



الجزءُ الخامس

فقية أظم بند حضرت مونامفتي محرمنر بفي في الجدى رحمه منعا سابن صدر شعبة افتار جامعه انترفيهم مباركيور (اندما)

فريدن طا (رجيطرفي) وبازار لام و

## Copyright © All Rights reserved

This book is registered under the copyright act. Reproduction of any part, line, paragraph or material from it is a crime under the above act.

جملہ حقوق محفوظ ہیں یہ کتاب کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت رجٹر ڈے، جس کا کوئی جملہ، بیرا، لائن یا کسی سم کے مواد کی فقل یا کا پی کرنا قانونی طور پر جرم ہے۔





الطبع الاقل: رئيج الثاني ١٤٢١ هـ/جولائي ٢٠٠٠ ء الطبع الثاني : رمضان المبارك ١٤٢٨ هـ يتمبر ٢٠٠٧ ء مطبع : ربيلك هم ربيد وري

مطبع : روی پهلیکیشنز ایندٔ پرنترز کا هور قیت :=/ "روپ (کمل سیت)

## Farid Book Stall®

Phone No:092-42-7312173-7123435
Fax No.092-42-7224899
Email:info@faridbookstall.com
Visit us at:www.faridbookstall.com

فريد يك طال رسبة، هم اردوبا والالاتور فون نبر ٩٢.٤٢.٧٣١٢١٧٣.٧١٢٣٤٠ و في نبر ٩٢.٤٢.٧٣٢٤٨٩٩ و

الى يىل :info@ faridbookstall.com الى يىل : www.faridbookstall.com

## فهرست مضامین

## نزبة القارى شرح صحيح البخاري (جدينجم)

| <br>صفحہ | مضامین                                | صفحه | مضامین                                     |
|----------|---------------------------------------|------|--------------------------------------------|
|          | حدیث حفرت انس نے کہا: جن لوگوں نے دو  |      | كتاب التفسير                               |
|          | قبله کی جانب نماز پڑھی' ان میں سے     | ۲۷   | سورهٔ فاتحه کی تفسیر                       |
| ۵۸       | میرے سواکوئی باقی شیں بچا             | 42   | سعیدین معلیٰ کی صدیث                       |
| ۵٩       | قصاص كابيان                           | 42   | سور و فاتحه قرآن كى سب سے عظیم سورة ہے     |
|          | مدیث بنی ایرائیل میں صرف قصاص تفادیت  | بالإ | بسم الله سور هٔ فاتحه کاجزء نهیں           |
| ٩١       | نىيى تقى                              | ٩٢   | سورة بقره                                  |
| Y•       | حدیث الله کافریضہ قصاص ہے             | ۴9   | آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے            |
| ٧٠       | روزے کی فرضیت کابیان                  | ۵۰   | مديث شفاعت                                 |
| 4+       | مریض اور مسافر کے روزے کابیان         |      | شیاطین ہے مراد مشر کین کے وہ ساتھی         |
|          | حضرت ابن عباس کی قرات یطوقونه         | 34   | ہیں جو مشرک یا منافق ہیں                   |
| 44       | 4                                     |      | آیة کریمه الله کے ساتھ کسی کوشریک مت       |
|          | روزے کی رات میں عور تول سے جماع       | ٥٣   | ٹھبرا <b>ق</b>                             |
| 44       | جائزې                                 | ۵۳   | حدیث شرک سب سے برداگناہ ہے                 |
| 45       | گھروں کی بچھیت ہے آنا جانا نیکی نہیں  | ۵۵   | مدیث سانپ کی چھتری من سے ہے                |
|          | اس آیت کی تفیر:ان سے لویمال تک که     |      | حدیث حضرت عمر کا ارشاد ہم الی کے قول کو    |
| ۳۳       | كوئى فتنه نه رہے                      | ۲۵   | چھوڑتے ہیںاور اس کی وجہ                    |
| i i      | مدیث حفرت ان زبیر کے عمد میں حفرت ان  |      | اس آنیت کی تفییر: انہوں نے کھا'اللہ نے     |
| ۳۳.      | عمر کاروش                             | 24   | بیٹا بالیا ہے                              |
|          | اس آیت کی تفسیر: اللہ سے ڈرواور اس کے | ۵۷   | اس آیت کی تفسیر: ہم اللہ پر ایمان لائے الخ |
| 10       | رائے میں خ چ کرو                      | ۵۷   | حدیث ندامل کتاب کی تصدیق کرواور نه تکذیب   |
| <br>     |                                       |      |                                            |

| صفحه | مضامین                                                                     | صفحه | مضامین                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| ۸۲   | ليس لك من الامر شئى كى تغير                                                | ۲۲   | تنتع كابيان                                         |
| ۸۳   | آیت کریمہ یدعوهم الرسول کی تفیر                                            |      | حدیث قریش اور ان کے حلیف و قوف عرفہ نہیں            |
| ۸۳   | ان الناس قد جمعوا لكم كي تغير                                              | 42   | كرتے تھے                                            |
| į    | حفزت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں                                         |      | حدیث صرف طواف ہے کوئی احرام سے باہر نہیں            |
|      | والے جارے تھ توحسبنا الله ونعم                                             | 42   | ټو ټ                                                |
| ۸۳   | الوكيل بإحاتها                                                             | ۸۲   | دعائے جامع                                          |
|      | کسی بھی پریشانی کے وقت اس دعا کو پڑھنے                                     | 44   | نسآئکم حرث لکم کی تغییر                             |
| ۸۳   | سے پر بیثانی دور ہو جاتی ہے                                                | ۷٠   | حدیث یمود کے تو ہم کارد<br>سر                       |
|      | آيت كريمه ولا تسمعن من الذين                                               |      | آيت كريمه واذا طلقتم النسآ، فبلغن                   |
| ۸۴   | اوتوا الكتابكي تفير                                                        | ۷٠   | اجلهن الآية كي تفير                                 |
| ۸۵   | حدیث این انی بن سلول کے عداوت کی خاص وجہ                                   | 41   | عدت و فات                                           |
|      | لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا                                             | ۷٢   | عدت و فات کی دوسر می حدیث                           |
| 14   | کی تغییر<br>یہ سر برین                                                     |      | ت حضرت ابن عباس کا قول : عدت گزار نے                |
| ۸۸   | حدیث آیت مذکوره کی تفییر                                                   | l '  | والی عورت جمال چاہے رات گزارے<br>تنہ پر             |
| A 9  | سورة نساء                                                                  | 20   | تيري مديث                                           |
|      | واذ حضر القسمة اولوا القربي الاية                                          |      | مدیث آیت کریمه ایود احدکم آن تکون له<br>جنة کی تفیر |
| 9.   | کی تفییر                                                                   | 22   | جنه ن ير<br>"لا يسئلون الناس الحافا"كي تفير         |
|      | صريث لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كل الله الله الله الله الله الله الله | ۷٨   | واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ك                   |
| ٩٠   | مر المالية                                                                 | ۷۸   | و عدوا يوها مرجعون هيه الي الله ال                  |
| 91   | ولکل جعلنا موالی کی 'فیر                                                   | 21   | مدیث یہ آیت سبہ نے آخر میں نازل ہوئی                |
| 91   | ان الله لا يظلم مثقال ذرة كى تفير<br>قيامت كے دن الله كاديدار حق ہے        | - "  | ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه ك                    |
| 91   | اذا جئنا من کل امة بشهید کی تغیر                                           | 41   | تفير                                                |
| 95   | وان کنتم مرضی او علی سفر ک                                                 | 29   | سورة آل عمران                                       |
| 100  | تفرير                                                                      | ۸۰   | آیات محکمات                                         |
| ۹۴ ا | واولى الامر منكم كي تغيير                                                  |      | عدیث جو لوگ متشابهات کی تاویل کرتے ہیں وہ           |
| 93   | واناجآ، هم امر من الامن كي تغير                                            | ٨١   | لوگ اہل زایغ ہیں                                    |
| ٦    | و د جه هم اس س ۱۰ من س ۲۰۰۰                                                |      |                                                     |

| الم الم | صا  | مضامین                                                                             | سفحه ا | مضامین                                                       |
|---------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 100     | ప   | انما الخمر والميسركي تفير                                                          |        | ولا تقولوا لمن القي اليكم السلم كي                           |
| 1+      | ۵   | حدیث تحریم خمرے پہلے شراب نوشی کاایک منظر                                          | 93     | تفير                                                         |
| 10      | ۲   | حدیث شراب پانچ چیزوں سے بنتی تھی                                                   |        | لا يستوى القاعدون من المومنين                                |
| 1•      | 4   | لا تسئلوا عن اشياء كي تفير                                                         | 94     | کی تفییر                                                     |
| 10.     | ۷   | حدیث کثرت سوال پر غضب کاسب                                                         | 92     | ان الذين توفهم الملئكة ك تفير                                |
| 1+ 4    | ے ا | ما جعل الله من بحيرة الاية كي أفير                                                 | 4 کے   | فتح مکہ ہے پہلے ہجرت فرض تھی                                 |
| 10/     | `   | حدیث عمروین عامر خزاعی کی جہنم میں در گت<br>حدیث                                   | 9.4    | لا جناح علیکم ان کان بکم کی تفیر                             |
| 10/     | \   | سورة انعام                                                                         |        | وان امراة خافت من بعلها نشوزاك                               |
|         |     | هوالقادر على ان يبعث عليكم                                                         | 91     | أ تفيير                                                      |
| 100     | ۱ ا | عذاباکی تغییر                                                                      |        | ان المنافقين في الدرك الاسفل من                              |
| 11+     |     | اولئك الذين هدى الله كى 'فير                                                       | 91     | النادكي تفير                                                 |
|         |     | وعلى الذين هادوا حرمنا الاية كى                                                    | 99     | انا اوحینا الیك كما اوحینا كی تغیر                           |
| "       |     | هیر                                                                                |        | حدیث جس نے یہ کہا میں اونس بن متی ہے بہتر                    |
|         | 1   | ولا تقربوا الفواحش كى تفير                                                         | 99     | ہوں وہ جمو ٹاہے 'اس کی تو جیہہ<br>سر :                       |
|         |     | اللہ ہے زیادہ غیر ت والا کو ئی نہیں<br>جبرے تف                                     | 1••    | قل الله يفتيكم في الكلالة كي تفير                            |
| 111     |     | هلم شهدآ، کم کی تفییر                                                              | 1••    | سورة مائده                                                   |
| 111     |     | لا ینفع نفسا ایمانها کی نفیر                                                       | 1+1    | فلم تجدوا ما، فتيممواكي نفير                                 |
|         | - 1 | حدیث جب تک سورج چھٹم سے طلوع نہ ہو لے گا<br>قیامت نہیں آئے گی اور یہ قیامت کی آخری | , ,    | انما جزآء الذين يحاربون الله                                 |
| 111     |     | نامن ہوریہ جات کا موریہ جات کا مربی<br>نشانی ہے                                    | 1.1    | ورسوله کی تفیر                                               |
| 111     |     | صابح<br>سورة اعراف                                                                 | 171    | يايها الرسول بلغ ما انزل كي نفير                             |
| 113     |     | مسورہ عربی<br>ولما جاء موسی لمیقاتناکی تغیر                                        | 104    | لا يواخذكم الله باللغو فى ايمانكم<br>كي تغير                 |
| 117     |     | وتما جماء موسى تميفاندا ل "ير<br>خذ العفو وامر بالعرف كي تغير                      | '-'    |                                                              |
|         |     | هد یث عیینه بن حصن پر حضرت عمر کا غضب اور                                          | 1.7    | يايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات كي تفير                    |
| ווץ     |     | عدیت هیپه ن ن پر رف ر <sup>ن ب</sup> برد<br>پیمر عفو                               |        | صیر<br>حدیث قتم توڑنابہتر ہو توقتم توڑ دے اور کفارہ ادا      |
| 114     |     | سورهٔ انفال                                                                        | 1.00   | اللایک م ورماندار ۱۶۰ و درماندر کرد کارو کارو درماندر<br>کرے |
| 11 4    |     | يسئلونك عن الانفال الاية كي "فير                                                   | 10%    | صدیث حلال چیزوں کو حرام کرنا گناہ ہے                         |
|         |     |                                                                                    |        | 7                                                            |

| صفحه | مضامين                                           | صفحه   | مضامین                                                        |
|------|--------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| ۲۳۴  | سورة هود                                         | HA     | حدیث سور ؤ انفال بدر کے بارے میں نازل ہوئی                    |
| 120  | مديث الاانهم يثنون صدورهم كي تفير                | 119    | <i>هدیث</i> ان شر الدواب کی تفییر                             |
| 144  | وكان عرشه على الما،كي تفير                       | 119    | ان كان هذا هوالحق الاية كى تفير                               |
| 124  | حدیث اللہ تعالیٰ کادست قدرت ہمیشہ بھر اہواہے     |        | مطر کا استعال قرآن مجید میں عذاب کیلئے                        |
| 112  | والى مدين اخاهم شعيباكي تغير                     | 119    | ہے اور اس کی تو صیح                                           |
| 1171 | وكذالك اخذ ربك كى تفير                           | 14+    | ا مديث وماكان الله ليعذبهم كاثال نزول                         |
| IMA  | حدیث اللہ تعالیٰ ظالم کوڈ تھیل دیتاہے            |        | حرض المومنين على القتال الاية                                 |
| 1171 | سورة يوسف                                        | 14.    | کی تقبیر                                                      |
| 1179 | متکا کے معنی کی تحقیق                            |        | ا حدیث اگر میں صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو                  |
| 14.  | وراودته التي كي تفير                             | IFI    | پرغالب آجائیں گے                                              |
| اما  | هیت لك کی قرائمتیں                               | 177    | حدیث مذکور هبالاار شاد میں تخفیف<br>ع                         |
| ۱۳۱  | فلما جاوزہ الرسول کی تغیر                        | 177    | سورة برأت                                                     |
| 164  | سورة رعد                                         | וויי   | براءة من الله ورسوله الاية كي تغير                            |
| 144  | سورة ابراهيم                                     | 144    | اذان من الله ورسوله الاية كي تفير                             |
| ILU. | سورة حجر                                         | 110    | مج اکبرے کیام اوہ ؟<br>سرج:                                   |
|      | ولقد اتيناك سبعا من المثاني كي                   | 110    | فقاتلوا ائمة الكفركي تفير                                     |
| 144  | 'فیر                                             | 110    | اس آیت کے مصداق صرف چارزندہ ہیں                               |
| 1100 | سورة يخل                                         |        | ان زبیر کے کمالات کا ان عمر کو اعتراف                         |
| 144  | سوره بنی اسرائیل                                 | 174    |                                                               |
|      | حدیث سور ؤ بنبی اسرائیل اور کهف اور مریم اعلیٰ ا | 112    | ان دونول بزرگول میں شکر رنجی کی وجہ                           |
| IMA  | ورجے کی ہیں                                      | IFA    | یحلفون لکم لترضوا عنهم کی تغیر مدیث حضوراقدس علیقه کالیک خواب |
| ۱۳۸  | ولقد کرمنا بنی ادم کی نفیر                       | 1179   | عدیث معور آن<br>حدیث جمع قر آن                                |
| 16.4 | واذاردنا أن نهلك قرية كي نفير                    | 1170   | عدیت من مران<br>صحیفه ابو بحر کی تاریخ                        |
|      | قل ادعوا الدين زعمتم من دونه كي                  | 1111   |                                                               |
| 114  | , ii                                             | ,,,,,  | وجاوزنا ببنى اسرائيل البحر كى                                 |
| 121  | ولا تجهر بصلاتك كي افير                          | ١٣٣    | یر<br>فرعون کافرہے اس پراجماع ہے                              |
| 137  | سورةكهف                                          | 117.17 |                                                               |

| صفحه | مضامين                                           | صفحه | مضامین                                      |
|------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| ITT  | سوره نمل                                         |      | وكان الانسان اكثر شئى جدلاك                 |
| 177  | سورة قصص                                         | 100  | تفيير                                       |
| AFI  | ان الذي فرض عليك القران كي تفير                  |      | قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا كى            |
| AYI  | سورة عنكبوت                                      | 120  | تفير                                        |
| VAI  | سورة الم غلبت الروم                              |      | حدیث اس آیت کے مصداق یہود و نصاری اور       |
|      | بعثت کے وقت روم و ایران کی خونریز                | 150  | خار جی ہیں                                  |
| AFI  | جلگ ج                                            |      | اولئك الذين كفروا بايت ربهم ك               |
|      | جس دن بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل               | 122  | ا تفير                                      |
|      | ہوئی'اس دن پیہ اطلاع ملی کہ رومی ایر انیول       |      | حدیث ایک لمباتر نگاموٹا شخص جس کاوزن پسو کے |
| IYA  | پر غالب آگئے                                     | 122  | برابر نہیں ہو گا                            |
| 14   | تنزيل السجده                                     | 127  | سورة كه يعص (مريم)                          |
| 140  | سورة الاحزاب                                     | 102  | وانذرهم يوم الحسرة كى تفير                  |
| 121  | مدیث متبنی بینانہیں                              | 192  | حدیث موت کے ذع کی تفصیل                     |
| 121  | وقل لازواجك ان كنتن كى تغير                      | 121  | سورة كلهٔ                                   |
|      | وتخفى في نفسك ما الله مبديه كي                   | 127  | ط کے معنی                                   |
| 121  | نفير                                             | 101  | قرآن مجيد ميں كوئى غير عرفى لفظ نهيں        |
| 127  | ترجی من تشاء منهن کی نفیر                        | 14+  | سورة انبياء                                 |
| 124  | مدیث حضرت عائشه کی غیرت<br>بریش                  | וצו  | سورة حج                                     |
| 127  | حدیث حضور پرباری کی پابندی لازم نهیں تھی<br>سرچن |      | ومن الناس من يعبد الله على حرف              |
| 120  | لا تدخلوا بيوت النبى كى تفير                     | 141  | کی تفییر                                    |
| 124  | حدیث حضرت رینب کے ولیمے کا قصہ<br>ت              |      | مديث نومسلم كىبيوى أكراؤ كاجنتى توكيت يدوين |
| 122  | ان الله وملئكته يصلون كى تفير                    | 177  | اچھاہے                                      |
| 122  | صلوٰۃ کے معنی                                    | 144  | سورة مومنون                                 |
| 141  | سورة سبا                                         | 144  | سورة نور                                    |
| 129  | الملئكة                                          | איו  | وليضربن بخمرهن كي تغير                      |
| 14.  | سورة يس                                          | 144  | سورة فرقان                                  |
| 14.  | سورة والصافة                                     | 175  | الذين يحشرون على وجوههم كى تفير             |
|      |                                                  |      |                                             |

| صفحه | مضامين                                                              | صفحه     | مضامین                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| 199  | سورة الفتح                                                          | IAI      | سورة ص                                                                     |
| 199  | سورة الحجرات                                                        | 1/1      | سورة الزمر                                                                 |
| 199  | ولا تنابزواکی تغییر                                                 | 111      | يا عبادي الذين اسرفواكي تفير                                               |
| 199  | سورة ق                                                              | ١٨٣      | وما قدروا الله حق قدره كى تفير                                             |
| r··  | وتقول هل من مزید کی تغییر                                           |          | والارض جميعا قبضته يوم القيمه                                              |
| 1.1  | حدیث جنت دوزخ کامکالمه<br>                                          | ۱۸۴      | کی تفسیر                                                                   |
| 7+7  | فسبح بحمد ربك كي تفير                                               | ۱۸۴      | ونفخ في الصوركي تفير                                                       |
| r.m  | سورة والذريت                                                        |          | مدیث انسان کے جسم کی ہر چیز گل جائے گی مگر                                 |
| r•0  | سورة والطور                                                         | ۱۸۴      | ریڑھ کی ہڈی کے باریک اجزاء                                                 |
| ۲۰۵  | سورة والنجم                                                         |          | دونوں تقول کے در میان چاکیس سال کا                                         |
| F+4  | سوره اقتربت الساعته                                                 | YAI      | فاصله ءو گا                                                                |
| 1.2  | سورة الرحمن                                                         | M        | سورة المومن                                                                |
| r.A  | فاکھہ کے معنی                                                       | 114      | سوره حم سجده                                                               |
| 110  | ومن دونهما جنتن کی افیر                                             | 1/19     | تین آیات میں تخالف کی تطبیق<br>برین                                        |
| 110  | حور مقصورات کی <sup>نفی</sup> ر                                     | 19+      | وماکنتم تستترون کی نفیر                                                    |
| 110  | سورة الواقعة                                                        | 191      | سوره حم عمىق                                                               |
|      | سورة الحديد المجادلة                                                | 197      | سوره حم الزخرف                                                             |
| rir  | الحشر                                                               | 191      | ونادوا یا مالك کی تغییر                                                    |
| rim  | وما اتكم الرسول فخذوه كى تفير                                       | 198      | سورة الدخان                                                                |
| rim  | حدیث گودنے والیوں اور گدانے والیوں پر اللہ نے<br>محدیث کو میں میں ب | 197      | سورة الجاثية                                                               |
|      | لعت فرمائی ہے                                                       | 193      | <i>سورة الاحقاف</i>                                                        |
| rim  | یوثرون علی انفسهم کی تفییر                                          | 193      | والذي قال لوالديه اف كي تفير                                               |
| 111  | سورة الممتحنة                                                       |          | صدیث مروان کا عبدالرحمٰن بن ابی بحر پر بهتان اور<br>اه المصنور کریسته میرو |
| 113  | اذا جاءك المومنت كي تغير                                            | 193      | ام المومنين كامنه توژجواب<br>تا 11: من ساز                                 |
| FIY  | سورة الصف                                                           | 192      | سورة الذين كفروا                                                           |
| FIY  | سورة الجمعة                                                         | 194      | وتقطعوا ارحامكم كي تفير                                                    |
| 112  | سورة اذا جاءك المنافقون                                             | 197      | صله رحمی کی فضیلت                                                          |
| 1    |                                                                     | <u> </u> | <u></u>                                                                    |

| صفحه        | مضامین                                         | صفحه                       | مضامین                                     |
|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
| rrr         | سورة المزمل                                    | MIA                        | ابن ابی بن سلول کی گستاخی اور اس ہے مکر نا |
| rrr         | سورة المدثر                                    | 119                        | خشب مسندة کی تغیر                          |
| rrr         | حدیث کون می سورة پہلے نازل ہوئی ؟              | <b>719</b>                 | واذا قيل لهم تعالواكي تفير                 |
| 444         | سورة القيامة                                   |                            | هم الذين يقولون لا تنفقوا على من           |
| 144         | سوره هل اتى على الانسان                        | ria                        | کی تفییر                                   |
| rrs         | سوره والمرسلت                                  |                            | حدیث انصار اور انصار کے بیٹوں کے لئے       |
| rrs         | انها ترمی بشرر کالقصر کی "فیر                  | 24.                        | دعائے مغفرت                                |
| 734         | سوره عم يتساءلون                               | 441                        | سورة التغابن                               |
| 744         | سوره والنزعت                                   | 271                        | سورة الطلاق                                |
|             | عدیث میری بعثت اور قیامت ان دونول انگلیول<br>م |                            | مدیث این عمر نے اپی بیوی کو چفل کی حالت    |
| rr2         | کی طرح ہیں                                     | 441                        | میں طلاق دی                                |
| rr2         | سوره عبس                                       | 222                        | واولات الاحمال اجلهن كى تفير               |
|             | حدیث جو قرآن پڑھتاہے سفر ۂ کرام کے ساتھ        | ۲۲۳                        | ا يک تعارض ميں تطبيق<br>                   |
| ١٣٨         | _                                              | ۳۲۳                        | سوره التحريم                               |
| 124         | سوره اذاالشمس كورت                             | ۲۲۴                        | تبتغی مرضات ازواجك كی تفیر                 |
| 144.        | سوره اذا السماء انفطرت                         | 772                        | وان تظاهر اعلیه کی تغییر                   |
| 144         | سوره ويل للمطففين                              | ,                          | سوره تبرك الذي بيده                        |
|             | حدیث قیامت کے دن کچھ لوگ آدھے کان تک           | rr2.                       | الملك                                      |
| ۱۳۱         | نسینے میں ڈوبے ہوں گے                          | 772                        | سوره ن والقلم                              |
| 161         | سورة اذا السماء انشقت                          | ۲۲۸                        | عتل بعد ذالك كى تفير                       |
| ۱۳۲         |                                                | ۲۲۸                        | گتاخ رسول کی اصل میں خطا<br>م              |
| r.64        | لتركبن طبقاعن طبق كي تفير                      | 779                        | يوم يكشف عن ساق كى تفير                    |
| ۲۳۲         | <i>سورة البروج</i><br>" ۱۱ ۱۱ "                | 444                        | سورة الحاقة                                |
| 1777        | سورة الطارق                                    | ۲۳۰                        | سوره سال سائل                              |
| ۲۴۳         | سورة سبح اسم ربك                               | ۲۳۰                        | سورة انا ارسلنا                            |
|             | سورة هل اتك حديث                               | <b>+ + + + + + + + + +</b> | ودا ولا سواعا کی تفییر                     |
| <u>ראָד</u> | الغاشيه                                        | <b>777</b>                 | سوره قل او حی الی کی تقسیر                 |
|             | •                                              | ,                          |                                            |

|       |                                              |          | 4                       |
|-------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|
| صفحہ  | مضامين                                       | صفحه     | مضامین                  |
| rar   | وامراته حمالة الحطب كى تفير                  | ۲۳۳      | سوره والفجر             |
| rar   | سوره قل هو الله احد                          | ۲۳۳      | سوره لا اقسم            |
| raa   | الله الصمدكي تغيير                           | 200      | سوره والشمس وضحها       |
| raa   | سوره قل اعوذبرب الفلق                        |          | سوره واليل اذا يغشي     |
| ray   | سوره قل اعوذبرب الناس                        | ۲۳۵      | سورة والضحى             |
| raz   | كتاب فضائل القرآن                            | ۲۳۲      | سوره الم نشرح           |
| rs2   | باب وحی کیے نازل ہوئی اور پہلے کیا نازل ہوا؟ | 277      | سوره والتين والزيتون    |
|       | حدیث ہر نبی کو اس کے مطابق معجزے دیے گئے     | ۲۳۷      | سوره اقرا باسم ربك      |
| rsz   | جتنے لوگ ان پر ایمان لائے                    | ۲۳۸      | کلا لئن لم ينته کی تفير |
|       | حدیث اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وفاہت کے    |          | سوره انا انزلنه في ليلة |
| ran   | قریب مسلسل و حی بههیجنبی شروع کی             | ۲۳۸      | القدر                   |
| ran   | باب قر آن کے جمع کرنے کامیان                 |          | سوره لم یکن             |
|       | قر آن میں سب سے پہلے سور وُ مفصل نازل        | 279      | سوره اذا زلز لت         |
| ran   | <i>ټ</i> و کې                                |          | سوره والعديت            |
| raa   | حفرت عاکشہ کے پاس ایک مصحف تھا               | 444      | سوره القارعة            |
| 74.   | باب صحابه کرام میں قاری کتنے تھے ؟           | ۲۵۰      | سوره الهكم سوره والعصر  |
| ,<br> | حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود کتاب اللہ کے      | 200      | سوره ویل لکل همزة       |
| 140   | . سب سے بڑے عالم تھے                         | 10.      | سوره الم تركيف فعل ربك  |
|       | مدیث حضرت این مسعود کی قراءت پر ایک شخص      | ۲۵٠      | سوره لايلف قريش         |
| 140   | كااعتراض                                     | 101      | سوره ارایت              |
|       | مدیث حفرت عبداللہ بن مسعود کا قول مجھ سے     | rai      | سوره انا اعطینك الكوثر  |
| 141   | و زیادہ کتاب اللہ کاعلم رکھنے والا کوئی نہیں | 101      | کوژے کیامرادہے؟         |
| 141   | قراء صحابه کی تعداد                          | ۲۵۳      | سوره قل یا ایهاالکافرون |
| ryr   | باب قل هو الله احدكى فضيلت                   |          | سوره اذا جاء نصرالله    |
|       | مدیث قل ہواللہ احد ایک تمائی قرآن کے         | rom      | والفتح                  |
| 747   | برابرب                                       | ror      | فسبح بحمد ربك كى تفير   |
| ryr   | معوذات کی فضیلت                              | rar      | سوره تبت یدا ابی لهب    |
|       |                                              | <u>.</u> |                         |

| صفحه | مضامين                                                                            | صفحه | مضامین                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | حدیث حفرت ان عباس نے کما: میں عمد نبوی                                            | ·    | معوذات مين قل هو الله احد محى داخل                                                                             |
| 121  | میں محکم پڑھ چکا تھا                                                              | 747  | -                                                                                                              |
| 121  | باب قراءت میں مرکابیان                                                            | ۲۲۳  | عدیث بیمار پرمعوذات پڑھ کردم کرنا                                                                              |
|      | حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مد کے                                    | 244  | حدیث سوتےوت کا عمل                                                                                             |
| 121  | عدیت تر ون اللہ کا اللہ عال علیہ وہ م مد سے<br>ساتھ قرآن پڑھتے تھے<br>یہ کی تفصیل |      | اب وقتن کے در میان جو کچھ ہے اس کے سوا                                                                         |
| r2r  | مد کی تفصیل                                                                       |      | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے کچھ                                                                      |
| 121  | باب قر آن پڑھتے وقت آواز کوا چھی کرنا                                             | ۳۲۳  | 1                                                                                                              |
|      | حدیث حضرت الوموی اشعری کو آل داؤد کے                                              | ,    | ا حدیث حفرت این عباس اور محمد بن حنفیه کی                                                                      |
| 121  | مز امیر میں ہے ایک مز مار دیا گیا                                                 | 747° | تقريح                                                                                                          |
| 724  | باب جب تک دل جمعی رہے قر آن پڑھو                                                  | 240  | ابب قرآن مجید کی تمام کلام پر نضیلت<br>تا به                                                                   |
| 120  | حدیث مضمون مذکوره                                                                 | rys  | ا حدیث قرآن مجید پڑھنےوالے کی مثل<br>صح                                                                        |
| 120  | كتا ب النكاح                                                                      | 777  | "اترجة" كالمحجرة جمه                                                                                           |
| 123  | نکاح کی حکمت                                                                      | 777  | ابب تغنى بالقرآن كابيان                                                                                        |
| 120  | ببلارشته نکاح ہی ہے                                                               | 777  | تغنی کے مغنی حمد یہ یہ                                                                                         |
|      | نکاح من وجہ عبادت ہے اور من وجہ                                                   | 777  | حدیث الحجی آوازے قر آن پڑھنا<br>مدیث المجھی آوازے قر آن پڑھنا                                                  |
| 120  | معامله                                                                            | 747  | اذن کے معنی                                                                                                    |
| 120  | الكاح كالكام                                                                      | 742  | قرآن'صاحب قرآن پررشک ہونا<br>شہز                                                                               |
| 120  | نکاح میں رغبت دلانے کامیان<br>شفن                                                 | 742  | حدیث دو شخصول پررشک                                                                                            |
|      | حدیث تین مخض ازواج مطمرات کے پاس آئے                                              | PYA  | ا مدیث ایضاً                                                                                                   |
|      | اور نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی عبادت کو                                      |      | الب تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن                                                                         |
| 124  | پوچھنے گئے                                                                        | i    | سیکھااور دو سرے کو سکھایا                                                                                      |
|      | عدیث جو میری سنت سے اعراض کرے 'وہ ہم<br>ز                                         | rya  | 1 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                        |
| 122  | میں ہے نہیں                                                                       |      | حدیث قرآن کے حافظ کی مثال بدھے ہوئے                                                                            |
| 12.2 | غفرله ما تقدم کی تشر تک                                                           | 120  | اونٹ کی                                                                                                        |
|      | مدیث جب ان کے جنازے کو اٹھاؤ تو اسے ہلانا                                         | 1    | حدیث یہ کہنابراہے کہ میں قرآن کی فلاں آیت<br>بھراگ                                                             |
| 121  | مت برای مت                                                                        | 1720 | ا بن البات الب |
| YZA  | نی صلی الله علیه وسلم کی نوبیویه ان تنمیس                                         | 1721 | اباب پون و کر آن کی یم                                                                                         |
|      |                                                                                   |      |                                                                                                                |

| صفحه       | مضامین                                                                                                                | صفحه      | مضامین                                                                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 710        | بریرہ کے شوہر مغیث غلام تھے کہ آزاد                                                                                   |           | حضور نے گیارہ خوا تین سے زکاح کیا                                       |
| FAY        | ب رضاعي ماؤل کی حرمت کابیان                                                                                           |           | مدیث اس امت کے سب سے بہتر سب سے زیادہ                                   |
|            | ام حبیبہ کی در خواست کہ میری بہن ہے                                                                                   | r_9       | عور توں دالے تھے                                                        |
| TAZ        | شادی کر کیجئے                                                                                                         | 129       | حدیث غیر شادی شده رہنے کی ممانعت                                        |
| FAZ        | ثویبہ نے حضور کودود ھ پلایا                                                                                           | r.        | مدیث خصی ہو ناحرام ہے                                                   |
| 112        | جهنم میں ابو امب کو انعام                                                                                             | 711       | ت جو توکرنے والا ہے اس پر قلم سو کھ چکا                                 |
| MAA        | أبوطالب كوبهى خدمت كاصله ملا                                                                                          |           | حدیث حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ اور کی                                   |
| raa        | ب کون عور تیں حلال ہیں اور کون حرام ہیں ؟                                                                             | 11        | کنواری عورت ہے شادی نہیں کی                                             |
|            | ت محصنات ہے مراد شوہر والی آزاد عور تیں                                                                               |           | حدیث الوبحرے ارشاد: تواللہ تعالیٰ کے دین میں                            |
| 719        | یں                                                                                                                    | 717       | , , ,                                                                   |
| 119        | ت چارہے زیادہ عور تیں حرام ہیں                                                                                        | rar .     | باب شادی کرنے والے کادین میں ہراہر ہونا                                 |
| ·          | عدیث نسب سے سات رشتے حرام ہیں اور صر                                                                                  |           | حدیث ضباعہ سے فرمایا : مج کر اور بیہ شرط کر لے :                        |
| 1719       | ' بھی بات<br>ک                                                                                                        |           | اے اللہ! جہاں توروک دے گاوہی میرے                                       |
|            | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                               | ۲۸۳       | احرام کھولنے کی جگہ ہے<br>گھریا ہے۔                                     |
| 190        | جع کر ناجا کڑے                                                                                                        |           | مر داگر علم و تقویٰ میں فائق ہو تواپنے ہے                               |
|            | دو چپاکی کژ کیوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز                                                                            | 717       | اعلی نسب کا کفو ; و سکتا ہے                                             |
| 191        | <del>-</del>                                                                                                          |           | حدیث عور تول سے چار باتوں کی وجہ سے نکاح کیا                            |
| Pai        | · ·                                                                                                                   | ۲۸۳       | جاتاہ                                                                   |
|            |                                                                                                                       | 117       | صدیث مالدارمحتاج کابیان                                                 |
| 791        | حرام نهیں ہو تا<br>خب                                                                                                 |           | عورت کی نحوست سے بچاجائے<br>نریب معز                                    |
|            |                                                                                                                       | ۲۸۴       | نحوست کے معنی                                                           |
| <b>   </b> | ہوتی<br>اور داروں نے کا کا اور کا | ا پر پر ا | حدیث عور تول سے زیادہ مر دوں کو مضر کوئی فتنہ<br>نہیں                   |
|            | ت این عباس نے کہا 'بیوی کی مال کے ساتھ<br>د نئی : جہ د نہیں گ                                                         |           | یں<br>باب آزاد عورت غلام کی زوجیت میں                                   |
| <b>797</b> | زناگرنے سے بیوی حرام نہیں ہوگی<br>سے انہو کریں اقل ہے کے اور ساریگ                                                    | 7A3       | اباب اراد تورے علام فی روجیت یں<br>حدیث ولااس کے لیے ہے جو آزاد کرے     |
| 797        |                                                                                                                       | 1         | حدیث ولان عے بیے ہے بو اراد کرے<br>دوہریرہ کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے |
| سوه بر     | ت        دوسرے حضرات کا قول ہے کہ حرام ہو<br>جائے گی                                                                  | 713       |                                                                         |
| ram        | UZI                                                                                                                   | ,,,,,,    | ہر ہے                                                                   |

| صفحه       | مضامين                                                          |      | صفحه       | مضامین                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 192        | حضرت علی کاار شاد که متعه منسوخ ہے                              | ت    |            | ت حفزت ابو ہریرہ کا قول ہے کہ حرام ہو                                 |
|            | کی نیک شخص پر عورت کااپنے آپ کو پیش                             | باب  | ram        | جائے گ                                                                |
| 192        | t.                                                              | ı    |            | ت ابن معیب اور عروه وزہری نے کماکہ حرام                               |
|            | ث ایک خاتون نے خدمتِ اقدس میں حاضر                              | حدیر | ram        | نهیں ہو گی                                                            |
|            | ہو کر عرض کیا مار سول اللہ! کیا آپ کو                           |      | ram        |                                                                       |
| 19Z        | میری حاجت ہے ''                                                 |      |            | ہمارا مذہب ہے کہ زنا اور دواعی زنا دونوں                              |
| ran        | · عدت میں کنا پیڈ پیغام ہ نیتا '                                | اباب | rar        | ے حرمت مصاہرت ثابت ہوتی ہے                                            |
| 19.9       | کنایہ کے چندالفاظ                                               |      |            | مد خوله کی میٹیاں حرام ہیں<br>م                                       |
| r99        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |      | ram        | ت دخول میں اور الماس سے مراد جماع ہے                                  |
| raa        | چنداورالفاظ                                                     | ت    | س مهم      | ت مد خوله کی پوتیاں بھی حرام ہیں                                      |
|            | امام حسن بصری نے کہا' خفیہ وعدے ہے                              | ت    |            | ت ربیبه ناکخ کی پرورش میں نه ہو جب بھی حرام                           |
| 199        | مرادزناہے                                                       |      | 191        | <u></u>                                                               |
| <b>199</b> | •                                                               | ت    |            | پھو پھی اور اس کی بھتیجی کو زکاح میں جمع                              |
| ۳.,        | بغیر ولی کے نکاح نہیں                                           |      |            | کرنا حرام ہے                                                          |
| ۳٠۱        | ث زمانه جابلیت میں چار قسم کا زکاح رائج تھا<br>میں سر           |      |            | حدیث بیوی اور اس کی پھو پھی اور خالہ کو زکاح<br>مرحم میں میں          |
| m.4        | جب منانی کرنے والاولی ہو                                        |      |            | میں جمع کر ناحرام ہے                                                  |
|            | پيغام دينے والا جب خود عی ولی ہو تو                             | ت    |            | حدیث ایصاً                                                            |
| ۳۰۴        | دوسرے سے زکاح پڑھوائے گا                                        |      | 493        | بیوی کیاپ کی خالہ کو بھی جمع کرنا حرام ہے                             |
| ٣٠٨        | 1                                                               | ت    |            | جونب ہے حرام ہے'اسے رضاعت ہے                                          |
| r.s        | دونول کی اجازت ہے                                               |      |            | بھی حرام جانو<br>مربع چین                                             |
| ۳٠۵        | مرداین نابالغ اولاد کا زکاح کرے<br>ک کری کا کا تکام کا تکام کرے | -    | <b>193</b> | ابب نکاح شفار<br>حدیث نکاح شفار سے منع فرمایا                         |
|            | باپ یا کوئی بھی عورت کی رضا کے بغیر زکاح                        |      | 793<br>    | حدیث افل معارضے عربرمایا<br>حدیث اخیر میں متعہ ہے منع فرمایا          |
| 12.4       | نه کرے                                                          |      | ļ          | ا صدیب میر میں متعہ اور دایسی گھوں کے گوشت                            |
| ۳۰۲        | ف ثیب اور بکر کااذن                                             |      | 1          | ے منع فرمایا<br>سے منع فرمایا                                         |
| ۳۰۲        | ئے بالغہ کا چپر ہنااذن ہے<br>اور اور کر برور ہے میں مضرف ت      |      | 1          | سے سرمایا<br>حدیث شدت میں اور عور توں کی کمی کے وقت                   |
|            | باپ لڑکی کا نکاح کرے اور وہ راضی نہ ہو تو                       |      | 1          | ا حدیث سندے میں اور نور کوں کی کے وقت<br>ابتداء میں متعہ کی اجازت تھی |
| 14.7       | نكاترد كردياجائكا                                               |      | ray        | ابمداعه ما معد ۱ جارت ن                                               |
| <u>L</u>   |                                                                 |      |            | <u> </u>                                                              |

| صفحہ                       | مضامين                                                                                         | صفحه | مضامین                                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 110                        | اب ہر دعوت کا قبول کرنا                                                                        |      | حدیث ایک کواری کا زکاح ان کے باپ نے کر دیا                                           |
| 110                        | مدیث دعوت کو قبول کرد                                                                          |      | انہوں نے اس کو ناپند کیا تو رسول                                                     |
|                            | اب جب کوئی ناجائز بات دیکھے تو دعوت سے                                                         | r.2  | الله عليه في اس كور د فرمايا                                                         |
| 110                        | لوث آئے                                                                                        |      | باب ییمہ کے نکاح کابیان                                                              |
|                            | ت این مسعود نے گھر میں تصویر دیکھی تولوٹ                                                       |      | کسی نے ولی سے کہا 'میری فلاں سے شادی کر                                              |
| 110                        | آۓ ۔                                                                                           | ٣٠٧  | دے اس نے کچھ در بعد کی تو نکاح صحیح ہے                                               |
|                            | ت ابوابوب انصاری نے دیوار پر پردہ دیکھا تو                                                     | 1    | باب خطبه                                                                             |
| MIA                        | لوٹ آئے                                                                                        | f    | ا حدیث بعض بیان جادو ہیں<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |
| MIY                        | باب عور تول کے ساتھ مدارات                                                                     |      | نکاح میں خطبہ سنت ہے فرض نہیں                                                        |
| MIY                        | حدیث عورت پہلی کے مثل ہے<br>س                                                                  |      | اب مہر کی زیاد تی اور کم ہے کم مقد ار کا بیان                                        |
|                            | حدیث صحابہ کرام عمد رسالت میں عور تول ہے<br>منہ طور سے میں |      | حدیث تھجور کی تشکل کے ہم وزن مبر                                                     |
|                            | خوش طبعی کے ساتھ کلام کرنے سے                                                                  | ۳۱۱  | اب نکاح میں جو شرطیں جائز نہیں                                                       |
| MIY                        | ۇر <u>ت</u> تىچى                                                                               | ۳۱۱  | ت اپنی بهن کی طلاق کی شرط نه کرے                                                     |
| F12                        | باب اہل کے ساتھ اچھامعاملہ کرنا                                                                | ۳۱۱  | مديث الينا                                                                           |
| mr.                        | مدیث مدیث ام زرع<br>اس مدیث کی تشریحات                                                         |      | باب بیوی کو شوہر کے یہاں زفاف کے لیے                                                 |
| m r1                       | ال مدیث کا طریحات<br>چلس ۱ حدی عشر کا کو توجیه                                                 | ۳۱۲  | جھیخے والی عور تیں<br>حدیث زفاف کے وقت جائز طور پر دف مجانا جائز                     |
| <b>P</b> F1                | میں ہے جو میں اسلامی میں اور زمانہ جاہیت کی<br>میں عور تیں بمن کی تھیں اور زمانہ جاہیت کی      | rir  | ا حدیث رفاک سے وقت جابر عور پردف جانا جابر                                           |
| <b>P P P P P P P P P P</b> | نیر درین جی کی کی کردرون بیسی کی خرج کی میر ک                                                  | MIR  | ہے<br>باب ایک بحری سے کم کادلیمہ                                                     |
| ۳۲۳                        | کمشل شطبه کی شرح                                                                               | MIT  | بب میں ازواج مطهرات کاولیمه دومد جو تھا<br>حدیث بعض ازواج مطهرات کاولیمه دومد جو تھا |
|                            | باب شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کو نفل روزہ                                                     |      | باب وليمه كادعوت قبول كرنااوروليمه كتخ دنول                                          |
| rra                        | ر کھنا                                                                                         | m1m  |                                                                                      |
| rrs                        | عدیث عورت شوہر کی اجا ند <sup>ت سے بن</sup> یر <b>دورہ نر رکھ</b> ے                            | mim  | مدیث جب تم وکیمہ کے لیے بلائے جاؤ تو حاضر ہو                                         |
|                            | باب شوہر کی بلا اجازت عورت کس کو گھر میں                                                       |      | حدیث ابواسید نے رسول اللہ عظیمی کواپی شادی کی                                        |
| ۳۲۲                        | آنے کی اجازت نے دے                                                                             | mim  | د عوت میں بلایا                                                                      |
| 444                        | حديث ايضا                                                                                      | m1m  | باب جس نے دعوت چھوڑی اس نے نافر مانی کی                                              |
| 444                        | باب                                                                                            | ۳۱۳  | حدیث بدترین کھاناولیمہ کا کھانا ہے                                                   |
|                            |                                                                                                |      |                                                                                      |

| صفحه         | مضامين                                      |         | صفحه        | مضامین                                                                |      |
|--------------|---------------------------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| mmm          | عور توں کی غیر تاور نارا ضگی                | <br>باب | rry         | یث جنت میں زیادہ تر مساکین داخل ہوں گے                                | عد   |
|              | جب تم مجھ سے خوش یا ناخوش رہتی ہو تو        | عديث    | <b>r</b> r2 | ب نبی علیہ کا پی بیویوں سے الگر ہنا                                   | بار  |
| ~~~          | میں جان لیتا ہو ل                           |         |             | ، عورت سے قطع تعلق کر کے اس کے گھر                                    | ت    |
|              | محرم کے علاوہ کوئی مرد سکی عورت کے          | باب     | 472         | ہی میں رہاجائے                                                        |      |
| 224          | ساتھ تنائی میں اکٹھانہ ہو                   |         | 271         | ب گناہ میں شوہر کی اطاعت نہ کرے                                       | بار  |
| 444          | عور توں پر داخل ہونے سے پچو                 | حدیث    | rrn         | یث بال ملانے والوں پر لعنت کی گئی ہے                                  |      |
| 444          | داور موت ہے                                 |         | 779         | ب عزل كابيان                                                          |      |
| rry          | كتاب الطلاق                                 |         | <b>779</b>  | یث صحابہ عمد نبوی میں عزل کرتے تھے                                    | عد   |
| mmy          | طلاق کی قشمیں                               |         |             | ب سفر میں ساتھ جانے میں عور توں میں قرعہ                              | بار  |
|              | کیا مرد اپنی عورت کے رو در رو ظلاق          | باب     | 779         | ڑا <u>لے</u>                                                          |      |
| ۳۳۹          | وے؟                                         |         |             | یث حضور جب سفر میں باہر جانے کا ارادہ                                 | صد   |
| rr2          | بنت الجون كاقصه                             | حدیث    |             | فرماتے تو ساتھ لے جانے کے لیے اپنی                                    |      |
| mm 2         | ,                                           |         | ۳۳.         | عور تول کے در میان قرعہ ڈالتے                                         |      |
| rra          | بنت الجون سے زکاح ہوا تھاکہ شیں ؟           |         | ۳۳۱         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                               |      |
|              | حضرت عائشه کی طرف منسوب ایک                 |         |             | یث حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عا کشہ کو<br>بند                       | حد   |
| mma          | يېمود ه روايت کار د                         |         | ۳۳۱         | بخش دی تھی                                                            |      |
| ۳۴۰          | جس نے تین طلا قول کو نافذ جانا              | • •     |             | ب شیب کے نکاح میں ہوتے ہوئے کواری                                     | إبار |
| ١٩٣          | • • •                                       |         |             | سے زکاح کرے توباری کیے مقرر کرے؟                                      |      |
| انم۳         | شعبی اور این شبر مه کامکالمه                |         |             | یث ثیب کے نکاح میں ہوتے ہوئے برے                                      | صد   |
| ۳ <i>۴</i> ۲ | عور تول کی تخییر کامیان<br>سرز              |         |             | نکاح کڑے تواس کے پاس سات دن رہے<br>سریر کار کے تواس کے پاس سات دن رہے |      |
| ۳۳۳          |                                             |         |             | ب جونہ ملا ہو اس پر آسودگی ظاہر کرنے کی                               | ابار |
| ٣٣٣          |                                             | حدیث    | 1           | ممانعت<br>شخن : رسر برای در می                                        |      |
| ٣٣٣          | طلاق کنائی کے چندالفاظ                      |         | ٣٣٢         | یث الیاشخص فریب کادو کپڑا پیننےوالاً ہے<br>:                          | - 1  |
| 444          | انت علی حرام کا کم                          | -       | rrr         | ب غیرت کابیان<br>ریا در           | - 1  |
|              | امام حسن نے فرمایا : یہ کھنے والے کی نیت پر | ت       | ٣٣٣         | یث اللہ ہے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ۔                                |      |
| ٣٨٨          | ہے<br>یہ ملحق بالصر ت <i>ک</i> ہے           |         |             | یث اللہ کی غیرت ہے۔ کہ مومن وہ کام کرے                                | حد   |
| ۳۳۵          | یہ معنی بانصر تے ہے                         |         | ٣٣٣         | جےاللہ نے حرام کیا ہے                                                 |      |
|              |                                             |         | l           |                                                                       |      |

| '<br> |                                        |      | :0         | ٠ . ا مار                                              |
|-------|----------------------------------------|------|------------|--------------------------------------------------------|
| صفحه  | مضامين                                 |      | صفحه       |                                                        |
| m40   | خلع کامیان                             | باب  |            | ت ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیق تین ہی               |
| ١٢٣   | خلع کی نعر یف اور شر ط                 |      | ٣٣٦        | ہیں'اس پر ایک استدلال                                  |
| myr   | خلع کے لیے قضائے قاضی شرط نہیں         | ت    | ۲۳۷        | باب حلال کو حرام کر نا                                 |
| m4m   | بدل خلع کی کوئی حد نہیں                | ت    | ۲۳۷        | باب حلال کو حرام کرنا<br>حدیث اس کا قصہ                |
| ۳۲۳   | خلع کی اجازت کب ہے ؟                   | ت    | ۳۵۰        | ت نکاح سے قبل طلاق شیں                                 |
| ۳۲۳   | ، ثامت بن قيس كى بيوى كاقصه            | حدیث |            | ت ابن عباس نے کما کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے            |
| ۳۲۳   | ضرر کے وقت خلع کا اشارہ کر سکتا ہے     | باب  | <b>mai</b> | بعد طلاق مقرر کی ہے                                    |
|       | ، بنی مغیرہ نے حضرت علی سے اپنی بیشی   | عديث | 201        | ت چند صحابه اور تابعین کامذ ہب                         |
| 243   | كانكاح كرنے كے ليے اذن طلب كيا         |      |            | باب م گھر میں ، مد کر کے اور مجبور کر کے طلاق          |
| 173   | حضرت بریرہ کے شوہر کا قصہ              |      |            | عاصل کیا<br>سری بر |
| FYY   | اليضأ                                  |      |            |                                                        |
| MAA   | مشر کہ عور تول ہے نکاح جائز نہیں       |      |            | ت ايضاً                                                |
|       | و حفرت انن عمر نفرانیہ اور یہودیہ سے   | حديث | rar        | ت وسوسه زده کی طلاق درست نهیں                          |
| r42   | نكاح جائز نتميں جانے تھے               |      |            | طلاق پہلے ہو لا اور شر طابعد میں ذکر کی تو کیا         |
|       | مشر کہ عورت مسلمان ہو جائے تواس کے     | باب  | ۳۵۳        | حکم ہے ؟                                               |
| MAY   | نكاح اور عدت كابيان                    |      | raa        | ت گرہے نکلنے پر طلاق معلق کیا                          |
| MYA   | مضمون بالاكي تفصيل                     |      |            | ت اگر کها'اگر میں ایبااییا نه کروں تو میری             |
| Ì     | ذی یا حرفی کی مشرکه یا نفرانیه بیوی    | باب  | rss        | عورت کو طلاق                                           |
| P49   | مسلمان ہو تو کیا حکم ہے ؟              |      |            | ت مجھے تیری عاجت نہیں'نیت پر موقوف ہے                  |
|       | ان عباس کامذہب سے کہ نفرانیہ شوہر      | ت    | 1234       | ت ہر قوم کی طلاق اس کی زبان میں ہے                     |
| r49   | ے پہلے مسلمان ہو تو زکاح باطل          |      |            | ت جب په کما'جب تجه کو حمل مو تو تجه کو تین             |
| 44    | ايضا                                   | ت    | ray.       |                                                        |
|       | مجاہدنے کما عدت میں اسلام لائے تواس کا | ت    | rsy.       | ت اپناہل کے ساتھ مل جاؤ'نیت پر ہے ۔                    |
| r 2.  |                                        |      | r32        | 1                                                      |
|       | حسن اور قمارہ نے کہا اگر مجوس مرد و    | ت    | 1000       | 1                                                      |
|       | عورت ساتھ ساتھ اسلام لائيں تو نكاح     |      | 201        |                                                        |
| ٣2.   | باقی ہے درنه نهیں                      |      | ۳۵۹        | ديث أيضاً                                              |
|       |                                        |      |            |                                                        |

| صفحه  | مضامين                                                    | صفحه  | مضامین                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
| -     |                                                           |       | <u> </u>                                                |
| r 21  | ی حسن نے کہا' مرد آزاد نویا غلام' عورت<br>سن برز کرنا سام |       | ت اگر کسی مشرک کی عورت مسلمان ہو کر<br>سے میں سے میں سے |
| 1 2 1 |                                                           | 4     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |
| 1.    |                                                           | ٣41 ر |                                                         |
| r 29  | نهيں                                                      | W 21  |                                                         |
| r 1 + | ب طلاق وغيره مين اشاره كابيان                             |       | حدیث ایلاء کی مرت ختم ہونے کے بعد شوہر پر               |
|       | مدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قتل           | ,     | واجب ہے کہ بیوی کو بھلائی کے ساتھ                       |
| m 1 + | میں اشارے کو معتبر مانا                                   | m2r   | طلاق دے دے                                              |
| ۳۸۱   | ب لعان كابيان                                             | Ļ     | حدیث ایلاء کی مدت گزرنے کے بعد طلاق نہیں                |
|       | گونگا پی عورت پر زنا کاالزام اگائے تواس                   | m 2 m | یڑے گی جب تک شوہر طلاق نہ دے گا                         |
| MAT   | برِ لعان ہے یا شیں ؟                                      | r2r   | ت کیی بارہ ہے زائد صحابہ کرام کا مذہب ہے                |
| 242   | + O. — 2,0                                                |       | ہارا مذہب سے کہ اگر شوہر نے مدت                         |
| 713   | ت طلاق کی تعداد میں انگلی کااشارہ معتبر ہے                | .]    | میں رجوع نہیں کیا تو عورت پر طلاق پڑ                    |
|       | ت اور ابراہیم محق نے کہا کو نگاطلاق لکھے تواہے            | m2r   |                                                         |
| MAS   | لازم ہے                                                   | m 2 m | باب مفقود كاحكم                                         |
|       | ت حماد نے کما 'گو نگے اور بھرے کے سر کا                   |       | ت این میتب نے کہا'لڑائی میں غائب ہو تواس                |
| m 10  | اشارہ معتبر ہے .                                          | r23   | کی عورت ایک سال انتظار کرے گی                           |
|       | حدیث   میں اور   میتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں         |       | ت حضرت این مسعود نے ایک لونڈی خریدی                     |
| MAY   | ایسے رہیں گے                                              |       | اس کامالک غائب ہو گیا تو یہ فقیروں پر ایک               |
| ۳۸۲   | اب لڑے کے نسب سے کنا پیڈا انکار کرے۔                      | ۳۷۵   | ایک در ہم دو در ہم صدقہ کیا کرتے تھے                    |
| ۳۸۲   | حدیث یار سول اللہ! میرا بچہ کالاہے                        |       |                                                         |
|       |                                                           |       | ت زہری نے کہا 'قیدی کہال ہے معلوم ہو تو                 |
| m 1 2 |                                                           | r20   | اس کی عورت نکاح نه کرے                                  |
| m 1 2 | حدیث لعان پر عاصم بن عدی کی تنقید کا نتیجه                | m24   | باب ظهار كابيان                                         |
| ۳۸۹   | باب ملاعنہ کے مہر کابیان                                  |       | ت امام مالک نے کما کہ غلام کا ظہار آزاد کے              |
| ٣٨٩   | حديث الماعنه كومهر نهيس دلايا                             | r 21  | مثل ہے                                                  |
|       | ہارا مذہب یہ ہے کہ مدخول بہا عورت                         |       | ت امام مالک نے کما علام کے کفارہ میں روزہ دو            |
| ۳9.   | لعان کے بعد مهر کی مستحق ہے                               | ret.  | مبینہ ہے                                                |
|       |                                                           | ۳۲۲   | · ·                                                     |

| صفحه | مضامين                                                            | صفحه          | مضامین                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|      | ت جس عورت سے لعان کیا گیااس کے لیے                                | ۳.4٠          | باب نابالغہ اور آئسہ کی عدت نین مینے ہے                            |
| 1299 | ı,                                                                | ره سو         |                                                                    |
| ۸۰۰  | كتاب النفقات                                                      |               | ت جس عورت نے عدت میں زکاح کیااور اسے                               |
| ۴٠٠  | معد یں<br><b>کتاب النفقات</b><br>نفقات کابیان<br>ماری خرچ کی فضلہ | <b>291</b>    | تین حیض آ گیااس کا کیا حکم ہے؟                                     |
| ۴٠٠  | باب خرچ کی نضیلت                                                  | 294           | باب فاطمه بنت قيس كاقصه                                            |
|      | حدیث بیوه اور مسکینوں کو کملانے والا خداکی راه                    |               | فاطمه بنت قیس کی احادیث کو اجله صحابه                              |
| ۳    |                                                                   | ۳۹۳           | نے قبول نہیں کیا                                                   |
| ۱+۳  | ،<br>باب اہل و عیال کا نفقہ واجب ہے                               | ۳۹۳           | مديث فاطمه بنت قيس پر حفرت عائشه كي تقيد                           |
| ۲۰۲  | حدیث اوپروالاہاتھ نیچوالےہاتھ سے بہتر ہے                          | ۳93           | <i>حدیث</i> فاطمہ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتی ؟                         |
| r.r  | پہلےاس پر فرچ کر جو تیرے عیال میں ہے                              |               | ا هدیث حضرت عائشه کا قول" فاطمه بنت قیس کی                         |
| 4+4  | باب اینال کیلئے ایک سال کی خوراک جمع کرنا                         | ۲۹۲           | حدیث کے ذکر میں خیر نہیں                                           |
|      | مدیث رسول الله علیہ اپنال کے لیے سال تھر                          | ,             | اب مطلقہ کو شوہر کے گھر رہنے پر جب کوئی                            |
| 4.4  | کی خوراک بچاکرر کھتے تھے                                          | ٣٩٢           | اندیشه ہو                                                          |
|      | باب مانمین این اولاد کو بورے دو سال دودھ                          |               | حدیث فاطمہ بنت قیس کو شوہر کے علاوہ                                |
| 4.4  | پلائیں<br>رضاعت کے مسائل                                          |               | دوسرے کے گھر میں رہنے کی اجازت کس                                  |
| ۳۰۳  | ِ رضاعت کے مسائل                                                  | ray           | ماپر ملی ؟                                                         |
|      |                                                                   | 124           | باب شوہر کی وفات پر چار ممینہ دس دن کاسوگ ہے                       |
| 4.4  | فرمایا که والده کونے کی وجہ سے ضرر دیاجائے                        |               | ت جس بچی کے شوہر کاانتقال ہو گیاہے 'وہ بھی<br>ذیث میں اور          |
|      | باب جب مرد خرچہ نہ دے تواسے بتائے بغیر                            |               | عو سبوندلگائے                                                      |
| 4.4  | عورت بقدر معروف خرچ کر سکتی ہے                                    | m92           |                                                                    |
| 4.4  | كتاب الاطعمه                                                      | m92           |                                                                    |
|      |                                                                   | , <b>79</b> 1 | جب توسیه روزهای مان مرم عورت<br>ت امام حسن نے کما 'جب کی محرم عورت |
| ۲٠٦  | ہیں<br>صدیث آل محمد نے تین دن تک مسلسل بھی پیٹ                    | - 4           |                                                                    |
|      | عدیت ان حمر کے میں دن تک مسل جملی پیٹ<br>بھر کر نہیں کھایا        | [' ' <b>'</b> | باب جن عور تول سے زکاح ہوا اور مر مقرر                             |
| ۲۰۹  | مر کریں ھایا<br>عدیث ایک پیالہ دورھ تمام اصحاب صفہ کو کافی        | ,             | <br>نهیں ہوا اور قبل خلوت طلاق دی تو متعہ                          |
| ۳٠٦  | تعریف میں بیارہ روزھ مام العاب طقعہ کو کالیا<br>ہو گیا            | <br>  maa     | دینا ہے                                                            |
| ' '  | ¥                                                                 |               |                                                                    |

| صفحه | مضامين                                                                           | صفحه                 | مضامین                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 713  | باب ئىك نگاكر كھانا                                                              |                      | باب کھانے پر بسم اللہ پڑھنااور دانے ہاتھ سے                           |
| ria  | حدیث حضورنے فرمایا: میں ٹیک لگاکر نہیں کھاتا                                     |                      | لھانا                                                                 |
| 1    | باب گوشت کو دانتوں سے کھانا اور ہانڈی سے                                         | ۴+۸                  | حدیث وانے ہاتھ سے کھااور اپنے قریب سے کھا                             |
| MIS  | نكال كر كھانا                                                                    | ۴•۸                  | اب کھاناوغیرہ میں داہنی طرف سے شروع کرنا                              |
|      | حدیث حضور نے گوشت کھایا تازہ و ضو نہیں فرمایا                                    |                      | حدیث حضور علی طمارت اور ہر کام میں دانے                               |
| 410  | اور نماز پڙهي                                                                    | ۴•۸                  | ے شروع کر ناپند فرماتے تھے                                            |
|      | حدیث حضور نے ہانڈی سے ہڈی والا گوشت نکالا                                        |                      | باب جس نے پیٹ بھر کر کھایا                                            |
| 413  | اور کھایا<br>باب جو کے آٹے کو پھو نکنا                                           |                      | حدیث حفرت عائشہ نے کہا 'حضور کے وصال                                  |
| רוץ  |                                                                                  |                      | کے وقت تک ہم تھجور اور پانی سے سیر اب                                 |
| רוץ  | حدیث حضور کے زمانے میں میدہ نہیں تھا                                             |                      | ہو جاتے تھے                                                           |
|      | عدیث حضور نے کبھی پیٹ کھر کر جو کی روئی نہیں<br>۔                                | ۴٠٩                  | باب تیگی روئی 'خوان اور سفره پر کھانا                                 |
| MIY  | كمائي                                                                            |                      | مدیث نی علیہ نے تلی زم روٹی اور بھنی ہوئی                             |
|      | حدیث مدینے میں مجھی حضور نے تین دن تک                                            | 4 ۲۰۱۹               | بحری نہیں کھائی                                                       |
| 12   | مسلسل گیهون کی روثی نهیس کھائی                                                   |                      | مدیث نبی علیقی نے مجھی چھوٹی چھوٹی پالیوں میں                         |
| M12  | حدیث تلمینه بنانے کا طریقه اور اس کا فائدہ                                       |                      | نهیں کھایا                                                            |
| ۲۱۸  | باب چاندی کے برتن میں کھانا                                                      |                      | حدیث حضرت اساء کا نام ذات النطاقین حضور<br>مریب میرین                 |
|      | حدیث حریر اور دیبانه پہنو' سونے اور چاندی کے                                     | ٠١٠                  | نے رکھا<br>و جالاتی ہے کہ کے ہے۔                                      |
| ۳۱۸  | بر تنول میں نہ کھاؤ<br>میٹیں میں میں                                             |                      | ابب نی علی اس وقت تک کوئی چیز نه کھاتے                                |
| M19  | باب میشهی چیز اور شهد کابیان<br>چند شهر سر میرسد نیست                            |                      | جب تک بیہ جان نہ کیتے کہ کیاہے ؟                                      |
| ۴۱۹  | حدیث حضور شہداور میٹھالپند فرماتے تھے                                            |                      | حدیث خالدین ولید سیف الله ہیں<br>گیادا دی وی او                       |
|      | باب دستر خوان ہے کچھ لینا یا اپنے ساتھی کے<br>یاس کچھ رکھنا                      | אוא                  | گوہ حلال ہے یا حرام ؟<br>باب ایک کا کھانادو کو کافی ہے                |
| ۴۲۰  |                                                                                  | ייין יין<br>ייין אין | ابب ہیں ہ ھا ادو وہاں ہے<br>دو کا کھانا تین کو کافی ہے                |
| mr.  | ت ابن مبارک نے کما اس میں کوئی حرج نہیں<br>کہ اینے دستر خوان والے کو کوئی کچھ دے | W1W                  | اب مومن ایک آنت میں کھاتا ہے                                          |
| 44.  | یہ انچاد سر نوان وات نو نون پھاد ہے ۔<br>باب تازہ تھجوریں ککڑی کے ساتھ کھانا     |                      | بب معنو کا بین است کی طالع است<br>حدیث اور کافر سات آنتوں میں کھاتاہے |
|      | بب میارہ بوریل ری کے ماتھ تھا،<br>حدیث حضور نے تازہ تھجوریں ککڑی کے ساتھ         |                      | حديث أرده ( مات ول ين ها م                                            |
| ۳۲۰  | عدیت ' ورسے مارہ .ورین رن سے تا ط<br>کھائیں                                      | הוה<br>ייי           | حديث ايضاً                                                            |
|      |                                                                                  |                      | <u> </u>                                                              |

| صفحه       | مضامين                                                             | صفحه | مضامین                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| rra        | كتاب العقيقه                                                       | ۱۲۳  | عبدالله بن جعفر بن ابي طالب                                                     |
| 444        | عقيقه كاحكم                                                        | ۱۲۳  | باب تازه اور سو کھی تھجور کامیان                                                |
| 444        | باب پیدائش کی صبح کو پچ کانام رکھاجائے                             | 441  | عدیث حضرت جابر کی تھجورول میں برکت                                              |
|            | حدیث حضور نے ایک ہے کا نام رکھا اور اس کی                          | ۳۲۳  | مشہور واقعہ کے علاوہ ایک دو سر اواقعہ                                           |
| 449        | تحليك كي                                                           | ۳۲۳  | باب مجوه (محجور) كابيان                                                         |
| 44.        | باب ہے کے پیدائشی بال دور کرنا                                     | ۳۲۳  | <i>حدیث عجوه کی فضیلت</i><br>ت                                                  |
| ~ m •      | حدیث ہے کے ساتھ عقیقہ ہے                                           | ٣٢٣  | باب دس دس آدمیون کاباری باری کھانا                                              |
|            | عقیقے کی حدیث سمرہ بن جندب سے بھی                                  | ٣٢٣  | حدیث ام سلیم کے کھانے میں برکت                                                  |
| 441        | مروی ہے                                                            | ۳۲۴  | ا باب کھانے کے بعد انگلیوں کا چا ثنااور چو سنا<br>میز                           |
| 441        | باب فرع كابيان                                                     | 44.0 | حديث مظمون بالا                                                                 |
| rrr        | فرع اور عتیر ہ کچھ نہیںاوراس کی تفصیل                              | ۳۲۵  | ا باب رومال کابیان                                                              |
|            | كتاب الصيد والذبائح                                                |      | صدیث آگ پر بکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ا                                     |
| 444        | والتسمية                                                           | ۳۲۵  | ٹوٹا                                                                            |
| ۳۳۳        | کچھ حرام چیزوں کی تفصیل                                            | ררץ  | l ***                                                                           |
| مهم        | باب تیر کی ڈنڈی کا شکار<br>ن                                       | ۲۲۲  | حدیث اس موقع کی دعا<br>د امیر قع تعب                                            |
|            | ت ابن عمر نے فرمایا: غلے سے مارا ہوا مو قوذہ                       | ۲۲۲  |                                                                                 |
| 444        | - ۲                                                                | 447  | وستر خوان اٹھانے سے پہلے دعا پڑھے یابعد میں                                     |
| 443        | باب کمان کے شکار کامیان                                            | 1    | باب کھاکر شکر کرنے والاروزہ دار کے مثل ہے<br>ت اس مضمون کی حدیث                 |
|            | ت شکار کے جسم ہے جو حصہ الگ ہو گیا'وہ                              | MY 2 | ا بشخور کر بر بید ا                                                             |
| rrs        | رام ہے<br>ریاں میں اور         | mr2  | ا باب مد و س جی اور واچیا کھیے<br>ت حضرت انس ہے اس کی اجازت مروی ہے             |
|            | ت ابراہیم نے کما'اگر گردن جدا ہو گئی یا کمر پر                     | ۲۲۸  | باب جب کھانا موجود ہو اور خواہش ہو تو پہلے                                      |
| 640        | مار ااور دو گئڑ ہے ،وگئ 'وہ حلال ہے                                | ۲۲۸  | ا بب جب معنا کھائے<br>کھانا کھائے                                               |
|            | ت جو جانور بے قابد ہو جائے تو جمال ہو سکے<br>خم گاب                |      | صدیث حضرت این عمر نے ایک دفعہ شام کا کھانا<br>احدیث                             |
| 723        | ز حم لگاؤ<br>عدیث شکاری کتے کاشکار حلال ہے                         | ۸۲۸  | کلایک سرات می سرات میں واقعہ مام می طاما<br>کھایااوروہ امام کی قرائت من رہے تھے |
| 444<br>444 | عدیت منازی سے کا شاہر حلال ہے<br>باب رُوڑ الور غلہ مار نا          | 1    | عدیث حضور کاارشاد' جب نماز قائم کی جائے اور                                     |
| ר זיון     | ہب ' رور مور کی مار ہا۔<br>صدیث آبادی میں روڑ ایا غلہ مار نامنع ہے |      | 1                                                                               |
|            | مديب بادل پان اوروزي ميه ماره ال                                   |      |                                                                                 |

| صفحه       | مضامين                                                 | صفحه         | مضامین                                               |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
|            | باب ذيحه پر بسم الله پڑھنا قصداً چموڑ دیا کیا حکم      | ۷۳۷          |                                                      |
| WWH        | ? -                                                    | ۸۳۸          | l                                                    |
|            | ت این عباس نے فرمایا :اگر بسم اللہ پڑھنا بھول          |              | ت این عباس نے فرمایا : کتااگر شکار کو کھالے تو       |
| 444        | گيا تو کو ئی حرج نہيں                                  | ۸۳۸          | حرام ہو گیا                                          |
| 444        | باب المركتاب كذبيم                                     | ٩٣٩          | باب دریاکاشکار حلال ہے                               |
|            | ت زہری نے کہا' عرب کے نصار کی کا ذیحہ                  |              | ت خضرت الوبحرنے فرمایا :جو مجھل پانی کے              |
| 444        | کھانے میں کوئی حرج نہیں                                | 444          | اوپر خود آجائے'وہ حلال ہے                            |
|            | ت حضرت علی ہے بھی الیم ہی روایت بیان کی<br>"           |              | ت دریاکامروه جانور حلال ہے ممرجس سے گھن              |
| ۳۳۵        | جاتی ہے                                                | 44.          | آئے۔                                                 |
| ۳۳۵        | ت غیر مختون کاذیجہ حلال ہے<br>م                        |              | اباب سیجیلی حلال ہے                                  |
|            | ت اس آیت میں طعام سے مراد اہل کتاب کا                  |              | ت ابوشر تکے صحافی نے فرمایا : سمندر کی ہر چیز        |
| 442        | فکتے                                                   | ١٩٦          | ذر <sup>ج</sup> کی ہوتی ہے<br>درج کی ہوتی ہے         |
|            | باب پالتو جانور جو بھڑ ک جائے 'وہ ہمنز لہ و حشی ا      | ١٣٦          | ت عطاء نے کما' پڑنے کوزع کرو<br>نکا کہ نہ            |
| rra<br>rra | کے ہے۔                                                 |              | ت دریا ہے نگلی ہوئی نہروں اور سیلاب کے ا             |
| 1113       | ت این مسعود نے اسے جائز کما<br>دور اور میں اور کیا اور | <u> </u>     | جانور کامیان<br>ساده حسی رک ترک با کرد بر سا         |
| 443        | ت حضرت ابن عباس نے بھی اس کی اجازت<br>دی               | اماما        | ت امام حسن دریائی کتے کی کھال کی زین پر سوار<br>ہوئے |
|            | د جا ت علی این عمر اور عا کشه رضی الله عنهم            | , , ,        | ہوئے<br>ت امام شعبی نے کہا کہ مینڈک طال ہے           |
| 44         | نے بھی اسے جائز جانا                                   | امم          | گر ہمارے یمال حرام ہے                                |
| ٣٣4        | باب نحر اور ذع کابیان                                  | 444          |                                                      |
| •          | ت امام عطاء نے کہا' ذیج صرف ذیح کی جگہ اور             |              | ت این عباس نے فرمایا: دریا کا شکار کافر بھی          |
| 444        | نح کرنے کی جگہ ہے                                      | ۲۳۲          | کرے تو طال ہے                                        |
| rr2        | ت این عباس نے کھا' ذرح حلق اور لبہ میں ہے              | ۳۳۲          | ت ابو درواء نے فرمایا : مری حلال ہے                  |
|            | ت ذخ کرتے وقت سر کٹ کر الگ ہو جائے تو                  | <u>י</u> ראר | مری کی تفسیر                                         |
| 447        | کوئی حرج نہیں                                          | 444          | باب ٹڈی کھانے کا بیان                                |
| 444        | حدیث گھوڑا حلال ہے                                     |              | صحابہ کرام عہد رسالت میں ٹڈی کھاتے                   |
| ۳۳۸        | باب مثله كرنااور زنده جانور كانشانه بنانا              | ٣٣٣          | تے ۔                                                 |
|            |                                                        |              |                                                      |

| صفحه   | مضامین                                                                       | صفحه            | مضامین                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
|        | حدیث حفرت عمر کو سال بھر سے کم عمر کے بحری                                   |                 |                                                                    |
| MAY    | کے بچ کی قربانی کرنے کی اجازت دی                                             | <sub>የ</sub> ሥዓ | حدیث مضمون مذکور                                                   |
| ma2    | l                                                                            |                 | حدیث جانوروں کو نشانہ ہنانے والوں اور مثلہ                         |
| rs2    | 1                                                                            |                 | کرنے والوں پر لعنت فرمائی<br>_                                     |
| rs2    | عدیث حضور عید گاہ میں قربانی کرتے ہتھے                                       | ۳۵۰             | باب کیلے دار در ندول کے کھانے کابیان                               |
| ma2    | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      | ۳۵٠             | حدیث ہر کیلے دار در ندے کے کھانے سے منع فرمایا                     |
| 100    | حديث ايضاً                                                                   | ۳۵٠             | بوادرلومڑی حرام ہے                                                 |
| 100    |                                                                              |                 | . جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے 'ان کا<br>پیم                   |
|        | ت اونٹ کو نحر کرنے میں ایک شخص نے این                                        |                 | دودھ پینا بھی حرام ہے                                              |
| 100    | 1                                                                            |                 | بحری کے سات عضو کے کھانے سے منع                                    |
|        | ت حضرت ابو مویٰ اشعری نے اپنی لڑکیوں کو                                      | ۳۵۰             | فرمایا                                                             |
| ma.    | تھم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے قربانیاں کریں<br>د:                                | 401             | ا باب چرے کو داغنااور اس پر نشان لگانا                             |
|        | حضور نے اپی بیویوں کی طرف سے                                                 | 421             | حدیث این عمر نے چیرے پر نشان بنانے کو مکروہ جانا                   |
| rs     | -                                                                            | ma1             | چرے پر مارنے سے منع فرمایا<br>حدیث حضور نے ایک بحری کے کان کو داغا |
| 1 ma   | <del>                                    </del>                              | 1001<br>1001    | باب تقسيم مع پہلے مال غنیمت کا کھانا حرام ہے                       |
|        | صدیث محفرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم قربانی کے<br>گوشت میں نمک لگا کرر کھتے تھے | rar             | ت مسروقه جانور کھانا جائز نہیں                                     |
| ma .   |                                                                              |                 | اباب مضطر کا کھانا                                                 |
| ' '    | للیک میری مار طلبہ کے پہلے ہے۔<br>ابتداء مین دن سے زیادہ قربانی کے گوشت      |                 | حالت اضطرار میں جان بچانے کی مقدار                                 |
| 1 64   | کری در کار کار کار کار کار کار کار کار کار کا                                | rar             | . ( , ( , -                                                        |
| 14     |                                                                              | rss             | كتاب الاضاحي                                                       |
|        | مدیث جود نیامیں شراب یئے گا' آخرت میں نہیں                                   | 733             | باب قربانی سنت ہے                                                  |
| 4      | 11.3                                                                         | rai             |                                                                    |
| ין אין | 6, 14                                                                        | raa             | 1                                                                  |
| 4      |                                                                              | raa             |                                                                    |
|        | شراب کی حرمت نازل ہونے کے وقت                                                |                 | باب حاکم اسلام کالوگوں کے در میان قربانی کے                        |
| ۲۳     | مدیے میں زیادہ تھجور کی شراب تھی                                             | ran             | جانور تقسيم كرنا                                                   |
| 1      |                                                                              |                 |                                                                    |

| صفحه         | مضامين                                                                                       | صفحه        | مضامين                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 441          |                                                                                              | ·           | باب شراب کی حرمت مازل ہونے کے وقت                                                       |
|              | حضرت عمر اور ابوعبیدہ اور معاذ نے ایسے                                                       |             | صرف تحجور کی شراب تھی<br>ه:                                                             |
|              | طلاء کو جائز جانا جے اتنا پکایا جائے کہ دو تمائی                                             | 444         | حدیث مضمون مسطور                                                                        |
| 127          | جل جائے                                                                                      | ۳۲۳         | حدیث مضمون مسطور<br>باب شهد کی شراب                                                     |
|              | حضرت براء اور ابوجميفه نے اے پا                                                              |             | ت حضرت مالك نے فقاع كے بارے ميں فرمايا                                                  |
| 127          |                                                                                              | 444         | جب نشہ نہ لائے تو کوئی حرج نہیں                                                         |
|              | ت این عباس نے فرمایا" میں انگور کے شیرے                                                      |             | ت ہبنور اور دی نے کہا کہ فقاع نشہ نہیں لاتی'                                            |
|              | کو پیول گا جب تک اس میں جوش نہ آ                                                             | rys         | اس لیےاس میں کوئی حرج نہیں                                                              |
| r2r          | بائ"                                                                                         | rys         | حدیث ہر نشہ آور پینے کی چیز حرام ہے                                                     |
|              | ت اور حضرت عمرنے عبیداللہ کے بارے میں                                                        | ראא         | حديث دبا مز فت معلم اور نقير مين نبيذ بمانا منع تها                                     |
|              | فرمایا:"میں نے اس کے منھ میں شراب کی                                                         | ۲۲۳         | باب پینے والی جو چیز عقل ضائع کردے 'وہ څمر ہے ا                                         |
| 424          | -0; -                                                                                        |             | حدیث تین چیزوں کی بوری تفصیل حضور نے بیان                                               |
| M24          | <b>(</b> )                                                                                   |             | فرمائی                                                                                  |
| 424          |                                                                                              |             | اباب اس کے بارے میں جو شراب کو حلال جانے                                                |
|              | حدیث نبی علیط نے منقی چھوہارے 'ادھ کِی کھجور<br>مدیث نبی علیط کے منقل جھوہارے 'ادھ کِی کھجور | <u>የ</u> ሃለ | اور نام بدل دے                                                                          |
| 424          |                                                                                              |             | حدیث میری امت میں کچھ قومیں ہوں گی جو<br>پیشر کی میں ایک کی میں کی ہو اور میں ایک کی ہو |
|              | حدیث نبی علیطی نے کمی اور ادھ کمی'نیز تھجوروں اور<br>منتزیہ شد کر میں منہ نہ                 |             | شر مگاه اور رئیتمی کپڑااور شر اب اور باہے کو                                            |
|              | منقیٰ کے شیرے کو ملانے سے منع فرمایا                                                         | ۸۲۸         | حلال جانبیں گی                                                                          |
| 74           | T * " • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                    |             |                                                                                         |
|              | حدیث ایک صاحب کھلے ہوئے برتن میں دورھ<br>سریت نسب کھلے ہوئے برتن میں دورھ                    |             | باب کچھ ہر تنول کے استعال کی ممانعت کے بعد                                              |
| r23          | لائے تو فرمایا :اے ڈھک کیوں نمیں لیا؟<br>میں آئی ہے ۔۔۔                                      | ا ۱۹۹       | اجازت<br>مضب ک                                                                          |
| r23          | باب وودھ میں پائی ملا کر پینا<br>حدیث رسول اللہ علیہ نے دودھ میں یانی ملا کر پیا             |             | حدیث مضمون مذکور                                                                        |
| 1 23<br>1 24 | حدیث رخنون الندعیصے کے دودھ یں پاک ملا کر پیا<br>باب میٹھی چیز اور شمد کا پینا               |             | حدیث ایضاً                                                                              |
| r21          | باب مین پیر اور سمده پینا<br>ت انسان کا پیشاب پینا جائز شیں                                  | - 1         | ا مدیث ایضا<br>مدین دون ساکت نافی از حضر از بمراف                                       |
| 22           | ت الله نے تمهاری شفاحرام میں نہیں رکھی                                                       |             | احدیث حضرت عائشہ نے فرمایا : حضور نے ہم اہل<br>میں کی اندہ میں میں نوز مارنی منعوفی ال  |
| <b>۲</b> ۷۷  |                                                                                              | r2.         | بیت تودبا مرفت کی مبید مات کے مرملیا<br>حدیث ہرے کے ساتھ سفید                           |
|              |                                                                                              | ' - '       | العديث برے ہے کا تھ سيد                                                                 |

| '<br>  • |                                                         | ا صرة | مضامین                                                |
|----------|---------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| صفحه     | مضامين                                                  |       |                                                       |
| 414      | باب یماری کی سختی                                       | 421   | باب کھڑے ہو کر پینے کابیان                            |
|          | حدیث حضرت عا کشہ نے فرمایا: رسول اللہ علیہ              |       | عدیث حفرت علی کی حدیث که حضور نے کھڑے                 |
|          | سے زیادہ سخت مر ش میں مبتلا میں نے کئی                  | 441   | ،و کر و ضو کاپانی پی <u>ا</u>                         |
| r12      | کو نهیں دیکھا                                           | M 29  | باب مشک کامنه بھاڑ کر موڑ کریانی بینا                 |
|          | مدیث مسلمان کو کوئی تکلیف <sup>پہن</sup> چتی ہے تواس کے | ۴۸۰   | حدیث مثک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا            |
| 644      | گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے در خت کے پتے                   | ۴۸۰   | حديث ايضا                                             |
| 449      |                                                         | ۳۸۰   | باب وویا تین سانسول میں پینا                          |
| ۳۸۹      |                                                         |       | عدیث حفرت انس دویا تین سانسوں میں <u>پیت</u> ے تھے    |
|          | حدیث عطاء نے کما' میں نے ایک خاتون کو کعبہ              |       | باب چاندی کے برتن کا بیان                             |
| ۳۸۹      | کے پردے پردیکھا                                         |       | حدیث جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے<br>دیریئر گ |
| M4.      | باب اس کی نصیلت جس کی آنکھ جائے                         | MAT   | پیٹ میں جنم کی آگ گھسیرہ تاہے                         |
| 44       | مدیث اس کاعوض جنت ہے                                    |       | ت حفرت عبداللہ بن سلام نے کہا کیا میں تم              |
|          | باب مماریری کے لیے سوار ہوکر 'پیدل اور کی               | ٣٨٢   |                                                       |
| 40       | کے ساتھ گدھے پر سوار ہو کر جانا                         |       | صدیث صحابة كرام نے اس بیالے سے پانی بیا جس            |
|          | عدیث حضرت جارنے کما کہ رسول اللہ علیصیہ میری            | rar   | میں بی سالیہ نے پیا تھا                               |
| M91      | عیادت کیلئے آئے کی سواری پر نہیں تھے                    | MAT   |                                                       |
| 41       | باب موت کی تمناکرنے کی ممانعت                           |       |                                                       |
|          | مدیث تم میں سے کوئی کی تکلیف کی وجہ سے                  | ~^~   | اباب میماری کفارہ ہے                                  |
| m91      | موت کی ہر گزتمنانہ کرے                                  |       | صدیث مسلمان کو جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالی          |
| Mar      | مدیث حضور نے ہم کو موت کی دعاہے منع فرمایا              | ۳۸۳   | اہے اس کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیتا ہے                 |
| Mar      | مديث ايضاً                                              |       | عدیث مسلمان کو جو تکایف بھی پہنچی ہے حتیٰ کہ          |
|          | مدیث رسول الله علیه فی نید دعافر مائی: اے اللہ!         |       | کا نٹا بھی چبھتا ہے تواللہ تعالیٰ اے اس کے            |
| 444      |                                                         |       |                                                       |
| Man      |                                                         | ۱۳۸۵  | حدیث مومن کی مثال کیتی کے بودے کی طرح ہے ا            |
|          | ریث رسول اللہ علیہ جب کی مریض کے پاس                    | ۲۸۲   | مديث ايضاً                                            |
|          | تشریف لے جاتے یا کوئی مریض آپ کے                        |       | عدیث اللہ جس کے ساتھ بھلائی کاارادہ کرتا ہے           |
| ۲۹۲      | پاس لایا جاتا تو آپ به دعا پڑھتے                        | 447   | اے آزمائش میں ڈالتا ہے                                |
|          |                                                         | 1     |                                                       |

| صفحه | مضامين                                                                  | صفحه  | مضامین                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|      | حدیث حضرت انس نے کہا: نمونیہ کے باعث                                    |       | <u> </u>                                                               |
| 3.0  | عمد ر سالت میں مجھے داغا گیا                                            | MAA   |                                                                        |
| 3-3  | باب طاعون كے بارے ميں كياذ كر كياجاتاہے؟                                |       | حدیث مضمون مذکور-باب- تین چیزول میں شفا                                |
|      | حدیث جمال طاعون ہو 'وہال جانا منع ہے اور وہال                           | 44 m  | <u>_</u>                                                               |
| ۵۰۵  | ہے بھا گنا بھی منع ہے                                                   |       | حدیث وہ نین چزیں یہ ہیں: شد پینے میں 'سینگی                            |
| 3.3  | طاعون عمواس كابيان                                                      | MAA   | لگوانے میں اور آگ ہے داغنے میں                                         |
| ۵۰۷  | باب وم کرنے پر بحری کے ایک راوڑ کی شرط                                  | ے ۹ م | شدہے علاج                                                              |
|      | حدیث ایک ڈنک خوردہ پر صحابہ کرام نے سورہ                                |       | حدیث اگر متهاری کچھ دواؤں میں خیر ہوتا تو                              |
|      | فانحه پژه کر دم فرمایا اور اجرت میں تنمیں                               | ے ۹ ۳ | نسینیگی میں 'شد میں 'واغنے میں ہوتا                                    |
| ۵۰۸  | بحريال كيس                                                              | 49    | عدیث ش <b>بد کو</b> شفا <sup>ع</sup> شی                                |
| ۵٠٩  | اباب نظر لگنے کی دعا<br>میلانہ کا بیانہ                                 | 44    | باب کلو کجی کابیان                                                     |
|      | حدیث نبی علیہ نے حکم دیا کہ نظر گئے پر دم                               |       | حدیث کلو کجی ہر یماری کی شفاہے سوائے موت                               |
| ۵٠٩  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                 | ۵۰۰   |                                                                        |
|      | حدیث ایک پچی کے چرے پر دھبہ تھا' فرمایا :اس                             | ۵۰۰   | حدیث ایضاً-باب-مریض کوتلبینه پلانا<br>این مند این                      |
|      | کے لیے دم کرنے والے کو بلاؤ 'اس کو نظر<br>پر سی                         |       | حدیث ام المومنین نے فرمایا: تلبینه ناپسند تفع و یے                     |
| 3-9  | لگ کئی ہے<br>نظ سرائی ج                                                 | ۵۰۰   | والاہے                                                                 |
| ۵٠٩  | باب نظر کالگناحق ہے<br>منظ حق                                           | 3.4   | اباب قسط کوناک میں ڈالنا                                               |
| ۵۱۰  | حدیث نظر حق ہے<br>باب سانپ' پھو کے ڈنک مارنے پر دم کرنا                 | ۵۰۱   | حدیث عود ہندی میں سات بیمار اول سے شفاہے<br>باب بیماری سے سینگی لگوانا |
| •    | ہب مائی سوے دیں اور کے رام<br>حدیث جانوروں کے کاشنے پر دم کرنے کی اجازت |       | ا باب میماری سے سی مونا<br>حدیث دواؤل میں سب سے بہتر سینگی اور قسط بری |
| ۵۱۰  | ري برون کا برون<br>دی ہے                                                | 2-1   | الديب دورو ين ببات ارس وروسياري                                        |
| 311  | باب نبي عليظة كي د عا                                                   | ۵٠٢   | صدیث رسول اللہ نے فرمایا: که سینگی میں شفاء ہے                         |
| عالق |                                                                         |       | اب جذام كابيان                                                         |
| ۵۱۲  | حدیث دوسری دعا                                                          |       | ت ندیماری کی چھوت ہے نہ بدشگونی نه ہامہ                                |
| ٥١٢  | حدیث تیسر ی دعا                                                         |       | اور نہ صفر اور کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے                                |
| مادة | باب بدشگونی کابیان                                                      | ۵٠٢   | شیرے بھاگتے ہو                                                         |
| ماد  | حدیث بدشگونی نهیں                                                       | 3.0   | باب نمونيه كاميان                                                      |
| L    |                                                                         |       | •                                                                      |

| صفحه | مضامين                                                                     | صفحه     | مضامین                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211  | ت تابعين پهد نے والا كبرايينتے تھے                                         | ٥١٣      | باب اچھاشگون لیزا                                                                                              |
| arı  | باب برانس كابيان                                                           |          | حدیث رسول الله علیہ نے فرمایا: مجھے انچھی فال                                                                  |
| arı  | ت حضرت انس اون کی زر دبرنس بینته تھے                                       | ٥١٣      | پندې                                                                                                           |
| arr  | باب دهاری دار نمبل اور چادر پهننا                                          |          | ا باب کمانت کابیان                                                                                             |
|      | حدیث رسول الله علیہ کو یمنی چادر بہت زیادہ پیند                            |          | حدیث ہذیل کی دو عورتیں لایں ایک نے                                                                             |
| arr  | تقى                                                                        | ۵۱۳      | ووسرے كاحمل ساقط كرديا                                                                                         |
|      | حدیث رسول اللہ علیہ کووفات کے بعد نیمنی چادر                               |          | کمانت کا معنی اور اس کا حکم                                                                                    |
| str  | اوژهانی گئی                                                                | 1        | باب كياجادو نكالا جائے گا؟                                                                                     |
| orr  | باب ہرے کپڑوں کامیان                                                       | 1        | ت جادوے علاج کی اجازت ہے                                                                                       |
|      | حدیث زفاعہ قرظی کی بیوی ہری چادر اوڑھے                                     | ۵۱۵      | اباب بامه پچه شین                                                                                              |
| arm  | <b>V.</b> / <b>V V</b>                                                     |          | عدیث حفرت ابو ہریرہ نے کہا: مریض جانور کو<br>تنہ میں میں میں میں اور کو                                        |
|      | یہ تیرے لیے جائز نہیں جب تک تواس<br>پریشہ                                  | 21Y      | تندرست کے پاس نہ لایا جائے<br>سے 1111 ا                                                                        |
| orm  | کے شد میں ہے کچھ چکور نہ لے                                                | 212      | <b>کتاب اللباس</b><br>باب کس نے اس زینت کو حرام کیا جواللہ نے                                                  |
| srr  | باب سفید کیژول کا بیان<br>نه سلانه ، س                                     |          | ا باب ال عدال ريف و حرام ليا جو الله على المجو الله على المين المين الله على المين الله الله على المين الله ال |
| arm  | حدیث نبی علیقہ سفید کپڑے پننے ہوئے تتھ<br>استان نبریک                      | 314      | ت کھاؤ' ہیو' بہنو' اسر اف اور تکبر کے بغیر                                                                     |
| ara  | اید الاسود نحو کے موجد<br>یاب ریشی کپڑے پیننے اور پھھانے کا بیان           |          | ت ابن عباس نے کماجو چاہو کھاؤ پہنو'البتہ دو                                                                    |
| ara  | یاب کریس کیرا پہنا منع ہے مگر اتنا<br>عدیث ریشی کیڑا پہننا منع ہے مگر اتنا | 317      | غلطیال نه کرو اسراف اور تکبر                                                                                   |
| ara  | مدیت ریال پراپش <i>راج سران</i><br>عدید الط                                | 314      | باب جو کیڑا نخنوں سے نیچے ہو 'وہ آگ میں ہے                                                                     |
| מיני | سریک میں<br>عدیث جو رئیثمی کپڑاد نیا میں پینے گاوہ آخرت میں                | ۵۱۸      | حدیث مضمون ند کور                                                                                              |
| STY  | سیف معروب کی پر ربی میں پیے مورہ ہری میں<br>نمیں ہنے گا                    | ۵۱۸      | باب جو کیڑے کو تکبرے تخوں کے نیچے گھیے                                                                         |
|      | مدیث رئیشی کیڑاد نیا میں وہی پہنتا ہے جس کااس                              | ,        | حدیث ایسے کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن                                                                       |
| 072  | ہے آخرت میں کوئی حصہ نہیں                                                  | 214      | نظرر حت نہیں فرمائے گا                                                                                         |
| STA  | باب تسى كاپينا                                                             | ۵۱۹      | حدیث ایباایک شخص زمین میں د هنسادیا گیا                                                                        |
| arn  | ت تسی کی تشر تح                                                            |          | حدیث جو کپڑابرائے تکبر گھیٹے گا قیامت کے دن                                                                    |
| arn  | ت ایضا                                                                     | ar.      | الله اس پر نظر رحت نہیں فرمائے گا                                                                              |
| ara  | باب عور تول کے لیے ریشی کپڑا                                               | arı      | باب مچهدنے دار از ار                                                                                           |
|      |                                                                            | <u> </u> |                                                                                                                |

| صفحه  | مضامين                                                                   | صفحه | مضامین                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|
|       | ت مخرت عائشہ سونے کی انگوٹھیاں پہنتی                                     |      | حدیث ام کلثوم بنت رسول الله علیه مرخ ریشی                                  |
| 224   | خصين المستحصين                                                           | ۵۲۹  | چادراوڑ هتی تھیں                                                           |
| İ     | باب عور تول کی مشابہت کرنے والے مرد اور                                  | ٥٣٠  | باب مردول کوزعفران ہے رنگا ہوا کپڑا پیننا                                  |
|       | مردول کے ساتھ مشابہت کرنے والی                                           | ۵۳۰  | حدیث نبی علی نے اس سے منع فر مایا                                          |
| 354   | عور تول کابیان                                                           | ۵۳۰  | باب پہلےبایاں جو تا نکالا                                                  |
| sry   | عدیث ایسے لوگوں پر حضور نے لعنت فرمانی ہے                                | ٥٣٠  | حدیث مضمون مذکور                                                           |
| 374   | باب ایسے لوگوں کو گھر سے نکال دینا                                       | ٥٣٠  | معجد میں جاتے ہوئے پہلے کیا کرے ؟                                          |
| 02    | حدیث فرمایا ایسے لو گوں کو گھر وں سے نکال دو<br>ب                        | اعدا | ا باب صرف ایک جوتے میں نہ چلے                                              |
| 382   | باب مو کچھول کا کتر نا                                                   | عدا  | عدیث مضمون مذکور<br>سر سر                                                  |
|       | ت حضرت عمر مونچیوں کواتنا پیت کراتے کہ                                   | ۱۳۵  | سونے کی اگلوٹھیاں<br>• صالقہ سے میں ا                                      |
| 347   | کھال کی سفیدی نظر آتی<br>نب                                              | ł    | ا مدیث نی علیقہ نے سونے کی انگو ٹھیوں سے منع<br>:                          |
| 221   | حدیث مونچھوں کا قطر نا فطرت ہے ہے<br>خ                                   |      | فرمایا ہے                                                                  |
| 349   | حدیث پانچ چیزیں فطرت سے ہیں                                              | 1.   | اباب چاندی کی انگوشخی کابیان است کا تھی د کا                               |
| 344   | حدیث زیرناف کابال مونڈنا فطرت سے ہے                                      | ł    |                                                                            |
| 540   | وس چیزیں فطرت سے ہیں                                                     |      | حضرت عثمان کے ہاتھ سے بیہ انگو تھی بئر                                     |
| į     | حدیث مشر کین کی مخالفت کرو داڑ هیاں وافر ر کھو<br>نبی نبی نبی سے میں میں |      |                                                                            |
| 259   | اور مو کچول کوپت کراؤ                                                    | arr  | المستری مبارک کے میں ہینت<br>حدیث رسول اللہ علیہ کے جاندی کی انگو تھی پہنی |
|       | حضرت این عمرایک مشت سے زا کد داڑھی                                       | İ    | صدیت رخون الله عیصے ہے بطالدی کی اسو کی پاک                                |
| 34.   | کاٹ دیے تھے<br>ایک مثت ہے کم داڑ ھی رکھنا جائز نہیں                      | srr  | 1 4 4 6                                                                    |
| 300   | ایک سے عظم اور کی مطاطر کی ا<br>باب سفیدبال کے بارے میں کیاہے؟           | srr  |                                                                            |
| ω I 1 | بب مسیدبال کے بارے یا تیا ہے؟<br>عدیث حضرت ام سلمہ کے پاس حضور اقدس      | ì    |                                                                            |
|       | مدیک سرک کم مد سے پال سور الدی<br>علیقہ کے کچھ موئے مبارک تھے جس سے      | orn  | 200                                                                        |
|       | لوگ شفاهاصل کرتے تھے۔ یہ بال سرخ                                         | 343  | 211                                                                        |
| 301   | رنگ کے تھے                                                               | مهدا | 6                                                                          |
| ser   | باب مستكمرياك بال                                                        | ı    | 1                                                                          |
| 344   | 1 11 1                                                                   |      |                                                                            |
|       |                                                                          |      |                                                                            |

| صفحه | مضامين                                                            | صفحہ | مضامين                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۹  |                                                                   | _    | عدیث گیسو مبارک نہ گھنگھریالے تھے اور نہ بالکل                           |
|      | حدیث حضور نے بال ملانے والی اور ملوانے والی پر                    |      |                                                                          |
| ۵۵۰  | لعنت فرمائ <u>ی</u>                                               |      |                                                                          |
| 6000 | مديث اينيأ                                                        | i    | 1 • 4 .                                                                  |
| 220  | باب م گود نےوالی کابیان                                           | ۵۳۳  | <b>E</b>                                                                 |
| ادد  | حدیث حضور علیہ نے اس سے منع فرمایا                                | ۵۳۳  | حدیث حلیه مبارک                                                          |
| 331  | باب تصویرون کابیان                                                | ۵۳۵  |                                                                          |
|      | کیمرے وغیرہ مشینوں سے بمائی ہوئی                                  | ۵۳۵  |                                                                          |
| sar  | تصویریں بھی حرام ہیں                                              | ۵۳۵  | باب کیسوؤل کابیان                                                        |
| sar  | باب قیامت کے دن تصویر بھانے والوں کاعذاب                          |      | حدیث حضرت این عباس نے فرمایا: حضور نے<br>سیری                            |
|      | اللہ کے نزدیک سب سے سخت عذاب                                      | 244  | میرے گیسوؤں کو پکڑا                                                      |
| 335  | نصو پر به بانے والوں پر ہو گا<br>نوب                              | 261  | باب بالوں کو جھوٹے بڑے رکھنا<br>باب مطالقہ تا میں میں                    |
| 337  | - /ut - " - " - " - " - " - " - " - " - " -                       | 261  | ر سول الله عليه فرع ہے منع فرماتے تھے                                    |
|      | حدیث تصویر بنانے والوں سے قیامت کے دن کہا                         | 344  | قزع کی تشر تح                                                            |
| sar  | جائے گاجو تم نے منایا ہے اس میں جان ڈالو<br>ت                     | ۵۳۷  | ابب بیوی این اتھ سے شوہر کو خوشبولے                                      |
| 335  | ا باب تصویروں کو مٹانا<br>چنہ صلاقی میں تنہ ہوں ہیں ۔۔۔           |      | حدیث حضرت عائشہ نے کما' میں نے نبی علیہ کو ا<br>مدید کر میں کہ ہنتہ ما   |
| ٥٥٣  | حدیث حضور میانید گر میں جو تصویر بھی پاتے منادیتے                 |      | احرام کے وقت خو شہو ملی<br>اسال ماہ عربیہ خشر میں                        |
|      | مطب یاد کان کے بورڈ پر صلیب کا نشان بنانا<br>ریر ضد               | ۵۳۸  | باب سر اور واڑھی میں خوشبولگانا صدیث حضرت عائشہ نے کہا' میں نے خوشبو کی  |
| عدا  | جائز نهیں<br>جائز نهیں<br>د الاست کا ان کی حدیث تخلیق             | .~.  | مدیت مطرف عاصہ نے کہا یک نے تو سبو ک<br>چک حضور کے سر اور داڑھی میں یائی |
|      | حدیث ان ہے برھ کر طالم کون جواللہ کی تخلیق کی<br>طرح تخلیق کرہے ؟ |      | جیک مسور سے سر اور دار کی یں پاق<br>باب بالوں میں کنگھوا کر نا           |
| 337  |                                                                   | ۵۳۸  | ابب باول یں معاربا<br>صدیث نی علیہ کے گر میں ایک شخص نے                  |
|      | ا باب<br>حدیث جو کوئی دنیا میں تضویر بنائے گا قیامت کے            | ۵۳۸  | مدیت برات سے جھانک کردیکھا<br>سوراخ سے جھانک کردیکھا                     |
|      | مدیت ہو وورد میا میں<br>دن اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اس میں       | 349  | یون ک جمالک رویان<br>پید نصیب مروان کاباپ حکم بن عاص تھا                 |
| 353  | روح پھو نکے                                                       | 249  | ا<br>باب وريره کابيان                                                    |
|      | روں پارے<br>باب چویایہ کامالک اپنے آگے دوسرے کو مٹھا سکتا         | '    | وریث حضرت عائشہ نے کما' میں نے رسول                                      |
| 224  | ب: با چند چند با از از در در در در در در در در در در در در در     | ಎ೯٩  | الله علية كوذريره ملا                                                    |
|      | ,                                                                 |      | •                                                                        |

| ·     |                                               |      | ,                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ  | مضامین                                        | صفحه | مضامین                                                                           |
| ٦٢٣   | باب بدله دین والاصله رحمی کرنے والا نسین      | ۲۵۵  |                                                                                  |
|       | حدیث رشتہ جوڑنے والاوہ ہے کہ جب کاٹا جائے تو  |      | حدیث رسول اللہ علیہ نے قثم اور فضل کو آپنے                                       |
| ٦٢٢   | ده جوڙے                                       | ۲۵۵  | ساتھ سواری پر بٹھایا                                                             |
| عهد   | باب بے پر مربانی کرنااورائے چومنا             | ا∠دد | اباب                                                                             |
|       | حدیث جو بچیوں کے ساتھ آزمائش میں ڈالا         |      | عدیث حضرت معاذنے کما میں نی علیقے کے بیجیے                                       |
|       | جائے اور ان کے ساتھ بھلائی کرے تووہ           | عدد  | سواری پر مبیٹھا تھا                                                              |
| 244   | اس کے لیے آگ ہے آئر ہوں گی۔                   | ۵۵۹  | كتاب الادب                                                                       |
| ۵۲۵   | حدیث جورحم نہیں کر تا 'اس پررحم نہیں کیاجاتا  |      | باب اچھے سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق                                           |
|       | حدیث ایک اعرابی سے فرمایا : میں کیا کروں جب   | ಎಎ٩  | ٠,-                                                                              |
| ۵۲۵   | اللہ نے تیرے دل ہے رحم زکال دیا               |      | حدیث اجھے سلوک کی سب سے زیادہ مستحق مال                                          |
|       | اللہ تعالیٰ بندول پر سب سے زیادہ مربان        | ಎಎ٩  | ے ۔                                                                              |
| ۲۲۵   | -                                             | ۵۵۹  | ا باب کوئیا پےباپ کوہرانہ کے                                                     |
| 277   | باب                                           |      | حدیث سب سے بڑا کبیر ہ گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص                                     |
| PYG   | مدیث اللہ نے رحمت کے سوجزء کیے 'الحدیث        |      | اپنے مال باپ پر لعنت کرے                                                         |
| 247   | باب انسانون اور چوپایون پره مهربانی کرنا      |      | باب رشتہ کا ٹنے والے کا گناہ                                                     |
|       | عدیث حضور کاار شاد ایک دیماتی ہے تم نے کشادہ  |      | هدیث رشته کاشنے والاجنت میں داخل نہ ہو گا<br>مدیث سے کے الاجنت میں داخل نہ ہو گا |
| 242   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *       |      | باب صلہ رحمی کی وجہ سے رزق میں ہر کت دی                                          |
| ۵۲۷   | 1 ' '                                         | 1    | جائے کی<br>مضرب                                                                  |
| AYE   | عدیث جور حمنه کرے گااس پرر حم نہیں کیاجائے گا | 1    | حدیث مضمون مذکور                                                                 |
| AFG   |                                               |      | حدیث ایناً                                                                       |
|       | مدیث جبرئیل مجھے مسلسل پروی کے بارے میں       | Ì    | باب جو صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر                                         |
|       | علم دیے رہے' یمال تک کہ میں نے گمان           | 241  | خصوصی کرم فرمائے گا                                                              |
| ۸۲۵ . |                                               | ודם  | عدیث رحم رحمٰن سے مشتق ہے                                                        |
|       | باب جس کے ضررے پڑوی محفوظ نہ رہے اس<br>رئیں   | الاه | · ·                                                                              |
| ۵۲۹   |                                               | DYF  |                                                                                  |
|       | ریث جس کے ضرر سے پڑوی محفوظ نہ رہے 'وہ ا      |      | مدیث ابی فلال کی آل میرے اولیاء سیں۔                                             |
| 279   | مو من نتین                                    | ٦٢٢  | الحديث                                                                           |
|       |                                               |      |                                                                                  |

| صفحه  | هيڻ اماليو.                                       | صف  | مضامین                                                   |
|-------|---------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
| محم   |                                                   |     |                                                          |
|       | حدیث مجھے یقین نہیں کہ فلاں اور فلاں ہارے         |     | باب جوالله اور پچھلے دن پر ایمان لائے 'وہ اپنے           |
| 322   | دين کو سبڪھتے ہيں                                 | ٩٢٥ | پڑوی کوایذانہ دے                                         |
| 222   | باب مومن کی اپنی پر ده یو شی                      | 34. | حدیث مصمون مذکور                                         |
|       | حدیث میری امت کے ہر فرد کو معاف کر دیا جائے       |     | حدیث جواللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے' وہ اپنے <b>ا</b> |
| 222   | گا مگران لو گول کو جو علا نبیه گناه کرتے ہیں      | ۵۷۰ | رپژوسی اور مہمان کا اکرام کر ہے                          |
| 0 L A | باب ملمان سے تعلقات منقطع کرنا                    | 321 | اباب ہر نیکا صدقہ ہے                                     |
|       | حدیث سمی کو حلال نہیں کہ اینے بھائی کو تین دن     | 221 | حديث مضمون مذكور                                         |
| 321   | سے زیادہ چھوڑے رہے                                | 321 | ا باب نبي عليه فخش گونه تھے                              |
| 321   | باب اللہ ہے ڈرواور پیجوں کے ساتھ ،و جاؤ           | 321 | حديث مضمون مذكور                                         |
|       | حدیث سیج نیکی تک پہنچا تا ہے اور جھوٹ بد کاری     |     | حدیث قیامت کے دن سب سے بدتروہ ہو گاجس                    |
| 329   | تک                                                |     | کے شرے بچنے کے لیے لوگ اے چھوڑ                           |
| 029   | باب صبر اور تکلیف کامیان                          | 02r | ویں                                                      |
| ۵۷۹   | حدیث اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں        | ۵۷۳ | باب الحچیمی عادت اور سخاوت کابیان                        |
| ۵۷۹   | باب جوودور رولوگوں کو عماب نہ کرے                 |     | عدیث حضور سے جب بھی کچھ مانگا گیا تو "نہیں"              |
|       | مدیث حضور کی اجازت سے کچھ لوگوں نے                | ۵۷۳ | لبھی نہیں فرمایا                                         |
|       | ر خصت پر عمل کیا اور پچھ لوگ اس ہے                |     | صدیث زمانه قریب ہو جائے گا،علم کھٹادیا جائے گا           |
| 229   | الگ ہو گئے 'الحدیث                                | 320 | اور لا کچ د لوں میں ڈال دی جائے گی                       |
|       | باب جس نے کی مسلمان کو بغیر تاویل کے کافر         |     | عدیث حضرِت انس نے کہا'رسول اللہ علیہ ہے <u>ا</u>         |
| ۵۸۰   | کما'وہ ایبای ہے جیسا کہ کہا                       | ۵۷۴ | مجھے بھی اف نہیں کہا                                     |
| 31.   |                                                   | ۵۲۳ | اباب کون ی فیبت ناپندہے؟                                 |
|       | حدیث جس نے اپنے بھائی کو کا فر کہا' توان میں ہے ا | ۵۷۳ | "لمز"کے معنی                                             |
| SAF   | ا يک پر لو ٹا                                     | عده | عدیث <sup>چغ</sup> ل خور جنت میں نہیں جائے گا            |
|       | باب جس نے کلمہ کفر تاویل کی بنا پر ہکا اے جو      | 3∠3 | باب آپس میں حسدر کھنامنع ہے                              |
| SAF   | م<br>شخف کا فرنہ کیے                              |     | مدیث بر گمانی سے بچو'اس لیے کہ یہ سب سے                  |
|       | حدیث اللہ نے تم کواپنے باپ دادا کی قتم کھانے      | 324 | جھوٹی بات ہے                                             |
| SAF   | ہے منع فرمایا                                     | ۲۷۵ | حدیث ایک دوسرے ہے بغض نہ رکھو 'الحدیث                    |
| 315   | باب غصے سے بچنا                                   | 324 | باب کون سا گمان در ست ہے؟                                |
|       | •                                                 |     |                                                          |

232

| صفحه | مضامین                                                                                                                                                  | صفحه  | مضامین                                                                                                        |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۹  | حديث اليضا                                                                                                                                              |       | حدیث طاقتوروہ ہے جو غیے کے وقت اپنے کو قاہد                                                                   |
|      | حدیث آدمی کاحشر ای کے ساتھ ہوگاجس ہے وہ                                                                                                                 |       | میں رکھے                                                                                                      |
| ۵۹۰  | ممبت کر تاہے                                                                                                                                            |       | حدیث ایک شخص نے عرض کیا مجھے وصیت                                                                             |
| 390  | محبت کر تاہے<br>باب سیانہ کہیں میرانفس خبیث ،و گیا                                                                                                      | ١٨٢   | فرماييّے ' فرمایا : غصه مت کر 'باربار فرمایا                                                                  |
| 390  | حدیث مضمون مذکور                                                                                                                                        | 1     | باب حياكابيان                                                                                                 |
| 291  | باب کرم مومن کادل ہے                                                                                                                                    |       | ا باب حیاکا بیان<br>صدیث حیابھا ا کی جمال ال ہی ال تی ہے                                                      |
| 397  | حدیث مضمون مذ کور                                                                                                                                       |       | ·                                                                                                             |
|      | باب الله تعالی کو کون سانام سب سے زیادہ پیند                                                                                                            |       | حدیث حضور علیہ ایک جموٹے سَا جزادے ہے  <br>                                                                   |
| .397 | · · ·                                                                                                                                                   | 272   | فرماتے: یا اباعمیر!نغیر کیا،وا؟                                                                               |
|      | مدیث ایک مخص نے اپنے اڑکے کا نام کا فرر کھا۔                                                                                                            |       | اس حدیث ہے علاء نے ساٹھ ہزار مسائل                                                                            |
| 395  | الحديث                                                                                                                                                  |       | افذ کے                                                                                                        |
| 395  | باب حزن نام رکھنے کا بیان                                                                                                                               |       | حدیث حضرت عاکشہ نے کہا: میں اپنی سہیلیوں                                                                      |
| 398  | حدیث نبی علیہ نے حزن نام بدل کر سمل رکھا                                                                                                                |       | i I                                                                                                           |
|      | اب کی نام کو پہلے والے کی بہ نبیت اجھے نام                                                                                                              | 7 A Y | باب لوگول کے ساتھ نرمی کرنا                                                                                   |
| 395  | ے بر لنا<br>مساللہ میں است                                                                                                                              |       | ت حضرت الاورواء نے کما: ہم بہت ہے                                                                             |
| 396  | حدیث نی علیہ نے ایک پچے کانام بدل کر منذرر کھا<br>• صالعہ سے تعدید                                                                                      |       | لوگوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں حالانکہ                                                                          |
|      | حدیث نبی علیقے نے ایک خاتون کانام برہ ہے بدل<br>ر                                                                                                       |       | ہارے دل ان پر لعنت کرتے ہیں<br>اس میں میں شد                                                                  |
| 393  | کر زینب رکھا                                                                                                                                            |       | ا باب مومن ایک سوراخ ہے دوبار نمیں ڈساجہ تا<br>مض ہ                                                           |
| 292  | [                                                                                                                                                       |       | حدیث مضمون مذکور<br>سیشه ' جون بر ملس ک بر روز                                                                |
|      | حدیث اگر نبی علیہ کے بعد نبی ہونا مقدر ہوتا تو<br>د                                                                                                     | 1     | ا باب شعر 'رجزاور حدی میں کیا جائز ہے '                                                                       |
| 1    | حضور کے صاحبہ اوے اہراہیم زندہ رہتے                                                                                                                     | ١٨٧   | صدیث بعض شعر حکمت ہوتے ہیں<br>مدیث بعض شعر حکمت ہوتے ہیں                                                      |
| 293  | حدیث ابراہیم کے لیے جنت میںایک دایہ ہے<br>مدیث اللہ میں اللہ عالیہ اللہ علیہ میں اللہ عالمی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ | 1     | حدیث اے انجشہ اشیشیوں کو تیز چلانے سے چھوڑ                                                                    |
| 294  | باب الله تعالیٰ کوسب ہے ناپند نام                                                                                                                       |       |                                                                                                               |
| 294  | حدیث سب ہے ذلیل نام ملک الا ملاک ہے<br>استحدیث مراکبات کی مدال                                                                                          | 1     | اباب ناپندیدہ ہیہ ہے کہ انسان پر شعرا تناغالب<br>دی نکر انہ علمانہ قریق                                       |
| Y94  | باب حبیمیننے والے <b>کا</b> حمر کرنا<br>نر میلات سے نہ میلات سے میں ج                                                                                   | 1     | ہ و کہ ذکر اور علم اور قر آن ہے روک دے<br>حدیث کی کا پہیٹ پیپ سے بھر سے یہ بہتر ہے۔ بہ                        |
|      | عدیث نی مطابقہ کے سامنے ایک شخص کو چھینگ<br>آگڑا میں نید منبعہ کی دوری کا                                                                               | 3/19  | ملایت کا میت پیپے مرے ہرے یہ ہر ہے۔بہ<br>نبت اس کے کہ شعرے ہمرے                                               |
| 294  | آئی اس نے حمد شیں کی میہ حضور کوناپیند ، وا                                                                                                             | 3/9   | ا المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام المام |
| L    |                                                                                                                                                         | 1     |                                                                                                               |

| صفحه | مضامین                                         | صفحه     | مضامین                                        |
|------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| -    | h ( ) 40 ( ) 2 ( )                             |          | باب چینک پندیده ہے اور جماہی ناپندیده         |
| 4.4  | باب سی نے پوچھاکون ؟اس نے کما: میں : ساللہ ۔ ب |          | ا باب مضمون ند کور<br>حدیث مضمون ند کور       |
| 4.4  | حدیث نبی علی نے اس کونا پسند فرمایا            |          |                                               |
|      | باب جو گناہ میں مبتلا ہواہے کوئی سلام نہ کرے'  | ۸۹۵      | كتاب الاستيذان                                |
| 4.4  | اور گنه گار کی توبه کب ظاہر ہو گی ؟            |          | ا باب اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور    |
| 4.0  | ت شراب پینے والے کو سلام نہ کرے                | 299      | محمرول ميں اجازت ليے بغير نه جاؤ              |
| 4.0  | باب ذمی کے سلام کاجواب کیسے دے ؟               |          | ت امام حسن بصرى نے فرمایا: ان سے اپنی         |
|      | مدیث ذمی کے سلام کے جواب میں کے                | ۵۹۹      | نظریں کچیرلو                                  |
| 4.0  | "وعليك"                                        | ۵۹۹      | "خائنة الاعين"كى تفير                         |
|      | حدیث اہل کتاب کے سلام کے جواب میں کمو          | .4       | ت مشتهاة نابالغه کی طرف نظر کرنا جائز نهیں    |
| 7.4  | "وعليك"                                        |          | ت جو خريد نانه چاهنامولي بيكن دالى بانديوں كو |
| 7+4  | باب مصافحه كابيان                              |          | د کیمنامکروہ ہے                               |
| 7.7  | حدیث صحابہ کرام میں مصافحہ رائج تھا            |          | باب تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں        |
|      | حدیث نی علیہ حفرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے        | 4        | حدیث چھوٹابڑے کو سلام کرے                     |
| 4.4  | <u>ë</u>                                       | 4        | اباب سوار پیاده کوسلام کرے                    |
| 4.2  | باب مصافح میں دونوں ہاتھوں کا پکڑنا            | 4+1,     | عدیث مضمون ن <b>د</b> کور<br>س                |
|      | ت جماد بن زید نے ابن مبارک سے دونوں            | 4+1      | اباب استذان ديكھنے سے بخنے كے ليے             |
| 4.4  | ہاتھوں ہے مصافحہ کیا                           |          | مدیث ایک شخص نے نی اللہ کے حجرے میں           |
|      | باب جب کما جائے کہ مجلسوں میں جکہ دو تو جکہ    | 4+1      | جھانگ کر دیکھا                                |
| 4.2  | "                                              | 401      | باب شرمگاہ کے علاوہ دوسرے اعظاء کازنا         |
| 4+1  | عدیث مضمون مذکور                               | 4.4      | مدیث آنکه کازناد <u>ک</u> ھناہے۔الحدیث        |
| 4+1  | باب ہاتھ سے احتباء کا بیان                     | ,        | اباب جب کسی کوبلایا جائے تو کیاوہ بھی اجازت   |
|      | عدیث رسول الله علی کعبہ کے صحن میں احتباء      | 400      | - 783                                         |
| 4.1  | ا بيشر ت                                       | 4.4      | ت بلانا اذن ہے۔                               |
|      | باب جو کی سے ملاقات کے لیے گیا اور وہاں        |          | حدیث رسول الله علی نے اصحاب صفہ کو بلایا '    |
| 4./  |                                                | 400      | الحديث                                        |
| 40/  | مدیث نی علیه جمال جاتے وہیں قیلولہ فرماتے      | ۲۰۴۲     | باب چول کوسلام کرنا                           |
| 4.0  | " · 2// L                                      | 4.4      | حدیث نی علی کالی کو سلام کرتے تھے             |
|      |                                                | <b>I</b> |                                               |

| صفحه | مضامين                                                    | صفحه | مضامین                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TID  | كتاب الدعوات                                              | 4+9  | اباب چت لیٹنا                                                                          |
| 415  | باب مجھے ہے دعا کرومیں قبول کروں گا                       | ,    | مدیث رسول اللہ علیہ معجد میں حیت لیٹے ہوئے                                             |
| -    | مدیث جو اللہ سے سوال نہ کرے' اللہ تعالیٰ اس               | 4+4  | Ž.                                                                                     |
| AID  | ے ناراض ہو جاتا ہے                                        |      | باب مجلس میں جب تین شخص ہوں تو دو کو                                                   |
| CIF  | حدیث اللہ تعالیٰ سوال کو پہند فرماتا ہے                   |      | سر گو ثی کر ناجائز نہیں                                                                |
|      | حدیث اللہ تعالیٰ گر گڑا کر دعا کرنے والے کو               | .11• | باب راز محفوظ ر کھنا                                                                   |
| YIY  | دوست ر کھتا ہے                                            |      | حدیث حضرت انس کوایک رازبتایا 'انہوں نے کی                                              |
| 717  | حدیث وعاکر ناعبادت ہے                                     |      | کو شیں بتایا                                                                           |
| FIF  | حدیث دعاعبادت کامغزہے                                     | All  | صدیث تین آدی ہوں تودو آدی سر گوشی نہ کریں                                              |
| 717  | باب ہرنی کے لیےایک مقبول دعاہے                            | 411  | حدیث مضمون ند کور                                                                      |
|      | عدیث میں نے اپنی د عامحفو ظار تھی ہے' آخرت میں            | 417  | باب سوتے وقت گھر میں آگ نہ چھوڑی جائے                                                  |
| AlA  | ا پی امت کی شفاعت کے لیے                                  | YIF  | حدیث مضمون مذکور                                                                       |
| 417  | حدیث ایضاً<br>:.                                          |      | حدیث یہ آگ تمہاری دشمن ہے جب سو جاؤ تو بھا                                             |
| 412  | باب الفنل الاستغفار                                       | 414. |                                                                                        |
| 712  | آیت میں تسامح                                             | 414  | باب بڑے ہونے کے بعد ختنہ کرنا                                                          |
| AIV. | حدیث سیدالاستغفار<br>سر                                   |      | حدیث نبی علیقہ کے وصال کے وقت حضرت ابن<br>ریسہ نز                                      |
| AIK  | اوراس کی فضیلت<br>• ستالقه                                | 414  | عباس کاختنه نهیں ہواتھا                                                                |
| AIF  | باب نبي عليه كاستغفار                                     |      | عرب والے بالغ ہونے سے پہلے ختنہ نہیں                                                   |
|      | حدیث فرمایا روزانہ میں سر بار سے زیادہ<br>دروں            | YIK  | کرتے تھے                                                                               |
| YIA  | استغفار کر تا ہو ل                                        |      | حضرت این عباس کی ولادت شعب انی<br>الاسمه د                                             |
| 719  | ا باب توبه کامیان                                         | 417  | طالب میں ہوئی                                                                          |
| ا ا  | حدیث مومن اپئے گناہ کو ایساد کھتاہے گویا پہاڑ کے<br>نیمین | III  | اباب عمارت ہمانے کے بارے میں                                                           |
| 419  | نیچ بیٹھا ہے<br>تو بہ کرنے والے کیا یک بہترین تمثیل       | 412  | حدیث حضرت ابن عمر نے کما' میں نے اپنے ہاتھ<br>سے گھر بہایا                             |
| 44.  | توبه کرنے والے فالیک بھرین کیا۔<br>حدیث ایضا              |      | سے ھربنایا<br>حدیث حضرت این عمر نے فرمایا: نبی علی کے بعد                              |
| 441  | احدیث ایضا<br>باب سوتےوقت کیایڑھے؟                        |      | طدیت مسرت می مرسم مرمایا ، بی عصب کے بعد<br>میں نے کو کی اینٹ اینٹ پر نہیں رکھی اور نہ |
| 441  | ہب سونے کے وقت کی دعا<br>حدیث سونے کے وقت کی دعا          |      | یں میں اور ہے۔<br>کوئی تھجور کادر خت یویا                                              |
|      | الريت وت عورت ن روا<br>ا                                  | ,,,  | <u> </u>                                                                               |

| ٠      |                                            | • •    | 14.                                                                      |
|--------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| صفحه ا | مضامين                                     | صفحه   | مضامین                                                                   |
| 1444   | باب فتنوں ہے پناہ مانگنا                   | 471    | اباب                                                                     |
|        | حدیث ایک بار لوگول نے سوالوں کی پھر مار کر |        | مدیث آیت "ولا تجهر بصلوتك" دعا ك                                         |
| 449    | دی۔الحدیث                                  | 477    | بارے میں نازل ہوئی ہے                                                    |
| 444    | جنت دوزخ میرے سامنے پیش کی گئی             | yrr    | اباب نماز کے بعد کی دعا                                                  |
| 441    | باب عذاب قبرے پناہ مانگنا                  |        | حدیث ہر نماز کے بعد وس دس بار شبیج 'تخمید 'تکبیر                         |
| 441    | أم خالد بنت خالد                           | 444    | پڑھ لیاکریں                                                              |
| 441    | باب گناہ اور قرض ہے بناہ مائگنا            | 444    | باب اوران کے حق میں دعاء خیر کرو                                         |
| 441    | صريث اللهم اني اعوذبك من الكسل والهرم      |        | حدیث حضرت انس کے لیے دعااس کے مال اور<br>م                               |
|        | باب اے اللہ!میرے لیے پخش دے جو میں نے      |        | اواماد کوزیاده کر 'اور جو دیا ہے اس میں ہر کت                            |
| YET    | آگے کیااور جو میں نے بعد میں کیا           | 444    | عطا فرما<br>سه به                                                        |
|        | اللهم اغفرلي خطاياي وعمدي كي               | 444    | ا باب دعامیں سجع مکروہ ہے                                                |
| 444    | تو جيه                                     |        | حدیث حضرت ابن عباس نے فرمایا :لو گوں سے ہر                               |
| 444    | باب تتليل كي نضيلت                         | 444    | ہفتےا کی بار حدیث بیان کرو<br>قطعہ                                       |
| 423    | باب تشبیح کی نضیلت                         | 473    | 1                                                                        |
| 424    | انفط سبحن کی تحقیق                         | 413    | عدیث 'وِل د عانه ما نگ اگر چاہے دے                                       |
| 424    | وزن اعمال کی میث                           | 444    | حدیث ایناً                                                               |
| 452    | معتزله کار د                               |        | باب دعامیں جب تک جلدی نہ کی جائے قبول<br>ت                               |
| 444    | اعمال کاوزن ،و گایا صحا نف کا              | 474    | ہوتی ہے<br>مضر                                                           |
| 427    | کیفیت میزان                                | 444    |                                                                          |
| 449    | باب الله تعالی کے ذکر کی فضیلت             |        |                                                                          |
|        | مديث الله ك يُحمد فرشت بين جوالل ذكرك تااش | 2 YY Z |                                                                          |
| 44.    | میں گھومتے رہتے ہیں                        | 472    | ,                                                                        |
| 177    | باب الله تعالیٰ ئے ایک کم سونام ہیں        |        | عدیث حضورات سے پناہ مانگا کرتے تنے<br>استحضر کی مان مانسانگی ملک میں میں |
| 400    |                                            | 1      | باب حضور کی دعا'اے اللہ!اگر میں کی کوایزا                                |
| 464    | 6,                                         | i      | دوں تواہے اس کے گنا :وں کے لیے کفارہ<br>کردے                             |
| ALL    | 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | 447    | مضمان ک                                                                  |
| 444    | اب کوئی زندگی نہیں آخرت کی زندگی کے سوا    | 147    | مدیث مون مذ نور                                                          |
|        |                                            |        |                                                                          |

| صفحه | مضامين                                  |      | صف       | مضامين                                        |
|------|-----------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------|
|      | ······································  |      |          |                                               |
| 77.  | -                                       |      |          | حدیث دو نعمت ایک بین تندر تی اور فراغ 'الحدیث |
| 1771 |                                         |      |          | ابب دنیامیں یوںرہ گویا تو مسافر ہے            |
| 171  | اس کی جانب دیکھو جو تم ہے کم درجہ کا ،و | باب  | 4MS      | باب آرزواور و نیائے آرزو کے بیان میں          |
| 771  | جس نے کس نیکی اور پر ائی کاار او ہ کیا  | باب  | 275      | حدیث ابناء آخرت ہے ہونا ابناء دنیاہے مت ہونا  |
| 777  | چھوٹے جیموٹ گنا ہول سے بچنا             | باب  |          | ا باب جو ساٹھ سال کا ہو جائے اس کا عذر قبول   |
| 444  | امانت كالمثحد جانا                      | باب  | ۲۳۷      | نىين ئىي                                      |
| 446  | ريانور سمعه كابيان                      | باب  | 444      | باب بےشک اللہ کاوعدہ حق ہے                    |
| 447  | تواضع کابیان                            | باب  | 444      | اب مال کے فتنے ہے گاجائے                      |
|      | میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس ہے وہ سنتا | عديث | *        | حدیث انن آدم کا پیٹ مٹی کے سواکوئی چیز نہیں   |
| 442  | ے                                       |      | 47.      | بھر ہے گی                                     |
| 447  | اس مدیث پر جرح اور اس کاجواب            |      | 121      | باب جتنامال آگے بھیج دیاجائے وہ اس کا ہے      |
| 777  | سلف کے عرف میں تشفی کا معنی             |      | 121      | ابب نفس کا غنی مغنی ہے                        |
| 442  | میاں نذیر حسین کی جہالت                 |      | 437      | باب نبی عصیه اور صحابه کی زندگی               |
| 772  | اس حدیث کے راو اول کی تعداد             |      | 121      | حدیث دود ہے کئیر ،ونے کا معجزہ                |
| APP  | اس حدیث کی تو جیہ                       |      | 727      | حدیث عمد نبوی میں عسرت کا بیان                |
| 444  | ولی کا معنی                             |      |          | حدیث بستر مبارک چمڑے کا تھا 'جس میں تھجور     |
| 420  | یہ حدیث متنا کہات ہے ہے                 |      | YZY      | كريش بمريتي                                   |
| 421  | اس مدیث کی آٹھ تو جیمات                 |      | ,        | حدیث کاشانہ اقدی میں ایک ایک مینے تک آگ       |
| 441  | "وماترددت عن شئی"کی توجیه               |      | 727      | نتیں جلتی تھی                                 |
| 425  | قیامت مثل ان دونوں کے قریب ہے           | باب  | 727      | ا باب میانه روی اور عمل پر پایمد ی کابیان     |
| 424  | •                                       | اباب | 127      | ا يك اشكال كاحل                               |
| 424  | سورج کامغرب سے طلوع ہونا                |      |          | حدیث اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل  |
| 1423 | جواللہ کی ملاقات پیند کرتا ہے           | باب  | 12A      | ہے جس پر پابندی کی جائے                       |
| 727  | موت کی شدت کابیان                       | •    | i .      | باب زبان کی حفاظت کرنا                        |
|      | جب کوئی مرجاتاہے تواپے ٹھ کانے پر صبح و | حديث | 470      | باب گناہول سے بازر ہنا                        |
| 144A | شام پیش کیاجا تاہے                      |      | l        | باب اس ار شاد کا بیان جو میں جانتا ،وں اگر تم |
| 429  | سور پیمو نکنے کا بیان                   | باب  | 444      | لوگ جانے تو کم ہنتے                           |
|      |                                         | -    | <u> </u> |                                               |

| صفحه | مضامین                                                 | صفحه     | مضامین                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۷٠٢  | باب جسبستى كوبم نے الاكرويا-الاية                      | 429      | صور دو بار پھو نکا جائے گا                                                   |
| 2.2  | باب انسان اوراس کے دل میں حاکل ہو جاتا ہے              | ٠٨٢      | ا باب الله تعالی زمین کو مٹھی میں لے لے گا                                   |
|      | باب مہیں نہیں بہنچتی گروہی جواللہ نے ہمارے             | 444      | اباب حشر کیسے ہوگا؟                                                          |
| 2.2  | لےکیا                                                  | 412      | حدیث بیامت جنتیول کی آد همی ہو گی                                            |
| ۷٠٩  | كتاب الايمان والنذور                                   | anr      | اباب قیامت کے دن بدلہ                                                        |
|      | باب الله ان قسمول میں نہیں پکڑتا جو بے ارادہ           |          | باب جنت میں بغیر حساب ستر ہزار داخل ہوں                                      |
| ۷٠٩  | زبان سے نکل جا کیں                                     | YAY      |                                                                              |
| ۷٠٩  | قتم کی تین قشمیں ہیں                                   | AAF      | •                                                                            |
| 410  | حدیث مشم توڑنا بہتر ہو تو توڑد ہے                      | 492      | كتاب الحوض                                                                   |
| 211  | باب نبي عليه كي قسمين كيسي تنفين ؟                     |          | ا حدیث کچھ لوگ حوض کی طرف آئیں مے بھر<br>مدیث کچھ لوگ حوض کی طرف آئیں مے بھر |
| 211  | باب اپنباپ دادا کی قشم نه کھاؤ                         | 445      | میرے قریب سے مھننج لیے جائیں گے                                              |
| -210 | باب میمین غموس کامیان                                  |          | حدیث میرا حوض انتامزاہے جنتی جرباء اور اذرح                                  |
|      | باب جب کما عدا امین بات نه کرون گا۔ پھر نماز           | YPY      | کے در میان سافت ہے                                                           |
| 210  | پردهی                                                  |          | اس باب کی مختلف احادیث کے در میان<br>تلہ                                     |
| 214  | باب نبیذنه پینے کی قشم کھائی' پھر طلاء پی لیا          |          | هين .                                                                        |
| 212  | باب منت طاعت ہی میں ہے                                 |          |                                                                              |
| 211  | باب جس کامالک نه ہواس کی منت ماننا                     |          | احدیث حوض میں ستارہ ا <i>ل کے بر</i> ابر لوٹے ہیں<br>چنہ دیارہ سے            |
|      | باب کچھ دنول کے روزے رکھنے کی منت مانی                 |          | حدیث جو میرے حوض سے پی لے گامھی پیاسانہ                                      |
| 219  |                                                        | APF      | 697                                                                          |
| 419  | قسمول کے کفارہ کابیان                                  | ۷٠٣      | کتاب القدر<br>السام علم مسامع علم م                                          |
| 44   | کفارے کی تر تیب                                        | 2.5      | ا باب اللہ کے علم کے مطابق علم سو کھ چکا                                     |
| 277  | باب مدینے کے صاع اور نی علیہ کے مرکامیان               | ۷٠٣      | اباب اوراللہ کا کلام مقرر تقدیر ہے ۔                                         |
| -    | مُباب مدہر اور ام ولد اور مکاتب کا کفارے میں آزاد<br>ک | 1        | مدیث حضور نے ایسا خطبہ دیا جس میں قیامت تک<br>کی کی چیز کاذکر نہیں چھوڑا     |
| 224  |                                                        | ۷۰۳      |                                                                              |
| 210  | كتاب الفرائض                                           | ۷۰۵      |                                                                              |
|      | باب مماری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو حکم             | 2.0      | اباب معصوم وہ ہے جسے اللہ بچائے                                              |
| 250  | • دیتا ہے                                              | 2.4      | صدیث ہر خلیفہ کے دواندرونی کار گزار ہوتے ہیں                                 |
| L    | <u> </u>                                               | <u> </u> |                                                                              |

| •        |                                                                            |            |                                                                     |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| صفحة     | مضامین                                                                     | صفحه       | مضامین                                                              |
| 7        | مدیث حفرت عمرنے شراب کی مد چالیس سے                                        |            | سورة النساء ميں باره اصناف کی میراث مذکور                           |
| 244      | اس تک مقرر فرمائی                                                          |            | <i>-</i>                                                            |
| 244      |                                                                            | 274        | مقرره خصص پانچ ہیں                                                  |
| 242      | برانام رکھنے کا حکم                                                        | 274        | کلاله کی تفسیر                                                      |
|          | باب چورچوری کرتے وقت مسلمان رہتا ہے یا                                     | 244        | اباب فرائض كاسكيفنا                                                 |
| 244      | نىيى ؟                                                                     | ۲۲۲        | باب ماراکوئی دارث نہیں 'ماراتر کہ صدقہ ہے'                          |
| 249      | باب بغیر نام لیے ہوئے چور پر لعنت کرنا                                     | 272        | اس پراشکال کاجواب                                                   |
| 2009     | لب چور کے ہاتھ کاٹو                                                        | 259        | باب بینے کی میراث کابیان                                            |
| ۷۵۰      | چور کاہاتھ کمال سے کاٹاجائے؟                                               | 440        | صديث عصبه مين الاقرب فالاقرب رائح ب                                 |
| 201      | کتنی مقدار کی چوری پر ہاتھ کا ما جائے گا؟                                  | ۷٣٠        | باب لژ کیول کی میراث کابیان                                         |
| 201      | باب چورکی توبه کامیان                                                      | 281        | باب بو تول کی میراث کابیان                                          |
|          | كتاب المحاربين من اهل                                                      | ,          | بیٹے کی موجودگی میں پوتوں کے مجوب                                   |
| 20m      | الكفر والردة                                                               | 28°        |                                                                     |
| 200      | باب محمن کو سنگهار کرنا                                                    |            |                                                                     |
| 200      | *.u*                                                                       | 244        |                                                                     |
| 200      |                                                                            |            | ا باب ازوجین کی میراث بینٹوں وغیرہ کے ساتھ                          |
| 200      | باب پاگل کو سنگسار نہیں جائے گا                                            |            |                                                                     |
| 204      |                                                                            | 1          | میں ہے ایک اخیافی بھائی ہے اور دوسر اشوہر                           |
| 202      | ماعزا سلمی کی حضور نے نماز جنازہ پڑھی<br>سرک سرفت میں جو میں جب کا میں میں |            | باب ملاعنه کی میراث کابیان<br>ان سام کا حسی بیمندی                  |
| 201      | باب گناہ کر کے فتوٹی پوچھنے آیا تو کیا علم ہے؟<br>ا                        |            |                                                                     |
| 209      | اباب زناکے معترف کا حکم                                                    | 24.        | ا باب جو کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا<br>اس قدم کاتنا کی خارم انسو میں |
| 240      | باب زناہے حاملہ محصنہ کو سنگسار کرنا<br>حرجی ہا                            | ۱۳۱        | باب قوم کا آزاد کردہ غلام انہیں میں ہے ہے<br>باب قیدی کی میراث      |
| 241      | حدیث رجم حق اور ثابت ہے<br>حضرت صدیق اکبر کی بیعت کی تفصیل                 | 284<br>288 | بب بیره میرات<br>کتاب الحدود                                        |
| 241      | مقرت صدی ابر نابیعت ناسیس<br>سقف بنی ساعده ک عث اور فیصله                  | 211        | خساب المحلول .<br>حدود كفاره بين                                    |
| 611      | عیقہ بنی ساعدہ فی محت اور میملہ<br>حضرت صدیق اکبر کی بیعت اچانک تھی        | 211        | مدود تفاره بین<br>شراب پینے کی حد                                   |
| 242      | اس کی توجیه                                                                | 200        | سر آب سے کا حد<br>باب شر انی کو تھجور کی شنی اور جوتے سے مار نا     |
| 212      | ال کا وجبیہ                                                                | 2, 3       | ا با با با در در در در در در در در در در در در در                   |
| <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                      |            | ······································                              |

40

| '<br><u>ا ت ا</u> | ٠٠ ١٠٠                                        | صة           | من املی                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| صفحه              |                                               | صفحه         |                                                  |
| 494               | باب حمل ساقط كرنے كا حكم                      |              | حضرت علی کی بیه خواہش تھی که انہیں               |
| <u>۱</u> ۹۸       | ا باب مجنمین کی دیت باپ اوراس کے عصبہ پر ہے   | 44.          | خلیفه بنایا جائے                                 |
| ۷99               | باب جس نے غلام یائیے کو کام کرنے کیلئے مانگا  |              | مقیفه بن ساعده پر دافضیوں کے اعتراض              |
| ٨٠٠               | باب جانوروں کی جنایت پر کچھ نہیں 🕟            | 441          | كاجواب                                           |
|                   | كتاب استتابة المعاندين                        |              | باب کنوارے زانی کو کوڑا مارا جائے اور جلاوطن     |
| 100               | والمرتدين                                     | 444          | بھی کیاجائے                                      |
|                   | مرتد ایمان لائے تو قبل ارتداد کے اعمال        | 223          |                                                  |
| 1                 | سنه اکارت ہی گے                               | 224          | ا معجع بہ ہے کہ تعزیر کی کوئی حد نہیں            |
| 100               | باب مرتد کا حکم                               | 222          |                                                  |
|                   | باب جو ذمی وغیره ثان رسالت میں کناییهٔ        | 44           | كتاب الديات                                      |
| ۸۰۵               | گتاخی کرین                                    | 4 <u>۷</u> ۷ | حدیث مثل ناحق کی و عید                           |
| 1.4               | باب خوارج اور ملحدین ہے قبال                  | ۷۸۰          | اباب جس نےاسے زندہ رکھا                          |
| ۸۰۸               | خوارج بدترین خنق ہیں                          | 41           | ا باب جان کے عوض جان                             |
| <br>              | تالیف قلب کے لیے خوارج سے قبال نہ             |              | اباب جو کسی مسلمان کے خون کا بغیر حق کے          |
| ۸۰۸               | . t√                                          | 41           | طلبه گار و و                                     |
|                   | خوارج دین ہے ایسے نکل جائیں گے جیسے           | 2 A F        | , <del>,</del> , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|                   | تیر نشانہ ہے' یہ پینیٹس صحابہ کرام ہے         |              | باب کسی نے کسی کو دانت کاٹااور اس کے دانت        |
| ۸٠٩               | مروی ہے                                       | ۷۸۴          | جمر کے                                           |
| ۸۱۰               | كتاب الاكراه                                  | ۷۸۵          |                                                  |
|                   | باب مر وہ جو مجبور کیا جائے مگر اس کاول ایمان |              | ا باب ایک قوم کی ایک شخص کو مارے یا زخی          |
| AII               | پر جما ہوا ہے                                 | ۷۸۵          | • '                                              |
| AH                | اکراہ کے معنی                                 | 411          | T                                                |
| AIT               | باب مکره کا نکاح جائز شین                     | 419          | •                                                |
| ۸۱۳               | احناف کے بیال مکرہ کا نکاح تسجیح ہے           | <b>197</b>   | 1 -                                              |
| ۸۱۳               | باب نام كوبهه كرنيا يخفي رمجور كيا كيا        | 298          | •                                                |
|                   | امام خاری کی احناف پر مهربانی اور اس پر       | ۷۹۵          | •                                                |
| AIM               | ہاری عرض                                      | 294          | ا یک اشکال اور اس کا جواب                        |
| 1                 |                                               |              |                                                  |

| : 2  |                                                  | 1    |                                               |
|------|--------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|
| صفحه | مضامين                                           | صفحه | مضامين                                        |
| ۸۳۳  | نویس مهر بانی اور اس کی ناز بر داری              |      | باب جب عورت کوزناپر مجبور کیا جائے تواس پر    |
| AFF  | و سویں مهر بانی اور اس کی ناز بر داری            | ۸۱۵  | مد نبین                                       |
| ۸۳۳  | باب عامل کاہدیہ وصول کرنے کے لیے حیلہ کرنا       |      | باب کس کا بے ساتھی کے بارے میں یہ قتم کھانا   |
|      | امام بخاری کی گیار جویں مهر بانی اور اس کی ناز   | AIY  | کہ یہ میراہھائی ہے                            |
| ۸۳۳  | بر داري                                          | ۸۱۷  | احناف پر مهر بانی اور اس پر ہماری عرض         |
| ٨٣٦  | كتاب التعبير                                     | ۸۱۹  | كتاب الحيل                                    |
| ۸٣٨  | باب نیک لوگوں کے خواب                            | Λfq  | میلے کا ثبوت                                  |
|      | حدیث احیما خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں        | ۸۲۱  | باب` حیلوں کو چھوڑنے کابیان                   |
| ٨٣٩  | ے ایک ہے                                         | ۸۲۱  | باب نماز کے اندر حیلے کا بیان                 |
|      | اس مضمون کی مختلف احادیث اور ان کی               | ۸۲۳  | باب ز کوۃ ہے بینے کے حیلوں کا بیان            |
| ٨٣٩  | توجيه                                            |      | امام خاری کی احناف پر نہلی مهر بانی اور ہماری |
| ۸۴٠  | باب نواب الله کی طرف ہے ،وتے ہیں                 | ۸۲۳  | نازبر داری                                    |
|      | حدیث آپیا 'واِب د گیھے تو بیان کرے 'برا خواب     | ۸۲۳  | دوسری مهر بانی اور نازبر داری                 |
| ۸۴.  | د کھے تو کی ہے نہ بتائے                          | ۸۲۵  | تیسری مهربانی اور نازبر داری                  |
|      | باب اچھا خواب نبوت کے چھیالیس اجزاء میں          | Ara  | ۰ چونهمی مهر بانی اور ناز بر داری             |
| ۸۳۱  | ے ایک بڑے                                        | ٨٢٦  | باب بيوع مين حيله كامكروه ، ونا               |
| ۸۳۲  | باب بشارت دینے والے خوابِ                        | ۸۲۷  | باب بیوع میں دھوکہ سے ممانعت ہے               |
| ۸۳۲  | باب قید اول' فساد اول اور مشر کین کے خواب<br>سنت |      | ا باب جب کی لونڈی پر غصب کیااور وعویٰ کیا     |
| ۸۳۵  | باب جس نے بی علیہ کو خواب میں دیکھا              |      | که وه مر گنی                                  |
| ۸۳۸  | باب رات کے خواب کا بیان                          | . I  | یا نچویں مربائی اور نازمر دار ی               |
| ۸۴۹  | ا باب دن کاخواب                                  | Ara  | ا باب نکاح میں حیلہ کا بیان                   |
| ۸۳۹  | باب خواب میں بیز ی د کیھنے کابیان                | Ara  | هجیمثی مهر بانی اور اس کی ناز بر داری         |
| ۱۹۱۱ | خواب <i>کے</i> اقسام<br>پر                       | ۸۳۰  | قاضى كافيصله ظاهراً 'باطنانا فذہے یا شیں ؟    |
|      | یہ خواب دیکھا کہ اس نے کس بستی ہے                | ۸۳۱  | باب هبه اور شفعه مین حیله کابیان              |
| ۸۵۳  | گچھ نکال کر دو سر بی جگه ر کھ دیا                |      | امامِ بخاری کی احناف پر ساتویں منزبانی اور    |
| ۸۵۳  | باب جوجمونا خواب بیان کرے                        | 171  | اس کی ناز بر وار ی                            |
| ۸۵۵  | اباب جبنالينديده خواب د كيھے توسى كونه بتائے     | Arr  | آ ثھویں مہر بانی اور اس کی ناز بر وار ی       |
|      |                                                  |      |                                               |

| جد ٠٠                                 |                                                                                             |       |                                                  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| صفحه                                  | مضامين                                                                                      |       | مضامین                                           |
| 144                                   | باب                                                                                         |       | باب جس کا بیر اعتقاد ہو کہ پہلے معبر کی تعبیر    |
|                                       | حدیث قیامت سے پہلے' تنیں کے قریب دجال                                                       | ran   | لازم ب                                           |
| ٨٧٥                                   | پيدا ہوں گے                                                                                 | 102   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
| 1 × ×                                 | باب وجال كاميان                                                                             | IYA   | كتاب الفتن                                       |
|                                       | مدعی الوہیت سے خرق عادت کا                                                                  |       | باب میرے بعد تم لوگ کچھ ایس باتیں دیکھو گے       |
|                                       | صدور ممکن ہے مگر مدعی نبوت سے                                                               | IYA   | جو تمهیں ناپند ہوں گی                            |
| 144                                   | l·                                                                                          |       | صدیث جو جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہو وہ         |
|                                       | مدیث و جال کے وقت مدینے میں منافق بھی ہوں                                                   | IYA   | جالمیت کی موت مرے گا<br>:                        |
| 144                                   | گے اور کا فربھی                                                                             | AYr   | فتنول كاظاهر مونا                                |
| 1                                     | كتاب الاحكام                                                                                | ۸۲۳   | باب ہربعد والازمانہ پہلے ہے بدتر ہوگا            |
| ۸۸۰                                   | احکام کی تعریف                                                                              | ۸۲۳   | باب ہم پر جو ہتھیار اٹھائےدہ ہم میں سے نہیں      |
|                                       | باب الله كي اطاعت كرو اور رسول كي اطاعت                                                     | ۵۲۸   | باب جب دو مسلمان تلواروں سے لؤیں                 |
| ۸۸۰                                   | كرو' الآية                                                                                  | 147   | ابب فتنے کے زمانے میں دیمات میں رہنا             |
| ۸۸۰                                   | "اولوالامر"كون بي ؟                                                                         | ۸۲۸   | باب<br>باب جب الله كى قوم پر عذاب نازل فرمائ     |
| ٨٨١                                   | عالم كون بين ؟                                                                              | AYA   | ا باب جب الله في توم پر عداب نازل قرمائے         |
| 100                                   | باب امراء قریش ہوں گے                                                                       |       | باب حفرت حسن سے ارشاد " یہ میرابیٹا صلح کرائےگا" |
| ١٨٨١                                  | مدیث "الائمة من قریش"معنی مشهور بے                                                          | AY9   | اباب جب کی کے منہ پر کھے کے 'باہر نکل کر کچھ     |
| AAr                                   |                                                                                             |       | ·                                                |
| AAr                                   |                                                                                             | 1,2.  |                                                  |
| AAr                                   |                                                                                             | 144   | الباب قيامت نهيل قائم ہو گي جب تک قبر والوں      |
| ۸۸۲                                   | باب راستہ چلتے ہوئے فیصلہ کر نااور فتو کا دینا<br>باب جس کی سزا قتل ہو اس کا حکم اس کا حاکم |       | 1                                                |
|                                       |                                                                                             |       | باب زمانے کابدل جانا یمال تک کہ مت ہوجا          |
| 1                                     |                                                                                             | 121   |                                                  |
| ^^`                                   | اب سے قاطن کے مان پھلہ رنایا تو اور ہا ۔<br>اب قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ دے سکتا         |       |                                                  |
|                                       | ر نهر ه                                                                                     |       | حدیث عنقریب فرات سونے کا خزانہ کھولے <b>ا</b>    |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | 14                                                                                          | 1/1/2 |                                                  |
| ^^^                                   |                                                                                             |       |                                                  |
| Ь                                     |                                                                                             | -:    |                                                  |

|          |                                            |            | לקב שונט ילט טיטנט                             |
|----------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| صفحه     | مضامين                                     | تنفحه      | مضامین                                         |
|          | عدیث حضرت این عمر کی عبدالملک سفاک کی      | ۸۸۸        | وقال بعض الناس                                 |
| 9+1      | بيعت                                       |            | مدیث کتاب القاضی الی القاضی پر ممل             |
|          | مدیث حضرت عمررضی الله تعالی عنه کی بیعت کی | A91        | ورآم                                           |
| 9-9      | تفصيل                                      |            | كتاب القاضى الى القاضى المرك                   |
|          | حفرت عمر نے چھ افراد کے سپر دید کام کیا    | Agr        | یهال حدود میں معتبر شیں                        |
| 91+      | تخا                                        |            | ابب کوئی شخص کب قاضی منائے جانے کے             |
| 911      | باب کسی کوا پے بعد خلیفہ بنانے کابیان      | Agr        | لا كُلّ هو گا؟                                 |
| 911      | مدیث حضرت عمر کیا متیاط                    | ľ          | قاضی کے شرائط                                  |
| 911      | مدیث حفرت ابو بحرکی بیعت عامه              | ۸۹۳        | قاضی مقرر کرناکس کاکام ہے؟                     |
| 911      | خلیفہ کی تقرری تین طریقے ہوتی ہے           |            | حضرت داؤد اور حضرت سليمان عليهاالصلوة          |
| 910      | مديث وفديزانه                              | ۸۹۳        | والسلام کے فیصلے                               |
| 910      | إب                                         | ۲۹۳        | باب حائم اور عاملین کی تنخواه                  |
| 910      | حدیث بارہ امیر ہول کے                      | ۸۹۵        | باب مسجد میں فیصلہ کرانااور لعان کرانا         |
| 910      | اس مدیث کے مختلف الفاظ                     | ۸۹۸        | باب مبحد میں فیصلہ کرنا                        |
| 414      | اس مديث كي مختلف توجيهات                   | ۸۹۹        | مبحد میں حد قائم کرنے کی اجازت نہیں            |
| 41V      | كتاب التمني                                |            | باب حاکم ہی کی معالمے کا گواہ ہو تو کیا تھم    |
| 917      | باب تمناكابيان                             | <b>199</b> | -                                              |
| 917      | ثمناكا معنى                                | 900        | باب حاتم کی دعوت قبول کرنا                     |
| 914      | حدیث شادت کی تمنا                          | 4+4        | باب آزاد شده غلامون کو قاضی اور عامل بهانا     |
| 919      | كتاب الاخبار الاحاد                        |            | ابب بادشاہ کے منہ پر اس کی تعریف کر نااور پیٹھ |
| 919      | اخبار آحاد کامیان                          | 9+4        | لیجھے اس کے خلاف کہنا                          |
| ł i      | ایک ہے شخص کی خبر کے معتبر ہونے کا         |            | مدیث حضرت عمر نے فرمایا : اس کو ہم نفاق شار    |
| 919      | <b>بیان</b>                                | 9.0        | كرتي تقى                                       |
| 919      | اس پراہام خاری کے استدلالات                | 4+4        | باب حکام کاتر جمه کرنے والا                    |
| 94.      | خبرواحد کے سلسلے میں ہماراند ہب            |            | ت نی علی کے زید بن ثابت کو حکم دیا کیہ         |
| 971      | كت <i>اب الاعتصا</i> م                     | 9+4        | يبود يون كاخط سيكسيس                           |
| 971      | باب کتاب دسنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا     | 4.4        | اب الم لوگول سے کیے بیعت لے؟                   |
| <u> </u> |                                            |            |                                                |

| صفحه  | مضامين                                                                 | صفحه       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | کل یا کثر صحابہ کرام کے سامنے جو کام ہوا                               | 977        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 98.   | اور کی نے انکار نہیں کیا' یہ بھی جست ہے                                |            | صدیث جب تک میں تم کو چھوڑے رہوں مجھ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 971   | ائن صیاد د جال ہے یا شیں ؟                                             | 975        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 921   | باب اہل کتاب ہے کچھ نہ یو چھو                                          |            | باب کثرت سے سوال کرنا اور لا تعنی باتوں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ا ۱۹  | حضرت معاویه کی کعب حبار پر تقید                                        | 977        | پرنانا پندیدہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | و قائع اور اخبار میں اہل کتاب کی ہاتیں سننے                            |            | عدیث سب سے برا مجرم وہ ہے جس کے پوچھنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| .927  | میں کوئی حرج نہیں                                                      | 975        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | امام این احاق پر تھانوی صاحب کی ایک                                    | 941        | 1 ' " " 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| arr   | جرح کار د                                                              | 973        | حدیث ہم تکلف ہے منع کیے گئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| arr   | باب ان کا کام آپس میں مشورہ کرناہے                                     |            | حدیث لوگ میہ سوال کرتے رہیں گے ہر چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | كتاب الرد على الجهمية                                                  |            | کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو کس نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 923   | وغيرهم التوحيد                                                         | 983        | پیدا کیا ؟<br>اس کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92.3  | توحید وشرک کے معنی                                                     | 973        | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ars   | باطل فر قوں کار ذ                                                      | 974        | ا باب رائےاور پیکلف قیاس کی برائی<br>علم نیر پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ary   | باب نی علیقہ نے توحید کی دعوت دی                                       |            | مدیث علم سینے سے نہیں زکالا جائے گا' ہاں علاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 924   | عدیث سور وُاخلاص کی فضیلت<br>به به به                                  | 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 947   | یہ سورہ نمائی قر آن ہے                                                 | 972        | قیاس کی کس کواجازت ہے ؟<br>باب نبی عظیمی رائے اور قیاس سے کچھ شیں کہتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | باب الله تعالیٰ اپنے پیندیدہ رسولوں کے سواکس                           |            | ا باب کا علاق ارائے اور قیا ک سے چھ میں گئتے ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 950   | کواپنے غیب پر مسلط نہیں فرماتا                                         | 971        | اس بات کی بناء پر امام خاری پر تعقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 947   | مسئله علم غیب کی محث حذ صلاقهی ته بر عالم                              | 971        | صبور میں اور شاہ میں میں میں میں اسلام میں اسلام میں اسلام میں ہیں اسلام میں 
| ۹۳۰   | حضور عليه كو قيامت كاعلم ديا گيا                                       | 1          | حضور عیات سے خطائے اجتہادی نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۹۳۰   | مدیث حضرت ام المومنین کے دوار شادات<br>حصر مدام المرمنین کے دوار شادات | ]<br>  ara | نوني کے حقاق کا دیاری کا دیاری کا دیاری کا دیاری کا دیاری کا دیاری کا دیاری کا دیاری کا دیاری کا دیاری کا دیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | حضرت ام المو منین کے چار ار شادات اور<br>ان کی تو جیہ                  | ara        | امام محاری پر تعقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 37.   | ان کا توجیہ<br>صحح میہ ہے کہ حضور علیقہ نے اپنے رب کا                  | ۹۳۰        | ا المحادث (الثما ملاً)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 300   | ما میہ ہے کہ مسور عظیمے کے اپنے رب کا ا<br>جلوہ دیکھا                  | 90.        | مضمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا ۱۹۴ | بروه ريمي<br>نظم قر آن ميں تغير                                        | gr.        | باب نی علی کا انکار نہ کرنا حجت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | مضامین                                                                                                                                                     | صفحه  | مضامین                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ت الله سے كلام كے وقت آسان والول كى                                                                                                                        | ٩٣٣   |                                                                                                               |
| 925  | <i>عا</i> لت                                                                                                                                               |       | حدیث حضور علیہ یہ وعا پڑھا کرتے تھے اعود                                                                      |
|      | ت حشر کے دن اللہ تعالیٰ بندوں کو الی آواز                                                                                                                  | ۳۳۹   | بعزتك-الحديث                                                                                                  |
| 956  | ے ندادے گا'الحدیث                                                                                                                                          | ٩٣٣   | حدیث الله عزو جل جنم میں اپنا قدم پاک رکھے گا                                                                 |
|      | باب الله تعالى نے اسے اپنے علم سے نازل                                                                                                                     | ۹۳۳   | اباب الله تعالی می وابیر ہے                                                                                   |
| ٩٥٣  | فرمايا                                                                                                                                                     | ۹۳۵   | باب الله تعالى پر نفس كااطلاق                                                                                 |
|      | باب یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کام کوبدل                                                                                                                  |       | حدیث میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک                                                                           |
| 933  | ړي                                                                                                                                                         | ৭৫১   | <i>ټو</i> ل                                                                                                   |
| 933  | حدیث ایک بھے کابار بار گناہ کرنااور توبہ کرنا                                                                                                              | ٩٣٦   | ملا ئكه اور بشر ميس كون افضل ميں ؟                                                                            |
|      | باب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انبیاء علیهم                                                                                                                |       | ا باب اوراس کیے کہ تم میری نگاہ کے سامنے تیار                                                                 |
| 434  | السلام وغیر ہم کے ساتھ کلام                                                                                                                                | 947   | 97                                                                                                            |
| 932  | حدیث شفاعت کیا یک جملک<br>سریت شفاعت کیا یک جملک                                                                                                           | 1     | الله عزوجل کی ظرف عین کی اضافت اور                                                                            |
|      | باب الله تعالى كه مدول كوياد كرنے كامطلب بير                                                                                                               | ع۳۷   | اس کی توجیه<br>اسان میرود مشخفه بردن ت                                                                        |
| 929  | ہو تاہے کہ وہ اے حکم دیتا ہے                                                                                                                               | 947   | ا باب الله عزو جل پر شخف کااطلاق<br>الله تبالا شخص بریرین تر منون                                             |
| 94.  | باب الله تعالیٰ کے کیے شریک نہ ہاؤ                                                                                                                         | ۹۳۸   | الله تعالیٰ پر مخض کااطلاق درست نمیں                                                                          |
| 971  | نلق اور اکتباب کا فرق<br>سر                                                                                                                                | ۹۳۸   | باب سب سے بردی گواہی کس کی ؟<br>الله عزوجل برشئے کااطلاق                                                      |
| 945  | باب ہردن اے ایک کام ہے                                                                                                                                     | 967   | الله کرون کریا سے قاطلان<br>شئے کے تین معنی                                                                   |
|      | باب تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ                                                                                                                   | 9 M 9 | ھے ہے ۔ن کی<br>عرش پر استواء کامعنی                                                                           |
| 945  | ا پی زمان کو حرکت نه دو<br>اسال مفخص در در ایند زیر ترسی                                                                                                   |       | باب ملا نکه اور جبر نیل اس کی بارگاه کی طرف                                                                   |
|      | باب ایک مخص وہ ہے جسے اللہ نے قر آن دیاجو                                                                                                                  | 920   | ب من من المرابي المن المن المن المن المن المن المن المن                                                       |
| 944  | اس پررات دن قائم رہتا ہے<br>باب اے رسول!جو آپ پراتارا گیاا ہے پہنچادو                                                                                      | 931   | باب کچھ چبرے اس دن ترو تازہ ہوں گے                                                                            |
| ۹۲۳  | باب مبیحار عون . و آپ پرا مارا کیا سے پہچادو<br>باب تورا قالا واورا سے پڑھواگر سے ، و                                                                      |       | قیوم الله کی صفت خاص ہے                                                                                       |
| 947  | بب وراہ اور ورائے پر موامر ہے ہو<br>باب نبی عظیمہ کا پے رب کی طرف سے روایت                                                                                 |       | باب آسان زمین کے پیدا کرنے میں جو کھ آیا                                                                      |
| 942  | بب بی می دارد این از این از این از این از این از این از این از این از از این از از این از از این از از از از ا<br>از از  937   | ج باران المان |
| 712  | ر با<br>مدیث جب بده میری طرف ایک بالشت قریب                                                                                                                | 1     | باب اللہ کے یمال شفاعت کام نہیں دے گی مگر                                                                     |
| 947  | ر بن بعد الحديث<br>او تاب-الحديث                                                                                                                           | 931   |                                                                                                               |
| ' '  |                                                                                                                                                            |       | <u> </u>                                                                                                      |

| 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| صفحه | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه | مضامين                                         |
| 921  | وزن اعمال پر معتزلہ کے شبهات کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | باب قیراة وغیره کی عربی وغیره میں تفسیر جائز   |
| 920  | ميزان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AYP  | 4                                              |
| 921  | سب کے اعمال وزن کیے جائیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AYA  | باب ہمنے قرآن کو آسان کیایاد کرنے کے لیے       |
| 921  | قسطاور قرطاس کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | AYP  | باب وہ کمال شرف والا قرآن ہے                   |
| 940  | حدیث دو کلمے ہیں جور حمٰن کو بیارے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | باب الله نے تم کو پیدا کیااوراہے بھی جوتم کرتے |
| 941  | سنحیل شرح کی تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 920  | Я                                              |
| 929  | تعداداحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 921  | امر اور خلق کا فرق                             |
| 9.40 | شرح کے معاونین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | باب ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رعمیں        |
| 9.01 | میری مروی ایک مند حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 921  | ٤                                              |
| ,    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1    |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . '  |                                                |
|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      | And the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •                                              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                |

| وَالرَّاحِمُ نِكَفِّخٌ وَاحِدٍ كَالْعَلِيمُ وَالْعَالِمُ                                                            | مِنَ الرَّحْمَةِ ، الرَّحِيْمُ                | ن، اَلرَّحِيْمُ إِسْمَانِ                               | ٱلرِّحْرُ                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| رواح کے ایک معنی ہیں! بعدے علیم اورعب الم.                                                                          | رمت میشتن مین رحمادر                          | رحيم دونون اسم بي جور                                   | رحمٰن،                            |
| ك طا مركر ف كري اصطلاح من تقسير كمعني بس                                                                            | ے اس کے معنی تغوی کسی چیز <u>ہ</u>            | الميعيل كالمعدد                                         | تف                                |
| الم بخارى يربتان جارى مرفيل                                                                                         | بیان کرنا<br>سرمعہ: میں میں تا                | ٔ تطرقرآن کے مرکولات کور<br>معرف میں میں میں میں میں    | <i>/ ••</i>                       |
| ن اور رحم کے معنی ہوئے جھکنے والا۔ اللہ عروم ال جھکنے سے<br>غفتہ کے جڑن جسے میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں | ت کے متنی بطلقے کے ہیں تورم<br>عطل وانعہ یامہ | رمت ہے <del>سی ہیں ارحم</del><br>رماد جمازی معنی سریعنی | اورريم دد يون.<br>منزه سيمر، رراد |
| عیت یہ ہے کر حمٰن اور رحیم یہ دونوں صفت مشبہ ہیں ۔<br>ام نابت ہے، رحٰن اللہ عزوجل کی صفت خاصہ ہے۔                   |                                               |                                                         |                                   |
| بربھی درست ہے۔ قرآن مجید میں حضورا قدس لی اللہ                                                                      | مام ہے' اس کا اطلاق مخلور                     | ،<br>مخلوق پرجائز نہیں، رحیم،                           | اس كااطلاق كسو                    |
| ۔ امام بخاری نے جویہ فر مایا کہ رحیم وراحم ایک معنی میں                                                             | نِين رَوُفُ الرَّحِيمُ                        | لكسنة نزاياليا وبالمؤم                                  | عاق عليه وهم_ا                    |
| وں پر درست ہے دیسے بی جم کاملی درست ہے جیسے                                                                         | ں ہے کہ جیسے راحم کا اطلاق محل                | ورعاكم غالباان في مرادي                                 | ہے جیسے علیم                      |
|                                                                                                                     | -4                                            | طلاق کوق پر در ست.                                      | فيتم ا درعا لم كا ا               |
|                                                                                                                     |                                               |                                                         |                                   |

## بَابُ مَاجَاءُ فِي فَاضِحَةُ الْكِنَابِ إِسْ الْمَاتِ الْتَقَالِدَابِ إِلَيْ اللَّهِ الْمِيرِيرِيرِ اللَّهِ المُنابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وسُمِّيتُ أُمُّ الْكِتَابِ لانديبُكُ أَبُكَابِتِها في الصلحف ويُبُك ء بقراءتها في الصبّ الوة فاتحد کانام ام الکتاب بھی ہے ، یمونکه مصاحف میں ہی سب سے پہلے تھی جاتی ہے اور نمازیں قرآن مجید میں سد

سے بی برحی مانی ہے۔

اول فاتقة الكتاب و اسدائة كم مصاحف يس بي سب سي بسيك كلى باقت بالكان بالمان المان ال

سوره فالخهر تيره نام بي

کے سورت نازل ہوئی ہے۔ دوسے ، ام القرآن اس کی دجہ آگے آرای ہے، تیسے ر، کنز۔ چوتھے دافیہ ، پانچیں حر، پھٹے سورت نازل ہوئی ہے۔ دوسے الشانی اس کے کہ سات آیتیں اس کی ہیں ادر ہرزماز میں کم از کم دوبار پڑھی جاتی ہے۔ اٹھویں شف کے اور شافیہ اس کئے کہ صورت اس کئے کہ صورت میں ہے کہ میر نہرسے شفاہے ، نویں کافیہ ، دسویں اساس کی اربویں سوال ، باربویں شکرہ تیرویں کے سور قالدی کہ

حضرت الم مجاری نے ام الکتاب کی دج تسمید میں جو کھتے بر فر مایادہ اس نبیاد پر ہے کہ ام کے معنی ماں کے ہیں اور ماں ہرشے کی ابتدااور اس کی ابتدااور اس کی ابتدااور اس کی ابتدااور اس کی ابتدااور اس کی ابتدااور اس کی ابتدا کی کہ میں سے جیلائی گئی ہے۔

اللين الجزاء في الخيرُ وَالشَّرِ حَمَاتُ مِنْ صُدَانُ وَقَالَ مُحَاهِدُ بِالدِّيْنِ بِالْحِسَابِ مَلِيْنِ بِحُسِبِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

سورہ انفطاریں فریا گیا کلاً بَل تُک زَن بِالدِین ، ہرگز نہیں بلکرتم صاب وجشلاتے تھے۔ اس طرح سورہ اواقعہ میں فریا گیا۔ ف کو لاَ آن کئ تُم عُیرُ مَدِین نِین ۔

الم مجاہدے فرایک دین کے معنی صاب سے ہیں، اور مینین کے معنی محاسب سے حساب لیا مائے۔

حَلِي الْمُرْبِ الْمُعْطِينِ الْمُعْطِعُ قَالَ قُلْتُ الْمُنْكِجِدِ فَلَ عَالِنُ

حضرت ابوسعید بن معلیٰ نے کہا میں مبحد میں نماز بڑھر اعقاکہ مجھے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم

رَيْسُولُ اللهِ صَلِيَّ اللهُ عَلَيْ فِي سَلِمَّونَ لَمُ أَجِبْهُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ أُصِلَ فَقَالَ

نے بلایاتویں ماضر نہیں ہوا۔ اور میں نے عرض کیا یارسول ؟ میں نماز پڑھ رہا تھے۔ تو فر مایا کیا اسٹرنے یہ ارشاد

اَكُوْيَقُلِ اللَّهُ اسْتَجِيْهُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُونُ مُوَّتَالَ فِي لَا عُرَكُمُ اللَّهُ المؤدّة في

ہیں فرایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوجب وہ تم کو بلائیں بھر مجھ سے فرایا مبحد سے بھلنے سے اَعْظَمُ السَّوَدِ وَالْفَوْرُ انِ فَبُلَ اَنُ سَحْرُجَ مِنَ المُسَجِدِ الثَّقِ اَحْدَارُ بِیت بِای فَ لَمَتَ اَزَادَ اَنْ

یہ میں نم کو ایک سورہ بتاؤں گاجو قرآن مجید کی تمام سورتوں سے افضل ہے ۔ پیم حضور نے میرا باتھ پیکڑا لیا۔ پھرجب مبعد اینے نامیتہ میں میں زیر مورت کے دارہ من پیکار پر روز و پر زین دارہ و و سر بترین و کر سرور در روز و روز

يَخرُجَ تُلْتُ لَكُ أَلَتُ مُتِفَالًا كُلُكُ الْكُلُكُ سُوْرَة فِي أَغْظُمُ سُوْرَة فِينَ الْعَرُانِ وَالْالْحُمْلُ الْعَرْانِ وَالْحَمْلُ الْعَرْانِ وَالْحَمْلُ الْعَرْانِ وَالْحَمْلُ الْعَرْانِ وَالْحَمْلُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْعَرْانِ وَالْحَمْلُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ

ے إہر مانے كاداده فراياتو بس نے عرض كيا كيا آپ نہيں فراياتھا يس تم كوايك ليس موده بتاؤں كا جو قرآن كى تام مود توں سے يِلْهِ سَرِبَ الْعُلْكِينَ وَهُوَ السَّبِ بِعُ الْمُنْكَ إِنْ وَالْعُرُّ الْهُ الْعَرْضُ الْعَرْضُ الْكَالِينَ وَالْعُرُّ الْهُ الْعُرْفِينَ الْعُلِيمُ الْكَانِينَ وَالْعَرْضُ الْعُرُونِ الْعُرْضُ الْعُرْفِينَ الْعُلِيمُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عظيم رسي فراي ريسورة )الحديلة رائعلين بي يسبع شان ب إدرة آن عظيم ب - جو مجع عطافر مايا كيا \_

 تستريكي ت م بها بتا يك بين كداركونى نماز پرهدها بوا در صفورا قدس كا استراكي السير الم السيرة اس پرداجب من كرالا الخير خدمت اقدس من ما ضربو - اگر چر ميلنا يرست اوراس ما ضرى سے اس كى نمازىي كوئى

خلل واقع نہیں ہوگا۔ پیضورکے خصائص میں سے سے سورہ فاتحہ کانام سبع شانی اس بناپرہے کہ الاتفاق مات آيتين بي شوا فع بسم الله كوجزء لمنت بي وه لوك عِمَاطَ النَّذِينَ أَنعُمَتَ عَلِيمُ وَعَيُوالْمُعْفُوبِ عَلَهُ وَوَالضَّا إِيِّنَ كَا

ا يك آيت ما فتي أن واحنات تسميه كوسوره فاتحه كابز نهيل ما فتي يدلوك حِيرًا طَاللَّهِ مِنْ أَنْعُتُ عَلِيمُهُ وكوايك الكَّلِّيت

مانتے ہیں۔ غیرِ المنطنون علیُه خو وَالضّاَ لِینَ کو الگ آیت \_\_\_\_\_ادراس کانام شانی اس لئے ہے کہ شانی جمع ہو متنی کا جس کے معنی دو دو ہے ہیں چونکہ ہرنمازیس پر کم اذکم دوبار پڑھی جاتی ہے۔ اسلنے اس کو شانی کہا گیا۔ حضرت ابن عباس مخاللته تعالى عندنے فرما يا كسبع شانى سے مراد سات كمبى كبى سورتيں ہيں بقرہ ـ آل عران بن ا

مائدہ - انعام ـ اعراف ـ یونس مصرت سیدین جبیرے فرایاکساتویں کھف مے انہوں نے سورہ یوس کاذکر ہیں کیا \_\_\_\_ داؤدی نے دکر کیا کہ بقرہ سے کے رسورہ برات کے سبع شائی ہے

ایک تول یہ ہے کہ سبع مصراد مورہ فاتح ہے اور مثانی سے مراد قرآن عظیم ہے مصرہ فاتحہ کانا مقرآن عظیم اس بنا پر ہے کے قرآن کو بعنی نوی لیا جائے دلیا جائے عظیم اس بنا پر ہے کہ قرآن کو بعن لیا جائے مقرور لیا جائے یا مجازاً تسمیته الجزء اسم الکل مو - اور ظیم سے مراد تواب می ظیم اس لئے کہ قرآن تحیف الموریرجن مصابین برمحیط ہے وہ سب

سورہ فاسخمیں مکوریں ۔ نشار - دعار : درمعاد دمیدار مفات ۔ زات دخیرہ جبیاکمنقول ہے جو کھ قرآن مجدی ہے وه سب سوره فاتحیس مے صفرت علی تھنی شرخدار منی الله تعالیٰ عن الله الله الله من سوره فاتحه کی تفسير كهنايا ببون توسترا ونث كوبوهل كر دون

اسورةالبقرة 477 سوره بعتبره

سورہ عارت کی ایک منزل کو کہتے ہیں بہاں مرا دقرآن مجد کا ایک حصہ ہے۔ جودوسے سے ملحد ہے حبر کا اول

وأخرب حس كيل ايك ام ب سوره بقره مدنى مع صرف اس كا ايت ك إدر ين كما ما الم ﴾ كدوه جمة الوداع كيموقع يريوم تحريب نازل مونى ب- وَاتَّقُواْ يُومَّا تُرْجُعُونَ فِيدِ إِلَى اللَّهِ مكريد من بعض من ادح ﴿ نہیں اس لئے کہ بر بنار قول صحیح کٹی سورتیں وہ ہیں جوقبل بحرت نازل ہوئی ہیں \_\_\_\_\_\_ادرید فی سورتیں دہ ہیں جو بعب بجرت اللهم في إلى وجد التكريم اليُؤكراك مُلك أككو دين كود من والأكداس براتف قب كم

يد جة الداع يس يوم عوفه عوفات مين نازل موتى ب سيسسوره بقره بيلى سورت ب جوسب بها دينطيب وسنازل ہوئی ہے اس کانام فسطاط القرآن مجی ہے۔

ومها آد كوتمام في

المُوعَلِّمُ أَدُمُ الْأَسْمَاءُكُلُّهُا مُ

صیحے یہ نہے کہ الاسماراپنے استغراق حقیقی پرہے بعنی ازل سے ابدیک جوچیزیں وجودیں آپکی تھیں یا آنے وا آتھیں ان سکے وہ سادے ام سکھائے جو تیامت کم مختلف لغات میں ہوں گے اس مین سمتی تسم کی تحقیص نہیں جی مجمعولی ہے

ان سبب دہ سارے ہام سکھاتے جودیا مت کے لگ لغات میں ہوں نے اس میں سے سم کی تصلیمیں ہیں میں محظمولی سے ا سمولی چیزو**ں سے بی نام تبائ**ے ۔ حضرت ابن عباس رسی الله تبعالیٰ عنہ نے فر مایا، حستی القصیعتہ والقصیعتہ والفسق

والفسسيَّتِر فعالملعقله لمسبختی که پیایے اور پیالی اور آواز کے ساتھ ریاح فارج کرنے اور بغیراً واز فارج کرنے اور جمجے کابھی نام بتایا۔ تمام سمیات کوانٹرعز وہل نے حضرت آ دم علیالصلوٰ ہ وانسلیم کے سامنے عاضر فرما دیا اور سب کا نام بتایا۔

عَنْ قَتَادَةً عَنْ ٱلسَّعِنِ التَّبِي صَلَّى اللهُ تَعَالى عَليْ مِ وَسَلَّمَ قَالَ

دن ایک جگہ جمع ہوں گے ادر کہیں گے کاش ہم لوگ اپنے رب کے حضور کسی کو شفیع بنائیں توسب لوگ حضرت آدم کی

انت ابُوالتَ اسِ خَلَقَكُ اللهُ بِيكِ لا وَ اللهُ عَكَدُ لَكَ مَلَا يُحْتَدُ وَعَلَمَكُ اسْمَاءَكُلِ

ضرب میں مافسر موں گے اور وض کریں گے اور کہیں گے آپ سب ہوگوں کے باپ ہیں النّد تعالیٰ نے آپ کو اپنے مِدلات

الشَّمُ عَا اللَّهُ عَلَيْ عِنْدَرَ تِكَ حَتَّى يُمِرِيْ جَنَامِنَ مَكَانِنَاهِ لَهُ افْيَقُولُ لَسُتُ هُنَ كَمُ

رَائِينَ عَاورِ حِياكَةِ مِي الدَّكِينِ عَيَاتُونَ عَالَيْنَ مِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل فَيَقَوُلُ إِيْنَوُ اخْلِيْ لَ الرَّحْمِينِ فَيَاتُونِ نَهُ فَيقُولُ لُسُتُ هُنَاكُمُ ايْنُولُ الْمُوسِى عَدُاكُمْ مَنَا فَيَقَوْلُ إِيْنَوُ اخْلِيْ لَ الرَّحْمِينِ فَيَاتُونِ نَهُ فَيقُولُ لُسُتُ هُنَاكُمُ ايْنُولُ الْمُوسِى عَدُاكُمْ مَنَا

طرف مجیجا تولوگ نوج علیہ السلام کی خدمت میں ماضر موں گے۔ دہ بھی فرما میں گے میں اس منصب پرنہیں ادر

اللهُ وَاعْطَاهُ التَّوْمُلُهُ فَيَانُونُ لَا فَيَانُونُ لَا فَيَانُونُ لَا فَيُعَوِّلُ لَسُتُ هُنَاكُمُ وَيَدُكُرُ وَيَدُكُرُ وَمَتَ لَا النَّفُسِ بِغَيْرِ اللَّهُ وَاعْدُ وَيَدُكُرُ وَيَدُكُمُ وَيَدُكُمُ وَيَدُ

ا پنادہ سوال در کر کہ سے میں کا نہیں عم نہیں تھا اور حیا فرائیں گے اور کہیں گے فلیل ارحمٰن کے پاس جاؤلوگ ان کی نَفْسُ نَیْسُنْ تَحْیِی مِنْ مَیِّ بَیْمُ فَیْقُورُ لُ اِیْدُو اِعِیسُلے عَبْدُ اللّٰهِ وَسَرَسُولَ کُوکِیْکُ اللّٰهِ وَرُوحَ کُورُ

خدمت میں ماضر ہوں کئے وہ بھی فرائیں گے میں اسٹ منصب ہیں۔ موسی کے اِس جاؤیہ وہ بندے ہیں جن سے اللہ

T. EASTER CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONT

افَيَقُوْلُ لِسُتُ هُنَاكُمُ إِنْ تُوْامُحَ تَن أَعَبُ الْعَفَ رَاللَّهُ لَهُ مَا أَغُكُلُّ مُ نے کلام فرمایا درانہیں توریت عطافر ائی کوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گئے ۔ دہ فرماً میں سُکے . میں اس منصب پرمنہی اوریا دکرآ بِمِنْ ذَنَبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَا ثُوْنِيُ نَا نُطَلِقٌ كِتِّ ٱسْتَاذُ ثُمُ عُكِارَتِيٌ فَيُؤْذُنَ سے ایک شخص کو بغیر دی سے شخص سے وحق قبل کرنے کوا وراپنے رہے حیا فرہائیں سے ۔ فرمائیں سے علیہ کے پاس جا وُرہ اللہ کے نبیب فَاذَارَا أَيْتُ رَنِ وَقَعْتُ سَاجِكُ افْيَسَاءَ ثُمَّ يُقَالُ أَ ا درا س کے رسول اسکے کلماوراس کی روح ہیں جضرت عیسیٰ تھی فر ہائیں گئے ہیں اس منصب پرنہیں تم لوگ محود کی الشھالیہ ولم کے اِبْرِنْعُ مِّائِسَاكَ وَمِسَالُ تَعُطُهُ وَبُ لُ تُشْسَمَعٌ وَالْتُسْفَعُ تُشُشَقَعُ نِسَ أَمْرُنَعٌ مُ پاس جاؤیہ و دبندسے ہیں جنبیں امتہ نے گنا ہوں سے محفوظ رکھا۔اب سب لوگ میرے پاس حاصر ہوں گے ۔میں سب کوئے *کھل*وں گا رَاسِيْ نَ آخُمُ لُهُ بِتَحْمِيلِ يُعَلِّمْنِيهُ فُ حَرَّا شَفَعُ فَيُحُلُّ إِنْ حَدًّا بہاں کے کہاپنے رہے ماضری کا اذن طلب کروں کا مجھے اذن ملے گاجب میں اپنے رہ کا جلوہ دکھیوں گا تو ہجدے میں گرجا وں گا۔اتٹا إِنَّادُ خِلَهُ مُوالِحُنَّلَةَ نُكُمَّ أَعُوْدُ الْيَسُهِ نَا ذَارَأَيْتُ مُ رَبِّيَ مِثْ لَمَا نُكَمَّ أَشْفَعُ عزد جل مجھے یوں بی رہنے دے گا جب تک مبلبے گا بھر تھے ہے فر مانے گا۔ لینے سرکوانٹیا ڈیا نگو جو انگو کے تم کو دیاجا نے گا کہو جو کھ افَيَحُكُ لِيُحِدُّانَ أَدُخِلَهُ مُوالُجَبِّلَةَ ثُمَّ أَعُوُدُ الرَّلِعَةُ ثَا فَوُ ّلُهُمَا بَقِيَ فِي التَّادِ ہو کے ساجائے گاشفاعت کر ونہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اب میں لینے سرکوا بھاؤں گا۔ یلنے رب کی حدکر وں گا۔ اِلاَّمَنُ حَبْسَهُ الْقُرُانُ وَوَجَبَ عَكِيْسِ الْخُلُوُدُقَ الْ اَبُوْعَبُ دِاللَّهِ إِلاَّمَنُ انسی حمد جو مجھے میرارب اس وقت تعلیم دے گا کھیریں شفاعت کر د رنگا تو میرے لئے ایک حدمقررکر دی جائے گی اپنے نوگوں کو حَبَّسَهُ الْقُرُ انُ يَعْنِي قَوْلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ خَالِدِينَ فِسِيمُهَا جنت میں داخل کردن گا۔ بھر دوبارہ حاضر ہوں گا۔ بھر جب اپنے رب کو دیکھوں گا وہ ی کروں گا جو بیں نے پہلے کہا بھر شفاعت کرمن گا۔ تومیرے لئے ایک حد تقرر فرما دیے گا۔ ان لوگوں کو میں جنت میں داخل کر دل گا۔ بھیر چوتھی ارجاضر ہوں گا۔ تواب میں کہوں گا کہ اب جہنم میں دہی لوگ روگئے ہیں جسے قرآن نے روک رکھاہےا درجنہیں جہنم میں ہمیشہ رہنا ضروری ہے \_ بوعبدالله دامام نجاری نے تہا الامن حبسہ القرآن سے مرداللہ عزوجل کایہ ارشاد ہے خیالیہ یُنَ فُسیُها ا یہ لوگ جہنم میں ہمیٹ رہی گئے۔ حتے یو یعنا \_\_\_\_مرادیہ ہے کرتیامت کے مولناک موتف سے بم کو نجات دلائے۔ادر ہمارا فیصلہ کرائے جوبھی ہو \_\_\_ لست ھناکھ \_\_ یعنی بیتن ینصب شفاعت عظمی کاہے

جومجے مال نہیں \_\_\_\_ اس میل مصلہ کرائے جوبھی ہو \_\_ کست ھناکھ \_\_ یعنی پرخت ینصب شفاعت بھی کا ہے جومجے مال نہیں \_\_\_\_ اس میل مصب پر نائز کو کی اور ذات ہے \_\_ د نبید - اس سے مراد جنت میں شجر و منوعہ کا کھانا ہے ۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ زرمائیں گے ۔ میں اپنی نفرش ہی کی وجہ سے بکا لا کیا ہوں۔ یہ بحث جلاول



تفسير

عباس بنی اللہ تعالیٰ عنی حدیث میں ہے ان انجنگات المهامن دون الله ۔۔۔۔۔۔اللہ کے علاوہ مجھے معبود بنالیا گیا عباس بنی اللہ تعالیٰ عنی حدیث میں ہے ان انجنگ ت المهامن دون الله ۔۔۔۔۔۔اللہ کے علاوہ مجھے معبود بنالیا گیا عمری پرستش کی مجھے معبود بنالیا، تو مجھے جاآتی ہے ۔

قدعفوالله ماتقدمون ذنب وماناخو \_\_\_\_\_ کاہم نے ترجدید کیا- \_\_\_ کہ اللہ نے انہیں کا ہوں سے معوظ رکھا \_\_\_ اس لئے کعفر کے اصل معنی ستد کے ایں جیساکہ جلااول میں ہم نے ابت کیا

ہے ۔۔۔۔۔ اس ارشا دما تقدم وما تا خرسے مراد عمر ماک ہے بینی اصی اور تقبل سب میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے گئا ہوں سے بجائے رکھا ۔۔۔ یہ مدیث اس پرنص ہے کہ شفاعت کے لئے باد اورض عروض فرائیں گئے پہلی باد

کوئی صریقررکی جائے گی شلایک ماؤجولاگ نمازے یا بند تھے شرجاعت بھوڑنے نے عادی تھے انہیں دوزخ سے کالو کو درسری بار فرمایا مبائے گا، ماؤ بے نمازیوں کو دوزخ سے بحال او علی هذا الفیاس ۔ یہاں کے کمرف دہی لوگ

كَا مِنْ قَالَ مُجَاهِدُ إلى شَيَاطِيْهِمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ عَهِدَ اللهِ عَهِدَ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهُ مُحِيُطٌ بِالْكَافِرِينَ \_\_\_\_ اَللَّهُ جَامِعُهُ مُ \_\_ مِط اِلكافِين سے مرادیہ ہے كہ الله كازوں كولينے إ قابويں سے ہوئے ہے \_\_\_ عَلَى الْحُنَا شِعِينَ عَلَى المؤمِّنِين حقاً \_\_\_ فاشعين سے مراديعے يون ہيں أَ

قال مجاهد بقوة بعمل بمافيد \_\_\_\_ ارشاد تهاخُكُ وُأَمَّا الْيَنَا كُمُنِقِقَة \_ بم ن مَ مُ وَوَعِطَا فَرَايا اسة وَتَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَا

گرو۔ قال ابوالعالیہ مرض شک ۔۔۔ ابوالعالیہ نے کہالہ یہ فرمایا کیا کہ مناطبین کے دلوں میں بیاری ہے۔ اس سے مراد شک ہے ۔۔۔۔ چینہ بنع یہ ۔ دین کے دریایا کیا تھا۔ وَمَنُ <u>اَحْسَ</u>نُ مِنَ اللّٰہِ

صِبْغَةً الله الله عبرة لن بقر الله عبرة لن بقى وماخلفها عبرة لن بقى \_\_

ماخلفها سے مرادوہ لوگ میں جو باتی رہے \_\_\_\_ لاشیة فیمالابیاض\_\_\_ین اس میں سیندی م

، روست وه في يروست يسومون ويو وفقع و الوديان و مسوف و معلمان الوديان و مسوف ورق الوديان المورد و مسالم و المراق و الوديان و الوديان و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و المراق و الم

كرتے تھے۔ الولايد وادكے فتح كے ساتھ وَلائر كامصدر سے اس كے معنى ليانے كے ہيں - اور حب وادكوكمرہ دياجا قوارت كے معنى ميں ہے۔ سے وَ وَال بعض ها الحبوب التي توكل كلها فوم سے ادر بعضوں نے كہا فوم ان دانوں

واہارت کے میمنے۔ \_\_\_\_ وہال بعصا ہو ایجوں اسی توعی عما توہر \_\_\_ ادر جوں ہے ہو ہم اور جوں اور جوں اور ہوں ہ

کو کہاجا آ ہے جوپورے کھائے جاتے ہیں \_ فَادُّادَ أَنْهُ اِخْتَلْفَتْعِ آپس میں اختلا*ت کریا یک دوسے ب*ڑا بے سك وقال قنادة نباءوا انقلبوا \_ ره طل \_ يستفتحون \_يستنصرون مدطب كرتے كے \_ شکروًا۔ باعوا \_\_\_\_ اس کو بیجا۔ یہ افادہ نر ایاکہ شرار اضداد میں ہے . خریدے کے معنی میں بھی ہےا در سخنے معنى يرجى َ \_\_\_ سال بييخ كے معن يس ہے \_\_\_ رَاعِنَامِنَ الرُّعُوْنَةِ إِذَا اَلاَّدُواْن يُحِقُوْ إِنسَانًا قالوا دُاعِنًا - رَاعِنًا رعونت سے بناہے ۔ یہودی جب کسی انسان کو ہیوقوٹ بنا ما چاہتے تو کہتے را عنا۔ یہ ہمارا ہو قوف ہے لَا تَجُرُى لا تَغُنِى ْ - وه بے يرواونهيں كرے كا۔ ابتىلٰ ـ إخىتبر ـ آزمایا \_\_\_\_ خُطُوَاتٍ مِن الخطو والمعنى آثارة خطوات خطوء ہے شت ہے اس ئے عنی نشان قدم ہے ہیں۔خطوات خطو کی جمع ہے چلتے وقت دولا قدم کے دیمیان جوفاصلہ ہوتا ہے اسے خطوۃ کہتے ہیں اس کی جمع قلت خطوان ہے اور جمع کٹرے خطّیٰ كُلْثُ قُولِهُ تَعَالَىٰ فَلاَ تَجْعَلُو السِّهِ اَنْدَادًا الله المترعزوم كاس ارشادى تفسير الله كالساك ص کسی کو شرک ری شهراؤاس حال میں که تم جانتے ہو۔ قَّ اَبِ بِيهُ وَيَعْ لَمُونَ عَنُ عَرُوبُنِ شُرُوجُبِيلِ عَنُ عَبْكِ اللَّهِ رَحِبْ اللَّهِ رَحِبْ اللَّهُ تُعَالَىٰ حفنرت عبدالله بن مسعود رفنی الله تعالیٰ عنه نے سہا مُ قَالَ سَعَدُنْ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ مِ وَسَد نبی صلی اللہ تعبال علیہ وسلم سے باوجھ لنَّانبُ اعْظَمُ عِنْ دَاللَّهِ قَالَ آنُ تَجْعَلَ لِللَّهِ بِنَا ٱوَهُوَ خَلَقَكَ الشرسے نزدیک سے بڑا گناہ کیا ہے۔ فرمایا تحسی کو اللہ کا شریک تھہرانا۔ قُلُتُ إِنَّ ذَالِكَ لِعَظِيمٌ مُثَلِثُ شُمَّ أَيُّ ثَالَ وَأَنْ تُقْتُ لَ وَلَدُكَ میں نے عرض کیا بلا شبریر بھاری گناہ ہے ہیں نے عرض کیا بھر کون ساج نرمایا ابن اولاد کونس کرنا وبُ أَنْ يَظْعَهُ مَعَكِفُ قُلْتُ ثُنْ حُدِّمَا كُأْتَالَ أَنُ تُزَاذِ مِ سے کتیرے ساتھ کھائے گی ؟ میں نے کہا پھر کون سا فرایا اسے بڑوس کی عورت کے ساتھ زنا کرنا۔

بأعِ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ إِسهم التَّعْوِيلَ عَاسَ السَّادَكَابِيان اوريم نَ الْغَمَاهُ وَانْزُلْنَا عَلَيْكُمُ المُنَّ وَالسَّلُوي الصلى عَمِي إدلَ كاما يميا ورتم برمن وسلوى أمارا

لما ماب قوله تعسَّا في فَ لَا تَجْعَلُو الله أَسْدَادًا صلَّكَ

ہاری ان پاک روز لوں میں سے کھا وجو ہم ئے تم کو دیا ہم كُلُوًا مِنْ طَيِّلْتِ مَارَزَقْنَاكُمُ وَمَاظُلُمُوْنَا نے ان برطم نہیں کیا ہاں دہ اپنے اویر و دطلم کرتے تھے۔ وَلَكِنُ كَانُوا النَّفْسُهُ مُونِظُامُونَ

وَتَالَ مُحَاهِدُ ٱلْمُنَّ صَمُعَهُ وَالسَّلُوى ٱلْطَيْرِح مجابدنے کہامک ایک قسم کی گوندتھی اورسلوگ ایک

كَ يُثُ وَعَنْ سَعِيْكِ بُنِ زَيْكِ رَّضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَعَ الْهُوَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنصِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تسال عليه وللم في خرايامان كى چىزى من بىل سىمادراس كا بان آنكى كى شغاب،

تشريحات ا غاهر \_\_\_ اس سفيد بادل كوكته بين سي شعندك موجب بني اسرائيل مدان تيس برس المراح الله على الله عزوال في سفيد تهناد الإول ان كه ادير يهيج ديا تقا ما كه دهوي كي تيزي سيكبي

اوران پرمن وسلوی نازل فرایا تھا تا کہ اسے کھائیں \_\_\_\_\_ من ترنجین کی طرح ایک میٹھا بھیل تھا اور سلوی بٹیر کی مثل بینا ہوا پرندہ۔

ڪُماُ لائي ۔۔۔۔۔سانپ کی چھری ہے برسات میں جہاں سکوطاں یا نباتات سٹرتے ہیں وہال ک

بوداسفیدرنگ کا بکلیا ہے چھتری کے مثل کا۔

فَوْلُهُ مَنْ كَانَ عَكُ وَأُ لِيجِبِ بُرِيكِ لَ اللَّهِ وَهِلِ كَاسَ النَّادِ كَابِيانِ جوجبر لِ كادشَمن ہے۔ وَتَ الَ عِكْرُمَ لَيْ حَابُرُ وَمِيْكُ وَسَكُوا فِي عَبَثُ لِ الشِّلِ أَمَّلُهُ

اور \_\_ عکرمد نے کہاکہ جبر آور میک اور سراف کے من عِدْ کے میں اور ایل اللّٰر کا نام ہے۔ اس کامطلب یہ ہوا \_\_\_\_ کہ جبریل میکایل اور اسرافیل تینوں کے معنی اللہ کے بندے کے ہیں

اسمار ٹلنڈ سریانی زبان کے کلمات ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ایل کے معنی نبدے سے ہیں اوراس کے قبل جولفظ ہے وہ الشرکے اسمارہیں۔

حضرت ا ہم زین العابدین رضی الشرتعالیٰ عندے مروی ہے کرجبرل کے معنی عبدالشرکے ہیں اور میکائیل کے معنی عبیدافدکے ہیں عبد کی تصغیر کے ساتھ اوا سرافیل کے معنی عدالر ممن سے ہیں۔

في له طب باب المن شفاء للعين في مسلم اطعمة - ترمدى طب - نساق طب - ابن ماجه طب

| <u>ک</u> و                              | <sup>3-13-1</sup> -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 999                                     | ﴾ مَانَنْسَخُ مِنْ اينةِ أَوْنُنْسِهَا بهم جِرَآيت نسوخ زلتي بالسِمُ ايتي بِرَاتَ بِهِرَاتَ بِهِرَاتُ بِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 38                                      | عُنُ إِبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَ اَقَالَ عَلَىٰ اَللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَ اَقَالَ عَلَىٰ اَ<br>ا ا قُولِ ٢ صرت ابن عب اس رضي الله تعالى عنه عنه عنه على عنه على عنه عرف المعرف عرف المعالى المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم |
| 35.00                                   | النَّ وَأَقْضَانًا عِلَى وَإِنَّا لَنَ مَ عُمِنَ قَوْلِ الْنَرِ وَذَاكَ انَيَّا يَقُولُ لَا اَدَعُ شَيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 25.05                                   | ہم میں سب بڑے فاری اِن ہیں اور ہم میں سب اِچھے فاضی علی میں اس کے باوجود ہم اِنی کے قول کو چھوڑ فیصے میں اور یہ اس لئے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 999                                     | الْمُمْعُتُهُ مِنْ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَقَالُ وَلَا اللَّهُ مَا نَسُنُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>388</b>                              | ابى كاكرتے تھے كديں نے دسول الله صلى الله عليه وسلم سے جو كھے بھى سناہے كسى كونہيں چھوڑ ذكا (سب كوبيان كرونگا) عالىنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1888</b>                             | ا مِنْ أَيْتُ الْوَيْنُنِيْمُ كَالَ اللَّهُ الْوَيْنُنِيْمُ كَالْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال<br>اللَّهُ تَمَا لِلْنَهُ فِرَايا أَمْ مُسَوِّلًا مِنْ مُنْسُوخُ مُنْسُدِاتُ مِنْ يَامِّلُتُ مِنْ تُواسِ سِي بِعَرَلاتِ مِنْ وَاسْتُ اللَّهِ مِنْ وَاسْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاسْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاسْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاسْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاسْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ وَالْسُلِّعِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهِ مِنْ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                         | المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا  |
| <b>300</b>                              | صرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے اس اس کے با دجود کہ ابی اس کے با دجود کہ ابی اس کے با دجود کہ ابی اس کے با دجود کہ ابی اس کے با دجود کہ ابی اس کے بہت سے حصے کو ہم نہیں یہ چھوڑ دیتے ہوئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>35</b>                               | ﴾ ہیں۔اس کئے کہ دہ منسوخ ادر غیرمنسوخ سب کی قرآت کرتے ہیں۔ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے دسول الشریلی المتعظیہ دلم<br>﴿ جیں۔ اس کئے کہ دہ منسوخ ادر غیرمنسوخ سب کی قرآت کرتے ہیں۔ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے دسول الشریلی المتعظیہ دلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3000                                    | ﴾ سے جو پھھی قرآن ساہے -ان میں سے سی کی قرأت نہیں چھوڑوں کا ۔ حالانکہ بہت سی آیتوں کی الاوت منسوخ ہو تھی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>33</b>                               | ﴾ الشرع وجُل نے خود فرمایا ہے ۔۔ مانئٹ نے مِنَّ ایک یا اُوٹ نئیر کا اُٹ بِ بِنَیْ کُیرِ مِنْ کَا اُوْمِثْ لِمَا<br>مند خوز بریت میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک میں ایک کا ایک میں ایک کا ایک میں ایک کو نجی ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3899</b>                             | ہ منسوخ فراتے ہیں امٹا دیتے ہیں تواس سے بہتر یااس کے مثل لاتے ہیں ۔اس کا حال یہ مواکہ حضرت ابی نسخ کے قال<br>} : تعصر میلان نسخ کاثمہ یہ تو آن وی سر مدوخہ یہ عزاریہ عظر سر بنار میل برہسے تیں مرسم سے میسی ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>3558</b>                             | نہ تھے۔ حالانکہ سنح کا تبوت قرآن مجید سے ہے حضرت عرفار وق اعظم کے ارشاد کا طال یہ کلاکہ قرآن مجید کی ہرت سی آیت<br>منسوخ ہیں جن کی ہم لاوت نہیں کرتے یاجن سے احکام پر ہم عمل نہیں کرتے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 388                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>6</b> 000                            | ول فَوْلُهُ وَقَالُوااتَّخَانَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال  |
| <b>38</b>                               | أُنْ وَلَا اسْبُحَانَكُ لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | حَلِيثُ حَتَّ ثَنَانَا فِعُ بُنُ جُبَيْرِ عَنُ اِبْنِ عَبَاسٍ رَضِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>1969</b>                             | ۲۲۱۶ معرت ابن عب س رض المدن المام بي كريم من الشرطيم مع روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4-4-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 | اللهُ تُعَالَىٰ عَهُمَاقَالَ اللهُ كُنَّ بَنِي ابْنُ أَدْمُ وَلَوْ يَكُنَّ لَهُ ذَا لِكَ وَشَكِّنَى وَلَمَ يَكُن لَهُ ذَا لِكَ وَسَكِّنَ لَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ كُنَّ لَهُ ذَا لِلَّكَ وَاللَّهُ كُنَّ لَهُ ذَا لِلَّكَ وَاللَّهُ كُنَّ لَهُ ذَا لِلَّهِ اللَّهُ لَكُ ذَا لِلَّهُ لَكُ ذَا لِلَّهُ لَكُ لَكُ ذَا لِلَّهُ لَكُ لَكُ ذَا لِلَّهُ لَهُ لَا لَهُ لَكُ لَكُ ذَا لِلَّهُ لَكُ لَا لَهُ لَكُ لَلَّهُ لَكُ لَكُ ذَا لِللَّهُ لَكُ لَكُ ذَا لِللَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ ذَا لِللَّهُ لِللَّهُ لَكُ لَكُ ذَا لِللَّهُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَكُ لَك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30,08                                   | كرتے ہيں كركب كر الله عزوجل نے فرايا بن آدم بھے جھٹ لا آہے اور يہ جائز بنيں كر مجھے جھٹلائے دہ بھے كا ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جي<br>مرا                               | ŶŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖŖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| भ <u>्यत्र</u> ्यसम्बद्धाः<br>- ्र- |                                                                                       | >/<br><u>එම්ලම්වේමේමේමේමේමේම</u>                  | نزېترالاتارى ( ۵)<br>كالمحالحالحالحالحالحال |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| فَمَا كَانَ                         | ن لا أقلُ رُانُ الْعِيدُ لَا فَا الْعِيدُ لَا فَاللَّهُ                               | اِيَّايَ فَ يَرْعُكُمُ أَذِ                       | فَأَمَّا تَكُنِ بُبُهُ                      |
|                                     | ه په چه ده گمان کرا ہے که میں دوبارہ اس کو<br>میں ہے کہ دو گرین                       |                                                   |                                             |
| <u> </u>                            | نُ اَنُ اَتِخَانَ صَاحِبَةً اَوُوَّلَهُ<br>عِيْامِ مِن اس عِ إِكَ بُونِ كَدِيوِي إِيْ | فقولة لي ولا فسبكاد                               | إمّالسّمَدُ إِيّاكِ                         |
|                                     |                                                                                       |                                                   |                                             |
|                                     | الثرتعالي کے اس ارشاد کی تفسیر                                                        | مَتَابِاللَّهِ وَمَآ                              | اف فولواا                                   |
| ی جانب آمارا کیا۔<br>=====          | برایمان لائے اور اس پرایان لائے ہوہمار                                                | اليُنُّ صلات                                      | انزل.                                       |
| و قَالَ كَانَ                       | <u>ڹؙۿڒؽؙڒۘۊۘڒۻؚؼٳۺ۠ؗؗۮؾۘػٳڮ۬ۼڎ</u>                                                   | عَنْ إِنَّى سَلَّمَةُ عَنْ إِنَّ                  | , KYIM -                                    |
| نيه بسيره                           | الیٰ عنہ نے کہا اہل کتاب تورات کوعبرا                                                 | حضرت أبو ہر برہ رضی البّٰہ تعب                    | حابت                                        |
| يَّتِرالِاَهُ لِل                   | اِنِيَّةِ وَيُفْسِّرُوُنَهَا بِالْغُرَبِ                                              | رَ أَقُنَ التَّوْسُلُ لَا يَالْعُبُرَ             | هَـُـلُ الْكِتَابِ يَقَ                     |
| كرتے تھے تو                         | ورُسلمانوں کے لئے اس کی عربی میں تفسیر                                                | مق ا                                              |                                             |
|                                     | عَلِيُ لِهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَدِّقُوا                                                 | سُوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَ                      | <u>لأسُلامِ فَقَالَ رَ</u>                  |
|                                     | الم كتاب كي ندتع                                                                      | م نے نرایا                                        | يسول التدصلي الشرعليه وسل                   |
| a                                   | لمِوَمَا اُنْزِلَ رَالِيةً، لَـ                                                       | كُمُروَقِكُولُو المَنَّالِاللَّهِ                 | وَلاَتُكَنِّ بُوُهُ                         |
|                                     | ائے اور جو ہم برا تا راکیا۔                                                           |                                                   | تكذيب المرور الأستان                        |
|                                     | ر کذیب د ونوں سے اس لئے منع فر<br>                                                    | •                                                 | نشريجات ا                                   |
|                                     | ر مہودی جو بھے ہیان کریں گئے اس کے با                                                 | • - /                                             |                                             |
|                                     | ہے۔ اوراس کا بھی احتمال ہے کہ وہ                                                      | l .                                               | ہے۔ محرت ہے انہیں بھ                        |
| 98° J. **                           | ئےاور نہ کذیب ۔ اس کا حال یہ ہے کہ                                                    | -                                                 | نزیب حرام ۔ اس لیے سلا<br>سریہ              |
|                                     | ے کے مطابق ہیں ان کی تصدیق کی جا<br>-                                                 |                                                   |                                             |
|                                     | ہے تیسرے دہ جوہاری ٹیربویت کے م<br>رسید میں رسید                                      |                                                   |                                             |
| ات اس لی اجازت                      | بارعقائد داخکام ہے رہ گیانصص وحکا.<br>ساتھ ، کسی                                      | ی اس <i>مدیث کا</i> مفادہے یہ در                  | ن میں سکوت واجہے، ۔ ی                       |
| وراسينسرج                           | ید ولاحرج بنی اسرائیل سے بیان کرو۔ ا                                                  | <b>ہے۔ فرایا</b> حد ثواع <sup>یں ب</sup> ی اسوائہ | وسری مدیث می <i>ں مصرح۔</i>                 |
| الم ما الم                          | ل الكتاب م التي توجيد بناما مجود من تفسيرالمة                                         | رالندى صلے الله عليه وسلم لانستگلوااها            | ا م تازالاعتصامات و                         |
| حاءني الحديث عن ٩٩                  | باالتشبت فى للى يت مجس ترمذى كارالعلم إما                                             | ا المام الله الله الله الله الله الله ال          | Elim Justa a T                              |

نہیں ۔ ای سے پیچری اور آزاد خیال محقق بنینے والوں کے اس مغالط کی تردید موگئی کہوہ امام بن اسحی وغیرہ کو صرف اس بن یر اقابل اعتبار مهمرائتے ہیں کہ وہ اسرائیلیات کی روایت کرتے ہیں۔ بالم فَوُلِهِ تَكُنْرِيٰ يَقَلُّبُ وَ النظرة بالكاسارشادكي تفسيرهم أب ع أسان ك جُهِكُ فِي السَّمَاءِ إِلَى عَمَّا تَعُمُ لُونَ صِلا طرف منر پھیرنے کو دیکھ رہے ہی عالعماون یک حَلَ إِنَّ فَ أَسْرَ عَن أَسْرَ عَن أَسْرَ عَن أَسْرَ عَن أَسْرَ عَن أَسْرَ عَلَى الْمُعَنَّ قَالَ لَمُ يَبُق مِ مَّن ۲۲۱۲ حضرت انس رصی اللہ تعمالی عنہ اللہ عن الوگوں نے دونوں تب لوں ک صلے القِبْلَت یمنِ عن پُرِی لے مانب مناز پڑھی ہے ان میں سے سوائے میرے کوئی باق نہیں۔ المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا نخوبل نبليب يورى بحث كتاب الصلوة بين كزرتكي بير - امام بخارى فيهار متنى كانك قَوْلِه إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوبَةُ مِنْ الترعز وجل کے اس ارشا دکی تفسیر بیٹیک صفاومروہ اللّٰہ شَّعَائِثِراللهِ فَمَن حَجَّ الْبَيْتَ أُواعُتَمَرَ کے دین کی نشانیوں میں سے ہیں توجو بھی اس گھر کا جج یا فُلاَجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ عمره کرے اس پر کھرگناہ نہیں کہ وہ دونوں کے بھیرے کرے تطوَّعَ حَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَارِكُ عَلِيمٌ اور جوكون كفل بات أين طوب سيرس تواسيكي كاصد فيي والاخبردارہے۔ آیت ۱۵۸ ۔۔۔۔۔ شعائر ۔ مِلامات واحد ہاشعرۃ ۔ شعائر کے معنی علامتیں ہیں ۔ یہ جمع ہے اس کاوا حد شعرۃ ہے مرادیہ منتها تمر به که دین کاشانیان بین. وقال ابن عباس الصفوان الحجرويقال المجارة الماس اللتي لا تنبت شيئًا واللحدية صَفُوانةً بعنى الصفاء والصفا للجيع يسيح وضرت ابن عباس رضى المتدَّمالي عنهان كما صفوان تيمر ب ويتجر كونهي الكاس أملس كركها با آب الحجارة المُنسُ وا حد صَعْوانَة عُرْب - صَفَاكِ معنى مي اورصَفًا جمع كے لئے ہے \_\_ يعنى صَفًا صَفُو اللَّهُ كَي جمع ہے . المه نسكان تفسئر 



النتيغ وحل كياس ارشادكي تفسير لمايان والوثم برفرش كياكما جوناحق مالسيه جابين ان كے نون كا بدلاوا زا و سنح بدلے آزا دا ورغلام کے بدلے غلام غلاب الیم تک۔ عفی کے معنیٰ ہے اس نے تھیوٹر دیا۔ إِحَدَّ ثَنَاعِمُ وَقَالَ سِمِعْتُ مُجَلِهِمَّ أَقَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ، مجابد نے کہاکہ میں نے مفرت ابن عباس رضی اللہ تعالی منبع سے سفا والے بَقُولُ كَانَ فِي بَيْنُ إِسْرَائِيْكَ الْقِصَاصُ وَالْمَرَّكُنُ فِيهِمُ الدِّيَةُ فَقَالَ اللَّهُ لِهُذِجْ تھے کہ بنی اسرائیل میں قصاص تھا وران میں دیت ہیں تھی۔ توانشہ نے اس امت کے سے فرایا مہیر

الأمَّتَرِكُنِتِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَيْنِكَ ٱلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبُكُ بِالْعُبُكِ وَ تصاص سنسرض سیا سی مقتولین کے بارے میں آزاد آزاد کے عوض اور تعام نام کے عوض <u>لَاكُنْ إِلَّا لَكُنْ فَعَنْ عُفِي لِهُ مِنْ آخِيهِ شَنْئُ قَالَعَهُ وَانَ يَقْيَلَ الدِيتَ</u> عورت عورت سے عوض کو جواہتے بھالی کے لئے کھے معان کردے \_\_\_ معان کرنا یہ ہے کہ متال عمارین فى العُمَلِ فَاتِبَاحُ بِالنَّعُرُونِ وَادَاءُ الكَه بِاحْسَانِ يَتْبِعُ بِالْمُعْرُوفِ

دیت بتول کرے تو تعبل نی سے ساتھ تقت ضہ کرناہے اور اس پرواجب ہے کہ بچھ اُن کے ساتھ اواکن وُيُورَدِي بِاحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيُفَ فِي مِنْ رَبِّكُمُ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَىٰ یعنی بھلائی سے تعنا فندکرے اور وہ اچھانی سے اداکرتے۔ یہ تم بر تہاہے رب کی طرف سے تحفیف ہے وید ال بسب

مَنْكَانَ قَبُلِكُمْ فَمَنِ اعْتَكَىٰ يَعُكَ ذَالِكَ فَلَهُ عَنَ الْبُ أَلِي ثَمَّ فَتَلَ بَعْلَ ا سے جو تہا ہے پہلے والوں پر فرض تھا۔ اب اسے بعد جوصدے آئے بڑھے۔ اسکے لئے در داک عذاب، بینی دیت نبول مُرب

ے بعد اگر فال کو تسل کر ہے تو یہ حدسے آگے بڑھنا ہو کا اور عذاب کا موجب ہوگا۔

من من من المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الم <u>به اگریو بوت</u> قصاص میں قتل کریں جمین اولیا مِقتول چاہیں تو انکلیہ قصاص معاف کرسکتے ہیں ماہ ی<sup>س</sup> توا سکے عوض پوری دیت دسول کر سکتے ہیں اور پھی اختیار ہے کہ دبیت بھی کھے دسول کریں کھے معاف کریں ۔ بنی اسرائیل

له ثان كاب الديث باب من قتل له قتيلا فله بخير النظرين ملك ساد نفسير قصاص

میں بہودیوں پرصرف قصاص واجب تھانہ دیت لیننے کی اجازت تھی نہ معان کرنے کی اور اہل کنیل پر واجب تھا کہ معانی کرس ند انہیں تصاص بینے کی اجازت تھی نہ دیت کی۔ یہ سب باتیں نطرت ا دراصولِ تمدن کے مطابق نہ تھیں مگراس ذیلے کے لحاظے ہی مناسب تھا۔ اسلام نے پوری دنیا کی فطرت اوراصول تمدن کو سامنے رکھ کرتصاص عفویا ویت میں سے جوا دربيار مقتول چاهي اس كي امازات دي ـ \_\_\_\_\_ اگرتمام ادريا رمقتول بالكلينون مواف كردي تونه قصاص كالمازت بن ديت كي - الى لئ فَمَنْ عُنِي لَنْ كو "سَنْنَى" سي مقيدكيا اس كرم كامفاديد ب كد اكر سارے اولیار تقع لنے تصاص معاف کر دیا تو نہ قصاص داجب نہ دیت کیکن اگر کھے معان کیا تواس کی تین صور نیں ہیں . سارے اولیار مقتول نے قصاص معاف کیا وردیت کا مطالبہ کیا ، کچھ اولیار نے قصاص کا مطالبہ کیا کھنے دیت کا ، کچھ ا دلیار نے بالکلید معاف کر دیا۔ اور کھے اولیار نے تصاص یا دیت کا مطالبہ کیا' ان تمام صورتوں پر فکٹ عجفے لک شنی ع صادق اورتصاص ببرحال ساقط ويتكل إجزء واجب عد حَلَيْقُ حَلَّ نَنَّا حُمِينُ لَا أَنَّ الْسَاحَلَّ شَهُمُعِنِ النَّبِيرِ المَوْعِ اللَّهِ الْمُعَلِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْقِصَ الْمُعَلِيِّ فِي السَّلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْم صلی الله تسانی علیه وسلم سے روایت کی فرایا الله کا فریفسہ تصاص سے۔ قری در کیا ہے ۔ استور کی کا در ایس ایک طویل مدیث کا حصہ ہے جو کتاب الصلح اور تفسیراور دیات میں معمل ندکور ۱۹ اسلاس کے ہے کہ حضرت انس کی جو چھی رئیج نے ایک بچی کا دانت تور دیا تھا انہوں نے معانی کی درخواست کی ده توگ حضورا قدس ملی الله علیه و لم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،حضور نے قصاص کا حکم دیاس بجضرت انس بن نذر نے کہا یارسول اللہ ! کربیع کا دانت نہلی توڑا مائے گاتو حضورا قدین کی اللہ تعالیٰ علیہ و کم نے فرمایا کہ اسے انس النُّدُكا فريفِيه قصاص ہی ہے بھرافہام دفہ بیرے بعد وہ لوگ دیت پر راضی ہو گئے اس مدیث سے علمِ ہواکہ ال واجب تصاص بى سے عفویا دیت رخصت کے۔ تصاص سے ملت الماث كتاب الدیات بين آئيں كى۔ عَاكِمُ قُولِم يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمُنُوا كُبُّبَ السرع زوجل كے اس ارشاد كابيان ليے ايمان والواتم بريدوره عَلَيْكُ مُوالصِّيامُكُ اكْتِبَ عَلَى الَّذِي مِنْ فرض كياكيا بيسع تمهار سيهط والون برفوض كيالكاتها ماكهم مُلَكُهُ لُعُلِّكُ وُتَتَعُونَ مِلْكِلا عَنْ عَبُ لِاللَّهِ قَالَ دَخَلَ عَلِيكِهِ الْأَسْعَثُ وَهُو

حضرت عبد الله بن مسوور منى الله تعالى عند نع كماان سے إس السن آسے الذ

## 

رَمَضَانَ فَلَتَ انزَلَ رَمَضَانُ شُرِكَ فَادُنُ فَكُلُ كُه

روزے سے حکم سے ازل موسے سے بہلے روزہ رکھا جاتا تھا جب رمضان کے روزے کا حکم تراتو چوڑد کیمیا ام بھی قریب آؤا در کھاؤ۔

تعنی برکیا مطلب یہ ہے کہ دمضان سے پہلے عاشورار کا دورہ فرضِ تھا اب فرض نہیں۔ یہ ستحب مرکز کا بال مونے کے منافی نہیں اِس سے متعلق سادی کثیر کتاب سوم یں گزرگی ہیں۔

وقال عظ الم يُفظ من المرض كيله كاقال الله - و

ا ا معط نے فرایکہ ہر بماری میں روزہ چھوٹ سکتاہے میساکدانٹر نے فرایا۔

قَالَ الْحُسَنُ وَإِبْرَاهِ ثُمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا خَافِئَا عَلَى اَنْفُيهُا

الم صن بصرى ادرام) ابرائيم عنى نزرايا دوده بلاندان اورها لدكوروزه ركف كوجه ارَّا بِ اوبريا بين المُحَوِّد المُو اَوُ وَلَا ِهِمَا تَفْطُرَانِ ثُمَّرَ تَقْضِيانِ وَامَّا الشَّيْخُ الْكِبِيْرُ إِذَالَحُ

ولاد پر اندلیشہ ہوتوروزہ ہنیں رکمیں گی پھر قضاکر۔ س گی سیسکن بہت بوڑھاجب روزے کی طاقت نہ رکھے (تووہ کیا

يُطِقِ الصِّيامُ فَقُلُ الطَّعَمُ أَنْسُ بَعُنَ مَا كَبُرُعَامًا أَوْعَا مُيْنِ كُلُّ

اور گوشت کھلاتے تھے۔ قرآت عامر میطیقونہ سے ادر بھی اکٹر ہے۔

حضرت ابن عباس كى قرأت يُطَعَونُونَهُ "معنى حنهيں رونسے تكيف ہوتى ہو، اور بہت زيادہ بور ھے مرد تور ہيں

ك مسلوصوم

عَنُ عَظَاءً سِمِعَ ابْنَ عَبَاسٍ يَقْنُا ۗ وَعَلَى الَّذِيثَ يُطَوِّقُونُ نَهُ عطارے روایت ہے انہوں نے حضرت ابن عباس کویہ پڑھتے ہوئے ستا ان لوگول پرجنہیں فِلُ يَة كُلُّعًا مُرْمِسُكِين روزه مشقت ميں دال نے ندیہ ہے - ايك كونا-قَالَ ابْرُعَتِياسٍ لِيَسْتَ رِمَنْسُونَ خَهِ هُوَالشَّيْخُ الْكِبِيرُ وَالْمَارَةُ الْكَبِيرَةُ وَ حصنت ابن عباس نے فرایا یہ منسوخ نہیں، یہ ببت بوڑھے مرد عورت کے لئے ہے لاَ يَسْتَطِيعًا نِ أَنُ يَصُومًا فَلَيْطُعِمَانِ مَكَانَ كُلُّ يَوْمِ مِسْكِنْكُ الْكَلِيْكَ جِدِوْرَهِ وَرَهُ مَا الْكُلُونِ مِنْ الْكِيمِيْنِ وَ كَمَا الْكُلُونِينِ وَ لَكُونِ مِنْ الْكِيمِينِ وَ كَمَا الْكُلُونِينِ وَلَيْ مِنْ الْكُلُونِينِ وَلَيْ مِنْ الْكُلُونِينِ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أُنْ فِي بِيكِي السَّرِت عِداللَّه بن سعود كالبيء توأت ہے يُطُوَّ قُونَكَ،" ص كے عن إين كه روزه ار کھنے کی وجہ سے وہ مشقت میں ٹریس بوٹر سے مردا درعورت علار کاس میں اختلان ہے کہ آیت کرمیہ ویطیفون منسوخ ہے یامحکم ' حضرت عب رائند بن عباس کے نز دیک منسوخ نہیں تحکمے جیساکہ اس حدیث سے طاہر ہے نیکن بہت کے حضرات جیسے حضرت ابن عمر حضرت سلمہ بن اکوع فراتے ہیں مینسوخ ہے۔ ابتدار میں چونکہ روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی لوگوں پر روزہ شا ت ہوا توانہیں اختیار دیا گیاکہ جاہیں توروزه دفيين چاچي توفديددي. پهرينكم مَنْ شِهد رُعِنْ المَّوْالشَّهُو كَلْيَصُمْهُ سِيمنسوخ موكيا حضرت سلمين اکوع کی حدیث اورحضرت عبدالله بن عمرینی الله تعالی عنها کی حدیث کتاب الصوم میں تفجی گزری ہے اور بهال بھی اسکے بعد ندکوریے۔ اس کی پوری بحث کتاب الصوم میں گزری ہے۔ دوبارہ ذکر کی صاحب بیں جو لوگ نشیج کے قائل ہیں ن پرایک نگین اعتراض پیٹر تا ہے کہ حب پہ آیت روز سے کی استبطاعت رکھنے والوں کے بارے میں ہے تو '' شَيْخُ فَانَ كَا فَكُم كَهَال سَيْزًا بَتِ مِن فَلِيتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حضرت ابن عماس کی ندکورہ بالاقران اوراس کی تفییر حضرت مجا بدیسے بھی مردی ہے جوایک حدیث کے بعد ﴿ يبس بخاري ميں مذکورہے۔ ولي قَوْلِم أُحِلُّ لَكُوْلُكُلَّةُ الصِّيَّامِ الله عزوص کے اس ارت ادکی تفسیر روزہ کی راتوں میں إِ الْتَرَقِّتُ إِلَىٰ نِسَائِكُ مُوهُنَّ لِمَاسُ لَكُوْرَ وَأَنْتُهُمُّ بیویوں کے باس جانا تمہارے لئے طلال کیا گیا۔ وہ تمہار وَ إِنَا سُ لَهُنَّ عَلَمُ اللَّهُ أَنَّكُو كُنُّمُ تُخْتَا لَوُنَ لئے لباس ہیں تمان کے لئے لباس ہو۔ انٹرکومعلوم ہے وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا کمرانی مانوں رخیانت کرتے تھے تواس نے توتمہاری توبقبول كى اور متهيس معاف فراياتواب ان صحبت ﴿ مَالَانَ بَأَسِّرُواهُنَّ وَابْتَغُواْمَا كَتَّ اللَّهُ

كروا ورالتدف تهام في فيد بي وكهاب اسطاب كرور

ا تبدارا سلام میں سورج ڈوبنے کے بعدسے *اے رصرف عشار کی نماذ تک*یاصرف مونے کے پہلے تک کھانے پینے ا درجاع کی اجازت بھی اس سے بعد حرام کر دی گئتھی ۔ یہ بہتِ شاق تھا بہت سے صحابہ کرا معشا کے بعد کھانے پیلیے اور جاع یں متلاء ہو گئے۔اس کی پوری تفصیل کتاب الصوم میں گزر کی ہے۔ یہ لوگ فدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آیت ندکور د بازل ہونی اور مسبح صادق مک کی اجازت ل گئی۔ اورجو لغزش ہوگئی تھی اس سے معانی کا ہروا نہجی ۔

النُّيزوجل كے اس ارشادی تفسیر پیچھ بطائی ہیں ایکھرو میں بیھیت تورکر آفہ ان بھلائی پر ہنرگاری ہے اور گھردن میں دروازوں سے آو اوراٹ سے ڈرتے رہو اس اميديرك فلاح إدّ.

م قُولِهِ وَلَيْسَ الْمِرْيَأَنُ تَأْتُولِ الْبُكِيُّوْتَ مِنْ ظُهُوْيِ هَأُوْلَكِنَّ الْبُرِّ مَنِ أَتَّقَ وَأَتُوالِمُ يُونَ مِنُ أَبُوابِهِا وَاتَّـعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُونُ تُفُلِحُونَ السَّهِ

عَنِ الْبُرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْمُ قَالَ كَانُو الدَّا احْرَمُوا فِي حعنرت برار رضی الله تست الی عذیر نے کہا کہ سے جا بلیت میں جب ال عرب احرام

الْجَاهِ لِيَّةِ أَتُّواا لَبُيْتَ مِنْ ظَهُرِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَلَيْسَ الْبِرَّبِأَنُ سَاتُوا

المصة تركَّمُونَ بَهِيت عاتَ تَواسَّهُ الْمِرَايِكُونَ سَكَى كَاتِ الْمِيْكُونَ مِن اللَّهِ الْمُعَالِيَّةِ اللَّهِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ اللَّهِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ اللَّهِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ اللَّهِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعْتَى الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعَلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِي الْمُعِلِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِيِّةِ الْمُعِلِيِيِيِّ عِلْمُ الْمُعِلِيِيِّ الْمُعِلِيِيِيِيِّ عِلْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِيِيِيِّ مِنْ الْمُعِلِيِيِيِّ مِنْ الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِنْ الْمُعِلِي مِ

عجوالے سے آؤ لیکن بیک وہ ہے جو اللہ سے درسے اور اپنے گھروں میں دروازوں سے آئے۔

المنظم المستركي المستحرين المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي المستركي الم ہے احرام کے بعداینے گھر کے دروازوں سے اندرآتے جانے ان کے علادہ بقیہ سالیے عربحت كه انصار كرام بهى احرام باند صف ك بعد دروإن سب گريس نه جاسكة تھے نها بنزكل سكت تھے يہواڑے كى

دادرس نقب گارآت جائے تھے۔ اس برآیت کرید ازل بوئی۔

السعروب اسارشادى تفسيان سارو وبهال كك كونى فتنه ندرية اورايك الله كي يا موهراكرده بازائي تو زیادتی نہیں مگرظب لموں پری

مُ قُولُهُ وَقَالِالْوُهُمُ عَيْدَ لَا مُكُونًا و فِتُنَكُ وَيَكُونُ الدِّينُ يِتَّمِ فَإِنِ انْتَهَوْل عُ فَلاَعُدُ وَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّلِمِينَ صِهُ ٢

تَالدَّا لوگ چاہتے ہوکہ اوو آگ زكوة اللهُ في كت جَ مَا ذُكَ اے ابوعدار حمٰن کماآب نہیں سنتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کست اب میں ذکر نرایا کہ اگرسلانوں کے دوگرہ 

یں رڈیں توان کے درمیان صلح کرادد عودی فلگنے تک قال فعکٹ علی عھرُر وْكَانَ الْدُسُلامُ قِلْيَ لَكُ فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُّ فِي دِيْنِهِ إِمَّا قَتَ الْوُهُ وَإِمَّا يُعَذِّبُونُهُ محقورًا تھا (بین مسلمان تقوشے تھے) دین کے معلمے میں لوگوں کوآز ایا جا آتھا۔ یا تو اسے تتل کرتے یا غلام حَتْ كَثُرُ الْاسْلَامُ فَلَمْ تُكُنُّ فِتُنَكُّ فِتُنَكُّ فَتَنَكُّ فَيَكُنُ فِتُنَكُّ فَالَ مِنَا قَوُلُكَ فِي كَثُرُ الْاسْلَامُ فَلَمْ تَكُنُ فِتَنَكُّ فَالَ مَا قَوْلُكَ فِي كَالَ مَا الْعَلَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُونًا فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِهُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لَمُ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ دیتے یہاں کک کرمسلمان نے اور موسکئے اور کوئی فٹنہیں رہا۔ ۔۔۔ اس نے کہا علی وعثمان کے بارے میں کیا کہتے ہو زرایا اَمَّا عُثْمَانُ فَكَانَ اللَّهُ عَفَا عُنْدُوا مَّا انْتُمْ فِكِرِهِ ثُمُّ أَنْ يَعْفَوُ عَنْدُوا مَا عَلِيٌّ عْمَان کوانڈنے معاف فرادیاتم توگوں کو بیات اگوارہے کہ انہیں معان کیاگیا ۔ اور علی رسول الشرہے جی کے فَابْنُ عَمِرَيسُول الله صَلَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ وَخَتَنَهُ وَاشَارَبِيكِ فَقَالَ هَلَا بَيْهُ عَيْثُ وَنُ صاجزادے ہیں اور حضور کے داماد میں اور اضارہ کرے بتایا یہ ان کا تھرہے جہاں تم دیکھ رہے ہو فتذابن زبيرسے مراد وہ زمانہ ہے جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ نعالی عنہ نے طلا س ٢ ٢ ٢ كا دعوى كما تها- يورك حرمين طبيين اور جازوعوات مين بلداكتر بلادا سلام مين ان كو خلیفة السلمین سیار کرایگانها می مروان اوراس سے بیٹے عبدالملک سفاک نے ان سے فلان فوجین میں ا حضرت عبدا بن عمرضی الله عنها کا رویه بربنائے امتیاط تفاوہ یہ نہیں طے کریائے ہوں سے کہتی کس کے ساتھ ہے ۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص نے حضرت عثمان حضرت علی رضی التّٰدتعالیٰ عنہا کے بارے میں جو کھ وجھ وه اس بناپریتها که اس وقت سلانوں میں دو طبقے پیدا ہو گئے <u>تھے عثما نی اور شیعی میں ایک ونٹ</u>رنق ودسے مربرلعن وطعن کر اتھا علانیہ کمتہ چنیاں کرتا ۔اس لیے اس شخص نے خصوصیت سے ان دونوص احمال سے بارے میں پوجھا ۔۔۔۔۔حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ تعالیٰ عنها نے فیصلکن اطبینا ن نُخش جواب ارشاد

اللهُ وَمِل مَ اس ارشاد كابيان اوراللهُ مَ راست يس خرب كرد اورليف آپ كوملاكت بين فرد الواور كهلائى كرد الله كهلائى كرف والول كودوست ركه البعد تهلكه اور ملك يك بي سعين دونولك منى ايك ورد ونوس مصدرين. وَلَا مُلْفُ فَوْلَهِ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَلَهُ وَانْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَلَّا وَلَا تُعْلَقُوا فِي اللهِ فَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

| <u>xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| المام المراهم عن حُذَيْفَةَ رَضِيَاللَّهُ تَعَالِغُنُّهُ وَٱنْفِقُواْ فِيسَينِ لِاللَّهِ وَلا اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _          |
| 5 0. W 600) 3X - 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| لَقَيْ إِلَيْ بِيُكُمُ إِنَّ التَّهُلُكَةِ قَالَ نُزَلَتُ فِي النَّفْقَةِ عِلْهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اي         |
| خسری کرنے کے بارے میں نازل بمونی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| مریکی در ابوداوُد و تریزی نب نی میں حضرت بیرناابوایوب انصاری رضی انترعنہ نے فرمایا کے اس کا میں کا انتہا کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کی اس کی اس کی اس کی اس کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی اس کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کی                                                                                                                                                                                                 | <b>*</b>   |
| م م الرستان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>~</u> _ |
| ا دراس کے مددگارکٹیر، ہو گئے تو ہم نے چاہا کہ جہا د چیوٹر کرا پنے آبانی کار وبار کا شت کاری میں لگ جانیں۔ تویہ آیت 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ری.        |
| به ازل بونی ۔ اس کامال یہ ہے کہ جہا دھیوڈ کر لینے آپ کو ہاکت میں نہ دالو۔ حضرت خدیفہ اور حضرتِ ابوا یو انصاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تحريم      |
| استرعنہا کے ارشا دکاحال ایک بی ہے حضرت حذیفہ کا مقصدیہ ہے کہ جادگ تباری کے لئے خرچ کرو آکرجہاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رسی        |
| رہے اور حضرت ابوا یوب رضی انتر تعالیٰ عنہ کے ارمث دکامطلب بھی ہیں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| م فَكُلِم فَنَ تُمَنَّعُ بِالْمُرُورِ إِلَى الْحَبِيِّ صَلِيلًا جوج كم ما تَعْمُره لان كافائده ما سل كرك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| بِ قَوْلِم فَى ثَمَتُع بِالْعُمُرُةِ إِلَى الْحَبِيِّ صَلَالًا ﴿ جُرِجِ كَ مَا تَهُ عُمُو لَا نَهُ كَا فَا مُده مَا سَلَ رَكِ وَفَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُن يُمَّا عَلَى اللَّهُ مُن اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن ّا مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ م                                                                                                                                                                                                                                                                       | Å          |
| كَلِيكُ عَنْ عِمْرَانَ بُن حُصَيْنِ رَضِحَاللَّهُ تَعَالَعُنْ قَالَ أُنُولَتُ أَيْدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •          |
| المراقب المراقب عن المراقب عن المراقب عن المراقب عن المراقب المراقب عن المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراق | 7          |
| $\frac{1}{2! \cdot 2! \cdot$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11         |
| مُتُعَرِّ فِكِتْبِاللَّهِ فَفَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلِّاللهُ عَلَيْء وَسَلَمَ وَلَمُ يَنْزِلُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| منع کی آیت نازل کگئی اور ہم نے اسے رسول انٹرصل انٹرعلیہ وسلم کے ساتھ کیا اور کوئی ایسی آیت اور اور اور کی ایسی آیت اور اور اور کی ایسی آیت اور اور اور اور اور اور اور اور اور اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0_         |
| رُانٌ يُحَرِّمُهُ وَلَمُنِينَهُ عَنْهَا حَتْمَاتَ قَالَ رَجُلٌ بِرَايِهِ مَا شَاءً -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و          |
| نازل ہونی جواح حرام کرے اور ندرمول الشرطي الشرطيت مين فرايابيان كمسكر دصال ياتئ <u>ايث خصابي الے سے كيا جو حيال</u> -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نہیر       |
| و میں ا وہ استعمال عنی دنی اللہ تعالی عنہ تمتع سے منع فراتے تھے یانہیں پر تعریض ہے یہوسکیا 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | į          |
| مر کا ب کے کہان کی مراد حضرت عمر موں اس کئے کہ دہ بھی تمتع سے منع فرماتے تھے اس کی پوری اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| میل مع دلائل وبرا مین کتاب الحج میں گزیجگی ہے۔<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تقف        |
| و هر پرده در در در در در در در در در در در در در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>آ</u>   |
| ْ مِي قَوْلِهِ ثُمُّ اَفِيضُولُ مِنْ حَيْثُ أَنَا ضَالِنَاسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Å          |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| ا الله على الله الما الله الما الله الما الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          |
| ૻ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ी</b>   |

مِنْهُ أَنْ بِالْمُزُدُ لِفَاءِ وَكَانُوا أَيْسَةُونَ الْحُسُ وَكَانَ سَائِرُ الْعُرَبِ يَقِفُونَ يَقِفُ بِهَا ثُمَرً يُفِيُّكُ مِنُهَا نَنَ الكَ تَنْ لُهُ تَمَا لَىٰ ثُمِّ ٱفْيُضُولُ مِنْ حَيْثُ ٱفَاضَ النَّاسُ ں پھرد ان سے واپس موں بہی ہے اللہ تعالی كا ارشاد مجھرد ان سے واپس موجان سے اور لوگ واپس موتے بيس -حُرْثُ ۔ احمس کی جمعہے اس کا مادہ حُاسہ ہے جس کے معنی سخت اڑا تی اڑنے کے ہیں عرب کے قبائل میں بنو عامر بن صعصعه تنقیف - اورخزا عه کا قریش سے ایک غاص معابد عقا اس لئےان کوبھی حمس کہاجا ماتھا۔ احرام با نہ بھنے کے بعد یالا کے تھی اور پنے نہیں کھاتے تھے۔ اُور ج بیں وقوت عرفہ نہیں کہتا تھے۔صرف وفوف مزدلفکرتے تھے۔ اسی کودورکرنے کے لئے یہ آیت کر بینازل ہوئی ہے۔ [آخْبَرَنِي كُرُينِ عَن بْن عَبَّاسِ زَخِيَاللَّهُ تَعَالِمُ عَنُهُمُاقًا لَ ا بن عب اس رضی الله تعالیٰ عنها نے کہاکہ سسمکہ مغطریں ایک فنحص بغیر لُبَيْتِ مِاكَانَ حَلَالاً حَتَّے يُهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِذَارَكِبِ إِلَى عَرَفَةَ فَنَ تَرَلَهُ هَدُيْهُ مِنَ الْإِبِلِ] وِالْبُقَرَا وِالْغَنْمِ مَاتَيْسَرَلَهُ مِنْ ذَالِكَ أَيُّ ذَالِكَ سر ہو یا اونٹ گائے بحری میں سے قربانی کا جانورسا تھ لیٹا ۔ اور جسے قربانی کا جانو لِمُرَانُ لِعَدِيتَ يَسَرُلُهُ فَعَلَيْهُ مِثَلَثَةً إِيَّاهُم فِي الْحَجِّوَدُ اللَّكَ تَبُلُ يَوْمِعَ أَفَةً تین دنوں کا آسسر عسرف کا دن ہو ما تواس پر کوئ کناه سیس تعسا بر کھروہ سطے يِتْعَنِ بَعَى فَاتِ مِنْ صَالَحَةِ الْعَصُورِ إِلَى أَنْ يَكُونَ الظِّلاَمُ ثُمَّ لَيْكُ نَعُوا ا

المُتُورُا وَالتَّحْرُو التَّحْرُو التَّهْلِيلُ قَبْلُ ان تَصْبِحُوا انْ الْفَادَةُ الْمُعْرِفُونَ وَالتَّهْلِيلُ قَبْلُ ان تَصْبِحُوا انْ الْمُدُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

المرفق می کا احرام کول دے اور بنیا جامطلب یہ کے کا محالات کے جارت استرکا طوان کرے پھر آتھ دی الجھ کو گا احرام کول دے اور بنیا جارام کے جنا چاہے بیت استرکا طوان کرے پھر آتھ دی الجھ کو گا اس سے پہلے جی کا احرام اندھ اس پر قربانی داجب ہے اور اگر قربانی کی استطاعت نہو۔ تو اس پر کس رفز سے واجب ہیں۔ بین ایم جی بین اور موفو سے پہلے بیا ورسات جے سے فراغت کے بعدا ورو توف عوفر فردی ہے اس کو لاکٹوئن کے سے ترکیا۔ تبییراس بنا پر کیا کہ قربیٹس اور مس عوات جانے کو گناہ سمجھتے تھے اخری فربا یک الترعزو جل نے جو فربان سے واپس ہو۔ جال سے سب لوگ واپس ہوتے ہیں اس سے مرادیہ ہے کہ پہلے استرعزو جل نے چو فربان سے داپس ہو۔ جال سے مزد لفد آؤ۔ بھرو ہاں سے آؤ۔ اور جمرة العقبہ پر کنکری ارو۔

الترع وجل كے اس ارشاد كابيان اوران بي سے كھ لوگ يہ كہتے ہيں ليے ہما ہے رب م كودنيا بين بھلائى عطافر ما اور آخرت ميں معلائى عطافر ما اور م كوج نم كے عذاب سے بچا۔ بِ مِنْ قُولِهِ وَمِنْهُمُومَّنُ يَقُولُ رَبِّنَا آبِنَا فِي الْمُؤْمِنُ يَقُولُ رَبِّنَا آبِنَا فِي الْمُؤْرِةِ حَسَنَةً وَالْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَالْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِاللَّا مِنْ النَّارِ صَالِكُ لَا يَتَارِ مَنْ النَّارِ مَنْ النَّادِ مَنْ النَّارِ مَنْ النَّالِ النَّالِ مَنْ النَّالِ النَّالِ مَنْ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُولِيْلُولِ الللْمُنْ الْمُنْ الْم

عَنُ انسَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُ مَا كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَىٰ عَنُ مَا كَانَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مله كتاب الرعوات باب قول النبي صلى الله عليدوسلم رَبنا اتنافى الدنياحسنة وفي الاخرة حسنة وتناعد اب النارص الدائد



প্রিক্রিপ্রতির বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববি حضرت ابن عباس سے روایت ہے۔ کرکھ دیباتی موقف بین ہنے کریہ دعا مانگتے اے الشرامسس كوبارش كاسال بناا ورفرخ سالى كااوراجي اولاد كااور آخرت كاكوني ذكرنبي كمت ا نہیں لوگوں کے بارے میں یہ آیتہ کرمیہ ازل ہوئی۔ ان میں کابعض یہ کہنا اے ہمارے رہب ہم کو دنیا میں مجلا فی دے۔ اس کیلئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ۔ اور مومنین یہ کہتے ہیں ، تم کو دنیا میں معبلائی اور آخرت میں معلائی دے۔ ورجہنم کی اگے سے بچا ان کے بارے میں استرتعالیٰ نے آبارا ان لوگوں کے لیے ان کی کمانی کا پورا حصہ ہے اور التدمها والرحساب يلين والاسع مصرت على صى الترتعالي عندس روايت من كرفرالي دنيام عطلاني نیک عورت ہے اور آخرت میں جنت۔ عذاب نار بری عورت ہے ۔ وَلَمْ مُنْ فَوْلِهِ تَعَالَىٰ نِسَاعَكُوْ خُرْثُ تُكُورُ تہاریءرتیں تہاری کھیتی ہیں تماین کھیتی پر آ وجیسے فَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ عَنْ نَا فِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمُرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ مُعُدِّد حفرت أنعت بهاكم فضرت ابن عررضي الترتعالي عنها إِذَا قُرُّا أَلْقُرُّانَ لَمُ يَتَكُمُ حَتَّ يَعْثُرُ عُمِنْ كُاخَنْ تُعَلِّدِ يُوْمًا فَقُرَأَ سُوْسَ لا لَبُقَرُ وَحِنْ الْنَبُ هَي إِلَى مَكَانِ قَالَ تَكُرِئُ فِي أَيْرُ لَتُ قُلْتُ لِأَقَالَ نُزَلَتُ ۔ اہنوں نے سورہ بقرہ کی تلادت کی بہال مک کہ ایک جگہ جہنچے پوچپ من مانتے ہو کس اِسے میں آباری گئی ہے فِيُ كُنَّ اوْكُنَّ الْعُرِّمُضِ وَفِي رِوَا يَتِرُ اخْرِي عِن ابْنِ عَزُوتَا لِأَاحَىٰ شَكُوْ اَنْ شِب مُستعُد یں نے کہا نہیں فرا افلاں ملال معالمہ میں اتری ہے چھر آگے الاوت کرنے لگے دحضرت ابن عمرے دوسری دوایت میں ہے۔ فاتوا حرکم انی ششم کامطلب یہ ہے) ... میں دخول کرے حضرت ابن عررضى الشرتعالى عنها كاندمب يدتعاكه أتى شِيمٌ كامطلب يرب كؤورون کے پھلے مقام میں مفاربت جائز ہے نی گذاد کذائے ہی مراد ہے۔ اور دوسسری روابت میں فی کے بعد الدیر کو امام بخاری نے قصد اُنہیں تحریر فرمایا ہے ۔۔۔۔ ابن جریر سے ابن تفییر س صراحت کے ساتھ اسس کودکر کیا ہے ۔ مکن محضرت عبدالسّرين عمر اصنی اللّرتما لیٰ عنہاکا وہم ہے ۔ حسب برخود حصر ت عدالتربن عاسس رض الترتبالي عند ف الكارفرايا سه - كين علامه عين ف تحرير كياكه ميدى في مع بيناميين

| Q,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <del>?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\?\</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3888</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | میں بنقل کیاہے یا تنہافی الفرج اورا مام بخاری نے فی کے بعد بیاض جھور دی تھی غالبًاان کے نزدیک یہ مزہ العم تعین نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | موگاكديهال كيالفظه - فرج يا دبراس بركتير وينين واردين كدعور تون كرماغة بيطيمقامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقاربت حرام ہے اورخود آیتہ کرمیہ میں وار دلفظ حرث بھی التزایاً اس کی مما نعت کی طرف اشارہ کررہا ہے۔اس لیے کہ<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | فرج ہی حرث ہے مذکد بر۔ دبر وضع فرث ہے۔ اُنی شب تم کاعموم زیادہ سے زیادہ اس برد لاکت کرد ہے۔ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | موضع حرث میں تم جیسے چا ہو دیسے مقارب کر دخواہ آ کے سے خواہ تیں بھیے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>35</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حَلْ بِينَ ابْنِ الْمُنْكُذِلُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرٌ ارْضَى الله تعُالى عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 999<br>1998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابن منكدر في كها بين في حضرت جا بر رضى التُرتب الى عند سے سنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1999<br>1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | قَالَ كَانْتِ الْيُكُونُ وَتَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ قَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ اَحُولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابندں نے فریایا بہودی کہتے ہے جب کوئ بیچھ سے اپنیورت کیساتھ جاع کرے گاتوا دلا وجھینگی ہوگی تواسس پریہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فَانْزُلْتُ نِسَاءُكُوْ حَرُنْ لِكَانَةُ فَانْقُ احْرُثُ كُوْ اَنْ شِعْبُ مُنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | آیت کرمیه نازل بونی - تهادی عورتین تهادی کھیتی ہیں تم اپنی کھیتی ہر بطیعے جا ہو آ ڈ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00<br>35.00 | صفرب جابرت الله تعالى عنه كاس تشريح نے داضح كرد يك انى شئم سے مراد مسمور كے اللہ اللہ عنه كار كار كار كار كار كار كار كار كار كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>6666</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طریقه کارگ تعیم ہے نہ موضع جاع کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Seetestas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22/4/20 202/2/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| december of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ولي فَوْلِهِ وَإِذَا طُلَقْتُمُ النِسَاءَ فَهُلُغُنَ النِّرُوصِ عِلَى اللَّهُ وَلِي وَالْمُ الْمُنْ النِّرِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 442642616426164265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و الله عَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2565665656565656565656565656565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولي فَوْلِهِ وَإِذَا طُلَقْتُمُ النِسَاءَ فَهُلُغُنَ النِّرُوصِ عِلَى اللَّهُ وَلِي وَالْمُ الْمُنْ النِّرِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <u>icadolofica por consecuentes de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente del la consecuente del la consecuente del la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuente de la consecuen</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | و الله عَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>ਫ਼</i> ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼ਖ਼ਫ਼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مراف فوله واذ اطَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَلَغُنَ النَّرُومِل السَارِثَادِيَ فَسِيرِ اورجِبِ مَ إِيْ النَّرُومِل السَارِثَادِيَ فَسِيرِ اورجِبِ مَ إِيْ الْجَاهِنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُ فَا اَنْ يَنْ اَنْ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ الللللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                      |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ولا فَوْلِمُ وَاذَ اطَّلَقْتُمُ النِسَاءَ فَبُلُغُنَ النَّرِ وَمِل عِلَى الشَّرِ وَمِل عِلَى السَّرِ وَرَبِ مَ إِنِي النَّهِ وَمِلَ عَلَى السَّرِ وَمِل عَلَى السَّرِ وَرَبِ مِ إِنِي مَ النِي النِي النِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُورِي وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِي الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلِي اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِي اللللْمُلِمُ اللللللْمُلِي اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُلِمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ ال |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مراف فوله واذ اطَلَقْتُمُ النِسَاءَ فَلَغُنَ النَّرُومِل السَارِثَادِيَ فَسِيرِ اورجِبِ مَ إِيْ النَّرُومِل السَارِثَادِيَ فَسِيرِ اورجِبِ مَ إِيْ الْجَاهِنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُ فَا اَنْ يَنْ اَنْ النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُنْ الللللَّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                      |
| ଔଧିତ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟତ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ପ୍ର                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولی فوله واذ اطلقهٔ النساء فبکن التروبل سے اس ارشادی تفسیر اور جب تم اپنی ایک فوله واذ اطلقهٔ النساء فبکن عورتوں کوطلاق دواور دو اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں از واجھ کن صفحال میں ان کے ایک کرنے سے ندرکو۔  اکٹو اجھ کن صفحال کے انکسن ان اُحدیث معقبل بنی یک اور کے لئے کہا کہ وائی کو اس کے طلاق دیا وائی کے انکار کردا اس بریہ اور کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ୬ଧିବରିପ୍ରଧିକ <u>ାକ୍ୟ</u> କ୍ଷିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی التعروب آبی آبی آبی آبی آبی آبی آبی آبی آبی آب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼</i> ਖ਼ੑਖ਼ਫ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼ਖ਼                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ولی فوله واذ اطلقهٔ النساء فبکن التروبل سے اس ارشادی تفسیر اور جب تم اپنی ایک فوله واذ اطلقهٔ النساء فبکن عورتوں کوطلاق دواور دو اپنی عدت پوری کرلیں تو انہیں از واجھ کن صفحال میں ان کے ایک کرنے سے ندرکو۔  اکٹو اجھ کن صفحال کے انکسن ان اُحدیث معقبل بنی یک اور کے لئے کہا کہ وائی کو اس کے طلاق دیا وائی کے انکار کردا اس بریہ اور کہا کہ کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا کہا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

نربته الق رقى (4) حصرت معقل بن بیسار رضی الله تعالیٰ عنری ان بهن کا نام کمیا تھا اس میں مختلف اقوال ہیں سائق ان کانکاح ہوا تھا۔ ان کا ام اواب اح بن عاصم نصاری تھا۔ کتاب انکاح میں ہے کہ اس آیت کے ازل ہونے مے بدر حضرت عقل بن سار نے اپن بہن کا بکاح اوالب اے ساتھ کر دیا۔ الله عزوجل کے اس ارشاد کی تفسیر ۔ تم میں جولوگ وفات مُ اللِّكُ قُولِهِ وَالَّذِي يُنَاكُونُونَ مِنْكُونُو یائیں اور بیویاں حیوٹریں تووہ بیار ماہ دس دن اینے آپ تُ دُوُونَ أَزُواجًا يَّتَرَيْقُونَ بِأَنْفُسِهِنَ أَرْيُعَةً كوردكيرين يورى أيت كرمية كسبعفون محنى ٱشَهُرُوِّ عَشْراً \_ إِنْ بِمَاتَعُمُ لُوْنَ خِبَيْنُ \_\_ يُعُفُونُ \_\_ يَهُبُنُ صِي حِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله عِن ابْنِ أَنِي مُلَيُ كَتَرَ قَالَ ابْنُ الزُّبُيْرِ قُلْتُ العُثْمُ انْ عَقَالَ حضرت عدالله بن زبرن كها يس ف عنمان بن عفان س كهاكم آية كريم ٠ ٩٧٠٠ ٢ م ٢٠٥٠ و منت عدالتُ بن نبرك كما ين عنان عنان عنان كم كما كم آية كريد وَالَّذِينَ يُتُو قُوْنَ مِنْكُوُ وَيُنَادُ وُنَ أَرُّواجًا قَالَ قَلُ نَسَخَتُهُا الْأَيْمُ الْأُخْرِي فَلِعَ تم میں سے جو لوگ د خات کی تیں اور بیمویاں جھوٹریں توان بروصبت کرنا فرض ہے کہ پورے سال ان کو نفقہ دیں اور گھرسے نہ بحالیر تَكْتُبُهُا أُوتَكُ عُهَاتًا لَ يَا ابْنَ أَخِيُ لا أُغِيَّرُ شُنِيئًا مِنْهُ مِنْ مُكَا بِهِ لَهُ بقره آیت ۱۲۴ کے ارسے میں کیا کہتے ہیں فرایا لیے دوسری آیت نے منسوخ کر دیا۔ 💮 ابن زمیر نے کہا تو آپ اسے کیوں تکھتے ہیں ا درمصاحف میں رہنے دیتے ہیں انہوں نے فراالے بھتیجے فرآن کے می مصدکواس کی جگرسے نہیں بدلوں گا۔ متوفیٰ عنہا زوجاک عدت کے بارے میں سورہ بقرہ ہی میں دوآیتیں ہیں ایک ہی جو ابھی متن میں ہم نے ذکر کی کہ ان کی عدت سال بھرہے اور شوہروں پر واجب ہے کہ سال بھرتک ان کے نان نفقہ کی وصیت طرح ائیں ۔ دوسری وہ جو باب میں ندکورہے کہ ان کی عدت جب ارماہ

سال بھر تک ان کے نان نفقہ کی وصیت کرجائیں۔ دوسری وہ جو باب میں ندکورہے کہ ان کی عدت جب ار اہ کوں دن ہے۔ دونوں آپس میں متعارض ہیں۔

حن دن ہے۔ دونوں آپس میں متعارض ہیں۔

عنها نے اس کو حضرت عمّان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوجھا تو انہوں نے فرایا کہ یہ آیت جس میں ندکورہے کہ متو فی عنها ذوجہا کی عدت سال بھر ہے منسون ہے۔ اسے اس آیت نے جس میں یہ ندکورہے کہ ان کی عدت بار ماہ دس دن ہے نسون کی عدت سال بھر ہے دہ آیہ منسون ہے تواس کو آپ صحف میں کیوں تکھتے ہیں فرایا کہ حضور اورس

ل بَابُ قَالِمٍ وَالَّذِينَ مِتَوَفِقُ كَ مِنْكُمْ وَيَكُنَّ وَيُكَارُونَ اَرْوُاجًا صلا

<del>PERSONALISATION CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTR</del> صلی الشرطليرو لم نے قرآن محيوس رتيب کے ساتھ جمع فرمايا تھا۔ اس ميں پر آيت ہے اس كے ميں بھی اس كو لكھيا ہوں۔ اس کی تعصیل پرہے کہ منسوخ کی تین سیس ہیں۔ اول منسوخ انتکامنسوخ انتلادت۔ دوسری منسوخ انتلاق ا و محکمان دونون قسموں کی آییں مصحف میں نہیں تھی ہوئی ہیں ۔ سیسری منسوخ انکم اور سلو ۔ ایسی آیتیں مصحف میر تھی جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت انتالا تیسری قبیل سے ہے۔ اس کا حکم منسو کے اور طادت باتی ہے۔ اشكال كى بظاهراك وجي مى كايت كريم يَتَرَبَّضُ بِانْفُيْدِينَ أَدْبَعَ مَا شَهُرُو عَسْرًا آيت ٢٣٢ يهل ہے اورآیت كريمه وَحِبَةً لِآئُ وَاجِهِ وُمَتَاعًا إِنَّ الْحَوُلِ الْكِالِ الْحَدِيبِ ہِ اس كے بعد ميں ہونے سے سی کو پیشبہ ہوسکتاہے کہ یہ ناسخہے اورمنسوخ \_\_\_ حالانکہ ایسا نہیں ہے ۔ نسخ کانعلق نزول سے ہے تلاد ت المام مجاہسے روایت ہے ریجوالنرع وجل نے فرمایا ) تم میں سے جو لوگ و فات پاتیں اور بیو وَيَنَ رُونَ ارْوُاجُّافَالَ كَانَتُ هَٰذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَكُ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبُ أَعَّا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرٌ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ نَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي فَمَا فَعَانَ فِ مے کوسال بھر تک ان کو نففت دیں اور گھرسے نہ کالیں اور اگر وہ نود گھر سے مکل مائیں تو تم بر کوئی گناہ عُرُوْفِ قَالَ جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مَنَاهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ إِللَّهُ لَهُ إِللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ے سال عدت مفرد فرانی-سات مینے بیس دان یا اگروہ جاہے وصیت کے مطابق رہے اور اگر چاہے جلی جا وَقُولُ اللهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ إِخْرَاجٍ فَإِنْ حَرَجُنَ فَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمُ فَالْغِتَّالاُكُمُ ے اسٹرتعا کی کے اس ارشاد کامطلب" کالناہنیں ہے اگر خور چلی جائیں توم پر کوئی گناہ ہنیں۔ پسس عدت جیسی هِي وَاحِبُ عَلَيْهَا مُعَمَّدُ ذَالِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ لِهُ د ہے داجب ہے اس پر ابن بخے نے گمان کیا کہ مجاہر سے بہی مروی ہے۔ ك تان الطلاق باب وَالَّذِينَ يُتَوَكَّونَ مِنْكُمْ وَكِذَوْنَ أَرُولَا مَرْكَا مُ وَكِنْ رُونُ اَزُورًا جَا ص ك م 

مرادےگا۔ ان ایام میں گھرسے باہر نہیں جاسکتی اور دوسری آیت کامطلب یہ ہے کہ ہر شوہر پرواجب ہے کہ یو ت

کرے کہ عورت چاہے تو پورے سال میرے اس گھریں رہے ان دنوں نان دنفقہ شوہرکے در تہ پر دینا داجب ہے لیکن عورت کوا فتیارہے چاہے شوہرکے گھر دہے یا اگر دہ اپنی مصلحت میمجھتی ہے کہ شوہرے گھرنہ دہے تو کہیں اور

علی ملت یا میں میں ہے۔ کا موری سریہ یہ ارون ہیں کہ اس کو نکانے۔ وارین پر بان ونفقہ دینا واجب ہے۔ مجمع جاسکتی ہے اور

وَقَالَ عَطَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ نَسِخَتُ هٰذِهِ الْأَبَةُ عِلَّا مُنَّا لَكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

عِنْدَا هُلِهَا فَتَعْتُلُ حَيْثُ شَاءَتُ لِقَوْلِ اللَّهِ غَيْرً إِخْرَاجٍ مَال عَطَاءُ إِنْ شَاءَتُ

جہاں چلہے مدت گزارے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فر ایا " بکا اناہیں " اور عطار نے کہا اگر چاہے شوہر کے اہل کے بہاں مدت

اعْتَكَ تُ عِنْدَا هُلِم وَسُكِنَتُ فِي وَصِيِّتِهَا وَإِنْ شَاءَتُ خَرَجَتَ لِقُولِ اللهِ

گذارے اور دصیت کے مطابق رہے اور آگرچاہے ان کے بہاں ہے کہیں اور چی جانے کیونکہ انٹری وجل نے نسبہ مایا مام و کرائے رہی وجو وزیر ایم ماج سرم از کر سرم اور کا معرف ایک وجو رہا ہے وہ دھی جانے کے مطابق کا معرف کا

فَلْاَجُنَاحَ عَلَيْكُوْ فِيمُ اَفْعَلَنَ قَالَ عَطَاعٌ تُتُوَّجُاءَ الْمِي يُوَاتُ فَنَشِخَ السَّهِ عَنْ الْمُ

ابنوں نے لینے آپ جو کھ کرنی اس میں مم پر کوئی گئ ہنیں، عطار نے کہا، پھر میراث کا عکم آیا تواس نے سکن کوسنوخ فنگفتگ کے کیٹ نشاع کے لاسٹ کے لکھا

كروا بهال جامت عدت فراد في السنى مكان كاحق بيس -

جہورسلف وصلف کا ندہب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت بناتے جس میں وصدت کا سکم ہے پینسوخ ہے اس کی ناسخ آیت بناتے ہے ۔

نہینے دس دن ہے نیزیکہ اس پرشوہرکے اس گریں عدت گزارنا واجب ہے جس میں شوہرکے انتقال کے وقت سکونت پذیرتقی اس کے علاوہ سی دوسرے مکان میں عدت گزارنا جائز نہیں مگر بیکہ ان مخصوص صورتوں میں جن میں فیصلہ بیٹری سے محققت میں

ضرورت شرعيه كالحقق ابور

هے جن میں عدار جن بن الی لیلی بھی تھے میں نے عبد الله بن عتب کی مدیث بوشب بنت حارث کے

ૢૣૹ<del>૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</del>

تفسير

خدمت میں حاصر ہوئیں اور سارا قصد تبایا حضور نے ان سے ارشاد فرما یا کہ عدت پوری ہوگئی توجس سے چاہیے بحاح کرلے اس مدیث کوسسن کرع دارحمن بن ابی میل نے کہا کہ عبداللّہ بن عتبہ کے چھا بعنی حضرت عبداللّٰہ بن مسعود اس مدیث کے مطابق فتوی نہیں دیتے بعنی وہ متوفی عنہاز وجها ماملہ کی عدت ابعد الاجلین وار دیتے ہیں نومحد بن سیرین نے کہا کہ میٹ ابو مالک بن عامرسے القات کی پیھنرت عداللہ بن مسعود وفنی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے ان سے میں نے پوچھا کرع داللہ بن مسوداس سلسلیں کیا فتوی دیتے تھے ہ توانہوں نے تبایا کہ سورہ طلاق سورہ بقرہ کے بعدنازل ہوئی ہے۔اللہ نے اسکے سئے آسانی کی ہے اور تم اوگسینی کرتے ہو۔ سورہ نسارتھری سے مراد سورہ طلاق ہے جواٹھ ائیسویں پارسے میں ہے اور سورهٔ نسارطونی سے مرادسورہ بقرہ ہے۔ \_\_\_\_ اب اشکال یہ ہے کہ عبدار من بن ابی لیک نے کیسے کہ دیا كحضرت عبداللَّد بن مسعود رضى اللُّه تعالىٰ عنه اسكى عدت ابعدالاحلين بماتے تھے \_\_\_\_\_ ہوسكتا ہے كہ جب ك نسنح کا علم حضرت لتقبکہ بن مسعو درضی الشدعه کونہیں تھا تو وہی فتوی دیتے رہے موں کہ اسکی عدت ابعدالاعلین ہے لیکن جس نسنح كاعلم بكي تواسست وجوع فرما بيا - سورَه طلاق كي دوايت بين بدسية " حَضَمَّنَ نِي بَعْضَ اَصْحَابِه" اس يرعل مه كرماني وغیرہ نے فرمایا کو میچے تفظ مض م و " ہے جس کے معنی جب کرانے سے ہیں ۔ چوکد عبدالر من بن ابنایا کی لوگوں کے دلوں یں ٹری عزیت تھی ان کے خلاف جب محد بن سیرین نے پیجرات کی تولوگوں برگراں گزرااور لوگوں نے ان کوچے اسے كواشاره كيابيهال ايك روايت فغَضَ كى ہے اس كے معنى ہيں كە آنكھ كومىنيا حس سے ان كامقصو دتھا چيك أواضمن " ك دوايت كوعلامه ابن مجرنے فرمایا ، اس كامعنى ظاہر نہيں . ليكن علام عينى نے فرمايا اس كى توجيه ديہ ہے . قاموس يس والمضمن كعظومن الاصوات مالايستطاع الوجتوف عندحة يوصل لخضرة جیسے بہت سی آوازی ایس بی بی بر بھی میں ہیں آتی بیں کد اس کا مدلول دوسے ریک بہنایا باے یہاں چیپ رہنے کا اشارہ مراد ہے خواہ ہونٹ بند کرکے یا آنکھ مینچ کے بعینی ان لوگوں نے کیا کہا یہ تو بھیں نہیں آیا سراتی بات مجھیں آگئ کدوہ لوگ جیب دہنے کا اثارہ کردہے ہیں ۔ وقال ابن مجبور حسیت علیہ ۔ حضرت سعيد بن جيرن فرايا وسيع كوشي به السّمان والأمرّ من كرسى سه مراد الله عزوال كالم ہے بینیاس کا علم آسمان وز میں کو کو بین ہے ۔ پیر صفرت سید بن جیر کا قول ہے ۔ جمہور کرس سے مراد ۔ کرس ہی لیتے ہیں اوراس کی حقیقت کیا ہے یہ تنشابہات میں سے ہے ۔ اس لئے کہری بیٹھنے دلے کو کھیرے رہتی ہے اوراللہ تعالیٰ اسس سے منزہ ہے کہ کوئی اسے گھرے۔

تفسير

كُوْ وَهُ عَنِقَلَهُ مِ الْ وَفِي الْقَلَى وَ وَ وَ وَالديد القوي \_ آيت الكرس يسب ولا يؤدلا حفظهما اور اسے بھاری نہیں ان کی مجمانی - ام مخاری نے فرمایا - یو دیے معنی شقلہ ہے۔ جیسے بولتے ہیں اور تی اس نے مجركوبو جل كردياء الداور ايد كم معنى قت كے ہيں \_\_\_\_ فَبُلِتَ - ذهبتُ جِمْتُهُ - نفرورك إلى یں فرایا گیلے فیمیت اللّٰنِی کفر ، کافرے ہوش اللّ کے ام بخاری نے فرایک اس معنی ہیں " اس کی دلیل ختم موکنی بسیب خاویتگه لا اندس فیها بسیب حضرت عوز را یک ویران سبتی پر گزرے مسس بستی کے بارے بین فرایا گیا خاویہ علی عروشھا وہ دھی پڑی تھی اپن مجتوں پر۔ ام مجاری فراتے ہیں۔ فأويَّدُ كَ معنى بي كه وبال يركوني موس نهيس تقا - بيسيعووشها المنتها - امام بخارى نے فر ايا كي عرض ے مراد بنیادی ہیں \_\_\_\_ السنةُ النعاسُ آیتدا مكرس میں ہے لا تَاحْدُن السِنَةُ وَلاَ نوم - آے زاؤگھ آئے نہ نیند۔ امام بحاری نے فرایا کوسنتہ کے معنی او تھے کہیں ۔۔۔۔حضرت عزیر کے قصے میں ہے کہ التدعز وجل نيان پرميندط ارى فرادى اور ده يورے سوسال سوتے رہے صبح کے وقت يليغ عقراورشام تحوان كي أن تحقيهل. الشرع وطب سان سه دريافت فرماياتم بها كتني دير تظهر عوض كما دن بعريا كم فرمايا. تو توسوس ال اسى مال مين ربالين كهان اوريان كوديكه كداب مك بوند لا يا ورين كده كوديكه كرس كالميان كمسلامت ندبير - فرايا وانظرال انعظام كيف ننشزها تعري كسوها لحما اوران بريوركو وكيوكوركم انہیں اٹھان دیتے پھرانہیں گوشت پہنا ہے ہیں \_\_\_\_ امام بخاری نے فرمایا کہ نشز ھاسے معن نخر جا ہمے۔ اعصارُ رسيح عاصف غلب من الدرض الى السماء كعنود فيسه نار اعصار كمعن تربوا بوزين س آسمان كى طرف ستون كى طرح الحشتى ہے ، مجول ، جس ميں آگ ہے۔ وقال ابن عباس صلى اليس عليه شدى يعقم حسرير كيم نم يوسي وفال عكرمة وَالِكُ مطرسْ ديك ، والى كمعنى تيز إرش م الطلالاندى ترى (اوسس) وهلندامشل عمل المؤمن، يمومن كعل كى شال ہے كه وه بهر مال مودمند بوتلے ينسنه، يتعين برلكم حضرت عزيرك كولن إنى كارك بس فراياً ما تعالَوُ بنسنه وه بدائمي جيول كاتيول سے ـ حضرتا ام بخاری نے اس کے اوپر باب قائم کیا تھا صلاۃ خوف کا اب ندکورہ بالاعبارات كاصلاة خوف سے كياتعلق سے اس كويس محربيس پايا - مندوستان كے مطبوط سخوسيس ا کاطرح ہے ۔ لکن علامہ مینی نے بعد میں وقال ابن جبیر سے باب کے بعد پہلے دہ مدیث دکر کی ہے جس میں صلاق خون کی تفصیل مدکورے۔ بِالْمِ قُولِهِ أَيُودُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ اللوزوجل كاس ارشاد كي تفسيركياتم ميس سے كوئى يہ 

لَهُ حَنَّةُ إِلَّا قُولِمُ تَتَفَكَّرُونَ صِلْكِ اللَّهِ عَلَّمُ وَنَ صِلْكِ اللَّهِ عَلَّمُ وَنَ يسندكمة المي كاسك لف باغ موروري آبت \_ عَنِ ابْنِ عَمَاسٍ رَضِوَاللَّهُ تُعَالَىٰ عَنْهُمُ انْعُكُمُ أَوُلاَنْعُكُمُ مَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي نَفْسِي مِنْهُ لُ بِالْمُعُنَّاصِيُ حَتَّى أَغْرِي أَعْمُ اللهُ وری آیت کریمیکا ترجم یہ جے بریاتم میں سے کوئی یہات پندکرتا ہے کواس کے پاس نونی باغ مو تھجور وں اور انگوروں کالب کے نیچے ندیاں بہیں اس سے لئے اس میں

ু দুলালীতে (৫) ১৯ জন্ম ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকিটিনির ক্রিকি تَعْلَيْهُ سِلَمُ وَهُوا بُنْ عُرُانَهُا قَدُنْشِخَتُ إِنْ تُبُدُ وَامَا فِي ٱنْفُسِكُمُ ٱلْآيَتِ مَ ایک صاحبے روایت کرتے ہیں اور وہ این عربیں کہ آیت کریم ان تبدوا سانی انفسکم او محفوہ منسوخ ہو بھی ہے ۔ فرن يركي الم الم المربن منبل من الم المحربين المام المربن الم المربي المربي المربي المربي المربي الم مهم الله على الله على المرام وعم لاحق بوا- اورا نهول في عرض كيايا ربول الشر و بم الك بوكن إس ليك ہمارے دل ہمارے اختیار میں نہیں نرایا ٹم لوگ پر ہوئم نے سااور ما ما، لوگوں نے کہا وان تبدوا ما فی انفسکم کولاکلف الته نفساً الادسعها . الته شخص كواس كي دلست كے مطابق مي كليف دنيا ہے ؟ نے منسوخ كرديا حضرت لجد الله بن عمر رضی الله تعالیٰ عنها کو ابتدارٌ اس سےمنسوخ بونے کاعلم نہیں تھا۔اسی بنا ہران سے مردی ہے کہ ایک دفعہ نہوں نے اس آیت کی اورت فرمانی اورروئے۔ بعد میں نسنے کا علم موا جیساکہ نخاری کی اس صدبیت سے علوم ہوتا ہے اس کے بعد ولے باب میں بہی حدیث خود حضرت ابن عمر ہی ہے اس تصریح کے ساتھ مردی ہے کہ آبت کر میہ وان بیدوا مانی انفسکم کو اس آیت فیمنسون کردیا بجواس سے بعدے - تینی لایکلف التدنفساال وسعها -ولم فَوْلِم الْمُنَ الرَّسُولُ بِمَا انْزِلَ التدعز وجل سيحاس ارشاد كي نفسير - رسول اس برايمان لايا الكُ ومِن رَبِهِ صلالا جواس کی جانب اسکے رب کی طرف سے آبار اکیا۔ ابن عباس نے فرمایا اصرائے معنی عهد و بیمان ہے۔ و یعال وَقَالَ ابُنُ عَيَّاسِ إِصْرَاحِهُ لَا غفرانک مغفریک فاعفرلنا غفران معنی میں مغفرت کے ہے۔ اور نیعل محذوف کامغول طلق ب اصل عبارت منى فاغفِن لَتَ عفل نك سُورَة الْ عَلَى صَاهِ اللهِ مَرْهَ الْ عَرَان مِنْ بُودُورْ ان كَالْمُرسُورَة تقاة - وتفية واحدة ان دونون كمعنى ايك ابن بخا ورا حريق - بود حفرة - مثل شفاالركبة وهوحرفها - كرسه كاندار بيك كنوئي كمن يعني اس كانداره تبوِّئ تنخذ معكُولَ يشكرك جكه بنادم عقى - موريح قامٌ كريب تھے - والمسومة النبِي لأسيها عبعكَ ويِصُونة اوماكان مسمم كمعنى يهج سكاويركونى نشأن تكاياكمام كوئى علامت بنادى كمي مو اون سے ہواکسی اور حیزے ہو ۔۔۔۔دبیون الجسیع والواحد رِقِع ۔ ربیون جمع ہے اس کا واحد ربی ہے رِ فِي كُسُكِ معنى الله وليالي سرح بين -تُحْسُونهُ وَتَستاصلونه وقت لا - ان وتل كرك ان كم نيادتم كرب تق عُوَّا واحدها

| ૹ <del>ૺૡ૱ૡૡ૱૱૱</del> ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ARAGARICA GARAGA                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| عازی کی جمع ہے جنگ کرنے والے حمار کے والے سے سنکتب۔ سنحفظ 😸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﴾ عادٍغزاً                                                                   |
| مِ مُفْرَظُرُيسِ كَمْ رَبُّزُلًا- تُوابا ويجوز ومِسْنِزَل من عند اللهُ كقولكَ أُنْزُلْتُهُ ﴿ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | و سی کھنے سے مرادیہ ہے کہ ا۔                                                 |
| ہے۔ ادریکی موسکتا ہے کہ مرادیہ ہو کہ اللہ کے یہاں ہے آبارا ہوا 📗 🚅 وَتَالَ 🎇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ﴾ نسرلُ ُ کے معنیٰ تواب۔                                                     |
| وَّمَةُ المُطْهَسَمَةُ الْحِسَانُ مَ نَشَانَ لَكَائِمَ مِونَے بَندرسَ تُحورِّب وَمَّالَ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ع مجاهدوَالحَيْلُ الْمُسَرَ                                                  |
| ثیاتی النساء - اورا بن جبیرنے کہا حصوروہ ہے جوعور توں کے قریب دجائے ۔ وَسَالَ اللّٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                              |
| مِن غضبه و يومرب در بررك دن ان كغضب كي دم سے سے وَعَالَ اِلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |
| ج الحيَّ النطفة تخرج مَيتَ لَكَغُرُجُ مِنها الحيُّ - مِحامد ن كها زنده كوم دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۾ مجاهديخر                                                                   |
| عبان علنا ہے اور اس سے زندہ پیدا ہوتا ہے ۔۔۔۔ الاجکار اول الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | § سے کالماہے تعنیٰ نطفہ ب<br>§ ریہ سرمہ ؛ فہر یہ رو                          |
| سر والعشے میں الشمسرالی ان اراہ تغرب عشی کے معنی سورج ڈھلنے سے لے کر انگا<br>انگار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ع ابلار کے شنی مجرکا ابتدال ح<br>افعات حرف ہے                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہ سورج ڈوسنے کے ہے:<br>ھ                                                     |
| النبوروب كاس النبوروب كاس النباد كان النباد التي يجه آيتين محكم بير. وي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و المراكبي و من الريكي و                                                     |
| ڪھڪ ڪ حب المبرزوب عن الدرون عيارت کھيٺرور ي چھا بين هم ٻي ۔<br>هِ لُهُ ٱلحکلاَ لُ وَالحِرَّامُ آيات مُحَمِّ سے مراد وہ آيتي ہيں جن ميں ملال وحرام کا بيان ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                              |
| لِقِلُونَ الْحَادُ فَ وَالْحَرَامُ الْمِيْتُ مُ صَمِّرادُ وَهُ الْمِينَ مِنْ مِنْ مِنْ مُونَا وَالْمُؤْمِ<br>_ وَالْحُرُمُ مِنْ شَا بِهَات بِصِدِ ق بعض بعصاً - مَتْشَابِ سے مرادیہ ہے کہ بعض المتیں ﴿ وَإِنَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| _والمرتعدة الماك بي المال الفاسقيات مسابه مع المراديب والمراديب المراديب ا | چ بعض کی تصدیق کرتی ہیں۔<br>چاپھی بعض کی تصدیق کرتی ہیں۔                     |
| ى گراه بوت بى ادر گراه بى وكقوله جُلَّذِ كُرُهُ وَيَجُعُلُ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ے<br>کی کماس سے صرف فاسق ہ                                                   |
| لا يَعْقِ لُونُ عَلَيْ بِصِيعِ السَّرِ طِل وَكُره كَا ارت دہے اور السِّر گندگی ان لوگوں پر ڈالتا ہے جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | و الرِّيضُ عَلَى الْسَنْ يُنْ كُا                                            |
| ہے کہ جولوگ اپی بے عقل سے متشابہات کی اپنی اویل کرتے ہیں جو محکمات کے معارض ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                              |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 😥 نام پدر گرگریوی                                                            |
| ں نے ہایت پائی السّٰرے ان کی ہدایت اور بڑھادی مطلب پر ہے کہ ہوتے متباہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ه تعالیٰ کاارشادادر جن لو <b>گ</b> و                                         |
| ب النُّر صلى السُّر عليه ولم كے حواله كيا اور بياعتقا در كھاكہ يحق ہے يا اس كى كوئى اور بل كى ' تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الله کا کا انتروزجل اور رسوا<br>کا بر کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا کا |
| لوگ ہدا بت یا فقہ ہیںزیغ ، شک . زیغ کے معنی مجی سے مرا ذنبک 🖁                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | چھ محکمات کے مطابق کی یہ<br>محکمات کے مطابق کی یہ                            |
| ئے نکے المکٹ تیب گات نتنہ لاش کرتے موے مشتبھات میں اس کی درصور میں ہیں یا گا<br>رہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ج ہے اِبْنَعَاءُ الْفِرِ<br>چ برارہ ت                                        |
| قر کے مرالیت پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور بڑھادی مطلب یہ ہے کہ جہوئی مشاہات و اللہ سے ہدایت پائی اللہ کا استفاد کے اور جیسے اللہ و کا اللہ کا اللہ کا اور بیا تقادر کھا کہ یہ ہے یا اس کی کوئی اور بل کی تو کوگ ہدایت اور بیا تقادر کھا کہ یہ ہے یا اس کی کوئی اور بل کی تو کوگ ہدایت یا اس کی دو صور میں ہیں یا گئی گئی ہے مراوش میں اس کی دو صور میں ہیں یا گئی گئی ہے مراوش میں معارض ہیں کے دو الرائی سینوں فی العد کے معام کی یہ ہیں کہ دہ جانتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہم سے کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں  | چ کواسلے حق ہوئے ہے ا                                                        |
| ہہ۔ والزا سخون ف العسلمہ کے معنی یہ ہمیں کہ دہ جانتے ہیں سمجھے ہیں کہم اس کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | و يعلمون يقولون أمنا                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | هی پرانمان کے اسنے۔                                                          |

التُروبي سے جس نے تم بركت اب آلدي مور جر ر آینین محکر ہیں یہ اصل کتاب ہیں - دوسسری کھ متشا بہات ہیں وہ لوگر لَوُرَهُمُ زَيْحٌ فَيُتَّبِعُونَ مَانشًا كَمَا مِنْدَابُتِغَاءَ الْفِتْنُرِ سردی کرتے ہیں فتنہ طلب کرتے ہو۔ وَايْتَغَاءَ تَا رُويُلِهِ إِنْ قَوْلِهِ أُولُوا الْأَلْبَابِ قَالَتَ قَالَ رَسُوُ لُ اللَّهِ صَلَّا لللَّهُ ڔۘۅڛۘڷؙڡؘۏؙٵۮؘٳۯٳۘۑؙؾؘٳڷڹؽڹۘؽؾۜؠڠۅٛڹؘٙۘڡٵۺۜٵڹۘ؉ڡۭڹ۬ۯۏؙٲۅڸٵڰٳڷڋؾ۬ سَمَّىٰ اللَّهُ فَالْحَادُ وُهُمُ وَكُ ېم ان پوکون کود کميو جومتشا بهات کې مېرو ی کرتے بن ميي ده پوک مي رجن کا زائينن الشرنے ام مکام ہے ۔ ان ہے بجو -متشابهات سے سلسلے میں تین ذہیئے۔ اسلم کدان کی کوئی اویل نہ کی صابئے اوراس کاعلم اللہ ع وجل ا دراس کے رسول ملی الٹرعلیہ و کم کئے حوالے کیا جا نے اوران کے حق موسے رانمال \_ ساً لم بضرورت ان کی اویل کی جائے مگرانسی جومحکمات کے مطابق ہوان کے معارض \_زائغ وہ نوگ ہیں جواس کی من مانی الیس تا دلی*یں کرتے جو محکم*ات کے معارض ہیں ۔ آئی*ۃ کریم*ہ مِن زِلاً كِيار وَمَا يَعْلَمُ تُناوِيلُهُ اللهُ الله اس كَ بده وَالرَّاسِحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُو لُوْنَ المَنَّابِهِ كُلُّ مِنُ عِنْدِ رُبِسَناً. جولوگ إلاالله يروقف كولازم قرار ديتے إلى اور والراسخون في العلم كوالگ جله ما خير بي وہ نہ اکسیا کے یابند ہیں۔ وہ کہتے ہی*ں کہ* موائے انٹر کے کوئی ان کیا دیل نہیں جانتا۔ میکن اس کابھی احمال ہے والراسخون في العلم كاعطف التريم و ابس كمعنى يه مول كركس كا ول التراور واسخين في العلم كعلاده کونی نہیں جانتایہ ٰنہ ہب سالم وللے ہوئے اسی بنا پر یہ لوگ متشابہات کے لیسے معنیٰ بیان کرتے ہیں جُونحکما سکے مط الق بس معارض نہیں۔

ك مسلوقدر ابوداؤد فدرسنت ترمذى تفند

صیحے یہ ہے کہ حضوراً قدس ملی المدعلیہ وہم کومتشاہات سے معانی کاعلم ہے ور نہ خطاب بنو ہوجائے گاع فار نے فرایا بہت سے ارباب باطن بھی ان کے معانی جاستے ہیں نالباً اِبریز سنر بھٹ میں ہے کہ کوئی قطب اس وقت تک قطب ہیں ہوسکتا جب کے کمتشابہات کے معانی نہ بانے ۔ م قُولِدِلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرُشَكَيُ مِكْ ١٥٥٠ آپ كوب اذن المي كولَ اختيار منها . عَنُ أَنِى هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكْ عُونِ عَلَىٰ آحَدِ آوُ مَيْ عُورِ لِآحَدِ قَنَتُ بعُكُ بممی کی بر اِ دی ک دعاکزا به جاہتے اِلحی کے لئے اچھی دعسا کڑنا چساہتے تورکوع کے بعد تنوت پڑھتے

كُوْعِ فَرُبَّمَاقَالَ إِذْقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ جَمَلَهُ اللَّهُمَّرَ مَيْنَالِكَ الْحُمُلُ اللَّهُمَّ

*ؙؙۿڗؙ*ڹؙؽۿۺٵٛۅؘۼێٳۺڹۏٳؘؽڒؠؠؙۼڎٙٳڶڶۿؙؚڡٞٳڹڹٛۯۮ

وُطَأَتُكُ عَلَى مُضَرِّوُ الْجُعَلَى إِنَّا

سانی از ل فزایوسف علیات ام کی حثک سانی کے شل اے بند آواز سے مجت اور فجر کی نمازیں کہتے عُ فِي بِعَضِ صَلْوَا تِهِ فِي صَلُوا قِ الْفَجْرِ ٱللَّهُ مَّ الْعَنْ فَلَانًا وَقُلانًا لِحَمْيًا ع

ت زما۔ عرب سے بھے تبیسلوں کے لئے بہاں تک کم الشرتعانی نے از ل مسسر مایا صَى أَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِيثُ مَنْ الْايْنِ

عطب مرا الی آپ کو بچھافتیار نہیں کم ان کی تو بہ نبو ل کریں یا انہیں عذاب دیں۔

ا توت الدك يورى بحث باب الوتريس كرريكي هيه، ينسوخ نهيس مبيساكه كيولوكوك كهنا

ہے۔ اگرمسلمانوں پرکوئی عام الا نازل موتواب بھی مشروع ہے اور راج و مختاریہ ہے کہ توت ا دائھی قبل رکوع سے علم اخات یں سے کھ دوگوں نے بعد رکوع کا قول کما سے محربہ مرجوح ہے۔

و الرَّسُولُ يَكُوكُونُونُ أَخُرِكُو اللَّهِ الدِّريولِ مَهُ كَاللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال هُوتَانِيتُ أَخْرُكُورُ أَخْرِي آخِرُ كَامُؤنْ \_\_\_\_وَمَالَ ابْنُ عَبَّاسِ إِخْدَى الحُسُنيَيْنِ فَقَا أَو 

بزبته القباري وهي شهادة دواجهائيون ميس ايك فتحب يانهادت كالرير من حَدَّثْنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سِمِعْتُ الْبُرَآءُ بُنَ عَازِب اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُا قَالَ جَعَلَ السِّرِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلِيْهِ وَسُلَّوَ عَلَىٰ بُوْهُ الْحُلِ عَبْلَ اللَّهِ بْنِ جُبَايْرِ فَاقْتِ الْوُاهُنُهُ زِمِينَ نَاكَ إِذْ يَلْ يَوْهُمُ نُولُ فِي أَخْرًا هُمُ وَلَم يَنْقَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْرُ إِنْنَا عَشَرَكِ شخص کے علاوہ ادر کوئی نہیں رہ گیا فاقبلوا منفرين كاظامري معنى يبءكه وه لوك سكست كهاكر عطاسكم مالائدام نہیں ہوا جب پہلے وہلہ میں قر*نشیں سے* یا دُں اکھ<sup>و</sup> سکنے اورُسلانوں نے ان کا تعاقبہ نٹروغ کیا توحضرت عبدالتدن جبرکے بار ہار منع کر نے کے ہا دجو دحالیس آدی وہاں سے مال غلیمت لوطنے کے رادہ سے چلے آئے دس آدی صرف رہ گئے وہ سنب سے سب شہید ہو گئے۔ اسلای لشکر دوطرفہ گھیرے ہیں آگیا ہتھے سے فالدین دلید حلم آور تھے اور آگے ہے ابوسفیان پورانٹ کرنے کر بلٹ بڑے اس ناگہا تی افت اد کی بدولت مجاہدین میں افراتفری مج گئی جوجاں تھا دہن جنیس کے رہ گیااس وقت خضور کے ساتھ صرف جودہ آدمی رہ گئے تھے حضرت رار بن عارب رضی الشرتعالی عنہ نے بارہ بتایا ہے انہوں نے اپنے عام کے مطابق کہا ما م انَّ النَّاسُ قَدُ جَمَعُوْ السَّادُ الشُّعِزُوجِل كے اس ارشاد كا بيان رجبكه لوگوںنے) كہاكہ لوگوں نے ہما اے لئے ہت بڑاٹ کر جمع کر رکھاہے۔ عَنْ أَبِي الضَّحَىٰ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَّضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ ا نَاللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِمُ لُ قَالَهُا اِبْرَاهِمُ حِينَ ٱلْقِيَ فِي السَّارِوَ قَالَهَا جارب تحقے تو انہوں نے حسبنااللہ دنعم الوحیل کہا تھا۔ اور محرصل اللہ كَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَحِيْنَ مَا لَوُ الرَّالِ النَّاسُ قَلَ بَمَعُولًا

<u> فَاخْشُوْهُ مُوْنَا لَهُ مُرايْمَانًا وَقَالُوُ احَسُبُنَا اللَّهُ وَنِحْمَا لُوَكِيْلُ لِهِ الْم</u> مے ڈروتو اسٹے نکے ایمان کو بڑھا دیا۔اورانہوں نے کہا صبنا انٹر بھم اوکیل ر انٹر ہمیں کا فی ہے ادروہ اچھ تفسیرطری میں ہے کہ اوسفیان کی ملاقات عبدتیس کے کچھ سواروں سے ہوئی توانہوں نے ان سے کہا جب تم محد رصلی اللہ علیہ و لم) کے پاس جانا توانہیں بتا ناہم نے ان برحم کھنے ه ك شكر جمع كرليا كي جب بي ملى الله عليد و لم كو تبالياً كما أو الله مين كا في كا وروه اليها كارما زهب قيصه یتھاکدابوسفیان یوم احدیلیٹے بلٹے پہلے یہ کہ آئے تھے ہمارے تہارے و عدے کی جگرسال آئندہ بدرہے جہاں تم نے ہمارے لوگوں کوقتل کیا ہے۔ اس کے مطابق سال پورا ہونے پری صبی الٹرعلیہ دسلم برریک تشریف بے سنحے ابوسفیان کمہ سے بھلے عسفان کے مہنچ اور یہ کہ کرلوٹ سنے کہ امسال بارش نہیں ہوئی ہے خشک سالی ہے اس ملیے نوط نامناسب نہیں حضورا قد س کی الشرعلیہ وسلم اپنے ساتھ مال تجادت نے کر گئے تھے اسے وہاں بچائیس میں کافی نفع ہوا اس کو اللہ عزد حل نے فرایا ہے۔ تو دہ لوگ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ دانیں ہوئے ان کو فَانْقَلْبُثُو ابِسِعُ مُرْمِينَ اللَّهِ وَنَضُلِ لَّحُ يَمُسُلُسُهُ هُ كوتى ضريتين بينيا درالله كى خوشى بريط إدرالله بعاد فضل اللب سُوعٌ وَاتَّبَعُوا رِضُوان الله والله ذُوالفَضُ النَّفِظِمُ ولا الشيخ الله المَّامَعُنَّ مِزَالِمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ ال اكخبرن عُرُوة بنُ الزُّب يُرانَ اسْامَة بُنِ ذَيْرِا بِ الْخَزْمَ جَ قَبُ لُ وُقُعُة بِكُرِ كُالُحَةٌ مُرَّبِهُ جُا ئے سعد بن عب دہ کی بیدار برسی کے لئے جارہے تھے۔ حضور کا گزرایس مجلس پر ہو اُئِیّا ابْنِ سَلُولُ کَ وَوَ اللَّ قَبُلُ اَنْ یُسُلِوَعَ مُلُ اللّٰهِ بُنُ اُئِیّ فَاذَ اِنِی الْمُجُلِسِ بس میں عبداللہ بن آبی ابن سلول تھا

10 نزمته القاری (۵) ğ

<u>૧૮૫૧માનુ કેલ્પુલના સુધાના સામાના સુધાના /u> 'g برزاج أَبِي اللَّهُ ذَالِهُ بانی علیہ د بهوتا تظ 

تغسير

## جنگ بغاث بیں انصارکر ام کی دونوں شاخوں کے سر برآ ور دہ سردار اور بہا در مار ڈالے گئے جس کی دجہ سے دونوں قبیلوں اوس اور خزرج کمز درم و گئے۔ اس کاجب انصار کرام کوا حساس ہوا تو دونوں قبیلوں کے بوگوں نے بیٹھ کرسنجید گی سے یہ طے کیا کہ ہم کوگوں کامشترک بکہ مردارم وازر بجربا تفاق رلئے اس بدنصیب عبدالتّٰہ زن ابی ابن سّلول کا انتخاب ہوا۔سپ کی رائے ہوئی کا اگر آئ تیادکرے اس کے سریمہ باندھ<sup>و</sup>یاجائے ۔اسی اثناد میں مدینہ طیبہ میں اسلام مہینج گیا ۔ابتدار میں کھے انصاد کرا ایام کچ میں عقبہ پر حضورا قد س صلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کر شے اسلام فبول کرائیا ۔ بچیر حضرت مصعف بن عمیہ رضی انتُدتعالیٰ عذّ جب مدینه بہنچے توہبت زوروں سے اسلام کی انتاعت ہونے لگی ۔ گھر گھرا سَلام کا چرعا نشرنرع ہوگیا۔ یہان نک کیحضوراقدس ضلی الشرتعا کی علیہ وسلم اور مہاجرین مدینہ طیبتہ پہنچے کئے ۔عِبدالشّہ بن ابی انے جب دیکھیا کہ میری سیادت متفقہ طور پر طے ہونے کے بعالختم ہور ہی ہے تواس نے ابتلائے کھل کرمخالفت کی بھر نظامہ مسلمان ہواا ورا ندراندر کافرر یا۔ ادراس حال میں آرا۔ اسب مديث من أَسْلُوا سه مرادحقيق من اسلام قبول كرنا نهيس بكد بظا بمسلمان مونا مرادب. كُلُّ فَوْلِم كَانَحْسَبَنَّ السَّنِ بِيْنَ التدعز وجل ہےا س ارشاد کی تفسیر ان لوگوں کو سن يُفْرُحُونَ بِمَا اَتَقُ مت كر دجولينے كے برخوسش ہوتے ہيں۔ عَنَ أَنِي سُغِيبِ إِلْيُلُ رِيِّ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُدُانَ رِجَالًا مِنَ حضرت ابوسعید ندری رصی الله تعالی عندے روایت سے که رسول الله المُنَافِقينَ عَلَى عَهْدِرُسُول اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ كَانَ إِذَا حَكَرَجَ صلی انٹرنٹسائی علیہ وسلم سے زیاسے میں بچھ منا نقین سکتے کہ جب دمول انٹرصلی انٹرتعا کی علیہ وکم عزور رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلِيْ رَسِكَمُ إِلَى الْعَزُ وَوَتَخَلَّفُولُ عَنْهُ وَقَرْحٍ <u> دَّ نَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَإِذَا تَدِمَ رَسُّ</u>

تفسير

يُّحُمَكُ وَابِمَا لَمُ يَفْعُاوُا فَانَ لَتُكَلَّا يَكُسُبُنَّ الَّذِينَ يَفْرُحُونَ ٱ کھاتے اس کو پسند کرتے کہ جوا نہوں نے نہیں کیاہے۔اس پران کی تعریف کی جائے۔اس پری آیتم کریمہ ازل ہوئی پوری آیت کرمیه پدستے۔ كاتحسكت التينين ادر برگز سمحناانس جنوش موت میں اپنے کئے برادراہتے يَفِيُ حُونَ بِمَا أَنُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَخُمُكُ وَإِمِسَ لَوْ ال كديك كف ان كي تعريف مورابيون كومركز عذاب يَفْعَكُوا وَلَا تَحْسَبَنَّهُمُ عِمَازَةٍ مِنَ الْعُذَابِ سے دور مذبعاننا اور ان کے لئے درد ناک غاب وَلَهُ مُوعَذَابُ ٱلِهِ مُ أَنَّ عَلَقَتُ بِنُ وَقَاصِ أَخْبُرُ لِأَنَّ مُرْوَانَ قَالَ لِبُوَّا بِمِ إِذْهُبُ علقمہ بن دنشاص نے تجبر دی کہ مروان نے پلنے در!ن سے ک كُلْفِعُ إِلَّا أَبْنِ عَبَّاسٍ فَقُلُ لَكُنْ كَانَ كُلُّ امْرِئٌ فَرَحَ بِمَا أُورِي وَاحَبُ اَنْ ا بن عبساس سے پاس مالا اور ان سے بو چھو، اگر وہ شخص مذاب دیا مائے جسے کوئی چیزے مل ہو دہ اس رور ور او و کہ بازگا ہوئے گئی گئے گئے گئے گئے گئے گئے ایک معین کا کھو کو را لھا لگا ہے گئے گئے گئے گئے گئے گئے لعریف عمل معین بالیعن کئی آئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے ایس وکھا کھو کو را لھا لڑا گئے۔ س نے نہیں کیا ہے اس پر اس کی تعربیت کی جائے تو اس صور بَيْ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهِ وَسِلَّمَ يَهُوُدُ انْسَا لَهُ مُوعَنْ شَنَّ فَكُمُّو مُهُ إِيَّا لَهُ وَ ، پر مذاب ہو گا۔ ابن عباس نے فر مایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ پوچھ رہے ہو بی صلی الشرعلیہ و أخُبُرُ فَكَ بِغَيْرِهِ فَأَرُفُكُ أَنْ قَلِ السُّنْجِيلُ وَا إِلَيْرِيمَا أَخْبُرُولُهُ عَنْدُفِهُ إِسَالِهُمُ - بهود يول كو بلايا اوران سے كھ يو چھا بو صحح بات تقى اس كوچھپايا ادر غلط بات بتائى توانهوں ـ رُجُوُ إِنِمَا اُوُتُوَا مِنُ كِتُمَا نِهِ هُ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَإِذْ اَخَذَ اللَّهُ مِيثًا قَ ور چھیسا نے برنوش ہوئے بھرحفرت ابن عباس رضی انٹرنسانی عنها نے کلاوٹ فرائی۔" اور اِدکرو حب انٹرنے يتُحْمَدُ وُ إِسْمَالُو يُفْعُكُ الْوُرُا ابل كتاب سے عهد ليا۔ بمالم يعنلوا يك - الآيته حضرت ابن عباس منى الله تعالى عنهاكي تفسيركا حاصل يرسب كديه آيت كريمه خاص بهودون کے بارے یں ہے۔ اہل تماب سے یہ عبد کیا گیا تھا کہ کتاب اسٹر میں جو کھے ہے گ 

تفسير

مان صاف میان کرس کے اور چیا گیا کی اور اس پرخوش ہوئے اور اینے جی میں یہ یہ میٹھے کہ ہم نے ہو جیا تو انہوں کو ا اسلامی بات چیاتی اور علط بات تبائی اور اس پرخوش ہوئے اور اپنے جی میں یہ بھر بیٹھے کہ ہم نے ہو غلط بات بتائی کو اسے اس پر ہماری تعریف کی جائے گی۔ یہ فریب دہی یقیناً جرم ہے وہ بلاٹ بہ غذاب کے سنتی ہوئیگے۔

## سُورَةُ النِسَا صُكِ \_\_ يدنى ماس يل يَتَوَيَّبِر آيتِينِ

ئَا َّمُسِکُوْهُنَّ فِی البُّنُوْتِ حَتَّ یَتُوَفَّهُنَّ المُحَثُ آُوُیَجْعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِیلاً بِسِاگرلوگ گوای دیں زاپر تو ان کوگھروں میں بند کتے رہویہاں تک کہ مرحا میں یا ایڈان کے لئے کوئی داستہ پیدا فرائے ۔

ا بترامیں زانیہ عور توں سکے لئے طبس دوام کا حکم تھا اس کواس آبت میں بیان فر مایا کہ حب یک دوسراحکم

نہ ازل ہوا ورا متران سے سنے دوسراکوئی راستہ نہ تجریز فرائے ان کو گھروں میں بندر کھو۔ اب یہ راستہ کیاہے اس کو میان فرایاکڈانیا گرکٹواری ہے تواس کو کوڈا مارا جائے گا اورا گرکٹواری نہیں ہے تواس کوسٹکسار کیا جائے گا۔

وَقَالَ عَيْنُ مُمثَنَىٰ وَخُلاَتُ وَوُمِّلَاعَ يَعْنِى انْنُنُونِ ثَلاَثَ وَاَرْبَعَ وَلاَتَجَا وَزَالَعُرَبُ رُبَاعَ مَراد یہ ہے کہ بیخص دویا تین یا چار ہولوں سے بکاح کرے ۔ اوراہل عرب رباع سے بعد بحرار مدد سے لیے نعال کا وزن نہیں لاتے مطلب یہ ہے کہ ملٹ اور رباع نعال سے وزن پر ہے جس سے معنیٰ بحرار عدد ہے بینی تین تین جارجا د

بی رہے۔ اس کے سلنے بقیدا عدا دیس پرطریقہ جاری ہنیں مشلا ضاس سے معنی اپنے پانچ یا سداس مبعنی چھرچھنہیں بوسلتے۔

علامدا بن عاجب نے فر مایا اس میں اختلا**ن ہے م**یجے یہ ہے کثابت نہیں۔

أُولُوا لَقُنُ بِنُ وَالْدَاحُضُو الْقُنِمَةَ جَبِمِ اللَّهُ الْمُعْمِ كَ وقت رشة دار اور يتيم أُولُوا لَقُنُ بِنُ وَالْدَيْمَ فَي وَالْمُسَاكِينَ صَلَّى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُعِينِ مِنْ كَلِي ور ـ

عَنْ عِكْرُمَة عِن ابْنِ عَبَاسِ رَّضِي اللهُ تَعَالَى عَبُمُ مَا وَإِذَا

۲۷ ۲۷ مردا بست مسرت بن جاس من الله تعالى عبدا بت بي حجب النبيم كے وقت درت وارت بي محفظ من الله الله الله الله و منظر القِدِ مُن مُن الله و الله الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

اورسیسیم اورمساکین آ جامیس تو ابنیں بھی کے دو ۔ یہ آیت مکر ہے اور منسوخ بنیں بی وورم میں مورم میں مورم میں میں بھی ہے دو ۔ یہ آیت مکر ہے اور منسوخ بنیں ہورہ میں میں ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ ہورہ

کا است ایران منسوخ ہے کہ محکم ؟ اور محکم ہے تواس کا کیامطلب ہے اس کی پوری بحث مُلْ فَ قُولِهِ لايَحِلُّ لَكُمُّانُ الثررب العزت كياس ارشادكي تفسيمهن علال شُرِثُوا السِّسَاءَ كُرِهُمَّا صُلِّهِ نہیں کذرروسی عور توں کے دارث بن جا دُ۔ وَيُنْ كُرُ عَنِ ابْنِ عَبَاسِ لاتَعْفُ وُهُونَ لا نُفَهَر وهُ فَيَ - أَن كُومِبور مذكر و حِفُومًا إِنْهُما حوب معنى كُناه ہے \_\_\_\_\_تَعُوْلُوُا تَيَبُ لُوْ، حَلْ سے ہِٹْ عَاوُرِ فَحُلَةٌ فَالغَّلَةُ الْمُهُوْ نَحْدِ كے معنى عطيبہ ہے بہاں مراد ہرہے ۔ عَنْ عِكْسُ مَتْ عِن ابْنِ عَبّاسٍ يٰايَهُا الّذِينَ امْنُو الْايَحِلُّ ك المان والوتهي طل بنيس كوزبروست لَكُمُ أَنْ تِرْتُوا النِسَاءَ كُنُهُا وَلَاتَعْضُ الْوُهُنَّ لِتَانْ هُبُو ْ إِبْعَضِ مَا اتَّبُتُهُو هُنَّ عورتوں کے وارث بن جاز ادرعورتوں کورد کو ہنیں اس بیت سے کہ جو مہران کو دیا تھا اس میں سے کھے لے لوئے بارے میں أَكَالَ ؛كَانُو الدَّامَاتَ الرَّجُلُ كَانَ اولِيَاءُ لا أَحَقَّ بِالْمُرَاءِ بِهِ انْ شَاءَ بَعْضُ هُ مُ ت ابن عباس مِني اللّٰهِ تعالىٰ عنهانے كهك داہل عرب كا طريقہ بھا جب كوئى مشخص مرجاتا تواسكے او ليا ، اس كى بيوى ك وَجَهْ اوَلَ شَائُ ازُوَّجُوْهَا وَإِنْ شَاءُوْ الْمُ يُزُوِّجُوْهَا فَهُمُ احَقُّ بِهِ کے زبادہ حقدار ہوتے، اولیار میں سے کوئی چاہتا تواس سے شادی کر بیتا اور اگر مب چاہتے تو کسی اور سے اس کا کاح مِنُ أَهْ لِهَا فَنَزُلَتُ هُ لِهِ الْأَيْثُرُفِ ذُالِكَ لِي یتے اور اگر جلبتے اسی نثادی ہیں کرتے متو نی کے اولیار قورت سے اولیار کے بنسبت عورت کے زیدہ حقدار بھتے توان میر آیت کرمینا زل ہونی رسی بھی عورت کے نکاح کرنے کاحق اس کے اولیار کو ہے لیکن عرب میں اس کے برخلا مرکی اسٹ بیوہ کے بارے میں یہ رواج تھا کہ متوفی شو ہرکے ادیار اس کی بیوہ کے متارکل ہن جاتا اس میں ان کے نوائد تھے شلاّ وہ عورت بالدارہے تواس سے خود کاح کریتے تاکداس کا مال ان کول جا آیا اس کا مثوہر بالدارتھا اس سے عورت کومیراث ل ماتی اس عورت سے شادی کر لیتے اکدیدمیرات اہنیں کوملے وغیروغیرہ اس ظالماندرم كوضم كرف ك لي يه آيتكريد نازل موني ا ك ثانى كتاب الاكراه باب من الاكراه كوها وكرها واحد خشال ابودا ود نكاح - نساق تفسير  تفسير

التُدربالعزت كے اس ارشاد كى تفسير ادر ہم نے سب كے لئے مال كے ستى نباديتے ہيں جو كچھ ھوڑ مايس ماں باپ ادر قرار بت دلے۔

باص قُولِهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِتَّاتَرَكَ الْوَالِـ دَانِ وَالْاَقْرَبُونَ مِكُلِّ مِنْ الْوَالِـ دَانِ وَالْاَقْرَبُونَ

مُوَالِى اَ وَلِياعُ ورِتَهُ اللّهُ عَنَى وَمُولَى الْهُلِيكِ وَالْمُولَى مَوْلِ لِلْهِ فَى الدِّيفُ وَالمُوكَى النّهُ الْعُدَو وَالْمُولَى الْمُولِي وَهُوالِ لِيَفِ وَالْمُوكَى الْمُلِيكِ وَالْمُولَى مُولَى فِي الدِّيفِ، موالى معمرادود وَكَ الْمُلِيكِ وَالْمُولَى مُولَى فِي الدِّيفِ، موالى معمرادود وَكَ بَيْنَ عَاقدَتُ اللّهُ فِي الدّدِوةِ مِن سَعْمَهُ اللّهُ عَن بَده جَهُلَتِ بِينَ مُوادِنَ مُول ، آيت كريم مِن آكِ عَها وَاللّهُ فِي عَاقدَتُ اينما اللّهُ وَارْدُوهِ مِن اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ عَلَيْ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

الشرعزوبل کے اس ارشاد کی تفسیر بیشک الشر ذرہ کے برا برط کم نہیں سے رمائے گا۔ بَامِ قَوْلِمِ إِنَّاللَّهُ لَا يُظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِيُ زِنْهُ ذَرَّةٍ مِثْكَا

عَنْ عَطَاءِ بْنِ يُسَارِعَنْ أَنِي سَعِيْلِ الْمُؤْرِيِّ أَنَّ أَنَاسًا فِي الْمُحْدِدِي مَنْ اللهِ مَا اللهِ وَ اللهِ مَا اللهِ وَ اللهِ مَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَا اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حليث ۲۲۳۳

روستى نوب بھيلى موادر إدل نه موسور ج سے ديھنے ميں كون ونت موق ہے داؤں نے عوض كما نيں۔ فرمايا كما الله كؤو كؤن الكا كاك فكال وُكُون فِي رُون كِيرَ الْقَكْرِ لَكُنَا الله كَالَ فَكُلُ تُصَارُ وُكِ وَيُونُ وَكُونِ مِنَّا الْفَكْرِ لَكُنَا الله كَالِ وَكُونُ وَكُونِ وَكُونِ مِنْ الْفَكْرِ لَكُنَا الله كَارِ

جود ہویں دات کوجب بھاندنی خوب پھیل ہواور إدل نہ ہو تو بھاند کے دلجھے میں کھے کلف ہو تاہد لوگوں نے

ضَوْعٌ كَيْسُ فِيهُ الْعِيَابُ قَالُو إِلَا ، قَالَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلِيْرُوسَكُو مَا تَضَارُونَ عِن مِن اللهُ عَلِيهُ وَسَالُو مَا تَضَارُونَ عَن اللهُ عَلَيْهُ وَسَالُوا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللّ

فِي رُوْيَةِ اللَّهِ يَوْمُ الْفِيمُةِ الْأَكْاتُصَارُونَ فِي رُوْيَةِ أَحَادِهِ الْذَاكَانَ يُومُ القيمَة

اي طرن تيامت سے دن الله تنا نامح و بچھنے میں کوئی بھلٹ ہیں ہوگا۔ جب ثیامت کا دن ہوگا تو اُڈگٹ مُؤذِ آن کِیتَ بِعِمْ کُیلِ اُمَّتَۃ مَّا لِکَا نَتُ تَعُیْلُ فَلَا یَبْنِقَا مُنْ کَانِ یَعْبُلُ غَیْنِ اللّٰہِ

یک منادی پارے کا ہر تحص اس کے چیھے لگ مائے کا جے دہ بوجت عقا و نتے می عیراللہ

94

يُؤُوِّ غُبُرَاتُ أَهُلِ الْكِتَابِ فَتُكْعَى النِّهُ وَيُدُفَيُقَالُ لَهُمُ مَنَ كُنُكُمْ ب ہوں یا برے اور بعث ایا ہل کتاب تو بہو دیوں کو بلایا جائے گا ان سے ہو چھ اجا ى*لُعَنَ*يُرِبْنَ اللهِ فَيُعَـَ بربیجتے تھے تو دہ نہیں گئے ہم اللہ کے بیٹے ویر کو بو جنتے تئے ان سے سماجائے گا تم جھوٹے ہوا الله مِن صَاحِبَةِ وَلِا وَلِهِ فَي إِذَا تَبْغُونَ قَالُو اعَطَشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَاكُو لَ بہیں ناتے اور تم لوگ کیا جا سے ہووہ کمیں سے اے رب! میں بیاس مکی سے بیں یا نہا توا شارہ کیا بط تَرْدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّاسِ كَانَهُا سَرَابٌ يَعْظِمُ لِعَضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي دھر كيوں نہيں جاتے ، تو ده اكى كرف برصيس كے كيا وہ ساب بواديك مي يافى معلوم بوكى) مكر حقيقت مين اك ثُمَّرَ تُكُونَ قَالْنَصَارِيٰ فَيُقَالَ لَهُ مُومَنُ كُنُكُمُّ تَعْبُكُ وَنَ قَالُ اكْنَانَعُكُ السِّيْحَ جس كا بعض كوكهار باسيدا ودي وه اكرم كريد بر يحت المع المراب الماري الماري الدانسيد بويسا بالمركام كس كوبوجة تق وه بْنَ الله فَيْقَالَ لَهُمُ كُنَّ بُتُمُّهُمَا تَنْحُنَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَكِ فَيْقَالَ لَهُ تے اللہ بیٹے مسیح کو توان سے کہا جائے گائم جو طے ہو۔ اللہ نے ہوی اور نیکے نہیں بنائے ان سے کہا جائے گائم بْغُونَ فَكَنَ الِكَ مِثْلَ الْأَوْلِ حَتّْ إِذَ الْمُ يَبْقَ الْأَمَنُ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ مِنْ بَ ہے وا سے کی طرح کہیں گے اور انکا حال بھی وہ بیکا جب مرف وی نوک روجا تکی گے بواللہ کی برستش کم بَاهُمُ رَبُ الْعَالِمُنُ فِي أَدُن صُوْرَةٌ مِن الَّبِي رَا فُهُ فِيهَا فَيُقًا ے نوائڈ تعالے ان پرطیوہ فرائے کا اس جوے سے قریب جس پس ا ہوں ہے اسے دیکھا تھاان سے کہاجا وْنَ تَتَبُعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَا تَتُ تَفَيُّكُمَّا لَيُ إِنَّا لَا ثُنَّا النَّاسَ فِي النُّنْكَاعَ رہے ، تو ہر قوم اس کے بیکے مگ جلے گی صب کو وہ بدجی تقی۔ وہ لوگ وحن کرس کے۔ ، عم نے سب وگوں کو دیا كريم سبك زياده النسك ممتاح يقي ادرام لين إس رب كا انتظا كك ويع المضري في عُ وْنُقُولُونِ كَالْأُشُرِكِ بِاللَّهِ شَنْئَامُرَّتِيْنِ أَوْضُلاثًا لِهِ شش کرتے تھے بسنہ انے کا میں نہادارہ ہوں توہ دویا تین مرسبہ کیں گئے ہم اللہ کے ماقع کوٹر کھنیں کرتے۔

مَّانَ تَوْجِيد باب قول الله وجود يومني ناضي الديها ناظرو صلا 

نزمتدالف ده) ا تضاروُن اس میں کی روایتیں ہیں تُضارُون ۔ ضیورسے جس کے معی ضرر کے ہی روم معم ٢٢٨٠ تَضًا دُونَ ضرر سے ب مين دو مرول كو ضرر بہنجاتے ہو معنى كيااتى بھير ہوتى ہے كہ دومول كود عظكے ديتے ہو بسرے تَضَامُّنُ ف حَمَّمُ سے بعنى كياايك دوسرے سے جيكتے ہو۔ چوتھ تُضَامُنُ فَ صَلْمُوْ سے جس کے معنی مشفت سے ہیں ان سب کا حصل یہ ہے کہ جیسے فضاصات ہونے کی حالت ہیں دوہریں مورج کو اور جود ہویں دات میں بھا ند کو بلا تکلف بغیر سی مشقت کے بغیر دھ کم دھ کا سے دیکھتے ہو اسی طرح قیامت سے دن رب تبارک وتعالیٰ کو دیکھو گے۔ قیامت کے دن مومنین کے لئے اللہ تعالیٰ کا دیاری ہے۔ اس کی یوری محث گزر کی ہے التی رأوہ فیھا حدیث میں کہیں اس کا ذکر نہیں کہا س سے پہلے مسلمانوں نے انڈیز وجل کا جلوہ دیجھا ہو۔ اس لینے راؤ سے بہاں رؤیۃ بصری مراونہیں بکدرڈیۃ قلبی مرادہے ۔ ہرمون کے ذہن میں انٹرع وجل کے حلوے کا ایک تصور موتا ہے ۔ بہاں مراد ہی ہے کہ ہرومن نے انٹری وجل کے حلوے کا ہو تھور ذہن میں رکھا ہوگا مطبوہ اس کے قریب ہوگائینی اس سے متاصلاً مَا كُلُ قَوْلِهِ قُلَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِ أُمَّتِ التهوز وحل كياس ارشادكي تفسير توكيسا موكاجب ممهر امت سے ایک گواہ لائیں اور لے محبوبہ مہیں ان سب 'پر بِشَهِيْدٍ وَجُنُنَا بِكَ عَكِ هُوُّ لَاءٍ شَهِيتُ لَّا گواه اوزعگهان بناکمرلائیس به المختال والختال واحد مختال اورخیّال کے ایک معنی ہیں۔ متکبر اترانے والا۔ اس برشار مین نے اعتراض کیاکہ دونوں کے ایک عنی کیسے ہو سکتے ہیں۔ متال کا مادہ خیلار ہے جس سے معنی بجرا درا ترانے کے میں ختال کا ما دہ خَتَا *کے ہے جب کے معنی فریب* اور ہے وفائی کے ہیں اکثرروا تیوں میں ہی ہے لیکن اصیلی کا یک روایت منجال کے بجائے انحال بغیر تما کے ہے فال سے چالیس عنی آتے ہیں اس کا کیٹ معنی تکبر کاہے ۔ لیے معنی فال لیسا جائے تو پچھ مختال کے معنی میں ہوجائے گا۔ نطس نسقیھا جتے تعود کا تفاظھر طہیں ایکتاب محکیا گا *ىرماياً كِيا*رَ يِنايَّهُا النَّذِيْنَ اُوُوُّا مِنْ وَ إِيمَانُزَّ لَنَا مُصَدِّ قَالِمَا مُغَكَمُ مِنْ تَبُلِ اَنْ نَطَيِسَ وُجُوْهًا فِنُوْ **دُ**نُكَا أَذُبَادِهَا اے کتاب والوامیان لاؤاس پر جرم نے آبار تمہارے ساتھ والی تباب کی تصدیق فرما باقبل اس کے کہ ہم بگار دیں کھ مونہوں کو تو انہیں بھیر دیں ان کی پٹھ کی طرف " میں ندکور نفظ نطمس کی تفسیر فرماتے ہیں ہم چہروں کا براِ برکر دیں گے کہ وہ ان کے بچھلے صد کی طرح ہو جائے گا۔ بولتے ہیں طمس الکتاب جب اس کومٹا دے ۔ سیراً وقوداً بحرکتی ہوتی ۔

وان کے چھے صدی طرح ہوجائے کا۔ بولئے ہیں مس اللیاب جب اس کومٹناد ہے۔ سیرار فودا عن کے کئی مشاد ہے۔ سیرار فودا عن عرب کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کی کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد کا بیاد

LECTURE (2) كُكِ يُنِعَنَّ عَمْرُوبِنِ مُرَّعَةً ---- قَالَ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلِيَّا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِقْرُاءُ كر سناوً مي سے عرض كيا يس آب كوسناؤں عالانكر آپ ،ى بر آمارا عَلَى قُلْتُ اقْرُاءُ عُلِيْكَ وَعَلِيُكَ أُنْزِلَ قَالَ فَإِنَّى أُحِبُ أَنْ ٱسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِي فَقَرَاتٍ عَلَيْهُ مِسُوْرَةً النِّيَاءِ حَتَّے بُلَغَتُ نُكَيْفَ إِذَ إِجِئْنَا مِنْ كُلِّ إِمُّتَّةٍ بِشَهِيُهِ وَجِنْنَ نائی جب آیت کر میه بحکیف از اجنئا من کل امتر بشهیدالابنته تک ببنچا تو فرمایا سبس مر \_\_\_\_\_ادر كَ عَلَىٰ هُؤُ لَاء شَهْيُدُا ـ قَالَ امْسِكَ فَاذَا عَيْنَا لَا تَنْرِي فَا نِ لَهِ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری کھے۔ كا من قَوْلِ وَإِنْ كُنْتُوْمُ رَضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَى اللَّهِ وَجِلْ كِاسَ ارشَادِ كَا تَفْسِيراً كَرْتم ببيار مو إسفر أَوْجَاءً أَحَدُ مِّنْ كُوْمِنَ الْعُنَا تِطِ صُفِي ﴿ يَسْمِ مِنْ مِنْ مُعَالِمُ صَالِحَ مِنْ الْعُنا وَالْمِ صعيداً وجدالاترض ـ دوك زبين ـ وَقَالَ جَابِرُ كَانَتِ الطَّفَاعِينُتُ اللَّيِّ يَبَحَاكَمُوْنِ الْيَهَ فِى جُهْيِننةَ وَاحِدٌ وَفِي اَسْلَوُواحِدُ وَفِي كُلِنَ يَحِي قَاحِدٌ كَهُنَانُ بَنِزَلُ عَلَيْهِهُ الشَّيطِي وصرت جابرهالله تعانیٰ عنہ نے کہا وہ طاغوت من کے باس فیصلے کے لئے جاتے تھے ۔ جھینہ میں ایک تھااسلم میں ایک تھااور ہرقبیلے ميں ايک تھا۔ يہ کا ہن تھے جن پرشيطان اترتے سفے۔ \_\_\_\_\_ وَفَالَ عُرُّا لِجُبُثُ السِّحُوُ وَالطَّاعُرُثُ الشينظة، حضرت عرفاروق رضى الترتعالي عندنے فرمايا. جبت سے مرا دجادوہ اورطاعوت سے شيطان ـ \_ وَقَالَ عِكْرُمَةُ الِحُبْثُ بِلِسَانِ الْحُبُشَرِ الشَّيْطِ نُ وَالطَّاعُونُ وَالْحَاهِنُ ـ اورعَكرم نِ مِها صبشی زبان میں جت کے معنی شیطان کے بیں ادر طاغوت سے معنی کا بہن سے ۔ كَلْ صِي قَوْلِهِ وَأُولِ الْأَمْرُهِ مِنْكُونَةً وِى الْأَمْرُ صَلْكَ لِينِ سِي اولى الامركى بيسروى كرور حضرت آبن عباس رضی الله تعلی عنها سے روایت ہے کہ آیت کر میہ اطبعواالله عَنْهُمَا أَطِيْعُوا اللهَ وَ ٱطِيُعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِمِنِكُمْ وَالنَّالُ نَزَلَتُ فِي واطبعواالرسول اولى الامرمنكم عبدالله بن فيانه بن فيس بن عدى كابارے يس ازل بهونى ب -لمه تانی نفال القرآن باب من احب ال تیم القرآن من غرور باب ول القری المقادی حبک ص<u>حه ۵۵</u> باب البکار عند قواة القرآن صف ينطري ع - مسلم صلاة - الدوادد علم - تر مدى تفسير 





التَّبِيَ صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ ابْنُ الْمِرْمَكَةُ وُرِفَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ الْنَاصِرِ ف فَنْزُلْتُ مُكُلَّنَهَا لَا يَسْتِوَى الْقَاعِدُ وْنَ مِنَ الْنُؤْمِنِيْنَ عَيْرُ الْوَلِي الطَّسِرِي

تواسى جكه به (آيته كرميه ) ناذُل بوئى - لاكبستوى القب عدون من المؤمنين غيرادى العنرد والجحا بدون في سييل الله

وَالْمُجُاهِلُ وَنَ فِي سِبِيْلِ اللهِ

**مَا صَ** قَوْلِهِ إِنَّ الَّذِينَ تَوْنًا هُوَ الْمُلِكَ لَتُ الدعز وال كے اس ارشاد كي تفسيروہ لوگ جن كى مان فرشتے ظَالِي اَنْفُسُهُمُ تَالُوا فِي كُنْتُمُ قَالُوا النَّا الْحُالِكُنَّا کلیتے ہیں اس مال میں کہ وہ لینے اور طلم کرنے تھان مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْأَمْضِ قَالُوْ الْمُرْيَكُنُ

سفرشتے کہتے ہیں تم کانے یں نفعے کہتے ہی زمین میں کرور تھے أرضُ اللهِ وَاسِعَةً فَهُا جِرُوا فِيهَا صلال کتے بس کیااللہ کی ذین کشادہ یقی کہ تم اس میں ہجرت کرتے

حُل يَثُ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْرِنَ ابُوالْاَسُودِ قَالَ قُطعَ عَلَيٰ ٱهۡلِ المُهۡرِ بُنَدِ بَأَسُّ فَاكْتُرُبُ فِيرِ فَلَقِينَ فَعِيرِ مَا مَكُرُمَةَ مُوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَاخْبُرُتُهُ

ایک نشکر تیارسی انگیا میرانام بھی اس میں بھی آگیا چھرییں ابن عباس سے آزاد کرہ غلام عکرمہ۔ فَنَهَا نُوعَنُ ذَالِكَ أَشَكَ النَّهِي تُمَّرَّ قَالَ أَخْبُرَنُ ابْنُ عَبَّ اسِ رَّضِي اللَّهُ تَعَالِعَهُمُ

ادر میں نے ان کو بتایا تواہنوں نے بھے سختی کے ساتھ منع کیا پھر کہا کھے ابن عب س نے خبردی کم تَّ نَاسًامِّنَ المُسْلِمِينَ كَانُوا**مَعَ المُ**شْيُرِكِيْنَ يُكْثِرُوْنَ سَوَادَ الْمُشْيِرِكِيْنَ عَلىٰ

بَهُ سِلْنَ مِسْرَمِينَ عَامَ عَفِي تَو رَسُولَ اللَّمْ عَلَى التَّمِيدُ وَمِ مِعَ مَلَانَ مُرْمِينَ كَ رَسُولَ صَلِيَّ اللَّهُ عَلِيبُ وَسِلَّعَ يَا فِي السَّهُ هُو يُعْرُمُ رِبِهِ فَيُصِيبُ اَ حَلَّهُمْ فَيَقَتْ عُلْ

را دیڑھائے تھے کوئی برماری مان اور آکران بی ہے تمی کونگی اور لیے آڈواتی یا نود اسلی کوارکرتما ویضریب فیکھنٹان فاکنز کی امدہ اِتّ الیّ بُن نَوفَتْهُ مُرَا لِمُلَاثِکَةُ ظَالِمُی اَنْفُسِیهِ مُوالاٰیۃ يا جاتا - تو الشرتس الى نع يه آيت كريم ازل فرائى ان الذين تونا بم الملائكة ظالمى الفسيهم له

تصهية تطاكه حضرت عبدالله ببناز ببيررضي الله تعالى عنه كي عهد خلافت ميں ان كيے والى نے مدینه طیبه میں ایک سنگر جمع کر ناچا ہاجوا ہل شام ہے جنگ کرے کیونکران لوگوں نے حصر ہے

ك كتب الفتن باب من كره ان يحرر سواد الفتن ص ٢٠٠٠ من أن تقت ير

عَنِ الْأَسُونِ قَالَ كُنَّا فِي حَلَقَرْ عَبْلِ اللَّهِ فِيَّاءَ حُلَّ نَفَتُحَدِّقَ مَا مَ خالیت اسود نے کہا کہ ہم حضرت عدالشن مسود کے صلقہ بن سکتے کر صندیفہ آ سے اور ہمارے عَلَنُنَا فَسَلَّمَ ثُمَّةً قَالَ لَقَدُ أُنْزَلَ الِنَفَاقُ عَلَى قَوْمُ خَيْرٍ مِّنْكُمُ قَالَ الْأَسُودُ شُبْحًا نَ نے انہیں ہدایت دی اور انہوں نے نفاق سے توبیکی اور مومن و منص اور صحابی موسکتے ان کو بہتراس اعتبار سے كهاكم محابى الاسب المرميطلقا افضل ہے مستحضرت مذيفه رضى الله تعالیٰ عنه کامقصودية تعا كا دل بدلتے دیر نہیں بھی ہے ہروقت اس سے ڈرتے رہنا چا ہئے کہ کہیں آ دمی کا ایمان ڈسلیہ وجائے ۔ فَأَكُ قَوْلِهِ إِنَّا آوْحَنْنَا إِلَيْكَ إِلَّا قَوْلِهِ ِ اللّٰعز وَ اللَّهِ عَلَى السَّادَى تَفْسِر مِثِيكَ بِم نِيما يَي طرف فَى وُيُونْشُ وَهَا رُونَ وَسُلِمُانَ صَلَّا کاس کے قول دارنس و ہارون وسیمان تک۔ حُل لَيْكُ عَطَاءِبْنِ بِسَارِعَنَ أَنْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ عَطَاءِبْنِ بِسَارِعَنْ أَنْ هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ مُعَلَا النَّهِيَ حضرت أبو ہريره رضى الشرقائي عندسے روايت سے وہ بنى ملى الشرعليدو علم سے روايت صَلِّ اللَّهُ عَلَيْهِ مِلْكُمْ تَالَ مَنْ تَالَ اللَّا خَيْرٌ مِنْ يُونْسُ بْنِ مَتَى فَقَلُ كَنَ ب كرت ميس كو فرايا - حسس نے يه كها ميں يونسس بن منى سے بهتر بوں تو وہ جوث بولا-

یب تھڑے ہوئے پھرسلام تمیا پھر ہما نفاق الیسی وم براتا دائھیا ہے جو م سے بہتر تھی۔ اسود سے کہا مسبحان اللہ! الله إنَّ الله يَقُولُ إِنَّ المُنَا فِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْآسَفُلِ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمُ عَبُدُ اللهِ الته ف الأفرا المهديم كم من مقين جهنم كے مب سے بخلے طبقے ميں ہيں اس پرعب داللہ مسكرائے اور عذید مسبحد كے ايك وَحُلْسَ حُنَ يُفَرُفُ نَاحِيَةِ للسُّجِلِ فَقُا مُعَبُلُ اللهُ فَتَفَرَّقَ أَصُحَابُمُ فَرَمَا إِنْ محوست میں بیٹھ گئے۔ اب عبداللہ کھڑے ہو گئے اور ان کے اصحاب منفرق ہو گئے تو بچھے انہوں نے منکری ماری تو بِالْحَصَا فَاتَيْتُ مُفَقَالَ حُنَ يُفتَرُعِجُبتُ مِنْ ضِخْلِم وَقَنْ عَرَفَ مَا قُلْتُ لَعَتَ لَ یں ان سے پانسس آیا توصد بھندنے کہا مجھے عبدالٹر سے ہنسنے پر تبجب ہوا اور چویس نے کہا تھا اس کووہ جانتے الْنُزُلُ الِنَفَاقُ عَلَىٰ قَوْمُ كَانُوُ احْكِرُ الْمِنْكُمُ شُمَّ تَا بُوُ افْتَابِ اللَّهُ عَلَيْهِمُ ایس بے شک نفاق آنا را کیا ایسی قوم پر جوم سے بہتر تھی پھر انبوں نے قوبہ کیا قراستہ نے اسی قوبر تبول فرمائی۔ فننوكك الماديه محرببت سده وكجوضودا قدس فالشرار فم عهدمبارك يستق <u>انہوں نے بھا ہار</u>سیلام تبول کیالیکن درحیقت وہ شابقین ی<u>ں سے تھے بھر</u>الٹر

متکلم اپنے کلاقم سے مارج ہوتا ہے، مرادیہ ہے کہ میرے علادہ کوئی اور کیے شلاتم لوگ کموکہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں تو یہ جھوٹ ہے۔ مَا فَ قُولِم يُسْتَفْتُونَ نَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمُ التُدعزوجل كياس ارشادكى تفسير لي محبوب تم سي فتوى ويصفين تم فرا دو كالتنتهي كلاله كم بارك بين فوى دييا يْ فِي الْكُلَالَةِ إِنِ امْرُعُ هُلَكُ لَيْسٌ لُكُ! وَلَكُ وَلَدُ الْحُتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُويَرِينًا مِهِ الرَّسِي مِرَكَا القَالِ وَجِ بِ اولاد مِواوراس كي ايك بن مِوتو إَنْ لَتَدَيْكُنْ لَهَا وَلَكُ مِنْ اللَّهِ مِلْكِ مِنْ كَارُ صَالِحًا مِنْ كَادُ الرَّبِ وَكَارُ مِن كَا ولد نبو أيت وَالْكُلَالَةُ مَنْ لَوْ يَرِنْهُ أَبُ أَوْ إِحْنُ وَهُوْمَصْلَ مُنْ مِنْ تَكُلَّهُ النَّسُبُ . كُلاله ويستحص مع من السابيق دارت نہویہ تکللہ النسب کا مصدرہے \_\_\_\_\_ککل کے معنی بی کنارہ افنیار کرنے کے مطلب یہ بواکداس نے باب کی طرف سے آیک نمارہ اور بیٹے می طرف سے ایک نمارہ لیا۔ حالا بحہ نااس کے باب ہے مذبیا۔ اور بہاں صورت طال - بهی ہے۔ بہن کا ایک تعلق باپ سے بھی ہوتا ہے اور بھیائی سے بھی ہوتا ہے ۔ بسوالله الرحن الرحيم سورة المايدة صلح ميره من بالكسوائيس يا ایک سویس \_\_\_\_\_ مائدہ اس خوان کو کہتے ہیں جس پر کھانا بموا وراگر کھانا نہ ہوتو اس کو مائدہ نہیں کہیں گے

ستورة الما يكرة صلا \_ يهوده مذن ب اس مين ايك موبين آيين بين ايك مويائي يا يك مويائي يا يك مويائي يا يك سويس ايك مويائي ايك مويائي ايك سويس ويك ايك سويس بركانا بواورا كركانا نه بوتواس كوائده نهين كسي كرك حكوم من و رايا كيا منها ديعة محرم من باره بهنون من خكوم من و رايا كيا منها ديعة محرم من باره بهنون من في ايمزت ولي بهنيه بن و فيما نقضه هو منقضه هو استاره كياكها مصدريه منين ان كرع عد توثر في ايمزت ولي بهنيه بن و فيما نقضه هو منقضه هو استاره كياكها مصدريه منين ان كرع عد توثر في ايمن الله و بالله يتمان الله و بالله بين الله و بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين الله بين

اِکنیکُوْقِن دَّبِکُوْ ۔۔۔۔سفیان توری نے کما زان میں کوئی آیت اس سے زیادہ مجھ پرسخت نہیں کو رایا ترکی نہیں ہو ہاں کے کو تورات اور انجیل اور جو تمہاری طرف تمہار ہے دب کی طرف سے آبار انگیااس کو قائم کرو سے آبار کی است کے است ک سخت تربیب ناد سے اسکو سال است کی است کے است کے است کے است کا میں میں میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کرنے

نزبترانقاری دهی ত্ৰিটো কে বিশ্ব কি কি কি বিশ্ব কি কি বিশ্ব কি কি কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্ব কি বিশ্য ﴾ أكر جلن كانبين توعل يسي كرك اورطا هرب كديببت بئ شكل كام ب - من أحياً هَا يَغِني مَنْ حَرْمَ تَتْلَهُا إِلاَّبِ حَتِيِّ. فراياكيا مَنُ أَحْيَاهَا فَكَا مَنَا أَحْيَا النَّاسَ جَينُعًا جَنْ بَكِمِي مِان وزنده ركفاكواس فيسب لوگويكوزنده ركها واسس كي تفسيرس فرايا يعنى فس نيكسي جبان كيفتل احق كومرام جانا و بيشرن عُرِق وَيُهَا جا س وسَنَّةً شُرَعَةً ومنهاج معنى طريق كَ بِن \_\_\_\_اللَّهُ يَهُنُ الْأَمِينُ الْأَمِينُ الْأَمِينُ عَلا ڪُلِ آئِدَابِ قَبُلُهُ \_\_\_\_ هَيْمِنْ كِمعنىٰ امين كے ہے۔ قرآن ہيلى سركماب برا مين ہے۔ اس سے مراویہ ہے كہ قرآن مجدا کلی کما بوں میں جو بنیادی عقائد ہیں ۔ ان سب کو بیان قر آناہے۔ اوران کی حفاظت کر اسے ۔ جیسے این النت كى كرتاب \_\_\_\_\_ اس طرت اس كالذى عنى موك محافظت كرف ك يرقرآن مجدك المنكري المستحد المنكري المائدة المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري المنكري يَ فِي قَوْلِم فَكُوْتَجِ مُ وَامَّاءً فَنَيْمَ مُؤُوا اللَّهِ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل صُعِیْدٌ اطّیت الله می سے تیم کرو۔ \_ ياك منى استعال كرو \_\_\_\_ آمّين، عامدين، امُّهُدُّ في يُكُمُنُهُ في واحدٌ فراياكيا وَآمِيْنُ بَيُتَ الْحَدَّام، یعنی جولوگ بیت الحام کا داده رکھتے ہیں، ام بخاری نے فرایاکہ اُمَّام نیم مجر وَ مزید کے ایک ہی معنى بين \_\_\_\_\_ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ؛ لامسُتُمْ وَمُسَوُّهُ قُنَّ وَاللَّهِ فَا خَلْمُ إِنْ وَالدّنصَاءُ النِّكَاحُ يعني مِّرمِي أَوْلَامَسُتُمُ النِّسَاءُ " مِن مُلامَسَتُ سے اور آیت كرم و وَل طَلَقَتْمُوهُ فَ مِن قَبُلِ أَنْ مَسَّوُّهُنَّ يَسِ "مَسَّ سُعاور آيت كريم" مِنْ نِسَا بِكُوُ اللِّيْ وَخَلْمُ مِجِنَ " يس دخول سے وآيت كرمي وَتَكُ أَفْضًا بَعُضُمُ هُو إِنْ بَعُضِي " يس إفضار سے مراد كاح يعى وطى ہے ـ كُلْ صُ قُولُهُ إِنَّا جَزَّاءُ الَّذِينَ يُعَارِئُونَ التُووبل كے اس ارثا دى تفسيران لوكوں كى سزاجواللہ وربول سے ڑی یا زین میں ضادی آیں یہ ہے کہ ان کو الله ورسول ويسعون في الأترض فسادًاك يُّقَتَّكُ الوَيْصَالَبُو الله .. قَوْلِم اوْيُنفُو امِن قتل کیا جلنے یا ان کو بھانسی دی جائے یا جلاول کیا جائے الله الله الى السك ماته كفرى . الْآرُضِ ٱلْحُارَبَةُ لِلْهِ الْكُفُرُبِ مِنْ الْحُارِينِ الْحُالِينِ الْكُفُرُبِ مِنْ الْمُعَالِينِ

كَنْ تَبْنَى سَلْمَانُ أَنُّهُ رَجَاءِ مُتُولًى أَنِى قِلْاَبْرَعَنُ أَنِي قِلْاَبَهُ عَلَى أَنِي قِلْاَبَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

'بُقِيُ هِانُ الْفِيرُ مْ وَكُ بَمِيشه عِلانَ مِن رَمُو كُلُ جِب مَك يه مُرْس باتى ركها مائ كا يا اسس كمثل باتى ركها بَكَّ كا . 

خَلَّ ثُكُ انَّ مُحَمَّلُ اصْلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ رُوْسُلُو كُتُوْشُدِينًا مِمَّا الْنِولَ عَلَيْ فِقَلَ مسى التَّرْسِانِ مِلِيهُ وَسِلْمِ فِي اس مِن عَبِي جَهِبَ يَا جُوان بِرِ آثَارِ مِمَّا اسْسِ نَ جُوفُ ثَهَا عَ كُنُ بُ وَاللَّهُ يُقَوُّلُ مِنْ الْمُعَمُّ الرَّسُولُ بَلِغُمُا الْنُولَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ لَهِ

كَنْ بُ وَاللّهُ يُقُونُ لُ يَا هَمُّا الرَّسُولُ بَيْعُمَا الْرُكُ وَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وللموية المابعة هند برما بهاره مقامى مون برء عن عَنْ عَائِشة رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهَا النزلتُ هذه إلانت بُ

۱۷۵۵ کا ۱۲۵۵ الرمین صنرت عائشہ رمنی الله تعالیٰ عنهائے فرایا یہ آیت کریم الله بالدی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہی کا پھو کا خان کھ اللّٰے بالنّغور فی ایم کی کھر رفی قور ل الرّحیل الا و الله و بالله کے واللّٰه کے کا اللّٰہ کے کا نہاری فلانھی کی تسوں پر 'کوک کے اس قول کے بالے میں ازل ہوئی جورگ بات بات میں کہتے ہیں لایا اللہ اور . الى داللہ

فن بری است اسمی تین قبین بین، عُوسُ الوَّ منتقدہ عُوس جوٹی قسم کو کہتے ہیں بین جان بوجو کر منتقدہ عُوس جوٹی قسم کو کہتے ہیں بین جان بوجو کر منتقدہ عُوس کے اور تیم کھائی کو ریدایا۔ اس میں گناہ ہے ۔ کفارہ نہیں ۔ کنو، غلط نہمی کی بنا پر کوئی قسم کھائی شلاً وہ یہ جانتا تھاکہ زیدایا ہے مگر حقیقت میں نہیں آیا تھا اور

ہے۔ لفارہ ہیں۔ لنوم علط ہی ی بنا پر لوں سم ھای مثلا وہ یہ جانتا تھالد زیدایا سے سر حقیقت ہیں ہیں ایا تھا اور قسم کھالی که زیدا یا اس میں ندگنا ہ ہے نہ کفارہ ۔ حضرت اہم شافعی فراتے ہیں کہ تنووہ قسم ہے کہ بغیر نبیت قسم زبان پر جاری ہو جائے ۔ منقدہ وہ قسم ہے کہ آئدہ کسی کا م کے کرنے یانہ کرنے کی قسم کھائی پھر اس کام کوہنیں کیا یا کر

 نرم العادی ده می این المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی المالی ا

ين من محان به اس سے بہتراسی مند ہے تو میں انٹری رخصت کو تبول کرینا ہوں اور اسے کرتا ہوں جو بہتر ہے۔ کا وی قول لم پائی آئی الگذین کا اُمنو الانتخر موث اسلام دوجل کے اس ارشادی نفسیر لے ایمان والو! تم ان طیب اب منا اُسک الله میکو مرکز اللہ میں کہ میں۔

عَنْ قَلْسِعْنُ عَبْلِ اللّهِ رَضِى اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُقَالَ كُنّا نَعْزُقُ وَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُقَالَ كُنّا نَعْزُقُ وَ عَلَىٰ عَنْدُقَالَ عَنْدُقَالَ عَنْدُقَالَ عَنْدُو مِنَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ

مُعُ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ہم رکاب ہو کرجہاد کرتے تھے اور ہمالے ساتھ عور ہیں ہنیں ہو ہیں نوہم نے عرض کیا کیا ہم نصی نہ ہوجا ہیں۔ تو ہیں ہس عَنُ ذَالِكِ فَي حَصَ لَنَا بَعُلُ ذَالِكِ إَنْ نَكُرُوّجَ الْمُنْ أَقَرَبا لَتُوْجِبِ ثُمَّ قَرَا أَنْ سِياً اِيتُهَا ]

سے خوایا اور اسس کے بعد میں اجازت دی کہ ایک کیڑے کے عومن عور نوں سے بکائ کریں پھر اہنوں سے بڑھا۔ لے اللّٰ اللّٰهُ لَکَ مُو اللّٰ اللّٰهُ لَکَ مُو اللّٰ اللّٰهُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰهُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰهُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰہُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰہُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰہُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ لَکَ مُو اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

ایمان دانو! مم ان ملک چیزوں کو میول حسرام مفہراتے ہوجوالٹرنے تہارے لئے طلاکمیں۔

اس مدیت سے متعد کا جواز ثابت ہوتاہے کے لوگوں نے یہ کہاہے کہ حضرت عبد اللّٰر بن سود مرکز کی اللہ تعالیٰ عند بھی متعد کو جائز جانتے تھے۔ ابتدارات میں بضرورت متعد کی اجازتی تھی

عرب رم مک ہے داں مبر کل ہے اس بناپر اجازت تھی بھرمتعہ کی حرمت پر اجاع منعقد ہوگیا اور سوائے گراہ رافقیوں

له كتاب الايان والنذود ، إب قول الله لا يُواخذكم الله باللغ صفه المسلم المسلم عند الله المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسل

<del>ૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢૢ</del>

تغسير

کے کونی اس کے جواز کا قائل نہیں یا ورحضرت عبداللہ بن سود کی اس مدیث سے اگر ہواز ٹا بت بھی ہو اہے تو سفرمیر اس کی مادیل ہیں ہے کہ ابتدار میں بوجہ خبرورت اس کی اجازت تھی یعبر میں یہ حمام کر دیا گیا توسفر حضر سبعی حرار کرکھیا كَ فِي قَوْلِهِ إِنَّا الْمُعَرُو اللَّيْسِير اللَّهِ وَبِل كَاسِ اللَّهُ وَكُلْ لَكُسِير اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَالْاَنْصَابُ وَالْازُلُاهُ رُوحُنُ مِنْ عَلِلْ لِشَيْطِنِ صَلَالًا اوربت اور إنسى الأكري من شيطاني كام. وَتَالَ ابْنُ عَتَّاسِ اَلاَزُلِامُ · الْقِ<del>َدَ الْحُ</del>كَفَتَيَّمُونَ بِهَا بِي الْأُمُوْدِوَ النُصُبُ · اَنْصَابُ يَانْجُزُنَ \_وَقَالَ غَيْرُهُ : ٱلزَّلُو ٱلْقِيلَ مَ لاَ رِلْيُسْ لَدُوهُ وَكَلِحِدُ الْأِذَلَامِ وَالْأَسْتِفَسَامُ الْهُ يُحِيْلُ الْقِدَ إِحْ فَانَ هُنَّةُ أَنْتُهُا وَإِنْ أَمُرْتُهُ فَعَلَ مَا نَأْمُنُ ﴿ وَقَدْ أَعْلَمُوا الْفِلْحَ أَعْلاَمًا بِفُرُورِ بِيسَنْ تَقْسِمُونَ بِهِ ـ وَفَعَكْتُ مِنْدُقْتُمُرُفَ وَالْقُسُومُ مِنْهُ الْمُصَدِّدُ ۔ اورابن عباس نے کہا اذلام ؛ تیر جن سےاپیے معا الات یس قرعدا ندازی کرتے تھے اورنصب دہ بت تھے جن پر وہ ما نوروں کوذیح کرتے لتھے ۔۔۔۔ اوران کے غیر نے کہا زلم' بغیر پرکا تیرہے' اوریہ ازلام کا واحدہے اوراستقسام یہ مقاکہ تیروں کو گھاتے نیں آگروہ اس کا سے منتع کر دنیا تونہیں کرتے اورا گرحکم دیناکر لئے۔ اورا نہوں نے تیروں پرقسم سے نشان نگا ڈیٹے نیجے جس وہ قرعداندازی کرتے 'اورا متنقسا م کا مجرد قشمت ہے اور '' قسوم'' اسی کالمصلدر ہے یازلام کی اریفیسل کڑ عَنِ ابْنِ عُرُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا قَالَ نُوْلَ تَحْرِيْهُ مِهُمُ مَا مِنْ مَرَى بِدَاسِ مِرَى بِسِرِينَ ، \_ مِنْ بِهِ اللهِ مِنْ مِرْ مِنْ السِرِينَ ، \_ مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إِ قَالَ السَّ بَنُ مَا لِلْهِ رَّضِي اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا كَانَ لِنَاحَمُو رت اس بن ما مک رصی احتر تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بملے پاس تہاری اس تعینے سے كُمُوهِانَ االَّذِي تَسَمُّونَهُ الْفَضِينِخُ ،فَإِنَّ لَقَائِحٌ أَسْقِي أَبَاطَلُحَةَ وَفَلادً ب نہیں تقی ۔ میں کھڑا ابوطلحہ اور نسلاں اور نسلاں کو بلا رہا تقا۔ ایک صاحب آئے اورا نہوں نے اء رُجُلُ فَقَالَ وَهُلْ بِلَغُكُمُ الْخَبُرُ فَقَا لَوُ الْحِفَاذِ الْفَ قَالَ مُحِرِّمَتِ الْخَنْزُ فَقَالُوا ہے کہا کیا ہے اسس نے کہا متراب حرام کردی محتی پوگوں نے کہا ان محفروں کو مِرِت هذبِ الْعِلالَ يَا آسُ قَالَ فِمَا سَعُاوُ اعْهَا وَلارَاجِعُوهَا بَعْلَ حَبْرِ الرَّجُلِ بها فعه بالعب النسس؛ ان بوگوں نے اس کے بارے میں کھونہیں پوچھا اور نہ کما رکی اس شخص کی خمر کے بعب ۔ `

ى لۇتغانەۋن ھا اعلى كَضَجِلَتْمُو قَلْيُلا وَلَبُكِينَةٌ كَثِيْرًا قَالَ فَخَطِّ اصْحَابُ رَسُولِ الله

لَمُوجُوْمُهُمُ لِهُمُ حَنِيْنٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَبِي تَالَى فَلاَنٌ فَنَزَلَتُ هَٰذِهِ

عَن ابْنِ عَبّاسِ رَّضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ قَالَ كَانَ قَوْمُ لَّسُئُلُوْنَ حفرت ابن عباس رصی اسر تعالی عنهانے کہا مجھ کوگ رسول رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ السِّهُ زَاءً فَيُقُولُ الرَّجُلُ مَنُ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِ

سے بطور استہزار پوچھا کرتے تھے آیک مہنا میرا باپ کون ہے تھی منحف ک نَأَقْتُدُايَنُ نَا قَيْقُ مُأْنُزُلَ اللَّهُ فِيهُمْ هَانِهِ الْأَيْدَ يَا يَتُمَّا الَّذِينَ امَنُوا لاَشْعُلُوا أَنْ

اوَمَنْ عَائِبِ ہو جاتی تو وہ کہت میں۔ ری اونٹن کہاں ہے اہیں کے بائے میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت کریہ ازل فران کا ا اَشْکیاءَ اِنْ تَبُّلُ لَکُورُ تِسُمُو کُورِ حَتَّے فَرَعَ مِنَ اللَّا بِتَرَجُّ لِمَا اَلْاَ بِتِرَجُّ لِمَا اے ایان دا ہو ایس بایس ندیو چھو اگر تم پرط امرکردی جائیں تو تم کو بری تکیں گی بہاں تک کر پوری آٹ کریٹلات فرائ

كم مع قُولِهِ مَا جَعُلَ اللهُ مِن بَحِيْرَةٍ النَّاءُونِ كَاس ارشادى تفير الله عمر زنهي كيام وَلَاسَائِيَةٍ وَلَاوَسِيْلَةِ وَلَاحَامِ صَلَاعَ الرَّعَ الْهِ الْمُعَارِاوِدِ مَا وَسِيدَ اور مَا مَ

بحرة بسائبه وسيله وادرماني تفسير كرر حي ب-اذقال الله يقول قال الله واذهمه فناصك فرمايكم وإذ قال الله كاعِيسَى بُنَ مَرْيَعَ أَانْتُ تُلْتَ

\_ اورحب الشفرات كالعصيلى بن مريم كيام في يهاتها \_\_\_\_ يدارشا دقيامت كدن بوكا

ادرآیت میں قال اصنی کا صیغہ ہے ۔ امام بخاری نے یہ افادہ فرایک یہ یعقول کے معنی سے تواذ زائد ہوا \_\_ المائدة اصلها مفعولة كعيشة واضية وتطليقت بائنت والمعنى ميندية اصاحبها من خيريقال مادف يمينكن

مائده معنی میں مغول کے ہے جیسے عینشکتر دا جنیئہ ۔ پندیدہ زندگی اور تطلیقہ مائنہ معنیٰ یہ ہے کہ دسترخوان والے نے خِرْجُمْ كِياد يهاد فى مِنْدُنى سے معنى ضرب يضرب سے ہے \_\_\_\_\_\_ وَقَالَ ابن عباس متوفيك

مِمْنِيثُكُ وَنَاتُ مِينِ والابور تم كو \_\_\_\_\_\_ورة آل عران مين فراكم اتفا- يا عيسى ان متوفيك له الرقاق إب فول البي كل الشميل و م المعلم ن العلم هذا

ملم نفنائل زندى تغسير السائل رمال

الاعتصام إب مايكره منكثرة السوال صيف

اسس کی تفسیر فرائی حضرت ابن عباس نے کہ وفات بمغی موت ہے ۔ اس کا ذکراس مناسبت سے ہے کہ سورہ مائرہ میں حضرت عیسیٰ علیداللام کی یہ عرضی منقول ہے فلماً توفینینی کنت انت الرقیب علیقم ۔ جب تو نے مجھ کو اٹھالیا توان کا نگہبان تور با چو نکہ متونی اور تونیت کا اوہ ایک ہی ہے اسس منا سبت سے امام بخاری نے متونیک کی تفسیر فرائی ۔

عَنْ عُزُولًا عَنْ عَائِشَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا

قَالَتُ قَالَ مِن سُولُ لِللهِ صَكَّلُ لِللهُ عَلَيْكِ مِن النَّهِ الْمُؤَالِيَّةِ مِنْ النَّهِ الْمُؤَالِيَّةِ مَ

نے فر مابا میں نے جہنم دیکھا اس کا تبعق حصہ تعین کو توٹ ریا ہے اور میں نے عمرو بن عام عُرم سرویں سرو و میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا

وَىَ أَيْتُ عَنْرُوا يَجُرُّ تُصَٰيِهُ وَهُوَا وَّلُ مَنْ سَيْبَ السَّوَا يَبُ –

نورا می کو دیکھا کہ وہ اپنی آنتوں کو گھسبٹ ریا ہے یہی پیلا شخص ہے حبس نےسائنہ چھوٹر ا \*\* 110 میں میں میں ایس میں 1200 میں میں ہوگا ہا

مبورہ می سے سوائے بین آبتوں کے یہ مدنی ہیں۔ اس میں ایک پینینیس آبتیں ہیں۔ قال اِبْنُ عَبّا سُ فِتْنَهُمْ مَعُ نِ مَ مَعُرُونَ مَنَا بِ سِ مَا اَيْعُوا اَسُ مِنَ اللّهُ مِنَ اللّهُ مِعْ وَغَيْرُونَا اللّهَ سِيرُهَا مَ سُوسَ انگور کی بیلیں وغیرہ جو اوپر حِرُّها کی جاتی ہیں '

المُ اللَّهُ مِن كُوْبِهِ يَعْنِي أَهُلَ مَكَّتَمَ يَ خَلَابَ أَبِّلُ مُلْمَ سے بے تاكر قرآن كَ دَرِيدَ مَ كُو دُراوُں \_\_\_ حَمُولَتُمُ مَّا يُحْمَلُ عَلَيْهَا \_\_ بوج الله الله الله عَمُولَتُمُ مَّا يُحْمَلُ عَلَيْهَا \_\_ بوج الله الله عَمُولَتُمُ مَّا يُحْمَلُ عَلَيْهَا \_\_ بوج الله الله عَمُولَتُمَ مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا \_\_ بوج الله الله عَمُولَ مَا يَعْمَلُ مَا الله عَمْلُوا مِن مَنْ مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ م

HARAGARARARARARARARARARA

ایک دوسرے کواس سے دورکرتے ہیں بینی قرآن یارسول سے منسک تفقع رسواہوں کے انبیداوا فضحوا۔ يلوگ رسواموت كي كاسطوا اينديه في إنسك الفتن ب اينا با تقريبيلات موت بي سيانستك ويق أَضْلَلْتُمْرُكَةِ يُرًا - تَمْ فِي بَهُول كُوكُم إِن كُل السين مَا مِنَ الْحَرَةِ جَعَلْوْالِلهِ مِن تُمَرَاتِهِ مُروَمَا إِنهِ مُرفَعِيدًا وَلِلِشَيْطَانِ وَالْأُوْثَانِ نصيبًا۔ ان لوگوں نے اپنے مجلوں اور مال میں سے انٹرے لئے ایک حصہ مَقَرر کرلیا اور ا بك مصه شيطان اور بتوں كے لئے \_\_\_\_ اَمَّا اشْتَكَاتْ يَعْنِي هَلْ لَتَنْمِكَ إِلَّا عَلَىٰ ذَكْرِ اَوْ اَبْنَىٰ فَكُمْ يَحْتَكُونَ اَجْ بَعُضًّا وَحُولُونَ بَعُضًّا له يعنى ما ده محييط يا تو نرير شتل بي ياماده ير ينوكيون بعض كو حرام كرت بهوا و بعض كوطل كُمِتِ بُو \_\_ مَسْفُونُكُا مُهُزَاقًا \_\_ بِهِا أَبُوا \_\_ صَدَ فَ أَغْرَصَى مِنْ مُعْمِلِ فِ أَبْلِيمُوا اوُنيسُوا وٱبْسِكُوا ٱسْلِحُا فَتُرَمِّدُا دَائِمًا فَسَرِ مَا مِن الْمُكَ مَا يَن مِوكَةَ مَمَاح بُوكَة مَا م بميشتهيش \_\_\_\_ إسْتَهُوتُهُ أَصَلَتُهُ \_\_اسِح كُراه كرديا\_\_ نَمْتُون تَشْكُونَ تَشْكُونَ سَمَ لوَكُ تَكُ كُم مو \_ وَقُوْصَمَتُ مُ \_ بِهِ إِمُونا \_ واما الوِقنُ فَأَنِهُ الْحِسْل \_ وقروا وَ كسره كي ما تقواسُ كمعنى بوج بي \_\_\_اسًاطِيْرواحدُهااسطورة واسطارة وهي الترّهائ \_\_اساطيرواب اسطورة ب اوراسطادة ب باطل چيزس \_ البانساء مِن الباس وتكون مين البوس س باسارسخى یہ باس سے بناہ اور بوس سے بھی موسکتا ہے ۔۔ حَسْرَةٌ مُعَائِنَةٌ ۔ کھلے بند ۔ الصور حَماعَة صُورَة كَفُوله سورة وسوع \_\_\_صور صورت كى جمع جيساس كا قول سورت كى جمع سور ملوت۔ ملک مثل کی کھبوٹ کے پڑھین کوٹھ وت وَتَقُوْل تُرجِب تَحَیْرُمْتِن اَن تَرْحَدَد \_\_ ملکوت کے معنی ملک کے میں جیسے بولتے ہیں ڈرانا بہترہ مہرانی کئے اور جیسے کتے ہیں کہ توڈرایا جائے بیاس سے مبتر ہے کہ تجھ پر دخم کیا جائے۔ امام بخاری بتانایہ جَامِعَ ہَیں کہ ملکوت رہبوت رحموت سے وزن پر بمعنی ملک ہے۔ جَدِیّ اَظٰلَمَرَ۔ اَمدِ همِری والی ۔ یُقاک مُحکی اللہ و مُحسُبا نُدہ ای حسابہ ویقال حسبانًا صراحی ورجوعًا للشيكاطين \_\_\_\_مبان كے معنی صاب كے ہيں جيسے بولتے ہيں على دن رحسبان اور حسبان كے معنی سباب كے مجى ہيں جس سے شيطا نوں كوشكسادكيا جاتا ہے \_\_\_\_ مُسْتَقَرِ في الصُّلْبِ وَمُسْتَودَعُ في الرِّحِيمِ تم لوگ باپ كى بىلىمىس تھرے رہتے ہواور مال كے بيط ميں امانت ركھے جاتے ہو \_\_ أَلْقِنُوا الْغِنْ فَ والإنشنان قنوان والجماعة ايصًا قنوان مثل صنؤ وصنوان تفو كمعنى نوشهاس كاتثنيه مجی قنوان ہے اور جمع بھی جیسے صنوا ورصنوان ۔ الدعزد جل کے اس ارشاد کا بیان فرما دو وہ قادرہے اس بِالْ قَوْلِم قُلْ هُوَالْقَادِمُ عَلَى أَنْ يَرِيمَ بِمِنْ ابْقِعِ مَهَادِ اوبِ عَلَى أَنْ مِيرَابِ بَقِيعِ مَهَادِ اوبِ عَلَى أَنْ يَنْعَتْ عَلَيْكُمْ عَلَاابًا مِنْ فَوْقِكُمْ وصلال يلبسكم يخلطكم صالالتباس يلبسوا يخلطوا شِيُعًاخِرَقُا \_\_\_لبس كم معى مشتبه كرنے کے ہیں۔ مشعرًا۔ کے معنی مختلف گروہ ۔

بَاصُ قَوْدِهِ أُوْلَكُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ دیڈعزوط کے اس ارتباد کابیان سی وہ لوگ برے جیں الترن بایت دی ان کے طریقے کی بیروی کرو۔ ہے کہ فر مایا تمہارے بنی ان لوگوں میں سے ہیں جنفیں ان کی اقتدار کا حکم دیا گیا -

عه كتاب الاعتصام باب قول الله تعالى اوملبسكم شيعيًا منك كتام كَلُّشيخٌ هالك الزوجه و صل ال نما لُ تغيير عده ثانى تغسير موده مباد دوطريق سے صلای 

نزهت القارى (4) ترمیمیا میں سورہ ص میں سجدہ ہے یا نہیں اس سلسلے میں بوری بحث موحکی ہے ۔ صنرت ابن عباس کے فرمانے کا مقصد سے کہ سورہ ص میں مرکورہ کے کہ صفرت واؤد علیا سلام نے سیرہ فرمایا ارشا دسم فنحرش كعكا واناب اور ووصورا قدس صلى الترعليه وسلم كوان كي طريق كي احدار كاحكم دياكي ہے۔اس کے اس میں سیدہ ہے۔ بأب قوله وعلى الذين هادو احرفه اكل اورببوديون برهم في حرام كيا برناخن والاما نور، اور ڎۭؽؙڟڡؙڕۉڡؚڽؘٵڵؠڡٞڔۉٵڵۼٮؘؘڡؚڂڗۜڡٛٮؘٵۼڶؽۿۿ گائے رہیس) کی چربی ۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُّ ذِى ظُفْرِ الْعَيْرُ حفرت ابن عباس فرمايا ناحن دالے جانور سے وَالنَّعَامَةُ وَ الْحُوَايَا الْمُنْعَرُ صَلَاكً مرا دا ونط اورشتر مرغ ہے اور ہوالیہ مراد آنتیں ہیں۔ وَقَالَ غَيْرِي هَادُ وَا صَارُوْا يَهُوُدًا وَ ا وَرَان كِ غَيرِ فَكُمّا ، إدواكِ معنى يهم يُكر ده يمودى أَمَّا فَوْلُهُ تَعَالَىٰ هُدُنَا تُبْنَاهَا نُدُرَّاؤِكُ مَكَّلًا موسك هدكنا كمعلى بمن توسكيا اور بأندك معلى توب بے کہاکہ اس میں بطابعی داخل ہے اَلْحَوُّا یَا۔ جمع حَوِیت ﷺ کی ہے۔ اس سے مراد حمِر بی ہے جو آنتوں کے ادبرِ حرِطْ ھی ہوتی ہے آیت میں اگ اِلْإَمَاحَمَلَتْ طُهُوْرُهُمَا أَوِالْخُوَ ايَاوَمَاخْتَلَطَ مگرجوان کی بیٹھ سے لگی ہو یاآنت یا ہری سے بر -مطلب مه ہواکہ میرو دیر کائے، بھیس، بکری کی ح<sub>یر</sub> بی حرام کر دی گئی، ہاں جو آنتوں سے جبکی ہویا پی<u>ٹ</u>ھ بر ہویا بڑی سے ملی ہو وہ ان کے لئے بھی حلال تھی ۔ بأثب قۇلە ولاتقۇبۇاالفۇاچىش ماظھىر بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ خواہ وہ طا ہر ہو منهاؤما بككن یا جھی ہوئی ۔ عن أَنِي فَا زَلِ عَنْ عَنْدِ اللَّهِ رَضِي حفنرت عبدا وترابن مستودرهني الترعنهن كهاالتهتجآ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَا آحَدُ أَعَيْرُمِينَ سازيا دة غيرت والاكونى نبي اسى وحبس بيمانكون كوحرام فرمايا خواه ظا هرجو ياجيي بهونى ادر ديثر تعاليا الله ولذابك حرورالفواحش ماطهس مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَاشَيْئُ ٱحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ سے زیادہ کوئی اپنی تعربیت کو بیسند کرنے والانہیں اوراسی

د حب این دات کی تعربیف فرمائی \_عروبن مروہ نے کہا<del>گ</sub></del> الووائل سے يوجياكياآب فياس كوعبداللرس سنامياله نے کہا ہاں بھیریں نے ان سے یوچیا اسے دسول انٹرصل انتر نعالی علیہ وسکم کے مہرنجایا ہے توانھوں نے کہا ہاں! ابوعبدالشر (المم بخادی) نے کہا دکیل اسے کہتے ، ی جو حفاظت می کرے اور اسے اپنی باہیں لئے تیم اور ہم ہرچیزان کے سامنے اٹھالاتے۔ اس سے مراد وہ باطل ہے جسے تم سنواروا ور اس برملمع کرو ۔

جے کے ایک معنیٰ حرام کے ہیں، ہر نمنوع کو حجرا در مِجور کہنے ہیں <u>۔۔نیز حجر ہرعمارت کو کہتے ہیں</u> اُور كفوارى كوبهى حجركها جاما بيغ اورعقل كوبهى حجرادر حما کہا جا اے لیکن سنح بر الیمود کی سبتی کا نام ہے اورزین مے ص حصہ کو دومرے سے الگ کردو وہ تحر سے اسی سے بیت اوٹرشریف سے حطیم کو محبر کہا جا آ اُ ہے۔ حطيم كوامشتق مع محطوم سے بصافتیل مفتول سے، اور حجر کابدایک منزل کانام ہے۔ اپنے گواہوں کولاؤ۔ ا بل حجاز ك لغت يه بع كه هكم وا حد تثنيه جمع مب کے لئے آتا ہے۔

مِنَ اللَّهِ وَلِدَا لِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَعُمُوُّلُكُ رَفِعَهُ قُالَ نَعَمُ عِيهِ

قَالُ ٱ بُوْعَنِدِ اللَّهِ وَكُيْلٌ حَفِيظٌ وَمِّحْنِطُ بِهِ قَبُلاً \_ جَمْعٌ قَبِيْلٍ وَإِلْمُعْنَىٰ اَتَهُ صُوْفٍ لِلْعَلَىٰ ابِكُلُّ صَنوبٍ مِنْهَا قَبِيْلُ

وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مُركُلُ شَيْئٌ فَبُلاً اس ارتباد میں تھیلا سے مرا دقسم قسم کے علاب ہیں بی قبیل کی جمع ہے۔ مُ حُرِفِ \_ كُلُّ شَيْعِي حُسَّنْتُهُ ۗ وَوَشَّلِيَّهُ ۗ

وهُوَبَاطِلُ فَهُوَرِخُوفَ وَحَوْتُ حِبْرُ بِ جَرَامٌ وَكُلُّ مُنْوَعِ فَهُوَحِدُ فَي عَنْ جُوْلٌ وَالْجِيْرُكُلُّ بِنَاءٍ بَنَيْتُهُ وَيُقَالُ لِلْأُنْتَىٰ مِنَ الْحَنِلِ حِجْوُرُورُيْقِيَا لُ لِلْعَقْلِ جِغْرُو جَيِّ وَامَتَا الْحِيْرُ نُؤَصْعُ تَمُوْدَ وَمَا حَجُرُنتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُوَ حِجُورٌ وَ مِنْهُ شَمِيٌّ حَطِئْمُ الْبَيْتِ حِجْزًا كَانَهُ مُشُبِّقٌ كُ مِنْ مَعْطُولِم مِثْلُ قَرِينِل مِنْ مَفْتُولِ وَأَمَّا حِجْرُ الْيُكَامَةِ فَهُوَمَنْزِلُ \_

كِلْ قُوْلُهِ هَلُمَّ شُهُدَا نَكُمْ مِيلًا لْغَبَةُ ٱهُٰكِ الْجِهَا زِهَلُمَّ لِلْوَاحِدِ وَالْائْتَكِيْنِ

عه باب قول الله عزوجل قل اخْ احَرُّحُ مَ بَى الْفَوَ احِشَى صَلَّا المنكاح باب الغيريَّ صَلَّكَ كتاب التوحيد باب قول الله و يُحدِّدُ ذُكمُ اللهُ نَفسَنهُ صاللا

نزهة القادى (a)

اورابل مجد كيت ميسب كے بلئے الگ الگ آتا ہے - واحد مذكر كے لئے هلكم وا وروا ورمؤنث كے لئے هُلَمِي دونوں كَ تنبيه كے لئے هُلُمّا جن مُدكركے لئے هُلْمُولًا اور جمع مؤنث كے لئے هُلْمُجنّى ـ ان كے

نزدیک یوفعل ہے جس کا ماصی هکھڑ ہے اورا ہل جاز کے نزدیک یہ اسم فعل ہے جومبی علی الفتح ہے۔ كِاتِّ لَاينْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا

کا جب لوگ اسے دیکھ لیں گے توروئے زبین پر جتنے لوگ ہیں سب مے مب

ے )، مہ رہ بھیم سے سورج کا طلوع ہونا تیامت کی اخیرنشانیوں میں سے ہے جیسا کہ امام بیہ فی نے

و و المرابط الما البعث دانشوریں روایت کیاہے۔ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے تہا نشانی دیّال

كاظامر مونام مير حضرت عيسى عليالسلام كاتسان سيا ترناب ميريا وج ماجوج كالحكن مع ميراتبة الارص كانكاناك يرمورج كابجير سطلوع المونام جس كى توضيح يرك دهزت عيسى عليا سلام ك زمان ميس

سورج بجم سعطلوع كرك كاس وقت توبكا دروازه بندجو جائع كاكونى كافرمسلان مؤكا توايان قبول

نہ ہو گااسی کوابیت کریمی میں فرمایا گیاہے کہ کسی کواس کا ایمان نفع نہ دیگا اس طرح کوئی متون گناہ سے تو ہہ

تمام لوگ مسلمان بموجاتیں سی مرف ایک دین رہے گا حضرت عیسی علیا پسکام کے وصال کے بعد جب

ایمان لائیں گے بہی وہ وقت ہے کہ کسی کو اس کا ایمان نفع نہ وے گا جو پہلے سے

يْ عَلَيْهَا فَكَ الْ وَحِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا الْمَانَهَا لَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

٢٢٧٧ حَلَّ ثَنَا أَبُو زُرْعَة قَالَ حَدَّ ثَنَا أَبُو يُوعَ رَضِي اللَّهُ

حضرت ابو ہریرہ رصی انٹر تعالی عنہ نے کہا کہ رسول انٹر صلی انٹر تعالی علیہ وکم

اکٹر کا فرہو جائیں گے بھوڑے کمسلمان رہ جائیں گئے۔ تو

اس وقت کسی کواس کاایمان نفع نه دیے گا ۔

مِن قَبُلُ عله

کرے کا تواس کی توبہ قبول زمونی ۔

عسه مسلم ايمان \_ ابوداوُد طاحم نسانى وصايا ابن ماج فتن

مُنْوَرَكُمُ الْأَعْرَافِ

نزهت القاری (۵) يشوالك والترحمان الترحيم ياس كل عادات المقاير ل عمد واستكفي عدد كر من والمنكفي المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل المكل فوقهم كسكى سے قَالَ ابْنِ عَبَاسِ وَمِ يَاسَتُ الْمَالُ يسب لِينَ اوريش كمعنى مال كريس \_ راتكة كُل يَحْدَثُ الْمُعْتَدِينَ فِي الدُّعاءَ وَفِي غَيْرِي \_\_\_ السُّرِدِي مَا يَعْ بِرَحِفِ وَالول كوبيند تَهْيِ كُرْمَا نُواه وه ديوايس حدسے آئے بڑھیں پاکسی اورجیزیس بیسے عَفَوْا کَتُنْ وَا دُکَتُونِ اَ مُؤالِّهُمْ ان كى تعدادنماره موكنى اوران كے مال زياده موكئے سے الفتاح الفاضي سوافتح بينكا، زِ قَضِ مَینَنَا۔۔۔فیصلہ فرمانے والا۔۔۔ہمارے اور ان کے درمیان فیصل فرما دے ۔۔۔ نَتَقَنَیٰا كَتُبَكُنُ مِنْ فَعُنَا \_ بَم نَ يَبِهِ الْكُولِمِنْ رِيما فِينَ عَبِينَ إِنْفَجَسَتُ إِنْفَجَسَتُ الْفَجَرَتُ مُعَيَّرِكُ مُعَتَّبُونُ حُسُواتُ \_ نقصان ٰ \_ أَسىٰ، اَحُزُنُ \_ مِسْ عَمُ كُولَ \_ تاسنى تَخُوقِى \_\_\_ وَقَالَ عَيْمِ اللهُ لَكُ تَسْمُعِبُدُ وَأَن تَسْمُعِيدُ إِدان كَ عَيْرِ فَكُوا أَنْ لَا تَسْمُعِيدُ مِن لآزائد ہے ،مرادیہ ہے کہ تچے کو سیرہ کرنے سے کس چیزنے منع کیا \_\_\_\_ یکھٹے چگان \_ اکنزا اکنے صاف مِن وُرُقِ الْحِنَّةِ يُولِّفَانِ الْوَرُقَ وَجِنْمِفَانِ الْوَرُقَ بَعْضَهُ اللَّ بَعْضِ ـــ يعنى جنت كرتون م مترچیانے لگے یعیٰ پتوں کوایک دوسرے سے ملانے لگے \_\_\_ سُواَتَهُمَا\_کِنَایَۃ طُعَنْ فُرْجَیٰہِکِا \_ يُعَنَّى ابن شرم كاه كوهياني لكي \_ وَمَتَاعٌ إلى حِيْنِ \_ هُ فَا الله يُومِ الْقِيمِيرِ وَالْحِيْنِ عِنْدُالْعُوبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَالاً يَحْصَى مَا ورمدت مَك نفع ماصل كرف كا سامان بعنی اس وقت سے لے کر قیامت تک \_\_عرب کے نز دیکے حین کے معنی یہ ہیں کہ بولے جانے کے وقت سے کے رغیرمتنا ہی مدت تک \_\_\_\_انتریکاش والریش کا چرا کے مھے کما ظھر میے ت اللياس \_\_\_\_ رياش اورديس ايك بي جهاس كے معنى طاہرى لياس كے بس \_\_\_ قَيتُ لَـهُ-حِيْكَةُ النَّذِي هُوَمِنِهُ مُ ـ وه لوَع بِص مِن سيره بُو بِ ادَّامَّ كُوْا ـ إِخْمُعَوْاً. وه ٱلطَّا بُوكَّةُ ــــ وَمَتَنَاقُ الْإِنْسَانِ وَالدَّ ابَّةِ كُلُّهُمْ لَسُّمَّى شُمُوُمًا وَاحِد هَا سُمُّ فِي عَيْنَاهُ وَمَنْ خِيرًا كُو فَنَعُهُ وَأَذِنَاهُ وَدُبُوعٌ وَإِخْلِيكُهُ فِي السَّانِ اورجِ مِا تَع كسورانَ کو کہتے ہیں بعنی اس کی دونوں آنکھیں ناک کے دونوں سوراخ منھ دونوں کان میائنخانے کامقام سیشا كاسراخ اليكل وليموت \_قرآن مجيد مين فرماياكيا تقا لايذ خُلُون الْجَنَّة كُتَاتَى يَنْ الْجَنَالُ فَي سَيِّم الحنياط \_\_\_\_ كافرجنت ميں مذ جائيں كے يمبال كك داونط سوئى كے ناكے ميں داخل ہوجائے \_\_\_ اس آیت میں لفظ اسم آیا تھا امام بخاری نے اس کی تفسیر فرمائی کسم کے معنی سوداخ کے ہیں 

ھُوا شِ مَاعَشُوا \_\_\_\_غواشِ عَاشِية كى جمع ہے وہ جِيز*يں جو دو مرو*ں كو دھك ليں \_\_ تَسْتُوُا مُتَفَرِقَةً "سره \_ تَكِلًا قَلِيلاً \_ تَقُولاً \_ يَغْنُوناً يَعِيْشُوا \_ بيش \_ حَقِيْقَ مَ حَق السَّرَ السَّرَ الْمُعْرُه الْمُعْرِينَ الْرَهُ الْمُدَارِة السَّرِ الرَّبِيةِ مِي السَّرِ اللهِ ا كه جا دوكروں نے بنی اسرائيل كو دُرايا \_\_\_ تَلْقَتُ تَلْقِيمُ إِلَى الْحَيْنِ لِكُنْ لِكَا مُ طابِعُ فِي مُخْطَلُهُمْ \_\_\_ اَن كاحسر \_\_ عَلْوَفَاتٌ حَرِّنَ السَّيْلِ وَتُقَالُ لِلْمُؤْتِ الْكَثْنُولِ لَطُّوفَاتُ \_\_\_مِ ان برسيلاب اطوفان بهيجا موت كى بجر مار كوطوفاك كها جا مسهد \_ أنْقُمثُكُ - أَلْحَمْتُكُ تُسْفَيْكُ وَ صِغُارًا لَخُهُ كُوسِ وَتُنِي بِوجِولًا كُلَىٰ كِمشَابِمُونَ بِي عُرُونُونَ عَرِيْنَ بِنَاعَ فِي عارت \_\_\_ شقط کی من تر مرفقک شقط فی کیری در سرجی شرمنده جوا وه گریرا \_\_\_ ٱلْاَسْبَاطُ فَبَائِلُ بَنِي اِسْزَائِيلَ بَ بَى الرَّيْلِ كَ تَبِيلُ سِيَعْدُ وْنَ يَتَعَدَّونَ يُجَا وِرْوْنَ قَعَدُ يُحَبَاوِن ُ مِرتِ آكَ بِرُحِ مِنْ صَصِيحَ سِنْ شُرَّعًا شُوَادِعُ سِيا لَى كاوير تيرت وري بَيْسُ سَ مِيدٍ \_\_ خَت \_\_\_ اخلاك فَعَد وتقاعس بطاط سَسَت ل رِجه مُ مُون ما مند \_ أَن كَ أَذُولَ سِهِ ان كُومِ لاتي كَ كَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَأَتَّهُمُ اللَّهُ لَمُ مِحْتَسِبُوا \_\_\_ الترتعالى كايدارشادىي ان پر المنرتعالى كاعذاب بهورنخ كيا اس طرح سے كروه سوچ بھي نہيں سكتے تنق \_ مِنْ جِنَّةِ مِنْ جُنُونٍ رِ جُون إِلَى إِنْ مُنْرَثَ بِهِ إِنْتَكُرَّ بِهِ الْمُكُلُّ فَأَمَّكُهُ مُ باقى رايمال مك كرمنين كو كمل كرديا في أَينْ يَعْتَكُ يَسْتَخِفْتُكُ أَكُونِ مِالِك كَعْدِهِ مُلَمُّ ي طُمَعُ وَيُقَالُ كالِقَ وَهُوَ واحِدُ كُونِيا فِي كُونِيا فَيَعَدُ وُنَهُمُ فِي يَنِينُون فُسنوارت مِن في وَخِيفَةُ فَوْقًا \_ ولا \_ وَخِيْفَة مِنَ الْاخِفَاءِ \_ آسِت سِ وَأَنْدِ صَالُ واحِدهَا أَصِيْلِ عَ وَهُوَمَا بَنْيَ الْعَصْرِ إِلَى الْمُغْرِبِ كَفَوْلِهِ بُكُونَةً وَ آصِيْلًا \_\_آصال كا واحداصيل ہے \_عصر مغرب سے درمیان وقت کو کتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے صبح وشام ۔ بَلْثِ قَوْلِيَّهِ وَلَمَّا جَاءَمُ وْسَى لِينَقَا مِنَا ﴿ وَرَجِبُ مُوسَى جَادِكَ وَعَدُهُ بِرِمَا عَزَوَا وَرَاسِ عَاسِ كِي ِوْكُلُّمَةُ مُرَبِّتُهُ قَالَ كَتِ اَيِرِينَ اَنْظُرْ الِكَيْكَ لَا يَبْ كَلَامِ فِهِ الْعِصْ كَابِ مِيرِ مرب فيها بنا ويلاد كَفَانُوسِ تَجْهِ قَالِ لِنَ تَرَانِي وَلَكِنِ الْنُطُرُ إِلَى الْجَيْلِ وَالِ ديكيون فركايا توعجه بركرنه ديكه سكاكا الاس ببالاك اسْتَقَوَّ مِكَانَهُ فَسَيَوْفَ تَزَانِ فَلِمَّا تَحَلَيْ دَيُّهُ طرف ديكه ميرديكه اكراين حكر بريظه إربا توعنقريب فحي وكيه ليكا لِلْعَبَلِ جَعَلَهُ دُكّا وَحُرّ مُوسَىٰ صَعِفًا فِلَمّا بعرب اس كارب في بالربر بنا ورجها يا تواسع باشيات أَفَانَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبنْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاأُوَّلُ كردياً ادروك كرابيهوت بفرحب بوش مواتو بولاياك م يجي میں نیری طرف جوع لایا ۔ درمی سنتے ببرلامسلمان ہوں ۔ آی<del>ت</del> المؤونين 441 قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمِرِ فِي ٱغْطِنِي \_\_\_ ابن عَبَاسَ نُرُكِهِ الدِينَ مِصْعَىٰ اَنْفِطْنِیْ ہے تعییٰ فجھے عطا فوا۔



مُخَكُدُمُ بَيْنَا بِالْعَالَ لِي فَغَضِبَ عُمُرُ حَتَىٰ هَمِّ اَنْ يَوْقِعَ بِهِ فَقَالَ زیادہ نہیں دیتے اور ہارے درمیان انساف سے فیصلہ نہیں کرتے ، اس پر صرت عمر کو لَهُ الْحُرُّرِيا أُمِيْرَا لِمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَالَ لِنِيبِيهِ خُيْرِ الْعُفُورُ طِلل آگِ اور اسے سزا دینے کا ادادہ فرایا، اس پر فرنے عرف وَالْمُتُومِ الْعُرفِ وَاعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ إِنَّ هَلَ الْمِنَ الْجَاهِلِيْنَ

کیا اے امیرالمؤمنین دنٹر تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرایا۔ عفولو اور تعبلائی کا حکم کرو اور م ما الون سے در گذر كرو - بيتك يا جا بلون ميس سے ب بخدا حصرت عمر آ كے منين براھے جب حرف يه أيت

تلاوت کی ، اور صنرت عمر کتاب دیگر کے ارتباد بیر بہت زیادہ ثابت قدم تقے۔

تشغر سيحات هي كلمه زجرب، آية كريمية بب عفو كي تين تفنيربي مروى بين ايك به كه لوگوں كے ظاہر إخلاق اعال کے لاط سے ان برحکم لگاؤ ان کے اندرونی قالات میں کریدند کرواور ایک یہ کہ لوگویں کے اموال سے جوفاضل ہے وہ لو اس تقد لیریر یہ آیت ذکو ہسے منسوخ ہے، تبیسری یہ کمشرکین سے دلار كروبياً يت قتال سے منسوخ ہے۔

٢٢٩٨ عَنْ إِنْنِ الرُّبِيُونِ فَإِنَّا الْعُفُو وَأَسُرُ مِالْعُرُفِ مَا أَنْزَلَ اللهُ صرب ابن نبررمن الله عن سے روایت ہے کہ آیة کرید لوگوں کے افلاق الكافئ أتخلاق التاس

> ہی کے بارے میں نازل ہوئی ۔ مطلب به میواکه لوگول کی بدخلقیوں بر در گذر کرو\_

بسمالكوالرحس الزجيمه

سُوُرَةً الْأَنْفَالِ وَقَوْلُهُ يَسْكُلُونَكَ عَنِ

اے مبوب تم سے عنیتوں کو بوہے ہیں تم فراد غنیمتوں سے مالک الٹراوررسول ہیں توانٹرسے

الْانْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّيسُ وَ لَ وَالْوَالْمُولِلِّ عه الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله صلك ا

نزهت القادى (٥) كَ أَصْلِهُ وَاذَاتَ بَيْنَكُمْ صَالِكِ سورة الانفال صفر الداور اليفاليس من مل ركهو سورة انفال مرنى م سوائي في أيتول ك - أيك إن شرّالة واب عندادله ووآيتي اور وَازِدَيَكُونِكَ اللَّذِينَ كَفروا بَعَايت بِعَذَابٍ الِينِمِ. مِن آيشِ يَعِض آيات كم بارسي مکی مدنی ہونے کے بارے میں اختلا ت بھی ہیں۔ يەسورة بقره كى بىدادر آلى عمران سے يہلے نازل بون \_ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - ٱلْانْفَالُ ٱلْمُعَاكِنِهُ انفال کے معنی غنیمت ہے۔ یہ نفل کی جمع ہے۔ وَقَالَ قَتَادَة مِ يُعْكُمُ أَلْحَرَث تمباری موااکھ وائے گی۔ اس میں ریح سے مراد لروائی ہے \_\_ یقال نافِلَه فَعَطِیّة الله کے معنی عطیہ ہے \_ ٢٢٧٩ عَنْ سَعِيْكِ بْنِ جُبَيْرِ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ کر سیف سعیدبن جیرس دوایت ہے کہ میں نے ابن عباس سے بوچھا کہ سورہ انفال عَنْهِيَا شُوْرَةُ الْاَنْفَالِ قَالَ تَزَلَّتُ فِي بَدَّيْ کب نازل ہوئی تو فرمایا بررے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ٱلسَّنَوْكُ الْحُكُ \_ دبرب \_ مُرْدِ فِينَن \_ فَوْجًا بَعْدُ فَوْجٍ سَ دَ فِنِي وَأَرْدِ فَنِي اى جاء كغدى \_ يكيدديكرك آفوالى نومير بولة بين سُدَفَيْ فَارْدِ قَنِي \_ يين مير الله المارة المالي المنظر المرابع الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري معنیٰ ہیں حیکھو۔ اس سے مرادیہ ہے کہ اسے سہوا ور ستجربہ کرویہ منھ سے چکھنے کے معنیٰ میں نہیں \_\_\_ فَكُرُكُمْهُ يَحْبُمُعُهُ سِلِسَ السِمِع كرمَا هِ سِنَتَرُكُ فَرَدِي سِلَمُهُ مَعْدُ فَرَدِي النَّفِي مِنتَشْر كردوبِ وَإِنْ حَبِيَعُواْ طَلَبُوا السَّلَمَ وَالسِّلْمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدُ ﴿ الْمُروهُ صَلَّى كَالْمُ سَلَّمُ سَلَّمُ اور سِلام كم معنى أبك بي \_\_\_ مُنْتُخِنُ يُغْذِبُ \_\_\_ غالب مومائ \_\_\_ وَقَالَ هُجَاهِدُ مِكَامُ الْأَوْالُ أصاريعيه غرفي الفؤاهيم \_\_ مكاركمعن اين الكليال منه ين والكر أواز تكالناب تَصْدِية " الصَّفِيْرُ \_ يِين \_ يُشْبِئُونَ \_ لِيَمْبِسُونَ فَ \_ المَيْمِسُونَ فَ \_ تَاكَرَتْمِينَ تَيْدَكُرلِين \_ باب اِتَ شَرَالدَّ وَابِعِنْ لَاللَّهِ بِينَ مِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْصَّمَّ الْمُكْمُ الْكِنْ يُنَ لَا يَعْقِلُونَ مِلْلًا بِرِع لُونْ عَلَيْ مِن مِ كِينِسِ سَجِق \_ 

| عَنْ عُجًا هِلَم عَنْ إِبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ شُرَّالِدٌ وَابِّ عِنْ لَ                       | 446.    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| حفزت ابن عبّاس سے روایت ہے کہ آیت کریمہ اِن سُنو الدَ وابّ سے                               | طربيث   |
| سُّمُّ الْبُكُمُ النَّنِ بِيُ لَا يَعْقِلُوْنَ قَالَ هُمُ لَقُوْمِ فَ بَيْ عَبْدِ لِللَّالِ | الكواله |
| عبد الدّار کے کچھ لوگ ہیں ۔                                                                 |         |

سی فی بنی عبدالدار قرایش کی ایک شاخ ہے۔ حصنورا قدس صلی انڈرتعالی علیہ وسلم سے منات کے بڑے بھائ کانام عبالدارہے ۔ان مے والدقعی نے حرم فحیرم کے تمام مناصِب عبدالداركودے ديئے تھے مگرعبدالداراوران كى اولادنے اپنى ناالى كى بدولت كونامياں كيس جس بر ہاتىم ان سے افادہ اور سقایہ کاعہدہ کیا۔ اس طرح دونوں میں ایک جیٹمک چلی آرہی تھی چھنورا قدس صلی ادتار تعالی علیہ وسلم کے مخالفین میں بنی عبدالدارسب کے سفایاں تھے۔ جنگ اُ حدمیں قریش کے دستور کے مطابق شکین کا جنڈالبیٰ عبدالدار شؤر ماا بھائے ہوئے تقے جو پیچے بعد دیگر بے سٹ فتل کردیئے گئے ان کو گونگے اس لیے كباكياكه يبحق نهيس بولية اورمهراء اس الفركها كياكرحق بات سن كرقبول منهي كرت كوياسنة مي نهيس ان لونتمام حویا بوں سے برتراس کے کہاگیا کہ دیگر جو بائے الٹ*ارے مطبع اور فر*ما نبردارہیں تبخلاف ان کے یہ یہ آبت اگر چیبی عدالدارے بارے میں نازل ہونی ہے مگر ہر کا فرمشرک کو عام ہے۔

بَابُ وَقَوْلُهُ وَاذْ قَالُوْ أَاللَّهُ مُرافِ كَاكَ نَا اللَّهُ مُرافِ كَاكَ اللَّهُ مُرافِ الْكَاسُ اللَّا اللهُ عَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّ هُذَاهُ وَالْحَقَ مِنْ عِنْدِلِكَ فَأَمْ لِطُوعَكَيْنَا كَمُ الْمُحَالِكَ الْمُراكِمِيرِ عِنْدِلِكَ فَأَمْ لِطُوعَكَيْنَا كَمُ الْمُحَالِمُ الْمُراكِمِيرِ عِنْدِلِكَ فَأَمْ لِطُوعَكَيْنَا كَمُ الْمُحَالِمُ الْمُراكِمِيرِ عِنْدِلِكَ فَأَمْ لِطُوعَكَيْنَا لَا لَهُ الْمُحَالِمِينَا لَا اللّهُ وَالْمُحَالِمُ اللّهُ وَلَيْمِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا حجازة وشنانتهاء أوإئينا بعذا للإليم طلك

مصيته برسايام بردردناك مذاب لا-

ارمن کو عرب والے غیت کہتے ہیں جیسا کہ اس ادشا دیس ہے ان کے مایوس ہونے <u>کے</u>

الالم المعان المستحدة المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان المعان

المرح المرح المرح معنورا قدس ملى الترتعالى عليه وسلم رحمت عالم بين اسى كاصد قرب كه صنورك وقود المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح المرح ا

الدر تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیرا نے بی مومنوں کو تعالیٰ ہے اس ارشاد کی تفسیرا نے بی مومنوں کو تعالیٰ ہیں کے بیس صبر کرنے والے موں تو دوسو برغالب آئیں گے اور اگرتم میں کے سوجوں قو ہزاد برغالب آئیں گے کافروں براس لئے کے دوایسی قوم ہیں جو محیتی نہیں۔

كَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ يَا أَيَّهَا اللَّيِّ حَرْنِ مَ اللهِ عَلَىٰ يَا أَيَّهَا اللَّيِّ حَرْنِ اللهِ تَعَالَىٰ يَا أَيَّهَا اللَّيِّ حَرْنِ اللهِ تَعَالَىٰ يَا أَيَّهَا اللَّيِّ حَرْنِ اللهِ عَلَىٰ مِنْكُمُ صَالِحُونَ مَنْكُمُ مَا يَكُنُ مِنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْكُمُ مِنْكُونِ مِنْكُونِ مِنْكُونِ مِنْكُونِ مِنْكُونِ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونِ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مُنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ مِنَاكُمُ مِنْكُونُ مِنْكُونُ م

1.71

نزهت القارى (۵)

ب دس کے مقابط سے مذہبا گے۔ سفیان نے ممتن بار یہ کہاکہ بیس دوسو کے مقاب ائتتين كُمَّ نَزَلَتُ ٱلْآنَ تَحقَّفَ اللهُ عَنَكُمُ الْ بھاکیں ۔ بھریہ آیت نازل ہوئی ۔ اب النٹرنے تم پر تخفیف کی ۔ توان بر فرمن ً ائتَيْنِ فَزَا دُسُفِيا فِي مُرِّرَةً - تُزَلِّتُ حَرِّضِلَ کہ سو دوسو کے مقابلے سے نہ بھاگیں ۔ اور ایک بار سفیان نے یہ زیادہ کیا کہ ایت کریمہ کے كْمُوْنِينِيْنَ عَلَى الْمِقْتَالِ اللَّهِ مَا ذُلَّ ہُو ئُلُ سَفِيان نے كہا اور ابن شبرمتا نے كہا كہ يس امر المعرون اور نہی عن المنکر کو بھی اسی کے مثل جانتا ہوں۔ مغر سرے اس اس مدنیت کی روایت میں سفیان بن عینہ سے خلط ہوگیا ہے بھجی وہ بیروایت کرتیے معروبے مرموں کے مقاب عباس سے مروی ہے کہ ان بریہ فرض کیا گیا تھا کہ آیک دس کے مقابلے سے بھا گیا ہے۔ اور کہ ہی کا کہ اس اور کہجی یہ روایت کرتے کہ بیس دوسو کے مقابلے سے نہجا گئے ۔ لیکن حقیقت میں یہ اختلاط نہیں بلکیا نی ہم کے مطابق روایت بالعیٰ ہے اس لئے دو نوں روایتوں کا حاصل یہی ہے کہ ابتدار میں بھی حکم تھا کواگر تمغار دس کے تک موں تو معالنہ جائز نہیں اس کا بھی احتمال ہے کہ خود ابن عباس رصنی دلتر تعالی عنہا نے مجھی دہ قرمایا ہموا ور مجھی میہ ۔ و دا کیسفیان - مطلب یہ ہے کہ سفیان اب عید اس دوایت کو بھی کھے زیادتی کے ماتھ روایت کرنے وقال ابن بتنوية بابن شرم كاس ارتاد كامطلب يدع كدرجاد بى كالقفاص نبي بلدامر بالمعروف اور منبی عن المنكريس معى اسى تناسب كے اعتبار سے حكم سے 'كم اگردو تخص كون ناجا كزكام كربيم أبوں أور ايک شخص ديندار مو۔ تواس برامر بالمعروف اور نہی عن النگر واجب ہے۔

اگرسومسلمان بول اور دوسو كفّار توقتال واجب بيداس براتفاق بے كدبيص قرآنى سے ثابت ب البته كيه علما رف اسمين اختلاف كياكه اكرسلما نون كي تعدا دسوس كم بوم كركفار مسلمانوں کے دونا ہوں ۔ نو قتال واجب ہے یا نہیں مثلاً ایک سلمان ہوا ور دو کا فر۔ عَنْ عِكْرِمُ لَهُ عَنِ إِبْنِ عَبَاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كالرسي في حضرت ابن عباس رصى الله تعالى عنها نے كہا جب يه آيت كريمه نازل مونى اكر قَالَ لَمَّا تَوْلَتُ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ وِشُنُونَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْ المائتَيْنِ سسے بیس صبر کرنے والے ہوں تو دوسو بر غالب ہوں کے تویہ بات مسلمانوں برشاق قٌ ذَالِكَ عَلَى الْمُسْلِحِيْنَ حِيْنَ فُرِضَ عَلَيْهِ مِمْ أَنْ لَا يَفِرَّ وَاحِب ہوئ جب ان پریہ فرص کیا گیا کہ ایک دو کے مقابلے سے نہجا کے تواس کے بعد تخفیف آئ نْ غَشَرُكُورٍ نَجُهَاءُ التَّخْفَيْفُ فَقَالَ أَلْآنُ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلِمَ سے تخفیف کی اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے اب اگر تم میں سو صبر ى فِيْكُمْرَضَعْقًا فَارِنَ يَتَكُنُّ مِنْكُمُ مِاكَدُ صَالِرُةٌ كِيْفُ ، والے ہوں تو دوسو برغالب ہوں گے۔ابن عباس نے فرمایا حب دنٹرنے عدد میں آ قَالَ فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمُ مُونَ الْعِلَّ يَعْ نَفَّضَ مِنَ کردی تو صبریں اتن مقدار میں تخفیف کردی ۔ یہ روایت اس پرتف ہے کہ آیت کریمیری جوعدد مذکورہے اس سے مراد تناسیم

تروایت اس پرنف ہے کہ آیت کریمہ میں جوعدد مذکور ہے اس سے مراد تناسبہ معرف مرکز اللہ کا سے اب ایک سلمان کے مقابلے بردو کا فربوں تومسلمان کوراہ فرارا فلیا دکرنا جائز نہسیں ۔

سُورَة بُراكِةٍ طك

یہ سورہ مدنی ہے سوائے دوآیتوں کے دکھک آباؤگٹٹر کا مشؤلٹ میں اُنھنٹیکٹٹر سے اخیر تک یہ مکی ہے۔ اس سورہ کے دس سے زیادہ نام ہیں۔ اس کا ایک نام توریعی ہے اس لئے کہ تو بہ بر آما دہ کرتی ہے اس کا دوسرانام فاضح بھی ہے اس لئے یہ منافقین اور مشرکین کو رسوا بھی کرتی ہے ۔ مورہ انفال اور اس کے مابین بسم دنڈ شدیف نہیں تکھی گئی اس کا سد سرد ہے ہے کہ عارت تھی

سورہ انفال اور اس کے مابین بسم الندشریت نہیں تکھی گئی اس کا سبب یہ سے کہ عرب کی عادت تھی حب کسی معاہدہ کے توطرف کی تحریر منکھتے توسیم الندنہیں سکھتے ستھے اس کے مطابق سیدناعلی مرتصلی الند

نزهت القادي (۵) تعالی عنہ نے جب اسے پہلے حج کے موقع برتملاوت فرمائی توسیم انٹر نہیں ٹرچھی۔ دوسری وجہ یہ ہے حضرت عثما رضی ادارتها لی عند نے فرمایا کہ انفال پہلے نازل ہوئی اور برات اس کے آخریس اور ایک کا قصہ دوسرے کے مشابيه تقا۔ اب صنورا قديم صلى الترعليه وسلم نے اس بارے ميں كوئى حكم نہيں ارشا د فرمايا اس النے فصل كى علامت بسم ديند نبي الكهي كني - سيسراسبب بيدم كاتسميدس الترتعالي كي سورہ مرات بورے قبرو جلال سے رکھھ ۔ خرات العرفان میں ہے اس کی اصل وحدیہ ہے کہ جنرل علىالسلام اس سورة كم ماً متونسم الله كرنهي نازل بهوت متھ اورنبُ كريم صلى النه عليه وسلم نے بسم النَّكر لنَّفَة كَاكُمْ بْنِينِ فَرِمَايا \_ اور صرت على رضى ديندتعالى عند سے مروى مے كذب مرتبالا مان ہے اور ليسورة تلوار ك ما تقد المن اللها ويف ك الله الرفي وَلِيْعَيِّةَ كُلُّ شَيْعًا أَذْخَلْتَهُ فِي شَيْعًى وليهاس فِيرُوكِة بي جودوس سي واخل مويني فعِلْ معنى مِن اسم مفعول سُكَم به معرم لأز الشَّقَةُ الشَّعْرُ الْخَبَا أَنْ الْفَسَادُ وَالْحَبَالُ الْمُوْتُ فَ فَعِلْ معنى سَاداورموت كربي - وَلاَ تَفْتِنِي وَلا تَوْءَ بِتَغْنِي - مِعِطُوا نِلْمَ نَهِي - كَنْ هِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ كُورَهًا وَاحد بِين دونوں كِمَعَيٰ ايك بي \_ مُنْ خَلاكِينَ خُلُونَ فِينهِ \_ جَسَ مِن اوك داخل مول \_ يَحْبَمُ حُوْنَ يُسْرِعُونَ \_ يَرَى سے ليكتے مِن \_ وَالْمُؤْتَوَكَابِ إِنْتَكَفَتْ إِنْقَلَبَتْ بِهِ\الْأَرُونِ حِن كَاتِخِتُ الْكَ دِياكِيا - أَهُولَي أَلْقَالُهُ فِي هُوَّةٍ \_ اس كُوكُرُ هِ عِن والديا-عَدُنٍ حُلْدٍ عَدَنْتُ مِارْضِ ٱتْ ٱقْسَمَتُ وَمِن هُ مَعْدِ نُ وَيُقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدَّ قِي فِي مَنْرِتِ صِدْ قِعَدُنِ \_ كمعنى مِيشَدرِمِا \_ عَدَنْكَ بِارْضِ كامعى عِينَ فَهاك قراك قیام کرلیا اوراسی سے متّدان کان کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں معدن صدق منبت صدق ٱلْخُوالِيقِ \_ اَلْخَالِفِ الْكِنْ ى حَكَفَىٰ فَقَعَلَ بَعْدِئ وَمِّنْهُ جُخْلِفِهُ فِي الْغَا بِرِيْنِ ويَحْوُذُاكُ تَكُونُ الشِّمَاعُ مِنَ الْحَالِفَةِ وَإِنْ كَانَ جَمْعُ الدُّكُورِ فَالِثَهُ لَـ مُرْكُو جَدُ عَلَى تَقْلِي بِحَمْعِهِ الكَحرفانِ فارِسْ وَفَوَارِسْ وَهَالِكُ وَهُوَالِكُ وَهُوَالِكُ \_\_\_فوالف فالف في جمع \_ اسكيت ہیں جومیرے بیچھے آئے اورمیرے بعد بیٹھے جانشین اسی سے ہے اوراسے باتی رہنے والول میں ال کا فیانین بناسے گاا در ما ترب کہ بین الفتہ مؤنث کی جمع ہوا در اگر مذکر کی جمع ہے تو اس کی جمع کی تقدیم بیر مرف دوہی ترتبي فارس وقوارس اور بالك وبوالك \_\_\_ الْخَيْوات واحِدَتُها ٱلْخَيْوَة وَاحِدَتُها ٱلْخَيْرَة وَرَفِي الْفَوَاضِلُ ارت فيرة كى جمع م المسامال ومُرْحَوْث مُؤْخُرُون مِن كم المارين ورك ى ﴿ السَّعَا شَفِيْرُ وَهُوحَالًا لَهُ ﴿ وَشَفَاكِنَادَ عَاكِمَةُ مِنْ السَّيْوَلِ وَالْأُوْدِيةِ \_\_ نَالِيال جوسِلاب سبن جاتي بير \_ هَادِ هَاءِدٍ يُقَالُ تَهُوَدَتِ الْمِسْرُاذِ الْ انهك مَتْ وَإِنْهَا دَمْ مِثْلُهُ ﴿ إِلِهِ كَمِعَىٰ كُرْنَ والِے كَبِي \_ بُولِتے بِي تَهَوَّ دَتِ الْبُيرُ\_\_

نزهسة القادي (٥) كوال كركيا ورانهادت اس كمثلب لَاقَالَا شَفَقًا وَفَرَقًا الله الله عالم والا وَقَالَ الشَّاعِرُ إِذِ امْ كُنْتُ أَنْ حُبُلُهُ اللِّيلِ تَأَدَّكُ آجَهُ آجِهُ السّرَحُولِ الْحَزِنْينِ جب میں رات میں اس کا کا وہ درست کر ابول تو اونٹنی غم زدہ شخص کی طرح آ ہ کرتی ہے ۔ كاب قۇڭ ئىزا ئۇم تىناللە دى سولم یہ بیزادی کا علان ہے اللہ وراس کے دیمول کی طرف إِلَى الْكَذِيْتَ عَاهَدُ تُتُمْوِنَ الْمُشْرُولِيْنِ طُكُ ال مشركول سے صفول في تم سے معابرہ كيا تھا (لكين الفول فے معاہدہ کی فلاف ورزی کی) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَصِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَذُ فَى يُصَرِّرٌ قُ \_\_\_يعى السع وَكِها مِلْيُ اسه الليته بين ــــتُطَيِّمُ هُمُ بِهِا وَقُرُكِيْهِ مُرَو يَخْوُهَا كَيَّيْرُ وَالرَّكُوةُ الطّاعَة وُالْلِفُلُأ \_\_ يعنى يبال عطف تفسيرى معنى طبارت مراد باطنى طبارت ميداس لي كدولوة ك اصل معنى طاعت اورافلاص كرين جوباطني اوصاف بي معنى طاعت اورافلاص كريس جوباطني اوصاف بي معنى طاعت اورافلاص كريس جوباطني اوصاف بي يُصَاهِوُكُ يُشْنِهُ وَن مساببت كرتے بي بَابِ قَوْلِهِ وَإِذَا نِكُمِّ تَاللَّهِ وَرُسُولِهِ الندنغالى كاس ارشادى تفسيرا دريه بنيادى ہے اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں إلى التَّامِّ بَوْمَ الْمَيِّةُ الْأَكْمَرِ لِكَ اللهُ بَرِيْكُ وه المُشْرِكِيْنَ وَيُ سُولُهُ فَأَرِنَ تُنْبَتُّمْ فَلَوْلُهُ وَأَرِنَ تُنْبَتُّمْ فَلَهُ میں بلید حج کے دن کہ اللہ بیزار سے مشرکوں سے اوراس كارسول لواكرتم بدكرو توتمها راتجلاسيه اوراكرتم منط خَايُرُ لِكُنْمُ وَإِنْ تُولِيْنُهُمْ فَاغِلَمُوْااَتُكُمْ عَيْرُمْ عَجِزِى الله وكبيتِ الذه وكبيتِ الذي يُن كفرُوا ﴿ بَعِيرِ وَوَجان الوكرُ مُ اللَّهُ وكا الرا الرا الرا الرا الله كونوشخېرى سناؤ دردناك عذاب كى ياذن كمعنى بخيرالك بِعَنَ ابِ النَّهِ ِ آذَتَهُ مُاعَلَمُهُمُ صَلَّكُ صلی النوطیه وسلم نے یوم عرفہ خطبہ دیاا ور فرما یا ہے گا کبر کا دن ہے علاوہ ا ذیں حضرَت ابن عباس ا ورع پر لائڈ بن زبيريض النذرتعالى عنها أور في المعكرم طاؤس اور البرجيف كالجمي مبي قول مع \_ دوسرا قول يه به كديوم ج اكبرت مراد ايم نحرم جيساكه حضرت على سے مروى ہے كما تفول في فرمايا ايم جج اكبركوم النحرم . ننريبي صنرت عبدالترين الاوفي حصرت مغيره بن شعبه سي هي مروى بني ا ورصرت عبدالترين عباس كابھى يى ايك تول ہے \_\_\_\_\_ نيزانواكى جيفَد اورسعيد بن زبراركم يم تحقى اور مجابداً ورامام اج اور زهرى اورعبدالرحمان بن زيد بن اسلم كابھى تى قول تىم يىت نىز ھۆرت عرسے مروى جو كراھو ف كها رسول الترصل الترطيه وسلم في يوم الخرجة الوداع بن جرات ك ياس تصطب مؤكر فرواي يوم الجاللبر Z<sup>3</sup>9E-Yellogen grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand grand gr

ہے۔ایک تول یہ ہے کہ جی جی اکبرہے ۔اورعمرہ نج اصغر۔اس کے علاوہ اور بھی اتوال ہیں ایک قول پیسے کہ گیاد ہویں ذی الحجہ ہے ۔۔ ایک قول پر سے کہ جے ہے تمام دن یوم جے اکبریں اورایک تول میر ہے کہ خاص اس سال کے حج کوج اکبر تھتے ہیں جس سال کھنوراً قالس صلی ادار علیہ وہم كاذك سے حضرت صديق اكبرنے جح كوايا تھا۔ يعنى سافيھ كاج اس باب كے منى ميں حصرت امام بجادى حفزت ابو ہریرہ دصی التارتعالی عندی حدیث لائے ہیں اس سے بہی تابت ہوتا ہے کہ یوم نخرہی یَوم جا اکبر پوری دنیا کےعوام میں بیبات جومشہور ہے کہ جو جج جعہ کو نیڑے وہ جج اکبرہے عالیّا اس کی اصل بیر ہے كہ صنورا قدش صلى اللہ تعالى عليه وسلم نے جو جج فرايا تقااس ميں يوم عرفه جعه كوتھا۔ كِا بِ قَوْلِيهِ فَقَاتِ لُوْا أَيَّمَّتُهُ الْكُفْنِ اَكْتُ مَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مهرم كُنُ تُنَازِيْنُ بَنُ وَهَيْبُ وَالْكُنَّاعِنْنَ حُلْيُفَةً فَقَالَ مِهِمِ رمی نید بن وہیب نے کہا ہم حذیفہ کے باس تھے تواکفوں نے فرمایا ان <u>ؚ حدلي لا الآية إلا ثلكه "و الأمن المتكافية يمن</u> ایت والوں میں سے صرف تین باتی ہیں اور منافقین میں سے صرف جاراس بر ایک ١ أَرْبُعُهُ فَ فَقَالَ أَغْرَا فِي إِنْ تُكُمُّ أَضْحَا بُ فَحَمَّا لِمُغْيِرُونَ مَا لَانَارِيْ اعرابی نے کہا آپ لوگ صحاب ہو ہمیں محرود ہم نہیں جانے وہ کون لوگ ہیں جو فَمَا بَاكُ هَا وَلَاءَا لَيْنَ يُنْ يُنْفُرُونَ لَهِ يُؤْتَنَا وَيُسْرِقُونَ أَعْلَا فَنَا ـ قَالَ ہمارے گھروں میں نقب لگاتے ہیں اور ہمارے عمدہ مال چرا لیتے ہیں حدیفہ نے فرمایا سے وُلْكِكُ الْفُتُكَا قُ أَجُلُّ ، كُمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا أَزْبَعَهُ ۖ أَكُنُ هُدُمُ وک فاسق میں ۔ ہاں۔ ان میں سے صرف جار باقی میں ان میں ایک بہت بوڑھا کر اگر تھنڈھا شيح كينيو كوشرب الماع المار كلما وجل بزدي الما یان بنے تواس کی تھنڈک محسوس نہ کرے۔

تسترسی اس الا تکلفته ان بین میں سے مرف دو کانام معلوم ہوسکا۔ایک مفرت اوسفیان بن میں کے معنی الا تکلفته اور منافق اسوفت کسی کرون کا ان کیکھتھ کے ارمنافق اسوفت کسی کون کون زندہ تھے ان کانام بھی معلوم نہ ہوسکا۔ یک قرون کے معنی لکڑای میں سراخ کرنے کون کون زندہ تھے ان کانام بھی معلوم نہ ہوسکا۔ یک قرون کے معنی لکڑای میں سراخ کرنے

يعني بني تويت اور بني أ *یبیش قدمی کرتے ہوتے :* کلا ہے بہ عبد اورابن ابی زبیرٹے اپنی دم ف حصرت ابن عباس اورحصرت ابن زبیرمیس کچھ بات ہوگئی ہے کہ حضرت امیرمعا ویہ رضی انٹارتعاً لی عنہ کے انتقال کے بعد معظمه مي ايني خلافت كي بيعت لي \_حصرت عبد ديثرابن عباس ال مكرمعظريس بى تف حصرت ابن ربير رفنى درند تعالى عند کہاان دونوں نے انکار کہا در میرکہا! ہم اس وقت ٹک کم اس برمھنارت ابن دبیردصی ادبرتعالیٰ عنہ ان كامحاصره كرلياس كى خبرجب منتارين ابى عبيد تقفى كوموني تونشكر جفيج کران دونوں حضرات کو محاصرے سے نکالا مغتار نے ان دونوں بزرگوں سے حضرت ابن زبیر سے لوٹے کی اجازت مانگی ان دونوں نے منع کردیا۔ اور میلوگ طائف جلے گئے ۔ حضرت عبداد کی بن عباس رضی اللہ

کران دونوں حضات کو محاصرے سے نکالا ۔ مختار نے ان دونوں بزرگوں سے حضرت ابن زبیر سے کونے کی اجازت ماننگی ان دونوں نے منع کر دیا۔ اور بدلوگ طائف چلے گئے ۔ حصزت عبد دلٹر بن عباس رضی ادلٹر تعالی عنها طائف ہی میں رہ گئے اور وہیں وصال فرمایا ان کا مزاد پاک بھی طائف ہی میں ہے اور محد من جنیف طائف سے افنوی بہا کڑ میں چلے گئے جو پینوع میں ہے بھر دہاں سے شام میں ایلہ چلے گئے اور وہیں ان سما محالف سے افنوی بہا کڑ میں چلے گئے جو پینوع میں ہے بھر دہاں سے شام میں ایلہ چلے گئے اور وہیں ان سما

نزهة القارى (4) وصال موار وأيْنَ بِهذا لامرعته كامطلب برسي كدوه خلافت كيستى بير وَإِمَا عَمَدُهُ ١ م المؤمنين حصرت خديجة الكرى وفي الدّرتعالى عنها كوابن زبيروفي الدعنها كي معومي كمنا یہاں مجاز ؓ اھے۔ بیرحقیقت میں ان سے والدحصرت زمبررضی النزعنہ کی میفونھی تقیں۔اس لئے کہ حصرت زمبر کے والدِعوًام اورحصرت خدیجہ دونوں مھائی بہن ، توملید کی اولا دہیں۔ فانش التونيكات كينى ابن زبيرت الفيس جيوار كربنى اسدكى مختلف شاخول كوتر جي وى مع حب كوئى موقع أتاهم توبيبط اب لوكول كوآ وازدسيته بيري وصفرت عبدالتربن زبيررضى دلترنعا لي عنها بهى بني اردہی سے تھے صحیح میسے کے بہال بنی توبیت سے بجائے ابن توبیت سے ۔ توبیت کانسب امر میہ سے ۔ ا بن الحادث بن عبدالعزی بن قضی \_اسا مہ کانسب نا مہ بہ سے اسا مہن اسڈین عبدالعزی \_ حمیدسی نسب نامه به ہے حمید بن زہرین مارٹ بن اسدین عبد العزلی۔ آور حضرت زبر کانسب نامر بہ کے ابن عوام بن خوىلىدىن اسدىن عبدالعزلى \_اس طرح يه چادول شاخيس اسكدين عبدالمعزى برمل جاتى بي كيونخه يسب يكياري تھ اور حصرت ابن زہر کے دل سے مامی ۔ اس کے فطری طور برصرت ابن زہر کا رجمان ان قبائل کی فر ز با ده مقایه با بت بنی باشم بنی عدمنا ف وغیره کوناگواده هی اَی کااظها دحفرت عبدانگراین عباس دمنی المند تعالیُ عنهان يبال كياب لوی دنبه نرمطلب یه م کرعب الملک نے توری جانم دی دکھائی ہے کہ تنام سے نشکر حرار ترتب میم ابن زبیر برحمله کے بھیجامے اورابن زبیری که مکرسے بائر نہیں سکے۔ تمادے ماخقسس کھاتے ہیں تاکتم ان سےدامنی بَاهِ قَوْلِهٖ يَحْلِفُوْنَ كَكُمُ مُلِتَرْضُواْعَنَّهُمْ موجا ویس اگرتم ان سے راضی سی موجا کو تو بیشک دند فَانُ تُرْضُوا عَنْهُ مُواتِ اللهُ لَا يُرضَى عَنِ فاسقول سے راضی نہیں ہوتا \_\_\_\_ دوسرے وہ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ \_\_\_ وَقُولُهُ آخُرُونَ اِغْتَرِفُوْا بِبُهُ نُوْبِهِ مِنْ خَلَطُوْا عَمَلًا صَلِحًا ۗ وَ لوگ ہیں جنھوں نے اپنی کناہ کا اعتراف کیا نیک عمل کے م<sup>ما</sup> بريمل ملائح عنقرب الأران كالوكب قبول فرائے كا۔ ٱخْرَشَيُّا عُسَى اللهُ انْ تَيَوُّبُ عَكِيْ لِهُ مُوانَّ الله عَفُونُ رَحِيْمُ مِكِ بینیک دلند بخشف دالا مهر مان سع س اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال ور سری می می میں بندب رفنی الله تعالی عند نے ہم سے روایت بیان کی کر دروالا ل رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ لَنَا أَتَا فِي اللَّيْلَةُ ٱلَّهَاكِ صلی انٹر علیہ وسلمنے ہم سے فرمایا کہ آج دات میرے بہاس دو آنے والے آئے اور 

بریس بہو کی جو سونے کی اینط اور چاندی کی سے بنا بہواتھا اب ہماری ملاقات ایسے لوگوں سے ہمونی کہ ان کا آ دھا دھط بہتر قَبْحُ مَا أَنْتُ مَا يِكَ قَالِالْهُمْ إِذْ هَبُوا فَقَعُوْ إِنْ ذِلِكَ النَّهْرُوَوُ <u> بورت تھا</u> اور آدھا برترین بدصورت ۔ ان دونوں نے ان لوگوں سے کہا جا واوراس و يُتُمَّرِرَجَعُوْ الْكِنَا قَالَ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوْءُ عَنْهُمُ فَصَامُ وُ الْفَ یس عوط لگاؤ اکفوں نے اس بہر میں عوط لگایا پھر لوسٹے نوان کی بدصورتی جا پھی ِ اور بہت نوبھورت ہوگئے تقے ان دونوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن – نے اچھ عمل کو برے کے ساتھ ملایا دیٹرنے ان سے در گذر فرمایا ۔

من سے ارمی اس مدیث کے کیے جھے کتاب الصلوٰۃ ، خیا نز، بیوع، جہا د، صلوٰۃ اللیل، بدرالخلق ر ا ما ذبیث الانبیا رئیں گذر چکے ہیں ۔ یہاں چونکہ مکمل تھی اس لئے ذکر کردیا۔ اینے اپنے مقام ریسب کی شرح ہوجی ہے

كُافِ 'قُوْلِهِ لَقَكْنُ حَاءً كُمْرُرَسُوْلُ مِنْ الترتعالى كاس الشادكابيان بيشك تمهال ياس ٱنْفَسِكُمْ عَزْيُزِ كُعَلَيْهِ مَا عَنِتَمُ وَحَرِيقٌ عَلَيْكُمْ تمہیں میں سے ایک دسول آئے جن برگراں ہے وہات بوتمهين مشقت مين والع تمهاري خير نوابي محنوام شفند بالمُوْمِينِيْنَ مُؤُفِّى حِيْمِرُ مَا مَا مِلْكِلِ

بي ا ورمؤمنول يرببت مهربان ـ

سُوْرَة يُوْنس إستمالكوالرحلن الرحييمه

برأیت می سم ، البتد چند آیتوں کے بارے میں اختلات مے کدوہ مکی ہیں یا مدنی ۔اس میں ایک سولو آیتس میں بہ 14.

نزه*ـ ت*القا*ری* د

قَالَ الْمِصْ عَبَاسِ فَاخْتَلُطَ فَنَبَتَ بِإِلْمَاءِمِنْ كُلِ لَوْنٍ \_ حضرت ابن عباس رضى الترتعالى عنهما نے فرمایا۔ النگر تعالیٰ کے اس ادشاد کہ یائی کے سبب زمین سے نباتیات اگ آئے ، کی تفسیرس فرمایا کہ یائی سے ساتھ مرقتم سے نباتیات اکے ۔۔۔ رنگ برنگ وَقَالُوا اِنْخَاذَ اللَّهُ وَلَدٌ اسْبُحَانَهُ وَهُو ان لوگوں نے كہا الله في بيابناليا وہ ياك ہے وَقَالَ زَيْدُ بُنُ أَسْلَمَ إِنَّ لَهُ مُوتَدُ مَر ا در زیرین اسلم نے کہاکہ "قدم صدق " سے مراو فجد صِدُقِ مُحَمَّدُ صُلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلی النترتعالی علیه وسلم بین ا ور مجابد نے کہا ہر بھائی۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ خَنْ رُونُهَا لُ تِلْكَ آياتُ يَعْنُ یات سے کمراد قرآن میں مذکورنشا نیات ں بن ثابتٍ الانفارِي رضي الله تعالى عنه و نئے میں ڈرتا ہوں کہ نہیں مختلف جنگوں میں قرار اسی طرح ہوتے رہے تو قر ُّاللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَوْهُو وَاللَّهِ <del>حَ</del>ايِرٌ فَ قرآن جمع کرنے کی ہے ابو بکرنے عمرسے کہا میں وہ کام کیسے کروں جورسول النٹر صلی النٹر يَعْنِي فِيهِ حَتَّىٰ شَرَحَ اللَّهُ لِذَ إِلَاكُ صَلْ رَيْ وَرَأْ نَيْتُ الَّذِي كُ نے نہیں کیا اس پر عرفے کہا بخدا یہ بہترہے عمرمسلسل اپنی بات کہتے دہے یہاں تک

Straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent and the straintent an



نزهت القارى (۵)

وَقَالَ هُجَاهِدُ وَلُونِيْعَتِكُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشُّرَّ اِستَعْجَا لَهُ مُرْمِالْحَنْ يُرِقُّولُ الْإِنْسَانِ لِوَكَٰدِهٖ وَمَالِهٖ إِذَا غَضِبَ ٱللَّهُ مَّ لَاثُبَارِكُ لَهُ فِيدٍهِ وَالْعَيْنَةُ لَقُضِيَ إِلَيْهِ مِمَ آجَلُهُ مُ كَا هُولِكُ مَنْ وَعِي إِلَيْهِ وَلاَمَا مَنْ مُ السِّيفِ الرَّاكَرِ اللهُ لوگوں بر مرانی ایسی جلد بھیجا جیسی وہ تھوگائی کی جلدی کرتے ہیں ،انسان کاعفتہ کی حالت میں اپنی اولا دا ور مال کے بارے میں کہنا اے امٹرا اس سے لئے اس میں برکت نہ دے اور اسے اپنی رحت سے دور کر دے ، توان کا وعدہ پورا ہو دیکا ہوتا اپنی جس بر مدعا كى تَى وه ہلاك بروگيا ہوتا اور مركيا ہوتا \_\_\_\_\_ اَ حُسِنْدُا ٱلْحُسْنَى مِنْلَقَهَا حُسْنَى وَزِيَادًا مَعْفِيكَ وَقُولَ عَنْوَى النَّظُولِ فَ خَهِم \_ يَعَى نيكوكارول كونيك كام كم بدل العِي جزامَتِي ا اوزیادی کے لیے معفرت امام مجا ہرسے علاوہ دوسرے نے کہان یادی سے مرادرویت باری ہے ۔ الْكِبْرِيَاعُ ٱلْمُلْكُ \_ كأف قُولِهِ وَجَاوَتُنَ نَا مِبْنِي إِسْرَائِيْنَ اور ہم بن اسرائیل کو در مایار مے گئے تو فرعون اوراس کے لشكرون في ان كابيهياكيا سُرستى اورطلم سے بہاں تك كرجب الْبُخْرَفَاتُبُعَهُ مُ فِرُعَوْثُ وَحُبْثُودُهُ لَعْيًا قُعَكُ وَّا حَتَّ إِذَا آذُرُكِهُ الْعَرُقِ عَالَ وه غرقاب موسف نگابول میں ایمان لا یاکه کوئی سیا امَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا الَّذِي أَمَنْتُ بِهِ معبود منبين سوااس كے حس بير بني اسرائيل ايمان لائے بَنُوْإِ اسْرَائِيلُ وَأَنَامِنَ الْمُسْكِمِينَ حَيَلًا ا ورسي مسلمان ہوں ۔ ۔ بحکم اللی مصرت موسی علیالصلاہ والتَسَلَّم کو مذہبر ملی کہ فرعوں ایٹھیں قتل کرنے کا قطعی الا دہ کر دیجا ہے تو بحکم اللی مصرسے بنی اسرائیل کو بے کرشام کی طرف ہجرت کے ادادے سے چلے، بنی اسرائیل کی تعدا د جھے لاکھ مبس انزارتھی، بیخ میں بحرککزم حائل تھا۔ حصرت موسی علیانسلام نے با ذن الّکی دریا پرابنا عصا ما دا جس سے سمندر میں بارہ راستے بن گئے، بیچ بیچ میں سے یا نی ہمٹ گیا ، نبی اسرائیل کے یا رہ فیلیلے تھے ، ہر ہر قبیلا کیے ایک داستے سے گذرمنے لگا، جب حضرت موسی علیالسلام مع نشکر بحرفکزم کے بیچ میں تیہ دینے تو فرعو ک مع ا پنے استکر کے سمندر کے کناد ہے میرو نیخ جیکا تھا ، فرعون کے ساتھ ستر کما نظر کھتے اور شرکمانظر کے ستحت سر نبراز فوج تقى اسمندرك كنا دے مېروني كرجب فرعون نے تصرِت موسى على الصّلاة والسّليم كا يعظيم عجزه ديھا تومبهوَت ہوکر رک کیا آ گے بڑھنے کی اس کی ہمت بزموئی ، بحکم پزدی حصرت جبریل املین گھوڈای پرسوار ہوکر فرمون ے آ کے متودار ہوئے ہے دیکھ كرفرون كا كھوڑااس للے فابوسے بائر ہوكر آئے بڑھ كيا جس كے بيھے بيھے تمام نشکران بارہ داستوں سے دریا ہے اندرآ گیا۔ ا دھرحضرت موسی علیانسلام بعافیت سمندر سے دومرت كنارك مبهويني محئة اور فزعون مع تشكربيح دريايين ببونجا كمصرت موسى عليا لطبلاة والتسليم وربني اسائزكم كے سندر باد موت بى سمندركا يانى مل كيا قرعون اوراس تما بوراكشكر غرقاب موكيا جب فرعوك دويند ركا تواس نے ايمان كا قراركيا مكراس وقت كا يمان معتبر نہيں ۔ اس كے دوكر ديا كيا \_ خرما ياكيا \_ اللائ 

نزهت القادى ده. وَقَلْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُقْنِيدِينَ \_\_\_كياب به اوريبطي انومان دمااور توفسادى تقا سورة يونس آيت مله \_ تَعَجَيُكَ مُنْفِيْكَ عَلى عَبُورَةٍ مِنَ إِلاَزِ مِن وَهُوا لنَّتَنْ والْمَانُ الْمُوتِفِعُ \_ بم تمهار \_ مبركوكس اونجی تگدیر دال دیں گے۔ نجوہ کے معنی اونجی تگہ کے ہیں \_\_\_\_ علما رتفسیر کتے ہیں کہ جب ادلارتعالیٰ نے فرغون اوراس كى قوم كوغرق كيا اورموسى عليالصلوة والسلام في ابن قوم كوال كى بلاكت كى خبردى توبيص بن اسرائیل کوشبہ رہاا وراس کی عظمت اور ہمیت جوان کے الموٹ میں تھی اس کے باعث انتفیں اس کے ہلکت کاکیقین نہ آیا، ہا مراکہی دریانے فرعون کی لاٹ ساحل ہر تجیینک دی بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کرہجا! سور لاهود سورہ ہود کی ہے البتہ درآیتوں کے بارے میں اختلات ہے اس میں ایک سوتیکس آیتیں ہیں۔ إبنوالله الرّخمن الرّحيمة وَ قَالَ الْمِثْ عَبّاسِ بَادِي الرّائِي مَاظَلَهُ وَكَتَ مَاصَلُ اللّهُ تَعَالَ عَنْهَا فَ فَرَايا له الرّارك معى بيوتون وَقَالَ عُجَاهِدُ الْحُودِي جَبَلُ مِالْجَنِيْ رَوْلِ لَا لَحِنْ لِي الْحَبَالُ مِالْحَام مِ مِ اللَّهِ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ دریا نے فرات اور دریائے دحلہ کے دوآ بے کوعرب والے جزیرہ کتے ہیں، جودی پہاڑ منہا وندے قریب ہے تین بہاڈوں کو ادٹر عزوجل نے تین انبیا رکرام سے فضیلت بخشی ، جودی کو حضرت نوح علیا سلام سے کال کی شى جُودى يريطهري، طُوركو حفرت موسى على الصالوة والتسليمس اور مراكوس كومبل نوريقي كها ما ماسيه حصنور ا قدس صلی النزیعا کی علیہ دیلم سے کہ سی مہا طریر شق صدر ہوا اور المی سے غاریس قبل نبوت خلوت گزیں موتے اور مبہی سے نزول وحی کاسلسلہ شروع ہوا۔ وَقَالُ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَإِنْتَ الْحَلِيْمُ كَيِسْتَهْ زِؤْنَ دِه مه حفزت شعيب علياسلام كي قوم نے لسے کہا، بیشک تہیں عقلمند ہوا وہ لوگ ان کا استبراکرتے تھے۔ وَقَالَ إِنْ عَبَّاسِ أَقَلِعِيْ أَمُسِكِنْ \_\_\_ اورحفزت ابن عباس نے كبا افلى كے معنى يديس اے اسمان اپنی مادش دوک دے \_\_\_\_عصن مسئر دندہ \_\_عصیب کے معنی سخت \_\_لاکھرور كَلْ كُونَى جُرِم بْبِس طَيك ہے \_\_ وَفَا كَالْتُتَنُّونُ مُ نَبِّعَ الْمَاعُ \_\_\_\_تنورسے إِنَّ ابلا وَقَالَ عِكْرُمِيةُ وَخِهُ الْأَسْ صِ \_\_\_ اور عكرمه نے كهاكة تنور دوئے زمين كو كيتے بس يعي *حصزت* محاہدیہ فرماتے ہیں کہاس ایت میں تنورسے مرا دکوئی محضوص تنورنہیں بلکہ سطح زمین مرا دہے جس کے ہر حصہ سے یا نی ابلالیکن جہور کا تول یہ ہے کہ اس سے مرا دایک مخصوص تنور ہے۔مشہور سے کہ کونے میں تھا مصرت نوح علیالصلوٰۃ والسلیم نے جہاں اب کونے گمسیدے وہاں شنی بنائی تھی اسی تے دیہ 

تنوريهى تقارح صنرت على اور صنرت زربن جبيش رضى الله رتعالى عنها اورمقاتل نے كہا اس سے مراد حضرت أدم عليالسلام كاتنورس جوشام ميس تقار سنوده اینے سینے دوہرے کرتے ہیں کہ دندسے بردہ کریں كأف ألاا تَهُمُ كِينُنُونَ صُلَّ وَيَهُمُ لِيُسْتَخُفُوا مِنْهُ ٱلْآحِينَ يَسْتَغْشَوْنَ تِبْيَابُهُمْ يَعْلَمُما منوص وقت وه اپنے كبروں سے سالا بدن وهاني ليتے يُسِرِّوْنَ وَمَايُعُلِنُوْنَ إِنَّهُ عَلِيْمُ بِذَاتِ

بي اس وقت بيى انتراك كا يهيا اود ظام رسب كيه جانتا

للُّهُ وَي صِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّ وَقَالَ عَنْ ثُلُا وَحَاقَ نَزَلَ يَعِنِينَ يُنْزِلُ مِنْ الرَّايِا تَرْتَامِ مِنْ فَعُوْلُ مِنْ يَكْسُكُ

- الوس بوف والا \_\_\_ وَقَالَ مُجَاهِدُ تَبْتَشِن تَحْزَن \_\_ غُرُرًام \_ يَتْمُون صُدُ وُرَهُمُ شَكِ وَإِمْ يَوَاعُ فِي الْحَقِ يستى ك بادے مين تمك وشبه كرنا\_ ليستَحَفْ فُوامِنهُ

مِنَ اللهِ إنِ اسْتَطَاعُوا \_\_\_ الله الله علياتي الران سع موسك \_

٨٧٧٨ - أَخْبُرُ فِي هُحُكُمُ لُهُ بِي عَبَادٍ بْنِ حَبْعُفُو أَتَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَارِهِ صربین میراد معفرنے کہا کہ انفول نے ابن عباس کو یہ برط <u>سے ہو</u>تے سنا

اَلًا التَّهُ مُنْ يَنْنُونِ مِنْ مُن ورُهُمْ تو مِن نے اس کے بارے میں ان سے بوچھا

تواتھوں نے فرمایا کہ مچھ لوگ قضائے حاجت کرتے دفت تنہائی میں بھی کھلے آسان کے نیچے

تفائے ماجت کرنے سے کتراتے تھے اور کھلے اسمان کے نتیجے جاع کرنے سے بھی توان کے بارے میں یہ آیت کریمیہ نازل ہوئی مهرم <u>كَالَ قَرَا</u> بَنُ عَبَارِس رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ٱلْااتَّكُ مُ

تلامیت عرد نے کہا ابن عباس نے یوں پڑھا اُلا اِستَھُمْ یَنْنُوْنَ صُدُوْرَهُمْ

وَقَالَ عَنْ الْمُ عَنْ الْبِي عَبَاسِ يَسْتَغْشُونَ يُفَطِّوْنَ رُؤُسُهُمْ \_انْ مرول كِو وهانك ليت تقى كيرون سے \_\_سِيْئ بِهِرْمُسَاءُ ذَرْعًا ظَنَّهُ بِقَوْمِهِ \_\_ قوم كم ما تقوه بِكُما

نزهة القادى ده موا و و و النگموتے میں اور سے مہانوں کے آنے سے وہ ول ننگ موتے یعی جب صرب لوط علیالسلام کے باس عذاب کے فرشیتے خوبصورت بے دیش وہرو دت لڑکوں کی شکل میں ان کے گھرا تے تو این قوم کی عادٰت مدکی وحبہ سے انھیں گرانی خاطر ہوئی اور وہ دل *تنگ ہوسے ور*نہ وہ نبی تھے ہمانوں گی آم<sup>سے</sup> نُوسُ مُوت نَهُ كَانلُدل \_\_\_ إِحْطِع مِنَ اللَّيْلِ إِسُواءٍ - يَعْن رات كَارِي مِن \_\_ وَقَالَ هُواهِدُ ٱبندُے اُرْجِع کرتا ہول۔ اُس کی طُرف رجوع کرتا ہول۔ بام قۇلىدۇكان غۇشە كىڭى أا مىك اوراس کا عرش پانی پر بھا۔ ٠٢٢٨. عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَلِيْ هُرِيْرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عُنَهُ إِنَّ صرت ابو ہریرہ رضی امتر تعالیٰ عنہ سے دوایت سے کہ رسول اللہ فُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ٱلْفِقَ ٱلْفِتَ عَلِيْكِ فر مایا که دنتر تعالی نے فرمایا اے بن آدم خرج کر میں تھے عطا کروں گا تم جانتے ہواس نے کیا خرچ فرمایا جب سے آسان وزمین بنایا بھر بھی جواس کے قبصنہ یس کوئی تمی تبین موتی اوراس کاعرش بان برسے اوراسی کے باتھ میں میزان جھکا تاہے اور ملبند کرتا ہے ۔ اغتراك - إنتعكت مين عرف حد أى تجمير جياب برخي ياب انتال ساتا الماس الماده أَصُنِتُهُ وَمِينَهُ يَغُرُونُ اللَّهِ وَاغْتُرَانِيْ مِعْرُونِهِ يَغُرُونُهُ وَاغْتَرَانَ آتا ٢٠ ـ آخِدُ يُنَاصِيْتِهَا أَنَى فِي مُلِكِهِ وَسُلْطَانِهِ \_\_اس كى بينيان بِراك موت م \_ينى عَنِيْنٌ وَعُنُوْدٌ وَعَائِنٌ وَاحِدٌ ـ وهَوَ مَاكِيْدُ التَّحَيِّرُ لِيسِيتِينُوں ايكمعني مِن مِن ـ نياده مُرْتَى كُرنے والے \_\_ إِسْتَعْمَرَكُمْ حَبَعَلَكُمْ عُمَّالًا اعْمَرْيَتُهُ الدّامُ فَهِي عُمْرَ عَيْ عله كتاب لتوحيد باب قوله وكان عَريتُه على لماع صلَّنا باب قول الله لما خلفت بيرى صلنا المنفقات باب فَصن النفقة على الاهل \_ هنك كتاب التوحيد بابتول الله تعالى يريد ون ان يبل لوا

نزهم القارى ده، عاد الماد جَعَلْتُهَالَهُ سِبِم نِيْتُمُ وَاسْ مِن بِسايا - كَيْتِ مِن اغْمَرْتُهُ اللَّهُ أَذَ سِين فِياس كُو كُوم مِهم رب كے لئے دیا \_ ككر كھ مُركان ككو هم وانسَن كر هم واحدة ساحين الواد جانا \_ حبيدة وكين الله كانيَّة فَعِيْلٌ مِنْ مَاحِبِهِ مَحْمُودُ عُمِنْ حَدِينَ \_ فِيرُ ما فِرُّے اور مميرٌ خُرُوْس صفت مشَّر مے \_ بزرك تعريف كيا موا \_ سِحْنيل \_ الشَّدِيلُ الكيدير \_ سِحِينلُ وسِحِيْن وَاللَّامُ وَالنَّوْنُ الْخُتَانِ وَقَال تَجْنِيهُ اَتَيَّ مُفْدلٍ \_ومُجْلَةٍ يَضُوِبُونَ الْمِينِفنَ ـ صَّاحِيَّةٌ \_ صَنْ بًا \_ تَوْا هئ يِدِ الْابَطَالُ ۖ سِيحة نِنَا \_\_\_ بِيل كِمعنى سخت برك كريس سَعبين اورسجيل كے ايك ہى معنى ميں يتميم بن مقبل نے کہا۔ اوربہت سے بیادے ہیں جو مارتے ہیں خو دربر جاشت کے وقت سخت مارجس کی وحب الطرے براے بہادرایک دوسرے سے وصیت کرنے سکتے ہیں۔ وُ إِلَّا مُكْ يَنَ أَخُاهُمْ شُعَيْبًا إِلَّا أَهْلِ مَنْ يَنَ اوريم في مين دالونى طرف ان عيم وم شعب كوبهيجا مرين مراد الم مرين بي اس ال كدرين شهرم ادراس كمثل م اسبى لِاَتَّمَٰ مُ لَيْنَ بَلَكَ ۗ وَمِثْلُهُ وَاسْتَكِ الْفَرْدِيَةَ سُلِ الْعِنْدِكِعُنِي آهُلُ الْقَرْبِيةِ وَالْعِنْدِ-سے پو بھوا ور قل فلے پو جھو يعنى سى والوں اور قافل والوں وَرَاءُكُمُ ظِهِرِيًّا يَقُوْلُ لَمُ تَلْتَفِتُوْا إِلَيْدِ وَيُقَالُ إِذَ لَمُ يَقْضِى الرَّجِلُ حَاجَتَهُ ظَهَرُتَ عِيمَ جَيًّا وَجَعَلْنِي ظِهْرِيًّا وَالْطِّهْرِيُّ لِمُهْنَااكُ تَلخُذَمَعَكَ دَاتِيَّةٌ ٱوُوعَاءٌ تَسْتَظِّهُ وَيِهِ \_\_ اورتم نياس كوآين بيط كي يتي والدكهام بياس موقع بركة بي جبتم اس كى طوف توم ذكرو رجب کوئی شخص کسی کی حاجت بوری نہیں کر تا تو وہ کہتا ہے تونے میری حاجت کو پیٹھ کیتھے ڈالد کا یہ تونے مجھے بیٹھ يي هي كرديا اور ظهرى بهال اس معنى من جه كرتم ابنے ساتھ كوئى فاصل جو بايديا برتن لے لو حس سے بوت صفر ورت كام لو بوقت صرورت كام لو سے اكا فركنا مستقاطك سے بھارے نيجے لوگ سے الحجا هي هومك كام وربع فول نے كہا م كام كام كي اوربع فول نے كہا جُرُمتُ كا \_ اَلْفُلْك وَالْفُلْكُ وَاحِدًا وَجَمْعٌ وَهِيَ السَّفِينَةُ وَالسَّفَتْ فَ الْسَفِينَةُ دونول أتاب يسن اوركشتيول كے معنی ميں \_\_\_\_ المينوفي ها وهوم من كرا تجوئيث \_ مجراكا ، أجريث كا مصدرب \_\_\_ بندوستانى نسخ مين مجراياك تفسير وقفها عدى ب علام ابن مجرف فرمایا یه درست نہیں عام نسخوں میں نمذ فعیا ہے اور میں صحیح ہے۔ مرا د حیا ناہے یا راستہ \_\_\_\_\_ وَٱنْسَيْتُ حَبَسْتُ وَكُفُوا صُوسًا هَا مِنْ رَسَتْ هِي وَقَعْمَ اهَا مَرِثَ حَبَرَتُ هِي سَارَئِيتُ كامعنى مع ين ف دوكا ورايك وارت مرسايام يردست كامصدرم وفيني أومن وينها ومن وينها من الم فُعِلَ بِهَا الرَّاسِيَاتُ التَّابِتَابُ كَ فَرَرِهِ الرَّهِ الْهِي يَرَبُنُ كِامِصَدرت وَقَيْرِيْهَا وَمُثْنِينَها ـــ اس كايلان والااوردوك والا الواسيات ـ الراسيات الن عكر مهر عموت ـ 

بینمواللوالتُ حلی التَحدِیْم ص<u>ه کل</u> یرسورت کی ہے سوائے چاراً بیتوں کے جومدنی ای

سُوْرَة فوسُف

اس میں ایک سوگیارہ آیتیں ہیں تین ابتدائی آیتیں اور ایک گفتائی کاک فی ٹوٹسٹف کو اِنحوتِ جا ایک لِلسَّاعِلِيْنَ \_ اس سالك سوكاره أيتس س

عَنْ هُجَاهِ لِهِ مُتَكًا ٱلْهِ ثُوكِيُّ وَقَالَ فَصَيْلُ ٱلْهُ نُولِيَحُ بِالْحَبَشِيَّةِ مُتَكًا وَقَالَ ابْثُ عُيْيِنَةً عَنْ رَحِيلِ عَنْ مُحَبًّا هِدٍ مُتَكِمًا كُلِّ شَيْعِي قُطِعَ بِالسِيكِينِ \_\_ فَإِلْرَك روايت مِ مُتَكاً كامنى آترنج ہے اً ودفعنیل نے کہا اُترنج صبنی ذبان میں حقیکا کو کہتے ہیں۔ امام مجابد ہی سے ایک دوایت سیے مُتَكِماً مردہ چنرہے جو چھری سے کا فی جائے ۔۔۔سورہ یوسف میں فرمایا تقا۔ واُغتَک کُ کُ کُلُمِّت مُتَکا ا ورزلیانے مفری غورکوں سے لئے مسندی تبارکیں صحیح یہ ہے کہ اس آیت میں متکا اسے مرادمسندی ہیں مگرمفسرین نے بیٹھی کہاہم کہ اس سے مرادلیموں ہے۔۔ اور کچھ لوگوں نے کہاکہ اس سے مراد ہروہ جیز

ہے جو چیری کے کائی جائے ۔

وُقَالَ قَتَادَةُ وَكِنْ وْعِلْمِرِعَامِلُ بِمَاعَلِمَ وَرَعَلَمِ فَالِمِيمِ مُوهِ عَالَم بِاعْمَلَ مِ \_\_\_ وَقَالَ ابْنُ حُبَيْرِصُواعَ المكونِيُ ٱلْمَارِينُ الَّذِئ يَكْتَتِي كَلُوفا لَكَ كَانَتُ تَشْوِيكَ بِهِ الْمَاعَا حِيمُر مے مواع کو فارس میں سکوک کہتے ہیں جس سے ادر یہ کا حصہ تنگ ہوتا تھا جس میں عجبی میتے تھے <u>۔</u> وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ، ثَفَيَدُ وْنَ تَجُوِّلُونَ \_ تَمْ لُوكَ فِهِ نا دان نه بَا وَ \_ وَقَالَ عَيْرُ كُو عَياجَهُ \* كُلُّ شَيْعً عَيْبٌ عَنِّكَ قَنِينًا فَهُوَعَيَابَةً ﴿ وَجِيرَيْرِي جِيرُوعَائبُ كُردِ وَهُ عَالِبَ ہِے ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ لَهُ لَكُونَا مُسَالِكُ لَهُ اللَّهِ لَهُ لَكُونَا مُسَالِكُ اللَّهِ لَكُونَا مُسَالِكُ لَهُ اللَّهِ لَهُ لَكُونَا مُسَالِكُ اللَّهِ لَكُونَا مُسَالِكُ اللَّهِ لَكُونَا مُسَالًا فِي اللَّهُ اللَّهِ لَكُونَا مُسَالِكُ اللَّهُ لَهُ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ لَهُ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَكُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ لَكُونَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَالَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ م بِيُقِين كرَفْ والا \_ أشكة لا تَعْبُلُ أَنْ يَاحُدُ فِي النَّقِصَانِ يُفِالْ بَلَغ إَسْكُ لا وَبَلْعُوا اَسْفَلَاً هُمُ وَقَالَ بَعْضُهُ مُ وَاحِلُ هَا \_\_\_\_تُرَكَّرُ التَّلَا مَ عَرَى اس مَدُوكِتِهِ بِي كَرُوهِ لَن نشروع بوادر بعضول نے كہا اس كا واحد ترتر سم \_\_\_ وَالْكَتْكَاءَ مَا إِتَّكَنَّتَ عَلَيْهِ لِنَسْرَابِ اِ وَ لِحِيرَنيثٍ أَوْلِطُعَامٍ وَأَبْطُلَ الَّذِى قَالَ ٱلْأَثْرُ ثَجُ وُلَيْسُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ٱلْأُثْرَ نَجُ فَلَمَنَا ٱلْحَجَّةَ عَكَيْهِ مُرِياً مَنْ لَا الْمُتَّكَاعُ مِنْ تَمَارِتَ فَتُوْوْا إِلَىٰ اَشَرِّ مِنْهُ فَقَالُوْ الْمُثَاهُوا أَنْمَاهُوا أَمْتُكُ سَاكِئَة النَّاءَ وَإِنَّكَا الْمُعْنِكِ طَرَف الْبَيْظِرِومِنَ ذَلِكَ قِيْل لَهَامُتْكَاعُ وَالْبُنَ الْمُعْكَاعِ فَانَ كأنَ تَتَعَرَالُا مُشُرِينَجُ فَإِنَّهُ بَعُدُالْمُتُكُاُّ

منتکار وہ چیرہے جس پرسینے یابات کرنے یا کھانے کے لئے ٹیک لگایا جائے۔ اورجس نے یہ کہا نفاکہ متکار کامعنیٰ کتیموں ہے اس کوا تھوں نے غلط قرار دیدیا 👚 اور کلام عرب میں اتر نجے آیا ہی نہیں حب یہ دلیل قائم کردی کہ بیمسند ہے تواس سے برتر کی طرف اٹھوں نے فرار افتیار کیا اور کہا میمنک سے تا برساکن مالانک متلك سرمكاه ك كنادے كو كتے بي اسى كے عورت كومنتكاع كما با الب اورمردكواني ا الْمُنْكَاءُ وسِ الروبال ليمول مقاتومسند كے بعد مخفا \_\_\_

نزهت القاری د<sup>ی</sup>،

شَعَفَهَا يُقَالُ إِلَّى شَعَا فِهَا وَهُوَغِلَاتُ قَلْبِهَا وَآيِمًا شَعْفُهَا فَمِنَ الْمُنَعُونِ شَغُفُهُا ۔ کے معنی یہ ہے کہ اس کے دل کے بردیے تک مہو نئے گئی تھی لیکن تنتفہا کے معنی ہیں محبت میں ولوانه بونا \_ اصب اصب اصل \_ ين جكول \_ أَصْغَاتُ احْلاهِمالاتاوِنيل كَهُ وَالصَّغِيْتُ مِلْ الْمُدِيرِمِن حَشِيْتٍ وَمَا الشَّبَهَ هَ وَمِنْهُ خُنْ بِيدِ فَ صِغْتًا لَامِنْ قَوْلَ مِ ٱصُّغَاثُ ٱحْلَا هِرِ وَاحِدُ هَا صِنْعَتُ عُنْ سِسالِها نُوابِصِ كَى ٱولِي نَہِيں اور صَغَتْ كے معنی ایک مطفا گھاس وعیرہ ای سے الترعزوجل کا مارشادہے۔ اور اپنے ہاتھ میں جھاڑولوری اَصْفَا مِ أَخْلَاهِ سِينِين، اس كاوا ورضِغْتُ ہے ا مام بخاری برافاده کرنا چاہنے ہیں کہ ضِغْت سے دومعی ہیں ایک گھاس وغیرہ کامتھا دوسرے لانین بات ، سورهٔ یوسف میں جو فرمایا اَضْعَاتُ اَحْلامِر اس سے مراد ایسے خواب ہیں جن کی کوئی تَقِ نہیں، اور حصرت ایوب علی السلام کے قصمیں جو آیا ہے خصن بیکر کے صِنعتًا۔۔۔اس معرفر شاتون كامتهام \_ عَيْدُومِنَ الْمِنْ يُولِقِ \_ غلم لأس كُرم \_ وَنَزْدَا وُكَنِلُ بَعِيْرِهَا يَحْمِلُ بَعْيُرُ \_ اورتم اكم اونط كا بوجوزياده لأتيس كم \_ أوى إليكه صَمَّ الديم اليفت ويكانيا \_ السِّقائية مُسِكْيَالُ فِ عَلِمَا بِي كَابِمَانُ فِ تَفْتَقُ لَا تَزَالُ فِي بِمِيشَهُ كَوَرَالُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْعُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل يُذِي يُمِكُ أَلْهَ مُرْ خُمَّ أَبِ كُوكُه لاديكا \_ يَحْسَنُ سُوا تَعَنَ بَرُوْا \_ مِلاشَ كِي وِ \_ مُمْنُ حَايَ قَلِيدَةٍ \_\_ غَامِشِيدة و مُون عَدُ ابِ اللهِ عَامَت ة مُعْجَدِّل مَن سِيداس مَا اللهِ عَاصَيه اس سراکو کہتے ہیں جوسب سے لئے عام ہو بأك قۇلە دُرُاود تەلىلى ھُونى ئىنھا جسعورت کے گھریس وہ تھے اس نے اتھیں اپنی عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَتَ طرف لبھایا اور در وازہ بند کر دیا اور کہا آور۔ قَالَ عِكْرَمَةُ هُنْيَ لَكَ يِالْحَوْرَانِيَّةِ هَلْمَّرَ عَكَرْمَ فِي كَهَا بَنْيَ لَكَ وَرانى لغت كالفظية اس كمعنى هُلُمٌ كم بي لين أو سب وقال انب جُنيرِيّعاك في اوراب جير ئے کہا اس کے معنی بن آؤ۔ ٢٢٨٢ عَنْ أَبِي وَالْإِلْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِي اللَّهُ کارمیر ای تصرت عبد اللہ بن مسعود رقنی اللہ تعالی عنہاسے مروی ہے کہ انفوں نے یون الماوت کی

تُعَالَىٰ عَنْدُ قَالَتُ هُيَتَ لَكَ قَالَ وَإِنَّمَا نَقُرُعُهَا كَمَا عُلِّمُنَاهَا \_ قَالَتُ هَيثُ مَكُ فَ اور فرمايا جيرى مجھے تعليم دى مَنى جَدِ ويسى ہى بيں اسے برطھتا ہوں۔

نزهت القادى د۵) من ۲۷۸۲ قالک هیک لک میں قرائیں مختلف ہیں اور خود حضرت عبداد پڑین مسعود ہی ہے میں قرائر مروی ہیں ایک هیکٹ لکے یعنی کا اورت دونوں کو فتحہ دوسرے هیڈھ، ت کو صنم اور ے اکوکسرہ هِیْتُ ف جبان سے عض کیا گباآب اسیے کیوں پڑھتے ہیں ؟ تو فرمایا مجھ اسی طرح ا قراول وهوالمستعاف - حفزت عبدانتراب مسعودرضى الترتعالى عنهاسة مينون قرأتي موى ہیں لیکن خاص یددوایت جو بخاری میں مکرورہے۔ ھیکٹ لافی سے سانھ ہے لینی یہ جو فرمایا ایسا مجھ کوسکھایا گیا اور میں بیٹھ تا ہوں کا سے فتحہ کے ساتھ فاص ہے، جیسا کہ سندعبد بن حمید میں بطریق کوائل مروى ب، علامه ابن حجرت فراياكه يه اتوى ب- مَنْوال مُقامِدة والنقيا وَجَدَا \_ ان دونون م لِياً ـ المعوا اباء هُفَر أَنَقَنا ـ المعول في اليه داداكوالى طريق بربال وعن ابن مَسْعُوْدِ بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخُووْنَ يه أيت سورة صافات كي ہے اس كي پيلے تھا۔ إِنَّا حَكُفَتْنَهُمْ مِنْ طِيْنِ لاَ زِبِ \_\_ بیشک ہم نے ان کوچکتی مطی سے بنایا ملکتمتہیں اچنبا آیا اور وہ مبنسی کرتے ہیں کھا ر مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا انکار کرنے تھے اس بریہ دلیل قائم فرمانی کہ ہم نے نم کومٹی ہی سے بیدا فرمایا توجب ایک باریم نے تم کومٹی سے بنایا تو دو بارہ بنانے میں کیاا شکال ہے اس واصلح بر ہان کے ہوتے ہوئے تم كوتعجب موتا ملم كه كيسے بے عقل بي اتن سي بات نہيں سمجھ مات اوروہ اس كامدان الواتے ہيں اس آیت کویبان ام بخاری نے کس مقصد سے ذکر فرایا ہے وہ سمجھیں نہیں آیا، علامہ کرمانی نے فرما با کھون اس مناسبت سے ذکر فرایا کہ جیسے قرائت مشہورہ ھیکت کلے ہے کا کے متح کے را تھ مگر حزرت ابن مسعود کی ایک قرأت م محے صنمتے ساکھ اسی طرح بہاں عجیبت کو حصرت عبدادلترین مسعود دھنی انترعنه عَجِنْتُ يَطِيهِ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله المرتمة بيه موكاكه الله عزوم أناه كد مجها بينا أيا، اور انتكرتعاكل اليصيحيه علامة مسطلانی نے فرمایا کہ اب بیمتشابہات میں ہو گااور مراد ایساتعجب ہے جواد ٹرنغالی کی شان کے اس کی اکوبل میر کی جاسکتی ہے کہ کفار کے انکار کی لانتشيه - اقول وهوأ لمستعان سخامت کی تاکید کے لئے اور ان کے عنا داور مکا برہ کو ابلع وجوہ بمرطا ہر کرنے کے لئے ہے ۔ بَمَامِ قُوْلِهِ فَلَتَاجَاءَ ﴾ الرَّسِوْلُ قَالِ إِرْجِعُ الترعزومب اس ارتادی تفسیرمب ان کے پاس قام إَلَّىٰ كُنِّكَ فَأَسْأَلُهُ مُمَا مَاكُ النِّسُوَةِ الْلَابِتُ آیا تو فرمایا این ماک سے پاس بھرجا کو اور اس سے ان عور نو قَطَّعُنَ اَيُدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِيِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيُهُ كامال يرحيوم فول في النه التم كالشفي عقد بينك قَالُ مَا خَطْنُكُنَّ إِذُ لَا وَدَ تَنَّ لَيُوْمِشُ فَعَنْ نَفْسِهِ میرا برورد کا ران کے محرکو جانتاہیں اس نیان عوالوں

<u>ବର୍ବବ୍ୟବ୍ୟର୍ବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟ</u>

صلا سے یو جھا بولوکیاکہی موجبتم نے بوسف کولہایا تھاعورو منه کها حامتاً بنتر۔

قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ

وَحَاسْ وَحَاشَاتُ يَزِيْهُ وَاسِتِنْنَاعُ \_\_\_ حاش اور حاشا إِلى ظاهر رف اور استنار كے لئے ہے \_\_ حَصْعُصَ وَصِيحَ \_\_ ظامر بوكيا\_

عص و سے سے طاہر ہولیا۔ سُوُرُن السَّرِ عَملِ اللهِ الرَّحِملِ الرَّحِملِ الرَّحِملِ الرَّحِملِ الرَّحِملِ الرَّحِملِ الرَّحِملِ الرَّ سورة رعدكے بارے میں اختلاف ہے كہ مكى ہے يا مدن ، ایک قول بیہ مے كہ اس كى كچھ آئیتیں كی ہیں اور

کھ مدنی ۔۔ اوراس میں تینتالیس آیتیں ہیں ۔

وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَمْنِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما كَباسِطِ كَفَنيَّةُ مَثَلُ الْمُشْرِثِ الَّذِي عَبَدَهُ مَعَ الله الهاعَيْرَة كِمَثَلِ الْعَطْسَانِ اللَّذِي يَنْظُرُ الْإِنْ حِيَالِهِ فِي الْمَاءِمِنَ بَعِيْدٍ وَهُوَيُرِينِينَ أَنْ يَتُنَا وَلَهُ وَلاَ يَعْدُرِي مِنْ مِنْ فَرَاياكِ القااس في مثل السَّعْف عَ شل مِ جَوَا بِي التقيليون كو إنَّ تك تجيلات مُوتَ ہے تاكم خوتك باتى لے جائے حالانكدوہ منہيں ہے جاسكتا ،اس كى تفسيرس ابن عباس رضّی انتٰرتعالی عنهانے فرمایا بداس مشرک کی مثل ہے جس نے انتٰر کے ساتھ دوسرے معبود كوتهي بُوجا جيسے وه پياسا جنے اپنے خبال ميں بہت دورياني نظراًتے اوراسے عاصل كرنا چاہمے اور

وَقَالَ عَنْيُرُهُ سَخَّرَذَ لَلَ سِمَا بِحَكُرُوبِ سِهُ مُعَجَادِدَاتٌ مُتَدَانِيَاتٌ سِتَوْرِبِ قريب الْمَتُلَاتُ وَاحِدُ هَامَتْكَة "وَهِيَ الْاَشْبَاهُ وَالْاَمَتَالُ وَقَالَ إِلَّامِتُكَ أَيَّا مِلْكَ ذِينَ خُلُوا مَتُلاتِ ۔ مُتُلَة كَي جمع مع اس كے معنی ہم شكل ہم جنس كے ہيں ، ارتثاد فرمایا ، مَكُران كے دنوں كے مثل

جُرِيْدِ كَنْ \_\_ بَمِقْدَادِ بِقِدَ رِالدَاده \_ مُعَقِبًا عُ مَلَاعِكَة حُفَظَة عُتُعَقِّبُ الْأُولَى مِنْهَا الْأُخْرِي وَمِنْهُ قِيْلَ ٱلْعَقِيْثِ يَعَالُ عَفَنْتُ فِي إِنْ عِلْمَ اللَّهِ السَّاحِ اللَّهُ الْ

کرنے والے وہ فرشتے ہیں کہ ایک گردہ کے بعد دوسرے آتے ہیں ۔ اسی سے عقیب مشق ہے <u>کہتے ہیں۔</u> عُقبَتُ فِي أَثْرِهِ سِيسِ إِس كِ نَتَانِ قَدم كِيتِهِ أَيا سِير أَلْحَالُ الْحُقُونِية فِيسَالًا \_ كَبُاسِطِكَفَيْنِهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَقْبِصَى عَلَى الْمَاعِ \_ جيبے يانى كى طرب بائق كھيلائے موتے سيھ

تاكه إنى حاصل كرك \_\_\_\_\_ كابيًا مِن مَ بَايْنِ فِي السلامِ الْجِرَامِوا \_\_ وَمَتَاعٍ مَرُ كَانَ الْمُنَاعُ مَا

تَمَتَّغُتُ بِهِ - متاع اسے كيت بي ص سے نفع ماصل كرے تو سے جُفاعً أَجُفاكُتُ الْقِلْ مُ إِذَا عَلَتْ فَعَلَّاهُا الزَّىٰ يُرُكُمُ مُسَكُفُّ فَيَذَ هُبُ الزَّبِ يُ مِلْاَمَنْفَعَةٍ فَكَنَا بِكُ يُمَا يَنُ الْمَأْطِلِ

\_\_ جفاركم معى جاك مع جبه مات بولتے بي \_ أخفات الفيذي موب الذي الله

سكاولاس كادبرهاك أفي مفرا بالختم موجائ توهاك ختم موجا أسيما يسيمي الترتعالى حق كواجل <u>ૢૺૺ૾૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</u>

منزهدت القادي (۵) عِمْرِدِيابِ \_ أَلِهَادُ أَلْفُرَاشُ \_ بَعِونا \_ يَنْسُ وَثُنَ يَلْ فَعُوْنَ وَرَأَنْتُهُ دَفَعْتُهُ \_\_\_ كَنْ مَنْ وَن كِمِعَيْ مِن دوركرت مِن سَلاهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَقُونُونَ سَلا مُرْعَلَكُمْ \_\_\_ يىن سكاھ عَكَيْكُمْ كِيَةِ مِن \_\_\_\_وَالِكِه مَتَابِ نَوْ بَيْ سِامْاره فرما يكمتاب مصدر ميى ہے۔ - ٱفكفركاً يُكِينُ لَفْرِيتَ بَيْنَ فَي كَيانَا مِنْ بِينَ مُوا فَ عَالِيعَة وَ الْهِية وَ مِنْ مِنْ مِن رُّالِے والی \_\_\_\_ فَامْلَیْتُ اَطَلْبُ مِنَ الْمُلِیِّ وَالْمِلاَوَةِ وَمِنْهُ مَلِیًّا وَیُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطَّلِيلِ

مِنَ الْإِنْ مِنِ مَلْأُمِّنَ الْآئِ مِن سِ كَامُلَيْثُ كَ مَعَيٰمِي مِين فِي اس كُودِرِ أَزْكَ اس كامقدر كَلْ اورمَلاوَه ہے اس سے ملیا ہے، لمبی چوڑی زمین کو کہتے ہیں ۔۔۔۔ مَلَ عُیْنَ الْاَمْنْ حِن اَشَقُ استَدُمُونَ الْمُسَقَّةِ \_\_\_اسْق كمعنى زياده سخت مِه مُعِقِّبٌ مُعَتِينٌ \_ برلي والا \_\_\_ قَالَ مُحَاهِدُ مُعَمَّعًا وَمَاتَ طَيِبُهَا وَخَبِينُهُا الْيِدَاخُ \_\_ يعن ان كَى اجْهى اورَبرى قالِ كاتت اور بنجرزمين، سارَح معنى بنجرزمين \_ صِنوَاتُ النَّفَلِيَاتِ اَوْ ٱلْنُرَيْقِ اَهْلِ وَاحدِ جِرُوال ينى دويادوس زياده كهجورك ين ايك جراس تطلمو ئى فى يُوْصِنوان وخد كاراك ورا ايك تنا \_\_\_ بماء واحِدٍ كصَالِح بَنِي أَ دَمُر وَحَدِيْنِ فِي مُ أَبُوْهُ مُواحِدٌ أَ صِيبِ بن آدم ك نيك اوربرمالانكدان كے باب أيك بي \_\_\_ السَّحَاثِ اَلِيْقَالُ الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ \_\_\_ بوجل باولَ ص بي إن م كُرُسطِ كَفَّيْهِ يَدُرُعُوالْمَاءَ يَلْسِنانِهُ وَيُشِيْرُ الْنَهِ بِيَدِم فَلاَيَأْتِيْهِ أَنَكُما - جیسے ابناہا تھ مھیلائے ہو کے ہے یانی کو اپنی زبان کے بلانا اوراس کی طرف اپنے ہا تھے ہیں اشارہ كرتام مكرده أس ع يأس معى بهي نبين أكم كالسب سالت أودية ويُقدَ ريها عُلا مُكن واح \_ نا لے کے بیٹ کو تھرویتی ہے ۔ زیک اس ایسیان کا کو اکسی نیس کے ای کے الحیالیة بشمالكم الرحمن الرحيم سُنُورًا قُوْرًا هِيْمَ مِلْكِلُا سورة أبراميم مَى عِيم مكرية أيترميه الفريك الذي نُب كُذ أَوا فِعْمتَ اللَّهِ كُفْرًا \_اوراس کے بعدوالی آیت اللہ اس میں باون آیتیں ہیں ۔ مِاكِ قَالَ ابْنَى عَبَاسِ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهِمَا المَارِينَ قَالَ ابْنَى عَبَاسِ رَادِينَ كَا دَعِين م

وَقُالَ عُجَاهِ لا صَدِيْكُ فَيْحُ وَدَهُ سِعِالدِن كَهَا صِدِير كِمِعَى بِيبِ اورخول ب وَقَالُ ابْنُ عَيَيْنَةً ٱذَكُونُوا نِغَيِنَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ - آبادِي اللهِ عِنْلَ كُمْ وَاتِّامِنَهُ تَسَيَّم برج اللَّهِ ا صاب بي اس كويا دكرد - اورمن دنوب بي اصان موات - اس كوياً دكرد .... وَقَالَ مُحِاهِدُ مُنْ عُلِلْ مَنا سَلَنْمُونَ لا رَعَنْنُهُ وَ إِلَيْهِ فِينِهِ \_\_\_ بوكه بهي تم الكُوصِ كَاتَمِينَ فُوامِسَ مُو \_\_ تَنْغُونُها عِوجًا

تُلْتَكِسُونَ لَهَاعِوَجًا \_\_ اسمين فِي لَاشْ كرتے بور \_\_ وَإِذْ تَأَذَّ كَ مَنْ تَكُمْ أَعْلَمَكُمْ أَذَ نَكُمُ ا وراد کروجب متبارے رب نے تم کو خبرداد کیا \_\_\_ ترقو اکیدید کھٹے فی اُفواھ ہے فران مثل كُفَّوْاعَمَّا أَمِيرُوْابِهِ ـــ انفول نے اپنے إنقُول كواپنے موخوں ميں ڈال كيا ينى جس تے كرك كاكم دا اس نہیں کیا ۔۔ مقامی ۔ حیث کیھی اللہ نبنی یک نیم ۔ جہاں اسے دلارا پنے صنو كعواكرے كا\_\_مِن وَمِرَائِمَةٍ قِنْدُ اَحْدَةُ لِنَكُمْ \_مراديہے كماينے مائے \_تَنعُاؤاجِمْ تَا بِيعَ ثَمِيثُلُ عَنِينَ وَعَادِيكِ أَلَيْنَ مَا بِغُ كَ جَعِبِ جِيسِهِ مَا نَبِ كُنْ جَعْ عَلَى بِعُضْ وَيكُمُ السِّنْ فَرْتَحِينَ اسْتَفَا نَنْفِى يَسْتَصُوعِهُ مِنَ الصَّرَاخِ \_\_\_تمهارى فرادسنة والا\_ اسْتَنصَرَ حَبِي كمعنى مِي اس فيرى فرادسى \_ يَسْتَصُوخُهُ \_ يه مراح سے بائے \_\_\_ولاخِلال مُصْدَرُ حاللْتُهُ جِلَا لاَ وَيَعَوْنُ أَيْفُنا حَبِنع حُكَمَةً وَخِلا لِ مَاور نروسى بوكى يخاللنه كامفررسد اوريبى موسكتام مُحلّداور خِلال كى جمع مُومعنى مِن دوستى كے \_\_اخبُنْتُ إِسْتَوْصَلَتْ يَعْنَاسُهُ بشمراللهالرخمل الرحيم یہ سورۃ کی ہے،اس میں ننالوے ایتس ہر وَقَالَ ثُجَاهِدٌ صِرَاطًا عَلَى مُسْتَقِيْمٌ الْحَتَى يُرْجِعُ إِلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقُهُ مراط سے مرادرا وق مے جواد تاریک میونجائے \_ و قال ابن عَمّاس نعمُ و کے کھیٹا کے تیری زندگی کی قسم کے فور میک ووٹ کا کنکو کھٹے تو تا انجانے لوگ جنمیں صرت لوط نے نہیں بہانا۔ كِقَالَ عَيْرُوا كِتَابِ مَعْدُومُ أَجَلُ \_\_ ص كِي ميعاد معلوم عهد نَوْمَا تِأْتِينَا هَلَا تَايِنَا لِعِن نَوْمِن تخصيص كَـ لَعُهِ عِلَى الْمُنْفِعُ أُمُسُرُوا لَا وَلِياعُ فِي وَمِينَ اورِ مَرِدُكَارِ فِي قَالَ ا بَثَ عَبَاسِ يُهُرَعُونِ مُسْرِعِيْنَ \_ اورابن عباس نے فرمایا دوا تے ہوئے گئے \_ بِالْمُتُوسِّمِیْنَ لِلتَّاظِمْیَ \_\_ديكھنے والوں كے لئے \_ قال شكر وقت عُرقيدك ان برب موسى طارى موسى سارى موسى مُنَاذِكُ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَي \_\_\_ورَجَ اور مِأَنْدَى منزلين في لَوُ الْحِيرَ مَلا قِعَ مِمْلَقَحَةً \_ صل والى \_ جِماعة حَمَا يَةٍ \_ وَهُوَالطِّلُونُ الْمُتَعَيّرُ \_ مَا مَ لَ كَي جَع وس كمتنى بودار كاراكير إلى والمسنوك المسكوث بسياه رنك موتوجيل تمنعن - قررتام قور حَاْمِرُ أَخِر دابِر كِمعنى يَعِلا الْإِيمَامُ كِلَّا هَا تُعَمَّنُتُ وَاهْتُكُ ب سب كي واقتدار كرك - جس كاطريقه اختياد كرك - الطَيْحَةُ الْهَكَدَةُ -كَمَافِ قُولِهِ وَلَقَالُ التَيْنَاكَ سُبِعًا مِنَ الْمَتَاكِفَ الدِينِيكَ مِ فَيْمُ وَمَاتِ آيِسَ وي جود مرانَ وَالْفُرُآنَ الْعَظِلْيُمَرِ  فرمایا - ام الفرآن ، سبع مثانی اور قرآن

الْمُقْسِمنِينَ النَّذِينَ حَلَفُوا ومنه لا إقسم الحاقسمُ وَلِقُوا لا تُسْمِر فِي أَيْعَى مِن لوكُول نے قر کھائی اوراس کے ما دے سے بناہم لا اُقدیر جمعنی مس افسیم سے میں قسم کھا امہوں بین اللَّين لاذا كرم - ايك قرارت لَا تُنْسِيرُهِي مِ لام تاكيد كم سائق مُستِفَا سَمَهُ مَا حَكُفَ لَهُمَّا وَلَم يحلفاكه \_\_\_ يَعَىٰ شَيطان كَ حصرت آدم وحوارك سأف تسم كهائي \_\_ افاده \_ بدفرمايك باب

مُ الشُّ تَوْلِهِ الَّذِينَ حَعَلُوا لَقُرْآنَ عِضِينَ صَّلًا ﴿ اللَّهِ عَرُومِلَ كَهِ اسَ ارْمَا وك تفسيرِن لوكون في وَان كويما بوالْمَالِدِ

مفاعلت مجرد محمعن میں ہے۔۔ وقال مُعَبَاهِ لَ تُقَاسَمُوا تَعَاكُفُوا ۔۔ امام مجاہدے فرمایا کہ ماب تفاعل میں اس کے معنی تشا*رک ہے* ۔۔

سُورَة الخِيْلِ سورة تخل مي بهالبته فعا فِبوا بِين ماعُوقِبْتُمْ دِيم ، عَامَرَكُ مَي أَيْس مدنى بي

اس میں اور بھی افوال ہیں۔ اس سورت میں ایک می اور اس ایر ایس ایس

«سُ وَحُ الْقُدُ مِن حِنْرِينِكُ ،، روح القرس سے مراد جرَّسل بس \_ ارشاد سے ساسے روح اس

ف المارا "\_ فِي صَيْنِي يُقَالِ المُوصِيق وَصَيِّقَ مِثْلُ هَيْنَ وَهَيَّنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَلَيْنِ وَمَيْتِ وَ مَيَّتِ \_\_\_\_فَنْيَقِ كُلُمِ مِنْ مَنْ كُلُ كِيهِ إِس بِي دولغيِّي بِاركِ مُلُون كُ ساتُه طَّنْيِقُ أور أركى مدِّم كَ ما تَهُ \_ صَيْنَ عُ \_ جِيه هُنِينُ اور هَنَينُ اور لِينِينُ اور لَكِينُ اور مَنْ عُ اور

مَيِّكُ \_\_\_ وَقَالَ ابْنُ عَتَاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمَا فِى تَقَلِّيهِمْ إِخْتِلَا فِهِمْ \_\_ اور ابن عباس رصی الله عنها نے کہا کہ تقلب سے مرادان کا شہر بہ شہراً جانا ہے ۔ کو گال می ایس کی تینی ک

تَكِفّاً \_ انْفِين جِهَا لَي ہِے \_ مُفْرُطُوْنَ مُنْشِيّوْنَ \_ َوهِ تَعَبَّلا دینے مائیں گے \_ وَقَالَ عَنْبَرَةُ فَادُا تَوْاء تَ الْمُثْزَآتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ هَٰذَا مُقَلَّ مُرْوَمُ وَكُفَّرُ وَدَالِكَ آتَ الْرِسْتَعَادَةَ قَيْلَ

الْعِبَاعَةِ وَمَعْيَاهَا الْاعْتَصَاهُرَ اللهِ \_\_\_ اوران كعلاوه ن كها -كه آية كريمة جب نوقران ليرسط تودنٹر کی بناہ مانگ میں تقدم و تاخر کے اس لئے کہ استعاذہ قرارت سے بیبلے ہے اور آیت میں قرارت کا ذکر بیبلے ہے استعاذہ کے معنی ہیں دنٹر کی بناہ لینا۔

تفسير

ميكن حقيقت مي أيت بي تقدم وتاخر منهي قرارت مع مرادادادة قرارت به اور مجانه شائع وذائع مع مثلاً أيت وصنوس فرما يل إذا قَمْتُ عُم الى الصلوَّة فاغسِكُوا وجوْده كُمْر يعنى حبِ نمازىتْرِهنَّا عِامِوتُوا بِنے جِبْرُولِ كُودهوو سے شَارِ كَلْيَهِ مَاحِيَّتِهِ سابِ طَلِقِيْرِ سِقَصِيْدُ السَّبِيْلِ - الْبِيان فِ بِيان كرنا\_الدعَّ مَااشُّتُ لَى فَأَنَّ كُرِي عَاصلُ كُرِي \_تُرْجِونَ بِالْعِبِّيِّ \_\_ تَمَام كرتے بو \_\_ وَتَسْنَرُجُونَ بِالْعَكَ اُبَّةِ \_ إِور صَبْح كرتے بو\_ بِسِنِقِ يَعْنَى الْمُنْتَقَدَّةَ أَلَا تَحْنَوْنِ تَسَقَّي لِنَقْصال الْقَاكر في الْأَنْعَامُ لَعِنْزَةً وَهِنَ تُؤَيَّدُ وَمُنكر وكذا لك النَّعُمُ الْأنعام حماعَةِ النَّعُمِ العام مركم على استعال كياماً ا مع اورمؤنت معى ادرايس هى التعييم الانعام لعم كى جمع مع بمعنى جِياب مسراين فمص - كرتے \_ تَقِيْكُمُ الْحَرَّ \_ يُومَ كُوكرى سے بحامات ليے اواماسواسيل تَقْيَكُم رَاسكم فانِها الدى وع بوه كرتے جوتمها دى لوائى مىں حفاظت كرتے ہيں درہي، ہيں \_ حَ خَلا بَيْنَكُ مُحِكًّا سَنَيْ كُمْ يَصِبَعُ فَهُو كُ خُلُ فِ جُوجِير درست نه مووه دخل م نَالُ ابْنُ عَبَاسٍ خُفَدَةً من وَكُدُ الرَّحِيلَ \_ ابن عاس نے كما كرى كى اولا دكو حفيظ كما جاكم \_ السَّكْرَ كَا حُرِّهُ مِنْ تَحْرُيَتِهَا \_\_\_نِسْمَا وَرِجُومِام مُو\_\_وَالْوَرْقُ الْحَسَنُ مَااَحَلَ اللّٰهُ \_اجِي اوْرِي وه ہے جَبِ اللّ \_\_\_ُوْقَالُ ابْنُ عُينينَةً عَنْ صَدَقَةً أَنْكَاسًا هَي خَرَقَاءِ كَانْتُ إِذَا أُ بُومِتْ غُرِّكُهُا نِقَصَنَيْهُ مِلْ المُراحِ مُحراح مُحراح مُحراء برقارنا في عورت تهي جوسار آدن سون كائتي اورنَّتَام كے وقت توڭر كريھينك ديتى \_\_ وَقَالَ ابْنِ مَسْعُودٍ ٱلْامتَة معلم الخنير\_ امت کے مراد بھلائی سکھانے والے ہیں \_\_\_\_ وَالْقَائِثُ الْمُنْطِلْيَعِ \_\_ قانت کے معنی فرمانبردَا ر مُعُوْرَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ صِلْكِ لِسُمِولِلَّهِ الرَّحِينِ الرَّحِيْدِ اس كانام سُورة اسراراورسورة سجان بھى ہے۔ وَا بِنْ كَادَّةُ الْكَفْتَيْنُ فِي نَكَ صَعَ نَصِيْرُانِك انھا آیتوں کے سوار سورہ کی ہے جیسا کہ قتادہ نے کہا علامہ بیفا دی نے بقینی طور مرکہا کہ ریا توری کے سورہ کی ہے اس میں ایک سورہ کی ایک سورہ کی ہے اس میں ایک سورہ کی ہے۔ سَمِعْتُ إِبْنَ مُسْعُودٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْنَهُ قَالَ فِي حصرت ابن مسعود رصنی الترتعالی عندسے روایت ہے کہ انتفول لُ وَالْكُهُفُ وَمُنْ يُهُرُ اللَّهُ مِنَّ الْمُخَاقِ الْأَوْرُكُ بنی امرائیل ، کبف ، مریم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اعلیٰ درجہ کی بیں اور ان کو میں نے بہت

نترميحات سورة الانبيارا ورفصا ُ لل لقرآن ميں ان مينوں سورتوں كيے ساتھ الانبيار كااضافہ

مه ۱۷۷ سے۔ العقاق، عقیق کی جمع ہے بمعنیٰ عمدہ۔ اُوُلُ کی جمع ہے مرادیہ ہے۔ ان سورتوں کی خصوصیس پرہیں کہ ان میں ایسے صص مرکور ہیں جو سرے عبیب وغربیب اور معجزار ہیں مثلاً ا سرار بہود بوں کی تباہی اصحاب کہف کا واقعہ صغرت موسیٰ اور حصرت خصر علیہا السلام کے حالات دوالوین كاذكر تصزت تيمي عليانسلام اورحضرت عيسي عليالسلام كى ولادت اورانبياك كرام ايمان افزور حالات

"ملا دے معنی بس کہ میں لئے مسلے ان کو ما د کسا <u>ہ</u>

ع في له ين مع يب الحريد الله ويوليات وقال ابقي عَبّاسِ مَضِي الله مُتَعَالما عَنْهُما فَسَيْنَغِضُونَ يَهُزُّونَ \_\_بلاتِين وَقَالَ غَيْرُكُ نَعْضَتْ سِنْكُ الْ مَحَرَّكُتْ \_\_ تيرادان بل كيا \_\_ وَقَصَبْنَا إِلَّا

بَنِي اسْرَائِمُ لِلْكُنْرِيٰ اهُمْ أَتَنْهُمْ سَيُفْسِلُ وْنَ \_ وَالْقَصَّاعُ عَلَى وَجُوْجٍ وَقَضِى رُبِّكِهُ ٱصَرِّرُوتُكَ وَمُنْهُ الْحُكُمُ إِنَّ كُوتُكَ كَيَّقُضِي بَنْيَكُ مُ وَمِنْهُ الْحَلْقُ فَقَصَاهُ فَي سَنِعَ سَلُواتِ

۔ اورہم نے بنی اسرائیل کو خبردی کہ وہ عنقریب فیسا دمچائیں کے اور قصلی کے کئی معلیٰ ہیں۔ ایک

لرناار شاديم - وَقَضَارُ قَاكِ يَعِي تَير ب رب كَ عَلَم ديا ، اور ايك فيصله كرناس ارشا دهم - إنَّ ى كَتْكَ يَقْضِيُّ بَيْنَاهُمْ هِ لِيهِ تَكْ تَبِرا بِرِدْرِدْكَارِ الْ يَجِهِ دِيدِيانِ فِصله فرمائے گا۔ اورایک بسال

ج إرشاد ع - فَقَصَنَا هُنَّ سُنِعَ سُمُ وَاتٍ \_ تُوامُفْيِ سَاتًا سَان بَادِيا \_ فَفِيدًا مَنْ يَنْفَرُمَعَهُ وَ بِولِمِ نِهِ كَالِمُ مَا تَهْ طِيسٍ \_\_ وَلِينَكِرُونَا مِنْ مَوْفَاهَا عَلوا \_\_\_ شهرون بِرِغالبَ أكرا نفين بربا وكردي \_\_ حَصِيْرًا مَعْبَسًا عَعْصَرًا \_ مِلْ فانه \_\_ فِعَقَ وَحَ

لازم بوگيا \_\_\_ مَنْيِسُونُ الْيِنّا\_نرم آسان \_خَطَاءٌ إِثْمَا وَهواسمُ مِنْ خَطِئْتُ

وَالْحُنَطَةُ ثُمُ فَتُوْحَ فَمَصْلَى كُونِ وَكُولِ الْإِلْمِيمُ وَحَطِلَتُ بَمُعْنَى آخُطَا اللَّهِ حَطا الكم عنى كناه يه خَطَلَنْ اللَّهُ كَاللَّم مِعدرتِ اور أَلْخَطَا مُعْقُوح اس كامصدر معمني ميں گناه كے \_\_خطِلَك في

زَخُطَنْتُ كِ طَعِيٰ مِن بَعِي أَوَاجِ يعني متعدى \_\_ لَكَ تَخَوْرِيَ لَنَ تَقَطَعَ \_\_بر كُرَنَهِ بِي مِعالَاكِ مِرْنَنِين كاطع كاسدو إذ هُمُ حَجُوي مصل كل مِن تَاحِيثِ فوصفهم بها والْمَعْنى كِيْنَا حَوْنَ \_\_\_\_ بَخُويً، نَاجَيْكِ كامصدر عِيمِعنَى الم فأعل اس لِيُصفت واقع بوا،

عله سورة الانبياء صلك فضائل القرآب ماب تاليت القرائ مكك

نزهت القارى (٥) په په کاملاه مراديه ہے كه وه آبس ميں سرگوشى كرتے ہيں \_\_\_\_ رُفَاتًا محطامًا \_\_\_ ايندهن بنادينا \_\_\_ وَاسْتَفْخِينُ اِستَعْفَ بِهِ الْكُلُوا فِي بَعَيلِكَ الفُرسَانَ وَالرَّحُلِ وَالرِّحَالَةُ وَاحِدُ هَاسَ احِلَ مِثْلُ مَثَاء وَحَنْبٍ وَتَاحِرِ وَحَيْرٍ فَي اللهِ اللهِ مِعْدِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله حَمَاحِب كَى حَيْثِ اور تَاحِد كَى حَيْثُ فِي سِيدِ جاصِّا الرِّيْ حُيَّ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ الْنَظَا عَانَزُ فِي بِهِ الرَّيْخُ وَمِنْهُ حُصَّ حِهَنَّ مَ مُرْجًا بِهِ فِي جَهَّ نَكَرَهُ وَكَسَبُهِ الرَّيْعَالُ حَسَبُ فِي الْائْ مَنِي ذَهَبَ وَالْحَصَبُ مُشَتَّقَ فَي مَن الْحَصَاعَ وَالْحِجَازَةِ \_\_ عَاصِبًا ، آندهى نيزوه فيزس جے ہوااواکرلاتی ہے اوراس سے حصر جنبتم ہے لینی وہ چنری جوجنبم سی مینی جائیں کی کہا جاتا ہے۔ حَصَت فِي الْارضِ زمين مِن كيا ، إور الحصيف ، حصياراورالحارة فيمشق مع \_ حصبار عنى ككرى ب \_ كيونكة تزمواً مي كنكريول كواراتي من اس كان كوصباكها عاما بع \_\_ والحعارة كاطف حصباء يرتفسيرى ب ياس افاده تے الے كرحمبارے مرادكنكرى ہے يرمطلب بين كرحمب حارة سے مشتق ب سنت الله مُركريك يهما وائك استقال عداداتها واتتقاق أكرب الله مُركة والمُتقاق أكرب الله مُركة والمراح الكرم والمركة والمنتقاق الكرامة والمكان المنتاصلة المنتاصلة المنتاف المنتاف المنتاب الكرم والمركبي المنتاف المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب المنتاب فُلاكُ مَاعِنْكُ فَلَانٍ مِنْ عِلْمِ إِسْتَقْصًا لَا \_\_\_فرور بالفزور جرَّت الفاردول كاكت بير\_ احتنا قُلان ماعند فلان مِنْ عِثمِ السيعى فَلال نَ فلال كم سارے علوم ما فسل كمك يسطائر وخطرة والمكترب المكترب وقال ابن عَبّاس مَضِيَ اللهُ تعَالَى عَبُونَ عَبّاسِ مَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا كُلُّ سُلْطَانٍ فِي الْقُرْآنِ فَهُوجِجة وسير قرآن مِن جها ل كبي لفظ سلطان آيا مِع مس كوما في نهيس بنايا ، كسى سَعُقدَ وَلَيْ نَهِينَ كِيا مِنْ اللَّهِ عَالِمِ اللَّهِ عَلَى تَسْبِي عَلَى تَسْبِي وه أندهي ومرجركومر بادكردے۔ كَيَّمْنَا وَاكْرَمْنَا وَاحِدُ وَ وَوَلَ كُمَّانُ الكِيمِ صِيغَفَ الْحَيْوةِ عَلَا بِلْكَيْلِةِ وعُذاب الْمُمَاتِ \_ يعنى دنيا والزرت كى مذاب الدرنا \_ خِلاً فَك وَحُلْفك سَوَا عِي فلان اور خلف کے معنیٰ ایک ہیں تعنی آپ کے تیکھے \_\_\_ و ناعیٰ تباعکد دور موا \_\_ تسامِلیکہ كَاْجِيَتِهُ وَهِي مَنْ شَكَلْتُهُ فَ لَهِ الْبِي فَلِيقِيرِيةَ شَكلتُهِ سے ہے فَ صَرَّفَنَا وَجُهُنَا بِمُ نَظ واضح كرديا \_\_ فبيلا مُعَاينة ومُقاكِدة وَقِيلَ الْقابِلَةُ لِائْتَهَامُقابِلَتَهُ اوْتَقَيْلُ وَلَدُهَا قَبِيْلًا تَصْمَىٰ سَامُنَ وَايرُو قَالْمِاسَ لِيُحَهَا مِاللَّهِ مَهُ وَهُ أَينَا مَنْ يَحِ كَ مِاسِ كُرَقَى مِ  نزهة القادى ده المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف

مرس من المحارات المرس من ورمن ولارتفال عند مدوايت به الفول نه كما وبيل من المحدى المراب من المحدى المرس فيلا من من ولا من المرس فيلا من من ولا من المحدى المدون المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى المحدى ال

اسیخان بٰدول کی اصلاح فرآاً

عَنَى مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنِي مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ رَبِيهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَ

کُسٹُ سی اُسٹِ سی حضرت امام بخاری نے اس حدیث بیردوباب قائم کیاایک آیۃ کریمیہ گیل ادْعُوْاللّٰٰہِ نین نے مُنٹُہُ مِینِ کَانْ کُلا مِن کَانُہُ مِینُ کَانُونِ کَسُنُکَ الصَّیْرِ عَلَیْکُمْرُولَا کَتَوْنِیلاً \_\_\_ فرمادو۔ پیماروشی جنوس تمیہ نے معود کیان کیادہ کیارہ نردو کی نراور کھی ذری ایٹ کامنیوں کھتے ہے۔ دریا ہے اس میں میں تیان

جهين تم في معبودگان كياوة تكيف دودكرف اوركهين كا اختيار تهي دكھتے۔ دوسراباب اس آيت برقائم كيا اُوليك الكن يُن يَدْ عُنِ نَبْ تَعُونَ إلى رَبِّهِ مُ الْوَسِبْلَةَ أَيُّهُ مُ اَفْرَبِ سِيلاً عُسِيبًا مُ

ہیں وہ خوداینے رب یک بہونجنے کے لئے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔

يسك بأبس وادا ألى المعتمعي كه كرسا فاده فرما ياكه الفول ي بطريق اعمل جوروايت كي بداس يس ابتدارين قال عبداللرك بعدالى رتبه الوسلة مني بكه فل ادعواالذين زعمن تفريع واس كامطلب يهواكم حدیث میں جقصمتنہ ورسے اس سے یہ ایٹ متعلق ہے مطلب یہ ہواکدانسانوں کے کیے مشرکین جنوں کو بوجتے تتھے وہ مسلمان ہو گئے۔ مگرمسلمان ہونے کے بعدیقی مصیبت یا بلائیں دورکرنے کی ان کو تَاررت نہیں مذکرہ استعی انفیں اور جتے ہیں اور مصیبتول میں انھیں یکارتے ہیں۔ حالاتکہ انڈنے انفیں مصیبیت دورکرنے اور بلاً بين طالب كي قدرت منس عطافر الى سيدين فاص ال حبول كو\_ اس آيت كا يمطلب مركز منس كه المترف میتیں دورکرنے باکی ان اختیار نہیں دیاہے۔ یہاں بات خاص ان جنوں کی بور ہی مس مشركين بوستے تھے كچھ محضوص افراد كومالم میں تھرف كی قدرت نه ملنااس كی دليل كہاں كہی كوھی ہاصک مِدیث کی بنا ہریہ فصمعلق کے آیا محرمہ یکتنگھون الی کتبھ مرالوسیک کے اب مطلب ہے ب مشركين يوجة بي مسلمان مونے كے بعد الله كات كي الله الله الله كرتے ميں كەكون كوسلىدا دىنىرىك بېرونىچە كاسىھ ا درا ل مىں كون قرىيب ترسىھ اس سے ثابت ہواكد درائر تك بهو كھنے كے کے دسلہ تلاش کر نااور دسلہ اختیاد کرنا شرک نہیں بلکہ صحابہ گرام کاطریقہ ہے کیونکہ بیرین مسلمان ہونے کے بعد صحابی کے مرتبہ بیرفائز ستھے۔ وسیلہ کونٹرک کہنا صحابۂ کرام کومنٹرک بنا ناہے بلکہ بنظر دقیق (دنٹرعز وحل اور دمول ظا مرسبه كدرسول اللصلى الترعليه وسلم كي تعبى صرور بسند فركايا - اب كادم كررسول المتصلي المترطبير والم يحكم مشرك \_ خلاصہ کلام بین کلاکہ (دلتر اعز وحل یک می و تنجیے کے لئے وسلیۃ الماش کرنا ، اختیار کرنا مترک نہیں \_ انترعزوطها وررسول المتعطيه وسلم كوكبينكسب اكرينا ليندبونا تواست دكر فراكران تنعالى ضرور كدفرة كالداور

التدعروط ك اس ارتاد كابيان اورايي نماز نبهيا واز

نزهة القاري (٥) صرت عائشہ رضی النزیعالی عنها کا قول میسے کہ اس سے مراد مطلقًا دعاہے حوا ہ نمازیں ہو یا نمازے باہر مكلط برى نے صرت ابن عباس كالمجى ايك قول يہى تقل كيا ہے كه يه آيت دعامے بارے ميں يازل ہوئ سبع علامه نووى وغيره نب مفزت ابن عباس رضي إدلاتعا لاعنها ك يبط قول كوترجيح دى مع ليكن ابن مرديم ف صنرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالی عندی صریت تقل کی ہے کے دسول افتاصلی الله علیہ وسلم بیت ادلیر کے پاس حب مماز كرهية دعاك وقت وازبلند فرمات اس يرسي أية كريمي نازل موى \_ والله تعالى اعلم مكك ليسمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِهُ ٥ \_ وَقَالَ عُجَاهِلِ تَفْرِضُ لِمُ مُنْ تَنْوَكُ فِي مِنْ اور فِالدِن كِها ـ النفس فَيُورُ وينا يعنى كتراجاماً بِهَالاً كَاسُوراَحْ عَارِ \_\_ وَالرِّوْنِيمَ الْكِتَا بُ مُرْقِفُونَهُ مِنْ مَكَنَّوْنِ مِّرِي الرَّقْنِ رِلْمَ سى فعيل نے وزن يراسم مفعول ہے۔ تكھى ہوئى كتاب \_\_\_ كريَظنا على قُلُور بيھ فر- الْهُناكِ صَنِيًا \_\_\_\_م في الى كاطرهارس بندهائي يعني مم في ال كورل ميس مسروال \_\_\_ كؤلا اَنْ سُ بَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهِيا \_\_ يعنى اسى قبيل سے يه آية كرمير سى \_ اگرم اس كے دل يروهارا ىنىندھاتى - يسورەقصى كائىت مىدىت موسى علىلىلسلام كى والدە ما جدە كے بارى تىن ب \_ شَطَطًا - إفْراطًا \_\_ مدس كذرى بَونى بات \_\_\_\_ أنوصِيْن ٱلْفِينَاعُ وَحَبِمْتُ فَ وَصَاعِلٌ وَوُصُدُ وَيُقِالُ ٱلْوَصِيدُ الْبَاعِ مُؤْمِدَى وَهُمُظِيفَةٌ أَصَلَ الْمَابِ وَأَوْصِدُ كُلُّ \_\_\_ دُصدےمعن صحن مے میں اس کی جمع وصائدا وروصد اُ تی ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ وصند كمعنى درداره م مراد ج كهط مع \_\_\_\_ مُؤصرك في مُظْلِقَة وكم عنى بن كمير موت بافعال سے اسم مفعول مے ۔ اسی سے آتا ہے ۔ آصک الباب و اکوصک کا ہے يعى دردازه بندكرديا \_\_ بُعِتْنَاهُمُ أَخْيَيْنَاهُمْ أَخْيَيْنَاهُمْ مِنْ إِن كوبداركِيا \_ أَنْكَ أَكُ ثَرَ يُقَالُ أَحَلُّ - وَيُقَالُ أَكْنُرُ كِنْ عُا - قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ الْكُلُهُ السَّارِ فَي سِيم الم نياده بهو \_\_\_اور تعف كيتي بي كمخوب طلال اور تعف كيتي بي كروه غذا جربيان بربره هائ اوراً بن عباس كا قول مع كمان كى خوراك \_\_\_ وكم وكفليد \_ كم تنفق فى ما مر فرمو \_ وكان عباس كا قول ما ما ما ما كان عبد الترق في الكوج من رصاص مدكت عام لهم أنها كما 

منزهبة القادى (۵) عُقَرَ طَوْحَهُ فِي خِزَانَنَتِهِ \_\_\_ ابن عباس رضى التُرتعالى عندسے مروى ہے كدرتيم سے مراد دائے كى تختى ہے جس بران سے عامل نے الٰ سے اسمار مبارکہ لکھ کراپنے خزانہ میں دکھ دیا تھا ۔۔ فُضَرَبُ اللّٰہُ عَلَىٰ إِذَا الْكُم فَنَاهُوْا \_\_\_ تَوْمِ نِهِ إِن كَكُانُول بِرِتَقِيكا - اور وَه سوكَة \_\_\_ وَقَالَ عَنْيُوهُ وَٱلْتُ مَثِلُ مَنْعُوْا وَقَالَ مُجَاهِدُ مُوْعِلًا مُحْوِرًا \_ أوران كعفيرك كما وَأَلَتْ تَنِكُ كُمِعَىٰ بِعِنَات بِاسْكَة -اور مجابد نے كہا \_\_ مُوْئِلاً مُحْرِزًا محفوظ مِكَ \_ لا يُسْتَطِيْهُوْنَ سَمْعًا لا يَعْقَلُونَ سن نہیں سکتے لیعنی سمھتے ہیں ن، یہ ہے یہ وی ہے ،یں۔ مام قولم و کاک الانسان آل تُرشَيْر الترتعالي محاس ارشادي تفسيراورانسان سرحينير صعمر سے بڑھ کر ہمگوالوہ ۔ مطابقت به اس اب عضمن میں حصرت امام بحادی نے یہ صدیث ذکری ہے۔ کہ دسول اور مالیا پر عليه وسلمنے رات میں حصرت علی اور فاطمہ رصنی دو ترعنها کا دروازہ کھٹکھٹا یا اور فرمایاتم دونوں نماز کیوں نہیں تیکے مدیت سے اتنے صے سے باکوکوئی مناسبت نہیں مگرضعًا نی کے تسخے بیال براز مرسے \_ وَدَكْتَ الْحَكِيدِيثَ وَالْلَايَةَ إِلَىٰ قَوْلِهِ ٱكْتُرَشِيعٌ حَدَلاً \_\_\_ يَنى إدرى مديث وكرى اورآية كريمي أكنش شَيْعِي حَبِدَلًا مَكَ فِي مِرْيَتُ كَمَابِ العَلَوْة صلوة اليل مِن مفصل يون مفرت على ابن الي طالب رضى الترتعالى عندس روايت بدكر وسول الترصلي الترعليه وسلمن ايك بات ال كااور فاطري وروازه كظكه الاورفرماياتم دونون اس وقت نمازكيون منبي برصفة بيل في عرض كيايا رسول دير بهاري جانين ادلر کے قیضی کی ایس جب وہ ماہے کہ بس جگائے تو ہمیں جگانا ہے یسنگر صور ملیط کے اور محمد سے كونهي فرمايا - بعريس في سناكه توطيف كے بعدا بني ران بر ہاتھ مارت ہوئے يه فرماتے ستھے كمانسان سے بہ جسر اوب ۔ تَ جُمَّا بِالْغَيْبِ \_ كَمْ لِيُسْتَبِنْ \_ بِ ويكھ الْكلِ بِجِيو \_ فَوْطًا نَكَامًا — شرمندگي كِي وج \_ شُرَادِ فَهَا مِثْلِ السَّرَادِق وَالْحَجْزَةُ اللَّيْ تُطِيْثِ بِالْعَسَاطِيْطِ \_ قَاتُولَ كَمَّلِ بَيْ جہنم کی آگے جنبمیوں کو اس طرح گھیرے ہوئے جو گی جیسے دیوا رمکان کو گھیرے ہوتے ہوتی ہے۔ ان کاٹھ کا ایسا حروبن جائے گا جو قنا توک سے گھیردیا گیا ہو ۔۔ قیحیا در حمالہ مِتُ الْمُصُا وَسُ بِعِ اللَّهِ ہِ المُثَنَّ كُ رُدوبدل ايركهركرنا \_ تَكِيَّا هُوالله وَنِي آئ لِكِنَ أَنَاهُواللهُ وَإِنْ يُحَدِّ اَنَ الْأَلِفُ وَأَدْغِمَ إِخْدَى النَّوْمَنِيْنِ فِي الْأَخْرِي \_ ليكن ميرارب وللربي ب سك اصل مس منكِف أَنَا مَقَارالف كوخدف كياً مِعِرنون كونون ميں ادغام كرديا للكِنَ بو اس ليے اسے فير

له ماب محريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل صاها

الف كيرها جامات كُلُقًا - لاَينتُهُ فِيهِ قَكَمُ السي المُسلن مِن قدم تابت ندر مع فَالكُ الْولَايَةُ \_ مَصْدَرُ الْوَلِيِّ \_\_\_\_ يہاں سے ظاہر ہے کہ حکومت اللہ ہی کے لئے ہے۔ ولی بمعنی مالک مصدر ے عُقْدًا عَاقِبَةً وَعَقَىٰ وعَقِبَةً وَأَحِلُا وَهِي الْآخِرَة مُاكَامُ عامَّت وعقى وعَقِبَة كَ إِيكُ مَعَنَ إِنِي سِينَ آخرت سِ إِنجام سِ قِبِلاً وَقُبُلاً وَقَبِلاً إِنسُتِينَا فَاسِدا رَمِرنو - وَبَلا اور قَبْلًا اور قَبْلاً كے معنی ايك ہيں ان يرقسم الم عالم عداب موكا يعنی ايك قسم كے عداب سے بعدا زمسر نو دوسرا عداب بوكا \_\_ بين حضوًا ليُزين فوا الله خص الزّنق \_ تاكه وه دوركرس وحص كم معنى مهسلانے والی چنر ۔۔ حُقُبًا س مانًا وَجَمْعُهُ أَخْفَائِ ۔۔ حُقُبًا کے معنی زمانہ ہے مدت دراز اس ك جمع احقابَ م سرياً - م كَنْ هُبًا يَسْرُبُ يَسْلُكُ وَمِنْهُ وسَارِبُ بالنهار ـ سريًا كمعنى داسته سرزنك، يشرب كمعنى جلتاج - اسى سے بع كه فرمايا سَادِ بِي بَالْنهادِ - ول ميں جلنے والد - صنعًا - عِمَلاً - كوئى كام - جولاً محتولاً - بدلنا - إنه راؤو ثناؤا كاهية الله الله على الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عل ناگواربات \_\_\_ يَنْقَصَى يَنْقَاحَنُ كَمَا تَنْقَاحِنُ، السِّتَ في ارْدهراري تَقَى جِيسه وانت كُرّاب، لَتَخَذُت وَالْتَخَذُن مَ وَاحِلاً \_ يعنى فحروا ورمزيفي كالكمعنى كي \_ رُحْماً مِن ا نُ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيْمِ وَعُلْ عِي مَكَّةً إُمُّ الرَّجُ وجى النتكنُّ مَالِغَةٌ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكَيْظُ ای الزحمة تُنفِذِكُ بھا بِ مُ حِمّا يرَ تحصّر باب د نياده مرباني كرا اوركمان كيا جانا ہے کہ بید جیم سے سبع اور مکہ کو ام الرَّحم کہا جانا ہے بعن وہاں رحت نا دل بھوتی ہے ۔ ماہ فَوْلِهِ قُلْ هَلْ نُنْيِنَ عَلَيْم الْانْحَسْرِيْينَ اللّٰهِ عَالَى عِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ یہود نے مجد صلی دنٹرعلیہ وسلم کو جھٹلایا اور نضاری ا ور کہا جنت میں کھا نابینا نہیں ۔ محروریہ وہ لوگ ہیں جو دیٹر کے عہد کو پختہ اقرار کے بعد توریح 

بَاكِ ٱوْلَئِكِ النَّذِيْنَ كَقَرُوْا بِالْإِلَاتِ

مِيْتَاقِهِ وَكَانَ سَعُلُ يُسَمِّيْهُمُ الْفَاسِقِينَ -حفزت سعدین وقاص رصی انٹرتعا لی عنہ خا رجیوں کو فاسق کہتے تھے ۔

رُّ سی این کریمی میں میں فرمایا گیا۔ کیا ہم تنہیں بتا دیں سب سے زیادہ ناقص عمل کس کے ہیں۔ سبب سے زیادہ ناقص علی تفریع ایت کا قاصل ہواکہ کیا ہم تہیں بتادیں کرکا فرکون ہی عهد صحابهی اینے ابتدائی دور میں خارجیوں سے کوئی گفز سرز دمہنیں ہوا تھا اس لئے خصرت معدین و فاص ہیں ‹ لنُرْتِعَا لَىٰ عَنْهِ فَي أَو اس مِسْ مِراد فارجى منهيں ميہور ونَصاً ربي مبضوں نے كفركياً۔ فارجوں نے بہلے حصرت على رصى البِدَتُوالى عنه كى بعيت كى بعراس نوارديا وران سے بناوت كى اور لطب حصرت سعد سنے ا فاده به فرمایا \_ کهسی خلیفه مرحق کی بیعت نورگزا یامعا دادنداس سے لطے ناکفرنہیں گناہ اور فسق ہے اس لئے وہ خار *جیوں کو* فاسق کہتے تھے کا فرنہیں جانتے تھے ۔

الله تعالى كے اس ارتبادى تفسير - بدلوك جفوں 

کیا، دُھ اسب اکارت ہے۔

عَنِ الْأَحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رُضِي اللَّهُ تَعَالًا، عَنْهُ عَرْب

رت ابو ہریرہ ہمنی ادلتر تعالیٰ عنہ سے ادوایت ہے کہ رسول يُنُ يُؤْمُ القِيمَةِ لا يَزِنُ عِنْدَاللَّهِ جِنَاحَ بَعُوْصَةٍ وَقَالَ أَثْرُأُ

برابر بھی وزن منیں رکھے گا۔ اور کہا بط صوبہم ان کے لئے قیامت کے دن

مُ سَاكِمُ اللهِ مِنْ كَالْبَدَاكِ سَدِينَ كَا اللهِ مِنْ مُنَا اللهِ مَا كُنَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ مُن عَلَى اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مُن اللهِ مِنْ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهُ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مِنْ اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ مِن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهُ مِن اللهِ مُن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهِ مُن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن ال ر عبدانٹرز بل ہیں۔ عبدانٹران کے دادا کا نام ہے اس کے بعدسعیدین ابومرتم ہیں ان سے امام بخاری مجھی بواسطہ روایت کرتے ہیں جیسا کہ یہاں ہے اور مجھی بلاواسطہ ۔ آبن مرد وریکے دوسرے طرکیقے سے معنرت ابوہر میرہ دصی دنٹارنعا لی عد ہی سے بی اں روایت کی ہے ۔النگلونیكُ الْعَظِلْمِيْ

نزهت القارى (۵)

أَكْرُ كُونُ لَا لَشَوْوِثِ \_ لمبارِّرُنگا بهت كفاف والابهت يين والا \_ وں سوروب سے بہاررہ بہت اهاہے والا بہت بینے والا۔ (افراعی) اس میں دواحمال ہے ہوسکتا ہے کہ یہ ابو ہر پرہ کا قول ہوا ور ہوسکتا ہے کہ حضورا قار<sup>یں</sup> ساری مارین شاہ

صلی انتکھلیہ وسلم کا ارشاد ہو۔

اس آیا سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ کفارسے صاب نہوگا یہ بلاصاب دورخ میں مائیں گے اس

لے ان کے نامزاعال میں کوئی نگ عل ہوگاہی نہیں جومرے اعال سے تولا جائے ۔ حساب مسلیلے میں تین قسم کے لوگ موں گے۔ اول دہ لوگ جو بلاصاب دکتاب جنت میں جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ

جو لما صاب دوزخ میں جائیں گے تیسرے وہ لوگ جو صاب ذکتاب کے بعد ابتدار میں جائیں گے یا کھے داوں کے لئے دوزخ میں محرصنت میں جائیں گے۔

علقت ماولا بستماللهالرحل التحييمه

يسورت كى مع مفاتل نے كماسوائے آيت سحده كے كريد مدنى ہے اوراس ميں الطالوے آيتيں \_\_\_\_ے کی لیعص کے معنی کیا ہیں اس میں اختلاف ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا

كه ك كريم سير لا رادى سے اور ى حكم سے اور ع عليم سے اور ص صا دق سے اسفيں سے ايك قول یہ ہے کہ یہ ادلتر عزوجل کے اسمار میں کسے ہے نیز حصارت علی رضی ادلیٰ عند سے مردی ہے کہ وہ یہ دعا کرتے

تقع یا د العص اِ عُفور لی \_\_\_ قاده سے مروی بے کرقرآن سے اسمار میں سے بعد ایک سخص ا

محدیث علی مرتصلی غالبًا تحدین حنفیہ سے اس کی تفسیر بوٹھی توانھوں نے کہاکہ اگریس اس کی تفسیرتم کو تبادو<sup>ں</sup> توتم یانی مراس طرح فیوسے کہ قدم بھی یان میں ہنیں فرو بے گا۔

قَالَ ابْنُ عَبَاسِ ابْمِنُولِ هِ فِرُواسِعَ اللَّهُ يَقُولُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ لَا يَهْمَعُونَ وَلَا يُبْمِرُونَ

فِي صَلَالٍ مَنْدِيْنٍ يَعْنَ قَوْلَهُ ٱسْمِعْ بِهِمَ وَٱبْصِرِ الكُفَّاحُ يَوْمَ عِنْدٍ ٱسْمَعُ شَيْرٍي وَٱبْصَرُعُ انترعز وجُل کے اس ارتباد کہ" وہ کتنا دیکھیں گئے کتناسیں گئے" کفار نے بارے میں ہے، ارتبر تعالیٰ فراہ ہے

كما كَ كُفار ندسنة بي مُدريكة بي كعلى كمراى مين بي يعنى الترتعالي نه جور فرمايا \_ أ شميعُ بِهِ فَم وَ أَنْصِوْ

-- بیکفادے ادے میں ہے، کہ وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سننے والے اور دیکھنے والے

بول من سير أية كريمه كي صحيح ترتيب بيسم \_ أسمي بي في وأنضي ليستروع مي صنرت الم مجار

تُعَدِّما في مِوكِيا كَتَرْتِيبِ الطَّنَى مِنْ فَيْ يَنْ عَيْرَ الْكِينَ فِي مَنْ الْمُعَ مِمْ مَا م

كاليول كى بوچھادكرىں كے \_\_\_\_وَسِ أَيْ الْمُنْظَرًا ، ديكھنے كى چيز\_\_\_وَقال ا بْمُ عُيَيْكُ تُنْ عِجُهُ مُوالِي الْمُعَاصِي إِنْ عَاجًا \_\_\_ اورابن عينين نے كہاكہ تؤس همرائ أ كمعنى يہيں

كه شيطان ان كوكنا ہوں پر خوب ابھارتا ہے \_\_\_\_ وَقَا لَ حَجَاهِ مُنَّ إِدِّا عِوَحَا مَجِي \_ فَالَ انْتُ عَتَاسٍ وِنْ دُاعُطَاشًا، بِياسِ إِنَّا ثَامًا لا ، تَعِي مَالَ فَ إِذَّا قَوْلًا

عَظيًا، بعارى بات \_\_\_ رِكْزُ اصَوْتًا، أواز \_\_\_\_عِبِيًّا عَلِيًّا جَمِاعَة مُبالِكِ، روتِ بوتِ \_ مَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَل فَلْيُمُنْ لِهُ فَلْيُكَدُّعُهُ ۚ ، عِاسِمُ كَهِ اللهِ **باب** نَوْلِهِ وَأَنْ ذِ زُهُهُ مُ يَوْمَ رَاكْمُ سُرُوقِ صِلْكِ السَّرِنْعَالَى عَاسَ ارتَادَى تَفْسِيْرُ ورائفيس مَتَرْكِ دن مع دَاوُنِي

محات ۲۲۹۱ مصورا قدس صلی دند نفالی علیه وسلم اور دوسرے شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے لم *جنت ، ترمذی تفسیر ،* دارمی رقاق ، مسندا حد ج ۲ ص

121 نزهته الفارى ٥ <del>Parting of the Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartestang and a Cartest</del> تمام گنهگارمسلان اور موحدین جنهم سے نکال کرجنت میں میہونجا دیتے جائیں گئے اور جنہمیں وہی لوگ رہ جانینگے جن کو پہینٹہ جہنٹہ جہنم میں رہنا ہے، اس وقت موت کوذ بھے کر ذیا جائے گا۔ اس وقت حبٰی اسنے خوش ہوں *گے* كه حديث من فراياكيا أكركو في خوشي مصرتا تواس وقت عنى مرنى اورجبهميون كواتناعم برد كاكه حديث من فراياك اگرکوئی غمے مراتواں وقت جہنمی مرتے ۔ حق ٰ یہ ہے کہ موت دربست د جوری چنری ہیں۔ یہ ایڈ کر نمیر ' ختکتَ المُوْت والحیاوۃ ' سے نابت ہے ا دريمې اس حديث سے تھي تابت ہو تاہيے ، رو کيا به دونوں عرض ہيں يا جوہر ؟ عام رجحان بہي ہے کہ اعراض ہن اورىيە جدىيت جوم ربونے برفطعى منهي ، اعراص كوفجهم كرنا قدرت فداوندى سے كوئى بعير نبيب ايك روايت ميں ہے کہ موت کو ٹیلفراط میر ذرجے کیا جائے گا ۔ بشيرالله الزحلي الرحيعط یہ سورت مکی ہے اور اس میں ایک سوجونتیس آیتیں ہیں ۔ ِ قَالَ ابْنُ جبير بالنَّبَطِيَّةِ ظَلْهُ يَاسَ حُجِلُ ـــ ابن جبرِن كها بطى زبان مِي ظلم كم عني مِي ا تصحف! ـــــــــ ابن انباری نے کہا کہ قرایش کی لغت میں بھی اس کے نہیں معنیٰ ہیں بلعنی نی بیطی لفظ بھی آ

ہے اور عربی خالص قریش کالفظ بھی ہے۔اس کی دلیل یہ ہے کہ انتریفا کی نے قرآن مجید قریش کی لغت میں انالا دوسرى سي زبان مين بنيس اتارا اسى كة قرآن مجيد كة تمام الفاظ عربي اورخاص قريش كى لعنت كيهي اور مہ جومفسری کہیں کہیں فرما دیتے ہیں کہ مید لفظ حکتی ہے یا ہند کمی ہے اس سے مراد میر کے علاقہ ان لغات ين كلكي يد لفظ بولا جا ما سبح اوراسي معنى بين ستعل ميحس معنى بين عربي مين ستعمل مع اورائيسا بهبت ہے کہ ایک ہی لفظ دو مختلف زبا نول ہیں بولا جائے اور سرلعنت میں اس کامعنیٰ ایک ہی ہو۔ جسے براد رئیلے ما در ، به قارسی زبان کے بھی الفاظ ہیں اور انگریزی زبان کے بھی۔ اور دونوں زبانوں میں معنی ایک ہی ہیں لظا كمعنى كجيجهي بوك اس مصراد ببر حال حضو را قدس صلى انترتعا لى عليه وللم بير - اس بيرد ليل

بيدوالى أيت به كفرمايا - ما أنز كنا عكيك القين آن لِتَسْقى ه اعمروب المهن يقرآن اس لخ تم يرنا تا لاكتم مشقت ميں بڑو\_\_\_ يقال كُلُّ مَا لَهُ يَنْطِقَ بِحَرُفِ ٱوْفِيهِ تَمْتَمَةٌ اَوْفَا فَأَيْ 

مالكنت كے ساتھ ا داكرہے

ايك دن فرعون في حضرت موسى عليالصلاة والتسليم كو كودس ليا توافعول في اس كى واطهى بكرو كم نوچ لجس براس فعصة بوكرا عفي قتل كرف كا حكم دا ديا (كديدوبي بجيعلوم بوياسي جوميري تبابي كاسبب بنه كا) حصرت أسيه نے فرعون سے كہا يہ اسم ابج سے تم نے كيسے فيصله كربيايہ تويا قوت اورائكارہے کے درمیان بھی فرق نہیں کرسکتا جی جانے اوا زمالو۔فرعون نے انتکارا وریا قوت منگا کر صنرتِ موسی علیالصلوہ 

نزهت القادى ده والتسليمك سامن ركها حصرت موسى علالصلوة والسلام نياا بكاره انطأكر منهوس ركه لياحس سع زبان مماز متا تر ہوائئی ۔ جب منصب نبوت برفائز ہوئے اور حکم ہواکہ فرعون کے پاس جائی ہے توبید دعا فرمائی اے ادلیہ میرے سینہ کو کھولدے اورمیرے کام کو آسان فرالہ اورمیزی زبان کی بندیش آئی کھولڈے کہ لوگ میری بات تمحومكيں ۔اس دعائے بعد آیک مازنگ زبان كى لكنت ختم مُوكِّني مگر قدرے بھر بھى باقى رہى جونكہ دعاً مِنْ تَجْدِيدُ تَقَى كُواتَى بِنَدِشِ كِهُولِدَ فَ كُولُ مِيرِي بات تَحْرِكُيلَ \_ الرَيْفَقَهُ وَقُولَيْ نذفران توبالكليه لكنت دور بموجاتى \_ چونكر تبليغ كے ليے سوال تقانس لئے بقصد مزورت ما نكا۔ مجبوبان حدا وربوقت مردد انترسے كچيم مانتكة بين تو بقد صرورت مانگتے بين \_\_\_\_ أَذْرِيْ ظَهْرِيْ بِمرى بيرها \_ وَيُسْجِعَكُمْ يُهْلِكُمُ ربيس تم كو بلاك مرد مع كاس المنتكى تانيث الاكتئل سي يقون فيدين يُم يُقال حُدن المُثْلَى خَدِالْكُمْسُلَ \_ مُسْلِل المُسُلُ كَمُونَتْ بِاس عمن افضل عيس الشاديد وُسِينَ هَا بِعَطِ يُقَتِكُمُ الْمُنْكَى \_\_ يه دولون تمهارا الهادين لے مائيں \_\_ امام بخارى نے فرمايا كم يُصَكِّى فِينِهِ لِللَّهِ مِنْمُ صُفَ لِكَانِهِ كَى جَكُراً وَ لِي بِيكِاتُمَا حَ صَفْ مِن اَتَ يَعَىٰ اَسَ جَكُر جَهَا لَ يُعَلَّى فِيهُ وَلِكُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْحَارُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ۔ اینے جی میں خوف بایا ۔۔۔ خِنیفندہ میں واؤیارے برل کیا فارکے کسرہ کی وَجِرے ۔۔۔۔ فِيْ حُبِنُ وْيِعِ عَلَىٰ حُبِنُ وْيِعِ كُمِي وركة تنون بِيرَ افاره فَرما ياكه في معنى ميں على كے ہے \_\_\_ تحطيُك بألك، تيراحالٌ \_\_\_ وسكاس مصدر ماسته وسكاسًا \_ يه باب مفاعلت كامفدري. كَنُنْسِفَتُهُ كَتُنْكِرٌ يَتُّهُ مِهِم اس كوريزه ويزه كردي ك \_\_\_ قَاعًا صنعفًا يَعْلَوْ كَالْمَاءُ وَالصَّفْوَعَ المُسْتُوى مِن الْكُنْ مِن \_\_ فَكِعْ نَشِيبي زمين صِ بِرباني يِرْهِ جائے . صفصف برابرزمين \_\_\_ وَقَالَ عُجُاهِنَّ مِنْ ذِيئَةِ الْقَوْمِ ٱلْحِلِي الّذِي استعامُ وَأُصِنَ الْ فِنْ عَوْنَ سِنَا لِهِ نَهَ الْمِينَ قُوم سے مراد وہ زیورہیں جوان لوگوں نے فرخونیوں سے بطور مگنی لیا تھا ۔۔۔ فَقَلَ فَتْ هِا فَالْقَيْنَةُ مَا میں نے اس کو بھینک دیا۔ اُ لفی اصنع کے بہاں الفی کے معنی ہیں بنایا \_\_\_ فکسِی مُوسی مُصْمَر يَقُوْلُوْنَهُ أَخْطًا الرَّبِّ \_\_ تَوْمُوسَى بِعُول كَنَّ يِعِي وه كَتِي يَقَى كَمُوسَى في رب كوبها نيمس خطاک مطلب برہے سامری وغیرہ کہتے تھے کہ ہمارارب بیر بحیط ایباں موجود ہے اور حضرت موسی طور بِمِكْمَةُ بِي يه ال كَي خطار مِع \_ لَا بَرْجِعُ إِلْيُهِمْ قَوْلًا \_ أَلْعِجِلُ \_ بَحِيرًا ال كي بأت كاجواب منبس ديتا مست قصه يه بواكه جب حفزت موسى على الصلوة والسلام كوه طور ميتشر نفي في المرك ومامرى ف بن امرائیل بے ماس جننے زیور نظر سب کوجع کرتے ایک بھی ابنا اور اس کے منویں وہ فاک والی جومفرت جبرئیل علیالصلوة والسلام کی سوادی کے قدم تلے کی آس نے لے ل تقی جس سے وہ تھی ابولنے تفسير

لكا \_\_\_وريائة ملزم مي حصرت جربيل امين عليالسلام فرون كة المي تقيم لرم تقي جبال ال ك سواری کا قدم طِرتا و ہاں سبرہ اگ آتا۔ سامری نے ایک مٹھی یہ خاک نے لی تھی۔ اسی کو بچیورے نے منھومیں والاجس كاتريت وه بجيط كي طرح أواز بكاك فكا ميك هنساجين الدون ام يقدم ي أبط \_\_حَسَّزَ تَكِيْ أَعْمَىٰ عَنْ تَحْتَبِيْ \_ تونے مجھے اندھا انھایا \_ یعن میں دلیل نہیں دیکھ سکا \_ وَكُنْتُ بَعِنِيرًا فِي اللَّهُ نَبُهُ إِلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَيْدَينَة المُعْلَمُ مُ أَغْدُ لَهُ مُ اللهِ مَا اللهِ مِن سب عمده \_ وقال ابنى عَناسٍ هُضمًا لا يُظلِمُ فَيَهُ من عُمِن حَسنَاتِهِ \_\_\_ اس بِرظِلم نَهُ مِو كَاكُواس كَن مِيكِيالِ ضا كَع كُردى جانين وي عِوْجًا وَإِدِيَّا، نالِه \_\_ ٱنتَّاسَ ابِية وشير في يَعَها حَالتَهَا الْأُولِي واس كي بيلى مالت بر في التَّهَا وَالتَّهَا الْأُولِي واس كي بيلى مالت بر في التَّهَا والتَّهَا الْأُولِي واس كي بيلى مالت بر في التَّهَا والتَّهَا التَّهَا والتَّهَا والتَّهِا والتَّهَا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهَا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّامُ والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُا والتَّهُالْ يمِيرُكُاك صَنْكُ السِّقَاء، برَجْتَ \_ بُوا \_\_\_ شَيْقَى، برَحْت بوا \_\_ المقدس المبارك تركت والى \_\_\_ ظوى، اسم الوادى \_\_\_ زمككنا بامويا ، بادعم سے مكائا شوى مَنْصِفَ بَنْينِهِمُ اللهِ ورميانَ بيح س مو \_\_ تَنْيًا يَا بِسًا افتك رمين \_على قدر موقعيد وعدة بير \_\_\_ لا تنبيا تَصْعُنا ، كمزور ند بياو \_\_\_ شُوُرَةُ الْأَنْبِيَاءِ يسورة كى ہے ۔ اس ميں ايك سوباره آيتى ہيں \_\_\_\_ وَفَال قَتَادَةُ حُبِذَا ذُا اَقْطِعُهُمَّ \_\_\_ النفين الكراع الكراء كرديا - حيل اذا - جذيرى جع به \_\_ جي خفيف كى جمع خفائ به \_\_\_وَقَالَ الْحَسَنُ فِي فَلَافِ مِنْلُ فِلْكَةِ الْمِعْنَ لِي الرَّبَارِمِ كُلُّ فِي فَلَافٍ يَسْبَعُون \_ چاند سورج، ستارے سب ایک گھیرے میں پردہ ہیں اس آیت میں فلک کی تفسیر سام مس بھری فَ فرا یاکہ وہ ایک گھرے میں جو چرفی کے وقرے کے مثل ہے گھوم رہے ہیں ۔ کیسجھوٰ ن کے معنی يَكُونُ وَكُنَ (كُفُومَة بَينَ) تفسير مدارك مي مِج كرجهور كا مدمب يه الم كالك سعم إدموج مكفوف ہے جواسان کے نیچے ہے ہے میں باندسورے اورستارے علتے ہیں ہی راجے ہے جس کی تائیدووسری ا ماديث سي بهي بوتي م يس كي يوري بحث بهاري كتاب اسلام اوريا ند كے سفرس مركور مع \_\_\_ وَقَالَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَفَسَّتْ رَعَتْ الْمِلِيِّ \_\_\_ يُفْكِحُبُون مِنْنَعُون \_\_روك جائي كے \_\_ امت كفرا منة مواجدة فكال دِنينك فردنين فاجدة سيمس كادين أيك مع نيني اس أيت من امت مع مراددين مع مسد وقال عِكْرِم دُو حَصَ حُطَفُ بِالْحِبْشِيَةِ - حِصَبُ مَسَى لفظ مِ اينهُ صَلَى عَنِي مِن الْ عَلَيْ الْمُ الْمُعْدِرُ الْمُسْدِدُ ا كُنُوتُ عُوْفِهُ مِينَ أَحْسَنْتُ مِهِ وردومرك في كما كما حَسُوا كم معنى بي حب ان كوعداب كالديش ورايه انسست كاوا حدمذكرفات سيراصاس مطلب بيدي كرجب اتفول فيحسوس كرلياكه  تفسي

رب كاعذاب اكررم كاتوبستى سے مكل كرىجا كئے لكے مصح خاصد تين هاميد يون ، بجھ موت \_\_\_حَصِيْلٌ مُسْتَاصِلٌ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْرِثْنَيْنِ وَالْجَزِيْعِ ، جِرْبِ كُنَّا بُوا \_حَصِيْد كُ والداتنية جمع سب كے لئے آتا ہے \_\_\_\_ لاكينتخسروني كاكيغيّون وند كسيروككسور ه بَعِيْدِي مِن اكتاتے نہيں تَحْسِير بمعنى تفكا ہوا ۔ اور حسوت بَعِيْدِي مِن في استے اون ا كوسمة كا دياس سے جے مينق بَعِين مِين كمعن دور كے بي مين مِنكِسون مُ دوا \_ اوندھ والے جائیں کے \_ صنعتہ کبوس الن س وع \_ زرہوں کا بنانا تُقَطَّعُوا المُرَهِ مُ الْحَدِيثِ وَالْسِيالِ الْحَدِيثِ وَالْحَرِيثِ وَالْحَرِيثِ وَالْحَرِيثِ وَالْحَرِيثُ وَالْحِرْسِ وَالْهَاسُ وَاحِدٌ وَهُومِنَ الصَّوْتِ الْعَيْقِي \_\_ان سبكمعانى إلى آوازك بي \_\_\_\_ آذَنَاكَ أَعُلَمُنَاكَ أَذَنْتُكُمْ إِذَا أَعُلَمْتُكُ فَأَنْتَ وَهُوعَلَى سَوَاءٍ لَمْ تُعَنَيْنُ \_\_\_ آذئنا كمعنابين بم نع تم كو بتاديا \_كيته بي آذنتك ميس نع تجه جتاديا اب كوئى عذر سَبِي سَاعاتُ كا \_ وَقَالَ مُعِاهِدُ لَعَلَّكُمْ تُسْتَكُونَ نُفَقَمُونَ \_ شَايِرَمُ سَمِهِ ما وُ \_ إِرُتَضَىٰ زَصِيْ ، راصَى بِزِمَا \_\_\_\_ أَلتَّمَا ثِنِيْلُ الْأَصْنَاهُ ، مِت \_\_\_ أَلْسِيْجِيلٌ الْصَلْحِيْفَةُ ، وفتر\_ مُسْنُونَ مَا أَلْحُجّ رِصِ ١٩٣٣ یہ مدنی سورت ہے اور کھے لوگول نے کہا اس میں کھے آیتیں مکی بھی ہیں ، اس میں اٹھہترایتی ہیں. پہ مدنی سورت ہے اور کھے لوگول نے کہا اس میں کھے آیتیں مکی بھی ہیں ، اس میں اٹھہترایتی ہیں. وَقَالَ ابْنُ عَينينَة الْخُنبِينَ الْمُطْمئنِينَ ، اللَّه رَبِيم وبدكر في وال \_\_ وَقَالَ آبْقَ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي أَمْنِيتَتِهِ إِذَا حَدٌّ ثِنَاكُهُ فَي الشَّيْطَانُ فِي حَدِّيتِهِ فَيُبْطِلُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَاتُ وَيُحْكِمُ إِيَا سِهِ وَيُفَالُ أَمْنِيَّتُهُ فِرَاءَتُهُ ٱلْأَمَا فِي كُفُرَوَنَ وَلَا يكتبون \_\_\_ اورابن عباس نے كہااس كے يرصف ميں تعنى جب وہ كھے بيان كرتے ہن نوشيطان ان کے بیان میں کچھ ملا دیتا ہے، میر دنٹراسے مٹا دیتا ہے اور اپنی آینوں کو مُکم کرنا ہے اور کہا جا آ ہے اُمنِیکٹے اس کی قرائت اُلامکانی وہ لوگ جو بڑھتے ہیں اور بیکھتے نہیں کے وقال مجا ھوٹ مَشِيْنٌ الْقَصَدَةِ ، يُون سيخة كي مونى \_\_\_\_وَفَالَ عَنْدُوعٌ يَسْطُوْنَ يُفِرَطُونَ وسيَ السَّطُونَةِ وَكُيفًا لِ يُسْطُونَ يَبُطِسُونَ ، ورس الكي بريقة بي، مُنْطُوة سَعِمْتُوسِ إور ایک قول یہ ہے کہ اس کے معنی بکڑ نے ہے ہیں \_\_\_\_وھن وُا إِلَی الطَّرِیْبِ مِنَ الْقُوٰلِ اَلْمِمُوٰا الْجَيْ بات ان كے دل مِس دُالِي كُن \_\_\_ كَالَ ابْتَى عَتَبَاسٍ بِسَبَبِ بِمَعَلِ إِلَى سَقَفِينَ الْبَيْنَةِ \_\_\_\_ گُوك جهت تك نظى موتى رسى ك درىير \_\_ نَنَا هَنَ تَشْعُلُ مُ مُعَبُولَ جائے گا۔ حَوْفٍ شَلِكَ فَانِ أَصَابَهُ حَنْ يُولِظُما كُنَّ بِهِ جود للرِّي عَبادت كرتَ بي تُك كم ما تَقاكَر إع عِللًا 

.24

ببونيخ تومطمئن بوحات بسء ولأكراسه كوئي فتسهبو بخراخ منه کے بل بلط ماتے ہیں دنیاا ورا خرت میں وہ فاسر ہوئے، لغاية يبي برى كمرابى ب، أتون كله في الله عند ال كشائش دى \_

وَانِي أَصَابَتُهُ وِنُنَدُ مِنْ نُقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَالِلَّانَهُ وَالْخِرَةَ اللَّاقَوْلِهِ لَا لِكَ هُوَالصَّلَالَ الْبَعِيْلُ أَتْرَفِينَا هُمُ مُوسِّعُنَا هُمُ

يَقْلِهُ الْمَدِينَةُ فَانَ وَلَكُنُ إِمْ الْمُوانِيَةُ عَلَامًا كهلاادين صابلخ وإن كوتلان المراثعة وا بدا ہوتا کہتا یہ دین اچھا ہے اور اگراس کی عورت کے بیحہ نہیں بیدا ہوتا اور اس کی ی کے بیمہ مذ ہوتا تو کہتا یہ دین براہے ۔

جعفری روایت میں ہے کہ اگر قحط سالی کاسال یاتے اور بری اولاد ہوتی کہتے اس ؟ دین می*ں خیرنہیں \_\_\_\_ ا درعو* فی کی روایت میں ہے اگرا سے مدینے کی بیماری ہوجاتی اوراس کی عورت کے لڑی پریا ہوتی تواس کے یاس شیطان آتاتو کہتا بخداس دین میں شربی ہے۔ بشمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيْمِ الْ به سورت می ہے اس میں ایک سواطارہ آیتیں ہیں۔

وَقَالَ آبُقِ عُينينَة سَنْعَ طَوَا نِنَ سَنْعَ سَمْ وَاتِ، اوَدابن عِينِه نِهُ كَهِاكُه طِ أَنْق سے مراد آسان بين. لَهُاسًا بِقُوْنَ سَبَقَتْ لَهُمُ السَّعَا دَةُ ، يَهِ سَ ان كَ لِهُ سِعَا وَتَ مَقْدِر مُوتَعِكَى قُلْوْ بُهُ مُو وَحِلَة وَ خَارِ هُنِينَ ، ان كودل لرزرج بي وررج بي \_\_\_\_ قَالَ ابْن عَبَاسٍ مُضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيْنَ بَعِيْنَ بَعِيْنَ فَيَهَات كِمعَى دور تَعَ میں \_\_\_ فَسْئَلِ الْعَادِيْنَ أَنْمَلَا عِكَدَ ، تُوكَنِيْ والول سے يوجھو يعنى فرستول سے اس سے مراد ما توصفا ظت کرئے والے فرشتے ہیں یا صاب کرنے والے \_\_\_\_ کناکبون کے کاد کون کے \_\_\_

راسة سے مصط جانے والے \_\_\_\_ كا بِحُون عابِسُون ، منه بكارنے والے \_\_\_ مِن سُلاكةِ أَنْوَكُنُ وَالنَّطْفَةَ "السُّلَاكَة "، سلالة مع مراولة كامع اورنطفه بهي سلاله من مبلاله كمعنى خلاصكسي حيز كاعمده نچِرْ \_\_ وَالْحِبَنَةَ وَالْحِبُوْنُ وَأَحِدُ ، دونول كمعنى ايك بن ياكل بن \_\_\_ وَالْعَنْ اعْ اكترَبُ وَعَاا رُبُّعَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، عَثَارِكِ معنى جِمَاكَ اور جويا في كاويرمواور ہروہ چیز جو قابل نقع نہ ہو۔ بشواللهالرحلن الرحييرة سُوْسَ يَحُ النَّوْسِ يسورت مدنى بےاس ميں چوسھوا يتى بس مِنْ خِلاَ لِهِ مِنْ بَيْنِ أَضْعَافِ السَّعَابِ، بارش بادلول كى تهول سے تكلى ب سنك بُرْقِهِ ٱلصِّياعُ، بَلِي كَيْمِك \_\_\_\_ مُنْ عِنْيْنَ يُقَالُ لِلْمُسْتَخْ لِيُّ مُنْ عِنْ مُنْعِنُ م مُعْنِن كِعِنْ عاجزى كرنے والے، يەمذع فى جى جى جى بىرے أنشتا تا وشنى وشتاك وست فاحد ، إن سب كمعن بي مختلف \_\_\_\_ وَقَالَ سَعُدُ ابْنُ عِيَاضٍ النِّمَالِي الْمِشْكُولَةُ الْكُورَةُ فِيلِسَانِ الْحَكِبَيْنَةِ ، سعد بن عِباص تمالى نے كہامشكوة حبشى لفظ م اس كُمعنى طاق كيميں اورحصرت ابن عباس رصى التارتعا لاعنها في فرمايا وَقَالَ ا بُنْ عُبَّاسٍ سُورَةٌ ٱلْزُلْنَاهَ الْبَيِّنَاهَا سُورَةٌ أَنْزَلْنَا هَكُم معنى مِن بم في اس كوبيان كيا اوران وَقَالَ عَيْرُهُ شَمِّىَ الْفُزُّآنُ لِجَمَاعَةِ السُّوَرِ، كے غيرنے كہا قرآن كام قرآن اس لئے دکھا كياكاس ميں وُسْيِّيَتِ السُّوُّرَةُ لِانَّهَامَقْطُوْعِة مُصِنَالُلُّخُولِ فَكُمَّا قُلُونَ بُغْضُهَا إِلَى نَغْضِ لَهُمِّى قُرُآنًا ۗ وَ چەرسورىيى جىع بىي ا درسودت كوسودت اس لىن كىتى بىي ك وہ ایک دوسرے سے علیٰدہ سے جد بعض معص سے ما دیکیں قَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّ عَلَيْنَا حِمْعَهُ وَقُرْلِ نَهُ تَالِيْفٌ تو مجبوعه كانام قرآن ركها كيا \_\_\_ اوراد تنزتعا لي كاارشاد يم بَعْصِنِهِ إِلَىٰ بَعْصِ فَاذِا قَوَا مُنَاهُ فَا تَبِعْ قُواْ مُدَّةً بیتک بمارے ذمے اس کا جمع فرمانا وراس کوایک دوسرے فَاذِ أَجَمَعْنَا لَا وَٱلْفَنَالَا فَا تَنْبِعُ قُرْآنَدُا كَى مَا سے مانا ہے توجب م اسے ماجکس توجو مایا جامیا ہے اس ک جُمِعَ فِيْهِ فَأَعْمَلْ عِمَا أَصُرِكَ وَانْتُهُ عَمَّانُهَاكَ اتباع كرو، الترنيص كالحكم دياب اس كروا ورس سيمنع الله وكيقال كبئى ليشغرع فزآك أى مَاليفتُ فرایاہے اس سے بار دموا ورکہا جا اسے شعری وشجى ا لْمَثْوْقَاتِ لِاكْنَهُ يَفْرُقْ بَنِي الْحِقِّ وَ قرآن بنبير بعنى تاليف نبني اوراس كانام فرقاك ركعاكيا اسلخ الْبَاطِلِ وَيُقَالُ لِلْمُزْأَةِ مَا قَرَا ثَتْ سُلَّ فَتُكَا ثَى کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرماہے عورت سے کہا جاتا <del>ہ</del> كُمْ يَحْبَىعُ فِي بَطْنِهَا وَلَكُ ار مَا قُواْتُ ثُلِي قَطُّ يَعِي اس كه يبيط مِن لِرُكاجِمع نہيں ہوا۔ وَقَالِ فَرَّضْنَاهَا ٱنْزِلْنَاهَا فِيلْهَا فَرَا يَصِّنَ مُخْتَلِفَةٌ وَمَنْ قَوَا كَوَضْنَاهَا يَقُوْلُ فَرَضْنَا عَلَيْكُمْ وعلى منى بعد كارد اوركها فرفناها عمعى يبين كريم في اسمي مختلف فرائص الرفواك س

146 نزهت القارى ١٥٠ اورجس نے فرضنا کا بڑھا دہ کہتاہے ہم نے تم میرا ورتمہارے بعدوالوں مرفرض فرمایا \_\_\_\_ گال محجاهدا ٱوِالْطِّفَلِ الْكَيْ يُ لِهُ يُنْطَهَ رُوْا لَهُ يُدُرُّ وَالِمَادِهِ مُصِنَ الصِّغَرِ اوروهَ بِهوت بيج جواقف بَيس کیونکہ وہ ابھی ہیت کم عمر ہیں \_ ؙؚڣؙڵڡ۪ۥ ڡٛٷڵڔ؋ۘۅڵؽڝٛ۬ڔڹؽؘڔٛۼؙۺؙڔۿؚؾؘٷڸڄؽؠۑۿؚؾ الترتعالى كاس ارتادى تفسيراورعورس ابنى اوڈھنیاں اینے گریانوں پر ڈال لیں کہ ٢٢٩٢ عَنْ عَائِشُةٌ رُضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ يُرْحَمُ اللَّهُ حکریم ام المؤمنین حضرت عائشة رصى الله تعالى عنها سے روایت سے ، انھوں نے بِسَاءَ الْمُهَا حِرَاتِ الْأُولَ لَيَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ وَلَيْضُوبُنَ بِخُمُوهِنَ فرمایا استرتعالیٰ رحم فرمائے بہلے ، پہلی ، مجرت کرنے والی عور توں پر حب دینڈ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا اوراپی عَلَى جُيُورِ بِهِرِيَ شَقَفَنَ مُورُوكُ طَهُرِيٌّ وَالْحَكُمُونَ بِهِ \_ اورصنیوں کو اسنے کریبانوں بروالی، توا مفوں نے سبند بھا ورکراس کا نقاب بنایا ۔ ، ۲۷۹۳ ه رسی اس کے بعد کی حدیث جو بطریق صفیہ بنت شیبہ ہے اس میں یہ ہے کہ کناروں کی مسر کا دیں ۔ مسر کی اس کے ایک بندن کی رسند میں مند اور میں اور میں اور کی اور میں اور کی اور میں اور کی اور کی اور کی اور ک جانب سے اپنے نہبند کو انفوں نے بھااڑا تھا۔ سُنُومَ لَا الْمِفْرِقَانِ مننك لِسمِاللَّهِ الرَّحِلْنِ الرَّحِيمِهُ یہ سورت می ہے البتہ دو آیتوں کے بارے میں اختلاف ہے ایک « وَالتَّکِن نِینَ لَا یک عُنْوٰنِ مَعَ الله والها آخر" الآية ووسرك "إلا من تاب والمن وعبل عملاصالح" الآية السميس ستہتر آیتیں ہیں ۔

فَالُ ابْنُ عَبَاسِ مَضِ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَاهُ بَاءٌ مَنْفُوْ رُاما تَسْفَى بِهِ الرِيحُ ، بارِيك كرد عَبار جوم والحي النَّعْنِسِ ، ساي جوم والحي ساته الراف المنظر على القالم المبنى طالوع الفي المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر

اولادعطا فراجوان کی اطاعت کری مومن کی آنکھوں کو اس سے زیادہ کوئی چیز رکھنڈی کرنے والیہیں كه اپنے محبوب كواللّٰركى اطاعت ميں ديکھے \_\_\_\_وَقَالَ ابْنَى عَبَّاسِ صِبْحُوبِۗ اَوَيُلاّ \_ ۛٷٵڶٛۼٛؽٷ؇۩ڛۜۼؽٷؖڡؽڰڰٷۯاڶؾۜڛۼڰٷٵڵٳڝؙٛڟؚۯٳۿؙٵڬؾۜٷڡۛڰؙ٥١ڶؾڗ؈ؽڰ سعیر ،معنی بھوٹنے والا یہ مٰدکمہ ہے ، تستقر اورا صنطرام کےمعنیٰ سخت بھرکنا ہے ۔۔۔۔ تُمُلیٰ عَکیْہِ تَفْسُرُ ا عَكَيْهِ مِنْ اَصْلَيْتُ وَاَمْلَلْتُ ، اس بِرِيْرِهَى جائے بَيُ اَمْلَيْتُ اور اَمْلَكْ سے جعے \_ تُمْنى اَمْلَيْتُ کا واحد مؤنث حاصرمضارع مجبول ہے، اَمْلَائْت اس کے ہم معنی ہے یہ مراد نہیں کہ تمُنْلی بھی اَمْلَکْتْ سے بناہے۔۔۔۔الزَّسِّى ٱلْمَعْدِنُ وَحَبَمْعُهُ وَسَاسِ ، كان اس كَ جَع دِماس ہے۔۔۔ مسا يَعْبَ أَيْعَالُ مَاعَبا ثُتْ بِهِ شَيْئًا لَا يُعْتَدَ يُهِمِ ، صِ كَكِيةِ قدرَنْهِي \_\_\_ عَوَاعًا هلاكاً \_\_ وَقَالَ عِجْهِاهِلُ وُعَتَوْا طَعَوْا، الْفُول فِي مُركِنَّى كِيا فِيسِ وَقَالَ انْنَ عُينَيْزِة كَا بِيَكَ عُتَنَى عَلَىٰ الْمُعْذَاكِ ، اورا بن عييذنے كہا وو عاتبة » وُه مُوا جوخازنوں كے قابوسے باہر ببوكئی تيز آندھی۔ بُلْ عِي تَحْوَلِهِ الدِّنِيْ يَعْنَ يُعْنَشُرُونَ عَلَى وَحَجْوُهُمْ انتُرَعِرُومِل كاس الشّادى تفسير وه لوگ جوسَم كالجَبْم إلى جَهَنَّمَ أُوْلِكِكَ تُسَرُّعُكَا نَا وَ أَصَلَّ سَبِيلًا ﴿ كَا مِن إِنْكِ مِأْنِ كَانَ كَاتُّهُ كَانَ سَبّ زیادہ گراہ ہیں ۔ ٣٢٩٨ حَلَّ ثَنَا أَنْسُ أَبْنُ مَا لِلْكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتَ حکر سیف صفرت ایس بن مالک نے مدیث بیان کی کہ ایک شخص نے عرض کیا اے زَجُلا ٌ قَالَ يَا نَبِيَ اللَّهِ يُحْشَى النَّكَا فِرْعَلَى وَجُهِيهِ يَوْمَ الْقَيْمَةِ قَا ا مٹرکے نی اِکا فرقیامت کے دن من کے بل بطایا جائے گا فرمایا کیا جس وات نے اس کو و نیاییں ٱكْنِسَ الْآذِي أَمْشَاهُ عَلَى الْرِّجْلَيْنِ فِي الْنُّ نَيْا قَادِرٌ أَعْلَىٰ أَنْ دو یا زُن بر بلایا وہ اس بر قادر نہیں کہ تیامت کے دن اس کو منھ کے بل بطائے، قادہ يُمُشِيهُ عَلَى وَجُهِيهِ يُوْمُوالْقِيمِكُوْ قَالَ قَتَادَةٌ بَكِي وَعِنزُةَ رُكِينَ نے کہا یاں صرور ہما رے رب کی عزت کی قسم - ریعنی وہ صروراس پر قادر ہے ) سے سُوْسُ لَيُ الشَّعُواع صلن ي لِسْمِ اللهِ الرَّحْلَيِ الرَّحِيْمِةُ بيسورت كى مے اس ميں دوسوستائيس آيتيں ہيں \_

ے کتاب الرفاق باب کیف الحسش طلاق مسلم توبر ۔ نسائی تفسیر

نزهت القادى ده) PLEESCELECTER CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL وَقَالَ هَمَاهِ لاَ تَعْمُنُونَ تَبْنُونَ مُبِنَاتُ مِبِرِ فَصِيْمٌ يَتَفَتَّ مِ إِذَا هُتَ ، فِيونِ سے رىزە رىزە بوجائے \_\_\_\_\_ أَسْتَحَرِيْنَ أَنْسَعْدُوسِ نِنَ ، جس بِرِجادوكردياكي بولىس وَلَكَيْكُمْ عُ وَالْاَيْكَةُ مَجَنْعُ اَيْكَةً وَهِي جَبِينَعُ شَجِيرٍ، ورَفَوَل كاحِيثُراْ فِنكُل \_\_\_\_ يَوْمَ الظُّلاَةِ إَظْلالُ الْعَنُ إِبِ إِيَّاهُمُ مُجِس وَن النهِ عِنْ إِبِ كأسابه مُوكًا \_\_\_\_ مَوْزُونَ مُعْلُومٌ كالطُّودِ كَأَلْجِبُل، بِهِادُ كَمْثُلُ سَسِبِ لَسِّرُذِ مَدَهُ كَا يَعْدُهُ مُ قَلِيكَةً مُ جَيِولًا كُرُوه سَسَبِ فِي السَّاحِدِ نِي كَيْ أَلْفُرِكَيْنَ مُنَّا زَيْرِ هِنْ وَالُول مِين \_\_\_\_ وَ قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمِ الْعَكَمُ مُ تَخْلُمُ وَنَ كَانتَكُمْ الْبِيهِ تَمَاسُ مِي بَمِيشَهِ رَمِوكَ يسفُ الرِّنِيعُ الْيُفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ وَحَبْعُهُ رِبَعَةُ وَٱزْمَاعٌ وَاحِدُ لَا الرِّيعَةُ مُ طَلِم مِنْ مَصَالِعٌ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَمَصْنَعَةً مُ مَل \_\_\_ فَوْهِيْنِ فَرِحِيْنَ فَالِهِنْ بَمُعْنَا لَا وَيُقَالُ فَالِهِيْنَ حَأَدِفِيْنَ ، فرمِين كمعنى الرات مورُ اور كيه لوكول في كما فارين كمعنى ما بري كي بي \_\_\_\_نَعْتُواهُوا سُنَّة الْفنكادِ وعانت يَعِيْبَ عَيْنًا، بِهِت فساد مِها في عيثَ كمعنى سخت فساد مِهانا \_\_\_\_ برافاده فرمايكه عَاتُ معتلِ العين عَرَى معتل اللام بم معنى بين بير مراد نهيس كه تعتل العين عَرَى معتل اللام بم معنى بين بير مراد نهيس كه تعتل العين عَرَى معتل اللام بم إَنْحِبِلَيْهُ ٱلْخُلُقُ جُبِلَ خُلِقَ وَمِنْ لَأَجُبُلاًّ وَجِيلًا ۗ وُجُبُلاً وَجُبُلاً بِبَغْنَى الْخَلْق ، سرتت ، خلوق مجل کے معنی خلق کے ہیں ۔ بِسْمِاللّٰهِ الرَّحَانِ الرَّحِنْيمِرَّةُ میہ ملی ہے، اس میں ترا نوے آیتیں ہیں. اَلْحَدِاثُمُ الْحَدَاثُ وَمِن كُوتُوتِهِ الْحُدِي لِلْقِبْلُ لَهُ مُذَلِكُ طَاقَة اللهِ عَلَيْ طَاقت المناس الفَيْن حُ كُلُّ مِلَاطِ اَ تَخَيِّنَ مِنَ الْقُواْ بِيُوالصَّنَ حُ الْقَصْ وَجَمَاعَتُهُ صُرُّوحٌ ، وَهُ كَالا وسشيشه عَنْهِما وَلَهَا عَزِيثُ عَظِيْمُ سَرِيْنُ كُرِنْ مَصْحَسَنُ الصَّنْعَةُ وَعِلاءً النَّمُّ فِي ، مِهارى تحت ، الجي کاریکری کا، بیش قیمت \_\_\_\_ مُسلِمِنی طلائفِنی ، تابع دار موکر \_\_\_\_ س د ف إِفْتَرَب، قرب موا \_\_\_\_ جَامِكَ قَيْحَاعَمَة مَا مُعَمَّة مَالْمُوا \_\_\_\_ اَوْزِغْنِي إِنْجِعَلْنِي، تَحَوَّرُبَادے تَّ سَلَمَ وَقَالَ عُجَاهِ لَهُ تَكِرُونَا عَرِّرُوا ، بَرَلِ وَالوَ سَلَمَ وَأَوْتِيْكَا الْحِد الْعِلْمَ يَقَوْلُهُ شَلَيْهَاكِ، سَلِمِان طِيالسلام نِے فرمايا تَجِعَ بِسِلِهِي سِعْلَمُ وَياكِيا بِسِلَ وَالصَّرِحُ بُوْكُةُ مُمَاءِ ضَمَ بُ عَكِيْهِا سُلِمًا فُ قُوارِنِي أَنْسَكُهَا اِتَّا فُ اصرح كمعنى يَا فَى كا وص جس ير سليمان عليالسلام نصنسيشه حيرها دياتها .

بسيمالكوالرّحمل الرّحيْدِة

<u>₹ŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢŢ</u>

رزق وسیع کرتاہے اورجس پرجا ہتا ہے تنگ کرتاہے \_ بَا مِي تَوْلِهِ تَعَاكَى إِنَّ التَّذِي فَرَضَى دَيْرَعَالَى عَالِ السَّادِي نَفْسِر بِيتُكْ مِنْ فَ عكيكالقرآي تم بِهِ قِرآن فرصَ كِيا \_ ٢٢٩٥ عَنْ عِكْرُمَةُ عُنْ إِبْنِ عَيَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عُنْهُمًا حكر سي ابن عباس رصى الله تعالى عنه سے مروى سے كه اكفول نے فرايا لْرُأْدُ فَ إِلَّى مَعَادِ - قَالَ إِلَّى مَكَّنَّةً ﴾ لواد دی الی معاوس مرادیه به که تم کو پیمر مکه لوطائے گا۔ ارد این میران میان رونی الارتعالی عنها کی اس تفییر کامطلب پیسے کہ اس وقت ا " آیت بحکم الہی مکرمنظمہت ہجرت کررہے ہیں مگرایک دن آتے گاکہ آپ میرم معظ بلط آئیں گے۔اس سے مراد یا تو عرز القضار میں واپسی ہے یا فتح مکہ کے دن ہے جرز القضار کے موقع بروالسی عادمنی تھی وہاک کھار کا تسلط کھا تین یوم سے زیادہ منہیں رک یا محے مگر ہتے مکہ مے موقع يمروايسى عاكما منهقى مكرزيرنكيس تقامطيع عقارصنورا فارس صلى ادترعليه وسلم كاحكم وبال نافذ عقار عاست نُة وإن مستقل بودوباش ا فتيار فرماليتية \_مكراييخا فتيارى كدمعظه مين اسكولت اختيار نهبين قرما فيّ. بيسورت في ہے۔ اس ميں انہتراً بيتي ہيں \_ قَالَ مُحَبَاهِ لِمُ وَكَا نِوْا مُسْتَنْصِرِ نِنَ صَلَا فَعَلَ اللَّهِ الْفِي كَرَامِي سِوهِ فِي بِعِ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ عَلِمَ اللهُ ذُولِكِ إِنَّمَا هِي مِكْنِولَ وَ فَلَيْمُ نَزُولِلهُ كَفَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَيْمُ يَزِاللهُ الْحَبِيثَ \_\_\_يها ب علمے مراد تمیز بدا کرنا علیحدہ کردیا ہے ۔۔۔ جیساکہ آیٹر کرمیہ تاکہ انٹر خبیث کو طب سے جدا کر دے - أَثْقَالاً فَعَ أَتْقَالِهِ مِأْوْنَ أَنَ هُمْ \_ بوهر بوهم التر عُليكتِ التَّوْوُمُ جِتْك بيسورت عَى عِداس مِي ساطها بيتي مِي. روم دوبی ۔ ایک روم بن تنطی بن لونان بن یا فٹ اور دوسراروم بن عیص بن اسحاق علالسلام یہاں اس کے ملک کے باشندے مراد ہیں۔ روم بن عص کے نام بران تمام مقبوصات کا نام بڑ گیا جو اس کے مدود سلطین میں ستھے حصورا قدس صلی ابٹرطیہ وسلم کی بغشت سے وقت روم اورابران میں برط ی خونمرند وبنگ چھڑکی متی ۔ ایرانی سپہ سالار رستم نے دمیوں سے اینٹیا رکو چک سے تیمام مقبوصات کو دیتے کر ہے ردی بادشاہ ہرقل کوسمندر یا دو مکیل دیا تھا۔ رومیوں نے انتہائی ذلت کے ساتھ صلح کی پیشی ش کی۔ لكن مغرور ايران شبشاه ضروف عفكوا ديا-اوريكها مجهيد يسب منس جاسخ زنجيرون مين حكوا مومرل T. Selde Belle Bel

149 نزهت القاري (۵) واستے بجمیرے یاس اکر سورج داوتا کو سجدہ کرے اس برم قل کوغیرت اک اس نے اپنی پوری قوت جمع لرے ایرانیوں برحملہ کیاا ورائفیں ڈھکیلٹا گیا اورا ہینے سادے مقبوصات واکیں لے کرا برانیوں کواپینے مدوویں وهکیل دیا۔ حب ایرانی رومیوں برغالب آئے تو مکہ کے مشرکین بہت ہوشے مشرک میں اتحاد کی وجہ ہے مشرکین ایرانیوں کے حامی تھے،اورمسلمانوں کا یک گوندر جمان رومیوں کی طرف تھا اہل کتاب ہونے کی وجہت مشركين نے كہا جسے ہمادے معانى تمہادے مھائى برغالب آئے ہيں ایسے بى اگر ہمادے تمہارے ورمیان جنگ بُہوگی توہم تم یہ غالب آئیں گے۔اس سے سلمان دل شکستہ ستھے۔ انتٰد تعالیٰ نے مسلمانوں کی دنجھی کے من بيسوره نازل فرمائي

رومی مفلوب برو کے یاس کی زمین میں ۔ اورائی مفلوبی کے بندع فریب غالب بول کے بند برس میں حبب بية آيات نازل بهؤيب توحصرت صديق اكبرن مشرمين كوسائيس بات براهي اورسوا وشول كي شرط كي . متركين نے كہاميعا دمقرر كرو \_

بالآخرجس دن بدر کے میدان میں مسلمانوں کومشرکین برقتے حاصل ہوئی اسی دن به اطلاع بھی ملی كم رقل ايرانيول برغالب آكيا ميد - ابى بن خلف توجنك بكريس ما داكي حضرت صديق اكبرتني وسلا تعالیٰ عنہ نے اس کی اولاد سے شرط کے سواونٹ وصول کئے اور حضوراً قدس صلی دور علیہ وہم کے کم ہے۔ صدقہ کر دیتے۔ یہ شرط حقیقت میں جواتھا مگراس وقت تک جو تے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی نیز مكروا لے حربی تھے۔اس كے اس مال كے لينے ميں كوئى حرج منہيں تھا۔

فَلا يُوْدُوْا مَنْ أَعْطَىٰ يُبْتَعِي أَفْضَلَ فَلا أَخُرَلَهُ \_ جواس لَيْ و\_ كم است وفن سي اس م زياده مطاس اجرنهي \_ وقال هجاه الم يحتبون مينعمون مسنعت وسيت واني - فَلاَ انْفُسِهِ مَيْ هَا مُونَ فَيْسَوُّونَ الْمُنَاجِعَ \_\_ النَّهِ لِيِّ السِّرَهُ فِي كَرِيْرِ فِي \_ ٱلْوُذُقُ ٱلْمُظُمُّ إِن \_\_\_ قَالَ ابْنُ عَتَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا. هَلْ لَكُمُ مِمَّا ملكت أيما تكم في الآلهاة وفيه تمنا فونهم أن يرتوكم كما يوت بعَصَكم بغصا ابن عباس رضی الله تعالی عنها نے فرمایا کہ آیہ کریمہ سے هل نکھ مقاملکت ایمای کھ شریحاء سے

معودان باطل کے بارے میں نازل ہوئی اوران کے بارے میں تم ڈرتے ہوکہ کہیں وہ تمبارے وارت نمون جيسةم ين بعن بعن كاوارت مواسع مطلب يرسي كراجيسة مايغ علامول كوافي مول کا شرکی ہونا پیلند نہیں کرتے کہ وہ تمہاری ملکت میں برامرے سا جیدآر ہول اسی طرح اور تعالیٰ یہ کیسے بسند فرمائے گاکہ اس کی مخلوق اوراس کے ملوک خدائی میں اس کے متر یک موں کہ

منزهسترالقار*ی ۵*۰

دونوں کے ساتھ ہے \_\_\_ وَقَالَ مُحَاهِدُ أَنسُوآي اَلْرِسَاءَةُ جَزَاءُ الْمُسِيِّدِينَ. برائ كابرليد تُنزيْلُ السِّحْدُلُ إِن صَاك یه سوره ملی بیم اوراس می*ن تین آیتن ہیں۔* وَفَالَ عُجَاهِلُ مُهِنِينَ صَعِيْفُ نَظْفَةُ الْوَجُلِ \_ بِقدر برام وكانطف ب ضَلَكْنَا هَلِكُنَا \_ بِم نِهِ الْ كُو *الْكِرِي السِس*ِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عُنْهُمَا ٱلْجُوْرِينُ اللَّذِي لَا تَمْطِولُ إِلَّا مُطَرًّا لَا لَيْغُنِي عَنْهَا شَيْرًا \_ وه بادل جوبرست نهين يا اتى بارش برس جوب فائده مرس نهد فهد فهد عبسين مم واصح كرويتمير اَلْأَخْزاب صين بي سورة بدن ہے۔ اور اس بين تهتر اير قَالَ مُجَاهِدٌ صُبَاصِيْهِ مُقَصُّوْدِهِ مُم ال كَمُعُلُول سے **بارچ** قُوْلِهِ أُدْعُوهُ مُرلِآبُا يُهِمْ ص<u>ف :</u> مَنبَى كوان كِتَقِيقَ باي كى طرف نسبت كرك يكادو ٢٢٩٧ حَلُّ تُنْفِي سَالِمُ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ ابْنِي عُمَرَى ضِي اللّٰ کر میں میں حصرت عبداللہ بن عمر رصنی ادلتہ نعالی عنہا سے روایت ہے کہ ہم لوگ دسول اللہ تَعَالَىٰ عَنْهُا أَنَّ رَنِيَا بْنَ حَارِثَةً مُوْلًى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى ا ، دنٹرعلیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حصرت زیربن حارثہ کو زیدبن محد کہ کر کے دِکا ر ينهِ وَسَلَمَ مَاكُنَّا نَدُعُولُ إِلَّا زِيدًا بَنَ عُجَيِّدَ حَتَّى نُوْلَ إِ یہاں یک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ انھیں ان کے باپوں کی طرف نسبت کر کے بدکا رو أَدْعُوْهُمُ لِلْهَاءِ هِمْ هُوا قَسَطُاعِنْ لَاللَّهِ عَلْمَ یہ انٹر کے نزویک زیادہ تھیک ہے۔ كَنْتُكُمْ سِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَا دَسْنُور تَهَاكُهُ حِبِ كُونُ شَخْصُ سَى يَجِي كُود لينا ليعني مُنبَى بناليبا توبحياس كي

۲ مرتوم کا مطرف منسوب ہوتا۔ اور اس کی میراٹ یا آ۔ اسی کا عدہ کے مطابق صفرت زید بن حارثہ رضى دنندنعا لى عنه كوبعى زيد بن محد كهته حقه حب يه أيته كريميز نازل بهوئي - دونوب بآمين حتم بموكسي -بُلْ فِي قَوْلِهِ فَيْنَهُمُ مِنْ قَصَىٰ يَغْبَهُ وَمِنْهُمْ التُرعِرُومِلِ كاس ارشادكى تفسيرُ ان مي سع كجيد

يمله مسلم فصنائل تربذي نفسير مناقب نسائئ تفسير

مَنْ يُنْتَظِرُ وَمَا بَدَّ لُوا تَنْدِيُلًّا مَثْنَا لوگوں نے اپنی منت یودی کرلی اور کھی لوگ انتظار کر رہے میں اور وہ درانہ بدلے۔ تَخْبَهُ عَهْدَهُ \_\_عهدكو \_\_\_ اَقْطارُهَا جَوَانِبِهَا \_ اسْكَنارے \_ اَلْفِتْدَةُ لَا تَوْهَا لَاغْطُوْهَا \_\_ فَتَغْ مِسْ يَرْتَ ا دیڈعزومل کے اس ارتثاد کی تفسیر اپنی بیوبوں سے كُلْبُ قَوْلِيهِ قُلْ لِارْوَاحِكَ إِنْ كُنْنُنِّ تُرِدِي فرما د واگرنم دنیای زندگی اوراس کی آ داکنش یا متی نواَ وَ التحيلوة الدثُّ نَيْا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَكِينَ أُمُتِيِّغُكِّنَّ وَأَصْرِّ سَرَاحًاجَمِيْلًا ۔ صف صف ميں مہيں ال دوں اور الله عرص حفور دوں ۔ انتَجُرَجُ أَنْ يَحْدَرُجَ فَكُ سِنَهَا \_\_\_ ابنِي آرائشوں كوظام ركرو \_\_\_ سُنَّة الله واسْتَنَهَا جَعَلَهَا \_\_ جے انٹرے ایناطر نقیمقر رفر مالیا۔ بأم تَوُلِهِ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُنْدِيمِ الترغروجل كاس ارشادكي تفسير اورتم اين وليس وَكَخُشَّى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحُسْتَاكُ صُنَّا ر کھتے تنفے وہ جسے اوٹر کوظام کرنامنظور تھا اور تنہیں لوگول کے طعنہ کا مُدمِیتُ تقاا ورائڈ زیادہ سزادارہے اسکا خوف کھو ٢٢٩٧ حَلَّ ثَنَاتًا بِيكَ عَنْ أَنْسَ ابْنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ تَعَالِي اللَّهُ تَعَالِي اللَّهُ تَعَالِي ا حاربی صف صفرت اس ابن مالک رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ آیت کریمہ "و تخفی

عَنْهُ أَنَّ هَٰذِهِ الَّذِيمَ وَتُعْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْلِيهِ " ثُولَتْ 

ا من سری است. قصدیه بروا که صنور اقدس صلی التیانعالی علیه وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا بھاج حضر استر سرچا م زيدبن حادة دصنى التدنعالي عنه سع كرديا ، صنرت أزيدين حارته حضور اقدس صلى الترنعالي وہ رہاں۔ علیہ وسلم کے غلام تنقیح بینیں حضورا قدس صلی دیٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے آزا دکر دیا تھا اورا پنامتینیٰ بنالیا تھا۔ ملیہ وسلم کے غلام تنقیق بینیں حضورا قدس صلی دیٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے آزا دکر دیا تھا اورا پنامتینیٰ بنالیا تنہوی اور حصرت زينب رصى ويترتعالى عنها بني اسدى حيتم وحيراغ عقيل ـ اور حصنورا قدس صلى انترتوا في عليه وسم كي بهو تهجی امیمه بنت عبدالمطلب کی صاحبزادی تقیر، دونول میس نباه ندموسکا، تیجه پیر کلاکه حضرت زید نه حضرت زینب کوطلاق دے ویا ،اس سے مصرت زمین بہت و مگیر تھیں ان کی ولداری سے لئے حضوراً قارس ملی افتار

تعالی علیہ وسلم نے ان سے کاح کا ارادہ فرمایالیکن اندلیتہ ریتھاکہ لوگ طعن کریں کے اس لئے کہ ز ما فہ جالمیت

عله الوّحيد بابكان عويته على الماء صنال ترندى تفسير سان تفسير

نرهت القارى ١٥)

ين لوك متبنى كوحقيقى بييط يحمل جانت سقف اس كي حصنورا قدس صلى التدتيعا ال عليه وسلم كوتمر دومقا آیت میں صنورا قدس صنی الدنوالی علیہ وسلم کے اس ترددکو دور فرمایا گیا ہے۔ ام المؤمنین حضرت ذرینب بنت جحش رصنی الندنعالی عنها کا بھائے التارتعالی نے حضور کے ساتھ کیا تھا جس برحصن زیبنب دوسری از واج مطبرات برفخرکیار تی تھیں، فرماتی تقیں ۔ تم لوگوں کا نکاح تمہارے اہل نے کیا ہے اور میرانکاح الٹرنے ساتوں آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ ابَ قَوْلِم تُرْجَىٰ مَنْ تَشَاءُ مِنهُنَّ وَتُوْمِيْ الترتعالي كے اس ارشاد كى تفسيرد بيھے ہٹاؤان لَنْكَ مَنْ تَشَاعٌ وَمَنْ إِنْبَعَنِيتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ مِي سے جے چاہوا دراینے پاس مِگردوجے چاہوا وہیے فُلَاحُناحُ عَلَيْكُ تمن كن رك كروياتها استمهارجي جامع تواسمين عجى تمريجين جُنَاحَ عَلَيْكُ صُلِن عَمَّلَ مُعَنَّادِ مِهُ وَاللهِ صَلِن عَمَّلَ مَعَنَّى مِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله قَالِ ابنِ عِبَّاسِ تُرْجِيْ تُوجِيْ اُرْجِنْهُ اَخْدِيْ مِرْجِى كَمِعَنَى مِهِ ا رُهِ شَاهُ حُلَّ ثَنَا حَنْ أَسْهِ عَنْ عائستہ رصنی النگر تعالی عنہا نے کہا

تفسير

## 

المنزمیکی سے سینٹے اُعامی متعددعور توں نے اپنے آپ کو حضورا قدس صلی النزملیہ وسلمی خدت استرم میں استرم کی استرم ۱۹۹۹ میں بیش کیا کہ حضور ہمیں ابنی زوجیت میں رکھ لیں ۔ وہ عور تیں یہ ہیں نولہ بنت کیم ام شریک ۔ فاطمہ بنت تنثریح ۔ لیلہ بنت حطیم ۔ میمو نہ بنت الحادث ۔ اسی کوام المؤمنیں فرماتی ہیں کہ مجھے اس برغیرت آئی لیکن جب آیہ کرمیہ توجی مئے تشکاء و نہ ہے تا اُل ہوئی تویس نے یہ سمجا کہ بہ حضورا قدر صلی الشرعلیہ وسلم کی شان مجودیت کا انر جب ۔ اور من جانب دیٹر ہے ۔

صلی انترعلیہ وسلم کی شان مجوبیت کا اتر ہے ۔ اور من جانب دنتر ہے ۔ اس آیت سے ثابت ہواکہ حضور اقدس صلی دنٹرعلیہ دسلم برباری کی پابندی واجب نہیں تھی ڈومی بات ہے کہ حضور اقدس صلی دنٹرعلیہ وسلم نے اپنے کرم سے از واج مطہرات کی باری مقرر فر ما دی تھی اور

اس کی پایندی بھی فرمائے تھے۔

ما في فَوْدَنَ مَكُمُ إلى طَعَامِ عَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِلَّا النِّيَ إِلَّا الْمُوْدَنَ مَكُمُ إلى طَعَامِ عَيْرَ نَاظِرِيْنَ إِنَاهُ وَلَكُنُ إِذَا دُعِيْتُمُ فَادُخُلُو فَاذِخُلُو فَاذِا طَعِمْتُ مِنَ الْمُونَ إِذَا لَا عَمْتُ إِلَى الْمَا الْمِينَ الْحَادِيْتِ إِنَّ فَانَتَشِرُ وَا وَلَاهُمُ اللَّهِ الْمِينَ الْحَادِيْتِ إِنَّ فَانَتَشِرُ وَا وَلَاهُمُ اللَّهِ الْمِينَ الْحَيْقِ وَاذِا اللَّهُ الْمُعْدَى مِنَ الْحَقِقَ وَاذِا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ 
ادیدتعالی کے اس ادشا دکی تفسیراے ایمان والونبی کے کھرول میں نہ حاضر ہوجب تک اون نہ یا و مثلاً گھانے ہے لئے بلائے جا و نہ یوں کہ خوداس کے بلنے کی راہ تکو ہاں حب بلا یہ فوق میں میں جوجا و نہ یہ کہ شیطے جا و تو حاضر ہوا و رجب کھا چکو تو متفرق ہوجا و نہ یہ کہ شیطے باتوں میں دل بہلا و بیشک اس میں نبی کو ایڈا ہوتی تھی تو وہ تمہارا کی افرائے مطہرات سے برشنے کی کوئی چیز مانگو تو بہدے کے باہر مانگواس میں زیادہ ستھ ائی ہے ۔ تو بہدے کے باہر مانگواس میں زیادہ ستھ ائی ہے ۔ تو بہدے کے واڈاؤ واور نہ بیک ان کے بعد کہمی ان کی بیویوں سے نکاح کرو کوئیڈ واڈاؤ واور نہ بیک ان کے بعد کہمی ان کی بیویوں سے نکاح کرو بیشک یہ دینٹر کے نزدیک بڑی سخت بات ہے ۔

على مسلم طِلاق - ابوداؤد نكاح – نسائى - عشرة النسار

تفسير

عن المرادة المرادة المراكة الني ياني أناة كاناة كان المادة الموادة ال

چاہئے۔ اس لئے کہ کون کے اسم و خبریں مطابقت صروری ہے ۔
امام بخاری اس کا جواب دیتے ہیں کہ قریب اگر کسی مؤنث کی صفت واقع ہوتو مؤنث لا نافروری ہے ۔
ہے ۔ اور اگر مؤنث کی صفت نہ ہو ملکہ کسی لفظ مؤنث کا ظرف یا بدل واقع ہوتو مؤنث نہیں لایا جائے گا۔
لیکن صحیح ہے ہے کہ یہ صحیح نہیں اس لئے کہ آیتہ کر ہمیہ میں قریبانہ توظرف ہے نہ بدل ۔ صحیح توجیہ ہے ہے کہ قریب فعیل سے وزن پر ہے ۔ اور معنی میں اسم مفعول کے ہے ۔ اور فعیل جب معنی میں اسم مفعول کے ہے ۔ اور فعیل جب معنی میں اسم مفعول کے ہوتا ہے۔ تواس میں ندکر مؤنث برا مربوتا ہے ۔ جیسے ات دحمة الله قویب من المحسنین ۔

کے پاس تشریف کے گئے اور فرمایا اے اہل بیت تم پرسلام ہوا ور (دیٹری رحمت

عمه النكاح ـ باب صك باب الهدية لِلْعَرُوْسُ صَك باب الوليمة حق صك باب الوليمة حق صك باب الوليمة حق صك باب الوليمة و لو بستاة صك باب من اولم على بعض نساعه اكثر من بعض صك اطعمه باب قوله فاذ اطعمة ما فانتشر واصلا الاستيدان باب آية الحجاب طلا باب من قام من محلسه صلا التوحيد باب وقام عوشه على الماء صلا السلم نكاح ين أتى تفير

ت رصنی دلترتعالی عنها کے واسمہ اور آیت حجاب معرف کا کے برول پرتفصیل گفتگو جلدا ول میں گذرجی ہے ناظرین وہیں رجوع کریں۔ وہیں ہم نے دلائل سے نابت کیا ہے کہ یہ واقعہ ہے چکا ہے۔ (جلداول مصص)

لمُلكَكَةِ الدُّعَاءُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تُعَا رییٹ کرتا ہے اور فرشتوں کی صلواۃ یہ ہے کہ وہ دعاکرتا ہے ابن عباس رضی انٹر الی عنها نے فرمایا بصلون کے معنی یہ ہے کہ وہ دعار برک<del>ت کرتے ہیں ۔</del> كَنْعُنُويَيِّنَكَ كَنْسُلِّطَنَّكَ \_ بَمْ تُمُ كُومِسلطُكُردين كر عُنْ أَبِيْ سَعِيْكِ إِلْحُنُكُ بِي كَارِضِي اللَّهُ تَعَى اورآل محد کو بیسے تو نے برکت دی اہراہیم کو ۔ حضرت ابوسعيد خدري رضى التارتعالي عنه كيسوال كامقصد بيمقاكه التارتعالي فيتمين ے مجمع ہوں سے تھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردر و دبھیجا ورخوب موب سلام ہیجو۔ توسلام توہم جانتے کیسے کیا جا باہے ۔مکر درور نہیں جانتے ہمیں بتائیے ہم حضور برکیسے درود بھیجیں ناکہ ادلٹر تعالی سے کئم کی للب ایسورت کی ہے۔اس مین کین آیتی ہیں۔ صاب سارعرب کاایک قبیلہ سے جوحدود کمین میں رہتا تھا۔اور اینے جدکے نام سے مشہور سے اور وہ جد سبار بن یُنٹھیٹ بن کیٹھرب بن قحطان ہے۔ اس سورت میں ان کے آبا د بول کی سرسبری زرخیری کا ذکر ہے کھراس کی تباہی کا۔اسی لئے سوریت کا نام سورہ سبارہے ۔ يْقَالُ مُعَاجِزَيْنَ مُسَادِهِنِينَ بِمُعُجِزِيْنَ بِثَكَابِينَ الْهِاكِيبِ معاَ جزين سےمراد آكے نكل مانے والے م

عه الدعوات باب الصلواة على النبي ص

نزهت القاري ٥) مُغَالِيدِيْنَ سَبَقُوْا فَأَتُوْ الْأَيْعِيرُوْنَ لَايْفَوْتُو بمعجزين كےمعنیٰ باتھوں سے نكل جانے والے بنسے كيتيم لايعجزون وه بمين عاجزينبين كرسكته بمعجزين مس در ري يَسْبِقُوْنَا يَحْيِرُوْنَا قَوْلُهُ مِحْدِرِيْنَ بِفَائِتِيْنَ وَمَعْنَىٰ مُعَاجِزِيْنَ مُعَالِبِيْنَ يُرِيْنَ كُلَّ وَلَحِيد قرارت بمعاجزين ہے ۔ يعني ايك دوسرے بيرغلبه حاصل مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عِنْ صَاحِبِهِ - كُمن مَ الله الله دوسرك كاع زظام كرف والي . مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عِنْ الْأَكُنُ التَّمَنُ والله عَنْ عَنْ الْأَكُنُ الْمُحَدِّدِ الله عَنْ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ واحديعى دورى كردك وقال عجاها لايعور لايغوب لايغيث في البنهي ربتا أنعرم السَّيلُ مَاعُ أَحْمَرُ أَرْسَلَهُ فِي السَّدِّ فَشَقَّهُ وَهَدَ مَهُ وَحَفَى الْوَادِي فَآ رُتَفَقْتَا عَنِ الجُننْتَيْنِ وَعَابَ عَنْهُمَا الْمَاحُ فَيَبسَتَنَا فَكَفَرْيَكُنِ الْمَاءُ الْكَيْمُومِينَ السَّلِّيِّ وَلكِنْ كَإِن عَنْلابًا أَنْ سَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِرْمِنْ حَيْثُ شَاءَ \_\_ عَاصُرُ كَمِعَىٰ إندهِ مِهِ سَرَحَ إِن جَس كوامتُ تعالی نے بھیجاتھا بندھ میں جس نے اسے بھاڑ دیا اور ڈھا دیا اور وادی کوکھو دیا مانی نے دونوں کناہے اويني بهوكئة اورياني غالب بهوكيا وردونون باغ سوكه كئة يسرخ يانى بانده سينهني آيا تفاليكن بيرادته تعالى كاعذاب تقاض كوالترف الناير بهي التقاجهال سي جا باتفا فيسد وقال عَمْرو بي الشيخينيل ٱلْعَرِهُ إَلْمُسَنَّاةُ مِلْحُنِ آهُلِ الْهُمَّتَ وَقَالَ عَيْرُةُ أَلْعَرِهُ الْوَادِي ـ اور عروب شرميل في كما اہل بمن کی زبان میں عُرِمْ کے معنیٰ اونجی زمین ہے ہیں اوران کے غیرنے کہاں کے معنیٰ ناکے کے ہیں' السَّابِعَات الذُّنَّ مُ وَعُ \_ زربي \_ وَقَالَ فَجَاهِلُ مُحَازِى نُعَاقِبِ \_ اورميابِ ئے کہا نجازی کے معنیٰ ہیں کہم سزادیتے ہیں \_\_\_ اَعْظَکُمْ بِوَاحِدُ يَعْ بِطَاعَةِ الله \_ مَنْ تُم كُوايك تَصْيِحت كرتا مول يعنى التَّرتعالي كَي اطاعت كي \_\_\_ مَثْنَىٰ وَفُرَحَىٰ وَاحِدًا أَوَاتُنَانِي المستك اوردودو كي ساكتًا ومن التركم من الدخرة إلى التركيب دنياكى طرف لونانا بيسد وَبَيْنَا كَشْتَهُوْنَ مِنْ مَالِي أَوْوَلَا اِ أَوْنَ هُوَةٍ يستجيم عام والم یا وَلادیا دُنیاکی تازکی \_\_\_ وِکشیکا عِهِ مُو رِامَتُکا لِهِ مُرِان کے جیسے \_\_ وَقَالَ اٰفِي عَبَّالِ رُّضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا كَالْحَبُواْ بِكَأْكَجَوْ بَهْ مِنَ الْأَرْضِ \_\_ رَمِين كَ تَوْصَ كَمْ تل\_ وَالْحَمْطُ الْأَرَاكُ سِوَالْائِلُ سَا الطِّنْوَاعُ - جِعَاوُ - الْعَرِيْرِ - السَّكِدِيْلُ - سخت -اَلْمُلْكِكُمْ يَمِى مِ - اس سِ هِيالِس آينتي بين طُنَكَ كَالْ عُمَاهِدُ الْقُطْمِيْدُ لِفَافِنْهُ النَّوَاةِ رَصِّهُ لَى كَالِمِ كَالِمَ الْمُفَقَلَةُ مُّنَقَلَةً مُ معارى بوج مُسوقًا لَ عَيْرُهُ أَلْحَرُوسُ بِالنَّهَا رِمَعَ الشُّمْسِ مِس رَصوبِ في سختِ تيزى \_ يعنى دن كي لوه \_\_\_ وَقَالَ ا بُنْ عَتَاسٍ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا الْحَـوْدُومُ بِا لَكَيْلِ وَالسَّمُوُمُ بِالنَّهَاسِ ــــتروررات كى لوه ا ورسموم دن كى لو ـــ وَغَوَابِئِيمِ اَشَكَ سُوَّاح

شرهت القارى (۵) الْغُوْرِينِي الشَّكِ نِيلُ السَّوَا في في إبي غربي كى جمع ميم سي كمعنى سخت كالع بيهناك ك فَكُوكُما يَعْ كِيسَى مِسورت مَى مِهِ اس مِن تَرَاشَى أَيتِي مِن صلى عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ اللَّ وَقَالَ مُجَاهِدُ كُوعَزَّنُ نَاسَئُ لَكُ ذَنا \_ مِم نَ اللَّوَوي كيا \_ يَاحَسُرَقَ عَلَى الْعِبَا دِكَانَ حَسْرِةٌ عَكِيْهِ مِرْ— إِسْتِهْ زَاعُهُ مُوالرُّسْلِ — ال برصرت اس كَعُمَّى كم وه رَسُولُول سِيطُنْهُ آكُرتِ مَتْ سِأَنُ ثَكُنَ رِيكَ الْقَلَاكَ لَا يَسْتُرُو صَنُوعٌ أَحَدِ هِمَا صَنُوعَ الْلْخِرِوَلْاَينْبَغِيْ نَهُمَا ذَا لِكَ \_\_ماديب كه يا نداورسورج ميس سے ايك كى روشى دوسرے

کے روشنی کوچیساتی نہیں۔ اوربدان دونوک کے لائق بھی نہیں ہے۔ سکابِقَ انتَھا پِیتَطَالِیاکِ حَرِّيْتَ يْنِ \_ أَيُّ دوسرے كَ تَنْظِي طِلْتِي رَبِيِّ بِنِ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمَ اللَّهُ وَ وَيَحْبِرِي صُلُّ وَاحِيرِ مِنْهُمُا \_\_\_ ون اور رات ميس سے ايك كودوسرے سے كالتے ہيں۔

اورانَ مِن سے ہرایک جلتار مبتاہے ۔۔ مِن مِنْلِه مِنَ الْدِنْعَامِ رَجُوباؤُں سے جوباؤُں کے مثل ۔ فکھون مُعجبُون سے اترائے موت ۔ جُنُدہ مُحَضُووُ بَ عِنْدَ الْحِسَابِ \_\_\_ حساب مے وقت ما منر كئے جائيں گے \_\_ وَيْدَ كُوعَنْ عِكْوَمَتْ ٱلْمُنْتَحِوْثُ ٱلْمُؤَقِّرُ

\_ بعرى موتى \_\_ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَائِرُ كُدْمُ صَائِبَكُدْ \_تمهادى مصيبتي \_\_

ينشِلُونَ يَخْرُجُونَ \_ كليس ك \_ مُرْقَدَنا عَنْرَجِيّا \_ بكلنى كُلِّهوس سے \_\_

أَخْصَيْنَا لَا حَفِظْنَا لَا سِنِم سَهِ ال كُومِفُوظِ مَكَانَتِهِ مُوكَمَكَانِيْهِ مُواْحِدٌ سُلِي مكانة و

مكان كي معنى اكب بيس ـ والصَّاقَاتِي يسورت كى ہے۔ اس ميں ايك سوبياسى آيتيں ہيں۔ مون

وَقُولَ عُبَاهِ مُ وَيَقُذِ فُوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِنْدٍ مِن كُلَّ مَكَانٍ - اورجابِ مِ

کہا انجانی جگہ سے دورسے ۔ بعنی ہرطر*ف سے پھینک کر ماد تے ہیں ۔۔۔۔* وَیُفْتِنَ فَوُنَ مِنْ ڪُلُّ جَانِي يُوْسُونَ \_\_ برطرف سے بھيك كرمادے جاتے ہي \_ واصِبُ دَائِتُ اُ \_ بمشريم

والإ\_كَازِبُ \_لازِبُ \_لازم چِپُ جانے والا \_ تَا نَوُمَنَاعَوِ الْيَمِيْنِ كَيْحَى الْحَقَّ اَلَكُمَّا وُلَقَّوْلُهُ، بِلشَّيْطَانِ \_\_\_تم دمِیٰ ط*ف بہ*کانے آتے تھے ہمیں یعنی حق سے بعِیٰ کفا دشیطان سے کہیں گے۔ وُلِي وَجْعُ بَطْنِ \_ بِمِكَ كادرد \_ يُنْزِقُونَ لاَتَنْ هَبُ عُقُولُهُمْ \_ الكُعْلِي

مَهِي مِائِي كُل \_ تُورِيْنُ مِي سَيطان مِرَاد \_ يُهْرَعُونَ كَهَيْنَكُو الْهُرُولَةِ يعَىٰ دور لِي بُوت \_\_\_يَزقَونَ \_السَّالُاثُ فِي الْمُسِّي \_\_سيرطِنا \_\_وَمِيْنَ الْجَسَةِ نَسَسًا عَالَ كُفَّا رُقُرُيْشٍ ٱلْمُلاكِكَةُ بَنَاكُ اللهِ وَأَنَّهَا تُهُمْ مَنِنَاكُ سَرُّواتِ الْحِبِيِّ

نے دیڈاورجن کے درمیان میں نسب بھہرایا۔ قریش کے کفاد کہتے ستھے کہ فرشتے ادیڈ کی بیٹیاں ہیں اوران کی ماتين جن سردارون كى بيٹيال بي \_\_\_وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَلَقَنْ عَلِمَتِ الْحِيدَةُ مُراتَعُهُمُ لَمُعْصَنُونِينَ خَضَوْلِكُحِسَابِ ـــ اوربشك جن جانتے ہیں كہ وہ عنقریب صباب سے لئے ماہنر كئے جائيں گے۔ - وَقَالُ ابْنُ عَتَاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا لَنَحْنُ الصَّافَوْنَ ٱلْمُلاكِدة \_ يَعَى فرشت كهي ككريم صف بانده بوت بي \_\_ حِراط الْجَدِيْدِ سَوَاء الْحَبَيْدِ وَوَسُطِ الْحَبَدِيْدِ جہنم کے بیچ کیں \_\_\_\_ نَسَوْمًا یُخْلُطُ طَعَامُ اللّٰمُ أُولِيُسَاطُ بِالْحَوْمِيْرِ \_ کھا اُ کھولتے ہوئے مانى كى ماليامائ كاس من محورًا امطرود اسد دهتكارك بوت س بني مكنون اللؤلُو الْكُنُونُ \_سفيدهِماتُ مُوتُ مُولَى \_\_وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي الْلَخِرِيْنَ يُذَكُّ مِعْدَيُه بم نے ان کا ذکر خبر مر پنچھلے لوگوں میں باقی رکھا ۔۔۔ یَسْتَسْمُخِورُوْنَ کِسْمَخُورُوْنَ ۔۔۔ مِقْمُ هُا \_\_ ہے۔ افادہ یوفرایا کہ استفعال معنی میں مجرد کے ہے کے لگائ بڑا۔ بیروردگار \_\_ ص یسورت کی ہے اوراس میں بچاسی ایمین ہیں۔ مون عَجَابٌ عِجِيْبُ ٱلْقِطُ الصَّحِيْفَةُ مُوَّهُ وَهُوَا صَّحِيْفَةُ الْحَسَناتِ \_\_\_قظ كَمِعَىٰ وَقرَسِال مرادنىكىول كادفرَىم \_\_ وَقَالَ عُجاهِدُ فِي عِنَّةٍ مُعَانِينَ \_\_ سَرَسُ كَرِف والا \_\_ الْمُلَّةُ مُّ الْاَحِرَةِ \_ مَنَ قُرِيشْ \_ الْاَحْتِلاقُ الْكَانِ بُ \_ جُوط من كُرُّهت \_\_ الْاَصُابُ عُلْمُ السُّمَاءِ فِي أَبُوابِهِا \_\_\_ أسمان كراستے جوان كر دروازوں سے ہي \_\_ حجنكُ مَّا هُنايلكَ السماع في ابواجه بين قريش - ايك لشكريها ل برميت نورده مديد ديني قريش كالشكر في المؤلف الْاحْذَابُ الْقُرُونُ الْمُاصِيدة في لَدْرَ مِهُ مَعْ لَوْل فَ فَوَاقَ مَ حُوعٌ في لوثنا \_\_قِطْنَا عَنَا ابْنَا \_ يهال قط كمعنى عذاب كمين \_\_ إِنْحَنَانُ نَاهُمُ مُسْخُورِيًّا أَحَطْنَا هِمْ ـــ بِم فِ ال كُولُميرليا ــ ا مُتْوَاجُ امْثَال حَرِيمِ ولى ــ وَقَالَ ا بْنِي عَبَّاسِ رَضِي ٱللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا ٱلْاَكِ ثُمَّ الْفُوَّةُ فِي الْعِبَادَةِ \_\_عادت مِن قوت \_\_ الْابْصَارُ ٱلْبَصَرُ فِي أَمُواللَّهِ \_\_ اللَّهُ كَمِعالَم مِن سَجِو لِوَهِ سَلَحَتُ الْحَنْيُرِعَنْ وَكُورَيَ فِي مِنْ وَكُورِ \_\_ مَالَ كِي مُحِبِتَ نَهِ اللَّهِ كِي إِدِسِ رِوكِدِ إِلَيْ خَلْفِقَ مَسْحًا يُسْتَحُ أَعْزَافَ ٱلْخُنْيِلِ وَعَزَافِيهَا كِهُورُوں كَى كُردنوں اور يا وُں ہر إِي تَعْرِيبِ لِنَكُمْ \_\_ اُلْاحتْفادُ الْوَتَّاقِ \_\_ بِيرِمان \_\_ السُوْمِ إِنْ يَسُورِت كَى مِهِ مُكْرِدُوا يَشِيلَ فِكُلْ يَاعِبَادِي اللَّذِينَ اسْرَفُوا - اللَّهِ عِيد وسى بن حرب كے بادے ميں نازل مونى \_ اور أيتكريم وما فكن م فاالله حق فك دع \_ يرونوں آيتى مدنى بساسى يجترآيتى بس وسلك وَقَالَ مُجُاهِدٌ نَيْكُفِى بِوَجُهِ لِهِ يُحِرِثُ عَلَى وَجُهِ هِ فِي التَّارِوَهُو قَوْلُهُ تَعَالَى ٱ فَمَنْ تَكُلِّلَى

تنب

PORTUGUE CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CO فِ النَّادِ خَنْ الْمَنْ يَا فِي آمِنًا \_\_\_ بومنوك بلاك مِن تَصيف جائيس كم جبياك وللرتعالي في فرمايا كياجومنه ك بل أك مين والاجائے بہتر مج ياجوامن والا ہو \_ في عِوَج كنسٍ \_\_\_ - وَرَجُهُ لا سَكَمًا لِدَيْجُ لِ مَثَلُ إِلاَّ لِهُ بَهِ مِنْ لَبَاطِلَةِ وَالدَلْهِ الْحُونَ سُدِيمُ عبودان باطل اورمعبود برتى كى مثال مع \_\_ وَيُحَوِفُونَكَ مِاللَّذِينَ مِنْ دُونِهِ مِالْأَوْتَانِ \_\_ اورتبي والتي بي اس سے جواس سے كمتر درج كا مع يعنى بتول سے الحق كنا اعظينا \_\_\_م كوديا \_\_\_\_ الكَّذِى جَاءَ بِالصِّدُقِ الْقُرُّ آنِ \_\_ بِوسِي لاكِينَ قرَّان كو \_\_ وَصَدَّلُ قَ بِدِ الْمُوْمِنْ \_ بَجِئَ يَوْمَ الْفِيلِيَةِ يَقُولُ هُذَا الكَنِى أَعْطِيتَنِي عَلِمْتُ بِمِ افْذِهِ \_\_\_ وه جرج لا إليى قران اوراس کی تصدیق کی معنی مومن به قیامت کے دن اپنے برور درگاری بارگاه میں ما صرمو گاتو کیے گا تُونِ فَعِي يعطا فرمايا اورمين نع اس ئے مطابق عمل كيا \_\_\_ ثَمَّتَ مَنْ أَكِسُونَى أَنْسَكِسِ أَنْعَي لأيرُ صلى باللانِفَافِ بِده بمراج بوانصِاف برراضى نه موبوروَم مُجلاً سَكَمًا وَيُقَالُ سَالِمُاصَالِكَا\_ نيكَ فَى إِنْهُا رَّتُ نَفْرَتْ \_ نفرت كرے \_ بمفارته فوري الْفُوْزِ \_ كَامِيالِي كِمِعَنَى إِن \_ حَاقِيْنَ - أَطَافُوْ إيه مُطِينِفِيْنَ بِحَفَا فَيْهِ مِجَوَانِدِهِ \_ كَفِيرٍ ہوئے۔اپنے بازؤں سے اسے گھیرے رہیں گے ۔۔۔ ھتکشابھا۔ کیس مِن الْارشُیبَا بِوَوَلَکِنَ تَکْشَبُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا فِى التَّصُدِنِيَ \_\_مراديب كرتصديق مين أيك دوسر كے مشابَه مول كے ـ مُنابَه مُول كے ـ بَعْضُهُ بَعْضُ وَ وَلَيْ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللَّهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ ال عُلى أَنْفُسِهِ مَ لَا تَقْنَطُوْ آمِنُ سَ حَمْدَ اللهِ إِنَّ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ يَغُولُوا لَهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ٣٣٠٣ إِنَّ سَعِيْلَ ابْنَ جُبَيْرٍ أَحْبُرُكُ عَنِ ابْنِ عَمّا للان يَاسًا قِتِي أَهْلِ الشِّرْ فِي كَانُو اقْلُ قَتَلُو اوَ نُ نُوا وَأَكْثُرُ وَا فَأَنُّوا هِجُمَّالًا اصْحُ رَبُّكُ عَلَيْهِ وَسَ ہے اگر آپ یہ بتائیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس لئے کفارہ ہو جائے گا تو اس ہر یہ آیت کریمہ

تفسير دووه وهوه

فَكُوْلُ وَالْكُنْ يُنِ لَا يُنْ عُنُونَ مُعَ اللّهِ اللّهِ اللّهَا آخُرُولَ لِيَقْتُلُونَ النّفُنَ اللّهُ اللّهُ النّفُلُ النّفَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَىٰ ٱلْفَشِهِ مُ لِأَلْقُنْطُوْ امِنْ مُ مُكِةِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى

رہ بندو! جنھوں نے اپنی جانوں پر نظلم کیا ہے دنٹر کی رحت سے ایونس نہ ہمو -**کنٹرسری رس** اس حدیث کی سند میں یہ ہے ۔ یعلیٰ نے کہا بیشک سعید بن جبیر نے خبر دی الی آخرہ <sup>مع</sup>لیٰ دو م**یں ، س**وم ا

ان دونوں سے روایت کرتے ہیں اس کی وجہ سے اس کی سندیں اشتباہ ہوگیا کہ یہ کون یعلی ہیں اور سندمیں اشتباہ نقص ہے۔ علامت بی نے کہ دونوں بنجاری کی اشتباہ نقص ہے۔ علامت بن نے کہ دونوں بنجاری کی سنرط برہیں۔ ویسے اس میں دورائے نہیں کہ مہایعلی بن مسلم ہی ہیں۔ اس کی ٹائیداس سے ہوتی ہے کہ حافظ مذی نے اظراف میں اس حدیث بر دکر کیا ہے کہ یعلی بن مسلم ہیں۔ اورامام مسلم نے صحیح مسلم ہیں اس کی

، کے مدن کے اسراف یوں اس مدیب پیرو رہی ہے تیبی بن سم بیان در روز کا ہم سے میں ہم میں ہے۔ مشریح بھی کی ہیں۔ اور کر زکار کا الذر میں اس دور میں روز اوق اس جدور میں اس صفر روز کا الدہ اس اس

ُ اِتُ نَاسًا۔ طابیٰ میں ایک دوسرے طریقے سے حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے بر کر میں جسٹن میں جستر

کی قدرنیکی صب کہ قدر کاحق تھا ۔۔۔

روایت کیا کہ یہ وحسی بن حرب تھے ۔

رویت یا نہ پرو کی بن ترب ہے۔ **کا مِنُ** کَوُلْمُهُ وَمَاقَکَ مُ وَلا مَلْهُ حَقَّ قَدُورِةٍ ﴿ اللّٰهِ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر اور انفوں نے اللّٰہ

صلای سورة زمر

صلى دينرتناكى عليه وسلم كى فدمت مين آيا اور اس نے كہا اے محد إصلى دينرعلير ولم بم ورات مين بديكها بوا يجنعك السّكملوات على اصبيع والاكن صبيتى على اصبيع والشنجي على

تے ہیں کہ دونٹر تعالیٰ آسمانوں کو قیامت کے ون ایک انگلی بر انتھائے گا۔ اور زمینوں کو ایک انگلی برمر

على مسلمايان ـ ابوداؤدفتن ـ دنسائي ـ محارب اورتفسير\_

درند کی جیسا اس کی قدر کرنے کا حق تھا رمی ص بہاں یقفیل نہیں کر بربر ہودی تفاکن ان مگردوسری جگہ روایتوں میں ہے کہ بربہودی تقايه حديث متشابهات ميس سے ہے۔ اصبع سے كيام ادہے اس كو كاحقة الدين وجل وا لی انٹرعلیہ وسلم جانیں ۔ انٹرعز وحل اعضار وجوارح حسم وجسمانیات سے منٹرہ ہے جسم وجسمانیا مادت کے لئے ہونے ہیں۔ اوٹر عزوجل کے لئے اعضار کا اتبات جائز منہیں یصوص میں جہاں وار دہیں۔ بس وہیں مک محدود رکھا جائے گا۔ مدین کامطلب برہے کہ اللزعز وطب ایسا قوی وقیوم ہے کہ ساتو اے أسمال كى حيثيت السي بي وقعت ہے جیسے كوئى چنرانكلى بيرا تطالى جائے ۔تصدیقًا لقول الحبردوم لخ بعض حصرات نے کہا کہ یہ دادی کا اضافہ سے کہا تھوں سے حصورا قدمس صلی استرعلیہ وسلم ی صحک سے میں سمجھاکہ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں۔ نیکن میرے جی میں یفلش ہے کہ آيت كرميدكى الماوت يه بتاري في كه حضور أكرم صلى احترعليه وسلم في اس كي تصديق بنيس فرماني و واحتر تعالى الم كُلْ قَوْلِهِ وَالْأَرُصْ جَمِيْعًا قَبْصَتُهُ يَوْمُر تُورِينًا لَى اس ارشاد كابيان اوروه قيامت ك الْقِيمَائِ وَالسَّكُواثِ مُكْوِيَّاتُ بِيمِيْنِهِ شَبْحَانَهُ دن سب دمينوں كوسميٹ دے گااوراسى قدرت سے مدلِّها لیٹ دیئے جائیں گے اوران کے تثرک سے یک اور برترہے۔ حفزت ابو ہریرہ دمنی دوٹر تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول دوٹرصلی دوٹر تعالیٰ علی

عله التوم باب قول الله تعالى لماخلقت بيدى مناط صلا عاب قول الله تعالى ان الله عسك السموات والارض

كأفى قۇلدۇنفخ في المتنوبر قصعِق من

فِي الشَّمُواتِ وُمِنُ فِي الْأَمْرَضِ إِلَّامِنُ شَاءً

اللَّهُ ثُمُّ نَفْعَ وَفِيهِ أُخُرِي فَإِذَا هُـُمُ قِيسًا لِرُ

آسمانوں کو لیسٹ دے کا بھر فرائے کا میں بادشاہ ہوں ،کہاں ہیں نہ مین سے باوشاہ ؟

المنزتعالي كے اس ارشادكى تفسير اورصور ميونكا جائيكا توبيهوش مووائيس كي جينية سمانون مين من اور حيف دمن میں مگر جید دلتر وا بے تعیروہ دوبارہ تھونے وائیکا جمعی وہ و سکھتے میرے کھڑے ہوجائیں گے "۔

نفخترا ولیٰ کے بعد کون لوگ زندہ رہیں گے اس میں مفسرین کا مُتلاف ہے، ایک تول یہ ہے کہ شہدارہی جو ملواری حائل کئے ہوئے عرش کے گرد حاصر ہوں سے ، ایک قول یہ ہے کہ جبریل ميكائيل واسرافيل ہيں۔کعب احبار بسنے کہا کہ بہ بارہ ا فراد ہيں آ بھھ جا ملين عرش جبرتيل ،ميڪائيل ،اسرافيل ملك لو صَحَاك نے کہاكہ یہ رقنوان فازن جنت اور حوری اور مالک اورجہنم کے فرشتے نہ بانیہ ہیں، ایک قول یہ ہے کہ جہنم کے سانب اور بھیوہیں ، حصرت امام حسن بھری نے فرمایا کہ اس کے مرا کہ ادمند عزوم کی وات ہے۔

٧٣٠٠ سَمِعْتُ أَبَاصَالِح مِثَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُ رَيْكُ لَاضَى اللَّهُ تَعَالَىٰ صر سیت سین نے ابو ہر بیرہ رصنی اسٹر نفا لی عنہ سے سنا وہ بنی صلی اسٹر تعالی علیہ وسلم عَنْهُ عَنِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَ ئُوْنَ ؛ قَالَهُ إِمَا أَمَا هُوَيْنِوَ لَا أَزْنَعُوْنَ يُوْمَا قَالَا ریرہ بھالیس دن ہ وہ فرما تے ہیں میں نے انکار کردیا لوگوں نے کہایالیس سال تو اتفا ا میں نے انکار کرویا ، اس نے کہا جا لیس فہینہ انھوں سنے کہا میں نے انکار ک کی برچیز کل جائے گی مگر اس کے ربیج ہ کی ہڑی کے باریک اجزاراسی بردوبار اسکے بسم کی تخلیق ہوگی -

عله كتاب الرقاق باب يقتبف الله الارض يوم القيمة هلا التوحيد باب قول الله تعالى ملك الناس ص البعدي صال الله تعالى لماخكفت بيدى صال

عله تفسر سوره نبا باب يوم بنهج في الصور افتاء تون افوا جانسرًا صصح المجادي المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المجادية المحادية المجادية 
كتشور كارص دونول تفخر كه درميان جاليس دن كافاصله وكايا جاليس مهينه باجاليس سال كالس سلسله y مسهر میں ابن مردوبہ بطریق زیدین اسلم حصرت ابدہر بسرہ رضی دیٹر تعالی عنہ سے را وی کہ لوگوں نے جب پوچھاکیا چالیس ہے توانھوں نے کہا میں نے الیسے بھی سناہے ، ابن مردویہ ہی بروجہ صنعیف ابن عبا رصى الله تعانى عنها سے را وى كرامفوں نے كہا دونوں نفخے كے در ميان چاليس سال ہے اور حضرت عبدولا بن مبارك نے حضرت مس بھرى بينى دائدتغالى عندسے مرفوعًا روايت كياكم جالس ہے فيليمي نے كب، روایتیں اس بیر تنفق بی کہ دونو ک تفوں کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے لہ

عَصَبُ ذُنْبِهِ من ابن ابن الدنبان كتاب البعث من حضرت ابوسعيد خدري وشي دفترع نه سے روايت كيا بوجیا کیا یا رسول ادلرعیب کیا ہے ؟ فرمایا دائی کے دانے کے مکل اسلم میں مصرت ابوہر رووف اللاعنة مع مروی ہے کہ انسان کی ایک بڑی ہے جے میں کھی زیدن نہیں کھاتی ،اسی برقیامت کے دن انسان کا جسم بنے گا، لوگوں نے عرص کیا، کون سی بڑی ہے وہ ، فرایا عجب الذَّ ذب عاصل یہ تکلاکہ انسان کی ڑیا ہا گائیں کھے باریک باریک باریک بہت چھوٹے اجزار ہوئے ہیں جو باتی رہ جائیں سے نہ کلیں گے زیر مظ

الموقوف طاع إيسورت على اوراس مين يجاسي آيتي مي

قَالَ عُجَاهِدٌ كُم حَجَازُهَا عَجَازُ كَا كِلِ الْسَيْحَ مِ وَيُقَالُ بَلْ هُوَ السِّمُ لِقَوْلِ شُرَيْج إنْ إِنْ أَنِي الْعَالَيْنِ \_\_\_ يُذَكِرُ فِي حُمْوالْدُ فَحُ شَاحِرُ فَكَاتَا لَا خُمْ فَالْمَا مَلَ کم کا حکم دہی ہے جوسور توں کے ابتدائی اس مشم کے کلمات کا ہے ۔ اور ایک قول پیسے کہ بیسورت کا نام ہے الس کی دلیل شریح ابن ابواد فی عبسی کا یہ قول ہے ۔۔ وہ جھے خم یاد دلآ ماہے حالانکہ نیرہ چل رائب اكبون نهين آگے بطر هف سے يہلے حلى كا تلاوت كى سے مطلب يہ ہے كہ دلي سورت كا أم ساتھ متھ، جنگ جمل میں مصرت علی کے فوجیوں کا شعار حصر بتھا، شریح کے محد بن طلحہ بن عبید دسلر سجاد کوجب بنیره مادا توانفوں کے حدید کہا اس پرشریح نے کہا اب مجھے حدید نا تاہیے \_\_\_ الطُّولُ التَّفَصُنُّونُ ، بِرْك انعام والا \_ دَاخِرِينَ خَاضِعِينَ \_ نا جزى كرتم بوك وقَالَ مُجَاهِدُ إلى الغَياخِ الدِيْمَانَ \_ يهال نجات مرادايان ب \_ ليسَ كَهُ دُعُورَة صَيْعُنِى الْوَشِينَ \_ يعنى بتول كى \_\_ فَيَسَمُحَبُرُ وَنَ يُورُقُكَ بِهِمُ إِلسَّامُ \_ 

ي ك ارشاد السارى سابع صريح الله مسلم مانى مكريم

نزهست القياد*ي ر٥*) الْعَلاعُ بُنُ بِيَادٍ يُهِنَ كِتَّ التَّامَ فَقَالَ لَكُبُلُ لِمَا تُقَيِّطُ التَّاسَ قَالَ وَإِنَا أَفْرِمُ أَنِثَ ٱؙڡؘؙؾۜڟؘٳڵٮۜٛٵڛۘۅۘٳٮڰؖۿۘؽقٷڷڮٳۼؚؠٳڍؽٳڵؽۜڔؽۣؽٵۘۺڗڣۣٷٛۘٛۼڮٲؠؙڡؗۺۑۿۣڡٝۯڵٳؽۜڡؙڹڟۅٛٲڡؚؽ؆ؙڂ۪ٛ؆ۄ الله وكيقُوْل وَاتَ الْمُسْرِفِيْنِ هُمُمَا صَحَابُ النَّاس وَلِكِتْكُمُ يُحْتِبُوْنَ اَنْ تُنْبَيْرُوْ الإلْجُنَّةِ عَلِي مَسَاوِى ٱعْمَالِكُمُ وَإِنَّمَا بِعَتَ اللَّهُ عَيْمًا ٱصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَمَ مُنَّتِ رَّا بِإِلْحَتَبُةِ لِلَنِ أَطَاعَةِ وَمِنْ ذِنَ إِمِالتَّاسِ مَنْ عَصَاحٌ \_ علارِب زياد جَبَم كَاذْكُر كررس مَق تُوايك شخص نے کہاکیوں تم لوگوں کو ناامید کررہے ہو انھوں نے فرمایا کیا میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ لوگ<sup>وں</sup> كونا اميدكرول مالانكد الترتعالى فرما كاسدا ميرك وه بندو بحقول فيابني جانول بيرطلم كيا دلترى وحمت سے ناامیدمت ہوا وروہ فرا اَسے بنیک اسراَف کرنے والےجہنی ہیں لیکن تم لوگ پسند کرتے ہو کہ میں لوگوں کوان کے برے اعمال کے باوجو د جنت کی بشارت دوں حالانکہ انٹرتِعا کی لئے محمد صلی دیٹر تعالیٰ علیہ دسلم کومبعوث فرمایا کہ وہ اسے جنت کی بشارت دیں جوالٹری اطاعت کرے اوراسے جنم سے طوائس جوان و المراد و المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد وَقَالَ طَاوُّ مِنْ عَنِهِ أَبْنِ عَبَّا سِ مَنْ فِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَا إِيْتِيَا طَوْعًا أَرْتِيا قَالَتُ اَ مَنَيْنَا اَعْطَيْنَا \_\_\_ اورطائوس في حضرت ابن عباس رصى الترتعالي عند سف رواَيت كرَّتْتِ بويتْ ۔ دونوں خوشی سے حاصر ہو۔ ان دونوں نے کہا ہم خوشی سے حاصر ہیں ۔۔ کِ قَا لَكُ لِمُنْهَالُ عُنُ سَعِيْدِ قَالَ مُحِلُ لِإِنْنِ عَبَّاسِ مُّضَى اللَّهُ ثَعَالَكَ عَنْهُمَا إِلَىَّ أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ اَسْبَاء يَخْتَلَفُ عَكَيًّ قَالَ فَلاَ انشَابَ بَيْنَهُمُ مُ يُوْمَعُنِ وَلاَ يَتَسَاءَ نُوْنَ وَاقْبَلَ بَعُضُهُمْ مَكَل بَعُضٍ \_\_\_وَلا يَتِنِمُونَ اللهِ حَدِينًا مَ اكْنَا مُسْتُرِكِ نَبِي فَقَلْ كُمُوا فِي الْمَاكُنَا مُسْتُرِكِ نَبِي فَقَلْ كُمُوا فِي اللهِ عَدِينًا مَا كُنّا مُسْتُرِكِ نَبِي فَقَلْ كُمُوا فِي اللهِ عَدِينًا مَا كُنّا مُسْتُرِكِ نَبِي فَقَلْ كُمُوا فِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ الْآيةِ وَقَالَ وَالسَّمَاءَبُنَاهَا إِلَّا قُوْلِهِ دَخْهَا فَنَ كَرَخَكَقَ السَّمَاءَ قُبْلِ خَلْقِ إِلْاَ مُرضِ

فَلاا نُسْكَابِ عِنْدَكَ اللهَ وَلا يَسْكَاءَ لُؤَنَ شُمَّ فِي النَّفْخُةِ الْاحْرَةِ أَقْبَلَ بَعْصُهُ مَ عَل بَعْنِ يَتَسَاءَ لَوْنَ \_\_\_\_ وَاَمَّا قُولُهُ مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ وَلاَ يَكْمُونَ اللهَ فَاتَ اللهَ يَغْفِرُ لِاَهْلِ الْاحْلاَصِ دُنُوبَهُمْ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقَوُ لَ كَمْ تَكُنُ مُشْرِكِيْنَ فَخَنْتِمَ عَلَى اَفُوا هِهِمْ فَتَنْظِقُ آيَكِ يَهِمْ وَعَيْنَ ذَا لِكَ عُرِفَ آتَ اللهَ لَا يَكُنْتُمُ حَلِينًا

نزهسة القارى (٥) وَعِنْلَ لَا يُؤِدُّ الَّذِنْنُ كَفَرُوْا الآيدةِ \_ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يُؤْمَنِنِ شُمَّ حَلَى السُّمَاءَ تُمَّ السَّمَاءَ وَمَرَاسْتَوى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهِ ثُنَّ فِي يَوْمَنُونِ آخَرِيُن ثُمَّرَدَ لِى الْاَمْ صَ وَدَحُيُهَا ٱنْ اَخْدَجَ مِنْهَا الْمَاعَ وَالْمَرْعَىٰ وَحَلَقَ الْحِيبَالَ وَالْجُمَالَ وَالْآكَامُ وَمَابَيْنَهُمَا فِي يَوْمَنْ بِي آخَرِيْنَ فِذَ اللَّكَ قَوْلُنَّهُ دَحْهَا وَقُوْلُ \* حَكَقَ الْاَنْ صَ فِي يَوْمَدُن ... عَبْعِلَتِ الْاَنْ صُ وَمَا فِيهَا مِنْ شَيْحٌ فِي اُذْبَعَةِ اَيَّامِر وَخُلِقَتِ السَّمُوَاتُ فِي يَوْمَيْنِ \_ وَكَانَ اللَّهُ عَقُونٌ إِمَ خِيًّا سَمَّى نَفْسِدُ ذَا الِكَ \_ وَذَالِكَ قَوْلُهُ آَىٰ لَمُ يَزَلُ كَذَايِكَ فَإِنَّ اللَّهَ لَمُرْسُرِةِ شَيْئًا إِلَّا أَصَابَ بِهِ الَّذِي آمَ ا دَفَلاَ يُخْتَلِفُ عَكَيْكَ الْقِزُاكُ فَاتَّ كُلَّاثُمِّتْ عِنْدِاللَّهِ ـ ايك تخف في معرت ابن عباس رصى الله تعالى عنها سعكها مين قرآن مين كيم السي يآمن يا المون جومیرے خیال میں آبس میں مختلف ہیں ۔۔اس نے کہا فرمایا ان کے درمیانِ نسب نہوگا اس دن اور ہز آبیس میں وہ پوچھ کچھ کریں گے ۔۔۔ اور فرایا ان کے بعض معفن سے پوچھ کھی کریں گئے ۔ دولوں ایس مِن مختلف مِن \_ اور فرايا ورائد سے كوئى مات جھائيں كے نہيں حالا تكم شركين عرف كريس كرم مشرك منبيب مقيراس أيت كان كاجها ناابت اوالدا ورفرايا اوراد للرباع أسان كومبايا وراس كي جهت اونجی کی پھراسے تھیک کیا۔ الل اُن قال۔ اوراس کے بعد زین پھیلائ اس میں سے اس کا پانی اور جارہ اس آیت میں النزتعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آسمان کوزمین سے پیلے پریا فرمایا۔ بھر فرمایا بیشک تم لوگ کفر*ر تھ*ے ہواس دات کے ساتھ جس نے زمین کو دودن میں بیدا فرمایا فیس نے دودن میں زمین بنانی اوراس کے ہمسر کھیراتے ہو۔ وہ سارے جہان کا رب اوراس نے اس کے اویر سے انگر ڈالے اوراس میں برکت رکھی اورائِں میں بیسنے والوں کی روز باں مقررکیں یہ سب ملاکر جار دن میں تھیک جواب یو چھنے والوں کو بھرآسان کی طرت قصد فرمایا وروہ دھواں تھا۔ تواس سے اور زمین سے فرمایا دونوں حاصر ہونوٹ سے چاہے ناخوشی سے دونوں کے عرض کی کدر اغیت کیسا تھ حاصر جورئے ۔۔ توانھیں پورے سات اسمان کرتیا اس آیت مین دکر فرمایا زمین کی تحلیق آسمان سے پہلے میداور کہا انترتعالی نے اپنی صفات کو کان کے سائحة دُكرقر ما ياہم جس كاعام طور برترجمه كيا جآناہے كمہ 'و تحقار جس كامطلب پرہے كہ وہ يہيلے تحقا انجہيں . اس کے ان شبہات کوسن کرچھزت ابن عباس نے فرمایا کہ تیرے پہنے شبہہ کا جواب یہ ہے بیرجو فرما یا کہ ان کے درمیان نسب ہنیں اور بزوہ ایک دوسرے سے پوچھ کھے کریں بھے بینفخہ اولی کے وقت ہوگا اور یہ جوفرایاکدایک دوسرے سے پوچھ کچھ کریں گے می نفخہ تنا نیہ کے بعد ہوگی ۔ دوسرے سوال کا جواب یہ دیا کہ ابتدار مساب کے وقت جب دنٹر تعالیٰ اہل اخلاص کے گنا ہوں کو 

149 نزهت القاري ره، معاف فرمائے گا تواس وقت مشرکین کہیں گے آؤہم اپناعقید جیمائیں اورکہیں۔ یم مشرک نہیں تھے کیھران مند بربهرگی جائے گی اوران کے ہاکھ اس وقت کلام کریں گے اس وقت بہجانا جائے گا کہ بہ لوگ انترہے کوئی بات جبیا منیں سکتے۔اس وقت کا فرنسند کرے گاکداس برزمین برام کر دئی جائے۔ لميرك شبهه كاجواب يه دياكه أفترتعالى نے زمين كو دودن ميں بيدا فرمايا بھر آسمان بيدا فرمايا بھراسما کی طرف قصدُفرایا اور اتھیں تھیک سات آسمان کردیئے۔ دوسرے دودلؤں میں اس کے بعد زمین کو بهيلاياً- زمين كي بهيلان كامطلب يرب كراس سے ياني اور جاره نكالا \_\_\_ بها دوں اور حويا ون ا فررا و منواں اور شلوں کو اور آسمان اور زمین کے درمیان جو کھیے ہے ان کو دوسرے دنوں میں بدا فرمایا ا ورمه حوفر ایا زمین دو دن میں بریافر مایا۔ اس سے مراد میر ہے کہ زمین کوا در زمین کیں جو کچیدہے سب کو چارون میں بریافرمایا۔ اور آسانوں کو دوون میں ۔ اور حیو شقے شببہ کا جواب یہ دیا کہ کاک معنیٰ میں لم بزل کے ہے اس کا صحیح ترجمہ میہ ہے کہ انسر غفور رقیم ہے بینی ہمیشنہ سے بعم یہاں کان کا ترجمہ دو تھا " کرنا غلط ہے ۔۔۔ قرآن بین اختلاف کا بھین نکر ا اس لئے پورا قرآن دیٹر کی طرف سے ہے۔ حصرت ابن عباس رضی دیٹر تعالی عنہا کا قول ہی ہے کہ رسی اسمان سے پہلے پیدائی تنی مگر بہت سے مفسرین مثلاا مام مقاتل امام قتارہ امام سدی کا فول ہے کہ أسماك بيل بدافرا إلى اورزمين بعدمي اس كى دليل سورة الزعات كى يرايت بيد والأس حك بعدل ذ اللك حَفْها اورزمين اس كے بعدى الى اس آيت ميں و لحفاس مراوز مين كى پردائش بھى ہے اوراس كاليهيلاناكهى معدداعظم اعلى حفزت قدس سرة كي مي تحقيق ب جوالفول في اسيف رسال كشف حقائق میں تحریر فرمایا ہے اور میں الملفوظ جاکداول میں تھی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ الملفوظ میں کتابت کی علقی کی وجہ سے کچھاغلاط ہو گئی ہیں . وَقَالَ عَجَاهِ لا مَنْ فُونٍ عَمْسُونٍ أَفُواتُهَا - أَرُزَاتُهِيا \_ ان كى غذا \_ فِي كُلِّ سَمَاعِ أَصْرُهَا مِعِمَّا أَمُورِهِ مِلْ لِينَ مِنْ باتول كالنفيل حكروباكيا \_\_ يخصاب مَشَاعِيْمَ منحسٌ \_\_\_وَقَيَّضَنَالَهُ مُرْفُوكِ مَاءَ تَتَنَزَّلْ عَكَيْهِ مُالْمُلا رَحْكَةَ مُعِنْدَالْمُوْتِ رِ\_يعِي بِم ال بِر موت ك وقت فرشتے نازل كرتے ہيں \_ إَهْ تُرَيَّتُ مِا لَهُنَاتِ سَبِنره رَارَ بَوْكُن \_ وَكُرْبَتْ اِرُتَفَعَتْ \_ اُوكِي بُونَ \_ وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ اَكْمَامِها حِيْنَ تَطْلَعَ \_ \_ اوِرانِ كِي في ف كهاا يفظافون مصحب كدوه مجور في \_\_\_ لَيُقُولَنَّ هَذَا لِي إِي يَعِمُ لِي أَنَا فَحُقُونَ بِهِاذَا \_\_\_\_\_ میرے عمل سے بیں اس کا حقرار ہوں \_\_\_ سَوَاءُ لِلسَّا عَلِيْنَ قَدَّرُنَ نَا هَاسُواءِ يعى ان كومقرركيا يوسيف والول كي لئے تھيك جواب \_\_\_ فَهَدَ نَيْنَا هِدُو تَلْنَا هُو مُعَلَى الْحَنْيُر وَالسُّرِّكُفَوْلِهُ وَهُلَّاكُنَاكُ النَّجُلُ يُنِ وَكَفَوْلِهِ وَهَدَيْنَاكُ السِّبِيْلُ وَالْهُدَى الذي 

هُوَ الْإِنْ شَادُ عِنْزِكَةِ اَصْعَدُ نَاكُ مِنْ دَالِكَ قَوْلُهُ أُوْلِئِكَ الَّذِيْنِ هَكَ اللَّهُ فَهُمَّا اقْتُكِ لَا حَسِيم نَهُ إِن كُوا جِهَا فَي اور برا في كاراسته وكهايا- جيسے الله تعالى كاارشا ديہے اور تم نے اسے دوا بھری چیزوں کی راہ بتائی اور جیسے اس کا ارشاد ہے اور ہم نے اس کوراستہ دکھایا کے الدر برایت کے معنی اوروہ برایت جوارشاد کے معنی میں ہے ۔ عِمْنُولَدُ اصْعَدُ نَامُ ہے۔ نیعنی ہذایت کے ایک معنیٰ یہ بھی ہیں کہ اس کو راستے ہر حلّا کر مقصود تک میہونیا یا بعنی ایصال الی لمطاب تجيسے اصعدناء كمعنى مع كريم نے اس كوا وير يرطوهايا اسى طرح بدائيت كے معنیٰ ہول كے كم ہم نے اسے راستہ جلا کرمطلوب تک میہولنے ایا اسی معنی میں ہے یہ آیت کرئمہ ہم نے ان لوگوں کو ہرایت دى توان كے طريقے كى بيروى كرو\_\_\_ يُؤْ زُعُون يكفون سروكے جائيں كے \_\_ مِنْ جاص - ما دَ مِنْ عَلَى الرَّسْنِ كَى جَلَه بِ مِنْ بِيَةٍ مُسِرِيَّةِ فَرِيَّةِ مِنْ وَاحداى بِ إِمْرِيَّاعُ ا تنك \_\_\_وَقَالَ مُجَاهِدُ إعْمَكُو المَاسِتَنْتُهُ فَمُ الْوَعِنْيِلَ \_\_ بِدارِ شَادِكَ وَجِيا مُوكِرو وَهُمَى \_ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَّ حِنَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ \_ اَللَّرِيْ هِيَ اَحْسَنُ الصَّنْ بُو عِنْكِ الْعَضِنبِ وَالْجِفِوُعِنْكَ الْاِسَّاءَةِ فِإِذَا فَعَكُوْهُ عَصِمَهُ مُ إِللَّهُ وَخَدَعَ لَهُ مُ عَدُ وَهُمْ كَاكَتُهُ وَلِي حَمِيْهُ وَسِ احْسِ طريقَه يربع كم عَقيه ك وقت صركرت اوربران کے وقت معاف کرے نس کو ک جب اس کو کرلیں کے دنٹران کی حفاظت فرمائے گاا وران کے دشمن کوان کے لئے رحم کر دے گا کویا وہ قربی حایت ہے۔ بَامِ قَوْلِهِ وَمَاكُنْتُمُ وَتَسْتَكُو وَنَاكُ اللهِ الرَّمُ الله عَمِب كركبان والله كمّم بركوايى كَيْتُنْهُ لَا عَلَيْكُ مُرْسَمْ عُكُمْ وَلَا الصَاسُ حُمْد دي تمبالك الديمباري أنكفي اور عبارى وَ لَا حُبِلُو دُكُورُ وَلَكِنَ ظَنَنْتُمُ إِنَّ اللَّهُ لَا كَالِي مِينَتِم تُورِ سَجِهِ بِيَطْ يَقَدُ وَلَرْتَمْ إِرَاكُ وَلَا تُعْمِارِكُ يَعْلَمُ كُتِنْيُرًا مِمَّا تَعْمُمُ نُونَ صِلْكَ بہت سے کام نہیں جانتا۔ عَنْ إِنْنِ مُسْعُودٍ رُضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ وَمَا كُنْتُومُ حفزت ابن مسعود رحنی انٹر عنے باب میں مذکور آیت کے شان نزول بَرُوْنَ أَنْ لِنَنْ هِمَا عَلَيْكُمْ سَمُعَكُمُ الآيكة قال كان وَ فرمایا دوقربیتی مرد سکتے اوران کی سسرال تُقیمت کا ایک شخص تھا یا دو سشخص

سزهت القارى ره)

191

قسم می اس کتاب التوحید میں ہے ہے کہ یہ لوگ بیت انڈرکے پاس اکھا ہوئے ان کے بیٹوں بہ کہ بہت کی بہت تھی اور دلوں میں سمجھ کم ۔ انھرس یہ ہے کہ انھوں نے یہ کہا تھا اگریم بلند اوازے بی تو بہت تھی اور دلوں میں سمجھ کم ۔ انھرس یہ ہے کہ انھوں نے یہ کہا تھا اگریم بلند اواز سنتا ہے اور دب آ ہستہ بولئے ہیں تو بہیں سنتا اس پر دو سرے کہ اللہ وئی ۔ دو ماری بلند آ واز سنتا ہے ۔ اس پر می آیت کریمی نازل ہوئی ۔ دو وقیقی نے ایک فقی یا برعکس یہ نمک داوی حدیث معرصے ہوا ۔ امام عبدالرزاق نے بطریق دور ب بن مسیوں سے میں معرب اسلال کے دیش سے دواس کے میں معرب اسلال کے دیش سال کے دیش سے این میں معرب این میں معرب این عباس رضی اور دوسرے کا نام انھوں کہ قرشی اسود بن عبدیفی خور کی کا مانھوں کے تو بہیں بنایا۔ نعلی اور دوسرے کا نام انھوں کے تہیں بنایا۔ نعلی اور دوسرے کا نام انھوں میں بنایا۔ نعلی اور دوسرے کا نام انھوں میں جا با یہ دوسرے کا نام انھوں میں بنایا۔ نعلی اور دوسرے کا نام انھوں میں جا با یہ دوسرے کا نام انھوں میں بنایا۔ نعلی اور دوسرے کا نام انھوں میں بنایا۔ نعلی اور دوسرے کا نام انھوں میں بنایا۔ نعلی اور دوسرے کی بنایا کہ تو تی عبدیا لیک تو سے دوسرے کا نام انھوں میں بنایا۔ نعلی اور دوسرے کا نام بی تھوان اور در سیعہ تھے ۔ اسمعیل بن میں میں تھا اور دوسرے کا کا میں امید تھا۔ اور دوسرے کا نام بی تو ایک تو سی دوسرے کا کا میں امید تھا۔ اور دوسرے کا نام بی تا دوسرے کا کا میں امید تھا۔ اور دوسرے کا کا میں امید کھا دوسرے کی کا دوسرے کا کا میں امید کھا دوسرے کی کا دی کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کی کی کی کی کا دوسرے کی کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کا دوسرے کی کی

درتقنی رسیدا ورجیب، عرو کے بیٹے تھے ۔ وانٹرتعالیٰ اعلم حسم عسل یا یہ سورت کی ہے اورصنت ابن عباس رصنی انٹرتعالیٰ عنہانے فرمایا کہ اس کی چارائیتیں مدنی ہیں شے کُلْ لَا اُسْتَفَاکُمْ حَکَیْنِدِ اَنْجُرُیّا سے لے کر وَالتَّنِ بِنِیَ إِذَا اَصَابَا ہُمُّوالِّ اَنْعَیْ

عله اس کے بعد می فود استقل -کتاب المتوحید باب ماکنتم تستیرون ان پیشه در علیکم مراس الله مسلم توب - ترمذی - تفسیر - نسانی -تفسیر -

مَاعَكِنْهِ مُرمِئْ سَبِيْلِ مُك ـ اس مِينْ مَرَقِي أيسَ بِس \_ - وَيُن ٰ كُرُعَيِّن ابْنِ عَبَّاسٍ مَّ ضِى اللَّهُ مَتَّعَا لِلْعَنْهُمَا عَقِيْمًا لَا تَلِلْ \_\_\_ ما مُجِع \_\_ مُ وُكَّامِنُ آمُرِنَا ٱلْقُرُاكَ وَقَالَ هُيَاهِدُ كِينَ مَ وَكُمْ وَيُهِ نَسُلُ بَعَ مَ سَيْلِ سُ مِهِيلًا ا م ایک سل کے بعددوسری \_\_\_ لا محقیدة كيننا لاخصوصة \_\_مارے تمبارے درمیان هِكُمُ النِّسِ مِكْرُفِ خَفِيّ - دَلِيْلِ بِ فَيْرَكُاه بِ وَقَالَ عَنْدُة فَيُكُلُّنَا مَ فَاكِدَ عَلَىٰ ظَهُ رِحِ يَتَحَدَّرُكُنَّ وَلَا يَحْيِرِيْنَ فَيَ الْبَحْرِيسَ لِمِي بِي اور سمندر مِيں علِي بني \_\_\_ شَرَعُوْا إِبْتَكَعُوْا وَقَالَ مَجَاهِده عَلَى أَمْتَةِ إِمَاهِر \_ امت كيبال معنى بيشوارك بي \_ وقيله يَارَبَ تَفْسِيْرُهُ أَيُحْسَبُوْنَ أَنَّا لَا لَنْهَعُ سِرَّهُمُ وَتَجْنُوا هُمُ وَلَانَسْمَعُ قِيْلَهُمْ لِ اوران کے اس کے کہنے کی قسم اے میرے دیہ اس کی تفسیریہ ہے کیا وہ لوگ گان کرتے ہیں کہ بهمان كى بست وازاوران كى سركوشى كونهيس سنة اورجمان كى بأت كونهيس سنة \_\_\_\_ وقال الْمِنْ عَتَاسِ مَ ضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَلَوْ لَا اَنْ يَكُولُنَ التَّاسُ أُمَّتَةً وَّاحِدَةً لُولًا أَنْ ٱجْعَلَ النَّاسَ كُلَّهُ مُركُفًا مَّا اَجَعَلْتُ لِبُيُّونِ الْكُفَّاسِ سَقَفًا مِسْنَ فِصَدَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِصَيْةِ وَهِي دُوْمَ جُ وَهُومَ فِصَدَةٍ سِيكِيون بنين \_كسب كوكفاد بتايا أكرا يسابوتا تو کفار کے گھروں کی جھتیں جاندی کی ہو میں اور سطر صیاب جاندی کی اور تحنت جاندی کے مُقَرِّنِيْنَ مُطِّيْقِيْنَ \_\_\_\_مِ طاقت ركھے ہیں کَے اَسفُوْنَ اَسْخُطُوْنَ \_\_\_مِمُو نالاصَ كرديا \_\_ يَعْشُ يَعْمَىٰ \_\_\_اندھا ہوتا ہے \_\_\_وَقَالَ هُجَاهِلُ اَ فَنَصْبِرِكِ عَنَكُمُ الذِّيْكُ رَائِ تَكُوبُونَ بِالْقُرُآكِ ثُمَّ لِاتُّعَا فَكُونَ عَكَيْهِ بِيعَامٌ قُرَّان كُو جهطلاؤ بهريد كان كروكماس برسرانهي ويتع جاؤك \_\_\_\_ وَمَضَى مَثَلُ الْأَقَ لِينَ مِسْتَ عَامِ الْأَوَّكِيْنَ كِي الْكُول كَاطِ نِيةً كَذَرِي كَارِيكَ إِسْمُ هَوِّزِنِينَ يَعْنِى الْأَرْدِلُ وَالْحَنِيلَ وَالْبِعَالَ وَالْحَيْنِيرَ ما قت د كھنے والے نيخ اور اور كھوڑے أور فجرا وركدھے ميكنت وا في الحياية ٱلْحِوَا مِنْ جَعَلْمُورُ هُنَّ لِلرَّحْمِنِ وَلَدَّا وَكَيْفَ مَعْكُمُونَ مِنْ رَوْرِ مِنْ يَلْ بَجَالَ جن کوئم نے رحمٰن کی اولا دیکھرایا ۔ بیس تم کیسا فیصلہ کرتے ہو ۔ یہ تعریف ہے مشرکین عرب بچیوج يسندنهي كرتے تھے ميركيسے كہتے ہوكہ فرشلتے المنركى بيٹياں ہيں \_\_\_ كؤشاع الرَّحُملْت مُعاعَبُهُ ا كِعُنُوْنَ الْأَوْتَانَ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ مَالَهُمْ بِنَ اللَّكَ مِنْ عِلْمِ الْأَوْتَآنَ إِبَّهُ مُم لَاكِيْعُلَمُونَ كَاسِ اكْرَرَ مَنْ عِاجْنَاتُومُ ان كونه يوجعة يعنى بتون كو انترعزو مل كاس قول كى ديس 

نزهت القارى (۵) عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الفين اس كاعلم نهين بعني بت نهين مانتے \_\_\_ في عَقِيد وَلَكِد اس كا ولادمين \_مُقْتَرِيِكِنَّ يَمُسُونَ مَعًا ـــ سابِق سابَق مِلْتَ بين يُلِي سَلُقًا قَوْمَ فِرْعُونِ سُلَقًا لكفائرا أُمَّة فَحُمَّة وصكنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَتَمَر \_ سَلفِ سے مراد قوم فرعون مع جواس امتَ ك كفارك الكلي بي \_\_\_ وَمُثَلًا عِنْهِ عَلَي يَصُدُّونَ يَفَحِّنُونَ \_\_\_ غل مِهاتِ بِيسِ مُنْرِصُونَ مُجْمِعَوْنَ \_\_ جَعَ كرنے والے \_ اَوَّ لُ الْعَادِلِي بَنَ اَوَّ لُ الْمُوْمِنِينَ مِ عابرسے بہاں مرادمومن ہیں \_\_\_\_ اِنَّنِی بَراعٌ مِتمّا تَعْنُمُ وَنَّ أَنْعُرَفِ مَقُولُ مَعْنَى مَا النبراع وَالْخِلَاعُ وَالْوَاحِدُ وَالْرَثْنَانِ وَالْجَنِيعُ مِنَ الْمُنْكَدُوا لَمُؤَمَّتِ يُقَالُ فِيهِ مَرُاعُ لِلاَئِنَهُ مَصْنَدَ مِ وَلَوْقَالَ بَرِئٌ نَقَيْلَ فِي الْاِثْنَيْنِ بَرِيَّانِ وَفِي الْجَمْعِ بَرِينُوْنَ وَقَى الْعَبْلُ اللَّهِ إِنَّنِي بَوى بَإِ لَيَاعِ \_\_\_افاده يرفرانا چاستة بَي كربرارمصدر بَع اس لِيّ واحد تثنيه جمع مؤمن مُذكرسب كے لئے أتا ہے۔ اور مرى تشنيہ كے لئے بريان اور جمع كے لئے برینون اس کے کہ بیصفت مشبہ ہے فعیل کے وزن برا ورعبداللرابن مسعود نے بروہا بری مط مارك مائة \_\_\_ وَالرَّحْوَفُ النَّاهَ فِي النَّاهَ فِي النَّامِ فَ مِن الْهِ السَّاكِمَ فَي أَوْانَنَ وَ لَهُ النَّ وَ لَمِي النَّاسَ وَالْمَانَ وَ لَمَا النَّامَ وَ النَّامَ وَ النَّامَ وَلَيْ النَّامَ وَ النَّامَ وَ النَّامَ وَ النَّامَ وَ النَّامَ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ آتے جاتے ہیں۔ كُلِّ فَوُلِهِ وَنَادَوْايَامَالِكُ لِيَقْمِن التدعز وجل كاس ارشادى تفسيرا درجهنمي یکاری گے کے مالک! تیرارب ہما الاکام تمام کردے۔ وَقَالُ عَيْرُهُ مُقْرِينِينَ صَابَطِينَ يُقَالُ فُلانٌ مُقْرِن بِفُلانٍ مَايِطُلُهُ \_\_اوران كى غيرن كها مقرنين كم معنى بين قابوس كرن واله كوكها جا ماسم يست فيلاج مقرق فيفلان \_ نَعِيٰ اس كُوتُوا لِومِس كُنِي مِن عَبِهِ عَنْ مِن الْأَكُواْمِ أَلْا كُواْمِ أَلْا كَارِيْقُ اللَّذِي اللَّ ٱۊؙٞڷؙٵڶٛعَادِيدِيْنَ الْحَاهِدِيْنَ مِنْ عَيِدَ يَعْبَدُ ـ ارشادب \_ قُلْ إِنْ كَانَ لِلسِّحْمِنِ وَلَكُ فَانَا أَقَلُ الْعَامِدِينَ \_\_\_فرادوالمرامن كى كوئى اولاد ہے تومیں سب سے بہلااسے پوجنے والا ہوں۔ عابدین میں دوا حتمال ہے۔ ایک بیر کہ عَبُدُ يَعْبُدُ نَفْرُ يُنْفُرُ سِ اَنْ عَادِتَ كَمِنْ عَبَادت كرف والله كري و دوسرے يدكم عَنْ عَبَادت كرف والله كري الله الله كرف والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله كري والله

کولیا ۔ اوران کونافیہ مانا بعنی اللّٰہ کی کوئی اولاد نہیں میں سب سے مہلاا نکار کرنے والا ہوں کہتے ہیں أوَّ لُ الْعَامِيدِينَ يعنى ما صدين انكاركرف والع عَبدُكَفِيرُس - انكاركرف كمعنى من اورصزت عبداً نترب مستودف وقيله ياس بك عكم وقال الرسول يارب برهام العدال ية وائت نتاذه مع مناسب يه تفاكه يونس موتاجهان قيله ياركت كي تفسير مذكور مع يهال يون بھی تغیر ماسب سے کہ عابدین کی تفسیر کے درمیان اس کودکر کیا ۔ لیکن عالبًا بیناستول کا کام سبے وَقَالَ قَتَادَةُ فِي أُمِّرَالَكِتَابِ جُمْدَكِةِ الْكِتَابِ أَصْلِ الْكِتَابِ - اَفَنَصْوِبُ عَنْكُمُ الدَّكِ صَفِيًا إِنْ كُنْتُمْ قُومًا مُّسْرِقِ كِينَ وَاللَّهِ لَوْآتَ هَٰذَا لَقُرْآنَ ثُنْ فِعَ حَيْثُ مَ دَّكُ اَ وَأَبْلُ لَهُ الْمُعَدةِ دَهَكُكُوْ١ \_\_\_ توكيام مم تمس ذكركا ببلويميروي -اس ببركرتم لوك مدس برهض والع مو-يعنى مشرّك مرو بخدا أكرية قرآن الطاليا وآما حب كداسة أس امت كے أگلوب نے ردكيا تقانو باك موات. فَاهُ لَكُنَا ٱشَكَامِنْهُ مُ بَطُنتُ ا وَمَصَىٰ مَثَلُ الْإِوَّ لِيْنَ عَقَوْبَهُ الْآوَّ لِيْنَ ـ تُومِم ف ال ہلاک کر دیا جوان سے بھی پکڑا میں سخت تھے اور اگلوں کا حال گذر جیکا ہے ۔ یعنی سزا ۔ جُنْءً عِدلاً الكُنْ خُاكُ الله بسورت ملى بهاس مين الشيط أيتي بي صلك بترمدي مين به جورات مين سورہ کے تقرر د فان میر بھے کا صبح تک ستر ہزار فرشتے اس کے لئے استغفاد کریں گے۔ اور ایک مدیث مِن بِ جِوشب معد لحرة وفان ريره كار اسب كن ويا جائك كا \_ وَقَالَ هَا هِ كَا هُوَالًا كُلُوهُوا طُونِيةُ أيانِسًا \_\_ فشك راست مسيحكى العلمين على مِن بَيْنَ ظَهْرَدِم \_\_ بورى دنيا بِرِيعَىٰ ان تَمَام لوكُوں بِرِحِواس وقت زمين بِرتھے \_\_ فَاعْتَكُونُ ﴾ إِذْ فَعُوْلًا ِ اس كود فع كرو\_ دور كروس وَن وَجْنَاهُ مُرجِهُ وَي اَ نَكْحَنَاهُ مُ حُومٌ اعِينًا يُحَامُ فِيهِ الطَّرُفُ \_\_مم ان كانكاح كيا حورمين سے حِبضي دَيكھنے سے آنكھيں چكاچوند بهو جاتی ہیں \_\_\_\_ترجُمُونَ الْفَتْلُ \_ يعنى قَتْل كروالو \_ وَرَهْوُا سَاكِنُا \_ \_ وَقَالَ ابْنُ عَتَاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عُنْهُمَا كَالْمُهْلِ أَسُوحَ كَمُهُ لِي الزَّنيتِ \_ كالار دوعن زيُّون كَنْ يُحِيثِ كَمْثُل \_ وَقَالَ غَيْرُهُ يُتَبَعِ مُكُودٌ هِي إِلَيْمَنِ كُلُّ وَإِحِدٍ مِنْهُمْ ثُبِهِ مِنْ الْبَعَا لِاَنَّهُ أَيْتَ صَاحِبَهُ وَالطِّلُّ يُسَمَّىٰ مُبَعًا لِانتَهُ يَتَبَعُ الشَّمَسُ مُتَعَ لَ مُسَمَّى مُتَعَ مِن كي بادشامول كالقب م مرادشاه كوتيع كها جانا ہے۔ کیونکہ دہ دوسرے کے بیچھے آتا ہے اور سایہ کو بھی سے کہتے ہیں اس لئے کہ وہ سورج کے الحيانتيقي يسورت كمي بها وراس مين سينتي ايتي بي وهاك حَاشِيَةً مُمُسُتَوْفِرِيُن عَلَى الرُّكِبِ لَيْسَ كُلِيْ كَ بِل كُورِ مِن مُومان والى ـــ وَقَالَ

ر گر ن مرتی

عُجَاهِدُّ؛ نَسْتَنْسِعُ - نَكُنُّ بِ سِلَمَة بِي نِسْنَاكُمْ - نَنْتَاكُمْ فَ نَتْرُكُكُمْ سِيمَ كُوهِوْرُدِي كَ - الكَّحَافُ الكَّرِينَ كَ الكَّحَافُ الكَّرِينَ كَانَ مِنْ الكَرِينَ كَفَرُونَا لِلَّهِ الْكَرِينَ كَفَرُونَا لِلَّهِ الْكَرِينَ كَفَرُونَا لِلَّهِ الْمَنْ الْمَنْوَا لَوْ عِنْدِاللّٰهِ وَكَفَرُونَا لِلْكَذِينَ كَفَرُونَا لِلَّهِ الْمَنْ الْمَنْوَا لَوْ عِنْدِاللّٰهِ وَكَفَرُونَا لِلَّهِ اللّٰهِ وَكَفَرُونَا لِلَّهِ اللّٰهِ وَكَفَرُونَا لِلَّهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَكَفَرُونَا لِلْكَافِي الْمَنْوَا لَوْ

عِلْمُ اللَّهِ وَصَلَوْتُ مُرْتِبِ السَّمِينِ مِنْتِينِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ مَل كَانَ خُنْدًا هَا سَبَقُونَ اللَّهِ مِنْ السَّمِينِ مِنْتِينَ البَّيْنِ مِنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا اللَّهُ قَالُونَ مُحَةِ وَمِنْ كُرِمِعِ مِنْ المِنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الانحقاف ئے حقیق کی جمع ہے۔ رہت کا گول ٹیلہ حصرت آبن عباس نے فرمایا کہ احقاف عمان اور مہرہ کے درمیان ایک میدان ہے۔ دیگر لوگوں نے اور بھی اس کی تفسیریں کی ہیں۔ سرکان کو کردے کا مقدم میں میں جمہ ہور کردہ کا میں میں میں کردہ کردہ کا میں کہ اس کی تعدد کا دور کا دور کا میں

ُ وَقَالَ عُبَاهِمٌ ؛ تَفْيِضُوْنَ تِكَفُّوْلُوْنَ \_ كَتِمِيْنِ \_ وَقَالَ بَعْضُهُمُ مِ أَكُورَهُ وَ إِنْرَقَ وَاَتَاكُمَ تَهَ بَقِيَةٌ كَيِلْمِ وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ بِلْ عَامِينَ الرَّسُلِ لِسَبْ بِإِقَلِ الرَّسُلِ مِنْ السِولِ نَهِسِ مِنْ مِنْ مَنْ وَمَا لَكُونَ وَهِنَا لَا يَعْنَى مِنْ وَمِنْ لِذَيْنِ وَمُنْ كَا مِنْ مِنْ

— نيارسول نهيں ہوں — وَقَالَ عَنْرُلا ۔ اَرَّا بِتُمُ هٰ لِهِ الْاَلِمِ َ إِنَّمَا هِى تَوَعَّلَ إِنَّ مَا تَكَ عُوْنَ لَا لَهِ اَلْاَلِمِ اِلْكَامِ اِلْمَا اِللَّهِ اَلَّا اَلَّامَا اَلْهُ اَلَّامًا اَلْهُ اَلَّامًا اَلْهُ اَلَّامًا اللَّهِ اَلَّهُ اَلَّامًا اللَّهِ اَلْلَا اَلَّهُ اللَّهِ اَلَّهُ اللَّهِ اَلَّهُ اَلَّهُ اللَّهِ اَلَّهُ اللَّهِ اَلَّهُ اللَّهِ اَلَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُولُولُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِمُ اللْمُلْكُلِلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُولُولُولُو

الف ہمزہ استفہامیہ دھمکی کے لئے ہے ۔ لینیا گرتمہارا خیال صحیح ہموکہ جن چیزوں کوتم پوجتے ہمووہ عباد کے لائق نہیں ۔ یہ اگرائیتم انکھ سے دیکھنے والی روبیت نہیں بلکاس سے مراد ہے کہ کیا تم جانتے ہو ہ

ے کا ک ہیں۔ یہ الرایم الکھ سے دیکھنے واق کرونیٹ نہیں بلدائل کے مراد ہے کہ ہم لیائمبیں یزمر پنہی ہے کہ جنھیں تم النگر کے سوالوجتے ہموانھوں نے کوئی چیز پیدائی ہے ہ مراد میں دئرنی کرائی میں تاریخ کا کردی کردی ہے ت

كُلُّ وَوَلَهِ وَالتَّذِي قَالَ لِوالدَّ يُواكِنَ وَالْتِ مِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِس فَالِيَّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ا نُقُوُّوُنُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيْنَا فِ اللهُ مَدِينَ مِولَهُ بِعِرْ لَدُوْ كِي مَا وَلُ كَا مَال اللهُ فَهِ مَلِي سَلَمَ عَلَى اللهُ وَيُولُونُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مگرا کلوں کی کہانیاں \_

عادیہ کے اس کو عالم بنایا تھا۔ مروان کے قطبہ دیا اور پرید بن معاویہ کا وگر برگی میکا بع ک بعد کا رکید و فقال ک عید الرحمن بن الی بکر ار نے لگا۔ تاکہ اس کے لئے بعد کی جائے اس کے باپ کے بعد ۔ توان سے عبد الرحمٰن

اپنے والدین سے کہائم دونوں کواف ٹمسے دل پک گیاہے کِ ينے زمانهٔ حکومت میں مروان کو مدسنے کا حاکم بنایا۔ حضرت معاوید صی الند تعالی عند نے ا اخیر عمر میں حب انھوں نے یہ طے کرلیا کہ نیرید کو اپنا ولی عہد بنائیں تو رہ مروری جاناکاتی حیات بی میں برید کی بیعت بورے مالک اسلامیہ سے لے لیں۔ اس کے لئے انھوں نے اپنے فتلف عمال حکومت کو مکھااس میں مروان بھی تھا مروان نے خطبہ دیا اور منیدیکی ولی عہدی کی بیعت کی ترعنيب من كها ، كما ميللومنين نے إيك اليهى بأت سوجى سے وہ ابو تجروعمرى سنت سے مطابق ایت میات می س بر قائمتے ہیں کہ لوگوں سے اسنے بیٹے بزید کی ولی عہدی گی بیت لے لیں الحفول نے اس کواپنے بعد خلیفہ نبادیا ہے جیسا کہ ابو بگروعمر نے خلیفہ بنا یا تقااس برحضرت عالرحمٰن بن ابی بکرنے کہاکہ بیر ہر قل اور قیصر کا طریقہ ہے ابو سکرنے خلافت تنمسی اینے لڑنے کو دی اور نہ اینے اہل بیت میں سے کسی کواس پر مرواک نے اپنے سیام یوں سے کہا کہ اٹھیں گرفتا دکر لوحفزت عبدالمرحمٰن مجھائک کرام المومنین حضرت عائشتہ رضی ادیار تعالی عنہا کے حجرہ میں چلے گئے ۔ مروان ممہ ام المؤمنین کے دروازہ برایا اورام المؤمنین سے مبہت کچھ آبیں گی اسی میں اس نے میمھی کہا عبدالرحن وہ ہے جس کے بارے میں اس تعالی نے بیآیت ترمیہ نازل فرمائی ہے۔ وَالسَّن فِي ام المؤمنين نے فرمايا ہم اولادا بوبكرے بارے بين الله تعاليا قَالَ لِوَالِدَ يَهِ أُفِّ كُكُمَا. ف سوائے میرے عذر کے اور کھے نازل نہیں فرمایا ہے۔ وہ جوٹ بولاہے۔ یہ فلاں بن فلاں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آگریں چاہوں توان کانام لے سکتی ہوں ۔ البتہ دسول اوٹار صلی استرطیه وسلم نے مروان کے باب بیر لعنت فرمائی اور مروان اس کی پینیھ میں بھا۔ حصرت ابن عباس رضی استرتعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ یہ آیت عبدالرحمٰن بن ابی بکر كے بارے میں نازل مو ق مے حصرت الو بكراور آم رومان حصرت عبد الرجمان كى والده مسلمان موجع icanalean la calcalata de la calcalata de la calcalata de la calcalata de la calcalata de la calcalata de la c تفسير

ُ متھے ان دونوں نے عبدالرحمٰن سے بھی مسلمان ہونے کوکہا بلکہ بادبا داسلام کی ترغیب وسیتے *رسع*ے۔ اوروہ انکارکرتے رہے ۔ اور کہتے رہے کو فلال اور فلال کہاں ہیں ۔ بعنی قریش کے کچھ مشاہیخ کے باہ میں جوانتقال کر چکے تھے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہونی ۔ اس کے بعد عبدالرحمٰن مسلمان ہوتے اور مخلص مسلمان بروتے لیکن یہ صحیح نہیں ہے ۔ صحیح وہی ہے جو حصرت ام المومنین رصی در التعالي نے فر مایا کہ بیصفرت عبدالرحمان بن ابی بکرے بارے میں نازل بنیں بوکن ہے۔ بلکہ یہ ایک کافر ماں بایٹ کے نافرمان بیٹے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فینا کے اس سے مراداولادا بوبکر ہیں۔ ورنہ صنرت صدیق اکررصی دینہ تعالیٰ عنہ کے بالیے يس متعدد آيتين نازل بوئي بي مثلاً فابي إفنيك إذْ هُمَا فِي الْعَابِي \_\_\_\_ اور وَسَيْعَبَنَ مُها الْأُنْقَى الْتَذِي يُوْتِيْ مَالَكُ يُتَزَكِّي \_\_\_اورائسًا دِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاحِرِيْنَ وَ إلْانْصَاي \_\_\_ أوروالتَّنِيْنَ مَعَهُ وَعَنْيَ كَتْير آيتِي بِي \_ الانصابي \_\_\_ اور والموين معه وغيرة سير الدين، ي \_ الكن ين كفروني يسورت كى مع يامدني دونون قول بي \_\_\_ عام مفسري كارجمان يهى ہے كه يه مدنى ہے - اور اس ميں الرتين استيں ہيں صفاع أَوْنَ الْهِمَا آنَامَهَا حَتَىٰ لَا يَنْبَعَىٰ إِلَّا مُسْلِمُ لَهِ سَلِمَ ارْتَادِ ہِمْ فَامَتَامِنَّا بَعْد وإمَّا فِدُاءً احْتَى تَصَعَ الْحَرْبِ اكْوُزَارِهِا - يَعِراس كه بعد جاب اصان كرك حفور دوجاب فديك لويبال تك كداران اينا بوجور كفدك كام بخارى فرماياكم اوزار بالمصمراد آتام ہیں یہ وِزر کی جمع ہے جس کے معنیٰ گناہ کے ہیں۔ مرادیہ ہے بیہاں یک کہ مسلمان کے سوار کو تی باقی ندرسے کیکن امام بخاری سے علاوہ تمام مفسرین کس پیرشفت ہیں کہ اور ارسے مرا دا سلیے ہیں ۔ اور رید وِزُرو معنیٰ بوجھ کے ہے سکن بیمعنیٰ امام بنیاری تی تفسیر کے منافی مہیں گنا کا مھی ايك بوجيه مع حَرَّفَهَا بَيْنَهَا ـــاس كوبيان كي ـــوَقَالَ هُجَاهِ مَ وَكَالَاثِنَ أَمْنُوا وَلِيَّهُمْ فِي مِولًا تَمِعَىٰ والى اور حاكم كي سي عَزَمَ الْأَمْنُوجَةُ الْأَمْنُو بخترالاده كرليا \_\_ لاَ تُهِنُوْا لاَ تَصْعُفُوا اللهِ عَبَاسِ تُكْضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَصْغَانُهُ مُحَسَلُ هُمْ رَسِلُ هُمْ رَسِهِ إَصْغَان صَغْنَ كَي جَع مِهِ مَ اس كے معنی صدر كيس \_\_\_ آسى في منتخبر كُلُّ فِي وَثَلْقَطِّ عُوْا أَنْ حَامَكُمْ صلاك وَلَيْعِرُومِل كاس ارشادى تفيير اورزشتوں كوتم لوكاتو

۲۳.۹ عنی سعیل ابن یسای عن ابن هریون کرانده الله الله صدر ابن الله الله صدرت ابو بریره رمنی دنتر تعالی عنه بی صلی دنتر علیه وسلم سے دوایت

تفسير

یصیلائو اور اینے رشتے کا ط رو –

عله اس كے بعد سي متصل دوطريقے سے۔ادب باب من وصل وَصلة الله مصف التوحيد ـ باب ووالله معلی وف اَن يَبُرِدُ لُوْا كُلام اللهِ صحالا مسلم ـ ا دب . نسائی \_ تعلی میر -

প্রতিষ্ঠানির বিশ্ববিদ্যালয় রূপের বিশ্ববিদ্যালয় রূপের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় سلوک کرو ملکہ صلد رحمی میر ہے۔ ہورشتہ کا طنا چاہے اس کے ساتھ رشتہ باقی رکھا جائے اورا چھا سلوک کیاجائے ہجواس زمانے میں نایاب ہے۔ مشوش كالفتح إيسورت مدنى مع يه مكمعظمه اور مدمية طيب كورميان نازل بهوئي -جب حديبيد سے والیس مور ہے۔ تھے اس میں انتیاب ایتیں میں ۔ صلاک ميں ہے يعن زيبائش نوبھورتى \_\_ قال مَنْصَوْمٌ عَنْ هُجَاهِدٍ ، التَّوَاصُعُ \_ منفور فَ مجابدہی سے روایت کی کہ یہ علامت نواضع ہے ۔۔۔ شطعہ فراخی اسے اس نے اینا پیھا - فَاسْتُنْغَلَظُ - غَلْظُ \_\_\_ بِهِر دِبزِ بُونَ \_\_\_ سُوْقِهِ ، ٱلسَّاقُ حَامِلَةُ الشَّحَرِ-ساق ونه هل، تنا، \_ وَيْقَالُ دَا رَّرَ فَيْ السَّفَعِ، كَقَوْ يِكِ مَ جُلُ السَّوْءِ وَدَا يَرَكُ السَّوْءِ الْعَذَا \_ یرایسے بیں جیسے کہتے ہیں براسخف، اور بری گردش سے مراد عذاب ہے ۔۔۔ قعیر موج تَنْصُرُونَا \_ شَطَاكُن شَطَاءُ الشَّنْبُل تَنبُثُ الْحَبَّةَ يَحَسِّرُا ا وَثَمَا بِنِيًّا وَسَبْعًا ـ فَيَقُولِي بَعَصْبُهُ بِبَعضٍ فَذَا لِكَ قَوْلُهُ تَعَالِلُ فَازْرُهُ ، قَوَاهُ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً كَمُ تَهُمْ عَلَى سَاقٍ ـ وَهُوَّمَثَكُ صَرَيَهُ اللهُ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ خَرَجَ وَحُمَا لَا شُحَّا الْمُعَا كمًا قَوْلَى الْحُتِدَةُ بِمَا يَنْبُثُ مِنْهَا \_\_\_\_ بالى ك يقط ص مين دان بيدا موت بين يعنى دن، ا تھ یا سات اورایک دوسرے کو تقویت مینجاتے ہیں۔ تو میرانٹر تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تواس نے اس كوقوت دى ـ اوراگرايك بيطًا بهوتاتوبالى كمونى ندر بتى ـ بس بيمثال مع كداد لاتتالى نه نبي صلى الترتعالى عليه وسلم كے تك يه بيان فرمائى كم تنها فيكا ميران ترفي صحاب سے الهيں قوت دى جيساكروانے كوقوت دى اس كے جودانے ہى سے بدا ہوتاہے ۔ وَقَالَ هُجَاهِنُ لَانُقَكِّ مُوا لَا تَفْتَا تُوْا عَلَىٰ مَسُولِ اللهِ صَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسِلَمَ حَتَّى يَقَضِي اللَّهُ عَلَى لِسَامِنهِ \_\_\_ اور مجاہدنے کہا لاُتقد مُوْائے مراد که رسول اولیم صلّی ادلیر تعالی علیہ وسلم سے پوسیھنے میں بہل نہ کروبہال مک کہ انٹرتعالی ان کی زبان کے فیصلہ سنا دے \_ إَمْتُعَنَ أَنْحُلُمَ \_\_ يمركه ليار ر است است است برهایا۔ باحث تنابزُفا بِدُعارِ بِالكَفْرِيْعِلْ الْاِسلامِ بِرے ام دكھوین اسلام كے بعد فركيراته پكارو۔ كِلِيْكُ مُنْ مِنْ فَصَنَكُمُ - أَكُنُنا - نَقَصْنَا - أس في منهر لي - اكْنَاكُم عني بم فَ كم كيا -مسوى كافق اليرورة مى ہاس ميں بنتاليس أيتن بين - ق الترتعالى كے اسارليس سے ہے۔ قرصنی سے روایت سے کہ یہ اسمائے حسنہ قدیمہ ۔ قادر ، قاہر ، قربیب ، قاصنی ، قالفن میں سے مسی

نزهت القارى (۵) كادمزب اورايك قول يهب كرقران كانام مع اورايك قول يهى مع كداس سع مرا دكوه قاف م \_ زُجْعٌ بَعِيْلٌ، مَ رَجُ \_ بِلِنَا دور ﴿ وَوَحِي فَعُوجِ ، فَتُوتِ ، وَاحِدُ هَا فَرَجٌ \_ بِوَرُجُ ك جمع ہے \_\_ وَي يُن يَيْ خَلْقه - وَالْحَنْبُلُ حَبُلُ الْعُأَتِقِ مِن وريدايك رك ہے معنى لقِ میں اور حبل سے مراد شانے کی رگ ہے۔ ورید، اصل میں شدرگ کو کہتے ہیں، جو دل سے نکل کم پورے صبم میں بھیلی ہوئی ہے گردن اور شانے میں بھی ہے ۔ وَقَالَ مُحِاهِدٌ مَا مَنْقُصُ الْأَمْنُ صُ مِنْ عِظامِ هِيمْ \_\_اور ان كَالْمِيول كُوكم كرنى م \_ تنصِرة ، بصنيرة حت الحكونيد - الحينظة ك مس عنى دانه أورص كمعى كالماموا مرادكيبول مع \_ باسقات - الطِّوال \_ ليه ب أ فعينيناً ا فا عَلَى عَلَيْنًا \_\_توكيااس نَهُم كوتفكا ديا \_\_وقال قريده ، اَلسَّ يُطانُ التَّني فيُقِن لِهُ \_ وه شيطان جواس برمقر لميا بواسع \_\_ فَنقَبُوْا صَنرَ بُوْا \_\_ چلو ميرو \_\_ أَوْا نَعَى السَّمْعَ \_\_كان لكاكرسن مادهرادهمتوجهنه وسيحان أنشاءكم سَائِق وَسَهِ فِينَ ، ٱلْمُلَكِيْنِ ، كَانِتَ وَشَهِ فِيلَ وَشَهِ فِينَ سَاهِ فَ إِلْقَلْبِ \_\_ دوفرشة كاتب اورگواه ، شہيدېمعنيٰ شاہد بالقلب ہے َ \_\_ ثُعِثُوْبَ ، ؟ نتَصَبِ \_\_ تَعُ عَيْرُة دَفِينِهُ ۚ ٱلْكُفُرُىٰ \_ مَا دَامَ فِي ٱكْمَامِ هِ وَمَعْنا ﴿ مَنْصُوٰكَ بَعْصُدُ عَلَى بَعْضِ فَاذِ الْحَرَجَ مِنْ أَكُمُامِهِ فَلَيْسَ بِنَفِينِي \_\_گابِهاجبِ تِكَ الْبِيْ فِيكَ مِنْ بُواسِ كا معنیٰ یہ ہے تعنی تربتہ ہوا ورجب اپنے تھلکے سے باہراً جائے تونفند منہیں نے فِی اُ دُ بالاِللَّجْ عِي وَٱبَارِالسَّمُ وُورِكَانُ عَاصِيمٌ يَفْتَحُ ٱلْتَيْ فِي فَ فَ فَيَكْسَرُوا لَكَقِ فِي ٱلْكُورِ وَمُتكسَرًا نِ جَمِيْعًا وَتَنْصُبَانِ \_\_\_ ا دبارسِ عاصم سورُهُ ق ميں ال*ف كو فتحہ بطر بطقے ہيں اورطور میں كسر*و ا ورِدُ ولؤں کوکسرہ بیڑھا ما ہے اور دولؤں کو نصب بیڑھا جا اسبے ۔۔۔ وَقَالَ ا بْنَيْ عَبَّاسٍ رَضِيَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا يَوْمُ الْحِثُوقِ يَحْوَجُونَ مِنَ الْقُبُوسِ \_ جس دن قروب يخلي كم كافي تكوله وتَقَوُّلُ حَلْ مِنْ مَنْ نِيكِ مِنْكِ مِنْ الرِّيّالُ كَاسَ ارتباد كابيان اورَيْم كَم كَ كااورزوادهم ہیں فرمایا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کیے گی کھ اور زیادہ ہے یہاں کہ

য়ৢঢ়ঽ৾য়ৢঀয়ৢঀয়ৢঀয়ৢঀয়য়ৢঀঢ়য়ৢঀঀৢৼঀয়ৢঀয়ৢঀয়ৢঀয়ৢঀয়ৢঀয়ৢঀয়ৢঀ৸য়ৣঀয়ৣঀঀয়ৣঀঀয়ৣঀঀয়ৣঀয়ৢঀড়ৣড়ঀড়ৣঀঀ ٨ 7711 اوزان عر

عه كَمَا لِللَّهِ إِن وَالنَّهُ وَرِبَابِ الْحَلْفِ بِعِنْ وَاللَّهُ هُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوالعَزِيزِ الْحَكْدِيمِ هُمُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوالعَزِيزِ الْحَكْدِيمِ هُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْعَلَيْدِينَ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُ

نزهة القارى (٥) بَعْضُهُا إِلَّى بَعْضِ وَلَا يُظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحُلُّ اوَأَمَّا الْحِنَّةُ اوراس کے بعض حصے بعف سے سمٹ کر مل جائیں گے اور انٹر تعالی اپنی مخلوق میں سے کسی بر فالكالله يُنشِئُ لهَا خَلْقًا عِه ظلم بہیں فرمائے گا اور جنت محرف کے لئے المترتعالیٰ دوسری مخلوق بیدا فرمائے گا۔ ر می اسے متیرین دمتجرس معنی میں البتہ نانی میں کھیمعنی کی زیادتی ہے کچھ لوگوں نے کہا متکر سرانسور وہ تحص ہے جواکینے مال علم عزت ، عقل پرغ ورکرے اور متجروہ ہے کہ اس کے پاس کھے ہیں مگر مجر بھی غرور کرتاہے اس سے مراد کفار دومشرکین ہیں جھوں نے اپنے بال کی عرور میں ایمان تهمين قبول كيا، ضعفار سے مراد وہ لوگ ہيں جو لوگوں كى تنظروں ميں حقير سمھے جاتے ہيں۔ اور مہمی سُقط سے مرادہے جن کو لوگ اپنی نظروں سے گرا دیتے ہیں یا صنعفار وسقط کیے مراد وہ لوگ ہیں جو تواہنگا ا بنتاب كوحقيرا دركم ميثيت سمجهة بن رميلي توجيه بمربيا رشاد باعتبار اغلب واكترب خَتَىٰ نَيْضَتَ رِخِيلُهُ إِلَي يدارشا دَبِقَى متشابهات سي على السراحقيق معنى الترعر وجل طفي إاس كے رسول على الترتعالي عليه وسلم جانين ، عرف عام مين سي چنروم تدم ركھنے سے مراديد بوتا ہے كه اسے مسل كرحقيرو دليل كردياكيا بع مراديه بع كرجهم حرس مين عرص كري كركيا اور كيوز باده بع و التلزعز وحل اس بحاس جونش اور شورش كوابني فدرت سيختم كردي كااور بجائي هل من تمزيد کے وہ بکارے کی س بس س دومری روایتوں میں بجائے رجل کے قدم ہے، بعض تنارصین نے فرمایا کہ قدم معنی میں اسم مفعول کے ہے۔ یعنی ادمیٰ رتعالیٰ نے پہلے روز ازل جوفیصا فرمایا ہے اس کے مطابق کچیزلی مخلوق پیدا کرے جہنم بھرے گا۔مگراس پر دواشکال ہیں۔ اول بیکہ اِس حديث ميس رجل مع - قدم نهي بغض لوگول في اسكاف اس مين بهي ببلامعني بيداكر في كوشش كي لکین وہ تکلف با مردہے، دوسرے یہ کہ کتابِ التوحید میں جور دایت ہے اس میں وضع قدم سے پہلے یہ رِ الرب كه انترتعالي مجنهم كے لئے جَسے چاہیے كا پيدا فرمائے گاا ورائفيں اس میں ڈالے گا پيربھي وہ نے كى هُلَ مُنِ مِرْ مِدِيمِهِ إِسْ مِلْ ولك كانجِم كَ هُلَّةُ مِنْ مَرْ مِدِين بادِيهِي مُوكًا ، يهال كك كدا بنا قَدم والديكا توده کیے کی بس بس بُلِهِ قَوْلِهِ فَسَبِّحِ بِحُدِينَ يِّكَ فَبْلُ طُنُوعِ الترتعال كاس ارشادى تفسرافيدربى بإى بيان كرو الشمِّس وَقَبْلَ الْعَرُونِ صِهِكَ اسكى حدى ساتھ اُ فتاب نيكلے سے بيلے اُ وداسكے ﴿ وَجْ سِے بِيلِے ـ

عه كتاب التوحيد باب ماجاء في قول ِ الله انَّ دَحمت الله صنال مسلم

ساس عن قیم الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تک الله تک تحقیق الله تک تک الله تک تحقیق الله تک تحقیق الله تک الله تک تحقیق الله تک تحقیق الله تک تحقیق الله تحقیق الله تحقیق الله تحقیق الله تحتی الله تحقیق الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی الله تحتی ا

کستوری استی حفزت ابن عباس کی تفسیرکا مال یہ ہے کہ آبت کریمیہ۔ وَمِنَ اللَّيٰلِ فَسَيِّحَهُ وَ اَذْ باسَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اَذْ باسَ اللَّهُ وَ اَذْ باسَ اللَّهُ وَ اَذْ باسَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

و الن ابريات يسورت كى مداوراس مين ماطه اسين مي ي د صاك

وَقَالَ عَلَيْ مَنِي الله مُتَعَالَىٰ عَنْدُ اَلدَّيكِ وَقَالَ عَنْدُوكَ تَنْهُ وَ هُنُوكَ تَفَوَ فَهُ مَعَالَىٰ عَنْدُ الدَّيكِ وَقَالَ عَنْدُوكَ تَنْهُ وَ هُنُوكَ وَهُمَا لَا عَنْدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ امام ماکم وغیرہ نے دوایت کیا۔ این انکوئی نے کہا میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رفتی دستر تعالیٰ عندسے والذاریات دُرُوًا کے بارے میں پوچھا تو فرمایا۔ اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ اور دائی عندیٰ والحکاملات وَفَدیًا کے بارے میں پوچھا تو فرمایا اس سے مراد بادل ہیں۔ اور دَائی اربیات بین یُنٹی اسے بارے میں بوجھا تو فرمایا اس سے مراد کوشتیاں ہیں۔ وَالمُص بِتراتِ اَمْدی اَ مَدی اِوالطفیل سے روایت بی جھا تو فرمایا اس سے مراد فرشتے ہیں۔ امام عبدالرزات نے اپنے مصنف میں ابوالطفیل سے روایت کی کہ میں حضرت علی رضی دوئر تعالیٰ عندی فرمات میں ماصر ہوا وہ فطبہ دے رہے ہے ۔ فرمارہ میں کو جھو۔ بخدا تھا مت میں جو چھو بخدا میں برایت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ برائی اور فرمایا تیرے کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ برائی اس مراد ہوائی ہیں۔ اور فرمایا تیرے کے بارے میں جھنے کے لئے برامای میں مراد ہوائیں ہیں۔ اور فرمایا تیرے کے نزابی ہو سے جھنے کے لئے برامای کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ مراد ہوائیں ہیں۔ اور فرمایا تیرے کے نزابی ہو سے جھنے کے لئے برامای کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کے لئے برامای کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کے لئے برامای کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کہ بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ ۔ کے بروجھ کی بیت سے نہ پوچھ کی بیت سے نہ پوچھ کی بیت سے نہ ہو تھے کے بروچھ کی بیت سے نہ ہو تھے کی بیت سے نہ ہو تھی ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھی ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھی ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھی ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھ کی بیت ہو تھ کی بیت سے نہ ہو تھ کی بیت ہو تھ کی بیت ہو تھ کی بیت ہو تھ ک

سل*ه عدة*القادی۔ تا سع عشو<u>ہ ۱۹</u>۰

منزهن القاري (۵) وَفِي إَنْفُسِكُمْ تَاكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَلْحُلِ وَّاحِدٍ وَيُخْرُجُ مِنْ مَّوْضَعَنْنِ \_\_ المِيْ أب میں غود کرو۔ کھا ماا وربیتیا ہے ایک راستے سے اور نکلتا ہے دو مگہ سے سے فراغ فرکنے \_ وَالْ \_ فَصَكَتَ فَجَمَعَت أَصَابِعَها فَضَرِيَت بِه جَنِهَتَها الله المُول فِي النَّالكيال المَقا کیں اوراپنی بیٹیانی بیر مارا ہے۔ جب قوم لوطائے اور پیذاب نازل کرنے کے لئے '' فرسٹیے صدت ابراہیم علیہ السلام کے گھرآئے اور انفول نے ایک فربہ بھرط انھنا ہوا کھانے کے لئے ان کے ساتنے بیش کیا اور انفوں نے بیش کیا اور انفوں نے بیش کیا اور انفوں نے مبین کھاتے کیوں نہیں اور انفیں یہ معلوم ہوگیا کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں جس سے انفیس کچھ خوف طاری ہوا۔ تو انفول نے کہا ڈریئے معلوم ہوگیا کہ یہ عذاب کے فرشتے ہیں جس سے انفیس کچھ خوف طاری ہوا۔ تو انفول نے کہا ڈریئے مہیں ؟ آپ كو ادارتانالا ايك علم والا بچرعطا فرمائے كا۔ اسے جب حصرت سارہ نے سنا توجیرت زوہ موكم غايت خوشي ميں جِلّا تي مهوني امين اوراينا ما تقاتھو كاا ور فرما ياميں بركزهيا مانچه مهوں اور مجھے لوكا ہوگا۔ اس وقت حصرت سارہ کی عرمبارک نوے یا ننا نوے سال کی ہوجی تھی \_\_\_فصکت کی ایک ھسے ریے ہے جوا مام بخارک نے ذکر فرماً ٹی کہ انھوں نے حیرت سے اپنا ماتھا تھوکا ۔ اور ایک تفسیر ہے کہ الخير في الكيا \_\_\_ وَالرَّمِيْءِ نَبَاتُ الْأَنْ حِنِ إِذَا يَسِ وَمِنْ وَ رَبِّي حب سوكه جائي اوران كوكاه لياجائ \_\_\_ المُنْ سِعَوْنَ اي لَدُوْسَعَةٍ وكَنُ اللهَ عَلَى المُحُوْسِعِ قَينَ مُ لا يَغْنِى الْفَوَى مِن يعنى م وسعت دين والهمي اودموسَّع سے مرار قوى بي باعتبارمَعاش كے ـــ زوحَنينِ الدّ كُووَالْا فَنْ اللهِ عَلَاثُ الْاكْوَانِ مُحَلُّو وَحَالِكُ لُ عُهُمَا مَنَ وُجَاتِ \_\_ ارتنا دہے إورهم نے برحیزیسے جوڑ بنائے مرا دیہ ہے کہ نراور مارہ \_\_ یا مختلف دنگ کے ۔۔۔ یا مختلف مزے کے میکھا اور کھٹا یہ بھی دوزوج ہیں ، ۔۔ فَفِرّ فِ اللّٰ اللّٰهِ مِنَ اللهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَا لَهُ كُلُّ مُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ السَّعَادَ فِي مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَتَكِيْنِ إِلَّا لِيُؤْكِدُ فُونَ وَقَالَ بَعْضُهُ مُ خَلَقَهُ مُ لِيَفُعَلُوا فَفَعَلَ بَعُصُ وَتَرَكَ بَعُصُ وَلَيْسَ فِيهِ حَجَبَةً ﴿ لِأَهْلِ الْقَلْسِ \_ ارْتَا دِمِ مِم نِهِ مِنْ السِّالُ کوعبا دت ہی کے لئے بدیا فرمایا۔اس براعتراص بربرا اسپے کہ پھر سمچھ انسان اور جن اوٹاری عا وت کیوں امام بخاری نے اس کا جواب دوطریقہ سے دیا ایک تویہ ہے کہ الف لام عہد کا سے اس سے مراد مخضوص جن وائس ہیں ۔ بعنی سعید لوگ ۔ ردسراجواب، ویاکه او ترتوالی نے حت وائس کے بیداکرنے کی حکمت یہ بیان فرمائی ہے کہ وه النُّرُكَ عَبَادَت كُرِي \_ اس مِن كِيدِ لوكول في إدار كَيِّيد لوكول في نَهِمِن كِيا \_ وَهُ النَّرُ وَهُ الْمُؤْكِول أَنْ عَنِيد مِنْ مَن الْمُؤْكِدُ وَالْمُعُظِيدُ مُن الْمُؤْكِدُ الْمُعَظِيدُ مِن الْمُؤْكِدُ وَالْمُعَظِيدُ مِنْ الْمُؤْكِدُ وَالْمُعَلِيدُ مِن الْمُؤْكِدُ وَالْمُعَظِيدُ مِن الْمُؤْكِدُ وَالْمُعَظِيدُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللّ 

- ذُنُونُهُ اللِينَالَا \_\_\_ : نُوب سے مرادراستہ ہے \_\_\_ اُنْعَقْیُمُ اللَّیْ لاَتَلِدُ \_ ئَى يَوْبِيهِ رَدِينَ بِوَسِيدٍ وَقَالَ ابْنُ عُتَّاسٍ تَصَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا \_ وَالْحُبُبِ \_ تُنْ بِ فَيْ عَنْ وَلِهِ فِي صَلَا لَتِهِ هِ مَنْ يَكُا دُونَ سِينَ اللهِ مِن اللهِ مِن مِنْ مِنْ مِن مِنْ مِن \_ وَقَالُ عَنْ رُحَةً - تُواصُونُونُ وَاطَوًا ... ايك دومرے كو وصيت كرتے دہے. وَقَالَ مُسَوَّ مَدَهُمُ عُلَمَتَهُ مُونَ السِّيمَ لِسَالِ لِكَائِح بِمُوتِ مَد <u> والطُّور إيسورت كي بر إس مي انجالي آيتي بي صواح</u> <u> وَقَالَ</u> عُتَادَةُ مُسْطُورٍ مُكُنتُونٍ بِ مِسطور سے مراد تھی ہوئی \_\_\_و قال محجا ہے ہ ٱلطُّوْمُ - ٱلْجُبُلُ - مِالسَّنُ عَانِيتَةِ \_\_سراي في زبان مِ بہالا کابھی نام ہے نیس برا دلزنعا کی نے حصرت موسی سے کلام فرمایا تقایباں دونوں مرادم وسکتے ہیں كَتِّ مُنْشُودٍ لِهِ صَلِّحِيْفَةٍ لِهِ لَ مِنْ كَمِعَى دفرت مِنْ يُمْسُورٍ كِمعنى كهلا بواي وَالسَّفَنْ عِنَا لُنُونُونَعُ \_\_\_ اور لمبند حيت كي تسم اس سع مراداً سمان سبّ \_ والمستحيي ٱلْمُوْقِدِ \_ سلكايا الوا \_ وَقَالَ الْحَسَنُ \_ يَسْمِعُرُ كَتَى يَنْ هَبَ مَا وُهَا فَلاَيْنَقِى فِیھا قُطْرُ ﷺ امام حسن بھری نے فرمایا کہ یہ تسجرسے سے جس کے معنیٰ ہیں۔اس کا یا نی ختم ہو ئيا۔ ايك قطره مى يا في نهيں رہا \_\_ وَقَالَ فِجَاهِدٌ أَكْثَنَاهُ مِنْفَضْنَا بِيمِ فِي مُ \_\_ِوُقَالَ عَنْدُهُ تَمُوْمٌ تَكُنُ وْمُ \_\_\_كُرِرِشْ كُرِكُ كَامِلُ كَا \_\_\_ اَخْلَامُهُمْ لَمُ كَمِعَى عَقَلَ كَيْنِ سِ وَقَالَ إِنْثُ عَيَّاسٍ دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سِ اَكْبُرَّ اللَّطِيْفِ \_ بركم معنى لطف كرف والا نيكوكار \_ كِسَفًا قِطعًا طِيرًا \_ الْمُنوفَى ٱلْمُوْتِ ـ وَقَالَ عَنْدَةُ يَتَنَامَ عُوْنَ يَتَعَاطَوْنَ ـ ايك روسر مع يحييني كـ والتنجير يسورت عي براس من باستمايس بي صبل یہاں النج سے مراد نرمایہے۔ اگر جیرنج مطلقًا ہرستارے کو کہتے ہیں لیکن اہل عرب الف لام کے سائقه فاص تر بالوجى كيت بي - اس كابقى الحتمال مع كدمرا دمطلقًا برستاره بو- يها بستارك ي ستقرفضارہے ۔ ان کاخیرطبعی بھی ادّ میر ہی ہے ۔ اِن کی مشش ی او برہی ہے درندا بی جگہ فائر نہیں رہتے۔اس کئے خیر مبی سے باہرر کھنے والاکو یی ناسر موجود نہیں مگر نجیر بھی تم دیکھتے ہوکہ اس کے ٹکڑے اوپرسے نہیے کہتے ہیں توجیے قدار خلاوندی سے ستا رہے اپنے خیرطبعی اور شش مقل کے برخلان بیجے آتے ہیں۔ اسی طرح تبہاری سمجویں میکیوں بہیں آیا کہ ہمارے نبی صلی الدعلیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے بشرے خیر مبعی اور شکش تقل کے برخلاف آسمانوں بیر گئے۔

وَقَالُ مُجَاهِدٌ ذُوْمِرُ يَ قُوَيَةٍ ـ قُوتُ وَلِهِ ـ قَوْتُ وَلِهِ ـ قَابِ قَوْسَيْنَ رَحَيْتُ الْوَتَرِ مِنَ الْقَوْسِ فِي الْمُ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ كَانَ مَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ صِنْدِي عِوَجًا \_ يُمْرُهِي \_ وَأَكْدَىٰ قَطَعَ عَطُا يَكُ لُ يَعْالُ كَاكُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ بمرَدياً \_\_\_\_ كَ بِيُ الشِّعْرِي هُومِون هُوالْحِون الْحِون الْحِ حِيثِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ك بعد طلوع ہوتا ہے \_\_\_ وَالكَذِئ وَفَىٰ وَفِي مَا فَرُصَ عَلَيْدِ \_ اس برج وَ وَكُن كِياكِياس كوبورااداكيا \_ أفِنَتِ الْأَفِقَةُ إِقَاتُرَبَتِ إِلْسَّاعَةُ صَلَّى مَنَّامَةُ مَنَّ مَنَّ مَنَّ مَنَّ مَنَّ م سَامِدُ وْنَ الْبُرْطُمَةُ مُحْوَضَوَ فِي مِنَ اللَّهُ وِ \_ كَعِيل مِن الْمُرْحِ مِو ـ برطمة كوجى كِتِين جواكُ شم كالهيل م \_ وَقَالَ عِكْرَمَةُ فِي يَتَعَنَّوْنَ فِالْحِمْرِيَّةِ \_ مرى زبال مين سِمِدُ كِمِعْنَ كَانِهِ مِكِ بِي \_\_\_\_ وَقَالَ إِنْوَا هِنْهُمَ أَفَتُمَا مُ وُنَكَ أَ فَتُحِادِ لُوْنَهُ وَمَن قُرُ أَ أَفَتَمُ وُوْدَهُ يَعْنِي أَفَتَحِهُ وَدَهُ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله ال اَ فَتَمُونُونَ لَهُ بِرُهَا اس كِنرديك اس كِمعنى بي توكياتم ان كوهطلاني بو \_\_ مان اع ٱلْبَصَ ويَصُوعِ حَمَدَ إِصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَّمَ \_\_ الصَّى مَمْصَلَى الرُّعَلَيه وسَلَّم كُنظ . وَمَاطِّعَى وَلَاحَاوُنْ مَاسَ اى \_ مدسے آكے نہيں بڑھى \_ فَتَمَادُو اَكُنَّ بُوا \_ جِلْلایا \_\_ وَقَالَ الْحُسَنُ إِذَا هُولِى عَابِ \_\_ جب نظرے غائب موجائے دوب جائے \_\_ وَقَالَ ا بُنُ عَبَاسٍ مَضِى اللّهُ عَنْهُمَا اعْنى وَا قَنَى اعْطَىٰ فَائْ صَىٰ \_\_ اور راضى كرديا۔ إقنتزبب الشاعة صلك اس سورت كانام سورة قربهى سع يدمكى عصرف مكرية ايت سينه وَهُ الْجَنْعُ وَلَوْ كُونَ الكَّرُبُوكِ بِيهِ مِدِ فَي هِمُ مِن مِدِ رُكِمُ وقع بِرابِوجبل وَغيره ك بارك مين ازل بوني مِهِ اس ميں يجيت آيتيں ہيں۔ عَالَ عُجَاهِ لَ مُسْتَمِرُ وَاهِبُ \_ مِيشِرِمِ وَالا \_ مُزْدَجُو مُتَنَاهِي \_ ركاوط حِ وَإِنْ دُجِيرٍ- فَاسْتُطِيْرَ جُنُونًا \_\_ مِاكُلْ بُوكِيا \_\_ دُسُيرٍ-اَصْلاَعِ السَّفِينَةِ \_كُسِّى كَ تَخْفَ \_\_\_ ، لَىٰ كَانَ كُفِرَ فَقُوْلُ وَكُفِرَكُهُ \_ مِس كَ ساتُه كُوْكِيا كُا \_ جَزَاعُ حِنَ اللَّهِ \_ اعتَ كَى طرف سے اس كے كفر كا برله \_ هُختَ كَفَر \_ يَحْضُرُونَ الْمَاءَ \_ يانى يرمان كى بارى \_ وَقَالَ ابْنُ حُبُيرِ مُهْطَعِينَ السُّلاق الْحَدَبِ السِّراع \_ دور الم يهوئ \_ سلان كمعنى بي تيزدورً السيوع في الكفيرة فتعاطى فَعَاظَهَا بِيكِهِ ع \_ البِيْ إِلَمْ سِ لِيا \_ فَعَقَرَهَا \_ اس كَى كُونْجِينَ كاط دير \_ ٱلْمُحْتَظِرُ كَحِصَادِ مِّنَ الشَّتَحَوِ فَعُنَوقٍ \_ درخت سے بنایا ہواگھیرا ۔ طَنَّى 

نزهمة القارى ه وَانْ وْجِنْ أُفْتِعِلُ مِنْ زَجَرْتُ -- زَجَرْت باب انتعال كاماضى مِهول كاوا مِدندكر كاصيغه بهر \_ جهر كاكيا - كُفِر فَعَلْنَا بِهِ وَبِهِ مُمَافَعَلْنَا جَزَاءً الِمَاصِيعَ بِنُوْجٍ وَأَصْحَابِهِ \_ بم ف وح علىالسلام اوران كى قوم كے ساتھ جُوكيايە بدلەتھااس كاجونوح اوران كے اصحاب كے ساتھ كيا كيا تھا \_ يعى ممنے قوم فرح كوغ ق كيايان كے كفرى منرائقى \_ مُسْتَقِع عَدُاب حَقِ \_ عَذَاب برق م ب كُفَّاكُ الْعَشِرُ الْمَرْحُ وَالتَّحَبُّرُ مُ التَّحَبُّرُ مُ الرَّانا وركَمن را \_ سُورَةِ الرَّحِينِ رَصِّهُ الرَّحِينِ یہ سورت کی ہے ابوالعباس نے کہا کہ لوگوں کا اس براجاع ہے کہ کی ہے ھام نے قتادہ سے دوا كياكدا عفول نے كہايد كيسے مدنى بوسكتى بيع مالانكرنى كريم صلى افتار عليه وسلم نے بازاد عكاظ بيل بير ها حيے جن ع سنّا قرآك كاحصد جُوسبَ سے يہلے قريش نے ملندا واز سے سنا وہ سور ہ رحمٰن ہے اس كوابن مسعود رضي ادبلہ تعالى عنه نے صليم سے ياس بيرها تولوگول نے انفيل مادايها ل تک كدان كے چېره برنشان برگي اورقتاده وَارْقِيْمُوْا نُؤُذُنَ - بِيُونِيدُ لِسكنَ الْمِينُوانِ \_\_\_ اورتول قاتُم كروم اوريب مع كه ترازوكى زبان كوسيدهى ركهو \_\_\_ كَالْعَصْمُ كَفُلُ الزَّهُ عَ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَكِي كُنْ إِنَ يَيْنَ مِ هِ فَيْ لَا اللَّ بمی فقیل جب کہ اسے بیخے سے پیلے کا کا جائے عُضْف کے معنی بھی تے ہیں ً وَالرَّيْحِانُ وَمَ قَاهُ وَالْحَبُّ الْكَذِي يُوْكِلُ مِنْهُ وَالرَّيْحَانُ فِي كَلاَمِرالْعَرَبِ الرِّزْقُ وَقَالَ بَصُلُهُ وَالْعَصْوَى لُهُ مِنْ الْمَالُ كَانُوا مَهِ الْكَذِي يُوْكُلُ مِنْهُ وَالرَّيْحَانُ فِي كَلاَمِرالْعَرَبِ الرِّ وَالْعَصْوَى لُهُ مِنْ الْمَالُ كَانُوا مَهِ الْرَبِيِّ مِن يَعْتِي مِن الْمَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ وَالْعَصْفُ يُرِيٰدُا لَى كُوْلَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّبْحَاثُ النَّفِيجُ الَّذِى كَمْ يُوْكِنَ وَقَالَ عَنْ وَالْعَصْفُ وَى قُ الْحِنْطَةِ وَقَالَ الضَّحَاكُ ٱلْعَصْمَ ٱلتِّبْنُ وَقَالَ ٱبُوْمَا لِإِ ٱلْعَصَمْفَ أَوَّلُ مَا يُنْبُثُ شُيِّيْهِ اَلنَّيْطُ هَبُوْلًا وَقَالَ مُجَاهِدُ الْعَصْفُ وَىَ قُ الْحِنْطَةِ وَالرَّحِيانُ الرِّيْقُ \_ ر این عرب کی زبان میں دہ ہے جواس میں سے کھایا جائے ۔ اہل عرب کی زبان میں ریحان روزی كوكهتے ہیں اوربعفنوں نے كہا عصف سے مرادوہ دانہ ہے جو كھا يا جائے۔ اور ديحان۔ پكا ہوا وہ دانہ جو كُلِمَا إِنْ كُيَّا إِبُوــــــ وَقَالُ عَنْيُرُهُ وَالْعَصْفَ وَمُ قُ الْحِنْطَةِ ــــــ اوران كے عيرت كما عصف کیہوں کے بتے کو کہتے ہیں اور صحاک نے کہا تھس کو۔ اور ابو مالک نے کہاسپ سے پہلے جواگا ہے وه عصف ہے جس کونسطی لوگ مہبور کہتے ہیں۔ اور مجا ہدنے کہا عصف تمیہوں کابیتہ اور رسجان روزی - الجج مختاريه بع كمعصف سع مراد تفس بع اورريان سع مراد خوشبودار تعول مجدداعظم على صرت عظيم لبركت قدس سرة كى \_\_\_ وَالْحَتُ ذَوْ الْعَصُونَ وَالرَّيْحِانَ \_\_ كَإِنْرَيْمِ يه فرما يا وكليس كے سائقه اناج اور فوشبوكے تيول \_\_\_ وَالْمَارِجُ الدَّهَا فِي الْأَصْفَرُ وَالْأَخْصُرُ اللَّذِي يَعْلُونَالنَّاسُ إِذَا أُوْقِدَاتُ \_\_\_يلى اور مرى لك كوكتة بي بوراك كاويرا تطتى مع مب كراك 

نزهت القارى ره) *સ્ટ્રીન્ટ્રેન્ટ્રિન્ટ્રેન્ટ્રેસ્ટ્રીસ્ટ્રેન્ટ્રિન્ટ્રેન્ટ્રોન્ટ્રેન્ટ્રિન્ટ્રેન્ટ્રિન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્રેન્ટ્* طِلْ الْ الشِّيْسِ وَقَالَ الْعُصْهُ مُعَن تَعْجَاهِدِي كُونَ الْمُسَوِّقَ يُنِ لِلنَّهُسِ فِي الشِّيَاعِ مَشْرِقٌ وَمَشْرِيٌّ فِي الصَّيْفِ \_\_\_سورج كاجارًے مِن أيك مطلع مِن الك مطلع مُعلَع كُرْني مِن ہے\_ وَى حُبُ الْمَعْوِيَ الْمَعْوِيهِ الْمِنْ الْشِتَاءِ وَالْطَيْفَ مِنْ اللَّهِ عَالَمُ عَاوَدُكُرُى مِي السّ كَ وُولِ إِلَى مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ \_\_\_ اَلْمُنْتَأَكُ مَا مُ وَعَمِنَ قِلْعِهِ مِنَ الشَّفْنِ فَأَمَّا مَا لَمُ يُرْفَعْ قِلْعُهُ فَكَيْسِ عُنْسَاتٍ \_\_\_ ایسے جہازی کے بادبان بلندگرد بیتے گئے ہول اورس کے یا دیان بلندنہ کئے گئے ہوں تو وہ منشات بس سُدُ وَقَالَ هُجَاهِ لَا وَجَيَّا مِنْ الصَّفُويُ صَبَّ عَلَىٰ مُ وَصِهِمَ يَعَلَ مُ وَنَ بیتل جو کھولاکر جہنمیوں کے سروں بر والا جائے گاجس سے وہ لوگ عذاب دیتے جائیں گے۔ دائجے یہ مِ كُربِهِ النَّاسِ مِعْ مراد وه كالا دهوال مع جس مين ليك زمو \_\_\_ خَافَ مَفَامُ مَن يَهِ يَهُ مَرُ بالْمَعْصِينة وكيدُ كُوالله فَيَ تُوكُها \_ ا في رب كي صنور هون سے درا يكناه كا اراده كرتا م بھراں لڑکویا دکرتا ہے اور چھوٹروتیا ہے ۔۔۔ انشکر اٹھا کھئے مین تناس ۔۔ اُگ کی لیط ۔۔۔ مُذُ هَامَتُكُان سِسودا سِ وَإِنْ مِنَ الرِّي سِيرانِ كَى وَجِرسِ كَالَے نظراً فَيْ مِن سِير صَلْمَنَالِ ـ بُحْلِطَ بِرَمَلِ فَصَلْصَلُ كُمَا يُصَلُّصِكُ الْفَيِّنَا وُوكُيقَالُ مُنْتِثُ يُونِهُ وَنَ بِدِصَلَّ كُقَالُ صَلْصَالَ ۚ كُمَا يُقَالُ صَرَّالْبَا مِي عِنْلَ الْالْحِثْلَاقِ وَصَنْوصَ وَشِلْ كِنَكِنْتُهُ يَعْنَ كَبَنْيَةُ كُ ۔ اس مٹی سے جس میں بالو ملایا گیا ہرجس کی وجہ سے وہ کھیکھنا تی ہے۔ ا ورکہا گیا بودار۔ صلّ کے معنی بودار مٹی مراد ہیہ ہے کہ صلٌّ نمانی اور صلصال رہا عی ہم معنیٰ ہیں۔ مراد بیہ کے کہ وہ مٹی ایسے اوا ذکرتی ہے جیسے بند کرتے وقت دروازہ اوا ذکرتا ہے ۔۔۔ صَرَّا اِنْهَا بُ وصنوصَ وَالْبَابِ \_\_\_ بهم عن من جيسے \_\_ كَفِكِبَتُهُ اور كَبَنتُهُ مهم عني من سي حاكم وَخَوْلٌ وَمُمَّاكٌ وَقَالَ بَعَضُهُ مُ لَكُسِّ الرُّمَّاثُ وَالتَّكُ مِالْفَاكِهِ وَامَّاالْعَرَبُ فَانَّهَا تَعَلَّهُ هَا عَاكِهَةٌ كُفَوْلِهِ تَعَالَى حَافِظُوا عَلَى الصَّلُواتِ وَالصَّلَوْةِ الْوُسْطِي فَامَرُهُ مُرِيالْكَ افَظَهُ عَلَى كُلِّ الصَّلُواَتِ خُمَّ اَعَادَا لَعَصْرَ تَسَثْنِ يُنَّالَهَا \_ كَمَا اُعِيْدَا الْتَخْلُ وَالرُّيَّانُ وَمَثِلُهَاا كَمْ تَرَانًا الله لَيْنَعِبُ لَهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْاَنْ صِ نَهُ قَالٍ وَكَذِيْرُ مِنَ النَّاسِ وَكَتِنْ وُحَقَّ عَلَيْهِ الْعَكَ الْ وَقَلْ ذَكْ وَهُمْ فِي اَوَّلِ قَوْلِهِ مَنْ فَى الشَّمُواتِ وَمِنْ فِي إِلْهُمْ خِ - اوران كي بعنول في كها كما نارا ورهم ورفاكم منهي تكين عرب والحياس كوفاكم شيادكري ہیں۔ جیسے ادیٹر عروب کاارشاد ہے۔ تمام نمازوں کی محافظت کرواور کھی نمازی \_ انفیں حکم دیا تام نازوں کی محافظت کا بھرعمہ کو لوطایا عصری المبیت بتانے کے لئے۔ آسی طرح تھجور اور اناد ملو لوطایا۔ اسی کے مثل یہ ادشاد ہے کیا تو نے نہیں دیکھا۔ کہ ہوں کے لئے سیرو کرتے ہیں وہ لوگ جو 

<u>ૡઌ૿ૡ૽૽ૡ૽ૡૡ૽ૡૡ૽ઌ૽૽ૡૡ૽ઌ૽ૡૡૡૡૡઌ૽ઌ૽</u>ઌ૽૽ૡૡ૽ૡ૽૽ૡૡૡૡૡ زمینوں میں ہیں اور وہ لوگ ہو آسمانوں میں ہیں میر فرمایا اور بہت سے لوگ اور بہت سے وہ ہیں جن برمر عداب واجب بوجيكا حالا محدان كاذكر شروع مين بي مَنْ في السَّمُولِ يَ وَمَنْ فِي الْاَسْ صِي مِي فراديا تفا امام بخارى على إرجمه ال بحثول سے بدا فا دہ كرنا چاہتے ہيں كەاگر چرعرب كے عرف ميں انار إور كھجور فاكهيس دالخل بس يمتكرفاكهه كع بعد تخل ورمان كو وكرفرايا ان كى اجميت كوبمّاني كے لئے جيساكه نماز عصرْ حَافِظُوْا عَلَىٰ الصَّلُواتِ مِن واصْلَحْي مكرّ ميرعليُحدهُ أَس كَي ابميت كوبتانے كے لئے ذكر فرمایا۔ اورجي كنوين ومن التاس من في السَّملوات ومن في الأن من من وافل تق مكرايغ الما شعار بندول كى المميت ظا بركرك كے لئے ان كاعلى ده وكر فرمايا .... قَالَ عَنْ يُوعَ أَفْتَانِ أَغْصًا تنافيں ۔ وكنى الْجَسَّنَيْ دَاتِ مَا يُحْبَىٰ قُومِينِ ۔۔ بَن كو قريب سے جن ليا جائے \_ وَقَالَ الْحَسَنُ فَبِاَيَ آلاء نِعَمِه \_ اس كُنْمَتِين \_ وَقَالَ ثَنَادَة مُنَ تِكُمّا يَغْنِي الْحِتَ وَ الْدران وَقَالَ الْمَاكِنَ مَنْ الْحِتَ وَ الْدران وَقَالَ الْمُؤْدَوْ وَالْمَاكِ مِنْ شَالِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ - يَغْفِوْ ذَنْ اللَّهُ وَيَكُونِهِ فَكُولًا وَكُنْ فِي عَنْ فَكُومًا وَيَضَعُ آخُرِيْنَ \_\_\_كسى كُالناه بخشّابٍ كسى كى كليف دوركرتاب كسى كوعزت ديتاب دوسركودليل كرتاب \_ وقال ائت عبّاس بُوْسَ جُحَاجِرُ له ركاوط \_ الْاَنَاهُ الْخَلْقُ \_ دَضّاحَتَانِ نَيّا خَتَانِ إِلَى عَلَيْم بوكَ ـ ذُوْالْحِلَالِ ذُوْالْعَظْمَةِ وَقَالَ عَنْيِرُكُ مَا رِيجِ خَالِصٍ مِنَ النَّابِرِيْقَالُ مَرَجَ الْلَه ؆ۘڠۜؽڹۘڬۥؙٳۮؘ١ڂڵٳۿؙڡ۫ؽۼڽٷٳڹۼڞؙۿ<sub>ڞٛ</sub>ۼڬڮڹۼۻۣ؞ؘٮؘٞڔڿٵڡٝۯٳڶؾۜٳڛؚڝؘڔ<sub>ؙ</sub>ؽڿ؞ٛڡؙٛڬؾڽؚڞؙڝؘۯڿ إخْتُكُطُ الْبَكْحُونِينِ مِنْ مَرْجُتَ دَابَّتُكُ تَوَكُنَهُ السلاوران كع غيرف كما مارج معنى بب قالص أك كهاجا بأبيم مَرَجَ الْأَمِيْوسَ عَينته فيسب بسب النيس بهورد مع كمان كالعص لعف م تقدى كرے اور لوكوں كامعا مله خلط ملط موجلتے مرمج كے معنى ميں مشتبہ مكريج البَحْديني اس سے مرادیہ ہے کہ ایک دوسرے میں فلط ملط ہوگئے ایک دوسرے سے مل گئے۔ جیسے کہتے ہیں. مَرَحْبْتُ دَابِتَكُ تُونِ وَ فِي لِي وَهِوْرِدِيا ، كرجيسے فيا ہيں چرسي جگيں جہاں جا ہيں آئیں جائیں۔ سَنَفَهُ عَ سَنُحَاسِيكُمُ لايَشَنْ كُلَّهُ شَيْحٌ عَنْ شَيْحٌ وَهُوَمَعُ وَفَى فَيْ كُلاَمِ الْعَرَب كِفا ل لا تَفَرَّعَنَّ لَكَ وَمايه شَعُلُكُ يَقُولُ لَأَخُدَ نَكَ عَلَيْعِرَّتِكَ عَلَيْ عِرَّتِكَ عَلَيْهِ مِ ئمہاراحساب کریں گئے۔ سنفرغ پر بیشبہ وارد ہوتا ہے کہ جب یہ فرمایا کہ ہم عبلہ فادغ ہوں گے! توسِّنه موتاب كه الترتعالي كؤيمي ايك كام اتنامشغول ركهتاب كياس وقت كوني دوسرا كام نهيس كرسكتاً - امام بخارى اس شيدكا زالديون فرات بيس كرالترتعالى ك شاك برسيد كراكي كام يس مشغولیت دوسرے کواس سے باز نہیں رکھتی۔ اور بہ محاورہ کلام عرب میں مشہور ہے کہ کسی ا کاکوئی کام نہیں اور وہ کہتا ہے لا تنعق خت کھے۔ یعن میں ہر کام جھوڑ کرتھے پکم ول کا۔ 243

ں یعنی حصرت ابو موسی اشعری رصنی دمتر تعالی عنہ سے روایا

م برتن اور سازوسا ان سونے کے ہیں - جنتیوں اور ان کے رب کے ویدار کے وربیا ن

فَيُجِنَّهُ عَلَى إِن عَم

ف دوائے كبريائى حاكل سے جنت عدن ميں -

كُلِّ حُوْرً مَّ مُقَصُون الشَّي فِي الْحِنيامِ اللَّه تَعَالى كاس الشّاد كي تفيير وربي بي خيول مي ميرة ال وَقَالَ أَنْنَ عَبَّاسِ ٱلْحُوْرَاءَ سَوْدَاءُ الْحَكَ قِ \_\_\_حور ورارِكَ بَمِعَ مِعْ سِيمِنَا

بِي كَا لَيْ بِيكِي والى \_\_\_\_ وَقَالَ هُجَاهِدٌ مُقَصُّونَ النُّ عَمَنُ وُسِمَاتُ ، قَصِرَ طَرُفُهُ تَ وَانْفُسُهُ تَ عَلَىٰ أَسَ وَاحِیهِتَ \_\_\_بندہیں ان کی آنکھ اور ان کی ذات کوشو ہرکے علاوہ غیروں سے بروک میا

- قصرات كينغين غيرائ واجهت مسس شورول كعلاده سي اُلُوْالِقَعَةُ أَي يسورت كى ہے اور اس میں چیا نوے آیتی ہیں۔ ملائے

وَقَالَ هُجَاهِلُ مُ جَنَى لَوْلَتَ فَيَ الْمِيكِ فَي مَنْ الْمَتَ الْمُتَّ وَلَمَّ كَمَا يُلَتُ السَوِيْنَ وَقَالَ هُجَاهِلًا مَا الْمُعَالِقُ وَمَا الْمُوا وَمُعَمَدًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

وَيْعَالُ الْيُصَّالُا شَوْكَ لَهُ \_\_ايك قول يه بي كرم ادبي بي كراس كے ليے كانظ نہيں مَنْشُودٍ المُونِ كِلا \_\_ وَالْعُرْبُ الْحُيِّاتُ إِلَّا أَنْ وَاجِهِتَ

عه اس كمقل ايك مديث ك بعد كتاب التوحيد باب قوله وجوه يومئذ ناضرة صال

*ૢૺ*૽૱૱૱૱ૡ૽ૡ<mark>ઌ૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱૱</mark>ૢઌ

نزهترانقاری ره) المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان ا عُرُبا جمع مع عُرُوبَةً كى جس كے معنی ہے اپنے شوہروں سے محبت كرنے والى \_\_\_ بُلكَة مُ اللّه اللّه الله الله \_\_\_\_ چھھۇم دىخاپ آسۇ كالادھوال \_\_\_ يْعِسِرُّوْنَ ـ يْمِيرُّوْنَ ـ يَيْنِيمُوْنَ \_\_\_ بميشرين كے \_\_\_\_اُلْهِيْمِ اَلْابِلِ الطَّمَاءُ \_\_\_بياسااون سلَعْنُومُون الْكُومُون الْكُنْوَمُونَ - يم يرالزام لكاياكيا - رُوح - جَنَّة و رَخَاعُ - حِن وركشانش وَدَيْحَانًا ﴿ الْوِنْ قُلَّ إِلَى عَلَى صِم ادروزي بِهِ ﴿ وَمُنْشِيَّكُمْ فِي إِيَّ خَلِقِ نَسْاعُ \_\_\_\_\_\_م تجركوبَيداكري كي ص صورت بن جابي ك في وقال عَنْدُهُ تَفَكَّهُونَ تَعْجُبُونَ فَعَجُبُونَ وَعَلَمُ وَنَ \_\_\_\_\_ بعب كرتم بوت \_\_\_\_ عُرْمًا ومُنْفَلَة وَاحِدُ هَاعَرُوب مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُرٍ يُسكِّيها أَهُلُ مَكَّةً - اَلْعَرِبَةُ وَأَهُلُ الْمَانِينَةِ اَلْعَنِجَةُ وَأَهُلُ الْعِرَاقِ الشَّكِلَّةُ ك ــــــعُرُ باکی دار کومِنِمہ اس کا وا حدعروب ہے جیسے صبور صبر کا اہل مکہ اسے عَرِبہ کہتے ہیں اور اہل مدمنی عنيها ورأبل عراق شكيه \_\_\_وقال في خافضة لِقَوْمِ إلى التّاس وَمَ أَفِعَةٍ إلى الْجَنَّة \_ \_ اور خا فضر کے بارے میں کہا اس کے معنی ہیں آیک گروہ کوجنیم میں گرائے گا۔ را فعۃ سے مرادیہ م كرايك كروه كوجنت ميں لے جائے كا \_\_\_\_ مَوْضُوْرَةٍ مَنْسُوْرَةٍ وَمِنْدُ وَضِيْكُ التَّاقَةِ وَالْكُوْنِ كَا أَذَا كَلَهُ وَلاَ عَرُوعَ كَاسِرُهِ مِوضَوْنَهَ كَمَّعَىٰ بِنَاہُوا اُسَى سے ہے \_\_\_ وَضِیْنُ النَّاقَةِ \_\_\_اونٹیٰ کے ہودج کا اسروہ بجبونا جوافٹٹی پر بچھاکر بھر ہودج باندھتے ہیں کوب اس برتن کو کہتے ہیں جس میں نہ تو نی ہونہ دستہ \_\_\_\_وَالْا بَادِنْقُ ذَوَاتُ الْآذَابِ وَ العُري في الورسة والالواس مَسْكُوب بجارِ بِهِ والاس وَفُرْسِي مَّرُفُونَعَةٍ بَعُضُهُا فَوْقَ بَعُضِ \_\_\_\_اور بحيون جوايَك دوسر يرتنبته بجيات مول كَ \_\_\_مُتُرُونِيْنَ مُتَمَتِعِيْنَ مِسَانَعُونَ فِي السِي كُواسْتِعال مِن لانے وائے فی مُنْتُمُنُونَ هِي النَّطُفَةُ فِي الْحَامِ النِّسَاءَ \_\_\_ جستم كراتے بوعور توں كے رحم س لعنى نطفہ \_\_\_\_ فَانَعُونِينَ وَلَا لَهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ فَيِئُ الْسَحِسَ مِعَنَى حِبْلِ ميلان كِبِي \_\_\_ بِمَوْقِعِ النَّحُوْمِ بِمُحْكَمِ الْفَرْآنِ وَيُقَالُ ين هـ وَاللَّهُ وَمِ إِذَا سَقُطْنَ وَمُوا فِي وَمُوقِعُ وَاجِدُ ۖ رَبِهِ مَوْقِعُ النِّجُوُمِ سَمَرُدَّ إِلَّان کی محکم آیتیں ہیں اور کہاگیا اس سے مرا دستاروں کے گرنے کی جگہیں جب وہ گریں اورموا قع اودموقع ايك ہيں \_\_\_\_مُدُ هِنُوْنَ ـ مُدَكِيِّ بُوْنَ مِثْلُ لَوُ يُحُدُ هِنُ فَيُدُهِنُوُنَ \_ جھٹلانے والے تجیسے فرمایا گیا اگر آپ نرمی کریں تو وہ بھی نرم ہوجاتیں \_\_\_\_فسکاھ کا کھ أَى مُسَلَّمَ لَكَ أَلِنَّكُمِ فَيْ آصُحَانِ الْمَهِيْنِ وَأُلْقِيتُ إِنَّ وَهُوَمَعْنَا هَا كَمَا تَقُولُ إِنَّكَ مُصَدَّاقٌ مُسَافِرُ عَنْ قَلْيِلِ إِذَا كَانَ قَلْ قَالَ إِنَّ مُسَافِرُ عَنْ قَلِيْلٍ وَقَلْ يَكُونُ كَالدَّعَاءِ

نزهة القاري (٥) لَهُ كَفَوْ لِكَ فَسَفْيًا مِنَ الرِّحِالِ إِنْ لَفَعْتَ السَّلَا مَرْفَهُ وَمِينَ الدُّعَاءِ \_\_\_ يَعِي ترب کے سلامتی ہے کیونکہ تودا ہنی جانب والوں سے ہے بہاں لفظائ کو میزوٹ کرکے اس کامعنی برقرار ركفاكيام جيسے كہتے ہيں \_\_\_ أَنْتَ مُصَدِّي فَأَمْسَافِوْ عَنْ قَلِيْلِ \_\_\_ تمهاري تصرُّ ر کی جائی ہے کہ عنقریب نتم سفر کرو گئے جب اس نے پیپلے بتایا ہو کہ میں عنقریب سُفرکرنے والا ہوں۔ مجى يەدغاركىمىنى مىلى ئاتامىم - جىسى كېتى بىل \_ فىئى يالوك الرِّجال \_ اگرلفظ سلام مرفوع بموتود عاركى مىنى مىل بوتامى \_\_\_\_ ئۇلۇڭ ئىشتى بۇرۇڭ - ئورنىڭ ئۇقىڭ ت \_\_\_\_تم نكالتے ہواً وربیت كے معنى ہیں جلانے كے \_\_\_ لَغُوا - بَاطِلاً- تَا ثِيمًا - كِن بًا \_ نغیًا سے مرا دباطل ہے اور تاتیم سے مراد جھوط ہے ۔ الحدليل صلاغ یہ سورۃ مدنی ہے۔ یچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کی سے مگریہ چیج مہیں ۔اس لئے کہاس میں منا فقین کا تذکرہ ہے اور منافقتین کا وجو د مکتے میں نہیں تھا ، مدینہ طبیبہیں ہوا نیزاس میں آہت بھى ہے۔ لايسنتونى مِنكُمُ مَتَن أَنْفَقَ مِن قَبُلِ الْفَيْحُ وَقَاتُلَ \_ بَيْ فَتْح كمر كَي بعد نازل بُونَى ا ہے بھراس میں قتال کا ذکرہے اور قتال کا حکم بجرت کے بعد نازل مواہبے۔ اس میں اشنیق قَالَ مُحَاهِدٌ ؛ جَعَلَكُ مُرْمُسَتَحُ لَفِينَ ، مُعَمَّرِينَ فِيهِ \_\_\_تم كوايك دوسرے كا جالسين كيا-زمين مين تم كوايك مدت ورازيك ركها \_\_\_ مِنَ المَظْلُمَاتِ إلى النُوُرِ مِنَ المَتَلَاكَةِ إِلَى الَّهُدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّلِي الللِّلِلْمُ زياده لائق ہے \_\_ بِنَكْلاَ يَعْدَمُ أِهُلُ الْكِتَابِ لِيَعْدَمُ أَهُلُ الْكَتَابِ \_\_ تاكم ابْلَكْتَابِ وَانْ لَي \_ يُقَالُ الظَّاهِ وَعَلَى حُلِّ شَيْعٍ عِلْمٌ سِ ظَامِرَ عِمراديم يعنى مرچيزاس برظامر معلام معلوم مع في والْمُأطِي عَلَى كُلِّ شَيْعٍ عِلْمًا فَالْمِالْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله سَعِيمُ الْوَينِ مِنْ مِرْجِيزِ كَالْدُرُونَ عَلَم رَكُمْنَا مِنْ مِنْ الْنَظُووْنَا \_ إِنْتَظِوْوُنَا \_ بِهَارُانتظارَ مُورِ أَلْحُجُوا ذُكُنْ مُنَا يُسورة مدنى ليراس بين بأبيل آيتي بين و صفير وَقَالَ مُجَاهِدُ المُحَادِّ وُن لِيشَاقَوْن مِلْ اوت ركھے ہيں كِبِتُوا أُخُذُواْ مِنَ الْحِذِي \_ زليل كَ كُن \_ إِسْتَحُودَ عَلَبَ \_ فَالبَ مِوا \_ أَ النَّحُتُنُولِ يه مدنى ہے اس میں چوبین آیتیں ہیں۔ صفح الْجُكَاءُ الْاجْدَاجُ مِنْ أَرْصِ إِلَى أَرْضِ اللهَ أَرْضِ اللهُ أَرْضِ اللهُ أَرْضِ اللهُ أَرْضِ اللهُ أَرْضِ 

م و كَوْلِيهِ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسْوَلَ فَعَدُ وَهُ صِي الدُّنَّالَ عَاسَ السَّا وَكَنْفَيْرُ اور سول تمبين في وي السالو عن عَلْقَدَة عَنْ عَنْ اللَّهِ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاتِيمُ

بِأَتِ قَوْلِهِ ﴿ وَيُؤْرِثُونَ عَلَىٰ ٱنْفُسِهِ مُولَوْ اللَّرْتِعَالَىٰ كَاسَ ارشَادِ كَيْ تَفْسِر اوروه إيناوير كاكَ بِهِيمُ خَصَاصَةً ﴿ و صفحه دوسرون كوترجيح ديتي بي اكر حايفين فاقر بور

ٱلْخِصَاصَةُ مِن ٱلْفَاقَةُ لِمَنْ لِمُعْلِحِينَ لَلْفَائِرُوْنَ بِالْخُلُودِ لَلْفَلَا هِمَ ٱلْبَقَاعُ حَيَّ عَلَى الْفُلاَح عَجِيل بو و جنت ميں بمسيندر و كركامياب بون والے بيرا ورفلاح كے معنى بقار ہے حى على الفلاح كمعنى بي كاميا بى كى طرف جلدى أو سو وقال المحسن حاجة حسلاً ا ارشادتها \_\_وَلا يَجِدُ وْنَ فِي صُدُونَ مِهِ مُحَاجَةً مساوروه اليفسينول من ماحت يني

المُصْنَعَيْفِ السورة مدنى إدراس مين تيره آيس مين. طاب وَقَالَ عُجَاهِدٌ ؛ لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لَا تُعَنَّا بَنَارًا يُدِي يُهِمْ فَيَقُّولُوْنَ لُوْكَانَ هَوْ لَاءِ عَلَى الْحَقِ مَا أَصَا بَهِ مُ هُذَا \_\_ اور مجابد في كماكديد وعاركة بين آز مانس ذبناني كامطلب

عه كتاب اللباس باب المتفليات للحسن شير وايضًا في باب المُتنصّات وفي باب الموصولة مسير وايضًا في باب المستوشمة صير مسلم. لباس ابوداؤد مرجل ترخى استيذان ، نسال ، ذينت ابن ماج ، وايضًا في باب المستوشمة صير مسلم. لباس ابوداؤد مرجل ترخى ، استيذان ، نسال ، ذينت ابن ماج ، كاح .

دِسَانُ الْمِهِ مَكُنَّ كُوكَا فِرَعَكَةَ كَارِشَادِهَا \_\_ وَلَا تَمْنِيكُوا فِعصَدِمِ الْكُوكَا فِر \_\_ كَا فر عورتوں كے نكاح برجمے ندر ہوليعن صحابة كرام كومكم دياكياكہ كم ميں ہوتمہارى كا فرغوريس ہيں

ان سے علیٰ کرہ ہوجا ور

۲۳۱۷ حکا تُنَاعَلِي قِيْل لِسُفيان فِي هَلْ الْنُولَتُ لَا تَكُونَ كُوا الله مَلْ الْنُولَتُ لَا تَكُونُ وُا ا حلایث علی برینی نے مدیث بیان کی سفیان ہے اس کے بارے میں پوچھا کیا کہا ماطب اوبات میں میں کے فیظ تُنام مِن نے عکا قری قال سُفیان کے مال کے مال کے مال کی میں ایک النا سِ محفظ تُنام مِن کے محصی یہ آیت نازل ہوئ ہے ۔ لاکتھ نُنام کو کی وَعَدُ وَکُمْ اَولِیاءً ، توسفیان نے کہا کہ بیولوں کی تعلیم ہے۔

عَمْرُ وِمَا تَرَكَبُ مِنْهُ مَحْرُقًا وَمَا أَصْ كَا أَحُلًا الْحُفظَةُ عَيْرِي -

ین اسکوعروسے یا دکیاا در میں اس آیک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے اور میں نہیں جانتا ہو کہ میر محلاوہ کسی نے اسکو ما دکیا ہے۔ میں اسکوعروسے یا دکیاا در میں اسکو اسکو اور میں نہیں جانتا ہو کہ میر محلاوہ کسی نے اسکو ما دکیا ہے۔ معمد

مقصَد میرتفاکه سانگ اس نذبذب میں تھا اس نے مزید توثیق چاہی۔

سابق حدیث میں بھی یہ فرمایا تھا کہ اس قصے میں یہ آیت کرنمیہ نازل ہونی ہے اس میں دولوں احتال ہیں، ہوسکتا ہے کہ احتال ہیں، ہوسکتا ہے کہ حضرت عروب دیناد برموقو ف ہوا تھوں نے کسی اور درایعہ سے جانا ہو کہ یہ آیت اسی قصے میں

، ہرا ہران ہوں۔ باب قۇلبە إذا جَاءَكَ الْمُوْمِنَّا يُمُارِعُنَكَ الله صبحتهارے پاس مون عورتيس بيعت كمرنے كے آئيں۔

٢٣١٨ عَنْ عِكْرُمُدُ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ وَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فِي حديث صفرت ابن عباس رمني دير تعالى عنها سے دير تعالى كے اس تولى كى تفيير تَوْلِحَ تَعَالَى وَلَا يَعْصِيْنَكُ فِي مَعُرُونِ قَالَ إِثْمَا هُوَ تَسْرُطُ فَا تَسْرَطُهُ وَالْمُواللَّهُ

یں مروی ہے کہ کسی اچھے کام میں آپ کی نا فرمانی نہیں کریں گی - یدایک شرط مے جسے دفتر

ا (نكة لِلنِّسَاع

نے عور توں کے لئے بیان فرمایا۔

قر کی اسے مفسرین نے فرایا کرمون سے مراد نوحہ ذکرناہے اور نیص لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد ۱۹ ۲۷ یہ ہے کہ سی غیر محم کے ساتھ خلوت میں اکتھی نہوا ور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ ابنا چہرہ نہیں نوچیں کی کر بیان نہیں بھاڈیں کی وغیرہ اور ایک قول یہ ہے کہ ادائی اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے دسول کی اطاعت مراد ہے اور ایک فول یہ ہے کہ اس سے مراد ہروہ کا م ہے جس میں ان کی بھلائی ہوا ور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہروہ کا م ہے جس میں ان کی بھلائی ہوا ور ایک ول یہ ہے کہ ہروہ اچھا کام ہے جس سے کرنے کا ادائی سے حکم دیا میں اخیروا لوں کا حاصل ایک ہی ہے اور

سُنُونُ فَيُ الْمُدَيْنِ يرسورت مدنى عداس مين جود دايتين بير و ١٧٠

مُنْصُقَ بَعُصُنَهُ بِبِنَعُضِ سِيعِصْ بِعِصْ سِي طَامُوا سِي وَقَالَ عَلَيْرَةٌ بِالْرَصَاصِ سِي

اَلْ الْمُعْمِدِينَ فَا مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

مَا مِن مَوْلِهِ وَاخْرِنْتَ مِنْهُمْ لَمَا يَكْتَقُوْ إِنهِمْ ـ السَّرْتِعَالَىٰ عَاس ارشاد كَى تفسير اوران مِن السي كيدا ورون كوباك كرت مِن اور على عطافر التي بين جوان اكلون سے نه ملے \_ وَقَرَعُ عَمْ وَفَامَتُوا الىٰ ذِكْرِاللّٰهِ \_ مضرت عُرَفَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَى استعوا الىٰ ذكر الله كريائة فامْضُوا الىٰ ذكر الله كريائة فامْضُوا

إَلَىٰ ذِكْرِاللَّهِ يراها معنى أيك بم بعكد الله كَاللَّه وكركى طرف جلور

مرس عن أبي العنيث عن أبي هوينوة كرض الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عليه وسلم في المربيره رمني الله عليه وسلم في المربيرة المنه عليه وسلم في المربي عنه عليه وسلم في فدمت من ما مربي منه عنه معنور برسورة جمع ناذل بوئ جن من يه بعن منه المربي المربي عنه المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي الم

نزهن القارى (٥)

414

إِذَا جَاءُ كَا أَلْمُنْفِقُونَ يهمدنى عِداسَ مِن كَاره أَسِينَ بِي - صلا

۲۳۲۹ عن زير بن ارتم رض ديارتمال كنت في غزارة فكم في عن الله

ر عده اس مے بود تھل ہی ۔ مسلم ففناکل ۔ تر ندی تفسیر اور مناقب اسانی مناقب اور تفسیر

تفيير

الْمُنْفَقُونَ " ئُ يُكُ اعم انٹرنے تیری تصدیق کی ہے اے زید !

عده اس مے بعد تھ ل ہی چار طریقے سے ۔مسلم، توبر ، تمریدی، تفسیر، نسائی ، تفسیر

نسائی کی روایت میں ہے یہ واقعہ غزوہ تبوک میں واقع ہوا تھا۔ لیکن ارباب سیر ۲۳ کااس براتفاق ہے کہ بیروا قعہ غزوہ بنی مصطلق میں ہوا تھا۔ اور یہی صحیح ہے۔اس قصديه بهواكه يا فى كے سنسلے ميں مها جرين أورانصا رميں كھية تنا وَبيدا موكيا تھا ،جس برعبد دملا طكاتى بوتى ـ حالانكرلوگ ببت خولھيورت ستقے ـ الترتعالى كاس ارتمادى تفسيرا ورجب ان سعكها ا عائے کہ آ ورسول اوٹر تمہادے لئے معانی یا ہی تولینے سركهماتي مي اورنم المفين ويجهو كدغوركرت موتي مخديه بليتار مینی بی صلی الله تعالی علیہ ولم کے ساتھ استہراکرتے بہوئے مرون كو بلات مي ادرايك فرارت بلاتشد يدلؤ واسب لوكنية سے ۔ اس كے معنى موڑا \_ ادلاتعالى كاس ارشادى تفسير وبى بي بوكت بي کہ ان برخرج ترکروپودسول اوٹرکے پاس ہیں پہاتک کر بر بیتان ہو جائیں اور اور کی کے لئے ہیں آسا نوا<sup>ن</sup>

المنظروة تبوك سے يہلے بى عبدانترين الى مرحيا تقا۔ ین انی نے وہ کہا تھا۔ دِعَتِیْ اُکُوٰدِ فِعُمُوَ۔ یہاں *تنک ہے لیکن اس کے بعدوا لی روایتوں میں بلا تر*دو لِعُمَّتِی ہے اورایسا ہی ترمذی میں بھی آیے ۔ ابن مرد ویہیں ہے کہ چیاسے مراد حصرت سعدین عبا دہ رضی ادلیّہ تعالی عنہ ہیں۔ بیران کے حقیقی چانہیں۔ مکر حوثکہ بیران کی قوم خزرج کے سردار محقے اس لئے متی کہہ دیا۔حصرت زیدبن ارقم کے حقیقی جیا نابت بن قیس ہیں۔ اور غینی نے فرمایا بیہاً ں عمی سے مراد حصر عبدانتا بن رُواحه رضی (نتارتعا لیاعنه بن مگرمیمی حقیقی چیا نہیں ،مگر چیز نکه زید بن ارقم کی والدہ نے حصرت عدر دبیٹرین روا مدرصنی دمیٹر تعالی عنہ سے شادی کرنی شمتی، اور بیان کی برورش میں متھے اسب لئے اُن کوعم کہ دیا۔ اس روایت میں یہ ہے کہ میں نے یہ اپنے جیا کو بتایا۔ اور جیانے نبی صلی اللہ تغالیٰ علیه وسلم شعه اس کا ذکر کیا۔ اور بعد کی دوروایتوں میں ہے میٹ نے نبی صلی افتار تعالیٰ علیہ وسلم کوخبردی۔ دُونوں میں بِطبیق یہ ہے *کہ جب حضرت زید*ین ارقم نے اپنے چیا کو بتایا اور انھوں نے حضورصکی دیڈعلیوسلم کو گویا بواسطه حضرت زیدبی نے حضور کو بتایا۔ اگر خیہ بواسطہ اس کابھی امکا ہے کہ ان کی مرا ویہ لیے کہ تصنورا قدس صلی احتر تعالی علیہ وسلم کے در ما فت کرنے برایھیں بتایا۔ **عَانِثُ** قَوْلُهُ حُشَّمِ مُسَنَّكَ وَ عُقَالَ كَانُونَ اللهُ تَعَالَى كَاسُ ارشَا وَكَ تَفْسِرُوا وه كُرْان مِن ويوارس رِجَالًا أَجْمَلُ شَيْئِي بام قۇلەدادا تايىل ئەئەتتىككۇكىشتىغىن ىكەرَسُول دىلىدۇ ئوقاڭۇ دىسۇ غۇكاڭتۇھۇ يَصُدُّ وْنَ وَهُمُمُّسْتَكِيرُوْنَ -حَرَّكُوْ الْمِسْمَنِيزَ وُوْابِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَكُفُّواْ أُبالتَخْفِيْفِ مِنْ لَوَيْتُ صَلَّكَ بَاكِ قَوْلِهِ هُمُ إِلَّذِيْنَ يَقُولُونَ لَاثَنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدُ كُسُولِ اللَّهِ حَتَّى يُنْفَضُّوا وَيلَّهِ خَزَائِنُ السَّلُواتِ وَالْإِرْضِ وَلِاكِتَ الْكُفْقِيْنَ

۲۳۲۰ حک تنی عبل الله بن الفضل انته سیخ اکش بن مالله حدید مرسی مورد اس به ایک دفتی الفضل انته سیخ اکش بن مالله ایک دفتی دورت اس به ایک دفتی دورت این به به و دیک یک کورنگ علی دفتی برا الحری کا کوکنگ ایک برای کوکنگ ایک کورنگ بن ارقی می الحری کا کورنگ بن ارقی می الحدی که دورت به به اورای بی برای کورنگ کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای کورای

مشك أبُح الفَكُول بـ يعى عبدا دلرابن ففنل كوتك مواكر صنورا قدس صلى الترتعالى عليم من ابنارا الانفدار بهي فرمايا تقابيساكسلم

تفسير

الا المن المن المن المن المن المن الله الن عمروض الله تعالى المريق الله تعالى المريق الله تعالى المريق الله تعالى المرائدة وهي كالضن فأكر عمرول المرائدة وهي كالضن فأكر عمرول المرائدة وهي كالضن فأكر عمرول المرائدة وهي كالضن فأكر عمرول المرسو المنه المنه المنه والم الله والمناق و و و و و و و و و المنه و المنه والمنه 
مثه كاب الطلاق باب قول الله يا ايها النبى اذا طَلَّقتُ والنساء ض عاب اذا طلقت الحائش يُعتَّد بل الله باب من طلق وهل بواحل المرائدة النائدة النائدة المناقب باب من طلق وهل بواحل المرائدة النائدة النائدة والمرائدة المنائدة AND SEED CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPER الشريكي في حفرت عبدالله بن عرضي الله تعالى عنهاى اس مديث كوان سے المح مصرات نے دوليت ۱ د مسور کیا ہے۔ سالم، نافع ،عبدُادتُدین دینا ر،انس بن مثیرین ، طاؤس ،ابوالزبیر ، سعیدین جبیر ا در ابو وائل نے۔ مالت حیص میں طلاق دینا منع ہے مطلاق دینے والا گنہگار مو کا لیکن اگر کوئی حالت حیق ک يس طلاق دية توطلاق برط وائے گراس كي دليل يهي مديث هيم،اس الني كدا كرطلاق واقع نه موتى توزعبت كاحكم دينے كاكو فكم عنى منہ بن تفا۔ اگر كو في شخص حالت حيف مين اپنى بيوى كوطلاق دے كانپوا ه أيك يا دو بآین کپڑجائے گی تئین طلاق دے گایا ہائن طلاق دے گا تورجعت کاحی منہیں رہے گا، ہاں اگرا کی یا دو طلاق رجی دی تھی توستحب ہے کہ رحبت کرہے جبیباکہ اس حدیث میں مدکور ہے۔ حالت حیف میں دی موئی طلاق واقع موجاتی ہے اس پیض بخاری کی دوسری روایتیں ہیں مثلاً کتاب الطلاق میں ہے۔ را دی کتے ہیں کے میں نے یو چھا کہ کیا بیطلاق شار کی جائے گی توفر مایا کیوں نہیں شار ہوگی ، دوسری روانیت ہیں یہ جواب دیا کہ اگروہ عا جزیم و بائے یا حماقت کر بیٹھے تو کیا معذور موکا ہے ؟ اور اگر حالت حقیٰ میں میں طلا دی تو تنیول بطرحائے کی اس کی دلیل اس کتاب الطلاق میں حضرت عبداد لٹربن عمرصی ادمین عنہا کا بیادشا و ب "إن كُنْتَ طَلِقْهِا تُلَاثًا فَقَلْ حَرْصَتْ عَلَيْكَ حَتَى نَنْكِحَ نَ فَجَاغَيْرَكَ " ٱكُرْمَ تَيْنُ طَلاق دوك تووه تم يرحرام موجائے كى يہاں كك كرتيرے علاوه كسى اور شوبرسے بكاح كرے \_ بيسارے احكام مرخول بھا ے لئے نہیں اُورِاگر مدخول بھا نہیں تو حالئتے حیض میں طلاق دینا م*منوع بھی نہیں اور س*طلاق بائن ہوگی جیبت

ا دیدتعالی کے اس ارشادی تفسیرا ورحل والیوں کی میعاً كِافِ قَوْلِهِ وَإِولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُ تُنَ أَنْ يَضْعَىٰ حَمْلَهُ مِنْ وَمَنْ تَيَتَقِ اللَّهَ يَجُعُلُ لَهُ یہ ہے کہ وہ ایناصل جن لیں جواد ٹٹرسے ڈرے انٹراس کے مِنُ اَمْرِعِ يُسْرًا-کام میں آسانی فرا دیے گا۔

وأولات الْاحْمَالِ وَاحِدُ هَاذَاتُ حَمْلِ - اولات جمع مع وات كم من غيرلفظم

٢٣٢٢ أَخْبُرُ فِي أَبُوْسُلْمَةُ قَالَ جَاءُرُجُكُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَابُوْهُ حارس ابوسلم نے کہا ایک شخص ابن عباس کے پاس آئے اور ابو ہرمرہ و ال بیٹھ کا میں اس کے اس آئے اور ابو ہرمرہ و ال جَالِسٌ عِنْدَ لَا قَالَ الْقَتِي فِي إِصْرَارُ لَهُ وَرَدُتُ بَعْدَ رَفُحِهُا تھے اس نے کہا اس عورت کے بارے میں مجھے بتائیے جس کے منوہر کے مرنے کے بعالیہ کے بعد بچہ پیدا ہوا ۔ ابن عباس نے فرمایا دولوں میعادوں میں جو اس کی مدت ہے ۔

اَجَلَهُنَّ اَن يَضَعُن حَمْلُهُنَّ قَالَ الوَهُورِيْرَة اَنَامُعُ ابْنِ الْحِيْدِيْوَى الْحَيْدِيْوَ الْمُن الْحَيْدِيْرِيْوَ الْمَالُمُدُهُ وَهِ ابْنَامُ الْمِيرِيمُ وَكَهِ اللهُ الْمُرْسَلُمُهُ وَضِي اللهُ الْمُرْسَلُمُهُ وَضِي اللهُ الْمُرْسَلُمُهُ وَضِي اللهُ الْمُرْسَلُمُهُ وَضِي اللهُ عِن اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِي اللهُ عَلَيْهُ وَسِي اللهُ عَلَيْهُ وَسِي اللهُ عَلَيْهُ وَسِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِي اللهُ عَلَيْهُ وَسِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِي اللهُ عَلَيْهُ وَسِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِيلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسِيلُهُ وَكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِيلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِيلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِيلُهُ وَكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِيلُهُ وَكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِيلُهُ وَكُلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِيلُهُ وَكُلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِيلُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسِيلُهُ وَكُلُ اللهُ عه مسلم ترمذی \_ نسائی طلاق

સ્ટ્રેસ્ટરેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રિટ્સ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રેસ્ટ્રે جهوري يه بيويان چار مبيني دس دن اپني آپ كوروك ربي كاجز آيت كريمه وَأُولاَتُ الْكَفْمَالِ أَجُلُهُنَّ أَنْ يَصَعَن حَمْلَهُنَّ سِيمنسوخ سِيمِين متونى عنبا زوج اكرما مله موتواس كي عدت وقنع حمل ہے ۔ نیزاس مدیث سے بھی سورہُ بقرہ کی آیۃ کریمہ کی تحضیف ٹابت ہوتی ہے کیو تک سبیعہ کا واقعہ ججة الوداع كي بعيد كاسع اورقياس بهي اسى كامؤيد ب كيونكه عدت كامقصد دوب ايك توبارت ثم کا جا نناکه کہیں اس کوحمل تو نہیں اور اگر حاملہ ہے تو عدت کا مقصد یہ ہے جو حدیث بیان فرمایا کیا منكلايستقى ماء كون رُع غيري الكراس كايانى دوسرے كى تهيتى نه سينچ اورجب وضع مل بوركي تو اس کاسوال ہی نہ رہااس کے حاملہ مے بارے میں عدت وضع حمل مونا ہی قرین قیاس ہے اس مدیث بیں اقتصارہے اور کچھ تغیر بھی ہے۔ اس میں بہ ہے کہ سبعہ اسلمیہ کے شوہر قبل کے ان کی مدین بند رہد سر سند سر کر ہے۔ اس میں ایر ہے کہ سبعہ اسلمیہ کے شوہر قبل کے كئے حالانكه وہ فتل نہیں ہوتے تھے بلكه كم معظمہ میں وفات یائی تھی ان كے شوہر كانام سعد بن نوله تھا اس س بیسب کررسول انٹرصلی انٹرعلیہ وسلم نے ان کا نکاح کردیا حالانکہ جھنورا قدس صلی انٹرعلیہ وسلم نے مرف ا جازت دی تھی۔ قصہ بیہ ہوا تھاکہ جب سبیعہ اسلمی کے شوہر کے وفات کے بعدان کے بچہ بیدا ہوار تو ابوسا نے ان کوبیغام دیا۔ انھوں نے کہامیں حب تک رسول الترصلی انٹرعلیہ وسلم سے پوچی نہیں لوں گی انھو<sup>ں</sup> نے رسول اور اس اللہ نعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا تو صفور نے انفین کاح کی ا جازت دی ۔ یہ بھی متفق علینہیں کہان کے ستوہر کی وفائ*ٹ کے بعد ج*الیس دن پر بچیرپدا ہوا تھا ، ایک روایت یہ ہے کہ میں میں ایر بچہ پیدا ہوا تھا، ای*ک دوایت ہے بجینی دن برایک میں ہے بیٹیں دن بر*ایک میں ہے سُنُوْرَةُ الْمُعَوْدِيمِ مِي يسورت مدنى ہے اس ميں بارہ آيتيں ہيں ۔ طاب كَلِ فِي مَنْتَكِفَى مَنْصِنَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ اللَّهُ التَّمْرُومِ كَاسَ ارشَادى تفسيرُ ابنى بويون كى مِن چاہتے ہوئے اور انٹر نخشے والامبر مان ہے " عَفُوْمٌ مَّ حِيْمُ هُ عَنْ سَعِيْلِ ابْنِ جُبُيْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ تَعَا حکر میں اس عمار ابن عباس دمنی الارتعالی عنها نے فرمایا اگر کسی طلال کو اپنے او برحمام کرے نو کفارہ دے اور ابن عباس رضی ونٹر تعالی عنہانے فرمایا بیشک تمہارے لئے رسول ونٹر صلی ونٹر علیہ عَنْهُمَا لَفَتْنَ كَأْنَ لَكُمْ إِنَّى رَسُوْ لِي اللَّهِ السَّوَةُ تُحَا وسلم کی وات میں مبرترین منوند عل ہے ۔

عه طلاق بَابُ لِمُ تَحْتَرُمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُ مُ الْحَادُ

جالختارتیں اس کی تحقیق فرما ئی کہتے۔ میں میں جائی جائی ہے کہ ایک میں چارکی کے جائی کا رہی تاریخ ایک میں کا کہتے کے کہ کا اللہ میں اسلام

عار مرف ام المؤمنين حفزت عائشه دعنی دلنگرتعالی عنها نے کہا کہ دسول دلندصلی دلند تعالی علیہ وسلم زینب کمان دارا دمی کرد کے در کردی کردی کے سال کے جب کر من قبری اندی کر کھی میں کہ کردی ہے۔ کمان دارا دمی کردی در کردی کردی کردی کے سال کے جب کر من قبری اندی کر کھی میں کہ کہ کہ میں اندی کردی ہے۔

بنت بحس کے یہاں شہر بینے اور کے دیر زیادہ عظیرتے تویس نے اور صفحہ نے آپس میں وائے کر لی کہ

عِنْدُ هَا فُواطِئُ فِي أَنَا وُحَفُصَدُ مُعَنِي أَتِيْنَا وَحَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ

م میں سے جس کے پاس محقور استریف لائیں وہ یہ عہد آیتے معًا فیر کھایا ہے میں محقور کے دہن یا گ محکمتری کرنے کا فرک المین کے دائم کے دائے کا ایک لاکھی کرنے کی ہے۔ افراک کا کا کا لاکھی کرنے ہے

ا من المراق الوراق الوراق المراه المراكب أو مرايا من في منا فيرنين كفايا البتر ذينب بنت محش كم

ٳۺؙۯڣ۪ۘۼۘۺڵڰؚڝڹٝۮڒؽڹڹٳؠڹؙڎۥڲڝۺ۬ڡٛڬؽٳٛڠۏۮڵۮٷڡؙڵڿڬڡٛڬ ٳڛڛۺ۫ڡٵڽڗٳ؞؞ڔ؞ۺڛڗؙڛڛ؞

یہاں میں سنبد بنیا تھا اب دوبارہ نہیں بیتوں کا اور میں نے قسم کھالیا، اس کی مسی کو خبر نہ کمہ نا -

عه الايمان والندور- بَاجُ إِذَا حَرُهُ كُطِعَامًا صَ 99 طلاق بابُ لِمَ يَحْرِهُمُ مَا احل اللهُ لك صَ 12

244

ક્ષ્મિત્રસ્થાનિક સ્ટારિક ِ مغا فیرمغفور کی جمع ہے یہ ایک قسم کا گوندہ ہے جوبعف جنگلی درختوں سے بکتا ہے کچھ لوکوں نے کہا یہ درخت عرفط ہے اس میں مطفاس ہوتی ہے اسے یا نی میں گھول کر آؤٹ ينت تنفي اس مين نا كوار قسم كي بوتهي موتى بع حضورا قدس صلى ادلة تعالى عليه وسلم كي عادت كرممية هي کہ عصرے بعدروز آنہ تھوللی تھوڑی دیرتام ازواج مطہرات کے پاس تشریف کے جاتے تھے اسی وقت يوصه بين آيا تقاء حضورا قدس صلى ادفرنعالى عليه وسلم كف شهد كس كے ياس بيا يتفااس بايے میں روایتیں مختلف میں بیہاں یہ ہے کہ حضرت زینب تبنی حال کے بہاں مے تھے ہے تا بالطلاق میں ہے کہ حضرت حفصہ کے بہال بیا تھا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حفرت سودہ کے بہاں بیا تقا، علامه عيني ئے اس كوتر جيج دى بع صحيح بيہ كه حضرت زينب رضى ديلاتِ عَالى عنها كے يہاں بيانقا كيونكهانه واج مطهرات ميب دوركروه تضاءإم المؤمنين حصرت عانسته رضى دللرتبعا لأعنها فرماق بينح كه بيناور سوده اورحفصها دُرصَفيه ايک گروه مين تطين ، زمين اورام سلمها وربقيها زواج مظهرات دوسري گرچه میں۔مطلب یہ مع کداگر حضرت حفصہ وسودہ کے بہاں منہد کمینے کی وجہسے زیادہ قیام فرماتے توجھتر عائستہ کوغیرت آنے کاسوال نہیں تھا۔ نیزاس بخاری میں اسی مدینے کے بعد مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس نے جَب حضرت عمرسے بوجھا وہ کونَ عور تبیں ہیںِ ہجنھوں نے رسول ادبار صلی اُڈٹرنعا لیٰ علیہ وہ برزور بأندها تقاتوا تفول ني فرمايا حفصه اورعائسة اكرصرت حفصه كيهال شهديها ببوتاتو حفرت خفصه کے زور باندھنے کاکوئی سوال ہی نہیں تھا۔اسی اختلاف برریھی مبتی ہے کہ اقبات المؤمنین یں سے کس نے حضور سے بیعرض کیا تھا کہ میں حصنور کے دمن یاک سے مغافیر کی بو محسوس کرتی ہو<sup>ں</sup> يهال جور وايت فدكور ہے اس كے مطابق يركہنے والى حصرت عائشتہ يا حضرت حفظت اوركتاب النكاح كى روايت كى بنا بريد كينے والى حصزت عائشة ياسوده ياصفية تقيں ۔ اور تنسيري روايت كى بنا ير حصرت عائشته ما حفصتھیں ۔۔ اس حدمیث بررہا شکال ہے کہ ادبات المؤمنین میں سے کوئی تھی بمول تنواه حصرت عائشته بمول ياحفصه الخيس يركيس جائز تقاكه خلاف واقعه كوني بات كهتيس وه مجمي الیسی بات جس میں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے اینے ایز ابو \_\_\_مگریہ بات وہی کہسکتا ہے جو محبت کے دموزسے وا قف نہیں، کوئی محب جب محبوب کوئسی کے اوپر زیادہ مہران دیکھتا ہے توغیرت میں اختیار کھو بیٹھتا ہے یہاں تک کہ کہنے والے نے کہادع) باسایہ ترامنی نیسندند یهاں امہات المؤمنین سے جو تھے مہوا وہ جوش غبرت میں بلاقصد واختیا رمواسی وجہسے رسول دفتاصلی دفتاتها لی علیه وسلم نے اسے برانہیں مانا بلکہان کی نوشنودی میں شہر کوا پینے اور پر حمام فرمالیا۔ اس سورت درسور ہ تحریم، کے شان نزول میں ایک قول یہ بھی ہے کہ حضورا قدس صلی دیڈر

نزهة القارى (٥) تعالى عليه وسلم المؤمنين حصرت حفصه رضى الله تعالى عنهاك يها ل روني افروز موت وه حصور ك اجأرت سے اینے والد صرت عرصی او تا تعالی عندی عیادت سے لئے تشریف کے تین اس اثنار میں صنور نے یہ صنرت حفصہ برگراک گذرا توحضور نے ان کی دلجوتی کے لئے فرمایاکہ بیں نے ما رہ کواپنے اوس حرام فرمایا ورئمہن نوشخبری دیتا ہوں کہ مبرے بعدا مت کے امور کے مالک ابو بجرا ورغم ہوں گئے۔ عَلَيْ وَإِن تَظَاهَوَ إِعَلَيْهِ فَإِنَّ اللهُ هُومُوكُ لُنٌّ التّرتعالي عاس الشادي تفسيرا وراكران بروه دونون وَجِنْدِيْلِ وَصَالِحِ المُوْصِنْيْنَ وَالْمَلَاكِكُهُ بَعَنَى لَهُ وَمِنْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنِيلًا وَم صنعے نیک مومن اوراس کے بعد فرشنے مدد برہیں۔ ظهنگُ عَوْنٌ \_ مرد كرنے والے \_\_\_\_ تَظاهر وَن تَعَاوُنُونَ مَعَاوُنُونَ كَ خلاف ايك دوسرے كى مرد كرنا \_\_\_تَالُ عَجَاهِ لَدُّ قَوُّااَ نُفْسَكُمُ وَاهْدِيَكُمُ بِتَقُوىَ اللهِ وَاَدِّبُوُهُ مُرْ\_\_خو*دُواوراي* كوجينم كي آك سے بحاثوان الركانون دلاكرا ورائفين ادب سكھا ؤ۔ تَبُاذُكُ النَّنِي بِبَيْكِ لِاللَّهُ فَي يَسُورت مَى هِ اس كانام سورة ملك عبى بداس آيس أي ٱلْتَفَاوُكِ، ٱلْآخِيلاَتُ وَالْتَفَا وُتُ وَالتَّفَوُّ فِي وَاحِلْنَ سِيتِفاوت كمعنى اختلاف مِي تفاوت اورتفوت کے ایک بی معنی ہیں \_\_ تُمَیّزُ تَقَطّعُ \_\_ پھٹ جائے گی \_\_ مَنَاکِبُهَاجُوانِبُهَا اس کے کناروں پریعنی زمین کے مراد راستے ہیں ۔۔۔ تک عُوْف وَ تَکُ عُوْف مِثْلُ تَلْمَ تُوْدُ وَتَذَذَكُونَ بِ يعِي داوى تشديراور تخفيف كے سائقدونوں كے معنی ايك ہيں۔ مانگتے تھے۔ وَ يَقْبُضِنَ يَضِٰدِبْنَ مِأْخُزِيَةِ تَنَ إِنْ وَرَسِيشَةٍ بِي النِيْ بِالْوُولِ كُو \_ سرکشی اور نفرت میں بعنی کفرکرنے میں ۔ تَ وَالْقَلْمِرُ يَسُورَتُ مَى هِ مَصْرَتُ ابن عَبَاسُ فَعْرَا إِنْ وَعَ سَ سَنَيْمُ فَ عَلَى الْحَوْظَةُ مك مكى ہے اور اس كے بعد مدنى ، اس ميں باون آيتيں ہيں۔ صاصح - وَقَالَ قَتَادَةُ حَرْدِ جَدِّ فِي اَنْفُسِهِ مُر \_\_ اينا بِخَتْرَادُه بِــ وَقَالَ انْنُ عَبَّاسِ إِنَّا لَصَا لُوْنَ اَضَلَلْنَا مَكَانَ كَبَنَّتِنَا بِ مَهُمَ ابِ إِغْ فَى جَدَمِول كَمْ سِفَالُوْنَ اَضَيَّرُهُ وَكَالصَّرُّكُ عَلَى عَنْدُهُ وَكَالصَّرُكُ لَا لَكُنُ النَّهُ وَهُوَ ايضًا كُلُّ دُمُلَةٍ إِنْصِرَ مِنَ النَّهُا مِ وَهُوَ ايضًا كُلُّ دُمُلَةٍ إِنْصِرَ مِنَ النَّهُا مِ وَهُوَ ايضًا كُلُّ دُمُلَةٍ إِنْصِرَ مِنَ مِنْ مُغَظُّمُ الرَّسُلُ وَالصَّرِيْدُ إَيْضًا الْمُصُرُّ وَهُمْتُ لِلْ عَنْدِيْ وَمَقْتُوْلٍ سَيْصَح كَالْمَرع جو رات سے جدا ہوئی ہے ، رات کی طرح جو دن سے انگ ہو تی ہے ، نیزرسٹ کا چھوطا سا جو بڑے کیلے 

ہردرشت نو حجگڑا لو ۔

سے الگ ہوا اور جریم معنی میں محروم کے ہے ، کا ہوا جیسے قتیل معنی میں مقتول کے ۔ بام تَوْلِهِ عُتَلِنَّ بَعْدُهُ ذَلِكَ مَ نِيْمِ المترتبالي كاس ارشادى تفسير درشت خواس برطره يدميم اس کی اصل میں خطاسے ۔ یسورت یاک دلیدب مغیرہ یا اسودین عبدیغوث یا خنس بن سربیت کے پارے میں نازل ہوتی ہے۔ ان میں سے سی نے حصنورا قدس صلی الدارتعالی علیہ وسلم کو فجنون کہا تھا اس بیر بیسورت نازل ہوتی اس میں السرعزوجل فاس فأل ك دس عيوب بيان فراكة آيت في نزول كي بعدبيايي ماس كي ياس كيا اوداس سے کہا محد ملی اوٹٹرتعالی علیہ وسلم نے میرے دُس عیب بیان فرمائے ہیں اس میں سے نویس اسنے اندریا ما ہوں اور دسویں کی تصدیق یا تکذیب تو کرسکتی ہے ، انھوں نے مجھ کو زنیم کہا ہے معنی اصلیں خطام بتأيه صحيح مبد كه غلط و اس كى مال نے كہاتيرا باب نامر دىتھاا ور مال و دولت بہت تھا جھے اندىشبە ہواکہ اس کے مرنے کے بعد بیسب دوسرول کا بہوگا تؤیں نے چرواہے کو اندر بلالیا تقا اسی کے نطفہ عُنْ هِجًا هِلِ عَنِي ابنِ عَبَّاسٍ سَ ضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْ حفزت ابن عباس دھنی الٹرتعالیٰ عنہا سے عیل بُغدُ دٰلِك زیم كی تفسیرس يەم وى بىر و ایک شخص تھا جس کی اصل میں خطا ہونے کا نشان ایسے ظا ہرہے جیسے بھری کا نشان ۔ سَمِغْثُ حَدِثُهُ ابْنَ وَهُبِ إِلَّخُنُوا إِعِي قَالَ سَمِغْتُ الْ حادثہ بن وہب خزاعی نے کہاکہ میں نے بی صلی ادلٹر تعالی علیہ وسلم کو فر ماتے ہو تے سنا رِمَ دوں کہ کون فبنی ہے ؟ ہر کمزور جے حقیر سمجھا جائے گیکن اگروہ اللہ بیقے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کردے اور کیا میں مجھے جہنمیوں کو نہ بت وال

عه ادب باب الكبر مص الايمان ماب قول الله وأقسمُوا بالله ، متكبّر - جهد أيمانهم مص مسلم صفة النار - ترميذى صفة جهنم د نسائ تفسير - ابن ماجه زهد -

باب تَوْلِدِ يُوْمَرُ يَكُسْنُونَ عَنْ سَاقِ طَا اللهِ تَعَالَ كاس ارشاد كي تفيير جس ون ساق س یمرده مثایا جائے گا۔

بِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالُ سَمِعْتُ

درہ ہٹائے کا تواسے ہرمومن مردعورت سجدہ کریں گے اور وہ لوگ رہ جاتیں گے جو دنیا میں د کھاوے مامٹہر*ت* 

ائے سجدہ کرنے تھے وہ سجدہ کرنا جا ہیں گے توان کی بیٹھ تختہ کے مثل ہو جائے گی ۔

محات ساق سے کیام ادہے ، صحیح یہ ہے کہ بیمتشابہات میں سے ہے اس کے معنی الدعزوم سُ محے رسول صلی انٹر تعالی علیہ دسلم جانیں مفسرین نے اہل ما ویل کے مختلف اقوال ذکر کئے ہیں عادم كيمهمين براتاب كراس فيمراد قليل جلوه بعد والارتعالى اعلم -

<u>اُلْحُاقَالَمْ ﴾</u> يسورت ملى ہے اس ميں بانوے آيتيں ہيں۔ صا<u>عام</u>

عِيْسَتْ فِي مَا ضِيةٍ يُونِيكُ فِيهَا الرِّخا \_\_\_ بِسنديده زَندگ اس طف استاره فرما يكر المِنتَهُ فالل - الْقَاضِيةَ الْمُوْتَةَ الْاوْلِي اللَّتِي مُتَّهَا لَمُواْحِي بَعْلَ هَا \_\_\_\_ تَاصِية كُمِعِي ا

مع فیصلکرنے والی مرا دیا ہے کہ کاش ہماری بہلی موت ہی ہوتی جس کے بعدیم زندہ ند کئے جاتے وہی ہمارا قصہ چکا دیتی \_\_\_ مِنْ اَحَدِ عَنْهِ مُحَاجِزِیْنَ اَکُلُ کِکُونْتُ بِلْحَرَیْعِ وَالْوَاجِدِ \_\_

ا حدُّجع واحد دونوں کے لئے ہوتا ہے، محرتم میں کوئی ان کا بچانے والانہ ہوتا، مطلب یہ ہے کہ بچانے

والاندايك موتانه متعدد، نكره تحت نقى عموم كاافاره كرماس يسي وَفَالُ انْنِ عَبَاسٍ أَلُورَيْنُ تَامُّا لَقَكُ \_\_\_رُك مِال \_\_\_ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَلْنِي

كَتُزُوبُيعَالُ بَالطَّاغِيةِ بِطُغْيَا نِهِمْ وَيُقال طَغَتْ عَلَى ٱلْحُزَّ إِن كُمَا طَغَى ٱلْمَاءُ عَلَى قَيْم ثُنح

ے طغا کے معنی زیادہ ہواا ورکہاً گیا کہ طاغیہ مصدرہے اور بارسبب رکے لئے بعنی اپنی سرکشی 'کی **'** وجہ سے تمود ہلاک کئے گئے۔ اور کہا گیا کہ وہ خار نوں سے قابو سے اہر بھو کئی جیسے بانی قوم نوح بہر۔

علامه ابن محرف اس بريه تعقب قرمايا ب كرطعنت كا فاعل كياسية برججه بيظا برنبي الموسكاأس

تفسيه

كَ كَرَقُوم تَمُودك بادے بين فرمايگيا ہے ۔۔۔ وامّا تَمُود فالْفيكُو ابالطّا غِيرةِ ۔۔۔ تُمود حد سے زيادہ چنگھا اللہ على الله عاد حديسے زيادہ تیزاً ندهی سے ہلاک کئے گئے اور مواکے لئے منرور خازن ہیں جیساکہ ا حا دیث انبیار میں عاتیئہ کِی تقنب حَفرَت ابن عِينه سے يمنقول ہے ۔۔ عَتَتْ عَكَى الْحَيْزَانِ ۔۔ خازنوں کے فالوسے باہر موکنی عَامُ اورعلاً مداین حجرکامقصدیہ ہے کہ حضرت امام بخاری سے تسامح ہوگیا ۔ سُكَا قُلُ سُكَارِكُ السَّكَا مَا مُسُورَة مَعَادِح بَعِي هِ يمكى ہے اس میں بوالیس آیتیں ہیں ماہ کے فالفونینکٹ اُفٹو کی اِلیام مِن اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مَتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مُتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مِتِ اُنٹیکی مُتِ اُن بوسب سے قرب بوجس كى طرف اس كى نسبت كى جاتى بور ــــــ بلشَّقى الْيُدَانِ وَالرِّحْدِلانِ وَالْأَظْرَافُ وُكَحِلْمَ وَالرَّاسِ يُقَالُ لَهُاشِوا فَا وُمَاكَا فَ عَنْرَمَ فَتَلِّ فَهُو شُوعً فَ فَرَايا مَنَاعَة كِنشَوَى مِرمِياواورِم کی کھال کوشولۃ کہتے ہیں اورجن سے کٹنے سے ادمی ندمرے وہ سٹوی سبے ۔۔۔ وَالْعَرْفِيْ الْحِلْقُ وَالْجِهَا عَاتُ وَوَاحِدُ هَاعِزَةً ﴿ عَلَيْهِ السَّا وَاحْدَعَ وَهُ بِهِ ۔ (اَنَّا اَمُ سَلُنَا اِس كانام سورة نوح بھى بديد مكى بهراس بين الطّاليس آيتين بين واسك اَطْوَاسُ اطُوْسُ الكُذَا وَطَوْمُ الكِذَا صِلْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ ال قَدَى لا بِينِ اليغ مربيِّة سِي برُه كيا \_\_\_ وَالكُبْرَامُ أَنْذِكْ مُونَ الكَارِكَذَ اللَّهُ جَمَّاكُ وَجَمِيْكُ لِلاَنَّهَا اَشِّنَا مُمَّالِكَ هُ وَكُتَارًا الْكَبِيرُ وَكَبَارًا اَيْصَابِا لَتَّخْفِيْهِ وَالْعَرَبُ تَقُولُ كُمُّكُ حُسَّاتٌ وَجُبْنَالٌ وَحُسَانُ مُحَقَّفُ وَجُمَّالٌ فَحَقَفَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِبْتُ بِرُا رَكِبارِ كَ بِنسبت اس میں معنی کی زیادتی ہے ، ایسے ہی مجال اور حبیل جال میں بنسبت جمیل سے زیادہ مبالغہ ہے اور كُبّاً را وركب دمعنى مي كبيرك، عرب والي كيتي بي، رجُك حُسّان بهت زياده تحسين حُبّال ببت ْرِبَادِه خوبِصِوْرَت اور فِسَانَ بَمَعَىٰ حِبِينَ اور حُبَالَ بَعِنَ حِبِلِ \_\_\_ <َ تَيَادًا مِنْ دَوْرِ وَكِيتَهُ وَيَعَا لَحُ مِنَ الدُّهُ وْلِإِنِ كُمُا قُوِّ إِنْ عُمُولَ كِيُّ الْقِيَامُ وَهِيَ مِنْ تَكُنْتُ حِسْدِ دِيارٌ ا كِمُّعَى بَسِنَ والايدود سے فاعل ذیکذاہے، امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ دورسے فیعال کے وزن بربناہے اصل میں دُيُوار عَقايا اورواوُ العَقامِوت بِهِلاساكن واوكوى سے بدلديا كايا مين اوغام كرويا كتاس بمواً ، جبياكة حفرت عرض دلترتعالى عندف الحق الفيوم من القيوم كوالقيام بإها ينوام سع بنا ہے فیعال کے ورکن بر ۔۔ وُقَال عَنْولَ دَیّارًا احَدًا ۔۔۔ اوراس کے فیرے کہا کہ دیار عه بخارى ج ا صابح

نزهته القارى (۵)

المعنى المداكم المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى الم

وقال عطاء عن إنن عباس رضي الله تعالى عنه ماك نئت لِمُوادٍ كُمُّرَلِنَبْيُ عُطِيْفٍ بِالْجُوفِ عِنْكَ سَيْمُ طان نے ان کی قوم کے ول میں ڈالا کہ جہاں تم بیسطتے ہموان کے مجس

الى قۇمھرد ان كى بىر سائىلى كۆلۈلگى كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۆلۈك كۈلۈك كۆلۈك كۈلۈك 
777 نزهت القارى (4) كنتر مركي رمي اس مديث سے نابت ہواكہ صالحين كى تصوبريں بناكر گھر ميں د كھنابہ نسبت عوام کے زیادہ مفریع، قوم نوح نے اپنے ان صالحین کی تصویریں ابتداء برکت ہی کے لئے بنا کررکھی تھیں اور اس لیے کہ ان کی زیادت کریں لیکن رفتہ رفتہ ان کی یوجا ہونے نگی،عوام ک تصوميري گھريس مبوتى ہيں تواس كى كوئى تغطيم نہيں كرتائيكن مشابدہ سے معلوم سبے كەاگرىسى بزرگ كى نقورىيدوى مع تولوگ اس كى در در د تنظيم د تحريم كريے ہيں اسے سلام كرتے ہيں، چوشتے ہيں، توشود كاتے ہيں ، اكر بتى سلكاتے ہيں ، اس كے بزرطوں كى تصويري كرين ركھنا بنسبت عوام كے ور المراج من المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المرد المراد الم <u> كَقَالَ الْحُسَنَّ حَ</u>هِ تُرَبِّنا عِنَا رَبِّنا وَقُالُ عِلْمُ مَحْجَلالْ مَ بِيَنا وَقَالَ إِجْراهِ نِيمُر أموى بنا\_\_\_ارشادىقا تُعَاكَى حَبن منا\_\_ بهادىدىك شان بهت بلنديم \_ ا مام بخارگی نے فرمایا کہ حدیے معنی غنا ہے اور عکرمہ نے کہا جلال ہے اور ابراہیم نے کہا حکم ہے۔ \_ وَقَالَ ابْثِي عَبّاسٍ لْبَدّ الْحُوا عا \_ فَيْدًا كَا كُمعَىٰ مدد كارنيراس كمعنى لين اً لَهُ وَيُ وَسِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله اس میں بیس آیتیں ہیں طاعات وَقَالُ مُعَاهِدُ تَبُتَكُ أَخْلِصُ \_\_\_سس سے الگ بوكراسى كے بور بو\_ وَقَالُ الْحَسَنُ أَنْكَا لَا قَيُوْدُدًا \_ بيرايال \_ مَنْفَطِرُ بِهِمُثْقَلَة شَيِهِ \_ اس كَى وَمِهُ سے بھاری ہوجائے \_\_\_ وَقُالُ ا بُنْ عَبَّاسِ كَيشِيًّا مُّ فَي لِلَّالرَّصَلَّ السَّاعِلْ ار في موى ريت \_\_ وبيلات بين ا\_سخت اً المُصْلُ مُثَرِّهُمُ مِن يسورت عَى هِي السبين هِين آيتين ہيں صلاح قَالَ ابْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَاءَ سِنْيُرُسَّكِ بِينٌ سِنْتَ \_\_خت \_\_قَسْوَرَةُ مُسْتَنْفِرَةً فَا فِرَةً مَنْ عُوْرَةً السِيمِ اللهِ مَنْ عُورَةً السِيمِ اللهِ مَنْ عُورَةً السِيم عَنْ يَحْلُى ا بَنِ أَلِيْ كُتِنْ يُرِسَّلُكُ ا بِالسَّامَةُ بَنَ ولمرسط می بن کیرے روایت ہے کہ میں نے ابوسلم بن عبدالرحل سے بوچھا کم  اس سے بعد بطری ابن شہاب نیربطریت ابوسلہ بن عبدالرحمٰن جوروایت ہے کہ یں نے

۲۶۳۷۹ سراتھایا تواس فرستے کو دیکھا جومیرے پاس ترامین آیا تھا جوزمین وآسمان کے درمیا کرسی بر پیٹھا تھا اسے دیکھ کرمیرے اوبرخوف طاری ہوا ، اتن کہ میں زمین بر آر مارے بھی یہ ہے کہ طلقا سب سے بہلے سورہ افرار نازل ہوئی ہے جیسا کہ بدرالوحی میں ام المؤمنین کی عدیث گذری اور مذہر کا

نزول فترت وجی کے بعدسب سے پہلے ہواہے ،اس کی پوری تحقیق جل اول برالوحی میں گذر کی ہے۔ سُورَةُ الْقِيامَةِ إِنَا وَقُولُهِ لا يَحْزُنُ بِهِ إِسَارِنَكَ لِتَحْبَلَ بِهِ مِنْ وَكُرِ فَي جَلدى مَنِي قرآن کے ساتھ اپنی زبال کو حرکت ند دو۔ بیسورت ملتی ہے اس جالس البیل بیں وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ تَرْضَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سُدَّى هَمُلاَّ \_\_ ٱزاد \_\_ لِيَفْحُجُ إَيَّامَهُ سُوفَ اَ تُؤْثُو سَوْفَ آعْمُلُ \_\_ انسان چا مِتابِ كماس كے سامنے برى كربے سوفيا رمِتا ہے۔ جلدنوبرکرلوں کا جلدنیک عل کروں کا \_\_\_\_ لاکوئن لاحضت \_\_\_\_ کوئی بنا فہیں \_\_ آؤُكْ لَكُ فَاوُكْ لَكُ عَكَدَ مَ مَرَى حَمَا فِي قَرْبِ الْفُ اور قَرْبِ الْفُي بِهِ دَهْمَى مِهِ مَنْ اللهِ فَكَ الْحَرْنُسُكَانِ السورت لا أم دبرجي ہے بيسورت كى ہے، اس ميں اكتيال مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا يُقَالُ مُغَنَاكُ أَنَىٰ كُنَ الْأَرْنَسَانِ وَهَلْ يَكُونُ ثُحَفَّدٌ أَوْتِكُونُ ثُخَبِّرًا وَهَلْ ذَا مِنَ الْخِيْبِر يَقُوْلُ كَانَ شَيْنًا فَكُمْ نَكُنُ مَنْ كُوْرًا وَلِالْكُ مِنْ جِيْبٍ خَكَقَدُمِنْ طِيْبِ إِلَى أَنْ نَيْفَح خِنِهِ الدُّوحُ \_\_\_معنی اس *کے ہیں کہ* انسان براسیا ق*فت گذراً اور ہلِ ا*نکار کے گئے ہوتا ہے اور خبرے لئے ہوتا ہے اور میخبرسے ہوتا ہے، فرما کا ہے انسان کھیے تھالیکن فابل ذکر نہ تھا، اور ہے من سے بیدا ہونے کے وقت سے لے کر دوح مجھونگنے تک سے سے امنیاج اُلاحنلاط مَاءُ الْمُرْءُ يَوْ وَمَاءُ الرَّجُلِ الدَّمِ وَالْعَلْقَةِ فَيْقَالُ إِذَا خُلِطَ مَشْيَحٌ كَفَوْلِكَ خَلِيْظً وَمُنْ شَوْجٍ عُمِثُلُ مَخُلُونِ إِلَيهِ أَمشاج مِي مُونَى عورت اورمردى منى خوك اوربسته نوك اور كهاجا كأبع حبب چند تبيزوك كوملايا جائة متقيع جيسي خليطا ورمشوج مخلوط كيمثل سعيء بتناما يه جاميته ہیں کہ مشیج فعیل کے وزن براسم مفعول کے معنی میں بھیے ۔۔۔ ویقال سلا سلا قُا اَغْلاَ اللهِ وَكُمْ يُجُزِّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ الدِيعِنُون نَي اس كُوجاً مُرْمَهِين رَكُما مُسْتَطِيرًا مُهُمَّ ثَالُهُ الْأَ مِنْ بِالرَّ وَالْقَمُ طُونِي الشّرِيدِي ثُنْ يُقَالُ يُؤَمُّ فَهُ طُونِي وَكُومُ قَمَا طِرُ وَالْعَبُونِ فَي الْقَنْطُويْرُوَالْفَكَاطِرُ وَالْعَصِيْبُ آسَكُمُا مَيْكُوْنُ مِينَ الْآيَّامِ فِي لْبَلَاءٍ \_\_ قطريك معنى سخت كهاجا ماسبعه لوم القمطريرويوم قباطرا ورعبوس اورقمطريرا ورقماطرا ورعصيب بلار كي سبس سخت داول كوكت بي سيسد وقال عَيْرُهُ اسْرَهُ مُ سِيِّدٌ لَهُ الْحَلَقِ وَحُيلٌ شَيْرٍي سَتَلَ وْمَدُ مِنْ قَتَبِ فَهُوَمًا سُوْدٌ \_\_\_ اسركِ معنى مضبوط بداتش اور بروه جَنرِس كومضبوطي سے باند جائے جیسے پالان وغیرہ، فرمایاگیا ۔۔ وَسَتْ ذَذَا اَسْرَهُمْ اِللَّهِ مِنْدُوسَانَى سَخْ مِين وَقَالَ عَنْ فَيْ سَهِمَ بِهَالَ وَمَي شَبِهِ وَارد مِوْنَا بِعِلَ مُوكِعِهِ وَكُركِياس مِي كُمْنِي وَانْلُ كانام نهي ليا غالبًا يهجى ناسخول كى غلطى ہے ، ليكن فتح البارى ، عمدة القارى ، ارشا والسارى ميں غيرہ كے بجائے

نزهت القارى (۵)

وَ الْمُهُ وَسُلَاتِ | یسورت کی ہے اس میں بحاس آیتیں ہیں ۔ صر ہے جُمالَاتُ حِبَالٌ، رسيال، بهال دوقرار مين مي جُمالات يرجُمالة كى جمع م إس كمعنى وه اِحِکِشٰتی ہے مشابہ ہوتے ہیں اور ایک قرارت رِحُمَالات ہے یہ جِمالة کی جمع ہے، اونتنی <u>-</u> إِنْ كَغُوْا صَلَوْا لَا يُزَكِّعُونَ لَا يُصَلَّوْنَ كُسِوا فَاده فرما يَاكَيْهِا لِ رَكُوع سِيم ادنما نسبع وَهُتِكِ١ بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عُنْهُمَا لَا يَنْطِقُونَ وَاللَّهُ وَبِّنَامَا كُتَامُشُركِنِي ٱلْيُومُ خَنْتِمُ فَعَالَ إِنَّهُ دُوْ الْوَانِ مَرَحٌ يُنْطِقُونَ وَمَرَّحٌ يُحْبَمُ عَلَيْهِ مُرَ اللَّهُ عَالِهِ مُ سے سوال ہوا ، ایک مگرفر مایا کہ وہ بولیں گے نہیں اور فرمایا گیا ، اور ہم ان کے مونہوں برجہ کر دینگے اورایک جگرفرمایا تووہ کہیں گئے بخدا اے ہمارے رب ہم منترک نہیں کتھے یہ کیا معاملہ ہے، حقرت ابن عباس نے فرمایا فیامت بہت لمیادن ہے اوراس میں مختلف موقع آئیں کے کسی وقت کسی حکمہ بولیں گے اورکسی وقت کسی جگہ نیں بولیں گے۔ دی تر تعالی سے اس ارشادی تفسیر دورخ چیکار اواراق بَابُ قَوْلِهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشُرَر كَانْقَصْر بداونچ مل کے مثل کویا وہ زرورنگ کے اونٹ ہیں۔ حَلَّ ثَنَا عَبْلُ الرَّحْيِن بْنُ عَابِسٍ قَالَ سَمِعْتُ ا بْنَ عَامِر عبدالرحمل ابن عباس نے کہا میں نے این عامرسے آیہ مر کی تفسیریسنی ایفوں نے کہا کہ ہم لوگ تین ایچے کم جاڑ قُلُّ فَنُرُفِعُهُ لِلسِّتَاءِ فَلْسَمِّيْهِ الْقَصَرِ -لتح لكرى الخفار كھتے كتے اس كوہم قفر كہتے تھے -نعتر می است مندوستانی سخوں میں سیعث ابن عامد ہے، دوسرے نسنے کانشان لگاکر • ۱۳۳۰ حاشیہ میں ابن عباس ہے، فتح الباری، عدۃ القاری، ارشا دالسادی میں بھی این عباس ہی ہے۔ وانٹرتعالیٰ اعلم۔ اس نے بعد والی روایت میں یہ ہے کہ جمین ہاتھ یااس سے مجھ اور ریکوی جا الب كَ الْهَارِ كَفِي مَقْ حَسَى كُومَ تَصْرِكِتِ تَقْعَ اللَّهِ مَا لَذَيْ عَالِدَ فَيَ صَفَوْحَ بِالْ السَّفَقَ تَجْهُمُ مُحَتَّىٰ مُكُونَ كَا وْسَاطِ الْرِّحِ الِ \_\_\_\_\_كشيوں كى رسياں ، كويا وہ زردرنگ كى شتى

نزهت القارى (۵)

ک رسیاں ہیں جواتنی جمع کی جائیں جومتوسط قد کے ادمی کے برابر مروجائے ۔ وكأهي فكوليه هذا يؤمر لا ينطِقُون صف الترتعالي كاس التادي تفسيراس دن يلوك بولي بني شهیم اس کے تحت امام بخاری مصرت عبدادندان مسعود کی وہ حدیث لاتے ہیں جس میں یہ مدکورہ ہم آوگ نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے سائقہ منی سے غارمیں س<u>تھے کہ سورت</u>ہ والمرسلات نازل ہوتی ،حضو*ا* اس کی ملاوت فرمارہ ستھے اور پیم اسے صنورسے سنگر یاد کر اسم یتھے کا یک سانپ بھلا حصنور نے فروايات وارداكور سأنب بهاك كياتونبي صلى ولترتعالي عليه وسلم ف فروايا وه تميرار فسرس يح كي جیساً رئم اس *کے نٹرسے نیخ گئے ،* اس حدیث کوباب سے کوئی مناسبت نہیں جیساکہ ظاہر ہے سوائے اس کے کہ یہ آبیت سور کا مرسلات کی ہے اور اس حدیث میں اس کے نزول کی حکمہ بیان کی گئی ہے ۔اگر اس باب كم من من وه تعليق وكركرت \_ وشيل ابْن عَبَاسٍ لاينُطِقُون إلى أخِرِم \_ توزياده مناسب تفارغالبًا تُنتَاخ سے تقدیم و تاخير موکئ سے ۔ عَصْرُ يَتِسَكُمُ وَيُونِكَ السورت كانام شورة نبائهي هم يدمني هدا وراسي واليس أيتي تبي وَقَالَ عَجَاهِنَ لايُرْجُونَ حسابًا لا يخافون دير مِنى وه لوگ صاب سينهي ولت لِاَيْمَلِكُونَ فِيْهِ خِطَابًا لا يُعَكِّمُونَنَهُ الله صيادت لَهُمْرِ ـــــاس سے بات كرف كا افتیار نہیں رکھیں کے ،اس سے بات نہیں کر ایس کے مگریے کدائفیں اجازت دے \_\_\_ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وَهَاجًا مضيئًا \_\_\_ نهايت جِمَلتا \_\_\_ عَطاعً حسابًا جَزاءً كا فيًا اعطَانى ما احسبنى اى كفانى \_\_\_\_ كانى عَطامِحِ وإ اتنى جو مِح کہ اس سے مراد فرشتے ہیں جوروح قبلین کرتے ہیں اور سعیدین جبیرنے کہاکہ اس سے مراد مو<del>ت ہ</del>ے ایک قول برسے کراس سے مراد سارے ہیں جو شکلتے اور دوسیتے ہیں اور عطار دعکرمہ نے کہا کہ وَقَالُ ثُعِبَاهِنَ أَلَا يَهُ الْكُبُرِي عَصَالًا وَمِينَ لَا \_\_\_ أيت كبرى معراد صرت مرى كاعهى اودان كا دست مبارك ب سي \_\_\_ وَيُقَالُ وَالْتَاخِوَةُ وَالْتَخَرَةُ مُسَوَاعُ مِثْلُ الطَّامِعِ وَالطَّيْعِ وَالَّهَاخِلُّ وَالْبَحْذِلُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْتَخِرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْعَظْمُ الْمُجَوَّفِي الكَذِي تَمُنُ فِيهِ الرِّيْحُ فَتَغَيْنُ فِي الْمُره اور نخره کے ایک معنی میں کلی بموتی ہڑیاں جیسے طآ اورطع اور ماخل اور بخل اور بعض نے کہا نخرہ کے معنی گلی ہوتی اور تست ناخرہ کے معنی وہ کھوکھ لی  تفسيبر

لمرى جس مين مواكدرتى ب اور آوازكرتى ب \_\_\_ وَالطَّاسَّةُ تَطْمُعُ عَلَى عَلِي شَيْعٍ وه مصيبت جوسب كوعام بو \_\_ وقالَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱلْحَافِوةُ إِلَّا ٱمْرِينَا ٱلْاَقَ لِ إِلَّى الْحَلِوةِ العِ قَدْمِ لُوطِّنْ وَالْمِهِ ، بِهِ فَي حَالَت فَي طُونَ تَعَىٰ زَنَدُ فَي كَلُ طُن \_\_\_ وَقَالَ عَنُوعَ أَيّاكَ مُوَدٍ . مَنَى مُنْ تَهُ فَي مُن السَّفِينَة كَتَّى مُن السَّفِينَة كَتَّى بِهِ اللَّهِ مِن السَّفِينَة كَتَّى بِهِ اللَّهِ مِن السَّفِينَة كَتَّى بِهِ اللَّهِ مِن السَّفِينَة كَتَّى مِن السَّفِينَة كَتَى مِن السَّفِينَة كَتَّى مِن السَّفِينَة كَتَّى مِن السَّفِينَة كَتَّى اللَّهِ مِن السَّفِينَة كَتَّى اللَّهُ عَلَيْكُ السَّفِينَة كَتَّى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِي اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللِّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ لُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقِيلُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللِّهُ عَلَيْكُ الْمُنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ الْمُنْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّ النَّيْ تَلِي الْرَبْهَامُرْبُعِثْثُ وَالسَّاعَةُ كَهَا تَيْنِ مِهِ ، ہوئی ہے ۔ میری بعثت اور قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہیں ۔ ترمیج**ات** حصنورا قدس صلی ادثارتعالیٰ علیه وسلم نے کلمہ کی انگلی اور بیلی انگلی ملاکراشارہ کرے بتا التركم كميرى بعثت اور قيامت ملى مونئ بلي بعني دولوں ميں كونئ فاصلهٔ بي اورا يكمطلب یر میں ہوسکتا ہے کہ اُن دونوں انتگلیوں کے طول میں جوفرق ہے وہ میری بعثت اور قیامت کے درمیان ہے اس معنی پر قتادہ کی یہ روایت دلالت کرنی ہے کہ قرمایا \_ کفضل احلا علا عبتس اس کانام سورة انسفرة کھی ہے اور میسکی ہے اوراس میں بیاکیس آیتیں ہیں۔ صفح عَبُسُ كَلْحُ واعرض كي تيوري جِرهان اورمنه يجيرليا في وقَالَ عَنْدَ فَا مُعَالَى عُنْدُ فَا مُطَهَّمَ وَا لَا يُمُسُهُا إِلَّا الْكُلُهُ رُونَ وَهُمُ الْمُلِاكُةُ وَهِلْ امِنْكُ قُولِهِ فَإِلْكُ بِرِلْتُ امرًا حَجَلَ الْكُلَّ عِكْمَةُ وَالْصَّحُتُ مَكُلِهُ كَوَّ الِاَنَّ الصَّحُفَ لَا يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطُهِ مِي كَا التَّطُهِ مَيْ لِيَن لَهُا أَيْضًا \_\_\_\_ پا*ک صحیفے جے صرف پاک لوگ چھوتے ہیں اور و*ہ فرشتے ہیں اور ہرآ لیسے ہی تهي تابت كِ كَنَّ، بتا نايه چاہتے ہيں كەجب صحيفے ياك ہيں توصيفے ابھائے والوں بيني فرشتوں كو بھی باک کہاگیا یہ ایسے میں ہے جیسے فرمایا ور قسم ہے ان کھوٹروں کی جو کاموں کی تدبیر کرنے

عه طلاق باب اللعان صوح باب قول النبي بعثت انا والساعة كها تدين ص

الموس عن سعل المن هشاهر عن عالمت أرض الله تعالى عنها محل الله تعالى عنها محرس في الما المؤمنين صفرت عاشفه رضى الغرقال عنها سے روایت ہے۔ کہ بی ملی دسته عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم قال منثل الذی یقر والفران تعالی علیه وسلم قال منثل الذی یقر والفران تعالی علیه وسلم فرق الدوره اس کا ما فظ ہے والم والم فرق الدوره اس کا ما فظ ہے والم والم فرق الدور کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا کی منا

عه مسلم تفسير الجداؤد تفسير تريندى فصنائل القرآن ، نسائى فصنائل القرآن ، ابن ما حبر تواب القرآن

سفرة الكرام سے مراد وہ فرشتے ہیں جو قرآن فجد كولوح محفوظ سے تقل كرتے ہيں سفرة كِ معنى ليكف والے جيساكدا بھي حفرت ابن عباس رضي ديٹر تعالى عنها كي تفسيرگذري ، ہے کھیں شخص نے قرآن کو اچھی طرح یا دکرلیا اور پھراسے پڑھتا رہتاہے وہ ان فرشتوں کے توا ت ہے ، لیکن حس تحض کو قرآن یا در کھنے میں دستواری کینیں آتی ہے بھربھی وہ ہمت ہمیں ہارتا۔ لوشش کرکے ،مشقب اٹھاکراسے یا در کھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے لئے دوہرا تواب ہے۔ إذَا الشَّمْسُ كُودَتْ صحه اس كا دوسرانام سورة تكويركهي م يسورت مكي بهران مِي النين آيتين مِي سِلِ إِنْكَدَدَتْ إِنْتَاتُونَ فَي سِلِمْ يَرْسِ مِعْ يَرْسِ سِلَا يَكِدُ لَا كَتَاتُونَ ا يَجْرَتُ دَهَبَ مَاءُهَا فَلاَ تَنْقَىٰ قَطْرَةٌ وَقَالَ هِجَاهِمٌ ٱلْمَسْحُوثِ ٱلْمَعْلُوعِ وَقَالَ غَيْرُةٍ شُعِجِّرَتُ أَفْضِي بَعُصُها إلى بَعْضِ فصادَتْ بحواوا حدًّا \_\_\_\_ امام حسن بصرى نه كهاكما كايانى چلاجائے اور ايك قطره يمى باقى ندرى، اور مجابدنے كہامسجورسے مراديہ كريم امواہد، ا وران کے غیرنے کہا سجرت کسے مرادیہ ہے کر بعض بعض سے مل جائیں گے اور وہ ایک تمنیکر معروبائیگا وَالْخُنْسِ تَعَنَّسَ كَا فَي عَجْوَا هَا تَوْجِعُ وَمَكَنِّسَ تَسْتَتِوْكُما تَكَيِّسُ الطِّباعُ \_\_\_جوابِي روش مي الط پھيري، ٻوٽيں اور جيب جائيں حبيباكه ہرن چيپ جاما ہے۔ ہے۔ کانس فِرُب یفزر سے آتا ہے اس کامصدر کوئوٹ ہے اوراس کے معنی ہے، ہرن کا این حائے بناہ میں گھش جانا ، جَوَا دِجَادِئِ ہُ کی جمع ہے جس کے عنی بے چلنے والی۔ ارشاد ہے فَلا أَفْسِمُ مِالْحُنْسِ الْحِوَالِ الْكُنْسِ \_ توقسم في ان ي جوالظ يوس، سيد ه علي، تهم ربي سے مرا دیا نتج وہ ستارے میں جوسیارے ہیں جن کوخمسہ متحیرہ بھی کہا جا پاکسے، وہ عطار دِ، زلہ مّریخ،مشتری، دَحل ہیں ۔ان کی دفیّا دسکساں نہیں ، جھی یہ سید <u>ھے چلتے ہیں بھی اکٹے چلتے ہیں ، بھی</u> کہ جُكُمُقِع بُونِ نَظرًا تَهِ بِي جِيسِ كُونَي كُم كردِه لاه حيران بُوكرَبَهِي ٱكَ جِلْتًا مِعْ بِيجِي عِلِيا مِع بِهِي كُفر بهوکرسوسیے لگتا سبے اسی لئے ان کومتن*ے ہو کہتے ہیں ۔* ان یانچوں کی دُقتا رکی پوری تحقیق ہما ہری کتا ب واسلام أور عاند في سفر المين ملا خطر كري سيسة مَنفَسَّ والدَّكفَعَ النَّهادُ \_ تُوالطَّنِيْنِ الْمُنَّهُ مُ وَالطِّنِيْنَ يُصَى يُصَى بِهِ \_\_ارشادهِ \_\_ وَمَاهُ وَ عَلَى الْعُنْبِ نِصَرْنُينِ \_\_\_وه عنيب بير تخيل نهين السمين دو قرأتين بين ظرك ساته ظنين حیس کےمعنی متہم کے ہیں اور صن کے ساتھ صنین حبس کےمعنی بخیل کے ہیں ۔ وَقَالَ عُلْمُوا لِتَّفُوْسُ دُوِّجَتُ يُزَوَّجُ نَظِيْرُهُ مِنْ اَهُلِ الْحَبَّذَةِ وَالنَّارِيُّ مَّ فَلِكُ

وَئِيكَ ۚ لِلْهُ طُفِونِينَ بِهِ ۚ يه سورت مَكَى ہے اس میں جھِتین آئیں ہیں۔ ط<del>اق</del> ویل جہّم میں ایک وادی ہے جس کی گہرائی سنٹرسال مساف*ت ہے جسمیں سنر ہزار شاخیں* ہیں۔ اور سرمڈاخ میں میتہ بنرل ٹونکاوز ہیں اور سر ٹیر گاون میں میتہ بنرل فار دیں اور یہ نیاد میں میں ہذار مجا رہیں۔

اور ہرشاخ میں گسر ہزاد شکاف ہیں اور ہرشگاف میں ستر ہزاد فارہی اور ہرغاد میں ستر ہزاد محل ہیں ،
لوجے کے تابوتوں کے مقفل سہرتا بوت میں ستر ہزار درخت ہیں اور ہر درخت میں ستر ہزار آگ کی
شاخیں ہیں ۔ اور ہرشاخ میں ستر ہزار بھی ہیں جن کی لمبائی ستر ہزار ہا تھ ہے ۔ ہر درخت کے بیجے
ستر ہزار اُز دہے اور ستر ہزار بھیوہیں۔ اور ہراز دہاایک مہینے کی داہ کی مسافت کے برام کمیا ہے۔ اوران

کی موطانی بہاڈے مثل نے۔اس کے دانت مجور کے درخت کے مثل ہیں۔اوراس کے تین سونٹنگیلی سے، سرخیلی میں ایک مطال نہر سے معطقے مدن سے معنیٰ ہیں کہ تولیاں کے قبل ان کے قال کا کہ

ہے، ہرتھینی میں ایک مطافر برہے۔ مطقِقِین کے معنی ہیں کم تولنے والے ۔۔ وَقَالَ مَعَلَى مِن اِللَّهِ مِن اِللَّ م مُجاهِدُ مُن اَن تَبُتَ الْخَطَا يَا ۔۔ رَبُكُ جِرْهِ كَيا اِللَّهِ مِن اِللَّهِ مِنْ اِللَّهِ مِن اِللَّهِ مِن مَن مِن مِن مِن مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

جب كوئى أدفى گناه كرتام تواس كے دل ميں زنگ آلگ جآم ہے \_\_ ثوّت ، مجنى كى \_\_ بدارياكيا \_\_ مطفقت وہ مع بولوراننى ريائے بدارياكيا \_\_ مطفقت وہ مع بولوراننى ديائے ــ

in the contract the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract o لْعَالِمِيْنَ حَتَى يَغِيْبُ أَحَدُ هُمْ فِي رَشْخِهِ إِلَى أَنْضَافِ

ے حضور کھوے ہوں گے کوئی اپنے بسنے میں آ دھے کان یک او و با ہمو کا -

تر**یجات** ست برارتهاق می*ں حضرت ابو ہر برہ دص*ی دیٹے تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دسول دلٹر مم ۲۴۴ صلی دنٹرعلیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کوبسینہ ہوگا۔ یہاں تک کستر ہاتھ یسینهٔ زمین میں مذہب ہوجا نیگاا وان کے منھ تک یہنچے گا۔ یہاں تک کہ کانوں تک سے إذا السَّمَاعُ إنشَكَتَ في اس كانام سورة إنشقاق عَنى عداوراسمين يتين آيسي بي وطاع قَالُ مُحَاهِدٌ ؛ كِتَابُدُ بِسِمَالِهِ كَاحُدُ كُتَابَدُ مِنْ قَسُ اءَ ظَهْرِعٍ \_\_\_وه ليغ

اعمال کے دفترکو بائیں ہاتھ میں لے گا اپنے ہیٹھ کے بیٹھے سے \_\_ وَسَقَ حَجَبَعَ مِنْ دَاجَةٍ يعنى دات نے من جو يا بول كوجع كيا \_\_\_ وَظَيَّ أَنْ لَنْ يَحْوُلُا ا أَنْ لَا يَرْجِعَ إِلَيْنَا \_لن تحور کے معنی ہماری طرف نہیں لوٹے گا۔

عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشُهُ أَرْضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَا

ام المؤمنين حضرت عائسته رصى الترتعالى عنها نے كهاكه رسول الترصلي الترتعالى علية رُسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيْسُ أَحَكُّ يُحَاسَبُ ما یا حس کسی سے بھی حساب کیا جائے گا وہ ہلاک ہوجائے گا۔ میں نے کہا یا رسول وستہ

لترتعالى مجھے آب بر فداكرے - كيا ديتر نعالى يهنبين فرماما - " تو وہ جسے ابنا المراعمال ئے اس سے عنقریب سہل حساب لیا جائے گا یا فرمایا یہ پیش

ان بربین کئے جاتیں گے ۔مگرجس سے سختی اور تفصیل سے حساب لیا گیا وہ ہلاک ہوا –

عه كاب الوقاق - باب قول الله الايظن اولنك الخ صك و مسلم. صفة جهنه عده كتاب العلم واب من سمِع شيطًا فَلم بِفِه حرصك ركتاب المرقاق . باب من نوقسُّل كحساب الخ م<u>یلاو</u> مسلم: صفحهٔ المناد · ترندی ، تفسیر، نسانی ، تفسیر چیزی و مصری و مصری و المناور و المناور و المناور و المناور و المناور و المناور و المناور و المناور و المناور و

كتشريجاره يه حديث عبدالتدبن الومليكه نے براہ راست ام المؤمنین حضرت عائشہ رصی الٹرتعالیٰ عنهات بهي سنى هم واور بواسطة قاسم بن محديهي حصنورا قدس صلى ديند تبعا لي عليه ولم کے ارمیا دکامطلب بیرہے صیاب نیسیرسے مرادرہے کہا س کے اعال اس کے سامنے پیکی کر دیگے جاتیں گے اوراس سے کچھ پوچھ کچھ نہوگی کہ تونے بیٹیوں کیا اور تونے پر ٹیوں نہیں کیا ۔ایسے محص کو بخش دباجائے گا۔لیکن حساب کے وقت جس سے پوچھ کھے ہوگی یہ تونے کیوں نہیں کیاا ور یہ کیوں بِأَفِى قَوْلِهِ تَعَالَىٰ لَتَرْكُبُنَّ طَبُقًا عَنَى الترتعالى كے اس ارشادكى تفسير دركم منرل

ىبمنزل چرمھوگے \_

عَن عُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ بُنْ عَبَاسٍ رَضِي اللهُ تُعَالَى عَنْهُم ا مراس استاد « تم عزت ابن عباس رمنی دنتر تعالی عنهانے اس ارشاد « تم عزور منزل برمنزل جڑھو م نُرْكِبُنُ لَيُرْكُبُنُ طَيِقًا عَنْ طَبِينَ حَالًا بَعْنَ حَالًا بَعْنَ حَالِ قَالَ هَا یعنی ایک حال کے بعد دوسرے حال ہر۔ یہ تمہارے نبی صلی دیٹر تعالی علیہ وسلم نے فرما یا ہے۔

سنفر مجاه ميهان دو قرارتين بين كَتَرْكَبُنَ كَيُرْكَبُنَّ مِي خطاب عام انسانون سے ہے ۵ موروس مرادیہ ہے کہ تم لوگ ایک حال پرنہیں رہو گے۔ ایک کے بعد دوسری منزل آئی رہے گی۔ پہلے نطفہ تقفے بھرمفنانہ ہوتے بھرجنین بھر پدا ہوئے بچے تھے جوان ہوئے بوال ہے ہو گئے۔اس کانھی احتال ہے کہ حال کو عام رکھا جانے نعینی تم ہمیشہ نیساں حالت میں نہ رمو کے \_ حالات بدلتے رہیں گے۔ دوسری فرارت لترکبنَّ ہے اورخطاب حضورا قدس صلی ادر تعالی علیہ وسلم سے سے اورطبق سے مراد عالم کے منازل ہیں۔ مراد ہے کہ اے مجبوب آپ شب معراج ملاراعلى نے منازل طے كروگئے الل وارت كى بناير بھى كلبق بعنى مال ہوسكتا بہے اور مال بمعنى عام ہوبیعنی اس وقت جو کفارے اذیتیں ہہتے رہی ہیں ہمیشہ یہی حال نہیں رہے گا۔ رفتہ رفتہ آیا کو فتح و نصرت ماصل ہوگی۔ اور آپ غالب ومنصور ہوں گے۔ البُوقِ ج به يرسورت مكى هاس مين بأيس التي آيتي مي والا بروج سے یا تو اسمان کے بارہ برج مراد ہیں جومشہور ہیں۔ اور ایک قول برجے کراس سے مرا دہڑے بڑے ستارے ہیں۔

نزهت القارى ره، وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْمُخْدُ وَحُ شَقٌّ فِي الْأَرْضِ \_\_\_\_ رمين كالرها- كما في فَتِنْوُا عُذِ بُولا \_\_\_ ان كوازمائش ميں والاكيابين عذاب دياكيا \_ الطَّالِرَقُ به يهورت مى باس مين ستره أيتي بي ر طلت وَقَالَ مُجَاهِدٌ : دَاتِ الرَّجْعِ: سَحَاجُ يَوْجِعُ بِالْمُلْوِدَاتِ الصَّلَ عِ: تَتَصَدَّ عُ بِالشَّاتِ - اور مجابد نے کہا وات الرجع سے مرا دوہ بادل سے جو بارٹ لے کر آتا ہے اور دات الصدع سے مرا د زمین ہے جو نیا کا*ت سے ہیتی* ہے ۔ غانتیہ کے معنی جھا جانے والی ۔ یہ قیامت کے اموں میں سے ایک نام ہے ۔۔۔ وَقَالَ اللهُ - بَاسِ ؛ عَامِلَة عَنَا صِبَة عَ: النَّصَاسَ يُ \_\_\_ كام كري مشقت جَمِيلي بي نصاري بي \_\_\_ وَقَالَ مُجَاهِدُ اللَّهُ اعْنِينُ أَنِينَهُ مَ بَلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُولُهُ هِا ﴿ السَّاسِ عِينِ كاوقت آگيا بِ اَئَهُ السمعني ميں حان کے ہے - نيز انگرة الكرمعني ميرهي ہيں - كداس كي كرمي انتها كوتين كي حَمِيْدِ إنِ: بَكِغُ إِنَاهُ \_ جَس كَي كُرُى مِدكُوبِنهِي بُوتَي مِو بِ لا تَسْمُعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ اللَّهُ مُا \_\_َ اسَّ مِيں کَولَىٰ بِہودہ بات رسٰیں گے ۔ بعیٰ گالی \_\_\_الضَّرِیْعُ: مََبَثُّ یُقَالُ لَکۂ اِکٹِنْبُرِقُ یُسَمّیْہِ اَحُلُ الْحَجَازِ اَکْضَرِیْعَ اِذَا یَئِسَ وَهُوسَّتُمُ \_\_\_فرّ بِعَ ایک کانٹے دالہ كهاس بي حس كوشرق كها ما آجه - ابل حجاز اسے صربي كہتے ہيں جب سوكھ مائے اور بيزمرہ \_\_\_ بمُسْتَيطِدِعِمُسُكِّطِ. وَتُبِعُرُا عَجَالِمَا دَوَالْسِّيْنِ \_\_\_آپِ ان بِمِسْلِطْمَهِيں ِ اوربيصا و اورسين دونون طَرح بِرُهَا جَاهِ مُسَدِّوهَ إِلَا أَنْ عَتَاسِ رَضِّى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا إِنَّا بَهُمْ مَنْدِيعَهُمُ \_\_\_ان كالوطنا\_ کا لُفُجُون بیسورت می ہے اور ایک قول یہ ہے کہ مدنی ہے۔ اس میں تیس ایس ہیں بیس ک وَقَالَ عُجَاهِدٌ ؛ اكُونِيدِ الله . إرَهَزدَاتِ الْعِمَادِ . الْقَدِيْمَة وَالْعِمَادُ أَهُ لُنُ عُمُودٍ لَا يُقْنِيمُونَ يَعُنِي أَهُلَ خِياهِ رِرِارُمُ سِيمِ الدَّقَدِمِي بِعِني ارم اولي ہيں۔ ستون والوں سے مرادیہ ہے کہ وہ حیموں میں زندگی بسرکر نے تقے۔ ایک جگہ ا قامت پذیرینہیں تھے ۔ عادے ایک معنی وہ بنیں جوا مام بخاری نے دکر فرمایا کہ دوسرا عماد کے معنی ہے کمپائی گئے ۔ اور طاقت وقویت کے ۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللّٰہ رُنّعا لیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی پوری چٹا اتھا لا ما اور سی بربھینک کر مار ڈالتا کی سے ہے وہ چارسو ہاتھ کمیے تھے :مقاتل نے کہا بارہ ہاتھ 

لم بنتھ حضرت ابن عباس کی تفسیریں ہے ان میں سب سے لمباشو ہاتھ کا تقاا ورسب سے جھوٹا بالله المحفي المسفط عَذابِ: اَلَّذِ نِنَ عُدِّ بُوْ ابِهِ مِسْوط كِمعنى كورْك كِنِي المام بخاری فرماتے ہیں ، ہروہ چیزجس سے عذاب دیا جائے 'ووسنو کا عذاب' ہے ۔۔ آگلاً لَکمَّا: اَلسَّقِیْا وَجَمّا: أَنْكُنِيْد. نَمّا كِمْعَى مِع بلادريغ كُمانا ، اورجمّا كمعنى رياده كيس \_\_ وَقَالَ هُجَاهِدٌ اكُلُّ شَيْمٍ خَلَقَهُ فَهُو شُفْعٌ السَّمَاءُ شَفْعٌ وَالْوَتْرُ اللَّهُ تَبَارُكُ وَتَعَالَى إِدر مجا بدنے کہا ہروہ چنر جسے ادلترنے بیداکیا وہ جنت ہے۔ آسمان زمین کا جنت ہے۔ وتر، اکسیلا صرف اللزتبادك وتعاكل مع \_\_\_\_ وقال عَنْدُهُ بِسُوطَ عَنْ ابِ كَلِمَة عَنْ لَهَا الْعَرَبِ لِكُلَّ نَوْعِصِ نَالْعَذَابِ تَنْ حُلَّ فِيهِ السَّوْط \_\_ اوران كَ غير في كها "سوط عذاب" ع والع برسم عداب كوكية بي اس مين كوالم عن واخل ع ب لبالم ومناد: إليه المصليم اسُكُ كَا طُون لُوك كُرِ مِا مَا مِهِ \_\_\_ مَحَاطَنُونَ: يَحَا فِظُونَ وَمَحْصُونَ مَا مَهُ وُونَ بإطعامه \_\_\_ تحاضون كمعنى تم حفاظت كرتي مواور تحضون كمعنى عرتم اس كي كهلاني كَاحْكُم دِيتُ بِهِو \_\_\_ أَلْمُطُمِّئِنَّةِ: أَلْمُصُكَّ قَدْ مِالنَّوْابِ \_\_\_ تُوابِ بِرِيقِينَ لَكُف والرَّ وَقَالُ الْحَسَنُ ٱيَّنُهُا النَّفْسُ إِذَا اَصَرَا وَاللَّهُ قَبَضَهَا إِظْمَأَنَتُ إِلَى اللَّهِ وَالْطِمَأُ تَ اللَّهُ إكينها وكضيت عن الله وكضى الله عنهما فأصريق في وُوحِها وَأَدْخَلَهَا اللهُ الْحَبَيَّةَ وَحَبِعَكَهُ مِنْ عِبَادِهِ الصَّالِحِيْنَ \_\_\_ادِرالم حسن بقرى ني ايَثْهَا النَّفْهِ لَ أَكُلْمَئْبِنَة " کی تفنیبرین فرمایا مرحب دینارتعالی ایسی جان کوفیفن کرنے کا الادہ فرمآ ماہے تو وہ اینرتعالی ثیلمین م وجاتی کے اور َ دنٹرتعالیٰ اس پر سکون نازل فرما یا ہے۔ وہ ادنٹرسے رَاضی مہوجاتی ہے اور ادنٹر اس سے دافنی ہو جا آ ہے تواس کی روح کے قبض کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اورائے جنت میں دافل فرما کہ ہو اسے جنت میں دافل فرما کہ ہو اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کرلتیا ہے ۔۔۔ وَقَالَ عَنْدُ عَ حَالُوْا نَعَمُوا ا مِنَ جِيْبَ الْقَبْيِصُ تُعْطِعَ لَهُ حَبِيبٌ يَجِبُوْبُ الْفَلَاةَ يَقْطَعُهَا فَرَايِكُمَا " وَجَا بُوْا الصَّخَرَ با لُوا ﴿ " جنفوں نے وا دَی میں پیھرنی چٹا نیں کالیں "مرادیہ ہے کہ چٹا توں کو کھودکر اس میں مکا بنایا۔ کہا جا تا ہے جینب القوائی سے جب کرتے سے لئے کر بیان کا ٹا جائے نیز اس کے معنی راستہ طے کرنے کے بھی ہیں۔کہا جا تا ہے۔۔ " پھیوٹ الفیلاۃ " جب میدان طے کرلے \_ لْمَا لِكَيْنُهُ أَجْبُعُ أَمِّينُ عَلَى الْحُومِ ... بولة بي أَمْتُهُ أَجْمُعُ - اس كمَّ اخريك مين منجا كَ الْفُسِيمُ : اس كانام سورة بلدهي في اس ميس بيس آيتيس بي - صعيد وَقُالَ هُجَاهِكُ إِبِهَا ذَالْبَكُ مِ مَكَّةَ لَنْسَ عَلَيْكَ مَا تَكَ النَّاسِ فِيْهِ مِنِ الْانْمِ ۔ اور مجاہدنے کہاکہ اس شہرسے مرا دمکہ ہے ۔ آپ بیراس میں وہ گنا ہنہیں جولوگوں بیر 

ہے \_\_\_\_وَوَالِدِ آدَمَرُومِاوَلَدَ \_\_\_اورحزت آدم کی سماوران کے اولادی \_\_ نجسکا كَتْنِيْزًا بِهِتْ فَ وَالْنَجَدَيْنِ . أَلْحَنْيُووَالشَّرَ السَّاسِ سَمَرَادُ فِيرُوشَرَبِي مَسْعَبَةً عَلَيْ عَجَاعَةً مَنْ بِعِبُوكِ فِي مَثْرَبَةً أَلْسَاقِطُ فِي التَّزَابِ بِعِمْ يَرَبِيَّا مُوامِو وَيُقَالُ فَلَا ٱفْتَحَدَ الْعَقَبَةَ فَكُمْ يَقْتَحِمِ الْعَقبَةَ فِي الْكُنْ الْكُمْ فَكُوا لْعَقَبَةَ كَفَال وَمَا أَذُ وَالْكُ مَا الْعَقَبَةُ فَوَتَّ دُقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ فِي يُوْمِ دِئِ مَسْعَبَةٍ \_\_\_مِرِبِ الْمُلْكُفانَ مِن مُكُودا وسيا ' میں بھرعقبہ کی تفسیر فرماً نی ''اور تونے کیا جانا وہ گھا تا کیا ہے'؛ غلام آزاد کرنا۔ بامھوک کے دن کھابا دینا مرادیہ ہے *کہ نبک*اعمال کرے صالحین میں شامل نہیں موا۔اعمال صالحہ کرنے کو گھان<sup>ا</sup> میں کو<del>د</del> سے تعبیراس لیئے فرمایا کہ وہ نفس پرشاق ہوتے ہیں۔ ۇاڭتىنىش وقىيىلىڭانەر سى كانام سورى سىمسى ئىي بىرىيى بىراس مىي يىندرە ايتىن بىر. ھىك لِبُهِمِاللّٰهِ الرَّحْلِمِينِ الرَّحِيْمِ وَقَالَ هُجَاهِدٌ؛ بِطَغُواَهَا. مَعَاصِيْهِا \_\_ان كَكُنابُول كَى وَجِرْسِ \_\_وُلًا یخافِ عُقبیٰ اَحَدِ کِسی کے بیٹھے کرنے کا اسے خوف نہیں۔ رویوں وَاللَّيْكِ إِذَا لَيْغَتِّنَى بِهِ إِسْ كَانَامٌ سوره الليل بهي هِ مِي بِيمَ مِي بِياسِينِ اللَّيْ البين مِن ف حفرت ابن عباس رضی (نترتعالی عنهانے فرمایا بیر صنرت ابو بحرصد نی رضی (فترتعالی عند کے بارے ہیں نازل ہوتی ہے کہ جب انھوں نے حصرت بلال کو آزاد کیا۔ اور امید بن حلف کے بالے میں نازل ہوئی ہے۔ صلے لِسُمِ اللهِ الرَّحُلْنِ الرَّحِيْ تَعَالَ ابْنُ عَبَاسِ بِالْحُسْنَى بَ بِالْحَلَفَ مِصْنَى مِهِ مِرادِعِطا كَى جزا ورعوس م شُوْدِيَّ وَالْضَّكِيُ بِهِ بِمِي سِهِ اسْمِي كِيارِهِ آيتِي بِي ـ صَّلِيكِ لمنواللوالرخلن الرويم وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى بَرُ السَّتُوكَى ؛ وَقَالَ غَيْرُهُ ٱلْطَلَمَ وَسَكَنَ سی کے معنی ہے درست ہوجاتے ۔ اوران کے غیرنے کہا جیب ٹادیک ہوجائے اور میرسکون ہوجا عَائِلاً فَأَغْنَى : ذَاعَالِ \_ عَائلاً كَيَمَعَنَى بِي كَثِيرِعِيال والا وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ مَا تَرَكَكَ وَمَا ابْغَضَكَ مِسْ حَفْرت ابن عباس فرمايانه تو آپ کو چھوارمے نہ تو آپ کو دسمن بنایا ہے۔

نزحت القاری ده سورة المفرنشوج باس كادوسرانام سورة انشراح ب يدمكى باسمين الطه آيتين بي ـ بِسْمِ اللهِ الرَّحِمُنِ الرَّحِيْدِ وَقَالَ هُجَاهِدٌ؛ وِزُرُكَ فِي الْحَاهِدِيَّدَةِ \_\_\_ يَعْنِ آبِ بَوه كام جوابليت برايس صا در ہوتے تھے جومضب نبوت ہے مناسب نہیں تھے بعنی ترک افضل ۔ اور صحیح تفسیر ہے كروزركم منى بوجوسه أنقص ١٠ ثقل \_\_\_ جوآب بركبارى تق \_\_ عَجَ أَ يُسْرًا إِ وَقَالُ ابْنُ عُيْنِينَةً ! أَيْ مَعْ ذَالِكَ الْعُسْرِئِيسْرًا أَخُرَلِقَوْلِهِ هَلْ تَرَيَّصُونَ بِنَا إِلَّا إَحْدِي الْمُصْنَتِينِي وَلَنْ يَخْدِبَ عُسْرٌ يُسْنَرِينِ \_\_\_ دستُوارې كم ساتِما أما في ہے تعین اس دشواری کے ساتھ دوسری آسانی بھی ہے۔ ادمیٰ عزوجل کے اس ارتباد کی تفسیری وجہ سے " ثمّ دومھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے تنقے ۔ا ورحنئورا قدیس صلی دیٹر تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ ہے۔ کہ ایک د شواری دوآسانیوں پرغالب نہیں آسکتی ۔ کو گفتیج | اس ایت کامطلب بیرے کرایک دشواری کے ساتھ دوآ سانیاں ہیں۔ یہاس فاعد برمبنى سبع كرجب كوفى الممعرف بالام مكرد مؤكالة دوسرے سے بعینہ وہى بہلامراد بوكا ا ورا گرکوئی اسم نکره مکرر مرو تو دونوں کے دوالگ انگ مصداق ہول کے ۔ان دونوں آیتو ک میں العُنیْرمِعرف باللام ہے۔ اور بیٹرا نکرہ ۔اس لئے حاصل یہ ہواکہ ایک دیٹواری میں دوآسانیا ہیں۔اسی کوکسی شاعرفے کہا ہے ہے فَفَكِّرُ فِي أَكُمُ نَشْرُحُ إِذَا أَشْتُذُكُ بِكَالُبُلُوكُ فعشو كبن يسرين إذاقكرنته فأفرخ جب تم برمصیبت سخت ہوتوالم تسرح میں غود کر دوآ سانیوں کے درمیان ایک سختی ہے اسے وَقَالُ مُجَاهِدُ اِفَانْصَبَ فِي حَاجَتِكَ إِلَى رَبِكَ \_\_\_توايِدرب كَى طرف اين وَا طلب کرنے میں بوری کوشش کرو۔ بینی جب عبادت سے فارغ ہوجاؤ تو حاجتوں سے کیے دعا کرے میں کوشش کرو۔حصرت ابن عیاس رصی الٹر تِعالیٰ عنہاسے مردی ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جیب ِ فرض نمازوں سے فارغ ہوجاؤ تواد مارے مانگوا درائ کی طرف راعنب ہو۔ اور اس کے لیے کوشڑ كروك اورقتاده ني كها حصنور صلى ادنترتعالى عليه وسلم كوحكم بهوا حب اپني نما زسيه فارغ برولو تؤ دعار مين مبالغركروسف وَيُنْ كَرْمِعَنْ ابْنِ عَبَّالِي رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَلْهُ نَشْرَحْ نَكَ صَكُورَكَ شَرَحَ اللَّهُ صَكُورَة لِلْإِسْلَامِ \_\_\_حضرت ابن عباس في وايامراديم كه النزنے حضور كاسينه اسلام كے ليے كھول ديا\_ 

وُالْتِنْدِينِ وَالْزِنْيَتُون بـ اس كانام سوره تين ہے يد سمى ہے۔ اور ايك قول يہ ہے كه مدلى م اس میں آٹھ آئیش ہیں۔ صب يشوالك التحلي التحييم وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَالْتِنْيِ وَالزَّنِيُّوْنِ اَلَّذِي يَاكُلُ النَّامِ صَالِمَ الرَامِ مِجَابِرِ فَ کہا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد قسم ہے انجیرا ورزیتون کی جسے لوگ کھانے ہیں \_\_\_ وکھھا ال فَهُمَا يُكُذَّبُكَ فَهَا اَلَّذَى يَكُذِ بُكَ فِإِنَّ النَّاسَ يُدَانُونَ مِاعَمَا لِهِمْ كَاتَّهُ قَالَ وَمَنْ مَقْدِرُ مَعْلَىٰ تَكْذِيْبَ إِللَّهُ كَا بِ وَالْعِقَابِ \_\_\_ إِنْ الْهِ عَلَىٰ مَكْ يَعْلُ اب كياجيزانفاف كے جلاً نے برباعث ہے بین كس چنرنے ابھاداكہ وہ آپ كى اس اًت كَيْ كَلْدْبِ كُرِي كَدُلُولُون كوان كے اعمال كابدلدديا جائے كاكويا دينرے فرمايا آب جو تواب عقاب نين كريفين أس ك جهلاف بركون قاديم ؟ سُنُورَة أَوْرَابِاسْمِرُرِيْك به اس سورت كانام سوره علق بھى ہے يہ سورت كى ہے اس ميں بيشُ أيتي مِن من ينسوالله الرّحمن الرّحين مريث عن الحسن قال الكُتُ في المُصْحَفِ فِي ٱوَّلِ الْإِمَامِرِ ـ بشيرالك والرّحلين الرّحيث وَاجْعَلْ بَنْنَ السَّنْوَدَتَيْنِ حَطَّا بِ الْمَصْنِ بِعَرِي فِي فِي الْمِصْعِف بِي الْمَامِعِي سُولُهُ فاتح كي شروع من يستم الله المتحلف التحييم لكفوا وراس دوسورتول ك ورميان فسل ا مام سے مراد قرآن ہے تعنی قرآن کے شروع میں بسم انٹر تھو بینی سور ہ فاسخہ کے شروع میں یہ جو فرمایک ہر دوسور ہ کے درکمیان خط بنا یعنی دویوں سور توں پ فصلِ کی علامت ہے اس کا ایک مطلب پیھی ہوسکتا ہے کہ دوسورت کے درمیان خط تھینے دو تاکہ بیر فصل کی علامت رہے ۔ میمی مطلب موسکتا ہے کہ سمرات کھواس کوفصل کی علامت بنا و کی حضرت امام حسن بفری کامندیب ببلا میرلین جبود کا مذہب یہ ہے کہیم انڈ ہرسورت کے درمیان فصل سے کے تکھا جائے۔ اور صحیح بیہ ہے کہ ہسم الٹرقرآن کا جزر ہے جوسور آلوں کے درمیان نصل کے لئے نازل ہوا ہمارا مذہب یہ ہے کہ سبم دنٹر سور و فانحہ یاکسی سورت کا جزیزہیں ہاں قرآن مجید کا جزیہے۔ ہاں امام ترافع کا مذہب یہ ہے کہ سم انڈاسورہ فانتح اور ہرسورہ کا جزرہے۔ ابن قصار مالکی نے کہاکہ سم انٹہ وسورلوں کے شروع میں ہے وہ قرآن نہیں بسکن صحیح یہ ہے کہ میستقل قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس کے کہیمھآ يس سكهاك - اوراس براجماغ مع كمصحف من قرآن كعلاده كيم اورنبي مكه أكيا - وَقُالَ هُجَاهِنُ إِنَادِيهَ عُمَنُورَ عُدُالزَّ بَانِيهُ أَلْمُلاكِكَةُ \_\_\_ ناديه عمار قبيارال ين \_الزّمانية بَدسامى مراد فرشّق بن \_\_\_وَقَالَ مَعْمَوُ الرَّحْعَى : اَلْكُرْجَعَى الْكُورِعَعَى الْكُورِعَعَ السَّوْن وَهِى الْكُونِيَةُ سَفَعْتَ بِيَدِا لِلَّوْن وَهِى الْكَوْنِيَةُ سَفَعْتَ بِيَدِا اَ خَن هے ۔۔۔ لسفعًا کے معنی ہیں ہم صرور کیوایں گے یہ نون حفیفہ تاکید کے ساتھ ہے۔ بو لّتے

ہیں۔ سفعن بیدہ میں نے اس کو پکرا۔ مِأْمِ تَعْولِهِ كَلَاّ لَرَّفْ لَمْرِينْتَهِ لَنَسْفَعًا ﴿ التَّرْتِعَالَىٰ كَاسِ السَّادَى تَفْسِرُ إِن الرَارَ الدَّايَ وَضَرُار بِالنَّاصِية مَاصِية كَاذِبَةٍ خَاطِعَةٍ صنك مهمِيتَاني كِ إِلْكِرْكِهِينِي كَيْسَى پيتَاني جَبُونْ مُ فطاكار َ

عَنْ عِكْرُمُ مُنَةُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا قَالَ ولمرس معزت ابن عباس رضى المترتعالى عنها نے كباكه ابوجبل في كبا اگريس تحد رصلى الترتعاك ٱبُونِجَهُ لِلْأَنْ لَا يُبِثُ مُحْمَّدًا يُصِلِيّ عِنْدَا ٱلْكَعْبَةَ ٱلْأَكُلُاثَ عَلَيْعُنْقِهِ یہ وہم) کو کعبہ کے پاس نمازیر عقے ہوئے دیکھ لول توان کی گردن کوپاؤں سے روندروں کا اس عُ التَّبِيُّ صَلِّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ لَوْفَعَلَمُ أَلْكُونَا ثُنَةُ ى خبرنې صلى د دنترتعالى عليه وسلم كوينېجى تو فرمايا اكروه ايساكرتا تو فرستے اس كو صرور ديكھ ليتے -

لنظر سے اسے « دبانیہ ، یہ انتر کے بارہ فرشتے ہیں ان کے سرّاسمان میں ہیں اور یا وُل زمین میں پ مورهی میں - نسانی میں حصرت ابو ہر ریرہ دھنی دیٹر تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خصورا قدس صلی دنٹرتعالیٰ علیہ وسلم ایک بار کینے کے پاس نماز بڑھ رہے تھے۔ ابوجہل بڑھامگر *بھرالٹے قدم بھرا* اور انھوں سے الیسے امتارہ کرر ہاتھا جیسے سی چیرسے بے رہاہے۔ اس سے بوجھا گیا گیا ہات ہے اس نے کہامیرے ان کے درمیان آگ کی خنر ق کیے اور سخت ہولناک چیزیں ہیں اور کچھ بازوہیں نبي صلى دينترتعا لي عليه وسلم نبي فيرايا أكروة فريب بهوتا توفر شنة اس تصعصوع صنو كواكيك لينته أ إِنَّا انْنِوَكْنَكُ وَفِي لَيْكَافِهُ الْقَلَ لِهِ اسْ كَانِام سورَهُ قَدْرَتِهِي ہِے۔ يسورَه مدنی نبير ور ما دردی کے حكايت كى كريد مكى بيا وريبي ابوالعباس في كمهااس مين يا يُح آيين مين و ملك

لبنمالكوالرّحلن الرّحيم يُقَالُ ٱلْمُطْلَعُ: هُوَالطَّلُوْعُ وَالْمُطْلِعُ هُوَالْمُوْضِعُ الْمُذِى يَطْلَعُ مِنْهُ \_ مطلع مصدرتیں ہے اوراسم ظرف بھی مطلوع ہونے کی جگہ \_\_\_\_ إِنَّا ٱلْنُولْنَا کُو ۔ ٱلْھاع کِنَا سِينَةُ عُ

عه ترزی، نسانی، تفسیر

عَنِ الْقُزَآنِ اَنْزَلْنَاهُ فَعَوَجَ الْحَمْعَ وَالْمُنْزِلْ هُوَاللَّهُ وَالْعَرَبُ ثُؤَكِّ لُ فِعُلَ الْوَاحِدِ فَقَعْ عَلَهُ بِلَفْظِ الْحَبِفِعِ لِيَكُونَ أَثْبَتَ وَأَ وَكُنَّ \_\_\_مِ نَهِ اس كُونِ ازل فرمايا ـ اس عيمراد قرآن ہے۔ اَنْ خِنْ کُنَا جَعِ کا صِیغہ استعال فرمایا حالانکہ نازل فرمانے والا دفیتہ ہے اہل عرب بطور آگید وا مدكومع سے تعبير كرتے ہي اكه وه أشت مو - جمع كا صيغه بطور تعظيم ہے \_ سورت کے دیکی نے صابح اس سورت کانام سورة منفلین بھی ہے اور سورة بتن بھی پہور مدتی ہے لیکن حصرت ابن عباس سے ایک قول مروی ہے کہ ریم تکی ہے ۔اس میں آٹھ آئیش ہیں ۔ إنسوالك والرحمن الرحييم مُنْفَكِيْنِيٰ مَرَائِلِنِيَ \_\_ جِبُورُ نَهُ والا \_\_\_ قَيِّمَةُ ٱلْقَائِمَةُ دِنْثَ ٱلْفَيِّمَةِ أَصَافَ الدِّنْ إِلَى الْمُورِّمَّةِ مَنْ الْفَيْمَةِ معى سيرها ، اصل عبارت يتلى \_\_ دِنْ اللَّهِ انْقَيِمَةِ ۔ دین کی اضافت ملت کی طرف تھی جومؤنٹ ہے اسی کی صفت اکھَیّے کیتے إذا زُلْوَلْتُ به اس كانام سورة ذكرال بهي مع يسورت مكى هم اس ميس أعمد أيتيس بي وطهم بشمالك والرحلين الرحييم يْقَالْ اُوْحَىٰ لَهَا وَا وْحَىٰ إِلَيْهَا وَوَحَىٰ لَهَا وَوَحَىٰ إِلَيْهَا وَاحِدُ ۖ \_\_ اسے حَكم بِعِيا وَى اور وحی نعنی محرد ومزید فیهم معنی بی اس کاصله لام مجنی آتا ہے اور الی تھی۔ وَالْعَادِ مِاتِ بُهِ بِهُورتُ لِمُكَى جِهِ اسِ مِي اكْيارُهُ آيتين بِي مِطْكُ مِهِ عاديات سِيمُ اووهُ لُقَتُ ہیں جوراً و خدامیں دوڑتے ہیں \_\_ صَبْعًا کے معنی کھوڑتے کے سینے کی وہ آواز جوتیز دو کڑتے لِسُمِاللّٰهِ الرَّحُسٰنِ الرَّجِيْمِ وَقَالَ عُجَاهِكُ! ٱلكَنُوْدُ الكَفُونُ مُ \_\_\_ ناتُكُرى كرنے والا \_\_ يُقَالُ فَاتَنْ نَ بِه نَفَعًا رَفَعْنَ بِهِ عُبَارًا \_\_غَادالْالْهُ إِي لِحْتِ الْحَنْيِفِي اَحْدَو الْحَدَالْحَدَالْحَدَالُ \_ مال كى چامت كى ومرسے \_\_ كَسَنَكِ نْهِ كَنْجَنْكِ وَيْقَالُ لِلْبَجِنْيْلِ مَسْكِ مِنْ وَيُهَا شدىد كم منى بخيل كري \_\_ مُصِلْ مُدِيد \_ متا دكردى جائے كى \_ بَاجِ سَنُوكِةِ الْقَالِعَةِ : يسورت مى باس بن أيّاره آيتين بي وطيك بشمالكوالركحكن الزجيم كَالْفَرُاسِ الْمُبَثُّونِ كَعَوْعَاءِ الْحَرَادِيْ يُزكِبُ بَعْضُهُ مُوبَعُضًا كَذَالِكَ التَّاسُ يَجُونُ كُنعُضُهُمُ فِي نَعِصْنِ بِرِي بِهر عَهِر عَبِينَكُ جيسِ لُدى كادل بعض بعض برحبُّ ها موا ہے اس طرح قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے پرگریں کے \_\_\_ کا نعوفن کا لوان العالی

نزهت القارى (٥) وَقَرَأَ عُنِدُ اللَّهِ كَا لَصُّوفِ \_\_ جِيسے رنگ برنگ كے اون ، اورعبراد رابن مسعود نے عهن کی حکه برصوف بردها ۔ أُ فَيْهِ كُنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ السَّ كَانَام سورة مُكَانْر بفي هِ مِنْ اللَّهِ السَّمِينَ الْحَدَا يتين بي إبشيرالك والرّحلين الرّحيم وَقَالَ انْنُ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا ٱلتَّكَا ثُرُمِنَ الْاَصُوالِ وَالْاَوْلَادِ ماک ا*فرا و*لا دی مهت کنژت وَالْعَصْنِونِ وَالْمُهُ يَهُ كَلَى إِنْ اللَّهِ مِن أَيْسِ إِنَّ مِن أَيْسِ إِنِّ إِنَّ مِن اللَّهِ بشيرالله الرّحمٰنِ الرّحرِيْمِ وَيُقَالُ الدَّهُ هُوْا فُسَوَيهِ مِسكما مِامَا مِن مُعَمِر سعم اوزمان معصب في الترف وَنَيْكُ ۚ لِكُنِّ لَكُونَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ ليشيرا للث الرّحمي الرّحيم حصرت ابن عہاس نے ارمایا تھر کا سے مراد جعل خور ہیں جود وستوں کے درمیان جدائی کرتے ہیں قتادہ سے روایت ہے ' اُس کے معنی ہیں غیبت کرنے والے اور کمزُرُ قِ کے معنی ہیں طعنہ دين والے .... أَنْ حُطَمَ إِن استَمْ إِلنَّ إِنْ مُنْ لُ سَقَرَ وَلَظَّى .... وطه، ايك جنم كانام م جیسے سقرا ورنظی، حطمہ کے معنیٰ ہیں روندنے والی <sub>س</sub> شُوْرَةُ ٱلْمُرْتَكِنَيْفَ فَعَلَ رُبَّاكُ بِهِ مَا يَكِ اسْ كا دوسرانام سوره فيل بقي سبحاس مِن بإيجابين إنميم الأوالرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ قَالَ مُجَاهِدٌ أَبَابِينِكَ المَّتَادِعَةُ مُجْتَمِعَةً مُنْ اللهُ اللهُ كَا بَعِ مِهِ اوراكِ قُول مے کہ اس کا واحد منہیں ، اس معنی ہے ہے دریے العقی ہوکر \_\_\_ و قال اُنٹ عَیّا سِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا سِعِتْنِي مِنْ سَنْكَ وَكِنْ \_\_\_ بِتَقرادِر مَنْ كِي \_ لِاللَّافِ فَرُكِينِ بِهُ صَلَّا اللَّهُ كَامُ سُورَة وَلِينْ بَعِي سِهِ يسورت مَكَى بِي لَيكن صَاك اورعطام بن سائب نے کہا یہ مدنی ہے ۔ اس میں چاراً بیٹنی ہیں ۔ إشوالة والرحلن الروي وَقَالَ مُجَاهِدٌ لِإِرْلِلَافِ ٱلِفُيُواْلَالِكَ فَلَاكَيَثُقَّ عَلِيْهِ فِي الثِتَاءِ وَالطَّيْفِ خو کرمو نے کی وجہسے، وہ اس کے خو کرستھاس لئے ان برگر دی اور جا اول میں سفر کرنا شاق ہیں تَفَا ــــــ وَامْنَهُمْ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ مَنْ فَي حَرَوهِ مِرْ اللهِ عَلَى مِرْتَمَن سُے امن دیا 

نزهت القارى ره ال كحرم مي \_\_\_ وَقَالَ ابْنُ عُينَتَ لِنِعْمَتِي عَلَى قُولِيْنِ \_\_ اور ابن عييذ نے كہا اً کُرا کینت به کرام اس کا دوسرانام سوره ماعون بھی ہے میر تکی ہے اس میں سات آیتیں ہیں۔ نِسُمِ الْلَّهِ التَّحْلِنِ التَّحْلِنِ التَّحْلِنِ التَّحْلِنِ التَّحْلِنِ التَّحْلِنِ التَّحْلِنِ التَّحْلِنِ وَقَالَ مُجَاهِ لَا يُكَلِّ عَلَى كُنِّ حَقِّ مَيْقَالُ هُوَمَنَ دَعَعْتَ يُكَعَّوْنَ يُكَافَعُونَ - اور مجا بدف كها حق وصول كرف سے وهكا ديتا ہے اوركها جاتا ہے بر دعَ فت سے ہے يُرُغُّوُنُ كُ مِعنى سِمِ وهكا وهك ويئ جاتى بي سياھۇن لُاھۇن كُھۇن سے غافل ہى بھو مُوكِين \_\_\_\_ وَالْمُاعُونُ ٱلْمُعُووفَ كُلُّهُ وَقَالَ بَعْضُ الْعَرَبِ ٱلْمُعُونُ ٱلْمُعُونُ ٱلْمُعُونَ الْمُع عِكْرَصَةُ أَغُلَاهَا الزَّكُوةُ الْمُفْرُوحَ ضَدَّ وَأَذْ نَاهَا عَالِيَةُ الْمُتَاعِ \_\_\_ ما عول براتِهي مات ـ اورىعص عرب بنے كہاكہ ماعون سے مرا ديانى ب اور عكرم نے كہااس كاسب سے اعلى فركن زكوة سے اورا دنی<sup>ا منک</sup>نی کا ہرتن ۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُونُونِ وَاللَّهُ السَّالِكِ نام سورة كُوتْرَكِي مِعْ جَهُور كَا قُول يبيع كديمي ميداور قتاده ،حس بهرى ،اورعكرمدن كهاكه بدمدني بيه ،اس اختلاف كاسبب برب كهاس كي شان نزول یں اختلاف کیے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بیعاص بن واکل کے بارہے میں مازل موئی جیب حضور اقدس صلی دفته تعالی علیه وسلم کے شہزادے حضرت قاسم کا وصال موا تو عاص بن وال ياعقبهن ابي معنيط يا ابوجهل يأقريش كى ايك جماعت في حصنورا قدس صلى الله تعالى عليه والم كوابتركها سہیلی نے کہا کہ تعب بن اسرفِ کے بارے میں نازل ہوئی ہے،اس تقدیر میر بیسورت مدنی لمو کی مگر اس من مجد كام مع اس ك كداكركوب بن اسرف في اكريكها بوكا توصرت ابراميم وفي الله تعالى عنك وصال تے موقع برکہا ہوگا حالا محکفب بن اشرف حصرت ابراہیم کی ولادک سے پہلے ہی مارا جاچکاتھا و(نٹرتعالیٰ اعلم اس میں تین آبیتیں ہیں ۔ لِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْلَى الرَّحْيْمِ لِلَّٰہِ الرَّحْلَى الرَّحْيْمِ لِلّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ تَعَالَى عَنْهُمَا شَاكِنْكُ عَلَّ وَكَ \_\_\_ تيرادشن \_ ٢٣٣٠ كَا تُنَاقَنَا دُمُ عَنَى أَنْسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كالرميعي حصزت اس رصنى الترتعالي عنف كها كرجب نبى صلى الترتعالي عليه وسلم كو آسان كَمَّا عُرِجَ مِالنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكْمَرِ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ أَبَيْتُ بیر لے جایا گیا دمعراج کی شب، فر آبا میں ایک نہر برگیا جس کے دو نوں کن روں

عه مسلم عده نسائ تفسير، كتاب الرقاق باب الحول ص

قُلْ يَا أَيُّهُا الْكُوْرُونَ بِهِ صَلَّكُ اس كادوسرانام سوره كافرون بهي هم يمكى بي أميس جِه اتيس بشم الشه الرحمن الرجيثم وليدين مغيره، عاص بن وائل، حارث بن قييسهمي، اسود بن عبدينوث ا دراسود بن عالمطلب اميربن خلف ف كها- اع محد رصلى الترتعالى عليه وسلم ، آب مهار يودين كى بيروى كييخ نوم آب کے دین کی بیروی کریں گے اور ہم آپ کواپنے ہرمعاطے میں سٹر کی کرلیں گے۔ ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پرسٹس سیجنے ،ایک سال ہم آب کے معبود کی ٹیسٹش کریں گے ،حصور نے وہایا مَعَا دالله إس النَّرك ساتَهُ سي ادركوشريك كرون ع يُقَالُ لَكُمْ دِنْيُكُمْ اَنكُفْرُ وَلِى دَيْنِ اَنْوِسْلامُ وَلَـمْ نِيقُكْ دِينِي لِاَتَّ الْإِياتِ بِالتَّوْنِ فَحُذِ فَتِ الْيَاءُ كُمَاقًا لَ اللهُ تَعَالَى فَهُورِيهَ مِنْ وَيَسْقِينِ مِلَا اللهُ تَعَالَى فَهُورِيهَ مِ تمہارے لئے تمہادا دین *کفریع اورمیرے لئے میر*ادین اسلام ہے اور دینی نہیں فرمایا اس <u>لئے</u> کا شروع أيتول مح أخريس نون تفاتو بايران كى رعايت كى وحبه على ياركو خدف كردياكيا جبياك النرتما تے تول بہدین وسیقین میں ہے کہ اصل میں بہدینی وسیقین عقا رعایت قصل سے لئے یارکو فادیٹ كردياكيا واسى طرح يهال ديني تتفاه ياركوحذف كرديا بسب وَ قَالَ عَنْدُوعُ لاَ أَعْدِيدُ مَانَعُبُدُونَ ؛َ لَانَ وَلَا ٱجِيْبَكُمْ أَفِيمَا بَقِيَ مِنِ عُنْرِي عِنْ مِن مِن كُوتِم يوجةٍ مِوان كَى بِيستِشِ نابِ كرول كااورنه عرجر \_\_\_\_ وَلَا اَنْتُمْ عَايِدٌ وَنَ مَا اَغَيْدٌ وَهُمُ الَّذِينِي قَالَ وَلَيَزِيْ كْتِيْرُ امِنْهُ مُمَا أُنْزِلَ اِلْيُكَ مِنْ مَّ بِكَ طَعْيَانًا قَكُفْرًا \_\_\_\_اورنهُم لوگ اس كى يُستش كروك حبس كى ميس عبادت كرتا ہول، يهي وہ لوگ بي جن سے بارے ميں فرمايا تمهاري جانسيے تمہارے رب کی طرف سے جو تھے آنا راگیا کا فرول میں سے بہتوں کے کفراد رسرسٹی کوریادہ کردیتا شُوْرَةُ إِذَا جَاءَ نَصْوُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ بِ صَلَّكَ اسْ كانام سُورة نَسْراور سُورة فَتَح بِي عِيدى رَهُ سب سے آخری میں نازل ہوتی ہے جنین سے واپس ہوتے وقت بازل ہوئی تھی اس کے بعار سوال ہت صلی النترتعالیٰ علیه وسلم قرمیب قرمیب د وسال حیات ظاہری میں رہیے ۔ یہ سورہ جب نازل ہوئی تورسول لنتر صلى النترنعا لي عليه وسلم ئے تصنرت اپو بھروعمرصی النترنعا لی عنها کو سنایا لیکن عبد النتربن عباس نے سنیا توردئے صنور نے ال سے پوکھا کیوں رورہے ہوتو انھوں نے عرض کیا کہ صنور نے اپنے دنیا سے تستریف لے جانے کی اس میں خبردی ہے ،حضورنے فرمایا تونے بیچے کہا ، رسول ادلاصلی ادلاتوالی علیہ وحكم نے ان کے سر بر ماتھ تھیراا ور دعا کی اے دیٹراس کو دین میں تھیوعطا فرماا وراس کو تا ویل سکھا۔ اس ایس مین آیتی ہیں۔

نزهن القارى ٥١) إنسيمالكه التحطين التحييم بَا هِي قَوْلِهِ هَٰبِيْحُ بِهِ مَنْ دِيِّهِ وَاسْتَغُونُ ﴿ التَّرْتِالَى كَاسَ تُولَى تَفْسِرُولِينَ ربى تَنارَكرت مُوتُ ص اس کی پاک بولوادراس نیخشش یا بوبیتک وه بهت توب إتَّذَكَ كَانَ تُوَّابًا قُوَّابُ عَكَى العِبَادِ وَالِتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ اَلتَّامَّهُ مِنَ الذَّنَبِ \_\_\_ ب*ندول كَي تُوب* قبول فرمانے والاسے ، اور لوگوں میں تواب وہ معے حوگنا ہسے تو ہر کرے ربینی تو ہر کی نسبت جب الترتعالي كى طرف موتى مع تواس كمعنى موتے ميں توبر قبول كرنے والا اورجب بندوں كى طرف ہوتی ہے تواس کامعنی ہوتے ہیں گنا ہوں سے توب کرنے والا، گناہ جھوڑنے والا۔ تَبَكَ يَكَ أَأَ فِي لَهُبِ بِهِ صَلَّى الْ كَانَام سورة لهب بهي هِي يَكِي بِ اللَّهِ مِنْ يَكِي أَيتني بن . بسوالله الزحلي التحيم یرسورت ابولہب کے بارے میں نازل ہوتی ہے۔ ابولہب کانام عبدالعزی تھا، ابولہب اس ک کنیت ہے اس بنا برکداس کے ایک بیٹے کانام لہب تھا بااس کے گداس کا پُہرہ مہدت منرخ تھا انجام کا رمیں اس کی کینیت اس پرتفیقی معنی کے اعتبار سے صادق ہوئی وہ بھولتی ہوئی آگ میں گیا. \_ تَبُاكِ حُسْرَاكُ تَتْبَيْكِ حَدْمِيْدُ \_\_\_ نباب كمعنى بي نقصان اوربيب كمعنى هي بَابِ قَوْلِهِ وَامْرًا مُتَهُ حَيَّالَهُ الْحَطَيِّ (مَدَّتَعَالَى عَاسَ قُولَ كَى تَفْسِرَاوِرَاس كَ جُورُولَمْرُيُو ک سختھاسر پراتھاتی۔ - فِي حِيْدِ هَا حِبْلٌ مِنْ مَسَدِهُ بِقَالُ مِنْ مَسَدِ لِيقِ الْمُقْلِ وَهِيَ السِّلْسِكَةُ ۗ الَّتِي فِي انتَایِ کَیْرِیاکَ اس کی گردن میں مونج کی رسی ہے۔ بعنی گوگل کی حیال کی رستی اور میر وہ زنجیر ہے جو تَعَكِّ هُوَ اللَّهُ أَحَدُنُ بِصِلْهُ اس سورت كا دوسرانام سورة اخلاص بجي ہے يہلى ہے۔ ا درایک ول په ہے که په مدنی ہے ، اس میں چار آیتیں ہیں کے ب ویش پاکعب بن اشرف یا مالک بن سعد با عامر بن طفیل عامری نے کہا ہمارے رب کانسب بیان کیجئے یا بیکہا ہمارے رب كا حليه بيان كيخية تواس كيربيسورت نازل مولى ـ دِنْمِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِنْمِ يُفَالُ لَا يُنْوَنُ أَحَدُ أَي وَأَحِدُ كُلِ اللهِ 
وقف کیا جائے گا، یعنی وہ ایک ہے۔ باك قوله الله الصَّدَه ويترتعالى كاس المتاوى تفسيرات بيناز ب وَ الْعَرَبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا الصَّمَدَ وَقَالَ اَبُوْ وَالْكِلِ هُوَالسَّيِّدُ الَّانِى إِنْ الْكُو وَالْعَرَبُ الْسَرِّي الشَّرَا فَهَا الصَّمَدَ وَقَالَ اَبُوْ وَالْكِلِ هُوَالسَّيِّدُ الَّانِى إِنْ الْكُولَ بلعرب ابنے رؤما كوممدكماكرتے تھ، ابو وأل نے كماصمد كے معنى بين وه سردار حوسيا دت بين من جرار چار د اقول نه اس كے صدر كااطلاق كسى مخلوق برجائز نہيں بلكه فقهار نے كفر كھاہے .... كُفُواً وُ كَفِيْ أَوْكُفُاعٌ وَاحِيْلُ ، سب كامعى ايك بع، بورْ فُلُ أَعُودُ بِرُبِ أَلْفَكِقَ فِي اس كادوسرانام سورة فلق بهي بيد، يدمدنى باس بي إيخ آيتين لِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَقِالَ مُحَاهِدٌ عَاسِقُ الْكَيْلُ إِذَا وَقَبَ عُرُوْبُ الشَّسِ يُقَالُ هُوَ اَنْيَنُ مِنْ فَرَقِ لصُّبْحَ وَفَلَقِ الْمُتَّبَعِ وَقَبَ إِذَا دَحَلَ فِي حَيِلٌ شَيْعٍ وَأَظْلَمَ ﴿ اوْدُفْجَالِمِ شَكْهَا عَاسِقُ إِلَمْ حِيْ قالے وَالی،اس سے مرا درات ہے ہِ ا ذَا وَقَبُ رسور بِيُ دُوب جائے ، کہا جا یا ہے وہ فرقُ الفیّح ، فلق الفیجے سے زیادہ ظاہر ہے۔ یعنی لفظ فلق، وَقَبُ کے معنی میں جب ہر جیزیں وا فل ہو جائے اور اسے تادیک کر دے ۔ عَنْ مُررِّتُ قَالَ سَأَكُتُ أَبْنُ ابْنَ كَعْبِ عَنِ

في فَنْخُنُ نَفُوْلُ كُمَاقًالٌ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وتزتعا كأعليه وسلم سے يبدو جھا تو فرمايا مجھ سے كہا گيا كہو تو ميں نے كہا ،حضرت بي نے فرمايايس جم بھي حضرت عبدادتُدابن مسعود رمني دنتُرتعالي عنه مضمنقول ہے كدابھوں نے فرما باكرمتور

قرآن سے نہیں، اسی لئے انھوں نے اسے اپنے صحصہ میں نہیں لکھا، اسی کو دوسری دوابیت میں یوں بیان کیا کہ زرنے حصرت ابی ابن کعب سے یوں کہا آپ ہے بھائی ابن مسعود ایسا ایسا کہتے ہیں بیر قرآن کا جز نہیں کھا، اسی کو دوسری دوابیت میں یوں بیان پر توحصور صلی دلئر زمالی علیہ وسلم نے قرآن کا جز نہیں کا حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن کا جز نہیں اور یہ دسول دلٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے قربایا ہے اسی برامت کا اجماع ہے کہ معود تین قرآن مجد کے جز ہیں اور یہ دسول دلٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے قربایا ہے اسی برامت کا اجماع ہیں معتوب ہیں، اور حصرت عبد دلٹر ابن مسعود نے جو چیز فربایا اپنے اجتہا دسے فربایا ہوسکا سادے مصاحف میں مکتوب ہیں، اور حصرت عبد دلٹر ابن مسعود نے جو چیز فربایا اپنے اجتہا دسے فربایا ہوسکا ہو

لِسُماللَّهِ الرَّحِلْنِ الرَّحِيْدِ
وَيُذَكَوُ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ مَضِى اللَّهِ الرَّحِلْنِ الرَّحْيَةِ
وَيُذَكَوُ عَنْ أَبْنِ عَبَاسٍ مَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا ٱلْوَسُوَاسُ إِذَا وُلِكَ خَسَدُ الشَّيْطَا
فَاذِهُ ذَكِرَ اللَّهُ ذَهَبَ وَاذِ النَّمُ ثُنْ كَوَاللَّهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ
اور صرت ابن عباس مِن اللَّهُ اللَّهُ عَبْدَ عَلَى قَلْبِهِ
الرَّحْدُ رَا اللَّهُ عَبْلُ اللَّهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ

عاداد کورالله دهب وادان می برے حطرے والد ملک می فقیم میں ارسرت بی میان میں مراسم عنہا سے ذکری جانا ہے ، دلوں میں برے حطرے والدید والار بدوہ شیطان ہے کہ حب بجہ بیار ہوتا ہے تولیے کو پنے مارتا ہے رحب الٹر کا ذکر کیا جانا ہے توحیا جانا ہے اور اگر الٹر کا ذکر نہ کیا جاتے تودل

برقم جاما ہے۔ وضیح المحکنس کے معنی لوطنے کے ہیں جو پیماں بنتا نہیں، امام قاصنی عیاص نے فرمایا کہ کا ہو مسیح المحکن ہے بیراصل میں نخسہ کے تھا ، والٹرتعالیٰ اعلم۔۱۲



فضائل قرآن

كِتَابُ أَبُوابِ فَضَارُ لِللَّهُ وَلِي طُكَ

دِسْمِ اللّهِ التَّكُمُ التَّكُمُ التَّكُمُ التَّكُمُ التَّكُمُ التَّرْحِيْمِ التَّرْحِيْمِ التَّرْحِيْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

ارشاد تھا۔۔ وَا نُوَكُنَا عَنَيْكَ الكِتَابَ مِا نَحْتِيَّ مُصَدِّدً قَالِمَا بَنِينَ يَدَيْدِهِ مِنَ الكِتَابَ وَمُ هِيْمِنَّا عَكِيْدِهِ (المائِد لاآيت ٢٨) اورتم نِ آپ بِرِكَاب آنادى فَى كے ساتھ جواپنے ساھنے كى

وه چیک علیه و ۱ مایدی ۱۵ ایسته ۱۸ اورم سے اب برماب اراق ک سے سر تمام کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے۔

۲۳۲۱ حک تناسعین المقابری عن آبیه عن آبیه عن آبی هو یُوکی حرسیت حصرت ابو سریره رضی دفتر تعالی عنه نے کہا کہ نبی صلی دفتر تعالی علیه وسل

الله تعالى عنه قال قال التبي صلى الله عليه وسلم مامن الإنه بري كواس كم مامن الإنه بري كواس كم مامن المالي الله عليه وسلم مامن عليه البين والتماك كان التن في ألا المعطى مامنك الماكن عليه البينو والتماكات التن في أفية المن عود الله عنه المدرة المول كم قيامت كم المردة المول كم قيامت كم المردة المول كم قيامت كم المدردة المول كم قيامت كم المدركة المول كم قيام تلك المول كم المدركة المول كم قيام تلك المول كم قيام تلك المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المولك كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم المول كم ا

وَحُيااً وُحَاكُ اللّٰهُ إِلَىٰ وَأَنْ جُواكُ أَنْ الْكُونَ الْكُرُورُ اللّٰهِ الْوَمِالِةُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰلّٰ الل

کنٹر سیات مرادیہ ہے کہ برنبی کو دعوائے نبوت کے ثبوت کے لئے معجزہ دیا گیاا وربی معجزہ اس ۱۳۲۷ نبی کے عہد کے مطابق ہو تا تھا جیسے صنرت موسی علیالصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں

عه الاعتصام باب قول لنبي بعِينت بجوامع الكله صن ١٠٠ بمسلم ايمان ، نسائ تفسير وفضائل القرآن -

بام تاليف القرآك ميك قرآن عجع كرف كابيان \_

٣٣٣٣ الخيرك في يُوسُف بنى ماهك فال المن المناه الموسن في مدت من عاصر مقا حدم مي المنكة الموسن وصف بن عامر مقا المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون في المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مناكم المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مفع المنكون أم ينتي مناكم المنكون أم ينتي المنكون أكان المنكون أكان المنكون أكان المنكون أكان المنكون أكان المنكون أكان المنكون ا

عه مسلم، نسائی فضاکلالقرآن

ذِكْرُ الْجُعَنَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسِ إِلَى الْإِسْلَامِ ہے یہاں تک کہ حب لوگ اسلام کی طرف بڑھے توحلال <u>و</u> المُهُمُوالسَّاعَةُ الْدُهِي وَأَمَرُ وَمِهُ اور نسار اس وقت نازل ہوئی کہ میں حضور کے پاس متی ،اس کے بعدام المؤمنین عَمَى فَامْلَتْ عَلَيْدِا كَالسُّورِ عَه ر است سورتوں کی آیش محمواتیں ۔

قر می اوست بن ما مک ما مک غیر مندون ہے ، عجم اور علمیت کی وجہ ہے۔ وک سے معرفی میں میں میں اور علمیت کی وجہ ہے۔ وک سے معرفی میں میں میں میں جب تو مرکبا تو تیجے کیسا ہی گفن دیا جائے تھے کیا تکلیف ہوگی۔ حضرت عمان عنی دفی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے اسمام سے مصاحب کھواکہ بلا داسلامیہ میں بھی اور دیرے مقان میں مصحب عثمانی بہونچا تو حصرت عبدال میں مسعود رصی اللہ تعالی عنہ کے اس سے موافقت نہیں فرمائی نہ تواپنا مصحب عثمانی کی اور نہ اپنی قرارت سے دوجوع کیا عالی میں مصحب کو منابع اللہ میں اللہ میں ایسا ہی کوئی مصحب کھا جومصحب عثمانی کی تالیف سے الگ مقال ام المومنین کے در مانے کا مطلب یہ تھاکہ تمہا دے پاس جومصحب سے اس کے مطابق بڑھواس میں المومنین کے در مانے کا مطلب یہ تھاکہ تمہا دے پاس جومصحب سے اس کے مطابق بڑھواس میں المومنین کے در مانے کا مطلب یہ تھاکہ تمہا دے پاس جومصحف ہے اس کے مطابق بڑھواس میں المومنین کے در مانے کا مطلب یہ تھاکہ تمہا دے پاس جومصحف ہے اس کے مطابق بڑھواس میں المومنین کے در مانے کا مطلب یہ تھاکہ تمہا دے پاس جومصحف ہے اس کے مطابق بڑھواس میں کوئی ترج نہیں ۔

عه نسائى تفسيرفضاكل القرآن

یزیت اتقاری ۵۵) کے محکمات کو ایک و محکمات کے محکمات کا 147 نہیں علامیینی نے فرمایا کہ ان کے علاوہ خلفار آربعہ اور عبر آنٹر بن عروبن عاص ، عبارہ بن صامت ، ابوابوت انفاری، ابوموسی اشعری، فیس بن ابی شعثار، عروبن زیدانه کاری بدری اس کے علاوہ ا *در حصرات ہے* نام شار کرائے ہیں بحثی کہا دہات المؤمنین میں کسے حصزت عائنند ہم حصرت حفظتہ اور حضر ام سلمدر من النرتعالى عنهن كومهى وكركيا سع \_ كَا فِي فَصْلِ اللَّهُ اللَّهُ أَحَدُ مُنْ مِنْكَ وَقَلْ هُوَاللَّهُ اللَّهُ احَدُى فَفَيْلَت كابيان \_ ٢٣٢٨ عَنْ أَيِيْ سَعِيْدِ الْحُكُرُ رِى رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا حکر سر ابوسید فدری رضی الترتعالی عذ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے الله المنظمة المنظمة الله الله المنظمة المنظمة المنظمة المناكمة ال ایک صاحب کو سناکه دوقل هو دنتراحد ، پره هدست بین اوراسے بار بار دہرارہے ہیں توجب صبح تسول اللوصل الله تعالى عليه وسكم فذكر ذالك لذؤكا ہوئی تو اتفوں نے رسول انٹر صلی اوٹٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ما صر ہو کر اس کا تذکرہ کیا الرَّجُل يَتَقَالُهُا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وہ صاحب کو یا اسے کم سجھ رہے ستھ تورسول دوٹرصلی دوٹر تعالی علیہ وسلم نے فرایاس وات وَالْكُرِي فَسُنِي بِيهِ وَإِنَّهَا لَتُكُدِ لُ ثُلْكُ الْقُرُ آنِ عِهِ م جس کے قیصنے میں میری جان سے یہ تہائی قرآن کے برا ہر سبے۔ اس كے بعدوالى روايت ميں ہے۔ تو وہ سيح تک رواد شراحد ، برطقے رہے ٧٨ موسي السير كيوزياده نهين كيا-ا ورتبيسري روايت مين بير هي كذبي صلى ادمازنوالي عليه وسلم فے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہوکہ آیک دات میں تہائی قرآن پڑھو یہ لوکوں بر شاق ا ہوا۔ اوْکُوں نے عُصْ کیا ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے یا رسول اُنٹر اِ فرمایا اللّٰہ الواْ وَالْفَالَمَّ تُلْت قرآن ہے۔مرا دیہ ہے کہ اس کا تواب تہائی قرآن ہڑ سے کے برا برہے۔ باہم فَصْلِ الْمُعُوّدَ اِتِ صِنْ ہے۔ معوذات کی نفنیلت کا بیان ۔ معوذات میں قل اعوز برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے سابھ قل صوالتراب مھی داخل ہے اس لئے جمع کاصیغہ لاتے۔

عه كتاب التوحيد: باب دعاء التبي كلايا - كتاب الايعان والذن ور: باب كيف كانت يمين النبي مسلك  عَنْ عُرُورً عَنْ عَائِثُهُ أَرْضِي اللَّهُ تَعِا 7444

آنٹر سی کتاب الطب کی دوایت میں ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ جب حضور ملی اللہ میں ہے کہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ جب حضور ملی اللہ میں مہر مہر میں ایسا ہی کرتی ۔ یونس نے کہا میں عدم مسلم، الدداؤد، نسائی، ابن ماجہ طب ۔ عدم الطب ماب النفث فی الرقیدة عصم الدعوات

عه مسلم، الودادد، نسالی، ابن ماجه طب . عبد الطب باب النفت فی الرقید مست. پاپ التعود والقرائب عندالمنوم م<u>صص</u>

نزمیترالقاری (۵) مضائل قرآن <del>SCORED CONTROLLED CON</del> دیکھتاتھاابن شہاب بھی ایساہی کرتے تھے جب بچھونے پرجاتے ۔ مظهرى في سرّح المصابيح مين كهاكه حديث اس برولالت كرنى في مع كه حضور اقدس صلى التُدتعا لميه وسلم يبط ابني متحميلي ئين تيهو بحقة تجريط حصقة حالانكداسيكسي في منين كبها وراس مين كوني فائده نہیں غالبًا یہ راوی کا سہوسہے ۔ ثلاوت کے بعد بھیونکنا چاہئے تاکہ قرآن کی برکت مہونچے ،علاطیبی نے اس بریہ تعقب فرمایا کہ جوروایت صحیح ہواس بی طعن جائز نہیں ، میرَریۃ اوبل ہوسکتی ہے کہ فقل ک م جيس آيت كريم فإذا قرائت القراك فاستعن مي م ا فول ۔ اس تاویل کی بھی حاجت نہیں ، جب روایت میں صراحت ہے کہ بھیلی میں بھونکنا فرارت سے ہے اس کے تسلیم کرنے میں کوئی حرج مہنیں، غالبًا اس سے جا دو گروں کی مخالفت مفصود ہوگی کہ وہ عَاضُ مَنْ قَالَ لَمْ رَيْنُ وَكِي التَّبِيُّ صِكَّ اللهُ صِي لَهُ كَمُ كَنْ مَلْ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّامَا بَيْنَ الدُّ قَتَيُنِ الْحُدُ ے درمیان جو کھے ہے اس کے علاوہ کھے نہیں چھوڑا۔ عَنْ عَبْلِ الْعُزِيْرِ بُنِ مُ قَنِي قَالَ دُخُلُتُ أَنَا وَشَكَّالُا بُنُ عبد العزيز بن رفيع نے كہاكہ ميں اور شداد بن معقل ابن عباس رصى الله تعالى ں گئے ان سے شداد بن معقل نے بوچھا کیا نبی صلی دمٹر تعالیٰ علیہ وسلم لأماكين الله فتنين فال ودخ العزیزنے کہا ہم محمد بن حنفیہ کے پاس گئے اوران سے بھی بوچھا تو انفول نے بھی سَّالْنَا لَهُ فَقَالَ مَا تَرْكَ إِلَّامًا بَيْنَ اللَّ فَتَعَيْنِ -اکہ دفتین کے درمیان جو کھے ہے اس کے سوارا در کھے نہیں چھوڑا – قُرْمِحِا<u>ت</u> رواففن یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جالیس یارے تقاحبی*یں ایک سورہُ* امامت بھی تھی يدوس يارب مع سورة اماً مت مخ حصنورا قدس صلى ادلترتعا لي عليه وسلم في حصرت على رضى وسُدِتِعالى عنه كوعطا فرمايا - اس كعلاوه اور كيم مخصوص مكتوبات مجمى عطافرايا تطامى سلسك میں ان لوگوں نے مصرت ابن عباس رحنی دلٹر تعالی عنہا اور مصرت محد بن صفید رحمتہ (مُلْرِعلیہ سے

وُطعِیْمُهِا مُرَّوَّ وُمُثُلُ الْفَاجِوالَّىٰ بِي لَا يُقْرُا الْفُوْآَنُ كُمُثَلِ لِحُنْظُلَةِ مِ اللهُ وَرَآنَ بَهِي بِرُهِنَا اندارَ مَن كَاشُلُ عَالَ مَن كُرُوا جِهِ طَعَنْهُا أَمْثُو وَلَا رِيْحَ لَهُا عَهِ مَا عَمْ وَكُولُو لِيْحَ لَهُا عَهِ مَالَّا مِنْ اللهُ اللهُ وَلَا رِيْحَ لَهُا عَهِ مَا اللهُ اللهُ وَلَا رِيْحَ لَهُا عَهِ اللهُ اللهُ وَلَا رِيْحَ لَهُا عَهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا رِيْحَ لَهُا عَهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا رِيْحَ لَهُا عَهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اور اس میں کوئی ہو شہیں ۔

کسٹرسیات کے پر جروایت ہے اس میں ہے ، اس مومن کی مثال جو قرآن بڑھنا ہے
اس مومن کی مثال جو قرآن بڑھنا ہے
اس مومن کی مثال جو اور خوشبوجی
اچی ہے نیز جم میں بھی برطی ہوئی ہے نیز دیکھنے میں ابھی مگئی ہے اس طرح بومومن قرآن بڑھنا
ہے اور اس برعمل کرتا ہے۔ اس کا ظاہر بھی ابھا ہے اور باطن بھی ۔ اور وہ مومن جو قرآن بڑھنا
نہیں سکراس پرعمل کرتا ہے وہ بھور کے مثل ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے مکراس میں خوشبونہیں

عه فصناك القرآن باب من دالى بقراءة القرآن مشك باب ذكرالطعام صلام توحيل باب قراءة الفلجو والمنا فق الخ صلال مسلم صلوة - البوداؤد ادب، تريذى امثال، نسائى وليمد - ابن ماجم

وَقَامُرِهِ إِنَاءَ اللَّيْكِلِ وَرَجُلُ اتَا اللَّهُ مَا لَالْفَهُ وَيَتَصَلَّ قَ رَبِّهِ اللَّهُ مَا لَا فَهُو يَتَصَلَّ قَ رَبِّهِ اللَّهُ مَا لَا فَهُو يَتَصَلَّ قَ رَبِّهِ اللَّهُ مَا لَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قرض کے اس مدیت کی بوری شرح کت بالعامیں گذرجی ہے۔ "حسل" کے مفیہی کسی میں اسے معنی ہیں کسی کی میں ہے۔ "حسل" کے فضل و کال کو دیکھ کر ہی تمنا کرنا کہ اس سے زائل ہوجائے اور مجھے مل جائے یہ حرام ہے اس کئے مدیث کی تا ویل میں یہ کہا جائے گاکہ صدیسے مراد غِنبط کہ یعنی دشک ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کے فضل و کمال کو دیکھ کر یہ آرز و کرنا کہ مجھے بھی یہ فضل و کمال مط بغیراس کے کہ اس سے زائل ہو، یہ جائز ہے ۔ حصرت ابو ہر بر مرہ وضی دیئر تعالی عنہ کی مدیث اس معنی کی دلیل اس سے دائل ہو وہ اس میں کے دیگھ کر دیمناکی کاش مجھے بھی اس کے مثل دیا گیا ہو تا مثل شی شی کی ضد ہوتی ہے اس سے یاس دیے یاس دیے یاس دیے ہیں دیے۔ صدیموت اس سے جوففنل و کمال ملاہے وہ اس سے یاس دیے۔ صدیموتی ہے دوہ اس سے یاس دیے۔

عه توحيد باب قول النبي رجل اتاه الله القرآن ص<u>الا عمه كتاب التمنى بابتمنى القرآن والعلم طكنا توحيد</u> باب قول النبي رجل اتاه الله القرآن ص<u>الا ال</u>

فضائل قرآن

کسٹرسی اس کے بعد والی روایت ہیں ہے اِن اَفْضَککم ْ مَن تَعَکّمُ الْقُرْآن وَعَکْمُمُ مُن تَعَکّمُ الْقُرْآن وَعَکْمُمُ مُن اَنْ مَا مُعْمُ الْمُورِ اِنْ اَفْضَا وہ عہد جس نے قرآن کاعلم عاصل کیا اور دوسرے وتعلیم دی۔

عمل واقی اِن بینی مجھے ابوعبد الرحمٰن نے صفرت عثمان عنی رصی اور تربال عندے عبد خلافت ہیں پڑھایا اور وہ اس وقت سے لے کر آج تک جبہ جاج کی حکومت قائم ہے وہ لوگوں کو قرآن بڑھا دہ ہیں۔ حصرت عثمان کی شہا دت اور جاج کی شروع والایت کے درمیان ۴ سرسال کی مدت سے مطلب یہ ہے کہ صفرت ابوعبد الرحمٰن شکمی آئی مدت سے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں۔ جو بہر حال ۴ سرسال سے زیا وہ کی ہے ۔ ' فال و داد الذی آن کی تعلیم کی جو فصنیات مذکور ہوئی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم کی جو فصنیات مذکور ہوئی اس کی وجہ سے میں آئی طویل مدت سے قرآن بڑھا کہ ہا ہوں اور ایک مطلب یہ بھی ہوسکا ہوگی آئی مرت سے قرآن کی تعلیم دے دیا ہموں۔ میرا جوم تربہ ہے وہ اس کا حدید ہو اس کا وہ سے ہو کہ میں آئی مدت سے قرآن کی تعلیم دے دیا ہموں۔ میرا جوم تربہ ہو وہ اس کو جہ سے ہو کہ میں آئی مدت سے قرآن کی تعلیم دے دیا ہموں۔ میرا جوم تربہ ہو وہ اس کی وجہ سے ہو کہ میں آئی مدت سے قرآن کی تعلیم دے دیا ہموں۔ میرا جوم تربہ ہو وہ اس کی وجہ سے ہمیں آئی مدت سے قرآن کی تعلیم دے دیا ہموں۔ میرا جوم تربہ ہو وہ اس کی وجہ سے ہمیں آئی مدت سے قرآن کی تعلیم دے دیا ہموں۔ میرا جوم تربہ ہو وہ اس کی وجہ سے ہمیں آئی مدت سے قرآن کی تعلیم دے دیا ہموں۔

باب إستِنْ كَالِالْفَوْآنِ وَتَعَاهُدِهِ صُفَّ تَرَان كايا دكتُ دَمِنَا اوراس كويا بندى سعيرهنا \_

عه ابودا وُد، صلاة ، ترمٰدی، فعنائل قرآن، نسائی، فعنائل قرآن ، ابن ماجره سنت .

T. A TO CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PROPERT

نزهت القارى (٥)

موسه عن سعین ابن مجین قال این استان کا تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا الا که تا که تا الا که تا 
غالبًائسی راوی کا دہم ہے ،حضورا قدس صلی دنٹر علیہ وسلم سے وصال سے وقت ہروایت صحیحہ صخت عبدادنٹر بن عباس رصنی دنٹرعنہا کی عمر تیریِّل سال تھی ہے

بَ**ابُ** مَكِرًا لَفَوَاءَةِ مَ<u>كُ مُنْ وَارِتُ مِن</u> مَرَاسِين مركابيان ـ

مه مهم حَمَّا تَنَاقَتَا كَوْ قَالَ سَالَتُ اللهُ بَنَ مَالِكُ رَضَى اللهُ وَكُوكَ اللهُ وَ مِهِ مِهِ مَا لَكُ وَ اللهُ مَا لَكُ رَضَى اللهُ وَعَلَى مَالِكُ وَمَا اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

-1126166

٠٣٧٠ عَنْ قَتَا كَا لَا قَالَ سُعِلَ أَنْسُ كَيْفَ كَانَتُ وَرَاعَ لَا النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيّ صريع في تناده نه كها كه اس دضي دفترعذ سے بوچھاكيا كه نبى صلى دفترتعالیٰ عليه ولم كى

معلى الله تكالى عليه وسكم وقال كانت من التوقيل التوليم برس التوليد والتوليد لن**نزمیلی مز**اد کے معنیٰ بانسری کے ہیں یہاں مراد خوش اوازی ہے اور ال داؤد میں ال مقحم مع مراد حضرت دا وُ دعلیالصلوٰ والتسلیم ہیں اس لئے کہ ان کی اولا دمیں کسی سے الاکما ۲ مراد حضرت داود علید تصنوه و تسلیم بی است بدان ن ادر دن مست ماری ایست به اسک اداراتی ایست بارے میں مردی نہیں کر اسک آدازاتی ایجی رہی موصورت داود علیالسلام زور کوستر لیج میں بڑھے تحقه ورابسا عمده برط صفي تحقي كم غمز ده هي سن كرم شاش بشاش موجا مّا اورجب بريضته ان بر كربير طاری موجاً اتو خشکی اور تری کے نمام جا نور خاموش موجاتے اور اسے بغور سنتے آور روتے ۔ بَا صِي إِقْرَقُ اللَّهُ ۚ إِنَّا مَا انْتَلَهَنَّ اللَّهُ عَلَى مُكُونَكُمُ وَكُنَّ اللَّهِ وَتَهَ مَكَ قَرَان برَّهُ وجب مَكَ وَلَمِعَى ارجع \_

٢٣٧٢ عَنْ أَلِي عِنْوَانَ الْجُودِيِّ عَنْ جُنْدُ أَبِي عِنْوَاللَّهِ عِنْ صلابيت جندب بن عبد الله رضى الله تعالى عنه بني صلى الله تعالى عليه وسلم سے الله ي الله تعالى عليه وسلم سے الله ي الله تعالى عليه وسلم قال افروا الفراك ما انتلفت روایت کرتے ہیں کہ فرمایا جب بک دلجس رہے قرآن بڑھو اور جب دل فران کرنے میں کہ فرمایا جب کہ فرائد کا فران کے میں کا فران کے کہ کا فران کے کہ کا فران کے کہ کا فران کے کہ کا فران کے کہ کا فران کے کہ کا فران کے کہ کا فران کے کہ کا فران کی کا فران کی کہ کا فران کی کا فران کی کا فران کی کا فران کی کا فران کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کے کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ اچاٹ ہوجائے تو اکھ جاؤ –

۲ ۲ کو ۲ سے مردی ہے یا حصرت عمر بن خطاب رضی دولٹر عنہ سے میشہ و کا ورکشرروایت یہ ہے کہ حصرت جندب سے مروی ہے جنانچہ امام بخاری نے سلام بن ابومطیع حارت بن عبید اور سعیہ بن رہیر كى متأبعت ذكر كى كه يرسب بطراق ابوعران حصرت جندب اسعم فوعًا روايت كرتے ہيں نيرحادين سلمدا ورابان محبى حصزت جندب كسے روائيت كرتے ہيں مگر بيد دونوں اسے مصرت جندب يرموقون بتاتے ہیں اور غذر نے شعبہ سے ابوعمران ہی سے روابیت کیا کہ میں نے جندب سے بہ سنا یغی غندر بھی اسے موقوف بتاتے ہیں۔ یہ چھ و واقع اسے جندب سے روایت کرتے ہیں تین مرفوع بتاتے

ہیں اور تین موقوف البته ابن عون عن ابی عمران عن عبدانتدین صامت عن عمر روابی*ت گمیتے ہی*ں امام بخاری نے فرمایا اور حبندب سے اس کی رواکیت زیادہ صحیح اورزیادہ ہے۔ اس لئے یہی اجے ہے الوظمة بن الودا وُدينه كهاكه ابن عون نه يهي غلطي نهيل تي مگراس روايت مين صحيح يميي مركه جزيب سے مردی ہے، نیر صحیح یہ ہے کہ میر دوایت مرفوع ہے اس کے کہ اس کے مرفوع نبانے والے

عه اس كم متصل الاعتصام بالكتاب السنة باب كواهية الاختلاف صفي دطريق، مسلم قدر نسا ففأ كالقرآن 

تقة اورجا فطابي

إقرقناما انتتلفت: اس كاايك مطلب بيسير كرجب تكتمهين نشاط موردل ودماغ فأر م وا اس وقت نک و آن بط هوا ورحب تکان طاری ہوجا کے اور صنور قلب نہ ہو تو بٹرھنا چھ<sup>ورو</sup> دوسرامطلب بیہ ہے کہ حبک قرارت برتمہارے اصحاب کا اتفاق ہمواس کو پیر تھوا وراگرا ختلاف ہو جائے توجیب چاہیے دہاں سے انتظاماً دُنہ اُس کا انکار کرو نہ اقرار ' اُسی دوسرے اُضال کی بنا بہر جیزت اہام بخاری نے حصرت عبدادلہ بن مسعود رضی دیٹرعنہ کی وہ حدیث دکر کی حس میں ہے ہے کہ

حصنور ملی الله تعالی علیه وسلمنے دونوں کی قرارت سن کرفر مایا کہتم دونوں اچھیک ہو۔

تھول نے ایک شخص کوایک آبت ٹیر جھتے ہوئے سناجس کو انھوں نے خود نبی صلی ادار تعالیٰ علیہ وہلم سے اس کے خلاف سنا تقااس کو بلے کر کے نبی صلی ادمارنعا لی علیہ دسلم کی فدرت میں حاصر ہوئے گے

كمّاب النكارح نزىبتىرالقارى (۵) لِسْمِ اللهِ الرّحلين الرّحِيْم حال الناحاح في نسل انسانی کی بقار توالدوتناسل برہے اور باتفاق تنام عقلائے عالم ومذابہب دنیا اس کی بنیا نکاح پرہے ۔ ا نسان کسی بھی مذہب کا ہوکسی بھی قوم کا ہووہ اینے طور میرشادی اور بیاہ کوصر*ور قرار دی*تاً ہے بغیر بیاہ یا شادی کے اگرمردعورت اختلاط رکھیں تو پوری دنیااس ٹومعیوب جانتی ہے شادی بیاہ ا در نکاح گویا انسان کی فطری صرورت ہے ، اسی و حبہ سے اسلام نے بھاح سے اصول وصنوا بطہبت تفصیل سے بیان فرا تے ہیں ، کاکے کی محصوصیت بہ ہے کہ سب سے پہلاعقد عقد نکاح ہی وجود میں آیاہے ، حصزت آدم علیٰ السلام وحصزت حوا آبس میں اجنبی تھے ۔عقد نیکاح ہی کی برولت رشتہ زوجیت میں منسلک ہوئے، اس طرح پہلا عقد عقد نکاح ہوا۔ پہلار شنہ جو وجو دمیں آیا وہ زن وسو سرکا ہے۔ اور نکاح من وجیرعیادت سنه اورمن وجیرمعامله به ا عندال کی حالت میں بعنی نه شهوت کامبہت زیادہ غلبہ ہونہ عنین (نامرِد) مہوا ورمہرونِفقہ *پر قدر* بھی ہوتو نکاح سنت موکدہ ہے اس صورت میں نیاح نہ کرنے پراڈار مناگئا ہ ہے اور اگر جرائم سے بچنے یا اتباع سنت وتعمیل حکم یا ولاد حاصل کرنے کی نیت سے بکاح کرے گا تو تواب بھی یائے گا إورا أكرمحص لذت ياقصا بشهوت منطور بهونو تواب نهيب يشهوت كاغلبه بيداس كااندستيه فوي بيعير اگرنیکاح نیکرے کا توزنایا حرام کاری میں مبتلا ہوجائے گاا در بہرونفقہ بیرتعدرت بھی ہوتو نکاح جوا اورا گراس کایقین ہوکہ اگرنکا خربہیں کرے گا توحرام کاری میں صرورمتنلا ہوجائے گاتو فرص سے ا در اگریداند سینہ ہے کہ اگرن کاح کرے گاتونان ونفقہ نہ دے سکے گایا حقوق واجبہ ندا دا کریائے گا تومكروه سبعه اوراگران باتون كايفين بموتوحرام \_ بحاح اوراس كے حقوق ا داكر نے ميں اوراولاد ك تربيت مين مشغول رمينا نوافل مين مشغولي سے بہتر ہے ۔ (بہارشربیت فتم صفی بحوالہ در مختار ور دالمحتار كَأَفْ اَلتَّزْعِيْبُ فِي التِّكَاحِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَظ ﴿ كَاحَ بِسَ رَفِيتَ وَلاَ خَكَابِيانِ و التُرْتِعالى كاس الشّاوكي فَأَنْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ وَمِنَ البِّسَاءِ صَيْفٍ ﴿ وَمِسْ بِعُورُون مِن سِهِ وَتَمْهِين بِسِند بون السِّن كالحَكْمِ الورسيج بنعلامه ابن حجرنے فرمایا، اس آیت سے نکاح کی ترغیب بول ٹابت ہوتی ہے کہ فانکوا امرہے  جوطلب پردلالت کرتا ہے اورطلب کا دنی درجہ استحباب ہے ، علام عینی نے اس پر یہ تعقب فرمایا کہ مہیں میں بیر یہ تعقب فرمایا کہ مہیں بیسلیم نہیں کہ اس کا میں بیر یہ تعقب فرمایا کہ مہیں بیسلیم نہیں کہ اس کا میات کر استحب نہیں ہے گئے ہے اس کئے کہ اس کا سیاق یہ بیان کرنے کے لئے ہے اس کئے کہ اس کا سیاق یہ بیان کرنے کے لئے ہے کہ اس کا تفاق مباح ہے ، مستحب نہیں ہے اور امر کہ ترت اباحت کے لئے وارد ہے ، ارشاد ہے وا دا حدالت مواصطاد و احب امرام کھولاہ تو شکاد کروا سی بہیں صرف مباح ہے ۔ تو شکاد کروا اس برسب کا اتفاق ہے کہ اس وقت شکا دُستحب بھی نہیں صرف مباح ہے ۔

أَخْبُرُ فِي هُمُنِيلُ بِنُ أَنِي حُمُنِيلِ الطُّونِلُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ ابْنَ حصرت الس بن مالک رصنی الترتعالی عنه کتے ہیں کہ تین شخص بی رضى اللهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ يَقُوْلُ جِاءَ ثَلَاثُهُ وُهِ طِ إِلَىٰ بَيُوْتِ أَ لَيْهِ وَسُلَّمُ نُسْئُلُونَ عَنْ عِنْ عِنْ لل عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُ مُرْتَقَا لَّهُ هَا فَقَا عبادت کو کم سمجھا اور انفول نے کہا حضور کے سامنے ہم لوگ کیا باس تشریفِ لائے اور فرمایا تم لوگوں نے ایساایساکہا ہے سنو! بی ایس تم لوگوں سے ا منهمونة بسرف على مامر عقى ابن عباس نے فرایی بنی منی دیڑتا لا المحکالی الله تعالی علیه وسلم فاذ ارفعت می الله تعالی علیه وسلم فاذ ارفعت می الله تعالی علیه وسلم فاذ ارفعت می ان کے جازے کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ کو اٹھاؤ

قشع بدیعنی وصال کے وقت حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی زوجیت میں توخواتین تھیں ۔ حضرت سودہ ۔ عائشہ، حفصہ، ام سلمہ، زینب بنت بحش، ام جیبہ، جوبیریہ، صفیہ، میمونہ رصنی الله تعالی عنہن ۔ ان میں سے ام المؤمنین حضرت سودہ رصنی ادلی تعالی عنہانے اپنی باری بخوشی ام المؤمنین حضرت سودہ رصنی ادلی تعالی عنہانے اپنی باری بخوشی ام المؤمنین حضرت کی کل تعداد عائشہ رصنی ادلی عنہا کے میں اورام المؤمنین حضرت خریم رضائلہ کی اورام المؤمنین حضرت خریم رضائلہ کی اورام المؤمنین حضرت زینب بنت خریم رضائلت تعالی عنہا ۔

حصنت خدیجه کا وصال مکدمعظمه بین ہی ہوگی تھاا ورصنت زینب بنت خزیمہ سے نکاح مدینطیبہ بیں ہوا، اور حصنور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں مدینہ طیبہ ہیں ہی سے جومیں وصال ہوگیا تھا، جادسے زیادہ عور تول سے بیک و فت نکاح بیحضورا قدس صلی دن تعالی علیہ وہم کے خصاص میں سے ہے۔ امنی کو چارسے زیادہ کی اجازت نہیں، کشرتِ نسار کا باب باندہ کرایام بخاری نے بی

افاده فرمایا که عورتول کی کترت جتنی شریعیت نه اجازت دی ہے معیوب نہیں بلکه برنیا ہے سن سندس

عده مسلم کاح ، نسانی نکاح

ہے بلکہ بعض د فعہ ایک سے زیا دہ عورتمیں کرنا صروری ہوجا تا ہے۔ہمارے مبندوستان کے مسلمانوں
ہر مبند و تہذیب غالب ہے اس گئے ایک سے زیا دہ عورتوں کو معیوب سمجا جا تاہے، اتنا کہ اگر کوئی
ایک سے زیا دہ عورت کر لے تو اس برطرح طرح سے طعن کیا جا تا ہے یہ اسلامی تعلیات کے خلاف ہو
بلکہ مبندوستان میں جن لوگوں کو وسعت ہموا تھیں مناسب ہے کہ ایک سے زائد ہیویاں کریں اکر مسلمانو
کی تعداد بڑھے ، میرا ذوق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کی تعداد بڑھیا نے کی نیت سے ایک سے
زیادہ عورتوں سے نکاح کرے اوران کے درمیان عدل کرے تو وہ نواب کا مستحق ہوگا۔
زیادہ عورتوں سے نکاح کرے اوران کے درمیان عدل کرے تو وہ نواب کا مستحق ہوگا۔

لنظر می اص سے مراد صنور اقد س صلی ادیر تنائی علیه وسلم ہیں۔ اندہ الامد کی قید سے حصن تراؤد میں اس سے مراد حصنور اقد س سے میں اور حصنوں اور حصنوں کے کہاں کی ننانو بے ہیویاں تھیں۔ اور حصنرت سلیمان علیالسلام بھی جن کی ایک ہزاد ہیویاں تھیں آئین سوآزا داور سات سوکنیوس، اس کا بھی احتال ہے کہامت سے مراو امت میں حین کی زیادہ ہیویاں ہوں کی وہ سب امت میں جن کی زیادہ ہیویاں ہوں کی وہ سب سے بہتر ہوگا جب کہا ورکوئی وجر ترجیح نہ ہو۔

مَا صُ مَا يَكُوعُ مِنَ التَّبَيُّلُ وَالْحِنْصَاءِ مُلْكَ مَيْرَادى شده رمْااورضى مونا مكروه بع-

٢٣٩٩ سميغت سغرابن إلى وقاص رضى الده عنه كته عقد رسول الله عنه الله والله على الله على الله على الله على الله وقاص رضى الله عنه كته عقد رسول الله على الله وقاص رضى الله والله 
مترالقاری (۵) كتاب النكاح مر مجات بالتوب به به اشاره مع متعدى طرف بهوسكتا به اس وقت متعد دام ندكيا كي بوايا اس روایت کے وقت تک حصرت عبد اولت رابن مسعود رصی در نزینا لی علیہ کو متعہ کی " 

## ۼٵۻڐٵ؞ڹ؇؞ڐڹڐڟڐڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟڟ ۼؚ*ڣڰ*ٵڵڡؙڰۿڔٛڡٵؙۺٛٷڵڕؾٷڂڞڝۣۯۼڵڂڔڸڰؚٵۮڎڒٛ-

سو کھ چکا اس پرجس سے تو ملاقات کرنے والا ہے اب تو اس بر اختصار کریا چھوڑ دے ۔

تشریجات اصبغ: اس سے ماد اصبغ بنفرج ہیں منفرج عداللہ ابن وہب سے ورّاق ہیں منفرج عداللہ ابن وہب سے ورّاق ہیں مرا ۱۱۸ بخاری کے اساتذہ میں کوئی اصبغ نام سے نہیں ، اساعیلی نے اس کو یوں روایت کیا سے ۔ حد ثنا ابن الحا دحد ثنا اصبغ ۔

ف ختص به مندوستانی نسخول میں فاختھ ہے لیکن فتح البادی اور عمدة القاری میں بہاں فاختص ہے۔ علام عینی وغیرہ نے لکھا ہے کہ بعض اصول میں ۱ قتصر ہے۔ اختص کی روایت پرمطلب یہ مواکدتم جو کچھ کرنے والے موسب لوح محفوظ میں لکھا جا چکا تم خصی بنوچا ہے نہ بنووہ ہو کہ رہے گا اور اختصوا ورا قتصر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کھے ذکر کر دیا اس براختھا دکرواور ادتار کی قضا برراضی اختصوا ورا قتصر کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کھے ذکر کر دیا اس براختھا دکرواور ادتار کی قضا برراضی

رمود یااسے جانے دواور ہوئم جا موکر وجام و توفقی موجا و ، بہر نقد مرس تبدید ہے جیے فرمایا گیا مین شاء فلیومن ومن مثاء فلیکھند ، حس کاجی چاہے مومن موہ جس کاجی چاہے کا فرمو۔

بُلْمُ بِكَاحِ ٱلْاَجْكَاكِرِ فَ صنائك كُوْارِي عُورتُول سے بَكاح كرنا \_

٢٣٦٨ عن هشاهرا بن عُرُوكَ عَن ابنه عَن عَالِشَة وَكَى اللهُ عَن اللهُ عَن عَالِمَتُهُ وَكُوكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

یائیں جس سے بھے تہیں کھایا گیا ان میں سے کہاں آپ اپنے اونٹ کو جرائیں گے فرمایا وہاں وقوق ہے کہ دری میراز و دائی میری کو ہودی ہے ، دری کا میری کا ایری کا

رئی جرد رفت فال محال کے ان کی ان کی ان کی ان کی ان کے علا وہ اور کسی ان کے علا وہ اور کسی

صلى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ لَمْ يَكُرُونَ خَرِيكُرُا عَيْرُهَا وَ

كوارى عورت سے شادى نہيں كى ہے -

مُ إَنْ تَجُونِي الصِّعَادِ مِنَ الْكِبَادِ منك جُونٌ عردالون كابْرى عردالون سفادى كرنا-

ربهة القارى (۵) عَن ارَاكِ عَنْ عُرُولَا أَنَّ النَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْ عردہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکرسے عاکشہ کی منگی ک رسَّنُة رَالِي أَنِي نَكْرُفِقًالَ لَهُ ٱلْوُرِيدُرِ إِثْمَا أَنَا أَخُولِكُ فَقَالُ تو ابو بجرے عرض کیا میں تو آپ کا بھائی ہوں فرمایا تم دوٹرے دین اور اس کی کتاب میں میرے بھائی ہو اور وہ میرے کے طال ہے۔ ہے سے ارسی مطابقت نہ یہ سب کومعلوم ومشہور ہے کہ سکاح سے وقت ام المؤمنین کی عمر وتحليات لتحجيد سال تقى اورحضورا قدس صلى انترتعا لئ عليه وملم كى عرميارك اس وقت يجاس ً سے متباوزتھی۔ یہ حدیث بظا ہرمرسل ہے اس لئے کہ عروہ نے نبی صلیٰ ادمیٰر تعالیٰ علیہ وسلم کازمانہ ننہیں . پایالین حقیقت میں متصل ہے ۔عرَوہ نے بیرصدیث ام اُلمُؤمنین سے سنی ہے مبیبا کہ ابوالعباس طرفی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو بحرصد تین رصنی دیٹر تعالی عنہ کا حضورا قدس صلی دیٹر تعالیٰ مليه وسلم سے چخصوصی تعلق مقا و چھیقی بھائیوں کے تعلق سے بڑھا ہموا تھا۔اس بنا ربران کوخیال ہواکہ جلسے حقیقی بھائی کی بچی حلال نہیں اسی طرح یہاں بھی ہوگا مگرجب حضورا قدس ضلی انڈرتعالیٰ علیہ وسلم نے بات صا ب کردی اور فرمانا کہ ہماری اور تنہاری اخوت دینی ہے تسبی نہیں اس لئے عائشتہ یرے لئے حلال ہے۔ توحصرت صدیق اگبرنے بلا تأممل نکاح کردیا ۔ كُلُّ مِنْ الْاكْفَاءِ فِي الدِّرِيْنِ وَهُوَالتَّنِ بِي شَاءى كرنے والوں كا دين ميں برابر بونا اور التَّرتِ الل خُلُقَ مِنَ الْمُأَعِ بَسَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا كاس اسْ ادر الله الله وي عص في نطف سے وكاك كدمينك فكرين \_ صلاك بشربنا يام الكوفاندان اورسرال والابنايا ورتبرارب ٢٣٤٠ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِينِهِ عَنْ عَالِمَتُهُ أَرْضِياً ام المؤمنين حفرت عائشة رصى المترتعالى عنها سے روايت ب الحفول في تِ الرُّبُيْرِفُقَالَ لَهَا لَعِلَافِ أَرَدَّتِ الْحَجَّ قَالَتُ وَاللَّهِ لَا أَجِا سے فرمایا، شاید تونے جج کا ادا دہ کیا ہے انفوں نے کہا بخدامیں اسنے آپ کو بیمار باتی  ٢٣٤٣ عَنَ اسمامَ آلَ ابْنِ زَيْدِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَمِي النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسُلَمُ وَمِر مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَدَالِيَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَدَالِيَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسُلَمْ عَدَاللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّمُ اللَّهُ اللَّ

عه الوقاق باب فصل الفقر <u>صطفح</u> - ابن ماج زير

ہمواس کا مہربہت ہو، برخلق ہو، ۔

كآب النكاح مېترالقارى (۵) آزادیتے، یہاں یہ بتانا ہے کہ باندی اگرکسی کے نکاح میں ہوخواہ وہ آزاد ہویا غلام جب وہ آزاد ہو وائے گی تواسے اختیار ہے خواہ سابق شوہر کے نکاح میں رہے خواہ اس سے الگ ہوجائے۔ كوشت كے بارے ميں اطع ميں ية زائد مے كدام المؤمنيان في فرماياكد مربروف يركوشت ميں ميك بى كوشت حفنورى فدمت مين اس كينهي بيش كياكه برطال وهقيقت ام المؤمنين نے بیزیال فرمایا که اگرچه بربره نے ہم کو ہدیے کردیا ہے شایدا بھی حضور بام أمَّهَا كُتُكُوا للَّا فِي أَوْضَعْتَكُمْ وَيَحْرُهُ اللَّابِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُعَالِم بي جنول قَمُهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحُومُ مِنَ النَّسَبِ طَلْك ووده بلايام اور رضاعت سيجى وو مرام ونسب ہی تنہیں ہوں ۔ اور میں پسند کرتی ہو

فلا تغرضت على بناتكن و لا الخواصة المقادة الم

ان دالك لا يحل في يعنى زينب مير بي كن دووج سه مرام بي ايك تويد كه وه ميرى زوج ام سلم كي ين بي ايك تويد كه وه ميرى زوج ام سلم كي ين بين بين الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في الله في ال

ہو مہدو، وہہب ی ویدن ویہ سے دودھ بیابہ ہے۔ قال عروی ہے۔ یتعلیق نہیں سند مذکور کے ساتھ متصل ہے قصدیہ ہواکہ جب حضورا قدس صلاللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ابولہب کی لونڈی تو بیبہ نے اسے بیتارت دی اس بیرخوش ہوکر کے ابولہب

یام مجید است تر بر دہب و مرکبا توحفرت عباس رصی اللہ تعالی عندنے سال بھر کے بعد اس کو

عه باب ربائبكم الآتى مصلاء باب وان تجمعوابين الاختين طلك باب عرض الانسان ابنته مصل كتاب النفقات باب المواضع من المواليات وُغيرِهتَ مصلم نكاح \_ نساتى نكاح \_

كتاب النكاح مترالقاری (۵) Popularia Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Control Cont خواب میں دیکھا۔ پوچھاکیا مال ہے اس نے کہا برے مال میں ہوں مگرم روشنب کو عذاب میں تخفیف ہوجاتی ہے۔ اور اس نے اپنے انگو سطے اور کلیے کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشاره كرك كهااس سع تقول ساياني مل جامات ب ائمہ دین نے تفریح فرمائی ہے کہ یہ اصل ہے ان لوگوں کے لئے جومیلاد شریف منعقد کرنے ہیں۔ کہ جب ایک کافر کو جنبی میں ولادت کی خوشی منانے ہر رہ انعام ملاہے توجومسلمان صدق منیت ك ساته ميلادياك كى خوئتى كمنائے كا-اسے كيا كھوا نعام نهطے كا۔ امت كانس براجاع ب كسى كافركواس كسى عمل نير ميراخرت ميس كونى اجربه مط كابكين بيصنورا قدس صلى الترتعالي عليه وسلم سي خصائص مين سيه سبه كدابوطالب نے حصنورا قدس صلى ادلته تِعَالَىٰ عليه وسلم كى خدمت كى تواتفيل آخرت ميں اجر مِلاكه فرمايا ۔ ‹‹ لولا أنبا لسكان في الدرك الاسفل اگریس نرموتانوا بوطالب جہم کے نیلے طبقے میں جوتے۔ اسی طرح ابولہب کوبھی ملا۔ تَعَالَىٰ حُرِيَتُ عَكَيْكُمْ أُمُّهَا يُكُمْ وَبَنَا يُكُمْ وَبَنَا يُكُمْ وَبَنَا يُكُمْ مِنْ مَا لَا كاس قول كابيان حرام ك كني تم برغمهاري ماني وَأَخُوا شِكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَحَالًا شَكُمْ وَكُناتُ اورتمهارى بيليان اورتمهارى بنين اورتمهارى بعوم عيال وا الأخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ إِلَىٰ أَحْوِا لآيتينِ. تمهارى فالائن اور بعيتجيان اور بهانجيان ... دنترتعالى ك . إَكَا قُولِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَلِيمًا صَّلَّا " قُول إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا تك \_ اس آیت میں ہے در اور حرام کی گئیں تم برتمہاری وہ مائیں جھوں نے تم کو دودھ پلایا اور دو دھ کی بہنیں اورعور توں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جوتمہاری گو دمیں ہیں ان بیو یو اسے جن سے تم صحبت کرچکے ہو بھراگرتم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں تمرج مہنیں اور تمہارے نیسلی بیٹوں کی بیویاں اور دوہ بھیں اکھی کرنا مگرجو ہوگذرا بیشک (دیٹر بخشنے والامہربان ہے۔ اور حرام ہیں شوہر دارغورتیں مگر کا فیروں کی عورتیں جوتمہاری ملک میں آ جائیں یہ (مارکا نَوشیۃ نبیے تم یم إوران يحسوا جوعوريس مي وةتمهك حلال بي كدانينه مالول محوض تلاس كرو، قيدلات نهاني گراتے توجن عور نوں کو بکاح میں لا ما چا ہوان کے بندھے ہوئے مہراتھیں دواور قرار دا دے بعد اگرتمهارے آبس میں کچھ رضامندی ہوجا وے تواب میں گنا ہنہیں بیشک دنٹرعلم وحکمت والاہے اس آی*ت کریمیہ میں صراحت سے ساتھ چو <mark>ذ</mark>ہ قسم کی عور توں سے بارے می</mark>ل فرمایا گیا کہ وہ نتم* برحرام ہیں ۔ لیکن ایفیں میں حصر تہیں ۔جس طرح دوبہنوں کا جمع کرنا حرام ہے ۔ اسی طرح تھو بھی اول اس كى طبقتىم اور بمعاتمي اورخاله اوراس كي بعتيمي اور بمبانجي كوبھي جمع كرنا حرام ہے ۔ اس كا قاعدہ كليہ یہ ہے کہ ہرایسی دوعور بول کوجع کم ناحرام ہے جن میں سے سی ایک کو اگرم دفرص کریں تو دوسری 

مة القارى (۵) العكامة والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود والموادود وال نزمهترالقاری (۵) كتاب النكاح لَّنْ شَرِي اللهِ عَالَ لَنَا الْحُمَدُ بْنِي حَنْبُلِ \_ اس مديثِ كوامام بخارى نے مفزت امام ٢ ٣٤٢ بر احمد بن صنبل رصی ایٹٹر تعالیٰ عندُ سے مراکزۃ سناہے۔ صِبرُ سے مراد سسر کی رشتہ ہے۔ مثلاً زیدنے ہندہ۔سے نکاح کیا تومنده کی ماآل منده کی دادی مند کی نانی زیرِبرِحرام ہوجاتی ہیں۔ آبیت میں نسب سے جوسات عورتیں حرام ہیں ۔ وہ تو تصریح سے ساتھ مذکورمیں۔ (۱) مأتیں (۲) بیٹیاں (۳) مہنیں (۴) مجبو بھیاں (۵) خالاتیں (۷) کیفتیجیاں (۷) اور مھالنجیاں۔ لیکن صبیر سے جوسات عور بیس حرام ہیں۔ وہ سب صراحة مذکور نہیں میرف تین مذکور ہیں (۱) بیولیوں گی ماتیں ۲۱) مدخولہ کی بیٹیال (۳) اور بیٹول کی بیویاں ۔ اس کے اس کے استشہاد میں آئے کرمیر كى تلاوت درست بنهيں علامه ابن حجرنے فرما ياكه صبر سع مراديها سبب بيت تواب اس ميں يضاى مأتيب رضاعي بهنيب اورجع بين الاختين أورشو كبرواليان تعبى داخل نبوحاتين كي \_اس طرح سات وتيب \_ طرانی نے صنرت ابن عباس ہی سے اس حدسیث کے اخیریس بوں روایت کیائے بھرعبدادلا ابن عباس نے بٹرھا حرام کی گئیں تم برتمہاری مائیں یہاں تک کر بنات الاخ و بنات الاحت کے جنے۔ بمفرفرما يابينسب ہے ۔ بھر پرطرصاا ورتمہاری وہ مائیں جبھوں نے تم کو دود حد بلایا بہاں یک کہ بہنچے اورتبر كأتم دومبون كوجع كرو أوركيه هااوران سے نكاح مذكر وجن عور تول سے تمهارے باب نے تكاح اس روایت بین "والمصنت " فرکورنہیں ۔ اس کے بجائے ولا تنکیفؤا ما تککے ایاع کے مین الدِّسَاء مُدكور ہے۔ رصٰاعت برحِهُم كااطلاق يا توتغليبًا ہے يا مجازًا۔ مِصابرت كى وجہ سے مزيرجا ا يعُورْيين حرام أي ـ زوح كى داد يال ، نانيال ـ اصول باب دادا وغيره كى ببديال فروع بيط يوتون المَنْ وَجَمَع عَنْدُ اللَّهِ نِنْ جَعْفَر بَيْنَ اورجح كياعبدالتربن جعفرني حصرت على ك صاحبراوى الم إنْنَتِ عَلِيَّ وَاصُراءَةٍ عَلِيَّ ۔ وَقَالَ بَنْ ا ورصرت علی کی بیوی سے درمیان ۔ اُ ورابن سیرین نے کہا سِيْرِيْنَ لَابَأْ مَن بِهِ ـ وَكُوِهَ هُ الْحَسَنُ اس میں کوئی حرج نہیں ۔اورصن نے اس کوایک حرمبر مَرَّةً شُمَّرَقًالَ لَابَا سَ رِهِ . مكروه كما كيركها اس مين حرج ننبي -حضرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب رضی الله تعالی عند نے مصرت علی کی صاحبزادی زمیب سے بکاح کیا اور ایفیں کے ساتھ ان کی بیوی لیلہ بنت معود سے بکام کیا اور حب زینب کا انتقال ہوگیا توصرت علی کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلتوم سے بکاح کیا۔ اس بکاخ میں کوئی حرج نہیں اس کے جواز برسب کا تفاق ہے۔ مصرت امام حسن بھری سے کراہت منقول ہے مگر رجوع بھی ثابت ہے بال ابن بطال نے کہا ابن ابی لیکرنے کہایہ کاح جا ترمہیں ایکن پودی امت کا تفاق ہے E-A-Selectivity of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of the feature of th

زمترالقاری (۵) کتاب النڪارح مِنْ دِّسَاءِ كُمُّ اللَّذِيْ وَخَدْتُمُ وِهِرِيَّ صُلِكُ صَحِت كَرْجِكَ بُوان كَى وه بيٹياں جوتمهارى كو ديس بير نم پرحرام ہیں۔ اورابن عباس رصى انترعنها في كماكه قرآن مجديمي كُنْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ٱلدُّّحْوُلُ وَ الْمُسِنِيسُ وَالِّلْمُاسُ هُوَالْحِيمَاعُ ـ دخول اوژسیس اورلماس ستیے مراد جاع ہے۔ اورجس نے کہا عورت کی اولاد کی بیٹیاں اس کی بیٹیا وَمَنْ قَالَ مِنَاتُ وَلَكِهِ هَاهُنَّ مِنَاتُتُهُ ہیں تحریم سے معاطے میں نبی صلی الشرعلیہ وسلم کے ارشاد فِي القِّحْدِيْ حِلِقَوْلِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِأُمْرِجِيْبَةَ لَاتَغْرِضِتَّ عَلَىٰ بَنَاتِكُنَّ وَ لَا كى وحبس كدام جبيب فرمايا . مجدمياني مثلول اورمبنولك أخواتكن مقصد سيب كدرائب سے مراد صرف اپنی زوجه کی بیٹیاں ہی نہیں ملکہ پوتیاں اور نواسیاں تھی مراد ہیں ۔ اور حدیث سے استدلال کی بنیا د لفظ بنات کاعموم ہے کہ اس سے مراد ہیٹیا ں بھی ہیں اور يوتيال اور نواسال هي. وَكُنَ اللَّهُ حَلَا عِلْ وَلَهِ الْاَبْنَ عِي ادرالیے ہی پوتوں کی بیویاں بیٹوں کی بیوبوں کے حَلَائِكُ الْاَبْنَاءِ ـ ماصل کلام به نکلاکه بیویوں کی فروع اسی طرح فروع کی بیویاں سب حرام ہیں۔ وَهَلْ لَسَمَى الرَّيْفِيكِ مَ وَإِنْ لَهُمَ تَكُنُ ﴿ اوركياعورت كاس لرَّى كوبعي رسيه كمِس كَ بو شوبرکی برورش میں ہو۔ جہور کامسِلک اس مصوص میں بہہے کہ فی مجھٹی کھٹے کی قیدوا قعی ہے احترازی بہیں جونکہ اکٹریہی ہوتا ہے کہ عورت دوسر پے شوہرگی جھونا بچی کوعقد ثانی کے بعد بھی اپنے پاک رکھتی ہے. لہٰذا بیوی کی لڑی مطلقًا حرام ہے اکر جیشو برگی بیدورش میں نہو۔ ہر ہیر ہے یہ کہتے ہیں کہ اگر شوہر کی ہرِ در شِ میں نہیں تو حرام نہیں ان کے نزدیک یہ قبیرا ختراری ہے وَدَفَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ دَعُ كَالَى عَلَيْهِ وَسَكَمَ ادِرْبِ صَلَّى التَّرْتِعَالَى عليه والم ف ابن ايك ربيباس رينيبة كذال مِن يَكُفُلُهُا ـ ستحف کے جوالہ کی جواس کی کفالت کرے ۔ بزارا ورما کم نے بطریق ابواسماق فروہ ابن نوفل اسجعی عن ابیہ سے دوایت کیا کہ نبی صلی الٹرعلیہ وسلم نے نربیب بنت الم کمکوائیں دیا اور فرمایا کتم میری دایہ ہو۔ وہ لے گئے بھر آھے تو صنورنے بوجھاکنری کوکیا کیا توانھول نے عرض کیا وہ اپنی رصاعی ماں سے پاس ہے ۔ بحث یہ جل رہی تھی کہ زبیبہ اگرکسی کی برورش میں نہ ہوتو وہ حرام سے کہ نہیں ؟ امام بخاری نے بیا فا دہ فرمايا كه زمنيب بنت ام سلمه حصنورا قدس صلى الأرعليه وسلم كى مليروزين مين نهين تقيل بميرتهى الميمي حدميث

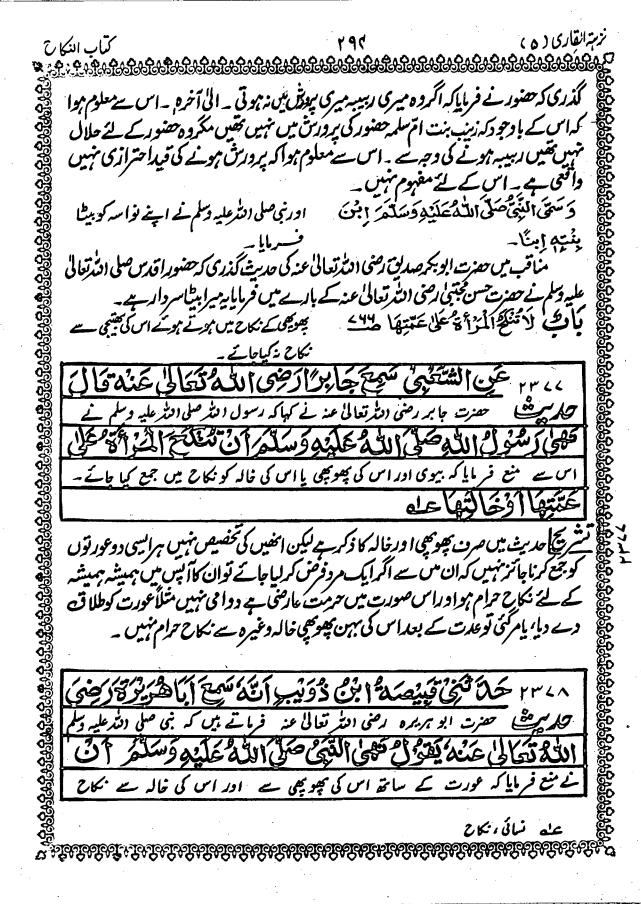

كەمىيىنہىں جانتاكە حديث مىں تنغار كى تفسينبى صلى دىتارتعالى عليه وسلم سے بيديااين عمرسے ـ \_بېرمال ئىرتفسىرسى كى بىي موشغالەكىيىمىنى بىپ كەكوكى شخف این کسی عورت کانکاح کسی اور کے ساتھ کرے جواس کی ولیہ ہواس شرط برکہ دوسرااین ولیہ کا نیکاح اس سے ساتھ کردے اور مہر کھیے نہ ہو ۔۔ یہ نکاح مہنوع ہے نینی کرنے والاگندگار مرکالیّن اگركونى كرك كاتونكاح منعقد بهوجائية كاراور دونول برمهرمتل وأجب بوكار باعث نكهى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ مرسول التُرْصَلَى التّرعلي وسلم في متعد اخيري

وُسَلُّمُ عَنْ يِنَكُاحِ الْمُتَّعَدِّ أَخِيْرًا صَلَّاكُ مِنْ فرادياتها \_

أخبرني الخيس ابق فيمتربن على وأخوره كه على رصني درير تعالى عندنے گدہوں کے گوشت سے خیبر

محتی اورعورتوں میں تمی ہی یا اور کسی صرورت سے ابن عباس نے کہا ہاں -

لعمرات مسلم المواق مسلم المواق المسلم المواقع المواقع الموارث والمعالم الموادد المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواقع المواق

كُنْ وَقَالَ ابْنُ اَبِی فِی فِی مِنْ مَنِی اَیَاتُ ایکاتُ این اِی وَسُر نے سلمین اَکوع رضی الله تعالی عنهی سے بنی سَلِمیَدَ نِنِ اَلْاکُوعِ عَنْ اَبِنِیدِ عَنْ دَصُولِ دوایت کرتے ہوئے کہا، اورا بھوں نے رسول السُّرصلي السُّطير

الله وصلى الله عَنيه وسَلَمَ أيَّمَا وَجُلِ وَامْرَأَةٍ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَالْمَا اللهِ وَمَ اللهُ عَلَيْ وَالْمَرَاقِةِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

احتبا ان يهوا يدا الوينتار كاتتار كافغا ياجاي توجوردي وجوردي وجوردي سويل المات اله المدين المات المات المات ال اَدْرِي اَشْنِي كُان لَتَاخَاصِتُهُ الْمُرِلِينَاسِ عَامِنَةً بِمارك لِيُفاص تقاياسب كے لئے عام -

قَالَ أَبُوْ عَنْدِ اللّٰهِ وَ بَيْنَهُ عَلَى عَنِ النِّبِيّ اور ابوعبرالله دين ام بخارى) نے کہا کہ صرت علی فی اللّ صَلّی اللّٰهُ عَکْنِهِ وَسَنَّمَ أَمَّهُ مُنْسُوْحٌ ۔ تعالیٰ عِنْدِنی کی اللّٰهُ عَکْنِهِ وَسَنَّمَ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰمِلِیّا کِي اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰمِلِیّا کِي اللّٰهُ عَکْنِیْ اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰمِلِیّا کِي اللّٰهُ عَلَیْهِ اللّٰمِلِیّا کِي اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰمِلِیّا کِي اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰمِلِیّا اللّٰهِ عَلَیْهِ اللّٰمِلِیّا کِي اللّٰمِیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِلِیّا اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِیْ اللّٰمِی

تشری میں متعہ کے سیسے میں بقد *در ضرورت پہلے گفتگو ہوچی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ* ابتدار میں ہے ۔ مشرع کا ۲۳ متعہ کی اجازت تھی یخز وہ خیبر کے موقع پر اسے حرام فرمایا یمچر بھنرورت غزوہ اوطا<sup>یں</sup> میں اجازیر دنی مصرفیت میں کے بیئر حرام فریا دیا۔

یں اجازت دی۔ چربیشہ ہمیش کے لئے حرام فرما دیا۔ بارے مرصیل آرائی نفسکا علی الزَجُلِ لصّالِح مُلْ مَسْ عورت کا بنے آپ کسی نیک شخص ہر پیش کرنا۔

٢٣٨٢ حَلَّ ثَنَا مَرْحُوْمُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا أَلْبَنَا فَيْ قَالَ كُنْتُ عِنْكَ حَرِيرِ ٢٣٨٢ حَلَى مَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَلّهُ وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَل

ابن عباس نے بکا کرنومین سے مراد یہ ہے کہ کیے کہ میں شادی کا ادادہ دکھنا ہوں

عد ادب باب مالاستحىمن الحق صنف نساق ابن ماجه نكاح .

يَقُوْلَ انِّنُ ٱرِنْكِ التَّزْوِيْجُ وَلُودِ دَتُّ أَنَّكَ تُكِتِّرُ لِي إِمْراً مُّ صَالِحَةً . اور میں چا ہننا مہوں کہ مجھے کو ٹی نیکے عورت میستر آئے وَقَالَ القَاسِمُ يَقُولُ إِنَّاكَ عَلَىَّ كَرِبُهُ قُو إِنِّي فِيْكِ لَرَاغِبُ ا در فاسم نے کہا کہ یوں بھے تومبرے مز دیب بزرگ ہے میں نیرے اندر خواسن رکھناہوں وَإِنَّ اللَّهَ لَسَائِقٌ إِلَيْكِ حَبْرًا أَوْ يَحُوهُانَ إِ بے نناب اللہ تھے بک خبر ہی ہونجائے گا۔ یا اسس میسی باتیں . وَقُالَ عُطَاءً يُعَرِّضُ وَلَا يُلَوْرُحُ يَقُولُ انَّ لِي حَاجَةً اور عطاء نے کہا انشارہ کنا بہیں بات کرے اور حراحۃ نہ کرے مثلاً یوں کھے بے شکہ وَ ٱبْسِرِى ۚ وَٱنْتِ بِحُمْدِاللَّهُ نَافِقَكُ وَتَقَوُّ لِ هِيَ قُلُ ٱللَّهُ مُا تَفَوُّ لِ مجھے ضرورت ہے۔ اور مجھے بشارت ہو اور تو *بحد*امتر سکہ رائج ابد فت ہے۔ اور وہ عورت <u>ک</u>ھ لْتَقِدُ شَيئًا وَلَا يُواعِدُ وَلِيُّهَا بِغَيْرِعِلْمِهَا وَإِنْ وَاعْدَ تُرَجِّلًا فِي بسنتي بهوں جو نو کہتیا ہے اور وہ وعدہ مذکرے اور مذامس کا ولی وعدہ کرے اگر جیعورت کوعلم نہواور اگر کسی عُرَّبِهِ عَا ثُمَّ نُكُحُهُ ايْغُلُّ لَهُ يُغِيَّ وَيُ بُنْهُ مُهَا. رت نے عدت میرکمی مرد سے نکاح کا وعدہ کر لیا پھرعدت کُرنے نے بعد نکاح کردیا (تونکاح صحیح ہے) انے درمیان تفریق نہ کی جائیگی ت وَفَالَ الْحُسُنُ لِاتَّهُ اعِدُ وُهُنَّ سِرًّا أَلِزَّ نَا. اورحسن نے کہا ان سے خفیہ وعدہ مذکو اس سے مراد زنا ہے وَ كُنْ كُوْ عَرِي بَينِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالِي عَنْهُ مَا ٱلْكِتَابُ ابن عباس رصنی الله نفالی عنهاسے روابیت کرتے موسے ذکر کیاجاتا ہے کہ الکتاب اجلہ سے اراد حَلَهُ تَنْقَضِي الْعِلَّ وَ الْمُ یہ ہے کہ اس کی عدرت بوری ہوجائے ۔

' فَنْعُرِ مِنْ ﴾ . وحضرت ابن عباس رصى الله تعالى عنهما كى تعليق ميں يَنْقَضِى الْعِلَّ كُا "ہے م

ہندوستانی کنب خاندرشیدیہ کے مطبوع میں" العدی "کو کسرہ ہے اس کی وجہ محجہ میں نہیں آئی كاف من قال لانِكَاحُ إِلاَّ بِوَلِيَ جس نے کہا کہ بغیرولی کے نکاح ہسب لِفُولِ أَنْتُهِ نَعَالًىٰ وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَاءَ التنرنغالي كے اس ارشادى ومەسى اورجب فَيَلَغُنَ أَجَلَهُ نَ فَلَا تَعُضُلُوْ هُنَّ تم عورتوں کو طلاق دواوران کی مبعا دیوری موجائے تواہیں ندروکو .

صد ۷۹۹

فَكَ خَلَ فِيْهِ أَلْتُ يِبُ وَكُذَالِكَ أَلْكِبُرُ وَقَالَ وَلَاتَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ اسس ارسنادیں شیب بھی داخل ہے اور الیسی ہی کنواری اور فرمایا مشرکین سے نکاح مذکر وبہاں يُوْمِنُوْ اوَقَالَ وَٱنْكِحُوْ االْهَ يَا فَيُ مِنْكُمُرْ.

يك كروه ايان لائيس ـ اور فرايا- اور نكاح كردو البؤل مين ان كا جوب نكاح مول.

حضرت امام متنا نعی دحمة الشرعليه کا ميذمېب يهې پے که عورت خواه کينواري مړو یا نثیب' بانغ ہو یا نا با نغ بغیرول کی اجازت کے اگروہ نکاح کرے نونکاح نه موگا ــــ يهى مذسب امام بخارى كانجى سيد آس كى دسلىب ابوداؤد اور نزمذى كى وه مديث بيش كرنے ہيں جو حضرت ابوموسى اشعرى رضى الله نغالى عندسے مروى ہے كرحصورا قدس صلی الله علیہ وسلم نے فرایا لا نکاح الا بوئی بغیرولی کے نکاح نہیں امام بخاری رحمۃ الله علیہ نے اسی حدیث کو باب کا عنوان قرار دیا بین اس کواین کتاب می درج نہیں کیا اس لیے کہ یہ مدیث آن کی مشرط بر نہیں اسی طرئ امام سلم نے تھی اس کی تخریج نہیں کی ۔

علامه بدرالدبن محود عين في اس برببت كلام فرايا سه.

بهرام بخاری نان آنیول سے اسدلال فرایا. نیمی آیت سورہ بقرہ کی ہے کہ فرمایا. وُإِذَا ظُلُّفُتُمُ النِّسَاءَ فَسَلَعُنَ حب تم عور تول کوطلاق دو اور ان کی أَجَلَهُ تَ مَنَ لَا تَعُضُ لُوهُ ثَنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ عدت بوری موجائے نواہنیں لنے سابق شوہرنس

أَرْوَا جَهِنَ ـ كے ساتھ نكاح كرنے سے مذروكو. ا مام بحن اری کامقصد برہے کہ اگر اوبیاء کو نکاح کرنے کاحت نہونا تورو کنے کاحتی ہمی

اله أس يبيك "العدة "أسقضى كافاعل سے .



نه موتا \_\_\_ ہمادا بر کہنا ہے کہ اس آیت ہی خطاب طلاق دینے و الے سابق شوہروں سے ہے کہ جب تم اسے طلاق دے ہے تو تم کو یہ حق مذر ہا کہ اگر وہ کسی بہندیدہ شخص سے نکاح کرنا چاہیں تو اپنہ ہیں دوکو اور انہیں ازواج با عنہار ما یول کے کہا گیا ہے یا خطاب اور بیاء ہی سے مانا جائے تو اس کا حاصل یہ ہے کہ بعض دفعہ او بیاء عور تول کو بلا استحقاق کے بھی اپنی خواس کا پابند دکھنا چاہتے ہیں اور عرف ہیں شادی کے معاطمیں بلا اجازت شرع سادا حق اپنے بیے محفوظ رکھنے ہیں اب آبت کا مطلب یہ ہوا کہ تہیں نکاح کرنے سے رو کنے کا حق بہیں تم فرید مہوجائے گا مطلب یہ مولک کی عادت کی بنا پر یہ حکم دیا گیا ہے اس طرح یہ آبت ہماری مؤید مہوجائے گا مطلب یہ ہوگا کہ تہیں روکنے کا حق بہیں۔

دوسری آیت بهبی کی ہے ولا تنکھوا المشرکین حتی یومنو ۱۔ اور مشرکین سے نکاح منکرویہاں کے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اس ارتنادسے کر یہ آیت منسوخ ہے۔ اس ارتنادسے کو یہ آیت منسوخ ہے۔ اس ارتنادسے کو یہ آیت منسوخ ہے۔ اس ارتنادسے کو نسب مایا ہے۔ ایک کونسرایا ہے۔ ایک کونسوں کا کمانٹ مِن الکوئین اُونو کا کمانٹ مِن الکوئین اُونو کا کمانٹ میں الکوئین اُونو کا کمانٹ میں کا کمانٹ میں کا کمانٹ میں کا کمانٹ میں کا کمانٹ میں کا کمانٹ میں کا کمانٹ میں کا کمانٹ میں کا کمانٹ کا کمانٹ کی کمانٹ کا کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ کی کمانٹ

تمسیری آیت یہ پہیش کی ہے وَ اُنکِرُ کُوالاً یَا عَیٰ مِنکُم ْ وَالصَّالِحِیْن مِنْ عِبادِ کُمُوْ اپنے ہیں سے بےشوہر عور تول کا اور اپنے نیک فلاموں کا نیاح کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اُپیٹے جس کی جمع ایا میٰ ہے۔ اس عورت کو تھی کہتے ہیں جس کا شوہر نہو۔اوراس مرد کو بھی

کہتے ہیں جس کی بیوی نہ ہو تو اگر ا نکھواسے ولایت نیاح مرا دلی جائے تو لازم آئے گا کہ مرد کا بھی نیکاح بغیرولی کے صحیح منہوحالا نکہ اس کا قائل کوئی نہیں .

مرسف اخبر في عُرُون الرَّبُيْرِانَ عَارِّشُكَ زُوْجَ البَّبِيصَلَى الْمُ المَّرِيدِ النَّ عَارِّشُكَ زُوْجَ البَّبِيصَلَى الْمُ الْمُردِي كَمِهِ المِيتِ الْمُهُ وَسِمَ كَانَ عَلَى الْمُردِي كَمِهِ المِيتِ عَلَيْهِ وَسَمَى دَفِيقَ حِيات خِردِي كَمِهِ المِيتِ عَلَيْهِ وَسَمَى دَفِيقَ حِيات خِردِي كَمِهِ المِيتِ عَلَيْهِ وَسَمَى دَفِيقَ حَيات خِردِي كَمِهِ المِيتِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْحُبُولِيَةِ كَانَ عَلَى الْرَبِعَةِ الْحُلَا الْمُحْمَلُ الْرَبِعَةِ الْحُلَا الْمُحْمَلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلِيكِ الْمُحْمَلُ الْمُؤْمِلُ وَلِيكِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَيْكُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلِيكُ فَي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلِيكُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلِيكُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلِيكُ فَي الْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلِيكُ فَي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلَيْكُ وَلِيكُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلِيكُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْكُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْكُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللَّهُ وَلَيْكُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللْمُ اللِهُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ الللَّهُ وَلَالْمُ اللَّهُ وَلِيمُ اللْمُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللْمُؤْمِلُ وَلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللِهُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ الْمُؤْمِلُ وَاللِمُ الْمُؤْمِلُ وَلِيمُ اللْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَاللِمُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُومُ اللْمُؤْمِلُومُ الْمُ

ك اسس كامجى احتمال مع كرير خطاب اورب استمين بلكم عور تول سے ہے.

اتُعَرِّينُكِحُهَا وَنِكَاحُ الْلاَخْمِ كَانَ السَّحُ ، موجات نو فلاں کو اچنے باس مبلالے اور اس سے جماع کو اوراس کا مُشَهَا أَبُكُ إَحَاثًىٰ يَذَ ہوتا اور جب حل ظاہر مہوجاتا تواس کا متنو ہر اس کے قریب جاتا اگر چاہتا اور یہ اچھا رہ کا الزُّحُلِ إِلَّا فِي تُسْتِبُخِهُ مِنْكُ فَا ذَا نَبُرِّنَ حُمْ نے کی رغبت میں کیا جاتا۔ یہ نکاح نکاح استبضاع کہلاتا ۔ اور دوسرا نکاح یہ تھا الاذا أحَبُ وَإِنَّمَا يَفْعُلُ ذَالِكُ رَغُهُ ے جن کی تعداد دس سے تم ہوتی کی برامیو کتیا اوراس برنیچے کی پر ب کو بلواتی ان بیں سے سب کو آنا برط تا۔ سب اسھا ہوتے نو وہ عورت ان سے بہتنی نظے ہوجو نمتما را معاملہ ہوا اور مبرے بچہ پیدا ہوا ان میں سے حس کو بھی چامتی نام کے کر کہتی۔ اے مُ انْ يَمْتَنِعُ حَتَّى يُجَوِّمُعُوا عِنْكُ هُ اِ بجه ہے تو وہ بجہ اسی کا مانا جانا اوروہ ستخص اس سے انکار ہیں کر سکتا تھا نَ فَهُ الَّذِي كَانَ مِنَ أَمْرِكُمْ وَقُلُ وَلَدَّتُ فَهُوَ إِنْنُكَ يَافُلُا چو تھا نکاح یہ تھا کربہت سے ہوئک انکھا ہوتے اور ایک عورت کے یہاں مبات وہ کسی آ۔ حَقُ بِهِ وَلِلَهُ هَا فَلَا يَسْتَطِيْعُ أَنُ يتى من احتيث باسبه ك فد وا لے بو روئتی نہیں یہ بغابا تفنیں ( زانیہ عورتہں) اپنے در وازوں پر جھنڈے کھڑے کیے رمتیں تا کہ علامت ہو



لُ وَبِكَاحُ السَّالِيعُ يُجْتَمُعُ النَّاسُ الكُتْبُرُ فَهُ جو چاہتنا ان کے پاس جاتا جب اُن میں سے کو نی حاملہ ہوجاتی اور بچہ پر مَّمَ أَنُ جَا كَاوُهُنَّ الْيُغَايَا كُنَّ يُذُصِّ کے پاس سب جمع ہو جاتے اور قیافہ سٹناس کو بلایا جاتا . فرستناس جس کے بارے میں کھہ دینا کم یہ اسس کا لَتُ إِحْدَاهُنَّ وَوُضَعَتْ حَمْلُهَا جُمْعُوا لِهَا وَدَعَوْ الْهُمُوالْقَا اور اسی کا بیٹا پہکارا جاتا تو وہ مشمض اس سے انکار تُعَرَّالُحُقُوْا وَلَكُ هَا بِالْذَى يُرُوْنَ فَالْتَاطَ بِهِ وَدُعِي إِبِنَهِ لَا يُمُ مِنْ ذَالِكَ فَكُمَّا بُعِثُ مُحَمَّدٌ صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حق کے ساتھ مبعوث ہوئے توجاہلیت کے نِكَاحَ الْجُنَاهِلِيَّةِ كُلُّهُ إِلَّا نِكَاحُ النَّاسِ الْيُومَ. مگر ده نکاح جو آج باقی ہے.

ام المومنين نے چارتسميں بيان فرائی ہيں. داؤدی نے تين فسموں کا اور ذکر کيا ہے۔ پہلے نکاح خدن ۔۔ ايک محص کسی عورت کے پاس جبکے جبکے جاتا اور کوسٹ ميں کرتا کہ کوئی جال نہ پاتے اس کوانٹرعز وجل نے دلا منخدات اخدان ہيں بيان فرايا ہے۔ منخدات اخدان ہيں بيان فرايا ہے۔ دور بر ناح دلاح متعہ جومعلوم ومشہور ہے۔۔ سيرے نکاح برل داس کی صورت

د وربرے مکاح کمت ہو جو معلوم و مسہور ہے ۔۔۔۔ سیرے کیاں برل ۔ اس معورت یہ متنی کہ ایک عضصک سے کہنا کہ تو اپنی عورت کے حق سے دستیر دار ہو کر قبے دیدے اور میں اپنی معورت سے دستیر دار ہو کر تحقیے دے دول اور میں تحقے مبیعاً دکھیر زیادہ دول کا .

باب سے مطابقت کے اخبر طلے سے مطابقت ہے کہ فرمایا جاہیت کے اخبر طلے سے مطابقت ہے کہ فرمایا جاہیت کے حاج آج آئی ا علم نکاح کو حتم کر دیا سوائے اس نکاح کے جو آج آئی استان کی منگر کس کی ماہت کا تا

مع جس كى تفسير يبلط بيان فرا جكى أي كه ايك خص البني وليدياً بيني كى منتكنى كسى كے ساتھ كرتا

ان تدلال مفہوم مخالفت سے ہے جو مجت نہیں یہ عام رواح اور طریقہ کار کا بیان ہے۔ کا دف اِذا کا کان الو کِی هوسی حب ولی ہی منگنی کرنے والا ہو۔ النئر اجاری منگنی کرنے والا ہو۔

النحاطِب صمنے مفصدیہ بنا ناہیے کہ ولی ایسے بیے اس عورت کی منگنی کرسکتا ہے یا ہنیں جو اس کی ولایت ہیں ہو۔

ولايت ين جور فضف وخطب المرغيرة بن نسعبة إنمراً قاهوا ولى النّاس بها ١٩٣٩ اورمغيره بن شعبه رض الشرعذف ابك عورت كرمثلنى كى مالانكه وه اس عورت كے سب ہے

فَا مُرَّ سُجُلًا فَنَ قَرَّ جَكُ .

قریب دل تقے بھراہنوں نے ایک دوسر صاحب کو محکم دیا اہنوں نے حضرت مغیرہ کا نکاح اس عورت کے الھے کیا۔

موری اہنوں کے اسٹ کیا تعلیق کو سعید بن منصور نے بطریق شعبی یول روابت کیا ہے کہ حضرت منصور کے دوئری سے مسلم کی اسٹ میں ایک منسنے اپنے بچاع دہ بن مسعود کی لڑکی سے منگنی کی اور عبدالشربن ابی عقبل کو بلایا اور کہا اس سے میرا نکاح کر دے اہنوں نے کہا ہیں ایسا

منگنی کی اورعبدالشربن ابی عقبل کوبلایا اور کہا اس سے میرا نکاح کر دے انہوں نے کہا ہیں اببا ہنیں کروں گا آب شہرکے امیر ہیں اور اس کے چچاکے لوٹ کے ہیں (مقصدیہ نفا کہ آب خود نکاح کریس) میری کیا صرورت ۔۔۔ اس کے بعد حضرت مغیرہ نے عثمان بن ابی العاص کوبلایا انہوں نے اس عورت کا نکاح مغیرہ کے ساتھ کر دیا ۔

وقال عَبُنُ الرَّحُمْنِ بَنُ عَوْفِ لِأُ مَّ حَكِيْمِ بِنُ تَوَالِ مَا كَالِمُ الرَّحْنِ بِنُ تَعَالِمُ مِنْ عَوْفِ لِأُ مَّ حَكِيْمِ بِنُ تَعَالِمِ مِنْ عَوْفِ لِلْ مَّ حَكِيمِ بِنَتَ قَارِضَ سِرِ بَهَا بِمِيا تَوَابِنَا مِعامِلَ بِيرِ بِيرِدِ الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مور بہ الاس الركوابن سعد في بطريق ابن ابى ذِئب سعيد بن فالدسے يوں منت فارض في حضرت عبد الرحمٰن بن عوف مديا مجل مجل منت عبد الرحمٰن بن عوف سے كہا مجھے بہت سے لوگول نے نكاح كا بيغام ديا ہے تو آپ ان بيں سے جن كے ما تھ جا ہيں

SEE SE

میرانکاح کردیں توعبرالرحن بنعون نے کہاکیا تویہ حق مجھے دیتی ہے۔ توام حیم نے کہا ہاں تواہنوں نے کہامیں نے اپنا نکاح بخف سے کر دبیا . ابن ابی ذئب نے کہا یہ نکاح جائز رہا ۔۔ میکن اس الرمي اس كاكوئي نشان بنيس كرحضرت عبدالرحمان بن عوف اس عورت مے ولى تھے۔ بلدسباق سے ظاہر ہور ہا ہے کرام حکیم نے ان کو اپنا وکیل بنا دیا تھا۔ اب صورت یہ ہوئی کہ ایک ہی تخص وکمیل اور اصيل دو نول را ــــ

وَقَالَ عَطَاءٌ لَيُشْهِدُ أَنِي قَلُ نَكْحَتُكِ أَوْ لَيَا مُرُرَجُلًا مِنْ عَشِيْرَتِهَا اورعطاء نے کہا گواہ بنائے کہ میں نے نکاح کیا یا اسس عورت کے تبییلے میں سے کسی کو حکم دے. مندعبدالرزاق مي ابن جريج سے ب كه النول في كما بس قعطاء سے

ل بو حیا ایک عورت کو اس کے جما کے بڑے کے نے پیام دیا ہے اور اسس شخص کے علاوہ اس عورت کا اور کوئی مرد فریب نہیں : نوعطاء نے کہاکہ وہ گوا ہ بناتے کہ فلاں نے اس کو نباح کا پیغام دیا۔ اور میں تم کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے اس سے نکاح کیا یا اپنے تبلیلے میں سے سی شخص کو حکم کرے۔

بَابِ إِنْكَاحِ إِلْتَ جُلِ وُلُدُهُ الصِغَارَ مرد کااین حیونی اولاد کا نیاح کرناجائز بِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَاللَّائِيُ لَمُريَحِضُنَ سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہسے اور فَجَعَلُ عِلَّ مَهُا تُلْثُمَ أَشُهُمِ جن عور تول كوصيض مذآيا بهو (ان كي عدت قَتُ لَ النُّبُ لَوْعِ ـ نی*ن ماہ ہے) نوا* ہتر نغالیٰ نےان کی عدت با بغ مونے سے قبل تمن بہینہ رکھی .

ا وَلَكُهُ لَا الصِّعْ ارْدَ اس مِي دورواتيس بي سوُلْ لَهُ لا سوَلُكُ كُلُ رجع سد دوسرے وَلَــ کَ کا ۔ به واحدہے ۔ اب اس کی صفت صغار لانا بظاهر صحيح بنين تبكن وك أبيها لفظ بيعض كااهلاق واحد تثنيه جع سب برموتا بيع اس لحاظ سے اس کی صفت جمع لانا درست ہے۔ آبهٔ کرمبک سائھ باس کی مطابقت کی جانب حضرت امام بخاری نے اپنے اس قول سے

اشارہ فرمایا \_\_\_\_ انتُدعز وجل نے نا بائغ عور تول کی عدت تین ہلینے مقرر فرمانی \_\_ عدسنہ فرع مصطلاق کی اورطلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی ہے اس بیے کرطلاق نسکاح کی قیدا کھانے کو کہتے ہیں اگر نسکاح نہو تو بھرطلاق کیسی ہے۔ او نابت ہے کرنا بالغہ کا نسکاح صحیح ہے۔ نا الغہ

249

عورت خود نکاح بنیں کرسکتی ۔ اس کاکوئی ولی کرے گا۔ باب دادائھی اولیاء میں میں تو ثابت ہوگیا کہ باب دادا کا اپنی نابا نغ اولاد کا نکاح کرنا صحیح ہے جائے گا۔ گا کہ یُک کُمُ الْاکب وَعَدُولًا باب یا کوئی ہی براور نبیب کا نکاح بقیر انسین کر اور کا در کا در انسین کر اور کا در کار

عن أبى سكم قاب أبا هُر أبك كارت كالمحافية الله كالمحافية كالمحت المحافية المحت المحت المعرود من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله من الله

ورت جوشادی شده مهویا وه مرد جوشادی شده مهویا وه مرد جوشادی شده مهویا وه مرد جوشادی شده و بین مین است که است که است که است که مورت جوشادی شده بین بین بین بین بین بین مرا دشیب بین است که عورت اگر بالغه می افزات کے دلی اسس کا نظاح نهیس کرسکتا وه بالغه خواه ثبیب به ویا کنواری بین بالغه عورت پر ادبیاء کو ولایت اجبا ر مسل مهیس به مسل مهیس به

ام المونين حض عائشة من المنكة عن المن عنه المنه المؤلى عائبستة وضك لله تعالى عنها المرسول الله المنواري عور المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه

على كتاب كيل باب في النكاح منت . صلال مسلم، نساق، نكاح على متعلل على الاكوالا باب لا يجوزنكاح المكرلا صلال حيل ملال مسلم، نسائى نكاح ـ اس ك بعد متعلل من النكاح صلال عبوزنكاح المكرلا منال حيل باب في النكاح صلال .

حضرت ام المومنين رصني التُدنع الي عنها كان غلام الدعمرو كانام ذكوان تقا

د ما بھنے

جب کسی نے اپنی لاکی کی سٹ ادی کی اور وه اسے پہند منکرے تونکاح رد كرديا جائة.

كَالْبُ إِذَا مَنَ وَبَهُ إِنْهَنَاهُ وَهِيَ كَارِهُكُ فَنِهَا حُكَ مُسَرِّدُ وُدٌ. مدا24

مريف عَنْ حَنْسَاءُ بِنُتِ خِنَامُ الْأَنْصَارِيَةِ أَنَّ أَبُاهَا زَوَّجَهَا ٢ ١٠٠٠ خنساء بنت ترام الانصارير رضى الله عبهاسے روايت سے كم ان كے باب نے ان كى هِيُ تُرِيَّبُ فَكُرِهُتُ ذَالِكَ فَاتَتْ رَسُولَ لِللَّهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا شادی کردی تحتی اور وہ نیب تقبیل تو اہنوں نے اس کو نابیسند کیا نورسول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کی فئردً ينكاحكا.

خدمت میں ما ضر ہوئیں تو حصنور نے ان کے نکاح کو رد فرمادیا۔

یه نسکاح رد کرنا اس بنا پر تھا کہ جب ان کے باب کو ولایت ا جب ر كالصل نهيل تعتى تواس كاكياموا نكاح فضول ببوا وه خنساء كي اجازت يرموقوت تقارجب انهول في اس كونالبند كيا تو محتم مو كيا.

یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کے قاری تھے ام المومنین نے ان کو حمد تربب

**بَابُ** تَـُزُوٰ بُـجِ الْيُتِيْمَةِ بِقَـُولِهِ تَعُسَاكِيٰ وَإِنْ خِفْتُمُ ۗ أَنْ لَا تُقْلُسِطُ وَ آ اس السَّادِ فِي وَجِر سِے أَكُرُمْ كُوبِهِ الدليثية موكه يَمِيول كے فِ الْكَيْتَ الْمُ فَانْكِمُ حُوا مَا طَابَ لَكُمْ.

> وَإِذَا نَالَ لِلْوَرِقِ زَوْجُهِ بِي فُلَائَةً فَمَكَثَ سَاعَةُ اوُتَالَ مَامَعَكَ فَقَالَ مَعِيَكُذَا وَكُنُوا أَوْلَيْثُ ثُمُّ وَتُسَالُ زُوَّجُتُكُهُا فُهُو جَائِرٌ فِيْهِسُهُلُ عَنِ

النَّبِيِّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ.

ینیمہ کے نکاح کے سیان میں الترتغالی کے بارے میں انصاف مرکسکو کے توعور تول میں سے جول*یندم*ول ان سے نکاح کرو .

جب ولی سے کہا کرفلاں سے میری شادی کر دے اوروہ کچھ دیرر کا یا بوجھا تیرے پاس سیاہاس نے کیامبرے ایس اتنا اور اتناہے یا دونوں کھیے دہر رے میرول نے کہایں نے تیری شادی اس سے کر دی تو یہ نکاح صحیح ہے اس میں حفرت مہل سے بنی صلی الترعلیہ وسلم سے ایک حدیث ہے .

ا مام بخاری بر افادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ولی سے کہا میرانکاح فلاب سے کردے تواس نے کچھە دېرسکوت افنىيار كىيا يا اسى مجلس مېر کچھ آبس ميں بات جبيت كى جو نـ كاح ہى سے نعلق تفتی زکاح میں بھیزا خبر بھی ہوئئی۔ اور ولی نے اسی مجلس میں یہ کہا کہ میں نے تیرے ساتھ اسس کا نكاح كرديا تو فكاح صحيح موكيا اس يدى ايجاب وقبول ايك مجلس مي يا يا كيا بمجلس بني برلى اس کا حاصل ہر مہواکہ اگر ابحاب و قبول ایک ہی محبس میں مو اور ایجاب و قبول کے درمیان کچھ مخلخل م وجائے تونیاح صحیح ہے۔ ہاں اگر ایجاب وقبول کی مجلس بدل جائے تو نیکاح صحیح نہیں ا ورحضرت سہل کی حدمیت سے مراد وہ حدمیث ہے جو بخاری میں کئی ایک جگہ مذکورہے ۔ کرایک خانون نےاپنے آب کوحصنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہیں بیش کیا توحصور نے فبول ہنیں فرایا نو ایک صاحب نے کھڑے م*ہوکرع ص کیا حضوران کی مثنا دی میرے ساتھ کر دیں توح*صنور نے ان سے پوچھا کیا تیرے پاس کچھے نوانہوں نے کہا میرے پاس کھ نہیں نوحضور نے فرایا گھرجب و د بجھو کچھ مور سے اور لوٹ کر آئے اور عرض کیا کچھ نہیں ہے تو فرمایا جا و دیکھو اگر جبر لوئے کی اُنگو تھی ہی مہو ۔۔ تواہوں نے آکر عض کیا کہ لو ہے تی انگو صفی بھی نہیں بال میرایہ تہدند سے میں اس کو آ دھا دے دوں کا تورسول التُرصلی التُرعليه وسلم نے فرايا اس سے کيا ہو گا۔ اگر توبيخ گا بنو اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا اور اگر وہ بہنے گی تو تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا۔اب وہ بیٹھ گئے بهن دير نك بيط رب عجروه الحركر جائف توحضورا فدس ملى الشرعلية وسلم في الوايا . حب وه آئے نو پوچھا کہا تھتے کچھ قرآن با دہے نواہنوں نے عض کیا کہ ہاں فلاں فلال سورتیں یاد ہیں پوجیا کیا تم ان تو را نی پڑھ لیتے ہو تو انہول نے عرض کی۔ ہاں حضورنے فرایا جاؤ میں نے تبرے ۵ سا تھ اس کی شا دی کر دی اس قرآن کے عوض جو تحقیے یا دہے۔

اس مدمیث میں نفر بچ ہے کہ ان صاحب نے اس عرض کرنے کی مجلس اور تفی کہ میری اس سے مثا دی کر دیجیے اور حضور کے شادی کرنے کی جس میں ان کی شادی کی وہ دوسری مجلس میں مجلس برا جی تھی. خالب حضرت امام بخاری برا فادہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایجاب و فبول کی مجلسس برل جی تھی۔ خالب و فبول کی مجلسس برل جی جائے تو بہاح صحیح ہے حالان تکہ برکسی کا مذہب نہیں .

باب أُنْ طُبُةِ صَلَيْكُ مَا مُعَالِينًا لَا مُعَالِبُهُ مَا مِنْ عَظْبُ كَامِيانَ

﴿ عَنُ زُيْرِ بَنِ السُّلَمُ قَالَ سُمِعْتُ ابْنَ عَمَّ يَقُولُ جَاءُ رُجُلَانِ ابْنَ عَمَّ يَقُولُ جَاءُ رُجُلانِ ٢٣٠٠ مَنْ مَ مَنْ بَهِ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنِهَا كُو يَهِ فَرَى يَا بُوعَ سَالِمَ عَلَى اللهُ تَعَالَ عَنِهَا كُو يَهِ فَرَى يَا بُوعَ سَاكُمُ عَلَى اللهُ عَنْهَا كُو يَهِ فَرَى يَا بُوعَ سَاكُمُ عَلَى اللهُ عَنْهَا كُو يَا فَرَى يَا بُوعَ سَاكُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا كُو يَا فَرَى يَا بُوعَ سَاكُمُ عَلَى اللهُ عَنْهُا كُو يَا فَرَى يَا بُوعَ سَاكُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُا كُو يَا فَرَى يَا بُوعَ عَلَى سَاكُمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَالْمُ عَلَى اللّهُ عَلَ

و قِ نَخَطَيا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ د و نول نے خطبہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ہے شک

الْبُيَانِ سِحُّاعِهِ

بيان جا دو هيس .

اس مدریث کو پبال ذکر کرناکس مناسبت سے ہے۔ اس پرشراح نے بہت

زور آزائی کی ہے بین حقیقت بہدے کوئی شارح مناسبت بہیں پیڈا کرسکا ان تقریر ول میں کچھونگتی ہوئی علام عینی کی بات ہے ورہ فرائے ہیں کہ ان دونوں نے حضور اُ قدش ا صلی الشرعلیہ وسلم کے سلمنے جوخطبہ دیا بیسی نہسی مقصد کے حصول کے بیے تھا وہ حضورات رس صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مفتصد ہے کر آئے سپول کے اس سے بیز نا بنت ہوا کہ کسی مفصد

سے پہلے خطبہ دیا جائے اور نیکاح ایک اہم مقصد ہے اس کے پیے بھی خطبہ مہونا چاہیے ۔۔۔نعجِب ہے خاص نکاح کے پیخ طبہ سنوان ہے اس *سلسلے میں صریح حارثتی*یں موجود ہیں جن میں سب سفتہور

*حد میت حضرت عب*رایت ترین مسعود رصن انته ربتعا بی عنه کی ہے ۔۔۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو رسول تترصلی متا عليه وسلمن مرچيز بن نتبه رسكها يا نما زمين تنبيداورها جت مين تشهد- اورما جن من تشهد بير يه

الحمدالله نستعينه ونستغفس الساس مديث كوامام ترمذى فيحسن كها اوراس بر بب قائم فرايا باب ما جاء في خطبة النكاح سنكين غالبًا يه الم بخارى عليه الرحم كي شرط

بربهي اس بياس كوذكر نبي فرايا اصحاب طامرة كهاكه نكاح مس خطبه فرض بعال كى دميل يهبيع كرحضورصلى الترعلبه وسلم ني محضرت سيده فاطمه زهرا رصى التدنعا لى عبنها كے نكاح سے وقست

خطبہ پڑمھا نفا اورحفنور کےافعال دلیل وجوب ہیں ۔۔۔۔ہمارابر کہنا ہے کہ یہی صحیح نہیں کم حضورا قدس صلی الترعلیہ وسلم کے نمام افعال دلیل وجوب میں ہال حضورا قدس صلی الترعلیہ وسلم کے وه انعال جو پوری یا بندی کے ساتھ کیے جس میں شخلف نہ ہوا ہو وہ دلیل وجوب ہیں اور پیسا ک

تخلف نابت ہے۔ ابھی حضرت مہل بن سعد رضی الشریق الی عنه کی حدیث گزری کرحفورا فارنس على الله عليه وسلم نے ایک خانون کا نکاح ایک صاحب کے ساتھ کیا اورخطبہ نہیں پڑھا۔ بلکہ نکاح

کے وقت خطبہ کا دوام ہی نابت تہیں ۔

له كتاب الطب صفف باب من السيان سع

نزهن الفنارى ۵ كتاب النئاح بالب قُولِ اللهِ تَعَالَىٰ وَآتُوا انترتعا کی کے اس ارشاد کا بیان اور النِّسَاءُ صَلُ قُرِيْهِ تَ نِحُلُةٌ وَكُثْرُةِ الْمُكُسِ عور نول کو ان کی مهرین دو اورمهر کی کنرست ادر وُ أَدُنْ مُا كُعُهُ مِنْ مَنَ الصَّدَاقِ وَتُنُولِهِ تحم سے تم مہر کا بیان اور الشرنعالی کے اسس ارتباد كى تغييراورىم بيں ان ميں سے سى ايكسك حدسهن قنطارا ىد ساخىدۇا مىنەشىئا ۇقۇلە و مفرول ال دے جکے ہو۔ تواس میں <u>سے</u> کچھ جَلَّ ذِكُرُهُ أَوْنَفْسِ ضُوا لَهُنَّ \_ والبس مذبواور امترجل ذكره كے اس ارتشاد كي تعنيه یا تم ان کے لیے کھیمقر کرو۔ اورحضرت سهل رصنى الله نعالى عنه نے كہا كه نبى تحريم صلى الله بنائى مكبه وسلم نے فرا إكه أكر جبه لوسيعكى انتؤتفى مبور تصبیح التسب عادت حضرت امام بخاری رضی الثدنغالی عیدنے پر واضح ہنیں ف رمایا کہ ان کامذہب اس سلسلے میں کیاہے کر اکثر دہریا اقل دہری کوئی مقدار سے یا نہیں بیسیا ف سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مذہب تھی یہی ہے کہ اکثر فہر کی جس طرح کوئی مقدار نہیں اقل مرکی بھی اسی طرح کوئی مقدار نہیں ۔۔۔ ہمارے پہال اکٹر مہرکی کوئی صربہیں منز اقل مہری صدرت درم ہے جس کو ہم بہتے نفصیل سے بنا چی ۔ عُنُ عُبْدِ الْعُرِن يُزِبْنِ صُهَيْبٍ عَنُ أَنْسُ رَضِيَ لِللهُ تَعَالِيا حضرت النس رضى الله تعالى عندم رواميت مع كم حضرت عبدالرحمان بعوف وعي تشرنعالي عُنْكُ أَنَّ عَبُدَ الرَّهُ إِن بْنِ عَوْنٍ رَضِكَا لِللَّهُ لَقَالَ عَنْكُ تَرَوَّجَ إِمْرًا لَمَّ عَلَىٰ سنسنے تھجود کی تعقل کے برابر مہر پر ایک عودت سے شادی کیا بنی صلی انٹر ملیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمٰن وَزَنِ نُوا يَهِ فَرَأَى النَّبِيُ صَلَّىٰ مِلْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ بِشَاشَةَ الْعُرْسِ فَسَحُ لَكَ بن عون کے چہرہ پرمشادی کی بشاشت دیجھی تو پو چھا۔ تو اہنوں نے کہا بس نے ایک فَقُالَ إِنَّ ثُنَرُ وَكُمِتُ إِمُرَا لَا عُلَى وَمَ بِنَوَ إِيَّا عورست سے کھجور کی معظلی کے ہم وزن مہر بر سکاح کیا ہے۔ « ۲۳۸۹ من بطرین قتاده جو روایت سے اس بی یہ بے کہ تھجور کی تشھلی کے ہم وزن م الحال الماح كياب، نواة كمعنى تعبورى مطلى كياس كاوزن

تنا تھا۔ حضن انسس سے روایت سے کہ اس کی قیمت پانچ درم تھی اور ایک روایت ہی ہے

راس درم منی اس باب بیں اور بھی افوال میں وانٹرننا کی اعسام و سلم سیاست میں اور میں افوال میں وانٹرننا کی اعسار مارے بہال مہرکی مفدار کم از کم دس درم ہے جمیسا کہ دار نظنی نے حضرت جا برین عبدالنٹر صنی النٹر تعالیٰ عنہ سے روابت کی کہ رسول اسٹر صلی انتہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عور نول کا کیا تے دی تفو سے کرو اور ان کی شادیال صوف ولی کریں اور دس درم سے کم میر نہیں ۔ یہ عدیت سی سندول کے ساتھ مروی ہے اور سبض عیف ہیں لیکن چنا طرف کینے کیتے جس ہوگئی جیسا ترعلامہ

نودی نے مثرح مہذب میں ذکر کیا ہے نیز حضرت علی رضی اللہ نکالی عنہ سے مروی ہے کہ فرمایا ام ارکم جس مے عوض عورت حلال مہو گی دس درم ہے اسے امام بہم عی اور ابو عمر بن عبد البر<u>نے</u> ٹ کیاہے۔ کامٹ الشّکر وطِ اللّہ بِی لَا تَحِـلُّ

النهشروط كابيان جونكاحيي

في التبكاح. صيك ملال نېس ـ ت افَالَ ابْنُ مَسْعُوْرِ رَضِيَ لِلْهُ نَعَالَىٰ عَنْدُ لَا نَشُتَرُطُ الْمُرَاثُهُ طَلَاقَ أَخْتِهَا ا بن مسعو درصی اللّه تعالیٰ عنے نے فرمیا یا کہ عورت اپنی بہن کے طلاق کی مشرط یہ کر \_\_\_

اس مدىب سي اخت سے مراد حقيقي بهن نہيں بلكه دسي بهن سے مرادوه عورت ہے جو پہلے سے مرد کے نکاح میں مور

مريث عنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رُضِي لِللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ حضرت ابوہریہ و رضی انٹرنغال عنه نبی صلی انٹرعلیہ و کم سے روایت کرتے ہیں کہ قربایا کسی

لننبي صَلَّىٰ مِنْكُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرًا وَ تُسْتُلُ طَلَاقَ أَخْتِهُ مورت کو بہ حلال ہنیں کہ اپنی بہن کے طلاق کا سوال کرے تاکہ اس کے برتن کو اونڈیل لے اس لیے کہ

تُسْتُفْرُ غُصُحْفَتُهَا فَاتَّمَالَهَا مَا قُدِّرَلُهَا -

اس کے بیے وہی سے جواس کا مقدر ہو جکا ہے .

ك عمدة الفتارى جلد عشرون صع<u>ال</u>.



له نكاح ـ باب احابة الداعى في العرس مثك ابودا وُد ـ اطعمه نسائ وليمد ـ

نزهتالعتاري ه كتاب النكاح صَكَىٰ مِنْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْقَعَتُ لَدُ مَّنُواتِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا أَكُلُ سَفَتُكُ إِيَّا لَا ع بچھ کھیجوری بان میں مھکو دی تخبیں جب حصنور کھانا کھاچکے تو یہی حصنور کو بلایا تھا۔ لفظ خادم مذکراور مؤنث دونول پربولاجا تا ہے۔ اسی طرح لفظ عروسس تھی دوبہا دلہن دونوں پر بولا جا تاہیے۔ اس حدمین سے نابت مہوا کہ نبیز مینا جائز ہے حب کہ اس میں نشہ ند مہو ۔ جس نے دعوت جھوڑی اس نے انٹر اور يَاكِ مَنْ تَوَكَ الدُّ عَهُ قَا فَعَكُ عُصَى اللَّهُ وُرُسُولُهُ. صَيْك اس کے رسول کی نا فرما فی کی . عنِ الأعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْكُ أَتَكُ كَانَ حضرت ابو مريره رصى الله نعالى عنه ف والنه يقط برترين كهانا وليمه كالمحسانا تُوْلُ تَسْرُ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ بِيدُعَى لِعَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتُرَلُّ الْفُقْرَلِ عُ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جاتا ہے اور فقرول کو جھوڑدیا جاتا ہے اورجس نے نَّعُو يَّ قُفُلُ عَصَى لِللهُ وَرَسُولُ مِنْ . اور اس کے رسول کی نا فر مانی کی ۔ عوت جبوری اس نے اللہ المحفق بيسبع كه دعوت وليمد منت سيع حبب كه منهديات مشرعبه سيخالي كتشر مي است اور مفرت او بركيه في جو فرايا وه عارض كي بنا بركه بابية تويركه ولىيمەكى دعوت مين فقيروعنى كالمتيازىز رسيے نىكىن اب بوگول نے طرىقبە بناركھاسىيە كەمال داروں كو بلایتے ہیں غریبوں کو جھوڑ دہیتے ہیں جس سے فقیروں کی دل آزاری ہمونی ہے اس بے اب یہ شر مولکی گزرجی ولیم کی دعوت قبول کرنامستحب ہے یا سنن ہے حب کر و ہاں کوئی شری منکر ے ہو گنا ہ نہیں ۔ حضرت ابو ہر رہے نے جو فرما با اس نے ایشر اور اس کے رسول کی نا فرما نی کی یہ على اشربه. باب نقيع التمر مالم يسكر صص مسلم الشرب ابن ماجه النكاح باب قيام المراكة على الرجال في العرس صكت باب النقيع والشواب السَّدى لا بسكرص 22. باب الانتباذ فى الاوعبية صصم كتاب الأبيهان والنزور باب ان حلعت ان لايشوب نبيدا أصاف مسلم ا تشرب ١٠ بن ما جه .

كتاب المنيكا ح استحاب کی تاکید کے ہے۔ یہاں جوسند درج ہے اس سے ظاہر مہوتا ہے کہ حدیث موقوت ہے اورا مام مالک سے اکنزرا و بول نے اسی طرح روایت کی ہے ، البتہ ایک طریقے سے مرفوع مروی ہے ۔ ابن بطال نے کہا اس حدیث کا بہلا حصر موقو من ہے اور اخیر حصہ کو مرفوع میونا جا ہے ہے اس لیے کہ کسی چیز پر عصيان كاحكم دائے سے نہیں ہوسكنا. كاك إجابة الدائ عي فالعرس دعوت دینے والے کی دعوت قبول کرنا وَعَنْ يُرِها. صَفِيْكَ شادی وغیره میں . مريث عن نَافِع قَالَ سِمَعْتُ عُبُدَا لِتُهِ بُنَ عُمَرَ يَقِوُ لُ قَالَ رَسُولُ نا فع نے کہا بیں نے حضرت عبداللہ بن عمر رصی اللہ نخا لی عبنما کو فراتے ہوئے سنا تلبضكا لله عكيه وسكم أجيبوا هذه التغوة إذادعيتم إيهاقال كررسول انتدصلى الترعليه وسلمن فرابائم اس دعوت كو فبول كروجب بلاك جاد اورعبدالله دعوست كَانَ عُبْدُاللَّهِ يَأْتِي الدَّعُولَةَ فِل لَعُرْسِ وَغَيْرِ الْعُرْسِ وَهُوَصَارِّهُ رُّ میں سٹریک مہوتے تنفی سنادی کی مہویا بھھ اور حالانکہ وہ روزہ دار ہو تے . ر وزسے کی حالت میں دعوت میں جلنے بسے دعوت دہینے والے کی دل دارى مقصود تقى دىن دار لوگ علماء مشائخ كو صرف كھانے سى كے بيا نهيس بلانفه غفيه ملكة حصول بركت اور دماء خيركے بيرى بلانى مقفى اگر كھانا نەكھەل نەسىے صاحب دعوت کی دلشکنی موتونفل روزے کو توڑ سکتاہے جیسا کہ در مختار و عیرہ میں ہے۔ بَابُ هُلُ يُرْجِعُ إِذُ ارْاً يُ مُنْكُرًا اگر دعوت میں کوئی نا گوار مات دیجھے فِلْ لِنَّ عُنُونِةً صَمِيعًا تو كيالوث سكتا ہے. وَكُرُّاكَ بُنُ مُسْعُوْدٍ صُوْرَةً فِي الْبَيْتِ قَرَجَعَ. ا ورحفرت عبدالله بن مسعود في كرسي نصوير ديكي تو لوط سنة . ت ودعى إنن عُمَرَ أَبِا أَيُّوْبَ مَنَ أَي فِي لَبَيْتِ سِنْرًا عَلَى لِجِيرًا مهم مه ۲ حضرت عبدانشر بن عمر رضي الله تعالى عبنها خصرت ابو ايوب الفداري رضي الله تعالى عندكو دعوت دى نواېنوك

بَابُ الْمُدَارَاةِ مَعَ النِّسَاءِ مَكِ

فَقَالَ ابْنُ عُمَى عَلَبْنَا عَلَيْهِ النِّسَاءُ فَقَالَ مَنْ كُنْتُ أَخْشَى عَلَيْهِ فَكُمْ أَكُنْ

أَخُسْلُ عَلَيْكَ وَاللَّهِ لا أَطْعَمُ لِكُمْ طَعَامًا فَرَجُعَ.

اس سے میں درنا نفا مر آب ے اسمی کوئی اندین نہیں تھا بخدا میں نہنانے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں کاتو واپس ہو سکے .

عورتول كبيا تقدمدارات كابيان

عن أبى المِن نَا دِعَن ألا عُرَج عَن أبى هُمُ يُوكَة رَضِيَ لللهُ عَلَى جَعَنَ أَبِي هُمُ يُوكَة رَضِيَ لللهُ ع ٩ ٩ م ٢ حضرت الوہريرہ رضى اللہ تعالى عند سے دوايت ہے كہ رسول اللہ صلى اللہ تعالى عليه وسم نے

نَّعَالَىٰ عَنْدُ اَنَّ رَسُولَ لِلْهِ صَلَّىٰ لِلْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ اَلْمُزَلَّةُ كَالْضِلَعِ إِنَ فرمايا عورت بسل عشل مع الراس سيدهي كرنا جا هوك تو تو دُووك الار اكر اسس سع

أَقَهُ تَهُا كُسُرُتُهَا وَإِنِ اسْتُمُنَعُتُ مِهَا إِسْتُمْتُعُتَ بِهَا وَفِيْهَا عِوْجَ.

فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو مجی کے باوجود اس سے نفع حاصل کرو.

مورت الوہری وضی اللہ تعالی عندسے می مروی دوسری حدیث ہیں ہے مسلم میں مروی دوسری حدیث ہیں ہے مسلم میں میں میں اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا عور تول کے بارے ہیں خب دکی وصیدت قبول کرو، وہ سبی سے بیدا کی تی ہیں اور سبی ہیں سب سے ٹیڑھی اوپر والی ہے۔ اور کیک ہیں دوسیت ہیں ہے کہ اس کا توٹرنا طل اق ہے ۔

**E** 33

Constant of the second

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُيُبَةً أَنْ تُنْزِلَ فِينَا ثَنْئُ فَكُمَّا تُو فِي البِّبُي صَلَّى ں ممارے بارے میں بکھ نازل مذکر دیا جائے جب نبی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال اللُّكُ تَعَالًى عَلَيْكِ وَسُلَّمُ تَكَلَّمُنَا فَأَنْيُسُ طِنَا.

میو گیب تو ہم کھل کر عورتوں سے بات کرتے اور خوس طبعی کرتے۔ بَابُ حُسُنِ الْمُعَاشَى وَ

مُعُ ٱلأهـُـلِ صفيح.

اہل کے ساتھ احیب معاملہ كرين كا بيان.

عَرْسَتُ عَنْ عَالِمُشَةَ رَضِي للهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ جَلَسَ إِحْلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ام المومنين حضرت عائشه رصی الله نعالی عنها مسعد روایت مع مرکزگیاره عورتنی بیمهیس

عشَّنَاةً إِمْرَأَتُهُ فَتَعَاهَدُ نَ وَتَعَاقَدُ نَاكَ أَنْ لَأَيْكُتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ

ا در آبیس میں عہد دبیمان کیا کہ اپنے ستوہروں کے حالات کیا ہے کھر چھیا میں گی ہنیں ۔ رُواجِهِنَ شُنْئًا۔ قَالَتَ إِلَّا وَلَىٰ مَ وَجِي لَكُمُرَجِمُلِ عَنَّ عَلَىٰ

میراشوہر پہاڑ کی چو کا پر بڑے ہوئے دلجے اونٹ کا کوشت سے نہ راستہ سموار سے کر آسانی سے وال رًا إِسْ جَبَلِ لِأَسَهْلِ فُكِيْرِ تُكُيِّ وَ لَا سَبِهِ بُنَّ فَيُكْتَ قَلُ ــ

چڑ ھاجاتے اور اسے لا باجائے اور تر کوشنت فربر ہے جس کی رغبت ہو کہ مشقت الھا کر بہاڑ کی چو گئ

قَالْتِ النَّانِيَاتُ زُوْجِيُ لَا أَبُتُّ خَبَرَهُ أَيْنُ أَخَافُ أَنْ لاَ أَذَٰ رَهُ سے اسٹنتقل کیاجائے۔ دوسری نے کہا ہیں اسنے سنوہر کی خبر کو چھیلاؤں گی ہنیں مجھے در سے کہ میں کہیں

نَ أَذُكُرُ ﴾ أَذُكُرُ عُجَرَه وَيُجَرَهُ ﴿ يَالَبُ النَّالِئُكُ مُ وُرِحَكَ س کو جھوڑ مذ دوں اگریس اس کا تذکرہ کروں اسکے نقاہری و با طنی عیوب کو ذکر کروں گی ۔ تبیسری نے مجما میرا شوہر

لْعُشَنْقُ إِنَ انْطِقُ أَطُلُقُ وَإِنْ أَسْكُنُ أَعَاقُ – تَ لَتِ ب دصنكالمباہے اكر ميں كھ بولوں توطلاق دے دى جاؤں اوراكرچيب رسوں تومعلن چھوردى جاؤں . التَّالِيعَةُ زَوْجِيْ كَلَيْلِ تِمْعَامَتَ لَا حَنُّ وَلَا قَنُّ وَلَامَخَافَةً وَلَا

چوتھی نے کہا میرا ستوہر تہامہ کی دات کے مثل سے جس میں ناگر می ہے منبست سردی اور مذر اور مند ملال

سَامَةٌ قَالَتِ الْخَامِسَةُ مَنُ وَجِي إِنْ رَخُلَ فَهِدَ وَإِن خَرَجَ أَيِهِ با پخوی نے کہا مبرا مفوہر اگر گھر میں آے توجیتا سے یعن لا پر واہی لا يَسْأَلُ عَمَّاعِهِلَ- قَالَبَ السَّادِسَةُ زَوْجِيُ إِنْ ٱكُلَ لَعَ وَإِنْ لنكلتا ہے توشیر ہے اور جو بھر نگریں ہے اس كے بارے میں بچھ یو جیتا نہیں ہے بچیٹی نے بِها میرا شوہ بَرِبَ إِشَٰنَعَتَ وَإِنِ اصْطَحَعَ إِلْتَعَتَ وَلاَ يُوْلِحُ ٱلْكَتَ لِيُعْلَمُ الْهَتَّ ف كرجاتا ب اوراكريتيا بع تو برتن فالى كر دنياس اوراكرسوتا ب نو تهما جادر مين ت السَّابِعَةُ نَ وَجِي عَيَا يَاءُ أَوْعَيَا يَآءُ طَيَا قَاءُ كُلُّ دَاءُ لَهُ ذَاءٌ ے کوسو تاہے اور ہاتھ واحل ہنیں کرتا تا کہ بے چینی کوجائے ۔ سیاتویں نے کہا میراشو ہر بود اسے نا مرداحمق لْكِ أَوْ فَلَاكَ أَوْجُمُعَ كُلَّا لَكِ قَالَتِ الشَّامِنَةَ - يَنَ وْجِي الْمُسَرِّمَةِ ہے مبر بیماری اس میں ہے نبراسر کھوڈ دے کا با تیراعصنو توڑ دے کا یا سب جمع کر دے کا۔ '' تھٹویں نے کہا ب وَالرِّتُ بِهُ رَبِيحُ مَنْ مُنْبِ قَالَبُ التَّاسِعَةُ - مَنُ وَبِي رَفِيْعُ الْبَهَا دِ برے مشوہر کا چھونا خرکوسش کا چھونا ہے اوراس کی خوسٹبو ذرنب کی خوسٹبو ہے ۔ نوس نے کہا كُ النِّحِكَادِ عَنِطَيْمُ السَّمَادِ قُرِنيبُ البِّيْتِ مِنَ النَّادِ ــ قَالَتِ استوہرا دینخ سنتون کی عمارت والا ہے ملیے برتے والا ہے بہت دیا دہ راکھ والا ہے۔ اس کی بیٹھک گھر کے نُعَاشِّرُةُ- زُوْجِي مَالِكُ وَمَا مَالِكُ مَالِكُ مَالِكُ خَيْرٌمِّنُ ذَالِكَ لَهُ إِجِلُ ۔ دسویں نے کہا مبرا متوہر مالک ہے اور تم کیاجا نو کیا ہے مالک ہمالک اس سے بہتر ہے اركِ فَلِيْلَاتُ الْمُسَارِيحِ وَ إِذَا سَمِعُنَ صَوْتَ الْمِنْ هُمَ رزیاده تر نشان پر رستے ہیں جرا گاہ میں کم جاتے ہیں اورجب وہ مز ہر کی آواز سنتے ہیں یقین فِئَنَ ٱفْقُنَ هُوَالِكُ - قَالَبِ الْحُادِيَةُ عَسْرَةً زُوجِي ٱبُوْنَ مُنْ عِفْدَ ييتے ہيں كريد ذيح ہونے والے ہيں . كيار موي نے كما ميرا شوم را بودرع سے اور تم كيا جانو أَبُونَ لِي أَنَاسُ مِنْ حُلِيًّا ذُنْتُ وَمِلُهُ مِنْ شَنْحُم عَضُلَ يَ وَجَبُّحَنِيْ يا ہے ابوذر عااس فيرے كا نوں كو زبوروں سے حقل ديا مبرے با زووں كو جربی سے تجر ديا .

نزهترالقارى ۵

719

جُّحُتُ إِنَّ نَفْسِي وَجُدَنِي فِي أَهْلِ غُنْهُمَ لَهِ بِشَيِّ فَ ی نے محجہ کو خوست کیا اور میں خوسن ہو گئی۔ اس نے محصے مقام سنتی میں مقور ی سی بکری والوں س بایا تو اس نے مُهِيَلٌ وَ أَطِيْطَ وَ دَائِسٍ وَمُنَقِّ نَعِنْلَ لَا أَقَوْلُ فَلَا ٱقَبَحُ وَٱسُ قُـُلُ لجھ کو کر دیا تھوڑے اور کجاوے اور گاہنے والے اور صات کرنے والوں میں. میں اس کے پہال بولتی فاتصبح وأشرب فاتقنح أم اليئ نرئرع فكاأم ابي بزرع عكؤمها ہوں تو بری ہنیں مانی جاتی اور سوتی ہوں تو صبح کر دیتی ہوں اور پیتی مہوں تو خوب سیر ہو کر وُاحٌ وَبَيْتُهَا فَنَسَاحُ إِبْنُ إِنِي زَنْ إِنْ كُنْ أَنِي نَهُ إِنْ أَنِي زَنْ إِنْ مُضَجَعَهُ بیتی ہوں۔ ام ابی وزع کی ماں تو کیا جانے کیا ہے ابو وزع کی ماں اس کے توستہ دات مجرع ہوتے ہیں سُلِّ شَطَبَةٍ وَتَشْبِعُهُ ذِلْعَ الْجَفْرَةِ بِنَتُ إِنْ ثَالِمِ عَمَا بِنَتَ ا وراس کا نگر کشادہ ہے۔ ابوزرع کا بٹیا اور تو کیا جانے کیا ہے ابو ذرع کا بٹیاہاس کی خواب کاہ چو کو رمنا کیے۔ إِنْ مَنْ مُا يِعْظُوعَ أَبِيهُا وَظُوعُ أَوْتُهَا وَمِلاَ يُكْسَاعُهَا وَغَيْظُجَارُ یے مثل تخت ہے جس کا بیسیط جار میلینے کی سکری کا دست مجر دیتا ہے۔ ابو زرع کی بیٹی اور تو کیاجانے کیا۔ ارية أبى مُرُرع فَمَا جَارِيةً أَبِي مَرُعَ لَا تَبُثُ حَلِيثَنَا تَبُثِيثً لبو فردع کی بیٹی ا بینے ماں باب کی فرماں بر دار اتنی موٹی کہ اپنی چا در بھرے مہوے ہے اور اپنے بڑوسن کی حبلت ابوزم وَلَا تُنَقِّتُ مِيْرَنَنَا تَنْقِنْنَا وَلَا تَهُ لِأُ لَيْتَنَا تَغْشُيْنًا قَالِتُ حَلَّى جَ کی توندی اور توکیا جائے کیا ہے ابورع کی بونڈی ہماری بات تطعًا نہیں بھیلاتھ اور ہمادے اندوختہ کو صل تع بہیں أَبُوْنَ ثُرْعٍ وَالَّهِ وَطَابُ تَمَحَّضُ فَلَقِي إِمْرُاةً مُعَهَا وَلَدُ انِ لَهُ رتی اور ہمارے گفر کو گوا کرکٹ سے مجرتی ہنیں۔ اس نے کہا ابو ذرع صبح کو اس وقت نکلا کم دودھ بلو کے جا ن تحت جوي ها برمّانتير ، فطلقني وَنَكْحُ وَ سے تعق تو اس نے ایک الیسی عودرت سے ملاقات کیا جس کے ساتھ چلنے کے مثل اس کے دویچے مع جواس منكحتُ يَعْنَ لِهُ رَجُلاً سَمِ تَاسَكِتُ شَمِ تًا وَ أَخُذَ خَطِئًا وَ أَسَرُ ، کو کھو سے بینچے دو اناروں سے تھیل رہے تھتے ابو **وز**رع نے مجھے طلاق دیے دیا اور اس عورت

## وَّ تُنَاوَ أَعُطَانِي مِن كُلِّ مَا يَحَةٍ مَن وَجُاوَ فَال كِلِي أَمِّ بوذرع کے بعد میں نے ایک مشریقی آ دمی سے نکاح کیا جوعمدہ گھوڑے پرسوار ہوا اوزمیزہ بیا اوربعد زوال مجھے بَيْرِي أَهْلَكَ فَالْتُ فَلُوْجَمِعُتُ كُلُّ شَيُّ ٱعْطَانِيْهِ مَا بِلَغَ ٱصْعَى آبَهُ سے مونیٹی دمٹے اور ہر آ مام دہ چیز کا جوٹرا دیا اور کہا لے ام ذرع کھاا ور لینے اہل کو بھی جیبج اس نے کہا اس نے فجیر کو ج نُ مُنْ رُجِ قَالَتُ عَامِّنتُكُ قَالَ رُسُولُ اللّهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ أ دیا اگرسی سب کوجمع کروں تو ابو زرع کےسب سے چھوٹے برتن کے برابر بھی نہیں ۔ حزرت عا کنتہ نے کہا رسول اللہ

سلی انٹر تعانی علیہ سلم نے فرمایا میں تیرے لیے اسیاسی مہوں جیسا ابوزرع ام فررع کے بیے مقار (وفی روایة) س نے اسے طلاق دے دیا لیکن میں تجھے طلاق ہنیں دوں گا۔

ہنتیم بن عدی کی روایت کے اخیر میں بیسے میں تہمارے لیے ایسا سی مبول جیسے ابوزرع ام زرع کے بیے تفا الفنت اور وفا میں نہ

فرقت اور جلائی میں۔ اور زبیر کی روابیت کے آخر میں ہے سوائے اس کے کہ ابو زرع نے ام زرع كوطلاق دے ديا تھا اور مب بہيں طلاق ہني دوں گا اور اسى كے مثل طبران كى روابت مبں سے نسائی نے اپنی ایک روابیت میں اور طبرانی نے بیرزیا دہ کیا ۔۔۔ کرعائشہ نے عرض کب بارسول انتد ملكه خصفور ابوزر ع سے تهتر نہیں بھیجین میں اس مدست کا اکثر حصدام المومنین حضرت عائنندرصنى الله نغالي عبها برمو قوف ہے اور مرفوع صرف اخير كا بيحصد ہے كنٹ كاپ كاپئ زُرْ بِعِ لِكُومٌ زُرْعِ » ميكن يوري *عديث مرفوع معنوى ہے اس پيے ك*را خير ميں جو حضور اقد س صلى اللہ قلیہ وسلم نے فرما یا بہ ام المونئین نے متروع سے اخیر تک جو کچھ ذکر کیا اسے سن کر ذکر فرما یا ہے۔ د به حقیفانت می*ں مدیبت گفت رری ہو*ئی نسکی صحیحیات کے علا وہ میں یہ مدیت مرفوعًا مروک ہے مُسانی میں ہے کہ ام المومنین فرمانی ہیں کررسول التر الله علیہ سلم نے مجھ سے فرمایا کرمیں تیرے لیے ایسا ہی ہول جیسے ابوزرع ام زرع کے لیے توام المومنین نے فرایا آب پرمیرے ماں باپ قربان ۔ یارسول انٹر کون مقا ابو زرع اس کے بعد بوری حدیث حضور نے بیان فرائی ۔ اس *کے ع* ا در میزیمن نے مرفوعًا روابیت کیا ہے۔

له مسلم فضائل نسائي عشرة النساء، ترمــــذي، ستمائل.

اک حدیث کے ارتباد کا سبب یہ ہے کہ حضرت ام المومنین فراتی ہیں کہ ہیں ہے اس مال پر جوہ المبیت میں میرے والد کے پاس تھا فحز کیا اور یہ دس لا کھ اوقعہ تھا اس پر بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا نے عائشہ چپ رہ میں تبرے ہے ایسا ہی ہول جیسا کہ ابو زرع ام زرع کے بیے تھا۔ ابوالقائم عبدالحکیم ابن حبان نے اسود بن جیر نفاذی سے روایت کیا کہ رسول التہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عائشہ و فاطمہ کے پاس تشریف لاتے اور ان میں کچہ ہو گیا تھا تو حضور صلی التہ علیہ وسلم نے فرایا اے حمیراً میری ہوئی منسل المون رع کے ہے ام زرع کے ہے ام فرایا اے حمیراً میری ہوئی میری اور تیری منسل المون رع کے ہے ام ذرع کے میا تعدد اس پر ام المومنین نے عرض کیا بارسول اللہ اان و دونوں کا واقعہ بیان فرما ہے نوہ ہوں کے ایک بیتی میں گیارہ عور تیں تھیں اور مرد غائب کھے توانہوں نے کہا آؤہم اپنے شوہ روں کے صالحت بیان کریں اللہ خرو

جلس احدى عنسى قا مدے كا عتبار سے مبست مونا چاہئے تھا ميساكد ابد عوانه كى روايت بى ہے مكريمال تقدير عبارت بہت جلس جماعة احدى عندى قا رورجماعة في خطيفى ہے اس يے نغل كومذكر لانا درست ہے مكى ايك روايت بى جلس جلس ہے اور ابونعيلى كى ايك روايت بى اجتمعن ہے ام قرطبى نے فرمايا . كرجم مؤنث لانا اكلونى البراغيث كى نفت ہے اس كى نظر خود قرآن مجيد ميں ہے فرمايا . واسروا المنجوى اللا بىن ظلموا اور فرايا فك من الوك مين المنظم والدنجوى اللا بىن ظلموا اور فرايا فك من الوك سوا كرتے مؤنا المنجوى اللا بىن ظلموا اور فرايا فك من المن الله عندى من خات من الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عندى الله عند

، بیعورتمس نمین کی تقتیں اور قبیلائه خشعم کی اور بیر زمارز جا ہمیت کی بات ہے ۔ بنجر قین غیر نکو فیخ تناکر آئیں یہ اس کو حمل کی صوفہ نزیان کر کے ۔ روو ہو تا تھی

غکت فین کو فتح تا کو تشدید اس کوجل کی صفت مان کرکسرہ پڑھنا تھی درست ہے اور لحد کی صفت مان کرکسرہ پڑھنا تھی درست ہے اور لحد کی صفت مان کرضمہ پڑھنا تھی درست ہے علام ابن جوزی نے فرمایا مشہور کہ ورکس ہے اس کے معنی اثنا دہلا کہ جونا کو ارس و جھے لوگ جبونے نرمول.

علی ما اس جبل۔ ابوعبید اور نزمذی کی روانیت میں علَی جبل وغیر کے اور زبیر ابن باکار کی روایت میں جبل کو غیر ہے اور یہ سجع کے زیادہ موافق ہے وعرے معنی بہت سخت۔ وعت ایسی بلند مبکہ جس پر جرط صنا دسٹوار میو قدم سیسلتے ہوں .

لاسهل فنح كسائق بغير تنوين كاور السيم ولاسمين أن دونوس من رفع بحى جائز السيم بن ان دونوس من رفع بحى جائز السيم الما بنا بركريه مبندائ من حبر به وسهل ولاسمين اور ان من حب ربعى جائز بيداس بنا بركه به جل اور جبل كى صفت بيد. نسائى ميں بطريق عقبه ابن خالد جوروايت بيدوه تنوين اور نصب كسائق بيدلا سهلا ولا سهينا الم فاصلى عياض في فرايا ميرب

250

STYY }

250

نزدیک دونول کلمول میں رفع احسن ہے سیاق کلام کی منامبت سے طلب بیہوا کہ میراعوہر ایساہے جس میں کوئی نفع نہیں کوئی کشوش نہیں کسی شارح نے اس بہلی عورت کا نام نہیں بن یا ہے۔ ان لاا ذرئ ضمیر نصوب میں دواحتال ہے ایک یہ کہ اس کا مرجع خبر مہو اجعن یہ مہوں کے کرمیرے مشوہر سے مالات اسے کثیر تابی کہ میں اگر سب کو بیان کرنا چا مہوں تو کچھ نہ کچھ ہو ہو اس کے کرمیرے مشوہر مہو اب مطلب جائیں گئے سب بیان مزکر باؤں گی دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا مرجع خود مشوہر مہو اب مطلب یہ موگاکہ مجھے یہ اندلینہ ہے کہ اگر میں اپنے شوہر کے مالات بیان کروں اور اسے معلوم مہو جائے تو وہ مجھے جدا کر دے گا اس دوسری عورت کا نام عرہ بنت عروصا ۔

علجها و و بحرالا و بحرالا و بحرة اور بحرة كى جمع بي عجرة كامعنى كرونخواه جم بس بوياكهين اور سدة وه كره جو ببيب بين مرد نيز عجرة كامعنى بينه كاكبرى بونا ادر بحرة كامعنى ناف كاا بحري بونا ابن ابى اوس كا ابن ابى اوس نه بها عجد تا وه كره به جوسيف با زبان مين مو بحرة كامعنى عبب يراس كا اس كا المعنى عبب يراس كا المسل معنى بعد عوف عام من عنم واندوه ظاهر كرف كي بدلا جا تا به اميرا لمومنين ، مولى المسلمين على مرتضى و كالترتعالى عند في يوم جل مين عض كيا تقا .

اشكوالىالكەعجىى وبىجىى

بهال مرادعبوب ظاهره وباطنهیں . پیچنن ذخیر سرترین این کمپریکر دنور دیا

عِنشنق بِ تكالمبا، لمبى كردن والا جراً ت كسائق برام كربركام كرنے والا براً بي كسائق برام كربركام كرنے والا بي بي بي استى بيرى عورت كانام ميى بن اخطب به.
لا حسا ولا قتى ـ اس بي دوروايتين بي مخ كي سائق بغير تنوين، فع تنوين كي سائق اس كنظيراس آيت كربي بي من في ني في ولا خلاف كولا فنظيراس آيت كربي بي مي كا بني في في ولا خلاف كولا فنظيراس آيت كربي بي مي كا بنام مي الله جدال في الحرب اس چوفتى عورت كانام مي له د منت ابى هزوم بنا ، بانجوي عورت كانام كي في المربت اوس بن عبد ان عورت كانام كي بنام معلوم من بوسكا.

عنياياء اوعياياء طباقاء

غیبایاء ۔ اُوعیایاء یعینی بن یونسس سے شک ہوا جیساکر ابو بعلی نے اس کی تصریح کی ہے اورنسائی تیں عیایاء بغیر شک کے ہے یہ دو نول اور طباقاء صفت منبہ کے صینے جیں عیبا پاء کا مادہ عنیا دیتے ہے اس کے معنی وہ بودا ہے جومعاطلات کو سمجھ مذسکے عیبا یاء کا مادہ عنی ہے

سے رکازالاصول ۔

اس کامعنی وہ ادنٹ ہے چوجفتی پر فدرت نہ رکھے طباقا، کا مادہ طبق ہے اس کامعنی ہی ہے وقوف ہے نیز وہ جو اچھی طرح جماع نہ کرسکے اور جا حطانے کہا اس کے معنی وہ شخص ہے جوجاع۔ کے وقت ابناسینہ عورت کے سینے پر چپکا لے اور نجلاحصہ انتقائے عورتیں البیے شخص کو ناہند کرتی ہیں۔ امر ٔ انعتیس کی بیوی اس کی برائی بیان کرتے ہوئے ہتی ہے" وہ مجاری سیننے والا ملکی سریٰ والا سریع الانزال ہے۔

ِ اب اس کا ترجه به مهوات مبراشوم ربودا ناسجه نامرد اورب وقوت ہے .

کچولائول نے غیاباء کا ترجہ کہا " گراہ " انہول نے یہ مجھا کہ یعنی سے شتق ہے اس کا مادہ غوی ہے اور بہ نہیں سوجا کہ بعر غیبا یاء میں واؤ ، یا سے کیسے بدل گیا۔ کل داء لہ داء یعنی جویوب نوگول ہیں متفرق ہیں وہ سب اس میں اکتھا، جع ہیں ۔ اس تقدیر پر کہ لد داء ، کل داء کی خرموگ اور اس کا بھی احتمال ہے کہ لد داء کی صفت ہوا ور صرف داء کل کی خبر ہو مرادیہ ہے کہ ہر عیب اس میں پورا پورا ہورا ہے جیسے بولتے ہیں کہ بے تنک زیر نید ہے اور یہ گھوڑا گھوڑا سے .

م مالب ہو ایک ہی عرف برار تھا ن ہے ۔ مبارک بد بیرمبرک اسم طرف کی جمع سے اونٹ کے میطفنے کی جگہ

مسارح بر مُسُرُح کی جمع ہے چرا کا ہ۔ مزھر ایک متم کا باب ا عرب کی عادت تھی کہ حبب کوئی مہمان آجاتا تو اونٹ کے ذیح سے پہلے یہ باجائے سے۔

اُناسُ:۔ اس کا مارہ نُوسٌ ہے جس کے معنیٰ ہے ہرنسی ہوئی چیز کا بِنا۔مرا دیہ ہے میرے

كانول مين بخترت زيوريبنات حو تشخيم ويرال جانين .

وَ ، بَجَهَ کَهَ بَی فَکِیجُهٔ فَتُ ، دیمی اس نے مجدکو ہرطرح خوش کیا اور میں خوش ہول ابن الانباری نے کہامعنی یہ ہیں کراس نے مجھ کوبڑا اب یا اور میں اپنے آپ کوبڑی سیجھنے دگی ۔ ۔ ، ،

بشت . خطابی نے کہا کہ روایت شکے کہ و کے ساتھ ہے مگر صحیح سُنَی ہے یہ ایک جگہ کا نام ہے . ابن ابی اولیس اور ابن جبیب نے کہا کہ کہ و کے ساتھ شیق ہے مراد پہاوڑ کا ایک کو ناہے اس کا بھی احتمال ہے کہ مرا دیہ مہو کہ بہت ہم تنگ دستی میں منتے .

صھیل معنی گھوڑا ۔۔ و اُطِیطِ اونٹ پر رکھے ہوئے کا وے اور محملوں کی آواز مراد یہاں پراونٹ ہیں .

را لِشُ: غلہ گاہنے والا ۔۔ و مُغنی ۔ علامہ کر انی نے کہا اس سے مراد وہ ہے جو غلے کو کمئی ۔ علامہ کر انی نے کہا اس سے مراد وہ ہے جو غلے کو میکس سے صاف کرنے والا ہمواس صورت میں اس کا ما دہ نفتی ہے مراد یہ ہے کہ وہ ایک برا الگ سے بھٹکے والا کا سے جس کے بہاں ہر شعبے کے الگ الگ ملازم ہیں گاہینے والا الگ ہے بھٹکے والا

فتال ابوعب الله فتال بعضه حرفا تقتم بالمه ميم وهلنا اصح. الم بخارى في النقيم وهلنا اصح. الم بخارى في النقيم ميم ميم ميم مين سع الوعبيد في بهائي اتنابيق مول كريمين سع مفد بحرجا ناسك ماخود ميم عرب سياس تول سع التا فت القامح وه اومن جوحوض براسي اور بانى ديسي سرائقا دسي .

عَـُكُوهُهُاكُ < اللّٰ عَكُوهُ لِللّٰهِ عَكُومٌ عِكُمٌ كَي جَع ہے وہ بوریاں اور حبوبے جن میں کپڑے وعنے رہ

ر کے جلتے ہیں ودائے ، برسے بعرے موتے .

کمسال شطبنے ۔۔۔ مسک سک کیسل سے مصدر می ہی ہوسکتا ہے بین کسی چیز سے کسی چیز کو آئیسٹ آہسٹہ نکا لا۔ سک السیف کے کموار کوسو نتا اور یہ اسم ظرف بھی ہوسکتا ہے۔

نیز فرا عذکے بنوائے ہوئے اہرام مصر کو بھی کہتے ہیں ۔۔۔ نشکطبٹ چٹائی فیف کے لیے کھجور کی چیول کو چیرنے ہیں اس کے ایک ٹکوٹ کے لیے کھجور این جیسے کہ ایس جو کورنکوٹ کو کہتے ہیں اس احقر کے خیال ہیں اس کا این جیسے سے کہ اس کی خواب کا ہ چوکور منا رہے کے شان خت تھی ۔ یا یہ سب سے مناسب معنی یہ ہے ۔۔۔ کہ اس کی خواب کا ہ چوکور منا رہے کے شان خت تھی ۔ یا یہ کہ شطب نے سے کھجور سے نصفت چری ہوئی ہی مرادلی جائے اب معنی یہ ہول سے کہ اس کی خواب کا میں میں یہ ہوئی ہی ۔۔۔ کہ سب سے مثل کھجور کی ہتی سے بین مرادلی جائے اب معنی یہ ہول سے کہ اس کی خواب کے مبنار سے کہ اس کی خواب کا میں میں یہ ہوئی ہی ۔۔۔

الحيف قا- چار مهينے كا بحرى كا بچه جس كومال سے حبداكر مے جرائي ميں سكا ديا كيا ہو مراد بير

ہے کہ وہ مم خوراک ہے۔

ه کا کسیاء ها وه ابنی جا در کو مجرے موتے ہے تعین وه بہت تندرست مونی تازی ہے کراس کا سباس اس بر سنگ ہے الی عرب مونی عورت کو بہند کرتے ہے۔

لا تبث حل ینن ا تبذید اورایک روایت میں اءکی جگر نون ہے دونوں کا معن ایک ہے۔ ولا تنبقت صدید نف ایک معن ایک ہے۔ ولا تنبقت مسید نف تنفید کا معنی خیانت کرنا اور جُرانا میز ہا کا معنی گرم ہم جمع کی ہوا مال ، زیادہ تراس کا استعمال غلر اور کھانے پینے کے سامان پر مہوتا ہے سین ہمارے جمع کیے ہوئے ال کوچرا کر دوسرے کو بنیں دہتی .

تعست بیش \_ اس کا مادہ عشق سے اس کا معنی سوکھی کھاس کے بھی میں اور میسھوند لگی

ئزه تمالقاری ۵ كتاب النكاح مونی روٹی کے بھی بعنی وہ ہمارے گھر کو صیا و بستھ ارکھتی ہے گھر میں کوڑا کر کے طبع بہیں کرتی۔ والأوطياب تنمخض۔ اوطاب وطیث کی جمع ہے دودصر کا برتن محفن کامعیٰ دودصر کوبلو ر محصن نکارنا چونکه عموما صبح کو دود صلبو کر محصن نکالاجا تأہیے اس پیے اس سے مراد بیہے کہ وہ مثس بیًا۔ متربیب انسان۔ سنریا عمدہ کھوڑا خطیا ۔ موضع خط کا نیزہ ۔ خط بحرین سے نواحی میں ایک جگہ کا نام ہے جہال کے نیزے مشہور ہیں اورایک قول بہے کہ اصل میں یہ نیزے ہندوشان كي موت مي جيستيول كي ذريعيمقام خطيس آتيبي. أساح على بعدزوال اس في وديا. بنعت ایک ایسی جمع ہے جس کے لفظ سے واحد نہیں اس کامعنی فعاص اونٹ کے ہم لیکین تماً مولتیوں براسکا اطلاق ہوتاہے جب ان میں اونرٹ مہوں ۔۔ نمور تیا ۔ بہت زیادہ ۔ را پھٹینا ۔اس کا ماڈہ رواح ہے شام کے وقت آنے والی چیز مرا دیہ ہے کہ شام کو گھروائیں آ تا توجو کچھ لا نا اس میں سے د<del>گو</del> د تیاہے وہ اونرہے جوشام *کوچُرکر* اینے بارٹے کی طرف واپس آئیں مطلقًا مولیتی کہاما اسے ماللہ سارحت ولا رایخٹ ہیں اس کے پاس مولیتی میں سے کھنہیں اس کاتھی احتمال ہے کہ بہ راحت سے بنا ہو بینی خوسش کرنے والی چیز ۔ مِنْبِرِی اِهلَافِ۔ مِنْبِرِی کا اوہ المِنْبُرُ اللّٰ ہے جس کے معنی غلے کے ہیں بہاں مراد بیہے کہ اینے دست نزداروں کو دے۔ عورت کا اپیغ شوہرکی اجازت سنفل كاك صوم المزاة باذن زوجها روزه رکھنا ۔ مِرِتُ عَنْ هُمَامِ بُنِ مُنَتِيدٍ عَنْ إِنْ هُنَ يُرِةً رَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ حضرت ابوہرمیرہ رصی انتمر تعالیٰ عنہ سبی صلی انتُر نقا لیٰ علیہ وسلم سے روا بیٹ گرتے ہیں ک لتُبِي صَمَّا لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا تَصُوْمُ أَلْمَ أَلَّهُ أَنَّهُ وَبُعَلَهَا نَشَاهِ كُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ فرایاعورت کامتوہر موجود ہو تو اس کی بلا اجاز سنے روزہ منے دکھے . اسس سے مرا دلفل روزہ ہے، رمضان کے فرض روزے میں منٹو ہر

🛂 کی اجازت کی خرورت نہیں.

كاك لا تأذن المرزاة في بيت عورت شوہر کی بلا اجازت شوہر کے کھریں زَوُجِهَا إِلَّا بِإِذْ نِهِ. صُلْك

محی کو آ نے کی اجازت ندرے. مريث عَنُ الْأَعْرَجِ عَنُ أَنِي هُمُ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ حضرت ابومرم وضى الشرعند سے روابیت سے كه رسول الشرصلي الشراقع لى عليه وسلم \_\_ رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَنَّاةِ أَنْ تَصُومُ فرایکسی عورت کو بیملال بنیس که اس کا متو مر موجود بیو تواس کی اجازت کے بیزر دوزه رکھے اور اس ک

وُجُهَا شَاهِهُ الرَّبِادُ نِهُ وَلا تَاذِنَ فِي بَيْتِهِ الرِّبِاذُنِهِ وَمَا انفقت ا جازنت کے بغیر کسی کو اس کے گھریں شرآنے دے اور بغیراس کی اجا زنت سے جو کھے

مِنْ نَفَقَةٌ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَاتَّكُ يُودِّي النَّهِ شَطَّمٌ لا ـ

خت کرے کی تواسے اسس کا آدھا

عن غيراموكاسيم اديه كرمريح اجازت نهوبكه اجازت مر بيحات عام بوخواه حراحة ياء فالمثلاً يدكم الوب من رواج بيعورتي

سوہرکے ال سے عراء ومساکین کو دستی رمنی میں اور نام سنوہراس کو جانتے ہیں اور اس کو برا ہیں مانتے ہے وفا احازت ہے۔ يُودِي البيد سنطى ١- اس صمراديب كراسي دها تواب مل كاجيسا كربيوع

ونفقات كى مديث من تصريح يعد فرايا فلها نصعب اجريا.

الرمث عن أسامة رُضِي للهُ تَعَالَى عَنْهُ عِنِ اللَّهِ عَنْ أَسَامَة رُضِي لللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ٢٠٠٢ حضرت اسامه رمني النثر تعالى عند مني صلى النثر تعالى عليه وسلم سعدوايت سُلَّمُ قَالَ تَمُنُّ عَلَى بَالِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّتَ مَنْ دَخَلَهُا ٱلْمُسَاكِيْنُ وَ کرتے ہیں کہ فرمایا میں جست مے دروا زے پر کھڑا ہوا تو دیکھی کہ اس کے اندر سمب

م نفقات، باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها صكث

بُيُّوْتِهِنَّ .

أَصْحَابُ الْجَدِّمْ حُبُوسُونَ غَيْرَ أَنَّ أَصُحَابَ النَّارِقِلُ أَمِرَ هِمْ إِلَىٰ دا خل مو نے والے مساکبین مہیں اور مال دار دو کے موٹے میں، ان جہنیوں کو جینم میں ہے جانے کا حکم ہو چکا ہوگا لتَّارِ وَقُمْتُ عَلَى بَابِ التَّارِ فِإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلُهَا النِسَاءُ ب

میں جہتم سے درواز سے پر کھٹوا ہوانو دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والی عام طور پر عور منبل بیں ·

حُن الله عن ال داري اورحصه اور دادا كربي -- جل ك معن كوسوسش كرف كيهي مال دارول كواسيف اموال كرصاب

کے بیے روک بیا جائے گامطلب یہ ہے کہ مساکین اور نفزاءِ امن مال داروں سے پہلے جنن میں جا تیں گے

كأث هِجُرةِ النَّبِي صَلَّى اللهُ تنبي صلى الشرنعال عليه وسلم كاابني مبوبول نعُالًى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً لا فِي عَيْرِ سے ان کے گھرول کے علاوہ کہلیں اور الگ رسنا .

وَيُذَكِّرُ عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ حَيْدَةٌ رَفْعُهُ عَيْرُ أَنْ لاَّ مُحْجَالِلاً معادير بن حبيرة رضى الشرقعالى عزسع دواميت كرتيم ومع ذكر كباجاتا بيرحس كوابنول في مؤدع كيا

الْكِيْتِ وَالْاقِلُ وَكُو أَصَحَ

موائے اس حقیے سے کرمورت سے قطع تعلق کرکے اس کے گھر ہی میں دا جلئے اول ذیا د وصحیح ہے .

عضورا فدس صلى الشرنغال علبه وسلم ناراض موكر ايك مييني تك ازواح مطرات سے انگ رہے۔ اوران کے حجرول سے الگ ایک بالاخانے پر نشریعیٹ ر تطفی تقے بیر دوایت صحیح ہے۔ بھرام مخاری نے بی تعلیق ذکر کی جضور نے فرایا ہے عور توں سے قطع تعلق کرے توان کے گھرول کے علاوہ کہیں اور ندر سے اس پر اشکال یہ ہے کہ

ازواج مطِهاست سے ایک ماہ تک ملنحد کی گی دوایت معاویہ بن حید نہ رضی امثر تبعا کی عذہ سے مروی ہنیں۔ پھرامام بخاری کا یہ کہنا کہ پہلی روابیت برنسبت اس کے زیا دہ صحیح ہے۔ کیسے درسن ہے ب علام مبتن نے دایا کہ اگر کسی شارح کو پرروایت نہیں لی اس سے کہاں لازم کا ہے کہ برجد میث

م كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار ص و و مسلم دعوات السافي عشرة النساء.

مروی بی بہیں۔ جب الم بخاری فرارہے ہیں تو ابنیں کوئی روایت کی ہوگی۔ ابودا و دی دیا بنیں سے یہ مروی ہیں جب الم بخاری فرادہے ہیں تو ابنیں کوئی روایت کی بر زوج کا کیا حق ہم و فرایا جب تم کھا و تو اسے بی بہنو تو اسے بی بہنا و اور جب برمت مارو۔ اور اسے بخرے میں مت جبوڑو۔ صاحب لموسی مارو۔ اور اسے بخرے ملاوہ کہیں مت جبوڑو۔ صاحب لموسی نے کہا اور اسے گورے ملاوہ کہیں مت جبوڑو۔ صاحب لموسی نے کہا الم بخاری کی مرادیہی حدیث ہے۔ عور نول سے قطع تعلق کرے ابنیں کے گھریں رہنا اُن کے لیے نیادہ تکھروں ہی میں رہے تاکہ صلح جلد ہوجائے سکن بروایت صحبح نیا بی فیطع تعلق میں اور سے نوان می برخان میں رہے تاکہ صلح جلد ہوجائے سکن بروایت صحبح نیا برخان میں تشریف فرارہے اِن دو نول سے تیجہ یہ نکلاکہ شوہ ہرکی صواب دید پرموقون ہے اگر وہ یمنا سب سمجھے تو فرارہے اِن دو نول سے تیجہ یہ نکلاکہ شوہ ہرکی صواب دید پرموقون ہے اگر وہ یمنا سب سمجھے کو اور اسے اِن کی مواب کے مواب کے تو برایا کہ وہ یمنا سب سمجھے کو ایک ہوں کے مواب کی مواب دید پرموقون ہے اگر وہ یمنا سب سمجھے کو ایک ہوں کے مواب کے تو اس کی مجمی اجازت ہے اور اگر یہ مناسب سمجھے کو ایک ہوں کے مواب کی مواب کی مواب کے تو برایا کہ وہ یمنا سب سمجھے کو ایک ہوں ہوں کی مواب کی مواب کے دیا ہوں کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کے دو برایا کہ ہوا کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کو کے مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی مواب کی

عه كتاب اللباس باب الوصل في الشعر صميم. مسلم: بباس نسآني: زينت

نزهت القارى ۵ كتابالنكاح بَابُ الْعُنْ لِ صُك عنزل كابيان مرسي اعن عَظاءِ عَنْ جَابِر رضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ كُنَّا تَعُنْ لُ حضرت جابررضى التذبق الى عنه سے دوامیت سے كه سم نبى صلى الله نغالى عليه وسلم كے ذمانے بس عَلَىٰ عُهٰكَ الذِّبِي صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ وَالْقُرْ إِنَّ يَنْزِلُ عن كرت تصاور قرآن كانزول ميوتا ربينا. عرَّل کے معنی یہ ہیں کہ بوقنت جاع منی بامپر گرائی جائے اس کے بارہے ہیں المحقق حمم يربع كرميع بانرب باندبول سيمطلقًا ان سے امباينت بينے کی کھی حاجت نہیں اور آزادعور تول سے ان کی اجازت کے بعد۔ اس بارے میں روانتیس مختلف ہیں م<sup>سس</sup>ے میں حذامہ بنت وہب رصنی ایٹر نغالیٰ عہٰما کی حدمیث مردی ہے کہ لوگوں نے حصنور سے عرل کے بارے میں پوچھا تو فرایا کہ یہ وُکرِ حفی ہے۔ وید کے معنی زندہ در گورکرنا مطلب بیسے کہ عزل اسی بیے کیاجا تا ہے کہ بچہ سپدانہ ہویہ ایسے ہی جیسے بیچے کے بیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کردیا جائے۔ اس مدیت سے حرمت ثابت ہورہی ہے اور حضرت جا برکی ایک حدمیث میں ے کہ ہم نے عرض کیا یارسول اللہ اہم عزل کرتے ہیں تو یبود نے مگان کیا کہ یہ مؤود او صغری ہے را یا بهو د حقوت بن الله تعالیٰ جب کوئی چیز بیدا کرنا چاہیے اسے کوئی روک نہیں سکتاً۔ شار مبن نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں ۔۔۔ بہلا یہ کہ <u>جیسے پہلے حصنور</u> اقد س صلی اللہ تقالیٰ بہ و کم نے فرما باکر میہود غلط کہتے ہیں کہ فہر تیب عذاب ہو گا جیوں کہ اس وقت تک عذاب قبر بر حصّنورا قَدْسُ صنّى اللهُ نعالي عليه وسلم كومطلع تنبيس فرايا كبيا تضا ـ اسى طرح به احتمال ہے كە بعد ميّ عزل میں احازت دے دی گئی۔ د وست را حواب امام طحا وی نے یہ دیا کہ حذامہ سنت وسب کی حد سیث حضرت جا ہر کی حدیث سے منسوخ ہے۔ نبیترا جواب یه دیاگیا کر حفرت جابر کی مدیت جذامه کی مدیث کے بنسبت زیادہ صحبح ہے اوراس کی مُویّد اور نقبی حدیثیں ہیں جو حضرت ابوسعید خدری اور دوسرے صحابر محرام سسے مروی پیس ۔ جب سفر کا ادادہ کرے توعور تول کے كاب ألقن عَذِ بَيْنَ النِّسَاءِ إذُ إ درمیان قرعداندازی کرے. أَرُّا ذَ سَفِيًا. صَكِمِكِ

Tr. Do

عِن الْقَاسِم عَنْ عَالِشَةُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِي صَ ووسلم كان إذا حرج أقرع بين نسائه فطارت الفرعة لعائشة هُصُمَّ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سُ يحفصن ألاتزكت فاللنلة بعيرى واركب ما كميا أن دان تم ميرك اونط به سوار منهي موجاء و كل اوربين نيرك ادنث به سوار موجا ون توجي دي<u>كيم</u> اور بسيع اور وه حفطه كاون بيعوار يوكتيل تبصلي التدعليه وللم عارّت ك نَا وَعَلَيْهَا حَفُصَةُ فَسَلَّمُ عَلَيْهَا أَنَّمُّ سَارَحَتَّى نُوْلُوا وَافْتَقُلُ نُكُ ، آتے اوراس برحفصیموار مقیس اہنیں سلام کیا بھر چلے بھرایک جگہ اترے ۔ عاکشہ نے حصنود کو لینے الْمِشَاةُ فَلَمَّانُزُكُمُوا جَعَلَتُ رَحِلَبُهَا بَيْنَ الْإِذُخِرِ وَتَقُولُ يَارَبُ سُ ب لوگ انترے تو مانستہ نے اپنے دونوں باؤں کو اذخر کے درمیان کردیا۔ اور کہتی تقیں لیے لَيُّ عَقْبُ بُا أَوْ حَيَّةٌ تَلْدَعْنِي وَلا أَسْتَطِيْحُ أَنْ أَقُولُ لَسَيْدًا عِلْهِ رب مجھ پر بچھو یا سامنب ستط کر دے جو مجھے دس ہے اور میں حصور کر کھے بنیں کہ سکتی تھی۔

عله مسلم . نضائل نساني عشرة النساء .

15.22

Fr.1

عورت ابنی باری اپنی سوکن کو بخش دے توکیسے باری مقرر کی جائے گی . مَابُ أَلْمُنَاتُهُ تَهُبُ يُوْمَهَاهِنُ زُوْجِهَالِضَرِّ تِصَاوَكَيْفَ يُقْسُمُ دَالِكَ ص<u>صحح</u>

مرب عن هشاهم عن أبيدعن عائشة رضي الله تعالى عنها أت المرمين معرب عن المبيد عن عائشة رضي الله تعرب المرمين معرب عائشه رضي الله تعالى عبد المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والله المبيد والمبيد والله المبيد والمبيد 
حب کنواری سے تیب برنکاح کرے۔

مَایِبُ إِذَا تَزَوَجُ الْبِکُرُ عَلَى النَّیبِ صع<u>ہ ۵۵</u>

حضرت انس کا یہ فرانا کہ بیسنت ہے یہی دہیل ہے، به حدیث مرفوع ہے مزید برال ابوفلا برا ورخالد کا یہ کہنا کراگر میں جا ہوں تو کہول کہ

عل مسلمر نكاح -

حضرت انس نے دسول الشرصلی الله نعالی علیه وسلم نک اس کومرفوع کیا تو کهدسکتا مول؛ یه دلیل ہے

جواسے مزملا ہواس پر اسود کی ظاہر كرنے والا اورسوكنول كے فخر كرنے سے مانعت كابسيان <sub>-</sub>

رمدیث رفوع ہے . فام المُنتُثبَة جِدِمَالَمُ يَنزِلُ وَمَا يُنْهَىٰ مِنْ إِفْرِحَا رِالضَّرِّ وَ

| حَلَّانَكِي فَاظِمَتُ عَنُ أَسُمَاءَ أَنَّ إِمُرًا لَا قَالَتُ يَارَسُولَ للهِ                | وروف            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| حضرت اسماء رضى الله نغالي عنها سے روامیت ہے، ایک عورت نے عرض کیا یارسول الله !                |                 |
| رَقُ فَهُلُ عَلَىٰ جُنَاحٌ أَنْ تَشَبُّعُتُ مِنْ زَوْجِىٰ عُيْرَالَ إِنْ نُ                   | ٳؙۘ۬ٛڶؙۣٛۏؗڠڗؙؖ |
| بن سے توکیا مجھ برکوئی گناہ ہے کہیں بنظام رکروں کستوہر نے مجھے یہ دیا مالانکہ اس نے           | میری ایکسسو     |
| فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُكُتُ شَيِّعُ بِمَا         |                 |
| ہے تورسول انشر صلی انشر تقانی علب وسلم نے فرایا جو اسے مند دیا گیا ہو اس کے حصول کو ظاہر کرنے | مجھے نہیں دیا۔  |
| لَكُ بِسِ نَوُ بِي نُورِي هِ                                                                  |                 |
| يع جليع فريب كا دوكبرا بين والا .                                                             | والاايسيى       |

مطلب یہ ہے کہ اپنی سوکن کو پڑا صانے کے بیے کوئی سوکن اس سے یہ کھے کرمیرے شومرنے مجھ کوبدیا ہے وہ دیا ہے حالانکہ شوہرنے نه ديا بهو. يا په که که کشوم رمير نه سائه که خصوصيت برتنا پهنه وه خصوصيت بزنتا سه، حالاً نکه ايسانهو وزاياكه يدجائز نهي يه فريب ديناسي جيه كونى تعص ريا كارى كي يصلحاءا ورزاد كا بياس بينے مالانكه صالح اور زاہر نر مور

كِأْبُ الْفُنْيِرَةِ. صف عنب رست كابيان،

إِنَّ عُنُ وَكَا ابْنَ الرَّبُ بَيْرِ حَدَّ فَكَ عَنْ أُوِّهِ أَسُهُ ءَ أَيْمُ السَّهُ عَتْ ٢ مم ٤ حضرن اسماء رضى الترتعالي عبداس دو اببت بهدكد انبول في رسول الترصلي للرنعاك

له مسلم، نسائ.

ETT.

# رَسُولَ اللّهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ لَا نَسَى اعْلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

باب غبرتا النساء ووجدهن عورتول كي غيرت اوران كي مخديد النساء ووجدهن ناطفنگي كابيان.

على المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المر

ف كتاب الادب باب ما بجوز من الهجران مكوم مسلم - فضا مل عائستر .

يه حديث حضرت ام المومنين عائننه رصى التدنعالي عيها كى اعلى درجه كى

ذ بنن وذ كأوت كي سائقه سائقه أنبها في با ادب ميونے كي سي ديل ہے کہ ناراضکی کی حالت میں بھی کو کئی ابیسا فعل ان سے سرز دہنہیں ہوتا جس سے ناراضکی طب ہر ہو ورنه حضور بتلتے، سیکن انہا کی خوب صورت پیرائے میں نادا ضنگی کو ظاہر بھی کر دینیں حس میں ذتو حصنور کی دل آزاری اور نرکوئی ہے ادبی الاصلی سے پیٹ بہوتا ہے کرشا پد عبت کا تعسلق قطع مہو تکیا۔ اس شبکوام المونبین نے اپنی اس عرض سے دفع فرادیا کہ نا راضکی کے وقت نصبی آپ کے ما تعقمبت اسى طرح بانى رمتى ،اس مي كونى كى نهيس أتى، حفيقت بربيع كداس ناراضكى كوناراضكى كمنابى غلطها اس كے بيے ار دوم برسب سے موزول لفظ رو كھنا "مے محبوب كے رو تھنے ميں بھي ابك لذت موتی ہے جس سے اہلِ دل خوب واقف ہیں میربٹ اس کی دسی ہے کہ اسم سمی مین نہیں مغائر ہیں . *إل ذات إرى تعالىٰ مي عين بي* .

محرم کے علاوہ کوئی مرد کسی عورت کے سابھے تنبیا ٹی میں انتھانہ ہیواور شنعورتوں ہے متوم مفائب مہوں ان کے باس جانے کا حکم. بِاَبُ لاَ يُخْلُونَ رُجُلٌ بِإِمْرا وَ إِلَّا ذُوْمَكُمُ مِمْ وَالدَّ نُحُوٰلُ عَلَى الْمُغِيبَةِ ـ

عَنْ أَبِي الْخَيْرِعَنُ عُفْبَةَ إِنِنِ عَاهِرِ رَضِيَ لِسَّهُ تَعَالَى عُنْكُ أَنَّ حضرت عقبه بن عامر دصی انتر نغالی عندسے دوابیت سے کہ دسول انترصلی انتر رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى لللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالدَّ نُحُولَ عَلَى النِّسَاء تقالی علیہ وسلم نے فرایا، عورتوں کے پاکس جانے سے بچو ایک انصاری نے عرض ئَقَالَ رَجُلٌ مِنَ أَلاَ نَصَامِ يَارَسُوْلَ اللهِ أَفْرَ أَيْتَ الْحُمُو بارے میں کیا فسدماتے ہیں قَالَ الْحُمُوالُمُوتُ وزمایا دیور موت سے

مر بچات المحمور شوہر کے دست داریہ اپنے اطلاق کے اعتبارسے

ن مسكرسلام، ترمين رضاع، نساتى، عشرة النساء.

5 770

باپ کو بھی شامل ہے تین بہال بقریئے عقلبہ باب مراد نہیں۔ اس بے کہ وہ مے سفوہ کے حوالی ہے اول کا دو عنبرہ مراد ہیں جارے ہند وستان میں ہند و کو سے سیھر کرمیا نول میں بھی یہ بلا عام ہے کہ شوہرے بھائی وغیرہ پردہ بنیں کرتے ۔ پر دہ کیا کرتے اپی تعب بی کو آدھی بیوی سمجھے ہیں۔ دیور اور بھائی آئیس میں انہائی بے تکلفی سے ملتے جلتے ہیں اور بلا جھ کہ ہمنسی مذاق کرتے ہیں یہ سب حرام و گناہ ہے اور انہائی خطرناک ۔ اس طرح عور سے بہن سے بھی پر دہ نہیں ہوتا ہے جگہ ہمر بہنوئی اپنی مالی کو اپنی آدھی بیوی سمجھی اے جس سے بہن سے بھی ہر دہ نہیں ہوتا ہے جس کے انہائی خطرناک نتا بج آئے دل نکلتے رہنے ہیں۔ یہ جس میں ہندو ہمذیب کی دین ہے۔ سامانوں برلازم ہے کہ اسلامی تعلیمات برعمل کریں ہندو تہذیب اینے گئروں سے نکالیں .



## 

اور الله نعالیٰ کے اس ارشاد کا ہیان إِذَا طَلَقُنْمُ السِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُ تَ لِعِدَّ يَهِنَ السِّنِي اِجِبِ مَ عورتول وطلاق دوتو ال کے عترت کے وقنت پر د و اور عترت شمار کر و .

وَأَحُصُوا لِعِنَّا لَهُ-أَحْصَيْنَ اللهُ: حَفِظْنَا لُهُ وَعَلَّذُ نَالُهُ، سِم فِي السَّكُومِ فَوْظِرِكُمَا اوركَن لِيا - وَظَلَلَ فَ الشُّذَيْةِ أَنُ يُطَلِّقَهَا كَاهِمُ الْمِنْ عَيْرِحِهِمَا عِ وَيُشْهِدَ سِسَاهِدَ ينِ سَطَلاق سَنَّت برب كهاسيه ابسيطهر مي طلاق در حس ميں جماع نه كبيا ہمو . أور دوگواہ سالے .

طسّلات كى مين مسبب مير احسن ، حسن ، برئ احسن يرجي طهر من وطى زكى اس میں ایک طلا فی رجعی دیے اور حجور دیے بہال تاب کر عدت گزرجائے سے سے کہ موطوؤ ه کوتنین طهرمین تنین طلاقیس دیسے پشرطیکه ان طهرون میں وظی نه کی ہواور مذحیض میں وظی کی ہو یا نابالغه با حامله یا آنه کوئین میلنے میں تمین طلاقیس دے۔ برعتی یہ ہے کہ ایک طہر میں دو یا تمین

طلاق دے دے تین دفعہ یا دو دفعہ یا بول کہد دیا کہ تخفے تین طلا ف سے۔

اصل حم سیدے کہ طلاق دینا جائز سہد مگربے وجہ شرعی ممنوع اور وجہ نفری ہو تومہاح بلکہ بعض صور توں میں مستحب۔ اکرعورت س*توہر کو پایشوہر کے اعز ّ*ا کو ایذا دیتی ہے یا برکا رہے تو طلاق دینامستی، اور اِکرسٹوہرنا مردسے یا ہجڑا ہے کہ جاع کرنے پر قادر نہیں تو واجب -

جس نے طلاق دیا اور کیا مرد اینی عورت کے رُو در روطلاق دیے .

مَا بِ مَنْ طُنَّنَ وَهُلْ يُواحِهُ الرَّ جُلُ إِمْرًاتَهُ بِالطَّلَاقِ صنِ فَكَ

وَقُولُ اللَّهِ نَعَالَىٰ يَا أَيُّهُ اللَّهِيُ

صريف حَدَّثَنَا الْاوْرَاعِي قَالَ سَتُلْتُ النَّاهُمِ يَ أَنُ وَارِح اوزای نے ہم سے حدیث بیان کی اہنوں نے کہامیں نے زہری سے پو جھے 417

النَّبِي صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ إِلْسَنَعَاذَتُ مِنْهُ فَالَ ٱخْبَرَ فِي عُرُوةٌ عَنْ نبی صلی انترعلیہ کی بیو بول میں سے کس نے حضور سے بناہ مانکا تھا تر انہوں نے کہا مجھے عروہ نے خبر دی عاکشہ رضی تظ عَائِشُكَ أَنَّ اِنْنُكَ الْحُوْنِ لَمَّا أُوْجِلَتُ عَلَىٰ رَسُولِ لِتَبْصَرْٓ لِي لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَ نغیالی عہنا سے روابیٹ کرنے ہو سے کہ جون کی لڑکی حب رسول انتبرصلی انترعلیہ سلم کے باس جیجی گرم خلوت ہیں اور حصنوراس سے وَ ذَنَّ مِنْهُا قَالَتُ أَعُودُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقُدُعُ ذُنِّ بِغِظِيمُ إِحْقِي بِأَهُلِكِ ٹرمیب ہوئے توانس نے کہا میں انتدی بنا ہ مانگنی ہوں آپ سے توحصور نے ا*ک* ہستی کی بناہ لی لینے اہل کے س نفر مل حب مريث عَنْ حَبْنَةً بنِ أَبِي أُسَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَيْرٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ جبد دصی الله نعالی عنه نے کہا ہم بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیکے بہاں وَالْ حَرُجْنَا مَعَ النِّبِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنْطَلَقْنَا إِلَى حَارِيطٍ بِقَا بيهني حس كوستوط كما جاتا بقا يها ن يك كمهم دوبا عول يك يهني ان رويون لكُ الشَّوُطُ حَتَّ اِنْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلْسُنَابِيْنَهُمَا فَقَالَ النَّبِيَّ باغوں کے درمبان سم مبحظ کئے نبی صلی الترعليه وسلم نے فرايا بہاں بينظے رہو اور خود اندر تشريف اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِجْلِسُواهُمُنَا وَ <َحَلَّ وَقُلْ إِنَّى بِالْجُونِيْةِ فَانْزِلْتُ فِيْ کتے اور جونیہ کو لایا کیا اور اسے ایک تخاستان کے کھر میں آنا رائیا جس کا نام امیمہ بنت تغان بِتِ فِي تَحْلِ فِي بَيْتِ أُمُهُمَ لِنَا بِنْتُ النَّعْمَ إِن بُنِ تَنْكُرا حِيْلِ وَ مَعْهَا دَايَتُهُ بن ستراحبل مفا اس کے ساتھ اس کی وہ دایہ بھی تھنی جس نے اس کو پالا تفاجب حصنور اس کے پاس اندر حَاضِنَةً لَهَافَكُمَّا دَخُلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَبِيُ نَفْسٍ شریف ہے گئے توحصنور نے فرایا اینے آپ کو مجھے بحث دے نواس نے کہا کیا ملکہ اپنے آپ کومعمولی لوگوں لِيُقَالَتُ وَهَلُ تَهَبُ الْمُلِكَثُهُ نَفَسُهَا لِلسُّوْقَةِ قَالَ يُاهُوكِ بِمِيلِ لِا يُضَعُ كو كجنشتى ہے بھر حضور نے اپنا باتھ بر صایا اوراس كے اوپر ركھا تاكراس كوسكون مل جائے تواس نے كہا ميں يكاه عَلَيْهَا لِتَسَكُّنَ فَقَالَتُ أَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَقَالَ قَالَ عُلَاتِ بِمُعَاذِ التذكى بيناه مانكتى بهول آب سے فرايا تو نے البيدكى بناه لى حبس كى بناه كى جاتى ہے۔ بھر حصنور بهما ر- 251

لَيُنَا فَقَالَ يَا أَبَا أُسُيُدٍ ٱكْسُفَارَ ان قِتَكُمُ طریقے سے سہل اور ابو اسپیڈ سے مردی ہے کہ نبی صلی انٹرعلیہ وسلم نے بِهِ وَ إِنِي ٱسَيُدِهِ قَالًا تَرُوَّجَ النَّبِي صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَّ ں سے مننا دی کی حبب وہ حصنور کی خدمت ہیں خلوت میں بیسٹن کی تئی اور حصنور نے اس کی طرف نشك حيك فكتما أدنجكت عليه بسكط يكالا البها فكانتها كرهت ہاتھ بڑھایا تواس نے ابسی حرکت کی حبس سے اندازہ ہوا کہ اسس نے اس کو ناپسند کیا تو ابو اسید کو حکم : الكُ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيُدٍ أَنَّ يُجَيِّقُنَ هَا وَيَكْسُوْهَا تُوبَيُنِ مَا إِن فِهُ دیا اس کا سامان در ست کر د و اسس کو دو راز فتیب کبرار ایمنا د و –

اسس سلسله مین شراح کے بیان میں شدید احتلات سے بہال جور وابیت ہے اس کے مطابق فسطلانی میں ابن سعد کے حوالے سے یہ وا فعہ مذکور ۔ نعمان بن جون کنڈمی نبی صلی ایٹر نغالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں صاخر ہوئے اور بیر عرض ّ کیا، کیا میں حضور کی نتا دی عرب کی سب سے زیا دہ خوب صورت عورت سے نہ کر دول۔ انہول نے اپنی لڑکی امیر پنبت نعمان کی شا دی حصنور سے کر دی اور ابو آسد کے ساتھ امیمہ کو مدینے بھیجا ا بنول نے اسے لاکر بنی ساعدہ بیں اتارا، اس مے پاس بھیلے کی عور تس خوش خوس کا بیس اور وال سے وابس آکراس کے جال کا تذکرہ کیا، وہب حصنورا قدس صلی اللہ نتا لی علیہ وسلم امیر کے پاس شئے امیمه نے حصنور کو بہجانا نہیں اور بیر کہہ دیا اعو ذہا ملاہ منل*ث - کتاب الامنتر ہو کی روابیت سے ظاہر* ہے کہ امیمہ نے حصنور کو بہجیا نا نہیں بعد میں جب اس کو بتنا یا کیا کہ یہ رسول الشرصلی الشرنعا کی علیہ وسلم ہیں تو دہ بیت بچھیتا تی ۔ اس حدمیث میں ایک اشکال یہ ہے کہ اگرامیمہ کا رسول انٹرصلی انٹر تعالیٰ الميرونم سے نكاح بوگيا تقاجيسا كمابن سعد كى روايت سے ظاہر ہے تو بھر حصنور كے اس ارشاد كا كيامطلب هَبِي نَفْسَكِ لِي ج اوريهي بيال اخير كاروايت شروج المنبي صلى ملله تعالى علیه وسلم امنیمة بنت شعاحیل سے ظاہر ہے میر نیال کی پہلی مدیث کی ابتدائیں یہ ہے

م الشرب بابالشرب من قدح النبي صلى الله نغال عليه وسلم والنبته صطهم

( Tr 9 )

که زهری سے بد پوچها گیا مقاکه نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی بیوبوں میں ہے کس نے حصنور سے یناه ماننگی متی - ان سب سے ظاہر موتاہے کہ نکاح ہوگیا تھا مگر کتاب الاشر ہی روایت میں يه ذُكِرُ للنبي صلى الله نعالى عليه وسلم امرًا يٌّ من العرب فامرا با اسيد الساعدى ان يديسل البها فادسل البهافقدمن كم بني صلى الشرنغالي عليه وسلم سعوب كى ايك عورت كا تذكره كياكيا نوحصنورنا البدساعدي كوبجبجاء عيروبي اخبرمين بديعه هذارسول الله جاء ليخطبك يحصنور عظ جو عجف نكاح كابيغام دين آئ تقاس سوفا بربوتا به كه نكاح تقا- ميراخيرس يراشكال بيدا موتاب كمفلوت صحيح موهكي مقى خلوت صحيم كيد بورامهد مؤكد ببوجا تاسيم اورحصنورا قدس صلى الشرتعالي عليه وسلم نے انہيں دہر نہيں ديا صرف متعه ديا ايك خاص بان بہ ہے کہ منزاح نے بہاں پر کثیرروا تینیں ذکر کی ہیں مگر اس مقی کوئسی کے نہیں سمھایا کہ نكاح بردائقا كدنتيس \_\_ بي في جهال تك اس سدى روا بات بركمرى نظر دالى اس سے يبى ظل مر موتا ہے كەنكاح نېيى بوائفا اور زوج كا اطلانى اور نزةج كا اطلانى مجازًا مواسع، تصديبي موا تفاكروه مدينه طبيبراً في متى اورحضورا فدس صلى الشرنغالي عليه وسم يه اس سے نكاح كا اراد و فزما إيضا مخراس فب ادبی مے کلمات استعال مے توحضور نے اس کوجوڑا دے کرے رحصت کر دیا اور برمتعه نهيس تفاءاس بيے كرمتعراس وفنت مشروع ہے جب نسكاح بهوا بهو اور مهرمفررزمو ۔ اور فلوت <u>سے پہلے</u> طلاق دے دے اگرنگاح ہوا ہوتا توخلوت صحیحہ نابت ہے بھر ہر تھی صنور ديتے اور عدت كا خرچه هي دينے اور پر جوحفورنے فرايا كه ال حقى باهلاف ير طلاق تے بيے نہيں . · ملكه ابسے معنی برمحمول ہے خلاصہ میر نسلا كرسىب روانينبس اس پرمتفن ہيں كراميم چھنورا قدمسيس صلى الشرتعالى عليه وسلم يص القرنيها أى مين اس طرح المعمى بهوئى كهجاع سيركونى جيزا نع بنيس مقى اورخلوت صحبحه بإنى مُني تواكر نطاح بهوا بهؤنا اور ألحقي بأهلك مستحصوركي مراد طلاق بهوتي تو دمر تهي واجب مهوتا اور عدنت كاخرجه تهمي به كيسے مهوسكتا تضا كرحضورا قدس صلى انترنغا لي عليه وسلم السسے *ھرفت جو*ڑا دے کر دخصیت کر دیتے اس لیے جن کلمات سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ نکاح ہ<sup>ا</sup>د گیا تھا وہ ارادہ نکاح برمحمول ہیں اور زوجہ کا اطلاق با عنبار مایو ول کے ہے۔

وہ اورام المونین حضرت عائشہ اور دوجہ کا اعلان با حبار ما یو وں سے ہے۔
اس سلسلے میں ایک بہت ہے مودہ روایت یہ ہے کہ ام المؤنین حضرت عائشہ اورام المؤنین حضر حفصہ بھی ایس سلسلے میں اوران دونوں نے اس کا بنا ؤسنگار صبی کیا اورا نہیں میں سے سی نے اس کوسکھا دیا تھا کہ حب حضور تر بہارے باس آئی تو یہ کہنا اعوذ بالله منك محضور کو برجلہ بہت پنر ہے مسکر حضورا قدس صلی اسٹر تعالی علیہ وسلم کو دیچھ کر جائم مذکورہ کہنا کفر ہے اور کفری مقبن کو می کفر ،
اورام المونین حضرت عائشہ اورام المومنین حضرت حضصہ سے بربعید ہے کہ وہ کسی کو کنری مقبن کریں ۔

اس كى تردىدكتاب الانشريه كى روايت مصصاحة بهورى بعض مين اس كى صراحت سے كراميم ي حصنور کو بہجا نا نہیں تفارقنصہ یہ ہوا ہو گا کروہ ملکہ تنی اس نے سوجا تفاکہ میرا منتوہ بھی بڑے آن بان کا ہو کا زرق برق بیاس بہن کر ہے گائسی شاہی محل ہیں جو بوازمات شا ہا نہ سے مرحتع ہو گا خلون تہوگی' اس کی امیدول کے برخلات نخلتان کے گھرمیں اس کو تھہرایا کیا اور حضورا فدس صلی انٹر نغسا کی علبہ وسکم روز مرہ کے بباس میں اس کے پاس نشریف بے گئے تو وہ جراحہ گئی اوراس نے وہ کلمان مجمہ ديه بچرحضورا قدس صلى الله نعالى عليه وسم كوپېجا ناصى نېيى، پېچانتى توشابدالىسى گەنداخى نەكرنى بہوسکتا ہے اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہو کہ بیٹوئی معمولی آدمی آگیا ہے اس لیے جومنھ میں آیا کہد ديا والشرتعالى اعلم

مَانِّ مَنْ أَجَازُ طَلَاقَ الثَّلَاثِ جس نة بمن طلاق كونا فذجانا التر نعال کے اس ارمن دکی وجہسے طلاق دو بار لِقَوْلِ اللهِ نَعَالُى ٱلطَّلَاقُ مُرَّمِتًا بِنَ ہے بھر تعبلائی کے ساتھ روکنا ہے یا اجھا کی کے فَيامْسَاكٌ بِمُعُرُ وَبِ أَوْتَسَهِ يَحُ بِإِحْسَانٍ.

سائق حجبور ديناسيه.

لو من ایم اس ایر مجلس میں دی ہوئی تین طلاقیس وا تع ہوتی ہیں یا نہیں و اور واقع ہوتی ہیں تومبنوں یا ایب ، جہورامت کا مذہب یہ ہے کہ ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلا قبس میں ہی ہیں خواہ ابک نفظ سے دے منٹا بول سے کمیں نے تھے تمین طلا فیس دیں خواہ تمین جملول میں سے بعی میں نے تخفیے طلاق دی ، میں نے تخفیے طلاق دی میں نے تخفیے طلا ف دی ہاں اگرعورت عبر مدخولہ ہے تو دوسری صورت میں صرف ایک سی پڑے گی دولغوہ وجائیں گی اس سے کہ وہ بہتے ہی جُلے سے بائن مومائے گی، شوم کے نکاح سے نکل جائے گی بقیدطلا قول کے بیے علی بہیں رہے گی لیکن عوّت اگرمدخوله بهيئة تينول بررجايش كى. اسى برحِفرن فاروق اعظم رضى التر نغال عنه يع عهدمبارك. بين صحابه كرام كا إجاع منعقد بهوچ كاسيم اور بهي جادول ائمة حفرت الم عظم ابوحنيفه وحفرت المام مالک حضرت امام شافعی' حضرت امام احمد بن حنبل رضی الته نعا کی عنهم کا مذاب ہے۔ اصحاب طواہر یہ کتے ہیں ایک عبلس میں دی ہوئی تین طلاقیں ایک ہی ہیں۔ آج کل غیر مقلد بن نے اصحاب طواہر کے اسی مذہب کو اختیار کر لیا ہے ۔۔ ایک قول یہ ہے کہ کوئی طلاق واَ قع نہیں ہوتی اس کا فائل اس زمانے میں کوئی نہیں حضرت امام بخاری وجمة التر علیہ کامسلک بھی بی ہے کہ ایک محلس میں دی ہوئی تین طلا فیس مین ہی وہ فراتے ہیں کہ برآ بر کرمی انظالا فی مُرَثِّن سے ابت ہے وجاسداال يهبي كرة الطلاق مرتن "كمعني يربي كراكب طلاق كربعد دوباره دينا سيحب اكم مجلس ميس دی بہوئی دوطلا قیس دوہیں تو بین بھی تین ہی بہونگی ۔۔ علامہ متینی وغیرہ نے فرمایا کہ اس کا ا نبات

ٔ تُسْمِرِيجٌ بِإِحْسَانِ بِسے ہے یہ ابنے عموم کے اعتبار سے جس طرح دوطلاق کے بعد عورت کوچیوڑ دینے کوشال ہے کہ عدمت گزدجا ہے اسی طرخ اس کوہی شائل ہے کہ بین طلاق دے کر اس سے پورسے طوم برحيط كارا عاصل كرم يهال احسان اسى معنى بس مع جو فرايا كيا. إنَّ ادلتُن يُحِبُّ الإحسان في ا كُلِّ مَنْ يُ فَإِذَا ذُبُعْتُمْ فَأَحُسِنُو إِالذَّبِيْحَةَ التُدنَعَ الله برچيزيس احمان كوليندوما تاسِي حب ذرى كرونواجي طرح ذرى كرو-علاوه ازى بعدي فرايا كيافان طلقهافلا تحل له من بعد حتی منکح زوج اغیرہ <u>" بھراگراس کوطلاق دے دیا</u> تواس کے بیے طلال نہیں یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی اور شوہرسے نسکاح کرے اس آسیت میں خاسے۔ فاء تعقیب کے لیے آتی ہے خواہ نزاخی کے ساتھ مہویا بغیر تراخی ۔ تو آیت ا بینے اطلاق کے اعتبارسے اس صورت کو بھی شال مولی کراسی مجلس میں میسری طلاق دے اس لیے آبین کے سیاق سے نابت کہ ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقيس تمين بي بين.

وَقَالَ ابْنُ النَّ يُبْرِفِ مَرِيْضٍ طَلَّقَ لِا أَسِي أَنْ تَرِتُ مُبتُّونَةً . ٢ ٢٢ ابن ذبير نے كہا اس مريض كے بارے بين جس نے اپنى عورت كوطلاق دى بين بانتاكم تنبوته وارث بوگى .

اس پرانفاق ہے کہ اگر کسی نے اپنی عورت کو مرض الموت میں طلاق

رجعی دی اور عدرت ہی میں مشوہر مر کیا تووہ عورت وارت بنے گ ليكن اگرطلاق بائن تقى تواس ميں اختلات ہے ہارا مذہب يہ ہے كه وارىث ہوكى اگرجير ببطلانى بائن تمین ہوں سکین حضرت عبدالتذین زبیر کا مذہب یہ ہے کہ دارث نہ ہوگی۔خواہ بہ طلاق بائن ایک سويا دوياتين.

وَ فَالَ الشَّعُبِيُّ ثَرِنُكُ فَقَالَ ابْنُ نَسُبُرُمَكَ تَزَوِّحُ إِذَا القَضَتِ ۲ ۲۲ امام طعبی نے کہا کہ وہ وارت ہوگی تو ابن ستبرمنے کہا جب اس کی عدمت مورجا سے تو وہ ستادی لُعِدَّةً قَالَ نَعُمُرُفَالَ أَسُ أَيُتَ إِنْ مَاتَ النَّهُ وَجَ الْأَخُرُ فَرُجَعَ عَنُ ذَالِكُ رے گی باہنیں تو کما کرے گی کہا تناہیے اگر بعد والا شوہر مرگبیا تو اُ تو انہوں نے اس سے رجوع کر لسب ا

ا ما متعبی کاپیلے مذہب بر تفا کرعورت اس حالت میں بھی وارن ہوگی ت که مدت گزرنے کے بعد شوہر مرک اس برابن شرمہ نے یہ اعتراض کیا کہ بیعورن مدن گزر نے کے بعد کسی اور سے اگر شادی کرنے اور بید دوسرا شوم کھی مرجائے تو STON D

لاذم آئے گا کہ بحثیت زوجہ دونول شوہرول کا ترکہ بائے اور یسی طرح درست نہیں تو ابنول نے رجوع کربیا یعنی یہ تول کیا کہ بعد عدت اگر اس کا شوہر مرے گا تو میراٹ نہ پائے گی عدت کے اندر مرے گا تو میراٹ نہ پائے گی عدت کے اندر مرے گا تو پائے گی اور اس میں کوئی حرح نہیں ۔ اور یہی ہمارا مذہب ہے بضر طیکہ شوہر نے عورت کی دونا مندی سے طلاق دی ہوا ور طلاق کے وفنت عورت وارت ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو مثل آزاد مسلان ہو کنیز یا کتا ہیہ نہ ہو اور شوہر نے جس مرض میں طلاق دی ہے اس مرض کے باقی رہنتے ہوئے مراہو نے کہ اس مرض کے سبب سے مراہو یا کسی اور سبب سے مثل قست لی رہنتے ہوئے مراہو خواہ اسی مرض کے سبب سے مراہو یا کسی اور سبب سے مثل قست لی کر ڈالا کہ ب

اس کے بعد حضرت الم بخاری نے عُویر عجلانی کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں بعب ان کے مفروع ہونے کا ذکر ہے۔ اس کے اخیر میں ہے فکلے تھا انگا قان کا اُن تیا ہُرکا کوسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم النہ من حکم دیں بحضرت الم بخاری کا اشارہ یہ سے کہ عُویر نے مضور اقد من صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک ساتھ من طلاقیں دسی برعت نہیں ۔ اقدول انکار نہیں فرکایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک عبلس میں بین طلاقیں دسی برعت نہیں ۔ اقدول حکم مؤکن اگر جہ قاضی تفریق کا حکم نرکرے تو بطا ہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ وہ طلاق کی علی اس سے کہ قاضی کی تفریق سے دیکھا جائے تو وہ اب می علی قرام مؤکن اگر جہ قاضی کی تفریق سے بہلے طلاق کی علیہ وہ فرکاح سے باہر نہیں ہوتی اور جب طلاق کی محل ہے اس کے اس کے اس کے اس کے اور ایسے محل میں ہوتا ہو تعلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ

جسنے ابنی عور تول کو اختیار دے دیا اور اللہ نعالی کے اس ارشاد کا بیان لے نبی ابنی بیو بول سے فرمادی اگر نم دنیا کی زندگی اور آرائش چامتی موتو آئیس ہیں مال دول اور تہیں اچھی طرح چھوڑ دول ۔

فَالْبُ مَنْ نَحَيَّرُ نِسَاءُ الْ وَسَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قُلُ لِآئُنُ وَاجِكُ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنِ الْحَيَاةُ الْـ لَّوَنُيَا وَنِيْ يَنَهُ النَّعَالَيْنَ أُمْرِقُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَمَاحًا حَاجَمِيلًا. أُمْرِقُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَمَاحًا حَاجَمِيلًا.

ئَنْ مُسُرُوْقٍ عَنُ عَائِشَةَ رَخِيَا مِلْهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ خَيَرُنَا ام المومنين حضرت عارش رصى النر نفالي عنهائ ونسدمايا كم بهميس رسول للر مِسُولُ لِللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْخَتَرُنَا اللَّهَ وَرَسُولَ لَهُ فَكُمْ يُعَلَّ صلی انٹرعلیہ سلمنے اختیار دیا تو ہم نے انٹہ ورسول کو اختیار کہا تو یہ ہم پر کچھ یعنی ذَالِكُ عَلَيْنَا شِيرَاً طسلان پنیس شیآر کهانگر الرسف عَنْ مُسْرُونِ قَالَ سَالْتُ عَالِشَةَ عَنِ الْحِيرَةِ قَالَتُ حَيْرَا مسروق نے کہا میں نے ام المومنین عائشہ دھنی التر نغالی عہداسے خیار کے بارے میں لنَّبِيُّ صَلَّمَا لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَكَانَ طَلَاقًا قَالَ مَسُووُنُ لاَ أَبَالِي خَيَّرُ تَهُ يوجها توابنون فراباكر يسول الشرصلي الشرنغالي عليه وسلم فيهمين اختبار ديا توكبا طلاق مبوئي مرفرق في مجما وَاحِدًا أَوْمِائَكُ بَعُدَانُ تَخْتَارِنِيُ

مجھے کوئی بردا انہیں کمیں اپنی بیوی کو ایک افتیار دوں باستلو اس کے بعد کروہ مجھے افتیار کرلے۔

حب نك عثيرت بحثى ازواج مطهرات رعنوان التدنغا لي عنهن صبر و سكرك سافقد رئبي جب بعدى فراخي مال مونى توانبول في حصنور

ا قد مصلی اللّٰہ نغالیٰ علیہ وسلم سے نا ن و نیفنے کا سوال کیا جس پر آبین بذکورہ نازل ہوئی اس سے مطابق حضورا فدس صلى الشرتعالي عليه وسلم في ارواج مطهرات كواخنيار دي ديا مكرسب ن حصنورا قدس صلی ایشرعلیه وسلم کو اختیار کمیااس کا بیان مفصل گزرچکاسے \_\_ اگر شوہرنے بیدی

مے بہ کہا بچھے اپنے نفنس کا اختیارہے اور بیوی نے سٹومبر کو اختیار کر میا تو طلاق نہیں پڑے گی اور اگراینے نفنس کو اختیار کرلیا تو اس سے ایک طلاق بائن پڑجائے گی۔

**بَانِ إِذَا نَالِ عَارُ فَتُلِكِ الرُّرِ مَنْ مَنْ مَنْ الْحِيرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ** جس سطلاق مراد لی جاتی بهو تو وه اسس کی نیت پرہے ۔۔ اور اللہ عرب وجل کے ان

سَمَّرُ حُتُكِ أُوا لَخُلِيَةً أُوالْ بَرِيَة أُومَا الرَحِيا يا مِن فَيُعَلَّمُ وَمَلِيلُهُ مَرَدُياتُ يا تُو عُنِي بِهِ الطُّلَاقُ فَهُ وَعَلَىٰ نِيُّتِهِ وُحْتُولِ فَلِيِّهِ عِلَا تُوبَرُيِّهِ عِلَا كُولَى اليما لفظ بولا الله عَذَو حَمِلَ وَسَرِحُوهُ تَ سَرَاحُاجَمِيِّلاً وفتسال وأسترحكن سكاحاجبسيلاو

Tree?

قَالَ فَإِمْسَاكُ بِمَعُمُ وُفِ اَوْتَسُونِيُّ بِإِحْسَانٍ وَقَالَ اَوْفَادِ فُوهُنَّ بَمُعُرُورٍ مِلْحُسَانٍ وَقَالَ اَوْفَادِ فُوهُنَّ بَمُعُرُورٍ

ارشا دات کا بیان اورانهیں انجبی طبرت علاحدہ کر دوسہ اور بی تم کواجبی طرح علیٰ و کردوں سے بھر محبلاتی کے ساتھ روکنا ہے یا انجائی کے ساتھ تجھوڑ ناہے۔ یا ان کو معبلائی کے ساتھ مراک دو۔

ردون ۔ جرحب یان کو بھالی کے ساتھ جھوٹرنا ہے۔ یان کو بھالی کے ساتھ جھوٹرنا ہے۔ یان کو بھالی کے ساتھ جھوٹرنا ہے۔ یان کو بھالی کے ساتھ جھوٹرنا ہے۔ یان کو بھالی کے ساتھ جھوٹرنا ہے۔ یان کو بھالی کے ساتھ جھوٹرنا ہے۔ یان کو بھالی کے معنی میں صریح ہے اسی طرح کنائی الفاظ سے بھی طلاق پڑجاتی ہے جوطلات کے معنی میں صریح ہے اسی برائی الفاظ کی کوئی صرفہ ہیں ہروہ نفظ جوعوف مام میں بطور کنا پی طلاق کے بیداستمال کہا جا تا ہو وہ طلاق کنائی کا معنی میں بطور کنا پی طلاق کو شار کرایا ہے۔ طلاق خصوصًا کنائی طلاق فقہ کے ایم ابواب میں سے ہے اور اس میں انبات و نفی دونوں خطرے کا پہلوموجود ہے شالاً شوم ہے کوئی نفظ استمال کیا جس سے واقع میں کوئی طلاق پڑھئی اور کسی ضام کار مفتی نے فتوی دے دیا کہ کوئی نفظ استمال کیا جس سے واقع میں کوئی طلاق پڑھئی اور کسی ضام کار مفتی نے فتوی دے دیا کہ

طلاق تہیں بڑی اور وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہے تو حرام کاری میں مبتلارہے اس کے بیکس اگر جس جلے سے طلان بنیں بڑی اور کسی نے فتویٰ دے دیا کہ طلاق بڑئئی توعورت اور دوسرا تشویر حرام ہیں مبتلار ہے اور مفتی کے فتوی کی آڑ اس موقع بر کام نہ دے گی جو حقیقت ہیں مفتی

مہوا سے معنی بنانے کے بارے میں مدیرے میں فرایا وانخدالناسُ روّسا جُهاً اَلَّ فَسُسُمُ لُوُا حَاكُفُتُو ابِغُنْدِعِلُهِ فَضَلُوا وَ اَضَعُوا عَلَى لَا لَهُ جَالُول کو پیشوا بنالیں کے ان سے سوال کیا جائے گا تو بغیر علم کے فتوی دیں کے خود بھی گراہ ہول کے اور دوسرول کو بھی گراہ کریں گے ۔عوام یہ نہ گمان کریں

رہم بچے رئیں گئے اُضَا کُوُا "سے صاف ظاہر ہے کہ جابل کے فتو سے بُرعمل کرنے والا کُراہ ہے پھر دوسری مدیث آیں ہمایت واضح طریقے پر فرا اِ۔ من اُ قُرِی بغیر عِلْه رکان اضعاء علی من افتا کا بلہ سی بے علم سے فتوی پوچھا گیا تو گناہ اس پر سے حس نے اس سے فتوی پوچھا۔

ہے . ماعے اس عورت سے کہا تو مجھ بر

عَلَيْ حُدُامٌ و صلاح مرام م

**ب** ۲۸ ۸

تال الحسن فيكن الكالحكس في الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الكال الك

على مشكوة ص<u>٣٣ . عك</u> مشكوة ص<u>٣٥ ـ</u>

كامُ مِنُ قُالَ لِامُوَاتِهِ أَنْتِ

اوریہی قول امام نخی امام شافتی اور امام اسمحق کا ہے اور اسمی کے شل حضرت ابن سعود حضرت ابن عرضی الله نقالی عنهم اور طاؤس سے میں مروی ہے امام مالک کا مشہور مذہب ہے کہ اسس سے مین طلاق بڑجائے گی عورت مرخول بہا ہویا غیر مدخول بہا لیکن اگراس سے بین سے کم کی نیت کی اور عورت غیر مدخول بہا ہے کہ اس کی اور احناف کے بیاں متون میں ذکور ہے کہ اور احناف کے بیاں متون میں ذکور ہے کہ یہ طلاق کنائی کا لفظ ہے اگر برئیت طلاق کہا تو ایک طلاق بائن بڑجائے گی اگر مین کی نیت مرد المحتار و و کی نیت ہے تو ایک ہی بڑے گی جمیب کہ ہزایہ بس ہے علے لیکن در مختار اور در المحتار وغیر و میں ہے کہ بیلی بالصر سے جانے گی اگر مین ہوئے ہے لیا نیست بھی اس سے ایک طلاق بائن بڑھ جائے گی تصویر و مرائی کہ اب عوب کی اس سے ایک طلاق بائن بڑ جائے گی تھو کہ امام احد رضافا در المحت مبارکبور ) میں جمل موسی کی درالا شاعت مبارکبور ) میں جمل میں فتولی دیا۔ نیز حضرت صدرالشر بعہ قدرس سرؤ نے بہار شریعیت حصد سیستی صطلا میں اسمی کو احتیار و فرا ا

له هداید م<u>۳۵۳ ج۲- کے باب لصویح ما۲۵ و کنایات مدوم</u> مطبوع دادالفکر بیروت -

خهنهالعتاری ه

اس تعلین کو امام سلم نے اپنی صحیح مت کمیں روایت کیاہے قصہ یہ ہوا کہ

حضرت عبدالتكدين عمرضي التدنعالي عنهانه ابني ايك بيوي كوحا لتضيض

میں طلاق دے دیا حضرت عمر رصنی الله متعالیٰ عنہ نے حصنورا قد*س ص*لی الله علیہ وسلم کی بار کا ہم تعالبت

عرض کی فرمایا اسے حتم دو کہ رجعت کرنے اور اس کے قربیب مذحبائے یہاں نک کہ رجیجن حتم مرجائے ا ورطهرك ابام هي كزرجات بمردوسراين آخ اوروه هي گزر جاست مجراكر وه جاسي تواسيط لاق

دے دے بشرطیکہ اس طهرمیں بھاع ند کیا ہو۔ أُمُونِي بِهِ لِمُناسِبِ اس سے بطاہر بیمجدیں آتاہے کر حضورصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

انہیں ایک یا دنو هلاق کاحکم دیا تضاحالانکہ ایسانہیں بلکہ رجعت کاحکم دیا تھا اور جھلیٰ اسے

رجعت ہی مرادیہے نعنی مجھے ایک طلاق کے بعد رجعت کا حکم دیا تھا اوراس کے حکم میں دوطلاق تھیہے اور اگر تنین طلاق دیدیا نورجعت کا حکم نررہا بلکہ اب لے حلالہ اس سے نیکا خ بھی مبائز نہیں. كاب لِمَا يُحِرِّهُ مُا أَحُلَّ اللَّهُ التُدن آب كے ليے جوحلال فرايا ہے

اسے کیوں حرام فرماتے ہو.

عَنْ هِشَامِ بُنِ عُنْ وَيَا عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَالِشُهُ أَرْضِي اللَّهُ

ام الموسنين حضرت عائف رصى الله تعالى عبدان كماكر رسول الله صلى الله تعالى ْنْعَالْيَ عَنْهَا قَالَتُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِثِّ الْعَسْل

ں نبہدیا میسطے کو پ ند فراتے سفے اور حب عصر سے فارغ مہو جانے تواہنی ازواج کے والحلواء وكان إذاانصرف من العضرد خل على نِسَابُه فَيَكُ نُوْا

تشریف ہے جاتے اور ال سے قربیب موتے ایک دن حفصہ بنت عرکے پاس تشریف کے بِنُ إِحْدُهُنَّ فَكَ خَلِ عَلِي كُفُصَةً بِنُبِ عَبُنُ فَاحْتُبُسُ أَكُثُرُ مَا كَانَ

جتنی دیر مطرف کی عادت تھی وہل اس سے بھر زیادہ مھرے اس پر مجھے عیرت آئ تو بیں بتَبِسُ فَغِيٰتُ فَسَأَلُتُ عَنُ ذَالِكَ فَقِيْلَ لِي الْهُلَتُ لَهَا إِلْمُ إِلَّا لَهُ ۔ اس سے بارسے بیں پوچھا تو مجھے بنا یا گیا کہ ان کی قوم کی کسی عورت نے ان کے باس ایک مرتبا

له مسلم جلدا ول ملايم

E TYA }

نُ قُوْمِهُا عُكَّةً مِّنْ عَسَلِ فَسَفَتِ النَّبِّحَصِلِةً اللَّهُ أَعَالَا عَلَى وَسَلَّهُ مَانُه ر بار میری ابنول نے اس سے بنی صلی اس علیہ وسلم کو بلا یا میں میں نے ابنے جی بیں کما اس فَقُلْ الْمَاوَاللَّهُ لَكُنَّالَنَّ لَكُ نَقُلْتُ لِسُودَةُ بِنُتِ زَمْعَةً إِنَّهُ سَ ، خرور کو تی جیلہ کروں کی بیسوج کرمیں نے سودہ بنت زمعہ سے بھا کہ حف ك فَاذَا دَكَ مِنْكِ فَقُولُ أَكُلُتَ مَعَافِيَرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لافق نرے قریب ہوں کے جب حصنور کھے سے قریب ہوں تو ہمنا حفورنے منا بیر کھا یا ہے تو کھے۔ اهٰذِهِ رَبِيُ الَّذِي آجِدُ فِأِنَّاكَ سَيَقُو لَ لِكِ سَفَتُنِي حَفْصَةٌ شَهُ مَ ر آئیں گئے بنیں نم بہنیا آب ہے دہن باک سے پر کیسی بؤمحسوس کررہی مہوں امیں پر فرائیں گے مجھے حفصہ أَفْقُونُ لَى لَهُ جَسَبُ ثَخُلُهُ الْعُنِي فَكُمْ فَيُقَولُ لِهُ ذَالِكُ وَتَوْ ریلایا ہے تون کر عرض کر نااس کی متھی نے عُرفط کا رُس چوساہے اور میں بھی یہی کہوں گی کم بھی لے ص صَفِيَّةُ كُوالِكَ قَالِكَ تَنَفُّولُ سُودَةً فَوَاللَّهِ مَاهُو إِلَّا أَنْ قَامَ عَلِياً ہی کہنا۔ مودہ کہتی ہیں وائٹر رسول انٹر تشریعیب لا کر دروازے پر کھوٹے ہی ہو تے سقے ک رُدُتُ أَنُ أَنَادِيكُ بِمَا أَمَرُتَ نِي فَنُ قَامِنُنُ فِ فَالمِنْكِ فَكَتَادُ فِي مِنْهَا قَالَهُ اس بات کے کہنے کا ادادہ کر بیا جو تونے مجھ سے کہا تھا سودہ نے کہا یا رسول اللہ آب نے مغایر کھا: كُسُودَةً يَارَسُولَ اللهِ أَكُلُتَ مَعَافِيْرَقَالَ لاَقَالَتُ فَمَاهِٰذِهِ بِي يَ ہے فرایا ہنیس عرض کیا بیکسیسی بوسے کہ جو حصور کے دہن پاک سے آرہی ہے فرما باحقصہ نے مجھے متبدر رِيُ أَجِدُ مِنْكَ فَالَ سُقَتَئِيُ حَفْصَةُ نَتُوْ بَكَّ عَسُلَ فَقَالَتْ أَ بلا یا سے نو سودہ نے کہا اس کی مکھی نے عرفیط کارس چوسا سے بھر جب حضور مبرے باس تُحُلُدُ الْعُنُ فَطَ فَكُمَّا دَارَا لَيَّ قُلْتُ لَهُ يَحُودُ الِكَ فَكَتَا دَارَ إِلَّى صَفِي تومیں نے بھی وہی بات مہی پھر حب صفیہ کے باس تشریعیت نے کئے توصفیہ نے بھی وہی بات کہی اس کے فَالْتُلْرُونُكُ ذَالِكُ فَلُمَّا ذَاتُ إِلَىٰ حَفْصَةً قَالِتُ يَارَسُولَ اللَّهِأَ بعدج بحفصر کے پاس ننزلیٹ ہے گئے تو اہنوں نے عرص کیا یا دسول النز! کیا آسپ کو مثہد میں سے کھے مذیلا وُں فرایا (P17)

#### أَسُقِيْكَ مِنْهُ قَالَ لَا حَاجَةً لِى فِيلِعِ قَالَتَ تَقُولُ سُوْدَ لَا وَاللّهِ لَقَلُ اس كى مجه صاحت بنين، اس پرسوده كهتى تقين بخدا حضور پر بم في شد كو حرام كرديا بين في سوده حَرَا مُنَاكُ قُلْتُ لَهَا أُسْكُرِي . سه كها چئي ره .

اکثر دوانیولی یہی ہے کو عصر کے بعد یہ دورہ فراتے لیکن کچر وانیول کے بعد یہ دورہ فراتے لیکن کچر وانیول کے بعد تنر لیف کے جائے جیسا کہ عبر بن تھید نے اور ابن مرد دور کے بعد تنر لیف کے جائے جیسا کہ عبر بن تھید کے اور ابن مرد دور کے بعد تنر لیف کے جائے جیس از واج کے کرنے سے اور بھی مہوسکتا ہے کہ فجر بعد سب از واج کے باس تنر لیف کے جو دیم بیٹے بائیس کرتے اور یہ باس تنر لیف کے جو بعد اس دوایت میں ہوسکتا ہے کہ حفصہ کے بھی ہوسکتا ہے کہ محمی فی بعد تنر لیف کے دور بیٹے بائیس کرتے اور یہ کھی ہوسکتا ہے کہ محمی فی بعد انسان میں ہوسکتا ہے کہ محمد کے گھر پیا تھا اور پہلے ایک دوایت میں گزرا ہے کہ زینی کے گھر پیا تھا ابن مرد دیہ نے بطری ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دور ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ دیا ہوا۔ ایک منہ

مغافیر ایک سمی گوند ہوتی ہے جس میں تیز ناگوار ہو ہوتی ہے۔

محسوں ہوناہے میںنے خود بعض دفعہ شہد میں گلاب کی خوش و محسوس کی ہے

بظام رام الموسنين حضرت ما تستدر صنى الشريق الى عنها كى يه حركت اجهى بهنين سيكن محبوب ومحب كان وادا بهار الموسني ليندس بالا تربوت بين عندست ايك خطرناك چيز ہے ايك ف رسى مناع نے كما ہے سه

باسایہ نمرائمی بسندم <u></u>عشن است وہزار برگانی غالب نے اسی عنیرت کو اس طرح ببان کیا کہ کفر ہو گیا کہنا ہے سے عضب بیہ کہ ہووے مدی کا ہم سفر غالب وہ ڈئمن جو خدا کو ہی ندسونیا جائے ہے مجد سے

ام المونبن حفرت مائشه رصنی الله تعالی عنها غیرت کے جوش میں جو کھے کر گئیس اس کی جنتیت مجبوباند نازواداسے ذیادہ نہیں آیئر کرمید لھانی م مااحل الله لك سے کچد لوگول نے یہ است دلال

Ara.

نکاح سے قبل طلاق نہیں اوراشر عزد و اللہ عزد کے ایمان والوجب نم مومن عورتوں سے نکاح کر و بھران کو ان کے مومن عورتوں سے نکاح کر و بھران کو ان کے چھونے سے پہلے طلاق دو توان برکوئی عدت نہیں جھے وہ شمار کریں انہیں کچھ سامان دو اور انہیں اجھی طرح جھوڑ دو .

مَا بُ لَا طَلَاقَ قَبُلَ الَّذِكَاحِ - وَقُولِ اللهِ تَعَالَىٰ يَا اَ يَهُمَا اللّهِ اللّهِ الْمَانُوا إِذَا نَكَحَمُ الْمُؤُمِنَاتِ ثُتَمَّ طَلَقَتُ مُوْهُنَّ مِنْ قَبُلِ اَنَ تَمَسُّوُهُنَّ فَمَا نَكُمُ عَلَيْهِنَ مِنْ عِلَىٰ اَنَ تَعَتَّدُ وَهَا فَمَتِّ عُوْهُنَ وَسَرِّ مُوهُنَّ سَرَاهُا تَعْدَدُ وَهَا فَمَتِّ عُوْهُنَ وَسَرِّ مُوهُا اللهِ الراحابِ آيت عَلَى صَلَاكِ

و صفح المقر الم بخاری نے باب بانده کراس کا محم سخر بہنیں فرایا سین سیاق سے ملاق واقع نہوگی ہوگی۔ اللہ بہوتا ہے کہ وہ بھی افادہ فراناچا ہے ہیں کہ قبل نکاح طلاق دینے سے طلاق واقع نہوگی ہو ایک طرح محمل کے معلا کسی اجنب عورت سے کہا اگر توفلاں کے کھرکی تو مجبو کھرکی تو اس برطلاق واقع نہیں مجوگی می بھر میں موگی می بھر میں مولات ہوگی۔ متنازع فیہ صورت سے کہا اگریں مجم سے کہ اگر کسی نے سے کہ اگر کسی نے سے کہا اگر ہیں مجم سے نکاح کروں فو مجھے طلاق ہمارے بہال میں کہ اس کے کھرکی کروں فو مجھے طلاق ہمارے بہال اس کے دولات میں کہ واقع نہ ہوگی کیونکہ نکاح سے بہلے دیات کروں کو میں کہ دائے ہوگی کہا اگر ہیں کہ واقع نہ ہوگی کہونکہ نکاح سے بہلے ملاق دینے سے طلاق واقع نہ ہوگی ہمارا کہنا ہے ہے کہ بیا نکاح طلاق ہما تہنیں اس سے کہ طلاق نکاح کی قیدا تھانے کا نام ہے لئین جب طلاق نکاح برمعلق سے نکاح شرط ہے اور طلاق نکاح نہ ہوئی۔

STON S

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي لِللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا جَعَلَ لللهُ الطَّلَاقَ بَعْلَالِتِكَاحِ حَرْت ابن عباس خزای الله نے نکاح کو طلاق کے بعد کہا

40.

حضرت ابن عبّاس رضی الشرتعالی عنهما کامقصدیہ ہے کہ الشدع وجل نے

تشريجات

اس آیت بی طلاق کو نکاح کے بعد کیا فرایا جب ہم نکاح کرو تھے۔ طلاق دو اس سے طاہر کر قبل نکاح طلاق دینا بغور سکن آینہ کریمہ یا اس تعلیق کومٹ تعلیق سے کوئی سکا و نہیں جیسا کرہم تنا آئے۔

و يُرُدي في ذُ الله عَنْ عَلِيّ وَسَعِيل بُنِ الْمُسَيّبِ وَعَنْ وَلَا بُنِ

النُّ بُيُرِو أَبِنُ بَكُرِ بُنِ عَبُرِ الرَّحُ لَمِن وَعُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبُرِ اللهِ بُرْتَ

بن عبدالرحمٰن اور عبیدالله بن عبدالله بن عتب اور آبان بن عثمان اور كُذُبِكَةً وَإِيَاكَ بُنُ عَنْمُانَ وَعَلِي بُنِ حُسَبُنِ وَنَنُمُ يَجُ وَسَعِيْلِ بُنِ

على بن حسين اورستريح اورسعيد بن مجير اور فاسم اور سالم اور ط وس

جُبُيْرِ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمِ وَطَاوْسِ وَالْحَسِن وَعِكْمُ مَنْ وَعَطَاءِ وَعَامِرِ اورحَسن اور عكرمه اور عطاء اور عامر بن سعد اور جابر بن دبر اور نا فع

بن سُعُلِ وَجَابِرِ بْنِ زُئِي وَ نَافِع بْنِ جَبِيْرِ وَمُحَمَّلِ بْنِ كَعُب وَ }

سُلَمُ ان بُنِ يَسَارِ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بُنِ عَبْدِ السَّمُ لِن وَعَهَر وِبُنِ

هَرَم وَالشَّعُنِي أَيْهَا لَا تُطْلَق مَ

کہ اس پر طسلاق واقع نہ ہوگی۔

ان سب تعلیقات کا حاصل بہی ہے کداگر کسی نے قبل نکاح یہ کہا کراگر میں فلال عورت سے نکاح کرول تواسے طلاق اور تھے۔

تشريجات

نكاح كرىيا نواس برطلاق وافع نهوگى بهى حضرت امام ننافعى رضى التدتعالى عنه كالمبى مذهب بيد اس بار مين بين مرفوع حديثيس بهى واردي بيكن التمينول حديثيول بين سے ايك هجى لاكن احتجاج فهيں ان بين ان بين بعض راوى وضاع اور بعض كے كذاب كئي جيسيا كه عدة الفارى ميں علام عيني نے بہت فاضلانہ مجت فرائى ہے روكتيں تعليقات نوخود حضرت ام بخارى نے ان كو "يُو وى "سے ذكر فرايا جوصيغة تمريض سے اس سے ظاہر ہے كرام م بخارى كے نزديك بيست تعليقيں صعيف بي ان سے طاہر ہے كرام م بخارى كے نزديك بيست تعليقيں صعيف بي ان سب كے معلم مينى نے نشرح وبسط كے ساتھ بيان فرايا ہے .

وَالسَّكُرُانِ وَالْمُجُنُونِ وَالْإِغُلَاقِ وَالْكُرُهِ وَالسَّكُرَانِ وَالْمُجُنُونِ وَالْمُرِهِمَا وَالْغَلَطِ وَالنِّسُيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّمُوكِ وَغَيْرِهِ. وَالنَّسُيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالشِّمُوكِ وَخَيْرِهِ. الاَعْمُمَالُ وَالنِّيَةِ وَرِكُلِ الْمُرَءِ مَانُوكِي ونلاالشَّعُرِيُّ لاَتُواجِدُ نَالِنُ نَسِينَا اَوْ اَخْطَانَا وَ مَالاً بَجُونُ مُ مِنُ إِضَرابِ النُمُوسُوسِ. النُمُوسُوسِ.

اق ل مشہور مدیث الاعمالیٰ لنیہ "که اعمال نیت ہی پر ہیں، امام بخاری" بالنت ہی۔ کامتعلق صحت کو مانتے ہیں ان کے نزد کیصحت کامطلب یہ ہے کہ اعمال کی صحت نیت

برہے \_\_

ESS

252

جلدا ول میں ہم اس مدیث ہے تحت نابت کر اے کرصحت مقدر ما نناصحیح نہیں ، بلکہ یہاں مقدر تواب ہے اس مدیث سے استدلال درست نہیں ۔

د وم ب عامر بن نفر حبیل شعبی سے عظی اور ناسی کے طلاق کے بارے بیں سوال ہوا' بعنی جو کئے ۔ راور تھو لینے والے کر طلاق کر ان رمیں تداہند ہیں نہ بین پریتانہ نہ کریں ہوا

والے اور تعبولنے والے کے طلاق کے بار سے بیں توانہوں نے بیآ بیز کرمیز لاوت کی اے ہمارے رہ گرسم تعدل جائیں ماجوکی جوائیس توسم سرموان نہ دنہ ن

اگریم معول جائیں یا چوک جائیں توہم سے مواخذہ نہ فرمانا ۔ سیکن ہرعاقل پرروسٹنن ہے کہ کسی چیز ہرمواخذہ نہ مہونا اور بات ہے اور دنیوی حکم ہشرع

کام تنب ہونا اور بات ہے۔ مثنلا کسی نے شکار پر گولی چلائی گولی بجائے شکار کے انسان کو لگ<sup>ا</sup>گئی اور انسان مرگبا ۔۔۔ اس صورت میں گولی چلانے والا گنہ گار نہیں مگر دیت واجب ہے ۔

روسان مریات می دوت بی دی دی بی ساز و مهماری مردی و اسب ہے۔ سوم سے حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بار گاہ اقدس میں صاضر ہو کر زنا کا افرار کیا نوحضور نے ان سے فرمایا کیا بچھے جنون ہے ۔۔۔ ؟ اس سے نیا بت ہوا کہ محبنون کا افرار

متبرنہیں ۔۔۔ مجنون کے سلسلے ہیں ہمارا بھی یہی مذہب ہیں کہ نہ اس کی طب لا فی واقع نہ اسس کا

محبنون کے صفیت بیل ہمارا نظمی ہمی مذہب ہے کہ نہ انس کی طب و اقع نہ انسس کا افرار معتبر۔۔۔ افرار معتبر۔۔۔ معرب جی ہا ارم ہے۔ اسداللہ حضرت جمزہ رضی اللہ نفالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ نتعالی عنہ کی ۔معرب

اوستینول کی توکھ بھاڑ ڈالی اس وقست حضرت جمز ہ رضی اسٹرنغا کی عنہ ننٹے ہیں مقے حضوراً قدّ مسلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ توحضرت جمز ہ کو کوئی سزا دی اور نہ ان بر کوئی نا وان و اجب کیا اس سے نابت ہوا کر ننٹے کی حالت ہیں جرم مہیں 'اسی طرح ننٹے والے کی طلاق نہیں ۔ یکن ملاء خاف فرلمنے ہیں کر ننٹے والے کی طلاق واقع ہے جس برانتہائی محققار تربخت علامہ برالدین جمود مینے ۔ نہ میں اس

فرائے ہیں کہ کسنے والے فی طلاق واسط ہے جس برائمہا فی محققاتہ جنٹ علامہ بردائدیں مودیں سے عمدۃ انفاری اور امام کمال الدین بن ہمام نے فتح القدیر میں فرما نی ہے ہمیں اختصار کمحوظ ہے اس بیے اسے نہیں سکھتے ۔ بیے اسے نہیں سکھتے ۔

ره گیا حضرت جمزه کو کوئی سزاند دینا اوران بر کوئی نا وان واجب نه کرنا به غالبًا اس بنار پر ہے کہ یہ واقعه ابتداءِ اسلام کا ہے اس وقت تک ہوسکنا ہے کہ اس سلسلے ہیں تعزیری حکم منزوع نه ہوا ہو ایا ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے درگزر فرمایا ہو ۔۔۔

ಷಾ

252

اس تعلیق کوامام ابن ابی شیبه نفسل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اسٹر کیا ہے۔ کزرجیکا کہ ہمارے پہال مجنون اور سکران میں فرق ہے مجنون کی طلاق واقع نہیں اور نینے والے کی وافع ہے۔

ت وَقَالُ بُنُ عَبَّاسٍ طَلَاقُ السَّكُنَ انِ وَالْمُسْتَكُنَ وَلَيْسَ بِهَا بَيْنِ.

۲۵۲ حضرت ابن عباس رصی اشر تعالی عنها نے فرا ؛ نشے والے اور میکرُرہ کی طلاق نا فزہنیں .
اس تعلین کو کھی امام ابن ابی ست بیہ نے سنر متصل کے سائفر دوابیت کیا ہے۔ روابیت کے الفاظ

برہیں۔ سکم ان اور ہستکری کے بیے طلاق نہیں اس کے معنی مقہور و مغلوب کے ہیں ہمارے

بہاں اگرچہ اکراہ حدیثرعی تک بہونچا ہوا ہو اس حالت میں کو کی طلاق نے تو بھی واقع ہوجائے مہال اگرچہ اکراہ حدیثرعی تک بہونچا ہوا ہو اس حالت میں کو کی طلاق نے تو بھی واقع ہوجائے میں میں منابعہ میں نام کا منابعہ میں بات دالہ دیا تھے۔

گی۔اور یہی مذہب سیدنا عمر فاروق اعظم رصنی انٹر تعالیٰ عنہ کالبھی ہے جبیبا کہ مروی ہے کہ آیا۔ عورت نے اپنے شو ہر کوطلا فی دہنے برججبور کیا تو اس نے طلاق دیے دی معاملہ حضرت فارفق

اعظم رصنی استر تغالیٰ عنه کی بار گاه میں میٹن مہوا امہوں نے اس طلا ق کو نا فذ فرادیا اور میں ذہب حضرین ایران میم تخفی اور او فلا بداہ حضریت میں بن مسید سے اور نداختی میشتا کے اور یا اور زیری اور

حضرت ابراہیم تحنی اور ابو قلا ہرا ورحضرت سعید بن مسیب اور فاضی ستریح اور ایام زہری اور قتادہ اور سعید بن جبیر کابھی ہے۔

ن وَقَالَ عُفْبَاتُ بُنُ عَامِرِ لاَ يَجُونُ طَلَاقُ الْمُوسُوسِ . معد اوغة بن عام من الله تقال عن أن الأمسيس كي طالق . من النه

۲۵۲ اورعفبه بن عامر رصی الله نعالی عذفی کها که موسوس کی طلاق درست بنیس

وَقُالَ عَطَاءً إِذَا بَنُوءَ بِالتَّطَلُاقِ فَلَهُ شَرُطُنَ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ الْمُعَلِينِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِنْ

۱۵۵ اور امام عطاءنے بماجب طلاق دے تو اس کے بیانے اس کی سف رط ہے۔

ہ صبح الین طلاق کو کسی سندط برمعلق کر دے خواہ سنرط کو مقدم کرے یا موجود میں طلاق کو مقدم کرے یا موجود میں اگر تو با ہر نکلی تو تخفیطلاق میا کر تو گھر سے اگر تو گھر سے بائر تعلی ۔ دونوں صور توں میں کوئی فرق نہیں ۔

**E** 

مع وقال نَافِعٌ طَلَقَ رُجُكُ إِمُرَاتَكَ الْبَتَ قَرَانَ حَرَجُتُ الْبَتَ قَرَانَ حَرَجُتُ الْمِرَا وَالْمَالِ الْبَتِ فَالَى مَا الْمِهِ عَلَى الْمُ عَلَى الْمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

مِنْهُ وَ إِنْ لَحُرْ تَخُوْمُ جُ فَكُنِسَ بِشَيِّ . نَهِ بِنِ نَنِي نَوْ مَهِمَ نَهْ بِينِ

الكيرين فان سمى أجلاً أكادكا وعقال عكيد فكي خين حكف يوسم كهات و ونت اس عد دليس ميا مقا اب ائروه مس مقرره مدت و بتائح جس كا اس نے دليس بخت

يەسىم كلمائے وقت اس نے دل ہن تمیا تھا اب اگروہ لسی مع جُعِلُ ؟ الِكُ فِي دِ نينِهِ وَ أَمَا نَكْتِهِ .

اراده كبا تفاقسم كفات وفنت توديا ننز المدن بيا جاككا.

وضیح احان کے بہاں اگر کوئی قریبہ بیبن فور کا ہوبعن اس بات برکہ اسس کی اور کوئی قریبہ بیبن فور کا ہوبعن اس بات برکہ اسس کی اور کوئی فریبن فور برکوئی قریبہ نہ ہوتو یہ تا بید برخمول ہوگا اب اگر ذندگی محراس نے یہ کام ہیں کیا تو مرنے کے بعد اس کی ذوجہ برطلاق برط جائے گی .

من وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنْ قَالَ لَاحَاجُكَ لِيُ فِيْكِ نِيتَ نَكُ .

۱۹۵۸ اور حفزت ابرائيم مختى نے فرایا اگر یہا مجھے تیری عاجت نہیں تو اس کی نیت پر موقوت ہے .

۱۹۵۸ معتبد ا

عنبح لينى اگراس نے بیجار بنیت طلاق کہا ہے تو طلاق بڑگئی ورتہ نہیں ۔

## سے وُظ لَاقُ کُلِ قُوْمٍ بِلِسَا بَهِمْ مُر ۔ عوم کی طبلاق ان کی زبان میں ہے ۔ ا

عَ وَقَالَ قَتَا < تُهُ إِذَا قَالَ إِذَا كَمُلْتِ فَانْتِ طَالِقُ نَلَاثًا بِغَشَاهَا اللهِ وَقَالَ وَعُلَاثًا بِغَشَاهَا ١٩٠ اور نتاده نه بها جب سى نه ابنى عورت سے کہا جب عِظْ حمل مِنْمُ جائے تو عِظْ تین طلاق عِنْلُ کُلِ اَ طُهْرِا مُرَّدَةٌ فِانِ اسْتَبَانَ كُملُهَا فَقَلُ يَانَتُ .

رطيري اس سے ايک مرنب مهمسنري كرے بيس اكر حل ظاہر موجائے تو بيعورت اس كے نياح سے نكل كئي .

وه و قَالَ الْحُسُنُ إِذَا قَالَ الْحُقِيْ بِالْهَلِكِ بِنَيْتُكُ . وَقَالَ الْحُقِيْ بِالْهَلِكِ بِنَيْتُكُ . وقالَ الْحُقِيْ بِالْهَلِكِ بِنَيْتُكُ . وراه حسن بقري فرايا جب ابني عورت سرير بها الإراه حسن بقري فرايا جب ابني عورت سرير بها المراه حسن بقري في المراه المراس في بنت بربها

عد فتاوی عالمگیری صیر ج اول باکسانی انفصل ارایع فی انطلاق با بفاظ الفارسبه ـ

منزهان المتارى ه منزهان المراكم أوضيح المين الراكم

Ero2

وضیح یعن اگراس نے یہ قول طلاق کی بنت سے کہاہے توطلاق بڑ گئ اور اگر بنیہ اور اگر بنیہ اور اگر بنیہ اور اگر بنیہ طلاق کی نیت کے کہا ہے توطلاق واقع نہوگی.

وَالْعَتَانُ مَا أُرِيْدُبِهِ وَجُهُ اللَّهِ

سے حرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے .

میں ۱۹۲ ہے۔ منٹرن بے انٹرہ ہے رہ کیا عناق بینی لونڈی اور غلام آزاد کرنا یہ اسٹر عزوجل کی رصنا ہی سے بیے ہونا ہے اس ازاد کرنے والے کی کوئی غرض نہیں ہوتی ۔

مع وَقَالُ لَنُ هِنْ مُنَا أَنْتِ بِإِمْرَاتِي نِيْتُ لُهُ إِنْ نُوى طَلَاقًا فَهُومَا نُوى .

۱۹۳ درامام زہری نے فرایا اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا تو ہری بیوی بنیں تواعبتار اس کی نیت
کا ہے اگرط لمات کی نیت کی تو وہی ہے جو اسس نے نیت کی .

ا بینی به کہنا کہ تومیری بیوی بنیں طلاق کنائی کا جلہ ہے بغیر نیب اس سے طلاق اینی به کہنا کہ تومیری بیوی بنیں طلاق کنائی کا جلہ ہے بغیر نیبت اس سے طلاق

سسرت افع نرہوگ \_\_\_ بظاہرایسامعلوم ہوتاہے کہ بہطلاق جربے کا جلہ ہمو سکت ہوتا ہے کہ بہطلاق جربے کا جلہ ہمو سکتن چونکوزوجیت کا حمر ہونا طلاق ہی برموفوت نہیں طلاق کے علاوہ اور بھی صورتمیں ہیں جس سے زوجیت ختم ہو جاتی ہے مثلاً شوہر کا مرتد ہونا اور ظاہراں وایہ سے مطابق عورت کا مرتد

ہونا یا شوہر کا عورت کی ہیٹی یا ماںسے ہمبشتری کرلینا یا عورت کے سائفه شوہر سے باپ یا بلیٹے کا ہمبستری کرلینا، توحب زوجیت کاختم ہونا طلاق ہی پرموقوت نہیں، طلا ن کے علاوہ اور صور میں ہیں جنسے زوجیت ختم ہو جاتی ہے نویصیغہ طلان صریح کا نہوا کنا یہ کا ہوا

وقال عَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ المُرْتَعُالَ اللهُ مَنْهُ المُرْتَعُالُمُ الثَّالُهُ مُونِعُ عَنْ الدَّرِتُعُالُمُ الثَّالِيَا المُرْتَعُالُمُ الثَّالِيَا المُرْتَعُلُمُ الثَّالِيَا المُرْتَعُلُمُ الثَّالِيَا المُرْتَعُلُمُ الثَّالِيَا المُرْتَعُلُمُ الثَّالِيَا المُرْتَعُلُمُ الثَّالِيَّا المُرْتَعُلُمُ الثَّالِيَّةُ المُرْتَعُلُمُ المُنْ المُرْتَعُلُمُ المُنْ المُرْتَعُلُمُ المُنْ المُرْتَعُلُمُ المُنْ المُنْ المُرْتَعُلُمُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الم

الحما



### تُلْتِ عَنِ الْمُجْنُونِ حَتَّى يُفِينَ وَعَنِ الصَّبِحِ حَتَى أَيْدُرِكَ وَعَنِ النائِم حَتَى يُسْتَيْقَظ. يبال بمسراس كاعقل درست بوملت ادريج سريبان بك بالغ بومائه ادرسونے والے سے ببان بمسر كوماك مائے.

ابوداؤ دیں ہے کہ حضرت عرض اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت لائی مستمری کے جس نے بدکاری کی مقی حضرت عرف اس کے منگ سار کرنے کا حکم دیا اتف ق سے حضرت علی کرم اللہ وجہد کا گزر ہوا تو ابنوں نے اسے حیور دیا اس کی خبر حضرت عرک کئی فرمایا علی کو بل و حضرت علی کرم اللہ وجہد آئے اور فرایا ہے امیرالمومنین آب جانے ہیں کہ رسول الله صلی الله علی تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا بمین سے قلم الطابیا گیا ہے بچے سے یہاں تک کہ بات ہوجائے اور سونے والے سے بہاں تک کہ وہ شفایا ہے ہو جائے اور معتوہ و لا بہرے سے بہاں تک کہ وہ شفایا ہے ہو جائے اور معتوہ ( بوہرے سے) بہاں تک کہ وہ شفایا ہے ہو جائے اور معتوہ اور معتوہ کرم اللہ وجہد نے فرایا کہ میں جی جہ سے اس وقت آیا ہو کہ یہ جنون کی حالت میں بہی ہو جائے اور ہی جو اس کے باس آیا وہ اس وقت آیا ہو کہ یہ جنون کی حالت میں جنوب کا کہ میں جنوب کا اور ہی جو اس کے مالے کہ میں جنوب کی حالت کے مطلب یہ ہو کہ اور ہی ہو کہ اور ہی جو اس کی حالت کی حالت کے مطلب یہ ہو کہ اور ہی ہو کہ اور ہی جو اس کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت کی حالت میں ہوئی یا جنون کی حالت بیں اور شبہد سے مدرا قط ہوجا تی ہے علی کے فرا کے جنون کی حالت بیں اور شبہد سے مدرا قط ہوجا تی ہے علی کے فران کی حالت میں اور شبہد سے مدرا قط ہوجا تی ہے علی کے فران کی حالت میں اور شبہد سے مدرا قط ہوجا تی ہے علی کے فران کی حالت میں اور شبہد سے مدرا قط ہوجا تی ہے علی

فَ وَقَالَ عَلِيُّ رَضِكُ لِلْهُ تَعَالَى عَنْهُ وَكُلُّ الطَّلَاقِ جَأَرْثُ الْأَطْلَاقَ الْمُعْتُوفِي - وَقَالَ عَلَى مَا اللَّهِ الْمُعَلَّوِي الْمُعَلِّونِ اللَّهِ الْمُعَلِّونِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

• و و و المعتوہ حقیقت میں مجنون ہی کی ایک قتم ہے جس کے جنون میں شدت کم ہوتی مسترک ہوتی ہوجاتی ہے۔ اللہ مسترک ہوتی ہوجاتی ہے۔

ورس عن جابر رض لله تعالى عنه أن رَجُلاً مِن اسْلَمُ اتَّى اللهُ عَنْهُ انْ رَجُلاً مِنَ اسْلَمُ اتَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

على كتاب الحدود باب في المجنون يسرق او يصبب حدا صرا -

عَنْكُ فَتَنَحَىُّ لِشِيْقِهِ الَّذِي ٱعْرَضَ فَشَهِ كَعَلَّى نَفْسِهِ ٱرْبَعَ نَسُهَ لَ اسِبَ ذ نا کمیا ہے حضور نے اپنا رخ انور پھیرلیا تو وہ اس طرف جاکر کھڑے ہو گئے جدھر حصنور نے رخ انور فَكُ عَالَا فَقَالَ هَلْ بِكُ جُنُونٌ هَلْ أَحُصَنُتَ قَالَ نَعَمُ فَأَمَرُيهِ أَنْ بجفيرا كقنا اور انهون نه جاربا را فرار كيا البحصنور نے انہيں بلايا اور پوچھا كيا مجتم جنون ہے ؟ كيا تو تحصن ہوانہوں نے نَيْرُجُهُ بِالْمُصَلَّىٰ فَأَمَّا أَذُلَقَتُهُ الْحِجَارُ لَا جَهَنَ حَتَّى أَدُرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُبُولَ عِ عص كيا بال اب حضور ف ان كي استي حكم دياكم اسعيدكاه مي الم الكي الما التحب ال يربخفر برا في لكَ نووه بها كريهان تك كرحره مين بكوات سئة اور ماردٌ الے سكة . *مدير في ا*أخُبَرَ فِي أَبُوْ سَلَمَةَ بُنُ عَبْدِالرَّحُلِنِ وَسَعِيْدِ إِنْ الْمُسَيَّةِ حضرت ابوہر برہ مض اللہ تعالی عنہ نے کہا : فبیلہ اسلم کے ایک صاحب رسول ا نَّ ٱمَاهُمُ يُرَكُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ ٱتَىٰ رَجَلُّهُنْ ٱسْلَهُ رَسُول اللهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بیں ماحر بہوتے اور مصنور مسجد میں ترون صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِيلَ لَمُسُجِدٍ قَنَادَ الَّهُ فَقَالَ يَارَسُولَ لِلَّهِ س نے حضور کو پیکارا اور کہا با رسول امٹر؛ کم ترین نے زنا کر مباہے وہ اپنے آب کو مراد لے دسے سطفے تَّالاَجْ الْأَخِرُ قَالُونَ لَيْ لَيُعْنِي نَفْسَهُ فَأَعْرَضَ عَنْدُ فَتَنَحَى لِشِقِ وَجَهِ توحفنورنے رُخ انور بھیر نیا اب وہ اس طرف کئے حد صرحفنورنے رخ انور چھیرا کھنٹ لَّذِي مُ اَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الْأَخِى قُلُ زَنْ فَأَعْرَضُ عرض کیا یا رسول انتدا کم ترین نے زنا کر لیا ہے اب پھر حصور نے دخ انور پھیر بیا ہے تو یہ انسس عُنْهُ فَتَنْحَىُّ لِشِيِّ وَجْهِهِ إِلَّانِي أَغْرَضَ قِبَلُهُ فَقَالَ لَهُ دُالِلَّكَ طرت تئئے جدھر حصنور نے رخ انور بھرا تھا اور حصنور سے وہی عرض کے حصنور نے بھررخ انور کھر نسپ

عد اسى باب بين ايك مديث ك بعد حدود باب رجيم المحصن صلال باب لا بيجيم المجنون ولا المجنونة صلال باب الرجم بالمصلى مئل باب يقطالا مام للمقرلعلك لمست صفال احكام من حكم فى المسجد صلالا مسلم، البود اؤد، منرونى حدود، فساف، حن ائر .

2 r 41. De

قَاعُمُضُ فَتَنَكَّ لَدُ الرَّاعِةَ فَلَمَّا شَهِلَ عَلَى نَفْسِهِ الرُبَعَ شَهْلَ الْ حَعَا لَا وَ دريا فن وه اس طوف يَحَ بُوسَ بَا وَ حَلَمَ الْمُرْدِيا تَوْصَوْدِ نَهِ الْهِي اللَّهِ وَسَلَمُ فَقَالَ اللَّبِي صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَقَالَ اللَّبِي صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَلَا يَعِيهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

عن الله عليه والمسلم كرم كي تفعيل جب حضورافدس ملى الله عليه وسلم سيربيان كى مكى توحضور في الله عليه وسلم سيربيان كى مكى توحضور في النايد وه توبر كرنا توالله السرك و حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم كى توبه قبول فرايتا المسندام احدمين به زائد المساكر حضورا قدس ملى الله تعالى عليه وسلم في حضرت حذال سير فراي الما حدثال الرقواس بربرده والدينا توتير بيربه وكا الميان المرابع المنطق الميان المرابع المنطق الميان المرابع المناب والمناب المناب المرابع المناب المرابع المناب المرابع المناب المرابع المناب المرابع المناب المرابع المناب المرابع المناب المرابع المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب المناب ا

فِيْهِ وَفَيْ وَلِي اللّهِ تَعَالَىٰ وَلاَ يَجِلُ كُكُمُ لَى اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ 
عه محاربين لا يرجم المجنون والمجنونة صنا محاربين باب هل يقول الامام للمقل لعلك لمست صنا احكام بابمن حكم في المسجد مسلم حدود الساق رجم .

1000

اندنینه موکر الله کی حدیب فالم نه کریں گے بھر اگرتمهیں خومت میونو وہ دونول اہمی صدور پر مھیک مزہیں گے نوان پر کھیر گنا ہ بنیں کر عورت کھ بدلہ دے کر تھ کی ایٹر کی مدی ہیں ان سے آگئے نہ بڑھو اور جو انٹد کی حدول سے آگے بوصے وہی ظالم ہے.

خِفْتُمُ الْأَيْقِيمُ احُدُهُ وَذِاللَّهِ اللَّهِ الْكُبَا حَ عَلَيْهِمَ افِيمُا افْتَدَرَتْ بِهِ اللَّهِ حُدُّ وَوَاللَّهِ فَلَاتُعُتِّدُ وُهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأْ وُلْئِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ٥ (سوره بقره آیت <u>۲۲۹</u>) ص<u>هم کم ک</u>

(بقره-آميت علوم)

المتجى كسى سبب سے اور تهجى بلاسبب تقى ميال بيوى ميں محبت بيدا ينييں م یاتی بلکه شدید نفرت رسمی سی منزار افهام و تفهیم کے با وجو دموانست نہیں

بنين نظرطلاق مبندوع بهوتئ سينكين مجى ابسا بهذنا يب كهروف بيوى كونتنو مرسه نفرت بوتي ہے اس کے بیے صلع منٹروع میوا۔ اصطلاح نفذ میں خلع اسے کتے ہیں کہ نکاح کے دشنے کو مال كعوض لفيط خلع ياس كرسم معنى مسى لفظ سيختم كرد بنا- خلع صيحة بمون كريا عورت كأفبول

کرناں شرط ہے طلاق کی طرح خلع کھی سف رمّا نا پسندید چیزہے کہ رہی اسی کی ایک شم ہے امام ابوداؤ دينحضرت عبدالنتُدبن عرصی التُدتعالیٰ عنبها ۔ مُصَدّروابیت کی که نبی صلی اللّٰہ تعالیا علیہ وظم نة ذاياً ابغضُ تحلّال الى الله الله الطلاق» الله تعالى توملال جيزون مي سب تناييزاً

ا مام احد ابوداؤد و ترمذی ابن ما حبه ور دار می حضرت توبان رصنی انترتعالی عندسے دا وی کہ رسول التُرصلي التُرعليه وسلم نے فرايا \_\_ ابتِ ما إمراة سَالنَتْ مَنَ وُجَهَا كَلَلَّا حَسًّا فِيْ غُيْرِ مَا بَاسَ فحرام عليها مَا يُحَدَّهُ الجُنْةِ \_\_\_جَلَّعُورتُ في بغيرظ ورئَ

كي اركمي فرايا ---- أَلُمُنْتَزِعَاتُ والمختلعات هن المنافضات على-

علماء كاكسس بس اختلاف ب كفلع جائز بعلي بنيس و بحربن عبدالترمز في تالبي

علے مشکوۃ ص<u>۲۸۳ء عم</u>ے مشکوع ص<u>۲۸۲ ۔</u>

ر کو پائی ایسی صورت میں ضروری ہوتا ہے کہ میاں بی بی میں مدانی کر دی جائے اسی حکمہ ت کے

طلاق ہے (مشکوۃ صلام)

اینے ستوہر سے طلاق کاسوال کیا اس پر جنت کی خوست بوحرام سے ملھے۔۔۔ اور فاکس فلع

د ہر وں <u>سے ح</u>یُظ کارا حصل کرنے وا نبیاں خلع کرنے وانیاں منا فقہ ہیں۔ اس کے با دجود عنار نفرُز ف مباح بعض صور تول میں مستحب اور بعض صور تول میں واحب ب

امام بخاری نے آیت مذکورہ یہ افادہ کرنے کے بیے ذکر فرمائی ہے کہ خلع جائز ہے۔ صاف تصریح ہے کا مجنکا کے عکبہ مکا۔ ان دونول پر کچھ گناہ نہیں اگر نفرین شوہر کی طرف سے ہو تواسے بدل خلع بینا مکروہ ہے اور اگر عورت کی طرف سے ہو ٹو بینے میں ترام ت بھی نہیں البتہ مہرسے نا کہ لینا بہرحال مکردہ ہے لے

وَأَجَازُعُ مِنَ الْخَلْعُ دُوْنَ السَّلُطَانِ. 194 الشَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُونَ السَّلُطُ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطَانِ السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلَانِ السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي الْعَلَانِ السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلَطِي السَّلُطِي السَّلُونِ السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُونِ السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُونِ السَّلُونِ السَّلُطِي السَّلُطِي السَّلُونِ السَّلَمِ السَّلُونِ السَّلَانِ السَّلُونِ السَّلُونِ السَّلَانِ السَّلَانِ السَّلَانِ السَّلَانِ السَّلُونِ السَّلَانِ السَلَّلِي السَلَّانِ السَلَّلِي الْسَلَانِ السَّلَانِ السَلَّالِي السَلَّانِ السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلِي السَلِي السَلْمِي الْسَلِي السَلِي السَلْمُ السَلِي السَلِي السَلِي السَلْمُ السَلِيْلِي السَلْمِي السَلَّلِي السَلَّلِي السَلِي السَلْمُ السَلِي الْ

می میں ایسی خلع صبیح ہونے کے لیے یضوری ہنیں کرمعا لمہ بادشاہ یا قامنی کے لیے سے دری ہنیں کرمیا، زومین با ہمی بات چیت کی است چیت کی است جیت کی است کی کرد است کی است کی است کی است کی است کی است کی است کی کرد است کی است کی است کی است کی است کی است کی کرد است کی است کی است کی کرد است کی کرد است کی است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کی کرد است کرد است کی کرد است کی کرد است کرد است کی کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است کرد است

مله عالمگيري صوال ع ثان .

## الله المريح من خلع كرسكتي مير-

من وَأَجَازُ عُتَمَانُ الْخُلُعُ دُونَ عِقَاصِ رَاسِها ـ

ا ور حضرت عثمان رصی الله تعالی عنه نے سر با ند تھنے کے دھائے کے ماسوا برخلع جائز رکھا.

العین عورت البغے سرا ند سفنے کے دھائے کو جھوڑ کر اینا کل مال خلع

ت وَقَالَ طَاوْسُ إِلاَّ أَنْ يَجُافَا أَنْ لاَّ يُقِيمُا حُدُو دَامِتُهِ فِيمَا اور امام طاؤس نے فرمایا حدود اللی ت اثم مذکرنے سے مرادیہ سے کم ذوجین

نُبُرضُ بِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمُ مَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ فِلْ لِعِشْهُ ۚ وَالصَّحْبَةِ وَلَـمُ سے ہر ایک کا دوسرے پرجوحق نابن ہے معاشرے ہیںاسے ادان کرے نوخلع جائرنہے ۔ اور

يُّكُ فُولَ السُّفَهَاءِلا تَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَابَةٍ .

بے وقو فوں کی بات ہنیں کہی کہ خلع اس وفست حلال سع حب وہ بر کہے کہ بین خسل جنابت نہیں کروں گی۔

عَنُ عِكْرًا مَنْ عَنِ بُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا إِنَّ حضرت ابن عباسس رحنی انشر تعالی عبنما سے روابت ہے

مُرَاتُهُ ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ نا بست بن فیس رصی انتر تعالیٰ عنه کی بیوی نبی صلی انشر نعالیٰ علیه وسلم کی خدمت میس

تْعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَتُ يَا رَشُوْلَ اللَّهِ تَابِتُ بُنُ فَيُسِمَااعُمَّ عاض موتیس اور عرض کیا یا رسول انتر به نابت بن نعیس عادت اور دین

عَكَيْهِ فِي خُلْقِ وَلا دِيْنِ وَلَكِنُ أَكُمَ وَالْكُفْرَ فِي الْاسْلاَمُ فَعَنَا لَ

رَسُولُ اللهِ صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَتْرُرِّ يْنَ عَلَيْهِ حَلِي يَقَتَهُ قَالَتُ

من کر حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرایا کیا اس کا باغ اس کو بوٹا دو کی امنہوں نے



نَعُمْ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ بَلِ الْحَرِ بَعْتُ وَ وَكُولُ الْحَرِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنْ بَلِ الْحَرِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا صَالَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا حَضِرَتَ عَابِتَ سِعِ فَرَايَا ابِنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَّمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَ

باغ بے اور اسے ایک طلاق دے دے.

به حضرت تابت بن فیس بن شماش رضی الله تعالی عنه قبیله خزرج کے فرد منفے بہت عدہ مفرد منفے اسی لیے ان کالقب خطیب انصار

بلکہ خطیب رسول انٹر صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم ہے احدا وراس کے بعد کے نمام منا ہر میں نتر کہ بہوئے سیدنا صدیق اکبری خلافت میں جنگ بیامہ میں بنہ ید مہوئے .

بہن تھیں جیسا کرامام بخاری نے اس باب سے اخیر میں تصریح کی ہے سکن دوسری روابتوں یں ان کا نام مربم المغالیہ آیا ہے بعض روابنوں میں زینب جی آیا ہے بعض روابتوں میں حبیب بنت منافق میں آیا بعض علماء نے بی تطبیق دی کر حضرت نامبت بن قیس رضی الند تعالی عند نے منعدد

یاد خلع کیا ہے۔

نصریہ نظا کرحفرت نابت بن قلیس رضی اللہ نغالی عند رنگ وروب کے اچھے نہ سقے یہ اپنی بہوی کو اس قدر نالبند سکتے کہ انہوں نے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم سے وض کیا کہ اگر خدا کا خوف نہ ہوتا توجب وہ میرے پاس آتا تو میں اس کے مند پر نظوک دلین خلع کی اصل وجہ بہی کا خوف نہ ہوتا توجب وہ میں کو سے مراد کتی بیوی اس میں کو سے مراد مشوم رکی نا شکری ہے۔

يهى مديث فنع كم مفروعيت كى اصل بدنيكن يرحفيفت مي مال كيعوض طلاق

دىيئاسىچە-

اختلات کا بیان اور کیا خرکے دقت خلع کا اشارہ کرے اور انڈنغالی کے اسس ارشاد کا بیان اگرتم ان دونوں کے درمیا ن حدائی کا اندنیشہ کر و تو شوہر کے اہل میں سے ایک چکم اور بیوی کے اہل میں سے ایک چکم جیجو یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو انشران میں كَالْبُ الشِّفَاقِ وَهَلْ يُشِيْرُ بِالْخُلَةِ عِنْدَالفَّرَبِوَ فَتَولِم نَعُنَاكُ وَإِنْ خِعْنَةُ شِعَانَ بَيْبِهِ مَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحُكَمًا مِنْ اَهُلِهَا اَلْاَيْنَ -مِنْ اَهُلِهَا اَلْاَيْنَ -مِنْ اَهُلِهَا اَلْاَيْنَ - E 770 }

میل کردے گاہے شک الشرجانے والا خ<sup>ر</sup>ار ہے۔ ( آب<u>ت مص</u> سورہ نساء)

اب کامطلب ہے ہے کہ اگر مبال بیوی میں حبکر ابوجائے نوکیا گیا جائے اور کو صبیح کما اگر جناون کی کہ ذرصہ میں ویکا ناخلہ براوث

سی اگریضامندی کی کوئی صورت مذی کے نوخلع کامشورہ دیاجا سکتیا ہے آیت اربی ذکر کرے امام بخاری نے با فادہ فرما یا کر میاب بیوی میں ناچا تی سے بعد صلح صفائی کی پوری

کوشسن کرنی جا ہینے اس کی بہتر صورت بہ ہے کہ شوم روالوں کی طرف سے بینج مقرر سپول اور بیوی والوں کی طرف سے بینج مقرر سپول اور بیوی والوں کی طرف سے بینج مقرر سپول اس کی خصیص نہیں ایک یا دیو، یہ بینج جو بھی فیصلہ کریں میاں

بردی مان کبی ۔ اگر حالات کے بین نظر بنج جا ہی تو خلع کا بھی مشورہ دے سکتے ہیں۔

عرب عن المسور بن مخر من وضي الله عنه وسي الله عنه وسي الله عنه وسي الله والله 
سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْكِ وَسَلَّمُ يَفُولُ إِنَّ بَنِي الْمُغِبُرُ فِي إِنْسَادُ

کوفرائے ہوئے سنا کہ بنی مغیرہ نے مجھرسے اجازت طلب کی ہے کہ عسلی ان کی امری اس کی اس کی اس کی ان کی اس کی ان کی

نُوْنِیُ اَکْ یَنْکِحُ عَلَیْ اِنْتُ تَصَمُّمُ فَلَا اِدُنْ . روی سے نکاح کر بیں میں اپنیں امازت ہنیں دیتا ۔

یہ مدیث مناقب فاطمین گزرجی ہے بیاں جتی مدیث مذکور خبر بچات ہے۔ اس سے باب کو کوئی مناسبت نہیں ۔ سکین کتاب انکاح

سباب ذب الرجل عن ابنته " برجوتفصیل ہے اس سے بک گونه مناسبت ہے۔ وہاں بہتے ۔ وہاں بہتے ہے۔ وہاں بہتے ہے۔ وہاں بہت سے نکاح کر لے بہتے ۔ اور ان کی بیٹی سے نکاح کر لے مصنور اقد سمای اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابوجہل کی بیٹی سے نکاح کرنے پر ابنی صاحبزادی کا طلاق

سرمر معرف می معرف تعییرو مسلم بروبران کا بین سط ملات کردادی کا طلاق طلب فرمایا – اور صلع تھی طلاق ہی طلب کر تاہیے – نیز بیر افا دہ فرما یا کر زوجبین میں اختلا ہے۔ سبب دوسری شا دی تھی بن سکتی ہے – ظاہر ہے کہ سبب شقا ت کو شقا ق سے بوری مناسبت ہے۔

نبی صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کا بریرہ سے شوہر سے بارے میں سفار سن کرنا ۔ كَلَّبُ شَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْسِ وَسَلَّمَ فِي زُوْجِ بَرِيُرَةً. صهه

طلاق زهندالمتناری ۵ عَنْ عِكْرُمَةَ عَنِ بَنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُمَا أَتَّ رن ابن عباس رصی الله نغالیٰ عنها سے روابیٹ ہے کہ بریرہ کے سنوہر (عب نُ وْجَ بَرِيْرَةً كَانَ عَبْدًا أَيْقَالُ لَهُ مُغِيْثٌ كَانِنٌ ٱنْظُرُ إِلَيْهِ لَيُطُونُ ۖ ملام تخفے ان کا نام مغیت مفاکو یا بیں انہیں دیجھ رہا ہوں کہ (مدینے کی گلیوں بیں) ان کے جستھے كِي وَ \$ مُوْعُهُ تَسِيْلُ عَلَى لِهُ يَبِيِّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِغَمَّ و نے ہوئے گھوم رہے ہیں اشنے کہ ان کے آنسوان کی دافرھی پر بہہ رہے ہیں اس پر بنی صلی مترعلبہ وکم نے بُاعَبَّاسُ الاَنْعُجُبُمِنْ حُبِّ مُغِيَّنِ بَرِبُرَلاً ۚ وَمِنُ لِنُصْ بَرِبُرَلاً مُغَيْنَ ں سے کھا اے عباس مغیت کی بربرہ کے سابھ محبت اور بربرہ کی مُغببت کے سابھ بغض پر آ ہے کو فَيَالَ اللَّهِيُّ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَوْسَا جَعُتِهِ قَالَتُ يَاسَ سُولَ اللَّهِ ب نہیں بھر نبی صلی اللہ تغالی علیہ وسلم نے بر برہ سے کہا کائن تم رجعت کر لیتی بربرہ نے کہا یا رسول اللہ ! تَامُرُنِ قَالَ إِنَّهَا أَشْفَعُ قَالَتُ فَلاَ حَاجَةً لِي فِيهِ. آب مجے حکم دیتے ہیں فرایلیں سفارس کرتا ہوں تو ہریدہ نے کہا مجھے اس کی کوئی حاجت بہیں . امام بخاری نے اس صدریت کو بیاں چارط کفتے سے روابیت کیا ہے چاروں طریقیوں میں ہیہے کہ برمیرہ سے شوہرغلام تھے لیکن تریزی اور نسانی اور ابن ماجه میں ام المومنین حضرت عائشته رصی الله تعالی عبداستے روایت ہے کہ بربرہ جب آزاد بہوئیں توان کے شوہرآ زاد منفے اوران کو اختیار دیا گیا۔ نظبنین پرہے کم بریرہ کے آزاد معنے سے پہلے وہ غلام ہفتے لیکن حبس وقت بریرہ آزاد ہوئٹیں تووہ آزاد ہفتے اس سے یہ ثابت ہوا کہ تنیز اگر تسی کی بلوی ہوخواہ اس کاستومیر آزاد ہویا غلام تواسے خیار طال ہے جاہے تواہینے سابق منز ہر سے نکاح میں رہے اور جا ہے تو اینے نقش کو اختیاد کرے اس سے علی دہ موجائے شوم آزاد بهوبا غلام قصدبه بقاكه برابيرهسي انصاري كاكنبز تقيين ام المؤنيين حضرت عائشه رضي الثرنغالي عبنسا نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اِس موقع پر انہوں نے اپنے نفش کوا صَنیا رکر دیا اوروہ اینے شوم معیت کے نکاح سے باہر موکنیں

ESS

نزهن العناری ه طلاق تُول الله تعالى وكا التدنغا كي محاس ارسنا وكابسيان نْنْكِحُوْاالْمُنْنُىرَكْتِ حَتَّى بُوْمِرِ بَ منتركه عورتول سے نكاح مذكرو بيباں تك\_ ۉۘڵڰؙڡۜڐ<sup>ڰ</sup>۠ڡؙۅؙۄۜڽڬڰڂؽٷؠٞڽ۫ۄؽۄٙۺ<sub>ڰ</sub>ػ۪ڎ۪ كه وه ايمان له ائي اوربي شك مومن باندى منفركه سعيب ترجه ال كاحسن م المرميث عَنُ نَا فِيجِ أَنَّ بُنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُمَا كَانَ إِذَا السَّلَّ غُنُ نِكَارِحَ النَّصُرَانِيَّةِ أَوِ الْيَهُوْدِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلى مُؤمِنِينَ وَلا أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْعًا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَقُولُ لِكُمْ الْأُرْتِهُ حرام فرایا اور میں اسس سے زیادہ اور کوئی شرک نہیں جانتا کہ ایک عورت کھے کہ اس کارب علییٰ يْسِى وَهُوَعُنِهُ مِنْ عِبَادِ اللهِ . سے حالات وہ انتر کے بندوں میں سے ایک بند مے ہیں۔ حضرت المم بخاری رضی الله نغالی عنه نے آمیت مذکورہ ذکر کر دی مگرا بہول نے برواضح نہیں فرایا کران کامقصد کیاہے ؟ برآیہ کرمم البغ عموم برسع باس مي محصيص مع حضرت عبدالله بن عمر صى الله نغالي عنها كامذبب برب كرب نے عموم پر ہے اور اس میں بہودو نصاری داخل ہیں اس بیے کہ وہ بھی مشرک میں سکین انہیں جھوڑ کرتا ہ على بركوام اور بودى امن كامذبب برسم كرال كتاب اس مصنتنى بي جبيا كرسوره مائده مي مرايا كَالْمُتُصنَّنْتُ مِنَ الرَّنِينُ أُوتَوْ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ اور مِن كُوتَم سے يبط كتاب دی تئی ان میں سے بارساعورتیں تہارے بیے ملال میں اور اس برتھی اجماع ہے کہ ال کتاب صرف يہودونصاري ميں اور مفنن مرسے كريبوديه و نصرانيه عورت سے نكاح صحيح ہونے ركا مطلب برسے كرنكا ح كے بعدان سے بمبترى حرام مذہوكى- اولاد اولاد حرام مذہوكى صحيح البسب بوكى مگریہودیدنصرانبہ سے نکاح کرنا مکروہ سخریمی ہے۔ آج کل پورپ کے عیساتی بننے والے عیساتی مزر ہے د مربه ملحد م بی حب عیساتی مذر می توابل مناب مذر سیدان عور تول سے نکاح کرنا حرام ہے ۔

A TYN

مشرک عورتول میں سے جومسلمان ہوں ان کے نکاح اور عقرت کا بسیان . كَابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمُ مِنَ ٱلْمُشْمِلُتِ وَعِلَّاتِهِيِّ - صِلَّا <u>8 ك</u>

عريف وقال عَطَاءُ عَن بن عَبَاسِ رَضِي للهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَ ادر عطاء نے کہا حضرت ابن عباسس رصنی اللہ نغالی عبنماسے روامیت ہے کہ مَنْهِ كُوْنَ عَلَىٰ مُنْزِلَتُيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالمَؤْمِنِينَ بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم اور مومنین کے تعلق سے مشرکین دو فریق منفے ایک اہل حرسب كَانُوامُشُوكِي آهُلِحُ بِيقَاتِلَهُ مُروَيْقَاتِلُونَكُ وَمُنْسُرِي آهُلِ عُهِدِ لَا جومسلمانوں سے نرط تے تھے اور مسلمان ان سے نرم نے تھے اور دوسرے مشرکین اہل عہد جو غَانِلُهُ مُرُولًا يُقَاتِلُونَ مُ وَكَانَ إِذَاهَا جُمَاتِ امْرَا كُمُّ مِنَ أَهُلِلْ كُمُ بِ مسلمانوں سے رہتے تھے اور ندمسلمان ان سے لڑنے تھے اور جب اہل حرب کی کوئی عورت تُخُطُبُ حَتَى تَحِيْضَ وَتُطَهِّرَ فَاذَ اطُهْرَتُ صَحَلَّ نَهَا الرِّكَاحَ فِإِنْ هَ اسے حبض مجاتا اور وہ پاک موجاتی تو اسے نکاح کا پیغام دیا جاتا رُوْجُهَا قَبُلَ أَنْ تَنْكِحَ مُ ذَكَ إِلَيْهِ وَإِنْ هَا جَى عَنْدُ وَمِنْهُمْ أَوْ أَمَكُ فَهُمُ جب پك بهوجاتى تواسى نكاح كرنا حلال بهوجاتا اكرنكاح سع بهداس كاشوبر بجرت كرىتيانواسه يوطا حُتَانِ وَلَهُمَامَالِلُهُ الْجِرِيْنَ تُمَّرَدُكُومِنُ أَهُلِلْ مُعَادِمِثُلَ حَدِينِ دی جاتی اور اگران میں سے کو ٹی با ندی یا غلام ہجرت کرتے تو وہ دو نوں آزاد ہو جاتے <u>اور</u> مَجَاهِدٍ وَإِنْ هَاجَ عَبْلُ أَوْ آمَةٌ لِلْمُشْبِرِكِيْنَ أَهْلِلْ لَعْهْدِ لَحْرِيْرَةً وْأَ ہنیں وہی حفوق ماصل ہو تے جو دہا جرین کو حاصل سکتے چھر ذکر کیا اہلِ عبد کا قصہ مجا ہدگ وَرُدَّتُ أَنَّمَا ثَهُمُ وَقَالَ عَكِماءٌ عَن بُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَا نَتُ مد مین کے مثل اور اگر مشر کبین اہل عہد کا کو کی غلام یا با ندی ہجرست کرتی تو وہ یو <sup>و</sup>ما سے نہیں جا-

253

طيلاق

وَ مُن بُدِكُ بِنْكُ إِنْ أُمَيَّةً عِنْدَعُكُم بُنِ إِنْحُظَابِ فَطَلَّقُهَا فَتُزَوَّجُهُ

ان کی قیمتیں دے دی جائیں عطاء نے حضرت ابن عباس رصنی الله تنعالی عبنها سے روایت کرتے

مُعَاوِيَكُ بْنُ أَيْ سُفْيَانَ وَكَانَتُ أُمُّ الْحَكِرِ إِنْكُ أَيْ سُفْيَانَ وَكَانَتُ أُمُّ الْحَكِرِ إِنْنَكُ أَيْنِ سُفْيَانَ

بوك كماكم قربس بنت الى الميع بن خطاب ك باس من ابنون خاس كوطلاق درديا توانبول في معادير تحت رعياض بن غن مَ المفع هم في طلقها فَتَرُوَّجُهَا عُبِلُ اللهِ

سن ابوسغبان سے نکاح کرمیا اور ابوسفیان کی بیٹی ام انتخاعیاض بن عنم دنری کی دوجیت بیس متی ابنوں نیاس کو د مه هندیم از النتقطیخی . بن عنهم ان النتقطیخی .

طلاق دے دیا توعبدالله بن عثمان تقعی نے اس سے زکاح کر سیا.

مر ۲۲۲۲ میل سال حدیث مجابه 'سے کیا مراد ہے اس میں ایک احتمال بیسے کہ اس سے کیا مراد ہے اس میں ایک احتمال بیسے ک

من رجات اس مے مراد بعد کی روایت ہے ، وان ها جرعب او اہمتی الخ " اور ایک احتمال بہے کہ اس سے مراد کوئی اور کلام ہوجو اہل عہد کی عور توں سے متعلق ہو مگر وہ کپ ہے اس کی تعیین کوئی نہیں کرسکا۔ امام عبد من حمید نے « و ان فانت کھر ننسی من از و اجکمر الی الکفار فعاف نبتم " بطریق ابن ابی نجیح امام مجامد سے تفصیل نقل کی ہے کہ اگر فریش سے

کا ملکار فعافب می بطری ابل ای ایم عالم تصاید سطینی کا ملکار فعالی کا مراز فریس سطیر مال منتیمت ان کو ملے تو جن کی بیو بال مبنی تنبیں انہیں اُتنا دو جو انہوں نے عوض دیا تھا یعنی مہر۔ ِ **جا ب** اِذِ ا اُسْاُمَتِ اُنْمُتُہُمِ کُٹُ

و النَّفْوَانِيَةُ مَحْتُ اللَّهُ فِي آرِوالْحُنْ بِي. ﴿ جُودُ فِي الْحَرِقِ كُلُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحُنْ بِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّفْوَ الْمِرْقِي فَي رَوْجِيتُ مِنْ اللَّهُ وَ وَالْحُنْ فِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عُنُ بُنِ عَبَّاسِ إِذَا أَسُلَمَتِ التَّصْمُ النَّعْمُ النَّالِقُ النَّامِ النَّعْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلُمُ النَّالِقُلْمُ النّلِي النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِقُلْمُ النّلِي النَّلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِقُلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّلْمُ النَّالِمُ النَّلِيلِي النَّلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِلْمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النَّالِمُ النّلِي النَّلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ النَّالِمُ النَّلِي الْمُلْمُ النَّلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

نفرانیہ اپنے شوہر سے تقور ٹی دیر پہلے اسلام قبول کرے تواس پر حرام بسکا عُدِی مکٹ عکلی ہے . ہو جب نے گ

من شُرِّلُ عَظَاءٌ عِن امْرَايَة مِنْ أَهْلِ الْعُهْدِ اللهُ مَنْ أَسْلُمُتُ تُحْرًا سُلُمُ اللهُ عَن المُراية مِن أَهْلِ الْعُهْدِ اللهُ مَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَالِمُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَالِمُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَ

امام عطاءسے ذمی عورت کے بارے بیں سوال ہوا کہ وہ مسلمان ہو محتی سیھر

ಡು

253

ئُ وُجُهَا فِي الْعِلَّةَ أَهِى إِمْرَاتُ فَالَ لَا إِلَّا إِنْ نَشَاءُهِى بِنِكَا سِمَ عدت بن اس كا شوہر سلان ہو تیا كیایاس كى عورت ہے فرایا بنیں مؤید كر جُدِ يُدِي وَصِدَا إِقْ .

وه عورت جاہے نکاح جدید اور فہر کے ساتھ.

وَقَالَ اللّٰءُ تَعَالَىٰ لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ رُولَا هُمُرِحِلٌ لَهُنَّ مِنْ وورد الله نزال فروز ما با فرع تنوين مسلان كروادا الإيران المساون والله عند والله

ا ور انتر نغانی نے فرایا کا فرعورتیں شرمسلما نوں کو حلال ہیں اور شرمسلمان مرد ان کے بیے حلال ہیں .

موں المام بحب اری یہ آبت امام مجابد کے قول کی تا تبد میں لائے ہی اس کی معارف میں اس کی معارف کی تا تبد میں لائے ہی اس کی معارف ہوں مسلمان نہیں ہوا تون کاح ختم نہیں نہوا ہوں کا مندو ہر مسلمان ہوا اگر جب عدت ہی میں تو حب دید نکاح کی تون کاح ختم نہیں نہوا ہوں کے معارف کی میں تو حب دید نکاح کی

فرورت ہے۔

لَهُ عَلَيْهِا إِ

انکارکیاتو نکاح ختم ہوگیا مرد کے بیاس پر کوئی راہ مہیں رہی .

فِ فَالُبْنُ جُمَدِ بِهِ قُلْتُ لِعُطَاءِ إِمْرَا لَا مِنَ الْمُشْتُورِ كِبْنَ جَاءَتُ الْمُشْتُورِ كِبْنَ جَاءَتُ الْمُشْتُورِ كِبْنَ جَاءَتُ الْمُشْتُورِ كِبْنَ جَاءَتُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

إلى النُسُلِيْنَ أَى يُعَاوَضَ مَنْ وُجُهَامِنُهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَ الْتُوْهُمُ مِمَّا مِنْ السَّادِ فَ وَجَهِ عَلَا الشَّرِنَانَى كَاسَ ارشَاد كى وجه سے اور البیس

ಆಷ



نزهم التادى ۵

طلاق

THE PLY

کرنے اگر وہ مال دے دیتیں فیہا ور نرسال دوسال ہیں سال اور اس سے زائد ع صے بکت ان کے پاس نہ جانے اور ہمبنزی نرکرنے کی متم کھالیتے اور انہیں علن جبور دیتے۔ نہ وہ بے شوہر کشیں کہیں اپنا تھا کانہ کریس نہ شوہر دار شوہر سے آرام پائیں۔ اسلام نے اس طم کو مثایا اور ایسی متم کھانے والوں کے لیے جار جیسنے کی مدت معین فرادی کران لوگوں کے لیے چار جیسنے انتظار کی جہدت ہے اس عور سے میں شوہر خوب سوج سمجھ ہے اگراسے دکھنا چاہے تواس مدت کے اندر رجوع کرنے اس صور سنیں من میں نکاح باقی دہت اور شوہر بوشم کا کتفارہ لازم ہوگا۔ اور اس مدت میں رجوع ہمبتری ہی سے عورت نکاح سے باہر ہوگئی اور اس پرط لاتی بائن واقع ہوگئی اس صور سنیں رجوع ہمبتری ہی سے مورت نہیں ہوگئی اس صور سنیں رجوع ہمبتری ہی سے کورت نکاح سے باہر ہوگئی اور انہ ہو تو شوہر یہ کہد دے کہ جب ہمبتری کی در رن ہو تو اس کو اصطلاح فقہ ہیں ایل ہمیت ہیں ایل ایک خوب ہمبتری کی در رن ہو تو اس کو اصطلاح میں ایل اسے کہنے ہیں کہ منوہر یہ تھے ہیں ایل اسے کہنے ہیں کہ منوہر یہ تھے ہیں ایل اسے جار جینے یا اس سے زائد کی اصطلاح میں ایل اسے کہنے ہیں کروں گا اس کی مدت کا ذکر کیے بنے ہوں کے میں تجہدے سے صوبر جینے یا اسس سے زائد ہمبتری بہیں کروں گا اس کی بہتری بہیں کروں گا اس کی بیت مدت کا ذرک کے بنے ہوں کے میں تبین کروں گا اس کی بیت میں ایل ہے کہتے ہیں ایل ہمبتری بہیں کروں گا اس کی بیت کروں گا اس کی بیا ہوری بیت ہمبتری بہتری کروں گا اس کی بیت میں بیت ہمبتری بہتری کروں گا اس کی بیت ہمبتری بیت ہمبتری بیت ہمبتری بیت کے دیت ہمبتری کو کہت ہمبتری کروں گا اس کی بیت ہمبتری بیت ہم کہت ہمبتری کے دیت ہمبتری کروں گا اس کی دو کر کے دیت ہمبتری کروں گا اس کو دو کا کہ کرائی کیا ہمبتری کروں گا اس کی دو کر کے دیت ہمبتری کروں گا اس کی دو کر کے دیت ہمبتری کروں گا اس کی دو کر کے دیت ہمبتری کروں گا اس کی دو کر کے دیت کروں گا اس کی دو کر کے دیت ہمبتری کروں گا اس کی دو کر کے دیت ہمبتری کروں گا اس کی دو کر کے دیت کی دو کر کے دو کر کے دیں کروں گا اس کی دو کر کے دی کر کروں گا اس کی دو کر کے دی کروں گا کی دو کر کے دو کروں کی کروں گا کی دو کروں گا کی دو کروں گا کی کر کے دی کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کی کر کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کر کروں گا کی کروں گا کی کروں گا کر کروں گا کر کروں گا کر کروں گا کی کروں

| عَنْ نَافِعَ أَنَا بَنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَيْلاءِ الْرَيْسُ مَي اللهُ                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ابن عررصی الله نعالی عینها اسس ابلا کے بارے بیں کہتے سے جس کوالله نعالی نے ذکر فرابا            | 4440             |
| يَحِلُ لِأَحَدِ بَعُدَالُ جَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْنُ وْفِ أَوْيَعْنِ مَ              | ı                |
| د پوری ہونے کے بعد کسی کو حلال نہیں مگرید کم تعبلائی کے ساتھ روک یا طلاق کا                     | ہے میں           |
| كَمَا أُمْرَةُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ .                                                          | الطُّلاَق        |
| العصبياكم الشرعزوجل في اس كو حكم دبا .                                                          | انجته ارا ده کرر |
| عَنْ نَافِيم اتَ ابْنَ عُمَر رَضِي اللَّهُ تَعَالى عَنْهُما إِذَا مَضَتُ أَرْبَعَتُ             | ورين             |
| حفرت ابن عررضى الله تعالى عنهما سع مردى مع كم انبول ن كهاجب جار جين كررجاً بن نومو قوت يرب      | 4424             |
| بِوَفُونُ حَتَّى يُطَلِّنَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الظَّلَاقُ حَتَّى يُطِلِّنَ .                   | ٱشْھُرِ          |
| یٹوہرطلاق دبیسے اورطلاق وا تع بہیں مہوگی رہاں تک کرسٹو ہرطسلاق دسے دیے .                        | کی یہاں کم ک     |
| وَيُذُكُرُذُ الِكَعَنُ عَنَّانَ وَعُلِيٍّ وَ الْلِلَّالِ مَن كَارِي وَعَالِسُنَ وَإِنْنَاعَشُرَ |                  |
| اوريبي بعنى توقف حضرت عنمان حضرت على حضرت ابودر داء اور حفرت عارش اور                           | 440              |

رُجُلًا مِنُ أَصْحَابِلَا بَنِي صَكَّالِ لللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ

اره صحابه كرام سيع ذكر كسب جاتا

مارامذیب وه سے جواویر مذکور موا که اگر منتو ہرنے مدت میں رجوع

ف نہیں کیا تو عورت برطلاق برطبائے گی جیسا کرطرانی نے سند سجیج کے سا تقحضرت ابن مسعودسے اور دوسری غیرمجروح سند کے ساتھ حضرت علی سے روایت کہا کہ فرمایا

ایلامیں اگر خیار مینے گزرجامیں اور شنوم رجوع مذکرے تواس برطلاق بائن برج اے گی نیز سند حسسَن تےسا تقر حفرت علی اور حضرت زیدین ثابت رضی انترنغا کی عنبهاسے اسی کے مثل مردی ہے نیز امام سعيدبن منصور في بطريق جَابر بن زير روايت كيا كرجب ايلاكرے اور جيار ميني گزر جا بين تُواس

برطلاق بائن پر مجائے گی اور اس پر عدت نہیں اور امام قاصنی اسماعیل نے مند تھیج کے ساتھ حضرت

ابن عباس رصى الشرعينما سيرصى اسى مح مثل رواتيت كيا درابرمين فرها ياكه بهمار امذبهب حفرت عنن أن حضرت علی ا ورعبا دلهٔ نلکتهٔ ا ورزیدین تابت سے مروی ہے مدینی میں کہے کہ بہی حضرت عمرین خطا ہے

حفرت عثمان بن عفان اور حفرت على بن ابى طالب اور حضرت عبدالله بن مسعود اور حضرت عيدالله بن س اور حضرت عبدالتدین عروا ورحضرت زیدین نابت میصر وی ہے اور درابیت کا کھی مقتضی یہی

ہے گزرجی کا کہ آبیت ایلاء زما فرج المبیت سے اس طلم کو دفع کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے اگر میعا دگزرنے

ئے بعد نوفف ہی رہے گا توخدا ناترس حریص عورت کو بط کا کے زہرے ان مخطلم کا دفیعہ اسی طرح ہوگا

كرمدت ايلاتيخم بونے كے بعد عورت زكاح سے إبر مبوجائے۔ برمفصل سے اور حفرت امام بحث دى کرمدن ایلاء م ہوسے بعد ررب میں کے درفرمایا ہے۔ نے جوفرایا وہ بہم ہے نیز ابنول نے اسے صیغہ کریض سے ذکرفرمایا ہے۔ نے جوفرایا وہ بہم ہے نیز ابنول نے دائر بیاد کا در مال کے اہل اور مال

کے مارے ہیں ۔ مفقود وه مردهے جس کا کھے بتہ نہ ہو یہ معماوم نہیں کرزندہ ہے یا مرکبیا ہمارا

مذبهب مفقو د کے بارے میں برہے کرعورت شوہر کے ہم جولیول کی موت تک انتظار کرے گی سابول سے تغین کے بارے میں ایک قول بیے کہ ایک سوبیس سال کی عمر تک استنظیا ر یے گی نیعنی حبب سٹومبر کی غمرا کیے سو پیس سال کی ہوجا ہے تو قاضی اس کی موت کا حتم کرے گا لیکن فتویٰ اس بردیاجا <sup>ت</sup>اہے کر جب ستوہر کی عرستر سال کی ہوجائے تو اس کی موت کا حکم دیا جائے گا اس

يه كر حضورا قدس صلى الله رتعالى عليه وسلم في فراياً أغسمار أمسَّرى منابُين سِتْبِن إلى سبعين ميرى

ا ترمذی دعوات ابن ما جد زبر ۱۲.

Trie Do

امت کی عمری ساٹھ سال سے ستر تک ہیں لیکن اب زمانے کا بحاظ کرتے ہوئے اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہمارے علماء نے جی صالت ملجد کے وقت عورت کے لئے جب کوئی جارہ کارنہ ہو تو حضرت ام مالک سے مذہب برعمل کرنے کی اجازت دی ہے۔

سعفرت پر مرصون ابارت و ملاء یرفران بی کتب ضرورت شرعیدی بناء برام مالک کے مذہب برعمل کی اجازت دی جائے اس برعمل کی اجازت دی جائے اس برعمل کی اجازت دی جائے اس بین کوئی نشک نہیں کرمذہ ہب ام شافعی میں زیادہ آسانی ہے کرحیٹ میں زیادہ آسانی ہے کرحیٹ معنی برعمل کرنے کی اس کے برنسبت امام الک کے خرب برعمل کرنے میں لم یہ معنی برعمل کرنے میں اس کے برنسبت امام الک کے خرب برعمل کرنے میں لم یہ اور اس کے برنسبت امام الک کے خرب برعمل کرنے میں لم یہ اور اس کے برنسبت امام الک کے خرب برعمل کرنے میں اس کا زیادہ موقع اور حضرت امام الک کے مذہب برعمل کرنے میں اس کا زیادہ موقع کرنے کی توظاہر کر دیا ہے اور حضرت امام الک کے مذہب برعمل کرنے میں اس کا زیادہ موقع حقیق کرنے کی توظاہر کو دیا ہے اور حضرت امام الک تحقیق حال کرے گا، بھر حال مہلت دی جائے گی۔ اس میں طن غالب ہے کہ سنوم کو بیسب کے مشوم کو بیسب کے کہ شوم کو بیسب کے مشوم کو بیسب کے کہ شوم کو بیسب کے کہ خوش نام مالک کا خریب ہے۔ حضرت امام ناک کا خریب ہے۔ حضرت امام ناک کی برنسب نام ناک کی برنسب نام نیاط سے زیادہ قریب ہے۔

ان کا مذہب یہ ہے کہ مفقو دا مخبری عورت فاضی ہے بہاں درخواست کرنے فاصی اس کو مزید جارسال انتظار کا محم کرنے چارسال پورا ہونے پر صی کچھ بند نہ چلے تو فاصی مفقود کی موت کا صحم کرے اس محم کے بعدعورت عدت و فات جار ماہ دس دن گزار کر کہیں نکاح

كرسكتي بيع والتدنعالي اعلم

یر خلم بین ورت مرف نکاح مے لیے ہے نکن مبرات مے سلیے بین اب بھی فتوی وہی ہے کہ جب اس کی عرب اب بھی فتوی وہی ہے کہ جب اس کی عرب اس کی عرب اس کی عصب کہ جب اس کی عرب اس کی عرب اس کی عصب اس کی عرب اس کے جو وارث موجود مہول گے اخیس میں اس کی مبرات نفسیم ہوگی اور جو اس کے پہلے مرسے وہ وارث ناہوں سے اسی طرح مفقود میں ان کا وارث ناہو کا جو اس اُنناء میں مرب ہول ۔۔۔

ب و قَالَ بْنُ الْمُسَيِّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّعِبِّ عِنْ كَالُقِتَالِ مُرَبُّصُ الْعِتَالِ مُرَبُّصُ الْمِسَيِّبِ فِي الْمُسَيِّبِ إِذَا فُقِدَ فِي الصَّعِبِ عِنْ الْمُسَيِّبِ فَي اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

250

امْرَاتُ، سَنَةً ـ

وَ الشَّتُرَىٰ بُنُ مُسْعُودٍ جَارِبَةً وَالْتَمُسَ صَاحِبُهَا سَنَةً

اور ابن مسعود رصی التر تعالی عند نے ایک لوندا ی خریدا اور اس کے مالک کو سال کھ

فَكُمْ يَجِدْ وَفُقِدَ فَأَخَذَ بُغُطِيْ دِرْهُمَا ٱ وُ دَرْهُمَيْنِ وَقَالَ ٱللَّهُمَّ عَنْ فُلانٍ

تلامن کبیا اسیے نہیں یا یا اور وہ غائب ملا تو وہ مسکینوں کو ایک دوّدرم دیتے اور کہتے کے انٹر ہے فلاں کی طاف بُانَ أُزْنَى فُرِلَى وَعُلَقَ وَقَالَ هَكُذَا فَافْعَانُوا بِاللَّقُطَةِ.

مے بی اگروہ آئیا تو بیرے بیواس کا نواب ہے اور مجھ پر اس کی قیمت ہے اور کہا ابیے ہی لفظ میں کرو۔

ت وَقُالُ بُنُ عَتَاسِ مَحُنُو لا \_

ا ورابن عباس نے تھبی اسی کے مثل فرہ یا .

اس كاحاصل بير ہے كەحفرت عبدالله بن مسعود رصنى الله نغالى عنداور ف ریحات معید بن مسیب کامذیب به مقا کرمفقو د کامال مجر تک

أننظار كمياجات أكرسال بورا بهوجائ اوربذات تواس كى عورت دوسرانكاح كرسكني ہے أور اس کی میرات مقتسیم کر دی جائے گی۔

وَقَالَ الزُّهُمِ يَ فِلْ لاَسِيرِيُعِكُمُ مِكَانُهُ لاَ تَزَوَّجُ إِمْرَاتُ مَ وَلا اور امام زہری نے اس اسبرے بارے بین فرابا کرجس کی جگہ جانی جاتی ہواس کی عورت شادی ہنیں

هُ أَسْمُ مِالَهُ فَإِذَا إِنْقَطَعَ خَبُرُ لا فَسُنَّتُكُ سُنَّكُ ٱلْمُفْفُورِ. ے گاوراس کا مال نفت بہتیں کیا جائے گا جب اس کی خبر منفظع مو جائے تواس پر مفقو د کا حکم جاری کہا جائے گا۔

بابسے برنہیں ظاہر ہوتا کہ امام بخاری کامفقود کے بارے بی کیا مذہب ہے سکین باب کے سن من جوتعليفات لائے تبی میر تقطے والی جوحد بہث ذکر کی ہے اس سے ظامر بیوتا ہے کہ ان کا مذسب مجى بيى بيع كرسال مجرتك اس كانتظار كبا جائے كا اورسال بحركے بعداس كي موت كا حمح دیا جلنے گا نیکن عُلامه عبنی نے امام بخاری کا مذہب بہ نبایا کہ جیب تک مفقود کی وفات کا علم ند مروجات مناس کی عورت دوسری شادی کرسکتی ہے مذاس کا مال نفسیم کیا جائے گا

ے بپ اور تین طرید هوروں رہا دے بچاہے کا باباد سے بیت بردی و میں ہوت ہے۔ آدمیوں کو لیواکر آیا اس نے بنا با کہ میں اس عورت کا شوم ہوں اور منیں امرنسد ایک سکھ کے قبضے میں تھا وہ مجھے اُنے نہیں دیتا تھا اتفاق ایسا کہ پرسوں اس کا باہب مُرکیا وہ سب اس کا کر الجارم کرنے لے گئے مجھے گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے اس طرح میں تھا گئے آکیا گھر آنے کے بعدوالد صاحب نے یہ قصیر سنایا تو میں آہ ہے باس آیا ہوں۔ اس لیے ہمارے علماء احما اس نے اس

صاحب نے پر تھارت کا ایک ایک ہوں۔ اس کیے ہار سے معاوا کنا ہوں۔ ہاب میں بہت اختیاط برتی ہے ۔

اس سلسے میں لوگ طرح طرح کے بہانے پین کرتے ہیں اس کی صدا نظیری ہیں کہ جوانی کی حالت میں کسی عورت کا شنوم مرکیا اس نے بارسائی وانتہائی نظرافت کے ساتھ بوری ذندگی گزار دی اور اب بھی عُرِق فن فنرفاء میں نکاح نانی معیوب مجھاجا تاہے سکین اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ سمجی محمقی مفقود کی زوم کے بیے نکاح ثانی کے بیے ضورت مثرعید در بین ہوجاتی ہے اسی بیے موجودہ علماء احناف نے خاص نکاح کے بیے حضرت امام مالک کے مذہب پرعمل کی

اجازت دی ہے۔

مَا اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ قَالَ اللّٰتِي اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الل

الله رنعالی کے اس ارشاد کا بسب ان بے نشک الله خاس کی بات می جوتم سے اپنے مشوم کے معاملے میں بحث کرتی ہے اور اللہ سے شکایت کرتی ہے اور اللہ تم دونوں کی گفتگوٹ رہا ہے ہے شک اللہ سنتا دیجھتا ہے اور نم میں جو لوگ اپنی بیو یوں کو اپنی مال کی جگہ کہ میصفے ہیں وہ ال کی ماہیں نہیں، ال کی ائمین قومی ہیں جن سے وہ بیدا ہیں اور وہ بین آئیں اور وہ بین کے بین اور حجوثی بات مجتمعیں۔اور بین استرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہیں جب ہیں جس پر اتنی بڑی بات میں ہیں جس پر اتنی بڑی بات میں ہیں جو نواز کر ایک خلام از ادکر نا لازم ہے قبل اس کے کہ ایک دوسر کے واقع لگائیں یہ کاموں سے خبر دار ہے چھر جے غلام نہ ملے نولگا اور میں ہیں جب اور اللہ تمہارے دو بینے کے دونے اس پر ہیں قبل اس کے کہ دو بینے کے دونے اس پر ہیں قبل اس کے کہ ایک دوسر کے واقع لگائیں پر جس سے دونے والی میں تواس پر شیا کے مسکینوں کو دنوں وقت بیر ہے کہ کھو گھا نا کھلانا ہے۔ وقت بیر ہے کہ کھو گھا نا کھلانا ہے۔ وقت بیر ہے کہ کھو گھا نا کھلانا ہے۔

وَ الَّذِيُنَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَا يَلْهِ مُرَثُمَّ يَعُودُ وَنَ لِمَا قَالُو الْفَحَرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ فَعُورُ رُوَقَبَةٍ مِنْ فَعُرُدُ وَكُمْ لُو عَظُولُ فَا لَكُمُ لُو يَعْمَلُونَ خَبِيرُ وُفَعَنَ لِمَا يَعْمُ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ ا

و صبح عبدرسالت میں عرب میں ایک رسم طہار کی صفی مشوہرا بنی بیوی سے خفاہوا کو منت سنو میں ایک میں میں ایک میں طلاق نفا۔

ایک بیوی خودبنت نعابہ و بیاران کے شوہراوس بن صامت رضی الله تعالی عند نے ان کو ابنی طرف بلیا انہوں نے انکاد کردیا وہ کچھ نه و در بخے صفح انہوں نے کہد دیا" نوجھ پر میری ال کے بیدہ کی مثل ہے، چونکہ زمانہ جا ہمیت میں طہاد طلاق میں شمار موتا نفااس لیے وہ کھیتا کے ان کی زوج حضورافدس صلی الله نعالی علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوئی سادا قصد عرض کیا بیار صفح الله صلی الله نعالی علیہ وسلم نے فرایا ۔ تواس پر حرام ہوگئ، انہوں نے عض کیا یا رسول الله افسم ہواس ذات کی جس نے آب پر کتاب نازل فرایا وہ طلاق کا لفظ بہیں بولا ہے اور وہ فیصسب سے زادہ بیادا ہے ۔ اس پر ضی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا کہ تواس پر حرام ہوگئی ۔ اب انہوں بیادا ہے ۔ اس پر ضی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا کہ تواس پر حرام ہوگئی ۔ خولہ بار بار رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرایا کہ بی مراح الله صلی الله علیہ وسلم نے خولہ بار بار رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض معروض کرنی رمیں اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم یہی فراتے رہے کہ تو اس پر حرام ہوگئی ۔ خولہ بار بار رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض معروض کرنی رمیں اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم یہی فراتے رہے کہ تو اس پر حرام ہوگئی ۔ خولہ بار بار رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عرض معروض کرنی رمیں اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم یہی فراتے رہے کہ تو اس پر حرام ہوگئی ۔ خولہ بار بار رسول الله صلی الله علیہ وسلم یہی فراتے رہے کہ تو اس پر حرام ہوگئی ۔ خولہ بار بار وسلم یہی فراتے رہے کہ تو اس پر حرام ہوگئی۔

زهم القيارى ه خوله نے بے قب رار مہوکر ملبند آواز میں کہا میں اپنے فا فداور سخنی کی اللہ نقالی سے شکا بہت رتی ہوں اے امتر ابنے نبی کی زبان بر تجد نازل فراجس برسور ہی ولہ نازل ہوئی۔ اصطلاح فقربين ظهار يحمعني برنبب كهابني بنبوي يااس تحسى جزء شائع كومثلاً آديھ باتهائي کویا ایسے جزء کوجس سے کل کی تعبیر ہوتی ہوایسی عورت سے تشبیبہ دیناجواس پر نہیشہ کے لیے جراہ بروياس كيسى اليسط عنوسن تنبيه ديناجس كا دبيها حرام بومنتلايه كها توقيه برمبري ماب يحشل مع یا تیراسر یا تیری گردن با تیرا آد صا مبری مال کے پیھ کے متل ہے۔ اسلام میں ظہار طلاق ہنیں البنداس سے عارضی طور برعور نت حرام بہوجاتی ہے اس سے كفاره لازم الماسيجب كستوم كفاره ادانبي كرم كاعورت كوا تطنبي كاسكتا-اس كاكفاره ببسبع كم ايك غلام آزاد كريد اورا كراس كي استطاعت منهونو دو جيني متلسل بلانا غدروزه ركھ اس كى بعى استطاعت د بهوتوسا كه مسكينول كودونول وقت ببيث بمركها ناكهاك. إُوقَالَ لِي إِسْمَا عِيُكُ حَدَّ ثَنِي مَالِكُ أَتَّكُ سَالَ ابْنَ شَهَابِعَنُ ظِهَارِ امام مالک نے کما میں نے ابن شہاب سے غلام کے ظہار کے بارے میں پو تھا نو اہنوں نے لْعُبْدِ وَقَالَ مُحْوَظِهَ الرالُحِيَّا. یکا کہ آزاد کے ظہار کے مثل سے. فَالُ مَا لِكُ وَصَيَامُ الْعُبُدِ شُهُ رَانٍ. امام مالک نے کھاعنام کاروزہ دو بینے سے . لینی ظهار میں خننا کفاره آزاد برسے اتنا ہی کفاره غلام برسے ایسا بہیں کہ غلام برآ دھا کفارہ واجب ہوجائے ۔ الْوَقُ اللَّهُ الْحُسَنُ ظِهَارُ النُّحِرِّ وَالْعُبُدِينِ النُّحَّةِ وَالْآ مَةِ سُوَاعٌ. اور امام حسن بصرى نے كما كم آزاد اور عنظام كا طمهار آزاد عورت اور باندى سے برابر ہے -اس فول میں اُمک اُسے مراد وہ لونڈی سے جوکسی کے نکاح میں مہورہ کی ا اپنی مملوکہ بونڈی جوکسی کے نکاح میں منہواس سے ظہار نہیں ۔ طہار

## کے بیے ضروری ہے کہ بیوی سے طہار کے کلات کیے خواہ آزا دہویا با ندی .

إِنْ وَقَالَ عِكْرُمُ قُرِانَ طَاهُمُ مِنْ أَمَتِهِ فَكَبُسَ شِنْكُمْ إِنَّا الظِّهَارُمِنَ النِّسَاءِ

اورعكرمدن بكا اكرابن باندى مع ظماركيا تو كونجين ظمار صرف بيويول سے بهو تاہم .

وَفِلْ لَعُنُ بِيَةِ لِمَا قَالُوا اَئَ فِيمَا قَالُو الرَّا وَفِي نَفْضِ مَا قَالُو الرَّا اَولَى

اورع بى زبان بى الىكافائوا "معنى بى فيما قالوا" اور فى نقضِ مَا قالوا" كَمْ يَنْ مَن الدَوْ اور به مرادلينا زاده لِاَتَ اللّهَ كُورِينُ لَنَّ عَلَىٰ مُنْكُرِ وَ قُولِ الزُّورِينِ -

بہتر ہے اس بیا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بوے فعل اور تھوٹ کا حکم نہیں دیا ہے۔

ارشادىغا" ۇاتكىزىنى ئىظاھى ۇن ھەنىنساءھەر تىگىزىگۇ دۇرت لىماقكانۇ ئائتۇرى ئىركىنىڭ اللاكىق، جولۇك ابنى عورتول سے ظمار

رب میروسی کرنا چاہیں جس پر اننی بڑی بات کہ چکے تواکن پر آبک غلام آزاد کر ناوا جب ہے ماں میں کی سے دور سے ماری بڑائد

قبل اس کے کر ایک دوسرے کو ہا تقدا کائیں۔

اس آیته کریمیمین دَنعَهَ کِیهُودُ وْ نَ لِمَافَ الْوُ اسْتِ مراد به سبی ظهار کے بعد اسی عورت سے قربت کرناچاہیں سیکن ظاہر نفظ کا جومعنی متعارف سے وہ اس کے مطابق معلوم نہیں ہوتا ' ظاہر ہیں اس کا ترجمہ بہمو کا کہ بچروہ لوگ دوربارہ اسی بان کو کہیں جو کہہ چکے بعنی دوبارہ ظہار کا کلمہ بولیں حسریں وہ نہ مرطاب سے بیری نظر ارباری نامہ میں وقت ہے احمد برمنکا جد بھی نظرار کریں اور کھارہ

جس کا صاف مطلب میہ ہو کہ ظہار کا کھنارہ اس وقعت واجب ہوگا جب محررظہار کریں اور کفارہ کا جو فائدہ سے اس کا بیان محذوف ہوگا جو آیت کے سیاق کے باسکل منافی ہے۔ آیت کا صریح سیاق یہ ہے کہ ظہار کے بعد اپنی بیوی سے ہمسندی کرنا جا ہیں تو کفارہ دے دیں اس شہرہ کو دورکر نے

کے پیے اہم بخاری فراتے ہیں کہ بہاں لام معنی میں " فی " کے ہے تعین جس کے بارے میں انتی بڑی بات وہ کہ چیے۔ یا یہ کہ لام "معنی ہیں " فی " کے اور مضافف مخدو وف ہے" ای فی نقص مکا ت الوًا " تین جو کہ چنے اس کی لافی کرنا جا ہنتے ہو' اسٹے ختم کرنا چاہنتے ہو ۔۔۔ امام بخاری نے فرایا یہ معنی مرا د

بوں ہو گئے۔ ان کی مان مرب ہو جسے ہو ہے ہو ہے۔ بینا زیادہ بہترہے بہ نسبت اس کے کہ یہ کہا جائے کہ اس سے مراد لفظ ظہار کی تکوارہے اور ظہار کو پہلے فراچکا کہ یہ ٹری اور جبو دئی بات ہے اور دشتر بعثو کہ ون 'سے اشارہ متناہے کرائیا عمر و تدرین ہوں کا لیار نہ میں میں میں میں میں میں میں میں تاریخ کا استعمار کی اور جبور کراہ اور کا معلم

تواگراس سے مراد لفظ ظهار کی تحرار مہوتی نولازم آتا کہ اسٹرتعالی نے بری اور جھو ٹی ان کا حکم دیاہے یہ داؤ دظا ہری کارد سے جنہوں نے کہا تھا کہ" فٹول "سے مراد کلمہ ظہار کی تکرار ہے .

نیاس کے زبادہ دفیق مہوناہے۔

FA. Do

 TAIS

قَتُكُ فِ فَلَا ثَالِمُ فَيُرِالُّذِي فَتَلَهَا فَأَشَارَتُ بِرُاسِهَا أَنُ لاَ قَالَ فَفُلانً

پرقائل عظاوه سي اوركانام يربوجها فلاس في تؤكى فرس الله عليه وست با بار نهب. فاكشارت أنْ عَمُ فَا مَرْبِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَ ضِعَ

بجرفان كانام كربوجهانواس فسرك

رُاسُهُ بَيْنَ مَجُرُيْنِ عِي

اشارے سے تبایا کہ باب ساب رسول سرصلی شرعلیہ سلم ناس بہودی کے بارے میں حکم دبا تواس کامردو سجفروں کے بیج میں

ر کار کم کر محب ل د باگیا۔

لعان کابیان اور جولوگ اینی بیویوں پر زنا کا الزام انگائیں اور ان کے پاس سوائے اپنے کو نئ گواہ نہ بیول نوا بیشے خص کی گوامی بہرہے کہ جیار بار اللہ کے نام سے گواہی دیے کہ وہ سے ابہ سراہ ماغی میں اور ایس کی ایش کی لعنہ

جار ہار الندھے کام سے وہی دھے کہ وہ سپاہیے اور مایٹویں بار یہ کہ اس براسٹر کی تعنت ہمو ایکر میر مفبوٹا ہیسے اور عور سن سسے

سزا بول کی جائے گی کہ وہ الشرکا نام لے کر جار بار کوائی دے کہ مرد حقوماً ہے ہے اور یا بخویں بار بول کہ عورت برائٹر کا عضب

مبرريبيري. سهاگرمردسياسه . كَالْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللل

ر سورهٔ نور آیت علا تاعف ص<u>م 49</u>

ں مان باب مفاعلۃ کا مصدر ہے اس کے معنیٰ ایک دوسرے ہر العنت کرنے کے میں اور شریعیت کی اصطلاح میں تعان اس کو کہتے ہیں کہ

اگر کو <del>نی مرداینی بیوی ب</del>یرزنا کا الزام سگایتے اور جپارگواه مذبهین کر سکے اور دونوں اہل سننها دیت

عه ديات بابمن عقاب بحج مسلم حدود ابود اؤد سائي ابن ماجه دبات .

سے ہول اورعورت قاصنی کے بہال مطالبہ کرے توقاصنی پہلے مردسے چار بار ان الف ظمیں کواہی دلائے میں بنہا دہت دیتا ہول کرمی نے اس عوریت پر جوزنا کی بنہت رکائی ہے غدائی م ہیں اس ہیں سچاہوں بھر ہا بجویں مرتب یہ کہے کو قحبہ پر خدا کی تعنت اگر میں نے اس پر جوزنا کی ہمت لگانی ہے جھوٹا ہوں۔۔۔۔ اور ہر مرتبہ لفظ اس سے عورت کی طرف اشارہ کرے۔ اس مے بعد فاضی چار مرتبر عورت سے بہ کہلا کے میں نبہادت دیتی ہول کراس نے مجھ بر جوزنا کی بنمت سگانی ہے خدا کی متم یہ حجو ٹاہے اسے اور یا بخویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر انتشر کا غضب ہو گریہ اس بات مل سچاہو جو مجھ پر زناکی تہمت سگانی ہے ۔۔۔ اس سے بعد فاصی اُن دونوں بن تفریق کر دے گا اور بینفرنق طلاق بائن ہوگی اورعورت برعدت ہے ستوہر برعدت کا تفقه سعے بعان سے بعدا کر قاضی نے تفریق نہ کی جب تھی اس عورت سے وطی اور دواغی وطی حرام ہے ۔۔۔۔ بعان اور تفریق کے بعد تھراس عورت سے نسکاح نہیں کرسکتا جب تک۔ دونول بعان کی المبیت رکھتے ہول اگر شوہ ربعان سے انکارکرے تو قاصی سفو ہرکو فبد کر دے گا جب نک بعان *ز کرے* یا ا<u>ہی</u>نے جھوٹے ہونے کا افرار کرے۔

جب گونگا اینی عورت برزنا کی تبمت سگائے انکھ کر بامتہورومعروف اشارے سے تووه کلام کرنے والے کے مثل ہے اس لیے كهنبي صلى التدنغالي عليه وسلم نے فرائض میں انتارے کی اجازت دی اور یہی بعض اہل جماز اور اہل

علم کا قول ہے اور اللہ نغا کینے فزمایا تو مربم فےنکے کی طوف اشارہ کیا قوم نے کہائم اس سے کینے بات گریں جو بالنے میں مجبہ ہے۔

خاذاتذك الأنحاش إمرائك بكستابته أواستارة أؤبانيا ومتعمون فَهُوكَاللَّمْتَكُلِّمِلِانَالتَّبِيُّ صَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَكُمُ فِي أَجَازُ الْإِنْسَارَةُ فِي الْفَرَائِضِ وَهُوَقُولُ بُعْضِ أَهُلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِلْ العبلم وقال المله تعالى فأشارت الميه تَعَالُوُ أَكِيْفُ نُكِيِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيتًا وَقَالَ الصَّحَاكُ إِلَّا مَ مُرَّا

إلَّاد إسْكَائُلًا \_ ا درسور ہ آل عمران میں حضرت مریم ہی کے واقع میں سے کہ اللہ نغالی نے فرمایا ایت ف أَنْ لاَ تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَثُةً إِنَّامُ إِلَّامُ الرِّسَ مُرِّاء

تیری نشانی برہے کہ نوتمین دان تک بوگوں سے بان مذکر سکے کی مگر اشارے سے۔ امام

ضحاك تے فرایا كە" زُمُنْوًا" سے مرا داشارہ ہے۔ امام بخاری که افا ده فرا ناچاہتے ہیں کہ گونگا اگراپنی عوریت برزناکی تمت سكائے تواس بر تھی تعان ہے اور اگر زنا كے ارتكا كا اقرار كرے تو كو شكے

رهستمالت اری ۵ طلاق برنهی حُذیبے اُن کی دلیل ہوہے کر جب فرائض میں انشارہ معتبر ہے تو بعان اور حکدُ میں کیوں ہنیں معتبر ہوگا۔ وہ فرانے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیام یا رکوع سجدہ پر فادر نہیں نو اشارے سے نماز برط ہے۔ دوسری دہیل بردیتے ہیں کر حضرت علیلی علیا تصلوٰۃ والنسلیم کی پیدائش مے وفت جب حضرت مربم کی قوم نے ان سے بوحیا یہ بچہ کیسے ہوگیا تواہوں نے بیچے کی طرف اشارہ کیا ۔ توم نے اس اشارے کو فنبول کیا البنہ بیعذر کردیا ا<u>تنے چھوٹے بیجے سے ہم سیسے</u> بات کریں نیز حب بطوراعجاز حضرت مريم كو كلام كرنے سے عاجز كر ديا كيا تووہ اپنا ما في الضميراننار بيا يہ ا دا کرنی تقیس اگراشارهٔ معتبر شهوتا نو وه ابسا کبول کریس ـ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ لَا حُلَّ وَلِا لِعَانَ نُعُرِّزُعُمِر إِن طَلَّقُوا بِكِتَابِ أَوْ اور بعض الناس نے کہا کم مگونکے بر مداور تعان ہنیں بھراس نے نگان کہا کہ اگر ہوگ خط الشَّارَةِ آوُ إِيْمَا ﴿ جَازُ وَلَيْسُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْفَانَ فِوَنَّ فَانَ قَالَ یا اشارے سے طلاق دیں تو وہ نا فذہبے اور طلاق اور فذہب بیں کوئی فرق نہیں لیس لْقُذْفُلَا يَكُونُ إِلَّا بِكُلَامٍ فِيْلَ لَهُ كَذَالِكَ الطَّلَاقُ لَا يَكُونُ إِلَّا بہ کچھے کہ تذف بغیر کلام کے بنیں ہوتا نؤ اس سے یکا جائے گا کہ طلاق بھی كُلُام وَإِلَّا بُطَلَ التَّلَكُ نُ وَالْقَانَ مَ وَكَنَ اللَّكَ الْحَانُونُ وَكُذَا لِكَ الْحُتَقُ وَكُذَا لِك ب، کلام کے نہیں ہوتا وریہ طلاق اور فذفت یا طل ہو جائے گا ابیے ہی عنتی تھی كَصَمَّرُ يُلِا عِنُ. ور ایسے ہی بہراتھی تعان کرے گا . یا حناف پر نعربض ہے ہمارے بیال گونگے پر یہ حدیدے مربعان ہے حضرت ایام بخاری احنا صب کوالزام دسیتے ہیں کراگر گؤنگا طلاق لكھ دے اورطلان ہے لیے کوئی ایساواضح اشارہ كر دے جس سے طلا ف بغیرسی شبہہے تمجی

ا فول وہائٹرانگو میجے۔ان دونوں ہیں ہیں فرق ترمذی میں ہے کہ حصنورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔

جہال تک ہو سکے مسلمانوں سے صدود کو د فع کرو اگراس کے لیے کوئی فخرج ہو تواس كاراسته خالى كردواس ليع كرامام (حاكم) معاف كرفي مين خطاكرت بداس سي بترب كرسرا

ادروالحدود عن المسلمين ما إستطعتم فانكاناله مخرج فكخسله سبيله فان الامامان يخطى فى العفوخير من ال يخطى في العقوبة له

میں خطا کریے۔

ا مام ترمذی نے اس حدیث کو دو طربقول سے روایت کیا ہے ابک میں پر بدین زبا د دمشقی ہیں انس طریقے میں بیر عدیث مرفوع ہے دوسرے میں بزیدین زیاد کو فی ہیں اس طریق کی روايت كوكها كدم فوع نهيس اور انس روايت كواضح كها ، يزبدبن زيا د دمشقي كوضعيف بناياً". اگراس حدیث کوموقوف می مانین تو برحکم میں مرفوع کے سیے اس میے کہ میر مالا میں دلا الآبالسمع ہے بنیل <u>سے ہے </u> گونگا کتنے ہی *حریج اشارہ کرے ز*نا کی ایسی صربح تعبیر نہیں لرسکتاجس میں کو نئ بخبہہ ہاتی نڈرہے اور بہی حال تعان کا ہے کہاس میں بھی ننسرط ہے کہ ننٹو میر

اینی زوجه برچرریح زنا کا الزام کے ایسے علاوہ ازیں تعان میں بیریمی تنسرط ہے کہ مشو ہر بھیار باریہ وای دے کہ وہ الزام میں سیا ہے ظاہر ہے کہ گونگا اشار ہے سے نتہا دت نہیں دے سکتا اسى يىاس براتفاق سے كىسى معاملے بى گونى كى گواہى مقبول نہيں ئے۔ اسى ليے كنابة زناكا الزام وبيغس نذ فذوت بيع ندىعان بخلاف طلاق كاس بيطلاق ك يعجولفظ استعال

کیا گیا اگر دہ عرف میں طلاق کے لیے منتعل ہے توطِلاق واقع ہوجائے گی آپ خودلفظ طلاق لولے نیچیے اس کے معنی لغن میں جبور طرنے کے ہیں بلکہ بول حیال ہیں تھبی جبوط نے کے معنی میں بولا جاتا ہے مگر عرف ہی عورت کی طرف اضافت کرے ریفنط بولا جاتا ہے تو اس سے طلاق

صریح مرا دیستے ہیں اس بیے دوسرئے معنی کا احتمال رکھتے ہوئے طلاق کا حکم دیاجا <sup>ت</sup>ا ہے *اگرجب*ہ اس اَحتمال کی وجہ سے کہ اس کا تعوی عنی جبور نا ہے مترعی معنیٰ کے تعیین میں ایک تشم کا نسبہ بديا ہوگيا اور يہى وجہ ہے كركنائى الفاظ سے طلاق وا قع ہوجاتی ہے بلكس نے بطور مزل وہذا ق

طلاق دی تووا قع سوجا تی ہے۔ حضرت امام بخاری نے احنا ف کوالزام دیا کہ اگر ارجنا ف بہرس كنفذون صروت كلام بي سعيمو كاان سع كها جائت كاكرطلاق في بغير كلام كنهيس موكى

ا قول و بابله النونيق الهي كلية يشليم بهي كمطلاق بغير كلام كوا قع بهي بهونى ، يه فاص بع اس شخص كرما تقرجو بولغ برقا دراب اس كا حاصل براب كرسى في اين جي

ك نرمذي ج اص<u>الا</u>

CHAD ?

میں بغیراً واز کے طلاق دیا تو طلاق واقع نہ ہوگی ضروری ہے کہ اتنی اواز سے طلاق دے کہ کم از کم خودسن سے گونگے کے بیے برحکم نہیں اس کے بیے بہی کا فی ہے کہ وہ طلاق کے مفہوم کو ایسے اشارے سے اداکر دے جس سے ہرشخص سمجھ نے کہ وہ طلاق دے رہا ہے اتناکہا جب سکتا ہے کہ طلاق دینے والاطلاق کے مفہوم کو اس سکتا ہے کہ طلاق دینے والاطلاق کے مفہوم کو اس طرح ظاہر کردے کہ مخاطب سمجھ جائے اگر بولنے پر قادر ہے توکلام کے ذریعے اور اگر بولنے کی قدر نہیں رکھتا تو امثار سے کے ذریعے اور اگر بولنے کی قدر نہیں رکھتا تو امثار سے ذریعے .

( فَوَ قَالَ الشَّعُبِى وَ فَتَا دُمَّ اذَا قَالَ النَّتِ طَالِنُ فَاشَارَ بِأَصَابِعِهِ اللَّهِ فَالشَّارَ وَكَا الشَّارِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مرم البح المين انگلبول سے اشاره كيا تو تين طلاق برطبائے گا اسى طرح المنظر مين انگليول سے اشاره كيا توا كيا . اگر دو انگليول سے اشاره كيا توا كيا .

عدم اورابرابیم نے کہاک تو نکا جب اپنے افقہ سے طلاق تھے نواس پر لازم ہوجب نے گا۔

اور ابرابیم نے کہاک تو نکا جب اپنے افقہ سے طلاق تھے نواس پر لازم ہوجب نے گا۔

وقال حمّا دُالْا نحرس وَالْدُ صُمَّ اِنْ قَالَ بِرَاسِهِ جَازَ ۔

اور خاد نے کہا کہ تو نگا اور بہرا اگر لیف سے اثنارہ کرے توجا کڑے۔

اور خاد نے کہا کہ تو نگا اور بہرا اگر لیف سے اثنارہ کرے توجا کڑے۔

می استرائی خوت حاد حضرت ام اعظم ابو صنیفه رحمة الشد علیه کے استاذی حضرت ای مستر می حضرت ای مستر می افاده فرانا چاہتے ہیں کہ استاذ گوننگے کے اشاد ہے تو تو معتبر جانے ہیں اور شاگر داس سے از کار کرنے ہیں یہ الزام کننا طفلاتہ سے ظاہر ہے حضرت ما دیے بر کہاں فرائے ہیں افزان کے سرمعالے میں کو ننگے کا اشادہ مفہول ہے اور حضرت الم اعظم یہ کہاں فرائے ہیں کہ اشادہ کہیں مقبول نہیں ۔ اختلات حدود اور ایمان کے سلسلے ہیں ہے اگر حضرت الم بختاری حیات طاہری میں تغیر بیت دکھتے تو ہیں ان سے دریا فت کرنا کیا گونگے کی گواہی مقبول ہے خصوصًا باب زنا ہیں .

254

254

STAL BO

حضرت الم مخاری طنی الله رنبالی عنه کو الله عزوجل احناف کی طرف سے بہنر تن جزاءعطا فرمائے اس جدیر نبی میں نامیز سوری اگر مبوی

سے بہتری جرائے اس حدیث سے تابت ہواکہ اگر بیوی برطاحة اس حدیث سے تابت ہواکہ اگر بیوی برطاحة زناکی ہمت ندلگا کی گئی ہو تعریضا ہوتو بعال ہیں گوزگا کتنا بھی صریح اشارہ کرے گا

برسر سے دیاں، مت میطان ک عرص سے آگے ہیں بڑھے گا۔ میار د

نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ارشا د کا بیان کہ انگر میں کسی کو بغیر بسینہ کے رقم کرتا تو اسے کرتا ۔ مَا مِنْ فَكُولِ النّبِي صَلّى اللهُ نغالى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَوْ كُنْتُ رُاجِمًا بِعُسُيرِ يَسْنَةً صِنْد

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدُ عِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالِلْ

کے سامنے ٹلاعن ( نعان) کا تذکرہ مہوا تو عاصم بن عدی نے اس بارے بیں کچھ کہا بچھر وہ اپنے

عَاصِمُ بُنُ عَدِيِّ فِي ذَالِكَ قَوْلًا نُهُ ۚ إِنْصَرَفَ فَأَنَا لَا رَجُلُ مِنَ قَوْمِهِ

گھر گئے ان سے باس ان کی فوم کا ایک سے شخص آیا اس نے ان سے یہ شکایت کی کہ اس

يَشُكُوْ اللّهِ عِنْ اللّهِ اللّهُ الْحَكَمْ عِلَيْ الْمِرَاتِ وَجُلَّا فَقَالَ عَاصِمُ مَا أَبْتُلِيتُ اللّهَ نابِی عورت سے ساتھ ایک شخص کو ( زنا کرتے ہوئے) پایا ہے بیسن کر عاصم نے کہا

عِطْنَا الرَّيْقُولِ فَنَهُ مَبْ بِهِ إِلَىٰ النَّبِي مِنَّالِمُ اللَّهِ مَا لَكُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَأَخْبُوهُ

ئى صلى الله تعالى عليه وسم كى خدمت بين حاضر بوك اور حضور كووه الت بنائى اوريد شخص سِبُط الشَّغِي وَكَانَ الكَّنِي إِذَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدًا هُلِهِ خَدِلًا

زرد رنگ د بے بنے سبدھے بال والے سفے اور جس برالزام رکایا تھا وہ بحری بنڈ ببول

طلاق

TAA S

آدم كَتْ يُرُاللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ وَجَلَا لَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُل

حضرت عاصم بن عدى رضى الشدنغاني عند بهبت عبيل القدر رحابي سقے

الصف مرح الت التحد عند قل التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد التحد ا

بدر کے ال عبیمت میں سے حصہ تھی عطافرا یا تھا۔ قریب قریب ایک سومیں سال کی عمر بانی ۔ اکت کا عثن ۔۔۔ انھی آبات تعان نازل نہیں ہوئی تقیس اور مذال عرب تعان سے دائقت تھے اس بیے اس سے مراد تعان کا سبب پیریعنی ہیز ذکر ہوا ہو گا کہ اگر کوئی محض سکے اپنی بیوی کے ساتھ زناکرتے ہوئے یائے تو کہا ہونا جا بیٹے۔ جو بھی را وی تعان کے مشروع ہونے سے بعد روایت

ما گذار نا کرے ہوئے بالے تو کتیا ہمونا جا ہیجے۔ پولکہ راوی تھاں کے مسروں ہوئے کے بجار اہیک کررہے میں اس بنا پر انہول نے تلاعن کمد دیا . فیکٹو لگا۔۔۔ انہول نے بیر کہ دیا تھا کہ اگر یہ اپنی عورت کے ساتھ کسی کو بائیں گے تواس کو

عد باب اللهمربين مك مجاريين باب من اظهر الفاحشة ما المن عن باب ما تجور من اللوصك مسلم - لعان - سائى - طلاق - رجم -



لنان کے بعد عورت مہر کی منتخل ہے یا نہیں اس بار مے بہارا ندہب بہے کہ اگروہ عورت مدخول بہاہے نومہر کی مسخق ہے ادرا گرمدخول بہا نومسنحق نہیں *یہ حدیث حضرت سعبد بن جبیرسے دو بزرگوں نے د* وابیت کی ایک ابو ب سختیا نی نے جو فنتصرُف عُرِّنَ کُی بَذِیکُ کُھا تک ہے دوسرے عمروین دنیار نے ان کی روایت ہیں زیاد تی ہے۔ جو روابیت ہم نے ذکر کی ہے اس میں یہ ہے نوٹیک لا مُال لَكُ تعین جب اس شخص نے یہ عرض كہيا نیراال بین جومهر میں نے دیا ہے وہ مجھے منیا جا ہیئے قِنْبِلَ لاَ مَالَ لَكُ َ اس کے جواب میں کہا تميا تيرب بيال نهبين فألل كانام مبهم بي سيكين عمروتين ديناري روابيت ميں ملكه ماب لمه ريله لمخول علیها میں خود بطریق اسماعیل ہی گی ر'وایت میں تصریح ہے کہ اس کے فاکل خود حضورا قد سس

ملى الله نغالي عليه وسلم من . فال بين الموى بنى عجلان - متلاعنين ميال بيوى عقر شوهر كانام عويران عمرو اور بیوی کا نام خوله تھا. ان کو تھائی اس بنا پر کہا گیا کہ اہل عربے معبی اخ بول کر فرد مراد کینے مُن جیسے انھونٹم ہم، انھوِفر ہیت ہوستے ہیں۔ مراد ہونا سے نبیلۂ متیم کا فرد، نبیلۂ قرکبٹر کا فرد اسی طرح بہال براخ ہول کر فرد مر ادہبے چو بحد دو نول سبی عبلان کے فرد <u>س</u>قے ۔

فَكُلْ مُتَرَاتِ مِنْمُ فَرِحِمْتُن بِياسِ اسِ مَنْ مُفَلِّ مِنْكُمُا تَارِبُ صرف دوبار ہے میمن بطریق سفیان من عیبینہ حضرت عمروین دیناری روابیت میں نمانٹ مُرَّ ات ہے تعیق مین

بار به فرایا تھا۔ ظاہر بہے کہ یہ ارشاد امان سے پہلے کا ہے۔

فَ الْ سُفْدَانُ حَفِظتُ الْمِنْ عَمْرِ وَأَنْتُونِ كُمَّا آخُ بَرْتُكَ مِعِيان نَهُ كَمَا مَنْ الْحُدَرُتُكَ مِعِيان فَ كَها بِي نے اس مدین کوعمر وین دبیار اور ایوب دونوں سے ویسے ہی سنا ہے جیسا کہ بیں نے تھے کو خبر دی . اور تمباری عورتول میں جبہیں حیض کی امید

بُابُ تُولِهِ وَاللَّائُ يَئِسُنَ مِنَ إِلْمَ حِنْضِ مِنْ نِسَاعِكُ مُرِ إِنِ الْ نَنْتُمُ يَرْبِي ٱكْرَنْهِينَ كَجِيشَاكَ بِهِوْلُو الْ كَي عدت فَعِدَّ تُهُدَّىٰ خَلَاثَةُ أُنُّهُ إِلَا لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله علي

منه الي برسورة طلاق أبيت على ا بالغداور وه عورن جوسن لموغ كو بہيج حبى بيع منز الهجى اسے حيض نہيں ا آباہے اور وہ بور صی عورتمب جن کا بوصابے کی وجہ سے مین منقطع ہو کیا

ہے اور اب یہ امید مذرہی کر حیض آئے گا ان سب کی عدت میں مدینے ہے . ان ارنینیم ۔ اگر بہیں بھرشک ہواس سے مرادیہ ہے کران کے احکام میں شک ہو اس برفر بيذ فتان نزول هے جب آيا كريمية وَالْمَطَلَقَاتُ يَندَ بَتُصْنَ مِانْفُسِهِ نَ تُلاثَةَ قُرُوع

نازل ہوئی بعنی جن عور نوں کو طلاق دی گئ وہ اپنے آپ کو نین حیض رو کے رہی توصحا تہ کرام نے عرض ئىيا يا رسول الله حييض واليول كى مندت تهبُّر معلوم ہوگئتی جوعور نتی حيض والۍ نه ہو**ل** ان كی عدت مهمّیں علوم بني اس برآية كرميز اللهوائي فال مُجَاهِلًا فَإِنْ لَحُرْتَعْلَمُوا يُحِضُنَ أُولاً يَحِضُنَ وَاللَّا فِي قَعَانُ عَنِ الْحَبُضِ وَاللَّاتِي لَحُرُ يَكِضُنَّ فَعِلَّا تُهُدِّنَّ ثَلُا نَتُهُ أَشُهُم ل اور امام مجا ہدنے کہا وہ عور نمیں جَن کے بارے میں تہتیں معلوم نہیں کہ انہیں حیض آرہا ہے یا تہیں اور و ه غورتمي جوحبض مير ما بوس بوجيي بين ا ور وه عورتمين تهايين حيض نهين آيا ان سب كي عدت

يصبع. كامِ فَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ وَالْمُطَلَّقَاتُ جن عور نول کوطلان ہوئی وہ اینے آب كوتتن حيض نك روكے رہيں. يَتُرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِ تَّ تَلَانَةَ فُرُوعٍ .

تروء اصدادمیں سے ہے اس کے معنی حبیص کے تھی ہیں اور طہر کے تھی كنديجات مبن سمارے بہال مراد حیض سے۔ امام شافعی ر*ضی ا*لٹرنغا کی عنہ

کے بہال اس سے مرادطہرہے. ہرایک کے دلائل ان کے مذہب کی کتابول میں درج ہیں ۔

جَبُ أُوتَ الَ إِبْرَاهِيمُ فِيهُ مَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِلَ وَيُحَاضَتُ عِنْدَةَ لَا لَكَ حِيثُضِ بَٱنْتُ مِنَ اٰلاَ قُلِ وَلَا يَحْتَسِبُ بِهِ لِـمَنْ بَعُـٰدَ لاَ وَتَ لَ التُّرَهْرِى يَحْتَسِبُ وَهلْذَا أَحَبُ إلى سُفْيَانَ يَعُنِي فَوْلَ أَلْتَ هُي يُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ نے عدّت میں نکاح کیا اور اس کے باس استے تین حبض آگیا۔ تو پیلے شوہر کے نیکاح سے نکل نکی اور بہحیض بعد والے کی عدرت میں شمار نہیں کرے گی اور زہری نے کہا شمار کرے گی اور بہی

عن امام زبری کا قول سفیان نوری کوزیاده لبند نضا -

^إليم | اس براتفاق بي كرعدت بين الكاح فاسد بيم اكر كوئي عدت بين الكاح <u> </u> کرے تو ان دونول کو ایک دوسرے سے انگ کر دبینا فرض ہے اب سکلا کی صورت بول ہو ل کر زبد نے شہر با نو کو طلاق ربا شہر با نونے عدت ہی میں کا ظم ہی سے نسکاح کر میا نكاح كے بعد كجير دن بيعورت كاظم كے باس رہى مجير دونول كو الگ كر ديا كبااس صورت خاص بي خربت امام ابرا ہیم مخعی فرماتے ہیں کہ اگر کاظم سے پاس منہر با نو کو میں حیص آگیا تو ذہیہے نکاح سے مكل مُنى اورعدت بورى سوكنى اب اگر كاظم اور شهر إنو مين نفرنني سوتى توبيتين حيص كاظم كى عدت مين شمار نہ ہوں کے بلکہ سنہر بانو کو اس سے بیط تنقل مدرت گزار نی ہو گی جس کا مصل بہ ہوا کہ حضرت ا برا ہیم تخعی عدرے بن تداخل کے فائل نہیں تھے۔۔امام زہری فائل تنقے اور سفیان توری تھی۔

اور ہمارے بہال بھی تداخل عذمین ہے۔ فرض کرو زیدنے ننہر یا نوکو پہلی محرم کوطلاق دی شہر بانونے دس فل محرم کوکا فلم سے نکاح کیا کا فلم نے وطی کی بھرسٹہر بانو کو اسٹے سے الگ کر دیا اور متارکہ بھی کر دیا اس اشناء میں سٹہر بانو کو حیض نہیں آیا کا فلم کے متارکہ کے بعد حیض آیا تو تین حیض کرز رہے ہی دونوں عدتیں اور می ہموجا تیں گی۔ وانٹر نتالی اعلم ۔

كإب تصة فاطمه بنت قيس

رضى الله تعالى عنها وصفائد وقدوله والقنو الله والقنو الله والقنو المنه والكفر والكفرة والكفرة والكفرة والكان المنه و الكفرة والكفرة والكان الله و الكفرة والكفرة والك

ف طرینت فیس رضی الله رتعالی عنها کا قصه الله میان اور الله میان اور الله رتعالی کے اس ارشاد کا بیبان اور

الشرنعالی کے اس ارشاد کا بیان اور
ابخدب الشرسے ڈرو عدب میں عورتوں کو
ان کے گھرول سے مذکالوا در نہ وہ آپ نکلیں
مگریرکسی صریح ہے جیائی کا ارتکاب کریں اور
یہ اللہ کی حدی ہیں اور جو اللہ کی صدول سے آگے
براستہ کی حدی ہیں اور جو اللہ کی صدول سے آگے
بہر معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم
ہوائی طاقت بھرا در انہیں ضرر نہ دو اس طرح
کہ ان برننگی کرو اور اگر حمل و ابیاں ہول تو انہیں
مان نفقہ دو یہاں تک ان کے بچے سے دا ہو
جائیس بھراکر وہ بہنار سے بیے بی و وودھ
بیل میں معقول طور پر مشورہ کروا ور اگر بایم صائفہ
ہیں معقول طور پر مشورہ کروا ور اگر بایم صائفہ
ہیں معقول طور پر مشورہ کروا ور اگر بایم صائفہ

Fran 1

رِنْ فُ مُ فَلُينْ فِنْ مِمَّا أَنْ لُهُ اللَّهُ لَا مُنْ فُلُكُ اللَّهُ لَا مَا أَنْهُ اللَّهُ لَا مَا أَنْهُ اللَّهُ لَكُ مُنْكُونَ اللَّهُ بَعْدَ عُسُمِ رَبِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ بَعْدَ عُسُمِ رَبِيْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلِّةُ اللْمُعِلِّةُ الْمُعِلَّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِي اللْمُعِلَّةُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ

کرو تو قربب ہے کہ اسے اور دودھ پلانے والی مل جائیں گی۔ مقدور والا اپنے مقدورے فابل نفقہ دے اور جس پراس کارزق ننگ کہا گیا دہ اس میں سے نفقہ دے جواسے اسٹرنے دیا۔ اسٹرکسی پر او جھ نہیں رکھتا مگر اسی فابل جننا اسے دیا ہے قریب ہے کہ اسٹر دسنواری کے بعد آسانی فرا دے گا۔

من صبح احضرت فاطمہ نبت فیس رضی اللہ تعالی عہدا فریشی خاتون مفیں۔ حضرت فاطمہ نبت فیس رضی اللہ تعالی عہدا فریشی خاتون مفیں ۔ ما تعبدا ولین ہجرت کرنے والی خوانمین میں مضیں مصاحب جال وعفل اور خرایث خاتون تعیس ۔ ان کی شادی حضرت خالد بن ولید

رحتی النٹر تعالیٰ عنہ کے جبائے لڑکے ابوعر و بن حفص سے ہوئی تحتی بن حفض کورسول النٹر ضلی النٹر نغالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی النٹر نغالیٰ عنہ کے ساتھ بمین بھیج دیا تھا' وہیں سے ابنوں نے فاطمہ سنت قبیس تونمین طلاق دیے دیا تھا اور اپنے چچپا زا دیمائیوں مارٹ سند میں میں عدقہ میں دیا۔

بن ہشام اور عبیش بن ابی رسعیہ کوتم دیا کہ فاطمہ کو عدت کے نفقہ کے بیے یا بخ صاع تھجور اور ہاتخ صاع جو دیدیں ۔ فاطمہ نبت قبیس نے اسے کم جانا اور حضورا قدس صلی الشرنعا لی علیہ وسلم کی خدمت میں ہواہ بیوکر ہوزیران نکر حضہ اق سو صلی اور نزایا کا مسلم نران سر فرا از سر کریز نفوہ

میں حاضر ہوکر سنتی این کی حضور اقدس صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے ان سے فرا با بنرے بینے نه نفق ہے سے مذائک کی اور توام شرکی کے گھر مہا جرین انطقہ بسیطتے ہیں نوا بینے جہازاد بھائی عبدائٹ بن ام مکتوم کے گھر عدت کر اروہ نا بینا ہیں اگر گھے۔ میں بسیطتے ہیں نوا بینے جہازاد بھائی عبدائٹ بن ام مکتوم کے گھر عدت کر اروہ نا بینا ہیں اگر گھے۔ میں

بغیر حادد کے بھی رہنے گی تو کو لی حرج نہیں مدت گز رجائے تو مجھے بنا نا، عدت گز رنے کے بعد غدمت اقدس میں صاحر ہوئیں اور عض کیا کہ مجھے دو صاحبول نے نکاح کا ببغام دیا، ابوجہم اور

معادیہ بن الی سفیان نے فرایا ابوجیم اپنی لاسٹی کا ندھے پر بہیں رکھتے اور معاویہ قلائش ہیں ان کے پاس کچھ نہیں کا ان کے پاس کچھ نہیں کم اسماری زیرسے نکاح کراور انہوں نے اسے الیند کیا حضور نے بھرت رایا

ا ورصفت اُسامہ سے نکاح کرنیا یہ نکاح بہت بہتر بہوا بہاں تک کم عورتیں ان پر رشک کرتی تابیہ۔ اکسس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس عورت کونین طلاق دے دیا جائے وہ نہ رہائشی مکان

کیمستحق ہے اوٹرنیان نفقہ کی ۔ فاطمہ سنت قلیس کی اس صدیت کوا حبّلۂ صحابہ کرام نے نعبول نہیں فرمایا مثلاً حضرت عمرُ حضرت عائشتہ حضرت انسامہ بن زید دصنی اللہ نقالی عنہ م — حضرت فاروق اعظم دصنی اللہ تعالیٰ عنہ نے rac

صحابُ گرام کے مجمع عام میں فرایا کہ ہم اپنے رہ کی کتاب اور اپنے بنی کی سنت کو ایک عورت کے کہنے سے نہیں تھبوڑیں گے جسسے وضم صوایا معبول گئی ہو۔ دوسری روابت ہیں ہے کہنے رہا! ہم نہیں حبانے ہیں کراس نے یا در کھایا معبول گئی اورانسی عورت کے بیے سکنی اور نفق کا فیصلہ فنے رایا۔

اسی حدمین سے کچھ لوگول نے براستدلال کیا ہے کہ مدت میں عورت اپنے گھرسے با ہر نکل مکتی ہے۔ ہما رامذہب برہے کرمدت و فاحت میں اگر اس کے باس نفیذ نہ ہو تو بغدر نفیذ کا م کرنے کے لیے دن میں جاسکتی ہے مگر بی ضروری ہے کہ رات گھر میں آ کے گرزار ہے طلاق کی عدت میں نہیں جاسکتی نہ دن میں نہ ران میں ۔

امام بخاری نے جو آینیں نقل کی ہیں کرمطلفہ عدرت کا نان نفقہ اور سکنی عدرت کے دنول میں نٹوہر بر واحب ہے جب کہ یہ عدرت عدرت طلاق ہو۔

عن القاسم من الما المراب الما المراب المحكم الما المراب الما المراب الما المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرا

**ट** ५५



لَا يَضُولُ الرَّ تَكُنُّ كُمْ حَدِينَ فَاطِمَاتَ فَقَالَ مَرُوانُ إِنْ كَانَ بِلِ نَسَرُ الْكَانَ مِلْ الْمَدُوانَ عَلَى الْمُرَوانُ إِنْ كَانَ بِلِكِ نَسَرُ اللَّهُ وَمَرَدَا عَلَى مَا اللَّهُ وَمَرَدَا عَلَى مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّ

کی دجسے دوسرے گھریب مندت کرانے کی اجازت مفی تو آپ کے اطبینان کے بیے بیکا فی ہے کران دونوں کے درمیان بھی تشریع.

و ۲۴۳۲۰۰۰ استرسجات

کیٹی کا باہے سعید بن عاص بن اُ تمیہ حضرت معا ویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مدسنہ طبت ہے کا والی رہ چیکا ہے۔ اسی کا بیٹیا عمرو بن سعبد ہے

جس کولوگ اشدق کننے تھے بریز بدکی طرف سے مدینہ طبتبہ کا والی تھا۔ عبدالرحلٰ بن حکم مروان کا حقیقی بھیا کی تھا۔اس کی اس لڑی کا نام عمر کہ تھا۔

غُکُبَنِیُ ۔ بعنی عبدالرحمٰن نے میری بات نہیں مانی یا مطلب یہ ہے کہ اس نے الیا عذر مبیان کیا جس کے سبب سے وہ محیٰ کے گھر نہیں رہ سمتی ہے مثلاً بھیٰ کے گھروالے اس کو ستاتے ہوں یا یورٹ سیا جس کے سبب سے وہ محیٰ کے گھر نہیں رہ سمتی ہے مثلاً بھیٰ کے گھروالے اس کو ستاتے ہوں یا یورٹ

نیزطرار گالی گلوخ بیچنے والی مہو . میز طرار گالی گلوخ بیچنے والی مہو .

لَا يُضُولُ فِي عام سَنْ راح نِياس كامطلب بربيان كيا ہے كدام المؤسن كى مرادير هى كام كى فائد كى مرادير هى كى فائد كى فائدہ نہيں بہنچ كاكبونكو فاظمہ كے شوم كامكان مدينہ كے كفائے كا فائد كى واللہ كا فائدہ نہيں بہنچ كاكبونكو فاظمہ كور البينے ديوروں كوجو جى خفاجهاں فاظمہ كو البينے ديوروں كوجو جى ميں آتا كہ والتيں جس سے لڑائى هيگڑے كا مول دہنا كا اس بنا بران كو اجازت دى كى كدوہ دوسے ہے اس بے دوسے گھرمي عدت كرادي مروان نے جواب ميں كہاكہ وسى بات بہال معى ہے اس بے اس سے اب كے بہال عدرت كراد نے ميں كوئى حرج بنيس .

مرسف عن عبر الرخمن بن الفاسم عن ابنه عن عالمنت المساسم عن البنه عن عالمنت المساسم عن البنه عن عالم المساسم عن المساسم عن المساسم عن المساسم عن المساسم عن المساسم عن الله المساسم الله المساسم عن الله المساسم عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الل



F 4943

### وَقَالَ الزُّهُمِ يُ لِا أَرِي أَنْ نَفْرٌ بِ الصِّبِيَّةُ الْمُنَهُ فَيَا اور زہری نے کہا ہیں جائز بہیں جانتا جس بجی کے شوہر کی وفات ہوگئی ہو دہ خوشبو کے عَنْهَا الطِّنْتِ لِأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّ تَهُ. نینب بنت الی سلمہ نے کہا کہ میں نے (اپنی والدہ) ام المومنین حضرت ام سلم رصی اللہ جَاءَتْ إِمْرُ أَنَّ إِلَّا رَسُولُ لِيَّاتِ صَلَّى لِيَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَقَالَتُ يَارِسُا ےعورت رسبول انٹرصلی انٹد نغا کی علیہ وسلم کی خدمت میں مراخ ہوہتم التلوات إنتنجي تُوفِّي عَنْهَازُ وُجَهَا وَ قُلُ إِشْتَكَتُ عُيْنُهَا أَفَنَكُ حَلُّهَا فَعَسَالَ ا ورعر صن کہا یا رسول انٹر! مبری بیٹی سے سنوہر کی و فات ہو گئی ہے اور اس کی آنکھ د کھ رہی ہم تو کیے بِسُوْكُ النَّاحِصَنَّىٰ لِللَّهُ نَعَالًىٰ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ لَامَرَّ نَيْنَ أَوْثَلَا ثَاكُلَّ ذَالِكَ بَقُوْا ہم اسے سرمہ نسکا دیں؟ رسول انتار صلی انتار متعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا نہیں۔ دو بار با ثبین بار سر بار فرما تے فضے نہیں ننُمُرَّ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ لَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنْمَا هِيَ ٱرْبَعَ مِمُولُ التَّرْصَلَى اللهُ تَعَا لِيُعلِيهِ وَسِلْمِ نِي فَرَايا سَنُو ہِر کا سوگ چار جمیعے دس دن ہے اور تم جاہمبیت میں شَهُر وَعَشُرٌ وَفَدُ كَانتُ إِحُدِنكُنَّ فِي الْجُاهِلِيَّةِ نَرْمِي بِالْبُعُرَةِ عَلَىٰ ہال پورا ہونے پر مینگنی تھیںئکتی تھتی <u>۔۔ حمید نے</u> زمینب <u>سے پوتھیا سال تھر پر مینگنی تھینکن</u>ے رَاسِلْ نُحُوْلِ قَالِتُ زِينِبُ كَانَتِ الْمُرُ أَقُراذًا نُوفِي عَنْهَا زُوْجُهَا دُخَلَتُ کا کیا قصہ ہے۔ تو زینیب نے کہا جب *کسی عورت کے منتو ہر* کی و فا<del>ت ہو جاتی تو وہ ایک</del> مِفْشًا وَلَبْسَتُ ثُنَّةُ نِبَابِهِا وَلَهُ نَهُسَى طِيبًا كُنَّا نَهُمَّ لَهَا سَنَكَ ا نتهها تی ننگ مکان کے اندر *دمہ*ی اورسب سے سخراب فیرا پینہتی اورخوشبونہیں سنگھتی بیا*ں تک ک*اس پرسال وُتَىٰ بِدَابَةٍ حِمَارِ أُوْسَاقٍ أَوْطَائِرِ فَتَفْتَضُ بِهِ فَقَلَ مَ تُزرجاتاً بعركوني جوبابي كدهايا بكرى ياكوني جربالأني حاتي حسك ببيط اوركهال بروه عورت ما تقريصيرني-ابيسا

# الكرمات نُمْ تَحُونُ مَ فَتُعُطَى بَعْنَ وَ فَتُعُطَى بَعْنَ وَ فَتُعُطَى بَعْنَ وَ فَكُومِ فَكُومُ فَكُمْ تُواجِعُ بَعُلُ مَا نَسَاءَ مَنْ مِن الْحِرِي مِن اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

من السم المراق السم المعامل الموان المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

کا اطلاق تنے پر نہیں ہوتا لیکن تعنی کے اعنبار سے زمین پر ہر چکنے والے ربینگنے والے کو دائبۃ کئے ہیں۔آنے والی بیوی کا نام عانئے ہنت جعم ضا۔اس صدیث میں آنکھ دکھنے کی حالت میں صحی سرمہ لیگانے کی محالفہ تن نیزیمیر کے لیے ہے۔اگر تکلیفٹ شدید ہونو سرم لیگانے کی اجازت ہے آج کل آنکھہ سرم برم

د کھنے کی بہت سی دوائیں ایجاد ہوجئی ہیں جن ہیں مطلق زینیت نہئیں۔ انہیں استعمال کرے ، اور عہب رسالت میں بھی ایسی دوائیں رہم ہول کی جصنورا فائر صلی اللہ بتعالیٰ علیہ وسلم کا مفصد بہ کھنا کر سرمے کے بجائے

اوركون علاج كروجس من زينت نه مو والترنغالي اعلم . وكامث مه والبُغِيّ وَالنِّهِ كَاحَ الْفَاسِدِ لَا نيه اور نسكاح فاسد كالمهر .

ر برائع المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم

يها ں مرا د اجرت ہے جو مال خبیت و حرام ہے۔ البتہ نسکاح فاسد ہیں وظی کے بعد مہر واجب ہے .

وف الکسن اخ انزوج مُحَدَّ مَاءٌ الْمَسْعُ إِذَا تَوْجَ مُحَدَّ مَاءٌ وَهُولَا يَشْعُ فَي تَابَيْهُمَا الْمُسْعُ فَي تَابِيْهُمَا الْمُسْعُ فَي تَابِيْهُمَا الْمُسْعُ فَي تَابِيْهُمَا الْمُرامِ حَنْ الْمُرْمِينَ وَالْمُرْدِينَ مِنْ مُعْرِدَ اللَّهِ مُعْرِدًا لِمُرْمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ الللَّالِي اللَّاللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْ

وَلَهَا مَا أَخَذَ نُدُولِيُسُ لَهَا عَيْرُ لَا شُمَّ قَالَ بَعْدُ يُعْطِيهَا صُدَاقَهَا.

مے درمیان نفرین کر دی جائے گی اور نفریق سے فبل عورت نے جو کچد لیا وہ اس کا ہے کتیر بعد میں کہا اس کو

اسس کا مہردے۔

زهـترالعـّـاري ہمانے پہال اگر وطی موکنی ہے نو فہر میں واجب سے اور عدرت کے ایام کا نفقه اور سکنی میں . كاك الْمُتُعَةِ لِلَّتَىٰ لَهُ كُفْسَ ضُ اس عورت کے بیے متعہدے جس کا قبر مفررز ہواں تر نغال کے اس ارشا دکی وجہ سے لهَا يِقُولِهِ لَاحْنَاحُ عَلَىٰكُمُ إِنْ طَلَقْتُ ثُمُ النِّسَاءَ مَالَكُرِنتُكُمْ شُوْهُنَّ ٱوُتَفْرِضُوْا اورئم بركيدمطالبهنبس أكرنم عورتول كوطسلاق لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُواهُنَّ عَكَامُو سِع دوحالا بخراهي تمنيان كوبالقدية سكايا بهوياكوني قَدْرُهُ وَعَنَا لَمُفْتِرِقَدُرُهُ دِبِالْ قَوْلِهُ مېرمقررنه کيا بهوا وران کو کچيه استعمال کرنے کو دو مقدور والے پر اس کے لائن اورسگ دست براعے إِنَّ اللَّهُ بِمَا نَعُمُلُونَ بَصِيْرٌ وَقُولِهِ وَ لائق الشرتنا لي خے ارشاد کی وجہ سے جن عو یوں کو لِلْمُطَلِّقِتِ مُتَاعً بِالْمُعُرُّوْفِ كَعَتَّا عَى الْمُتَّقِينَ طلاق ہوگئ ان كومناسب طوريہ نان وافقتہ زوا و ربيہ برہبزرگاروں پرواجب <u>ن</u>ے۔ فَكُمْ مِينَ كُيلِ لِنَبِي صَلَّى لِللَّهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَمُ لَاعِنَتُ مُنْعَدًّ اور بنی صن اللہ نف کی علیہ وسلم نے تعالٰ کرنے وائی عورت کے ہارے ہیں تخاطلقها ذؤجها ستعر کو ذکر نہیں فرہ یا بہال نک کر اس کا شوہراس کو طلاق دے د ا مام بخاری بیرا فاده کرنا چاہتے ہیں کہ بعان کی جوروا بتیں نبی سائی مٹرنغالیٰ علیہ وسلم سے مردی ہیں کسی میں لعان کرنے والی کے بیے متعہ مذکور نہیں ، باں تعان کرنے والا مرفطلات دیے دے تو دوسری بات ہے۔ ہم بہ کہتے ہیں کہ تعال کے بعد تو تق ہو کئی۔ نیکاح با نی نہ رہا۔ اب طلا ف کیسی۔ اور حدیب نیمیں جو طلا ک کا ذکر ہے وہ حضوراقد س صلى الله تعالى عليه وسلم كے صلح سنے ہيں تقا ابنول نے از خود ديا تھا۔ اور تفریق سے پہلے دیا تھا۔

### 800

#### \_\_\_ بِسُرِهُ لِنَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِ نِيمُ

# كتاب لبنفقات هذنفقات البان

### بَابُ فَضُلُ النَّفَقَةِ عَلَىٰ لِأَهْلِ \_\_\_\_ اللَّ عِبال برِخرج كرنے كَيْضِبات

وَتُولُئُ وَبَسُنُكُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ثُلِ الْعَفَوُ إِلَىٰ تِسُولِمِ فِي اللَّهُ نَيَا وَالْأَخِرَةِ.

اور الله تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان اور تم سے پوچھنے ہیں کیا خرج کریں تم فرما دوجو فاضل نچے اسی طرح تم سے اللہ تعالیٰ آئیس بیان فرما ا سے تاکہ نم دنیاا درآخرت میں فکر کرو۔ الم حن بھری نے فرایا کاس آبیت میں عَفوسے مراد وہ

ن فَالَ الْحُسَنُ الْعُفُو الْفَضْلُ. الْمُ صَن بِعِي فَوْلِيكِ السَّ الْمِت بِي عَوْلِيكِ السَّ الْمِت بِي عَو ١٩١١ - مال سِيرجو فاصل بوء

تسنف میجات کتاب الادب می قعبی کی روایت سے امام مابک سے یہ ہے کمیں گمان کرتا ہوں کہ فسر مایا مثل اس کے ہے جو روزہ قبور تا انہیں مائی مثل اس کے ہے جو رشنب بیداری کرتا ہے اور تھ کتا انہیں اور اس روزہ دار کے مثل ہے جو روزہ قبور تا انہیں مائی سے مراد وہ خض ہے جو بیوہ گان اور مشکینوں کی خبرگیری کرتا دہتا ہے۔ ان کی ضرور نہیں بوری کرتا رہتا ہے۔

عد بابالساعی علی الارملة صفه باب الساعی علی لمسکین صفه مسلم زهد، ترمذی بر، شائی، زکوان، ابن ماحد نجارات، مسند امام احمد جلد دوم صوالا .

يزه تالفارى التفقات جَابُ وَجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَىٰ لَاهِلِ وَالْعَبَالِ طِنْ الْصَّيَالِ بِرَفْقَهُ كَا وَاجِبِ بُونَا ٣٨٣٨ كَتَنْنَاأَبُوْصَالِحُ حَلَّ ثَنَاأَبُوُهُرُ يُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَالَ فَالَ لِلَّهِي حضرت ابوہریرہ دضی اللہ عندے کہاکنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صد فہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ عِنَّى وَالْبِيلُ الْعُلْبِ احْيُرُورَ وہ ہے جو آدمی کو محت ج سربنا دے اور اوپر کا ہا کھ نیچے کے ہا کھ سے نُيكِ الشُّفُلَى وَابُدُ ابِهِنَ تَعُولُ تَقُولُ الْمُنْ أَتَّهُ إِمَّا أَنْ تُطْعِمِنُ وَإِمَّا أَنْ ہے۔ اور ہلے اس پر خرج ترج عیال میں ہے ورنہ عورت کیے گی یا تو مجھے نُطَلِّقُنِى وَيَفْثُولُ الْعَبُدُ ٱطْعِمْنِي وَاسْتَعُهِمُلَئِي وَيَقُولُ الْعُبُ کھانانے یا نو مجھے طلاق دے اور غسلام کے گا کہ مجھے کھسلا اور کام بیں لیگا طُعِمْنِي إِلَّى مَنْ تَدَعُنِي قَالُوْا يَا أَبَاهُمَ يُرَةً سَمِعْتَ هَٰذَا مِنْ رَّسُولٍ ا وربیٹا کیے گا کہ مجھے کھانا دیے کس کے حوالہ کر کے مجھے جھوٹر تاہیے لوگوں نے پوچھا کے ابوہر می**رہ** ہی الله صَكَّا للهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَاهَانَ امِنْ كِنْسِ أَبِي هُنْ يَوْقًا -آپ نے رسول انترصلی انترعلبہ دسکم سے سنا ہے فرایا یہ ابو ہریرہ کی سمجھ سے ہے۔ مهلهم ٢ ١ اس حديث بن تقدل المدرُّاةُ سه أخر تك حضرت ابوهريرة رضي الشريعا لي عنه كا الشاد شربيات إعرابهول في مديث كاس جلس واسد المبن تعول بهدان يرسوج كروجوتهار يعبال مين بي سے استنباط فرمايا ہے۔ وہ اس طرح كه اگر اپنے ابل وعيال كونفقه نه دو گے توبیوی وه بھے گی غلام وه کیے گا بٹیا وہ کیے گا ۔۔۔ اور بیاستخراج اپنی جگہ پر درست ہے. واسبه المعل امرے جو وجوب پر دلالت كرناہيے. اسى سے بات تابت سے كرابل وعب ل بر نفقہ واجب ہے۔ اُس کی بوری تفصیل کتب فقی ب دیکھی مبلے۔ كِابُ كَبِّسُ الرَّحِيْلِ · آ دمی کو اپنے اہل کے بیے ایک سال ی خوراک کا روکنا اور اہل و عیال کے تُوت سَنَةٍ عَلَى أَهْلِهِ نفققات کسے ہیں ۔ وُكِيْفَ نَفَقَيْنَاتُ الْعُسُالِ.

اَ ثَالَ بِي مُعْمَرُ قَالَ لِلْ النَّوْرِي هَـلْ سَمِعْتَ فِي السَّرَجُ نے کہا کہ مجھ سے سفیان توری نے پو چھا کیا تونے اس شخص کے بارے بیس يُجُمَعُ لِأَهْلِهِ قُوْتَ سَنَتِهِ ٱوْبَعُضِ السَّنَةِ قَالَمَعُمَّ فَكُمْ خِيْثُمُ ذِيْ ر سناہے جو اپنے اہل کے بیے سال بھر یا سال کے کچھ حصہ کی خوراک جمع ر کھنا ہے نُتَرِّذَ كُرُبُ حَدِيْبًا حَدَّ نَنَاهُ إِبْنُ شَهَابِ الزُّهُ رِيْ عَنْ مَالِكِ ابْنِ نو معرنے کہا اس وقت میرے ذہن میں کوئی بان نہیں آئی اس کے بعد مجھے ایک حدیث یاد وُسِ رَخِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنْ عُهَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ- أَنَّ النَّبِيَّ آئی جسے ابن سنبهاب زہری نے محبد سے بیان کہا تھت کہ حضرت عمر سے مروی ہے کم صَلَى اللهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيْعُ نَخُلُ بَنِى النَّضِيْرِ وَيُحُبِسُ لِأَهْلِهِ نبی صلی انٹر علیہ وسلم مبن نضبرکے تجور کے باغ کی رہبیداوار) یتجے تھے اور اپنے

اہل کے بعے سال بھری خوراک بھار کھتے منف

باب تَوْلُهُ وَالْوَالِدِ الْ يُرْضِعُنَ أَوُلادَ هُنَّ حَوُلاَيْنِ كَامِلَيْنِ لِسَهُنُ أَرَادُ أَنُ سُيْتِمَّ السَّرَّضَاعَتُ وَعَلَىٰ الْمُؤْلُودِكَ مُرِزْقَهُ فِي وَكِسُوِّتُهُ فِي بِالْمُعُرُونِي بوك هاولا مولود كنبوكيه وعلى الوارس مِثْلُ ذَالِكَ فَإِن أَرَا دَافِصَ اللَّا عَنُ تَرَاضِ مِنْهُمَا وَلَا تَشَا وُرِتَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا وَإِنْ اَدَهُ تُنْ مُانُ تَكُّ رُضِعُوْ الْوُلَا دَكُورُ فَلَاجُكُ عَلَيْكُمُ إِذَا سَلَّمُ تُمُومَكَ

ات يُتُم بِالْعُرُونِ وَاتَّقُوااللَّهُ وَاعُلُوا

أنَّ اللهُ إِلْهُمَا تَعُسُمُ كُونَ بَصِيْرٌ وَقَالَ وَتَمْكُرُ وَفِصَالُكُ شَالْتُونَ شَهَٰ لِٱوْتَالَ وَإِنْ

تعَسَا سَدُرْتُ وُنِيَتَ رُفِيعَ لَبُ الْحِسْرِ يَ

الله تعالى كے اس ارشاد كا بيان اور ماتين ابنی اولاد کو پورے دوسال دورھ پلائیں میحکم اس کے بیے ہے جو رضاعت کی مترت بوری کرنے کا ارادہ رکھنا ہے اور جس کا بچہ ہے اس برعور تول كاكهانا ببنناب عسب دستورتسي حان يربوجه نه رکھاجائے کا محراس کے مفدور بھر۔ مال کو ضررنہ ديا جلت اس كربج سے اور سراولاد والے كو اس کی اولا دسے یا مال خرر نہ دے اپنے بچے کو اوربذاولاد والا اینی اولا د کو اور جوبای کا نسائم مقام سے اس یر معی ابساہی واجب سے معیراگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا اورمشور ہ سے

دود صحفيرًا نا جابين توان بركناه نهب اوراكر نم

255

(1.4)

لِيُنْفِقُ ذُوُسَعَةِ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنُ مِتُ رِرَ عَلَيْ لِهِ رِنُ مِثُ لَا فَلَيْ نَفِقُ مِمَّا الله الله لا يُكِلِّفُ الله كُ نَفُسًا إلا مَا الله اسْيَجْعَلُ الله يُعَلِقُ الله عُسُرِيسً لَا مَا الله مَا الله اسْيَجْعَلُ

(سوره بقره آيت۲۳۳، سورهُ احقات آيت ۱۵،

سوره طلاق آیت ۲-۷)

جان رکھوالٹر بہائے کام دیکھ رہا ہے۔ (اور فرایا اور اسے انتقائے بھرنا اور اس کا دود صرح چوانا ہیں ماہ یں ہے۔ احقاف ایت عطا ۔ بقرہ آیا۔ ۲۳۳

جاموكه دائيول سے النے بچوں كو دورد صلوار توهي

تم پرمضا نفه نہیں جب کرجو دینا تھے انفا تعبلانی کے

سأغفرانهبس اداكردو اورائشرس ڈرنے دیمو۔ اور

لو من کے باپ کے نکاح بیں ہو یا نہوں ہوں ہوں ہوں ہو ہے کے باپ کے نکاح بیں ہو یا نہوں بند مطیکہ باپ کو اجرت پر دورہ بلانے کی قدرت واستطاعت نہ ہو یا کوئی دورہ پلانے والی نہوں سے بالی کی دورہ پلانے والی خالی نہوں سے بالی کے مال کے سوا اور کسی کا دورہ نہیں بیتا ہو ۔۔۔ اور اگریہ بالیس نہوں بعنی بچے کی پرورٹ مال کے دورہ بہوتوں نہوتو مال پر دورہ بلانا واجب نہیں اگراس سے کم میں بچر بغیر دورہ کے جی سکے تو چھڑا یا کا ملین پورے دوسال بچے کو دورہ بلانا واجب نہیں اگراس سے کم میں بچر بغیر دورہ کے جی سکے تو چھڑا یا ماسکتا ہے ۔۔۔ اگر باپ کو مسکتا ہے ۔۔۔ اگر باپ کو مسکتا ہے اگر باپ کو مسکتا ہے اگر باپ کو دورہ بلانے والی مقرر کرے۔ شوہر اپنی ذوجہ پر بچے کو دورہ بلانے میں ہم جب نکاس کے مسکتا ہے اور نہوں کی دورہ بلانے والی مقرر کرے۔ شوہر اپنی زوجہ پر بچے کو دورہ بلانے بر باجرت مقرر کہا۔ اور اس کی اجرت کی اجرت مقرر کہا۔ اور اس کی اجرت کی دورہ بلانے پر باجرت مقرر کہا۔ اور اس کی اجرت کی دیا دہ سخت ہیں ہوں کی دیا دہ سخت ہیں ہوں کی دیا دہ سخت ہیں ہوں کی دیا دہ سخت ہیں ہوں کی دیا دہ سخت ہیں ہوں کی دیا دہ سخت ہیں ہیں دورہ بلانے کی دیا دہ سخت ہیں ہیں۔۔ کی مال اسی اجرت بلا اجرت دورہ بلانے پر داختی ہیں ہوں ہیں۔۔ کی دورہ بلانے کی دیا دہ سخت ہیں ہیں۔۔ کی دورہ بلانے کی دیا دہ سخت ہیں۔۔ کی دورہ بلانے دیا دورہ بلانے کی دیا دہ سخت ہیں۔۔ کی دورہ بلانے دیا دورہ بلانے کی دیا دہ سخت ہیں۔۔ کی دورہ بلانے کی دیا دہ سخت ہیں۔۔ کی دورہ کی دورہ بلانے کی دیا دہ سخت نہیں۔۔۔ کی دورہ کی دورہ کی دیا دہ سخت نہیں۔۔۔ کی دورہ کی دورہ کی دیا دہ اجرت طلب کی تو مسخت نہیں۔۔۔ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا دہ اجرت طلب کی تو مسخت نہیں۔۔۔ کی دورہ کی دورہ کیا دورہ کیا دہ اجرت طلب کی تو مسخت نہیں۔۔۔ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کیا کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی د

لانضار وقت پر دوده دے اور اس کی نگرانی نہ رکھے یا بلاوجہ زود کوب کرے یا بہتے کہ اس کو وقت پر دوده نہ دے یا اس کی نگرانی نہ رکھے یا بلاوجہ زود کوب کرے یا اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد جھوڑ دے۔ اور باب کا بھی کو ضرر دینا یہ ہے کہ جو بچہ مال سے مانوس ہوا سے مال سے حال سے مانوس ہوا سے مال سے حال سے مانوس ہوا سے مال سے کو ضرد کا اندلیشہ ہو۔ منلا ہوتو اس کے باس نہ رہنے دے یا مال کے حق میں کوتا ہی کرے جس سے بچے کو ضرد کا اندلیشہ ہو۔ منلا پوری خوداک نہیں دینا جس کی وجہ سے دو دھ کم ہوگیا .

حُدُلُهُ وَفِصُالُهُ سِاسَ آیت سے نابت ہواکہ اقل مدت مل چی ماہ ہے اس بے کہ اوپر گزرچیکا کرمدت رضاعت دوسال ہے۔ امام ابو پوسف اور امام محمد اسی آئیت سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کرمدت رضاعت دوسال ہے۔ چید ماہ مدت مل دوسال مدت رضاعت حزب امام اظلم فرماتے ہیں کہ مدت رضاعت ڈھائی سال ہے۔ احتیاطًا فتویٰ یہ دیاجا تا ہے کہ بچے کو دو

لعتام

بنزه تم الفنادئ النففات

سال سے زیادہ دودھ پلا ناجائز نہیں سیکن اگر کوئی بچہ ڈھائی سال کی عمیں کسی عورت کا دودھ پی لے توحرمت رصاعت نابت ہوجائے گی۔ اس سلسلے ہیں مالے و ماعلیہ کی پوری بحث اصول فقہ اور فقہ کی ششر وح ہیں ہیں۔ بیس اگرتم اتفاق رائے نکر سکو تو دوسری عورت اسے دودھ پلائے۔ وسعت والا اپنی وسعت بھرخرج کرے مطلب ہے کہ ماں برنسبت دائی کے زیادہ اجرت مائمی ہوا ور باپ زیادہ اجرت دینے پر راضی نہ ہوتو ماں کو استحقاق نہیں۔

ن وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الرُّهُرِي كَهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ ۲۹۲ یونس نے کہا امام زہری سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا استر تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ والدہ کو وَذَالِكَ أَنْ نَفَوُلَ الْوَالِلَاكُ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ مِثْلُ لَهُ عِنْ اعْ وَ ، وجست عزر دباجائے اور برایسے سے کہ ماں کے بین اسے دود صنہیں بلاؤ بھی حالانکر اس کا دورھ بے کے شْفَقُ عَلَيْهِ وَأُرْفَى بِهِمِنْ عَيْرِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبِكُ يَعُدُ أَنْ ے بطور غذا زیادہ موافق ہے اور وہ بیکے پر زیادہ ہر یان ہے بانسنت دو مرے سے \_ تو اسسے جائر يُغْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ مَعَلَيْهِ وَلِيُسْ لِلْمُوْلُوْدِ لَكُ أَنْ يُضَارَ ہنیں کہ اگر اس کا منوہر اینے پاس سے اتنا دے جوامٹرنے مقرد فرمایا ہے تو دودھ پلانے بوَلُهِ وَالِدُتُ مَا فَيَمْنَعُهَا إِنْ تُرْضِعَ مَا ضِيَا مَّا لَهَا إِلَى غَيْرِهِ نکارکرے۔ اوراسی طرح باب کو بھی جا تز نہیں کہ بیلے کی وجہسے اس کی مال کو صرر بہو بچاسے کم نكرُجُنَاحٌ عَلَيْهِمَا أَنُ يَسْتَرُضِعَا عَنُ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِي وَأَلُوالِكُوْ تنکلیف بہو پخانے کی نمیت سے دودھ پلانے سے روک د-نُ اُكَادَافِصَالاً فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا بَعُدَا أَنْ يَكُونَ ذَ الكَ عَنْ کسی عورت کو وَہے وے۔ اور ان دونوں پر کوئی حسدج نہیں کہ نُرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِي فِصَالُكَ فِطَامِكَ.

اں باپ باہمی رضا مندی سے کمی اور سے دودھ بیوائیں۔

بسس اگر دونوں دودھ حمیہ شرانا چاہی تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں جبکہ یہ باہمی رضا مندی اور شورہ سیر مورد و ضما ائل سے ماد کے کا دودھ حمدہ اناسے.

مشوره سے ہو۔ فصال کی سے مراد بیجے کا دو دھ حیوا ناہے۔

كاب إذَا لَكُرُ أَينُفِي الرَّحب لُ تَ حب كونى خرجه من در توعورت كوجائز

**रहे** इस

1.9.7

فَلِلْمِرُ أَةَ أَنْ تَأْخُدُ بِغُيْدِعِلْمِهِ مِسَا ہے کہاہے جہائے بنیراتنا ہے ہواسے اور پَکُفِیْهَا وَوَلِکَهُ اَ بِأَلْمُعُرُّونِ مِثْثُ اس کی اولاد کودستور کے مطابق کا فی ہو۔

حُلَيْنَ عَنْ عَالِمُنَةً وَضِي اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا 'اَتْ هِنْدًا بِنُتَ عَنْبَةً قَالَتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ ال

٢١١١ [١١٠ و بن مطرب مات رسى الله تعالى عبها مطر دوايت بيع كر بهنده بت عليه الرسول للهرات أبا سُفْيان رَجُلُ شَجِيحٌ وَلِيسُ يُعْطِينِي مَا يُكُفِينِي

نے عرض کیا یا رسول اللہ! ابوسفیان بجنبلآ دی ہیں مجھے اننا ہنیں دینے جو مجھے اور میرے بچوں دیری مرد دائی کا کر برق میں جائم کر میں کردی ہوں کا میں ایک کا میں دیا ہے۔

<u>وَ وَلَى مِي الْآمَا اَخَانَتُ مِنْكُ وَهُولاً بَعْلَمُ فَقَالَ خُلِى مَا اَنَّا لِهِ مِنْكُ مَا اِنَّا لِهِ مَا اَنَّا لِهِ مِي مَا اِنَّا لِهِ مِي مِنْ مَا اِنَّا لِهِ مِي مِنْ مِنْ اِنَّا لِهِ مِنْ مَا اِنَّا لِهِ مِنْ مَا اِنَّا لِهِ مِنْ مَا اِنَّا لِهِ مِنْ مَا اِنَّا لِهِ مِنْ مَا اِنَّ مَا اِنْ اَنَّا لِهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَا اِنْ اللَّهِ مِنْ مَا اِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ</u>

يْكُونِيُكِ وَوَلَكُ كِي بِالْمُعَنِّ وُونِ.

مجھے اور تیرہے بچوں کو کا فی ہو۔ محمد

 R.4 3

### بشم اللاتي التحيير

كَالْ الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مِنْ الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُوهِ مُعَالِي الْحَدِيقِ مُواللَّهِ مِنْ الْحَدِيقِ مُنْ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِيقِ الْحَدِ

جَامِعُ فَوْلِاللهِ تَعَالَىٰ كُلُوُ الصفَّ الله تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان ان پاک مِن طَیّبَاتِ مَارَزُ فَنْکُمْرُ وَقَوْلِ ہِ کُلُوٰ چیزوں سے کھا وُجو ہم نے تم کو دیا اور اللہ مِن طَیّبَاتِ مَا کَسُنْہُ وَ فَوْلِ ہِ کُلُوٰ اللهِ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان ان پاک چیزوں مِن الطّیّبَاتِ وَاعْمُلُوٰ اِصَارِلَہُ اللهِ اللهِ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان اور الله تعالیٰ کے اس بین الطّیبَاتِ وَاعْمُلُوٰ اصّارِلَهُ اللهِ ارشاد کا بیان پاک چیزوں سے کھا وَ اور اللهِ تعالیٰ کے اس بین بین بین بین کھا وَ اور اللهِ کا مُرْدُ مِن بِی کہا وَ اللهِ کَامُرُدُ مِن بِی کِی اِس سے کھا وَ اور اللهِ کا مُرْدُ مِن بِی کِی اِس سے کھا وَ اور اللهِ کا مُرْدُ مِن اللّٰ کِی کِی وَل سے کھا وَ اور اللهِ کا مُرْدُ مُنْ اللّٰ کِی کِی وَل سے کھا وَ اور اللهِ کا مُرْدُ مِن اللّٰ کِی کِی وَل سے کھا وَ اور اللّٰہِ کا مُرْدُ مِنْ اللّٰ کِی کِی وَل سے کھا وَ اور اللهِ کا مُرْدُ مِنْ اللّٰ کِی اللّٰ کے کہا ہوں کے کہا وہ اللّٰ کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کی کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کہ کہ کہ کہ کہ کہا ہوں کہا ہوں کی کہا ہوں کہ کہا ہوں کہ کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کہا ہوں کو کھا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کو کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے کہا ہوں کے

ارساده بیان پاک چیزوں۔ لو شنج طیبات کے معنی اچھی پاکبرہ چیزیں ہیں اور بہاں مراد ملال چیزیں ہیں ۔

طريق عَنُ أَبِي حَازِم عَنُ أَبِي هُنَ يُركَ كَضِكُ لِللهُ تَعَالَى عَنْ اَ فَالَ مَا نَسُبِعَ الْمَرْتِ الْمِرية وضى الله تَعَالَى عَنْ عَهُمَ يَهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

235

الاطعمة

منزهم القارى ه

الاطعمة

نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَائِحُ عَلَى رَاسِي فَقَالَ يَا ابَاهِيِّ فَقُلْتُ لَيَهُ كَ سے مُنہ کے بل گر پڑا آ بھھ کھلی نود بچھا کہ رسول انٹرصلی انٹرتوا لی علیہ وسلم مبرے سر بہ کھڑے ہیں اورفرما یا رَسُولُ اللهِ وَسَعُدُيكَ فَأَخَذَ بِبَيدِى فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي لِي اے ا با ہر بیں نے عرض کی حاضر ہوں یا رسول میٹرا ورحا ضربوں حضور نے مبرا مائفہ پچرا کر مجھے کھڑا کہا اور میرا جو فَانْطُكُنَ لِمُ إِلَىٰ رَحْلِهِ فَأَمَرُ لِيُ بِعُسِّ مِنْ لَيْنِ فَشَوِيْبِكُ مِنْهُ سُحَرَّ صال تقا بھیان میا اور مجھے اپنے کا نتاہ مبارک لے گئے اور حکم دیا کہ مجھے ایک بہالے میں بھر کر دو دھ دیا قَالَ عُذِيا أَبِاهُمَ يُبِرَغُ فَعُدُتُ فَشَهِ نَبُثُ ثُمَّ قَالَ عُدُ فَعُلْ ثُمُّ حلمے میں نے اس میں سے پیلے کھر فرمایا دوبارہ بی اے ابوہریرہ میں نے دوبارہ پیلے کھر فرمایا اور بی میں نے آننا پیل فَشَرِبُتُ حَتَّ السُتُوكِ بُطْنِي فَصَارَ كَالْقِلْحَ قَالَ فَلَقِيْتُ عَمَرَ مرا ببیٹ تیرکی طرح سیدها ہو کیا جفرت ابوہریرہ نے کہا بھرس نے حفرنت عمرسے ملا قات کی ا در ان سے بورا وا تعہ وَذَكُرُتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ آمُرِي وَفُلْتُ لَهُ تَوَكَّلُسُ ذَالِكَ مَنْ ر کیا اور میں نے ان سے کہا اللہ نے بہ کام اس کے میر د فرایا جو آپ سے زیادہ اس کا حقدار تھا اے عر داللہ میں كَانَ أَحَقُّ بِهِ مِنْكَ يَاعُهُمُ وَإِينِّهِ لَقُلِّ السِّنَقُى أَتُكَ أَلَّاكِةً وَ لِأَنَا ٱفْرُأَا نے آپ سے ایک آبت پرط صنے کو کہا تھا حالا نکر میں اس آبیت کا تم سے زیا دہ پرط صنے والا لِهَامِنْكَ فَالَ عُمَّرٌ وَاللَّهِ لِأَنْ أَكِوُنَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُ إِنَّ آنَ لِكُونَ لِمُشِلِحُ والشَّعَو مقاحضن عمر في والتراس حال بي ثم كواپنه كه لا المحصة ما ده پيادا موتا بنسبت اسكى مريك سرخ اونت موخ ي

تشریجات :۔ وعن ابی حازم مطلب بیہ کہ یہ حدیث بھی پہلی سند کے ساتھ مردی ہے۔ کُوٹ کی کے معنی مشقت کے ہیں مرادیہ ہے کہ تعبوک کی وجہسے میں شدید اذمیت ہیں تھا۔ بہ حدیث مفصل گرزد چکی ہے یہاں اختصاد کے ساتھ ہے مگر کچھ مزید باتیں بھی ہیں اس بیے ہیں نے اس کو دوبارہ مکھا۔

کھانے برلب مانٹر بڑھنا اور داہنے مانا ۔ كَابِ التَّسُمِ يَاتِ عَلَى الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالِ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالُ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالَ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعِلَ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالِ الطَّعَالُ الطَّعَالِ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالُ الطَّعَالِ الطَّعَالِ الطَّعَالِ الطَّعَالِ الطَّعَالُ الطَّعِلَ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلْعِلْ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْع



ورس الته الته المراد المراد المراد المراد المراد المرد كهانے وغيره ين داہنے القسين شروع كزا.

بَامِ الْتَكَوَّنِ فِلْ لَا كُلِ وَغُيْرِهِ صفنك

ورس عن مسر فرق عن عائِشة وضياله تعالى عنها الكن المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس

بَاهِمُنْ أَكُلُ حَتَىٰ شَرِيعُ مِفْكِ جَس نِيبِطْ مِركُ الْمُعَايا .

على اطعمه، باب الرطب والتمرصم

16.22.

N.9. }

مریرف عن قَتَادَة قَالَ كُنّا عِنْكَ النّب وَعِنْكَ لا خَبَازُلَكُ فَقَالَ مَا الْهِ مِعْ اللّهِ فَقَالَ مَا اللّهِ مَعْ اللّهِ فَقَالَ مَا اللّهِ مَعْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمُ اللّهُ فَقَالُ لَكُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَكُلُّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَكُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمُ وَكُلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْمُ وَلَكُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَاللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ع

فرق می اس عبد میں تنور میں موئی جو بہت ہت کی اور نرم ہو اس عبد میں تنور میں موئی روٹی اس بی بختی تعنیں اور جھلنیاں بھی بنیں تغییں موٹے آٹے کی جس میں بھوسی کی ہوئی ہوئی۔ روٹیاں بھی منٹی تغییں منٹی مؤلتہ۔ اس سے مرا دیہ ہے کہ گرم بانی میں بحری کوڈال کربال اتار دیتے بھراسے بھون کر کھاتے۔ اصل میں جھوٹے بچے ذریح کیے جاتے تو ان کے بالوں کو گرم بانی سے اتار دیتے بھر میون کر کھاتے۔ اب حاصل یہ ہواکہ بحری کا بہت جھوٹا بچہ جسے لوگ بطریق مذکور کھانے تھے یہ حضور میل انڈ علیہ وسلم نے بنیں کھا یا اور اس سے بھی مراد یہ ہے کہ اکثر بعنی اس کے کھانے کی عادت نہیں تھی۔ ور نہ احادیث سے تابت ہے کہ حضور اقدیں میں انڈ علیہ وسلم نے بعض اوقات ایسی بھنی ہوئی بحری کھائی ہے۔ احادیث سے تابت ہے کہ حضوراقد س میں انڈ علیہ والے اس کے کھانے کی عادت نہیں تھی۔ والے دیث اس کے کھانے کی عادت نہیں تھی۔ والے دیث اور ایس سے کہ اکثر بعض اوقات ایسی بھنی ہوئی بحری کھائی ہے۔

منزه تدالقادی ۵ الاطعمة فلريث عَنْ قَتَادَةً عَنُ أَنْسُ رَضِي لَهُ تَعَالَىٰ عَنْ وَالْ مَاعَلَهُ حضرت انس رضی الله نعالی عندنے کہا میں نہیں جانتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بَحَيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَكُلَ عَلَىٰ سَكُرُّ جَنِّهِ قَطُّ وَلَا خَـ بْزَ بھو گل بیالیوں میں کھایا ہو اور نہ تھجی حصنور کے بہے تبلی نزم روق بن کئی <u>گئی اور نہ</u> ِ فَتَى َ تَظُولِا اَ كُلَ عَلَىٰ حِوَانِ تَطُونِيلَ لِقَتَادَةً فَعَلِما كَانُوْ اِبِاكُلُوْنَ فَالْ عَلَى لَ - اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى خوان پر کھایا۔ فتا دہ سے بوچھا گیا کہ ہوگ کس پر کھانے نظفے ضرمایا سفرہ پر . 4446 سنكريحة والسامين سيح لغت يرب كرسين اوركاف اور رمثة كوضمته اورجيم كوفتحه اس كےمعنی ہیں جھوٹی جھوٹی بیالیاں چوں كه امس وقت عرب میں کھانے کے لئے کچھوٹے جرتن نہتیں تھے ان کی عادت تھی کہ بڑے بڑے برتنوں میں کھانا بکال کرمب لوگ انحٹھا کھاتے تھے۔ اس لئے اس مدیث سے چھوٹے برتنوں میں کھانے کی کرا ہیت بردلیل لانا درست نہیں ہے۔ خوان واس میں دونوں بغت ہے خاء کو فتخہ اور کسرہ عجیوں کی عادت تقی کہ وہ تیاتی کی طرح دسترخوان اونجا بناتے منفے جس پر کھانا رکھ کر کھانے تھے ناکہ کھانے میں سرز حجا کا نا بڑے اسی تیائی کوخوان کتے تنفے۔عرب میں خوان کا رواج نہیں تھا۔ زمین پرجیڑا وغیرہ بھیا کراس پررکھ تر کھانا کھانے تھے۔خوان پر کھانا کھانا اس بنا پر نابیندید ہ ہے کہ اس بین تکبرن مے ماتھ شاہیے · صريف إحداً ثنًا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْدِوَعَنْ وَهَبِ بُنِ كَيْسَانَ قَالَ كَانَ ۸۶ نم ۲ | عروه بن زبیر اور وم ب بن کیسان سے روایت سے کراہل شام ابن زبیر کو أَهُلُ الشَّاحُ يُعَبِّرُونَ إِنْنَ الرُّكِيْرِ يَفْوُلُونَ يَاانُنَ ذَاتِ النَّطَآ قَيْنِ عار دلانے کیلئے کتے اے ذات النظافین کے بیٹے اس پر اساء نے ان سے بکا لے بیٹے فَقَالُتُ لَدُ الرَّسُمَاءُ يَابُثُىً إِنْقُصْمُ يُعَيِّرُوْ نَكَ بِالنِّطَا قَيْنِ هَـٰكِ تِكَارِي وہ کمّ کو تنطاقین کے ساتھ عار دلاتے ہیں. کیا تم جانتے ہو دو نطاق ہنیں تھا میپ كَانَ الْنِطَافَانِ وَتَمَا كَانَ نِطَاقِيْ نَسُقَفْتُكُ نِصْفُيْنِ فُأُو كَيْتُ قِرْبَى ب نطاق تفاحس کو ہیںنے شب ہجرت آدھاآدھا بھاڑا ایک سے رسول املیہ

الاطعمة

نزه تالقاری ۵

رَسُولِ اللهِ صَلَىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدِهِا وَجَعَلْتُ فِي سُفُرَتِهِ اللهِ صَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عليه وَسِلْمَ عَ مَشَكَ كَامُهُ إِنْدُهَا اور دوسرے سے توشدان كا مُحَدَ الْخَرَقَالَ فَكَانَ الْهُلُ النَّيَامِ إِذَا عَبَرُّ وَلَا إِنْهَا الْخَرَقَالَ فَكَانَ الْهُلُ النَّيَامِ إِذَا عَبَرُّ وَلَا يَالِيَطًا قَيْنِ يَنْفُولُ إِنِهًا الْخَرَقَالَ فَكَانَ الْهُلُ النَّيَامِ إِذَا عَبَرُونُ وَلَا قَيْنَ عَمِالِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

تنشریک ت اسبی و بیروت کے موقع پر جب صنور افدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم حضرت صداتی اکبر ایک ۲ ۲۸ ۲ اوسی الله نتائی عند کے گفرت دریون ہے گئے تو ذا در راہ کے بیے ایک مشک پانی ادر تقیلے بین کھانا رکھا گیا۔ مشک کا امکن الله باند صفے اور تو شددان کا مُنے باند صفے کے بیے کوئی رستی نہیں ملی تو حضرت اسماء رضی الله تنها نے ابنا بیٹو کا بھاڑ دیا آ دھے سے مشک کا مُنے باند معا اور آ دھے سے تو مشک کا مُنے باند معا اور آ دھے سے تو مشک کا مُنے باند معا ور آ دھے سے تو مشک کا مُنے باند معا ور آ دھے اسماء رضی الله رنا کی عبد الله علیہ وسلم نے خوش ہوکر ان کو فرمایا منم ذات النطاقین ہو۔ یہ حضرت اسماء رضی الله رنا کی عبدا کے لیے فخر کی بات بھی جسے جانح بن یوسف کے النظا قین ہو۔ یہ حضرت اسماء رضی الله دیا عرب میں صرف ایک باند محتی مقیس ۔ اور سنگری بطورطعن بولے تھے۔ آزا در شریف عورت میں صرف ایک باندھی تھیں ۔ اور

خادمائیں دو دو نطاق ۔ خادمائیں البّطا قُینُن کنا پہسے خادمہسے اس طرح بیطعن ہو کیا۔

تلك شكا فا ظاهر عنك عادها :- بيهى ذوّيب هذل كے ايک طول تصيدے كا ايک مصرعہ ہے جو اس نے نَصِيْرُ بنت عَنسُ بن محص كے مرشيم يں كہا ہے لورا شور ہے ہے وعب رھا الوا شون مانی احدیا : قلك شكاة ظاهر عنك عادُها

اور اسے چنل خوروں نے عار دلایا کہیں اس سے مجت کرنا موں اس شور مجانے ہیں نبرے بنے کو نی عار نہیں جنرے دائے۔ بنے کوئی عار نہیں حض عبد اللہ بن زبیر کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ مجھے ابن ذات النظاقین کہہ کر عار دلاتے ہو حقیقت ہیں یہ عارتہ بی مختر کی بات ہے کیونکے یہ خطاب مہیدی

والدہ کو حضورا قدس صلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا مقا۔

نبی صلّی الله ملیه و سلم اس وقت نک کوئی چیز نہیں کھاتے جب نک اس کا نام نہ بتا دیا جاتا اورجان لیتے کہ وہ کیا ہے۔ جَامِ مِسَاكَانَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلاَيَاكُلُ حَتَّىٰ يُسَمِّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَاهُوَ. صَفَّلِكُ 25 417 32

إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا أَخُبُرُهُ ۚ إَنَّ خَالِدُبْنَ حضرت ابن عباسس نے خبردی کہ انہیں خالدبن ولیدسیف اسٹر نے وَلِيُدِالَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبُرُ لَا أَتُّكُ دَخُلَ مُعَ رَسُّه وہ رسول انٹر صلی انٹر علیہ و مسلم کے ساتھ ام المومنین حضرت میمو نہ ۔ للهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ عَلَىٰ مُيْكُونِتَ وَهِى خَالَتُكُ وَخَالَتُهُ الْمُ انکے اور یہ ان کی اور ابن عباس کی خالہ تھیں تو ابنوں نے وہاں بھبی ہوئی گوہ اس فَوَجَدَعِنُدَهَا ضَبًّا مُحْنُوْدٌ افْكِرَمْتُ بِهُ أَخْتُهَا حُفَيْكَ ثُو اِنَ جصے ام المومنین کی بہن خفیدہ بنت حارث نخبد سے لائ كفيس نُتُ الْحَادِثِ مِنْ بَحُهُ لِي فَقَلَّ مَتِ الضَّبُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ سیمویز نے گوہ حضور صلی امتر علیہ و عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَكَانَ قَالَ مَا يُقَالِّمُ يَدَةَ لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ ثِبِهِ ا ہنے پہیش کیا۔ اور کم ایسا ہوتا کہ حصنور کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا لَيَهِمِي لَكُ فَأُهُوكِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ يَذَكُ الْمُلْكِلِّمُ ا حضور اسے تناول فرماتے یہاں تک کہ اسے تبایا جاتا اور اس کا نام بیاجاتا۔ رسول ا نْقَالَتْ إِمْرًا يُأْمِنَ السِّنْكُرَةِ الْحُضُونِ أَخْبِرُنَا رَسُولَ اللهِصَلَّى اللَّهُ ملی الته علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ گوہ کی طرف برف صابا تو موجو دعور توں میں سے ایک نے کہا کہ رسول اللہ کو لُّمَ مَاقَتَّ مُنْتَ لَهُ هُوَ الضَّتِّ يَارَسُولُ اللَّهِ فَرَفِعَ رَسُّ تبا کر محضور کے ساننے کیا ہیش کیا ہے۔ یہ گوہ ہے یا رسول مثر! تو رسول متر صلی الشرعلیہ وسلم نے اپنا متَّهِ صَلَّىٰ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مِينَ لَا عَن الضَّبِّ فَقَالَ خَالِلُهُ بَنُ الْوَا تف كوه سے الله اليا تواس برخالدبن وليدنے بوجياكيا كوه حرام ہے يارسول الله! ن أَحَرَامُ الضَّبُ يَارَسُولَ اللهِ؛ قَالَ لَا ! وَلَكِنُ لَمُ يَكُنُ مِنَا رُضِ قَوْمِى پہکن میری قوم کی زمین میں نہیں۔ مجھے اس سے کھن آتی ہے خالدنے کو

## فَاجِدُ فِي اللَّهُ عَالَى خَالِدٌ فَاجْتَرِيْدُ فَاكُلْتُ وَرُسُولُ للْهِصَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ يَنظُو إِنَّ لَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ يَنظُو إِنَّ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ يَنظُو إِنَّ لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْكُولُ لِلللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُولًا لَكُولُ عَلَيْكُ وَلِهُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَلْكُولُولُ مَلْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولُولُ مَلْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّالِمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُمُ لِلللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ

ר אראם

تشریحات بدنمانه جالمیت میں اہل عرب کوحلال و حرام کی تمیز نہ تھی مرداد تک کھاتے سے اسلام نے بہت سے جانوروں کو حرام بتایا جس کی خبرسب کو نہ تھی اسس بے حضورا قدس صلی استرعلیہ وسلم کی عادت کر بید تھی کہ جب کھانے کے بیا کوئی چیز پیش کی جاتی تو دریافت فرما لیا کرنے کہ یہ کیا چیز ہے ابودا و دوغیرہ میں الیسی حدثیں ہیں جن سے کوہ کا حرام ہونا نابت ہونا ہے اور جب معا لمرحلت وحرمت میں دائر مہوتو احتباط اسی میں ہے کہ حرمت کو ترجیح دی جلت اسی کے مطابق احناف کا مذہب بیرہے کہ گوہ کھا نا حرام ہے۔علامین نے فرمایا کہ ابتداء کوہ کھانا مراح کھا بھراسے منسوخ کرکے حرام کر دیا گیا اگر چہ صراحة حسرام موسی نائر اباحث کو مؤخر مانا جائے تو دوبار نسخ لائرم آگ گا اور بیا بعد اس طرح کہ قبل اسلام گوہ مباح مقی۔ بھراسے حرام کیا گیا اب اگر مانا جائے کہ بعد میں بھر مباح کو قبل اسلام گوہ مباح مقی۔ بھراسے حرام کیا گیا اب اگر مانا جائے کہ بعد میں بھر مباح کیا گیا تو دو بار شنخ لازم آئے گا.

ٰ ایک کا کھا نا دوکو کا فی ہے

باب طعام النواحب الكفري المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنا

وضیح بب کاعنوان ایک مدیث ہے جے ابن ماجہ نے حضرت عمر رضی اللہ تغالی عنہ سے توضی کے در مایا کہ ایک کا کھانا دو کو کا نی ہے اور دو کا کھانا ہوں کو کا نی ہے۔ اور دو کا کھانا ہوں اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو اور چار کو کا نی ہے۔

مرس عن الاغرج عن إلى هم أبرة رضى الله تعالى عنه قال قال قال مدر من الله تعالى عنه قال قال قال مدر من الله تعرب الله منه الله تعالى عليه وسلم طعام الله تعالى عليه وسلم طعام الله تعرب كاسف وسلم المثلث و ما المثلث و كالمان وسلم المثلث و كالمان المثلث و كالمان وسلم المثلث و كالمان المثلث و كالمان وسلم المثلث و كالمان المثلث و كالمان المثلث و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان المناز و كالمان كالمان المناز و كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان كالمان

على باب الشوالا صعراً كتاب الذبائح باب الضب صعام ملم صير، الإدادد، اطعمر -

نزهت التادى ٥ بُاكِ الْمُؤمِنَ يَاكُلُ فِي عِنَّ وَلِحِيْنَ الْمُؤمِنَ يَاكُلُ فِي عِنَّ وَلِحِيْنَ مؤمن ایک آنت میں کھا تاہے طريث عن نَافِج كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَاكُلُّ حَتَّى يُؤَتِّى بِمِسْكِيْنِ يَاكُلُّ مَعَنَ ۲۴۵۱ انا فعے مے روامیت ہے وہ بہنے ہیں کرابن عمر رصنی انٹر تعا لیٰ عبنیا اس د قت تک نہیں کھانے ج فَّأُ ذَخَلَتُ رَجُلًا يَا كُلُ مُعَدُ فَأَكُلَ كَتِيْرًا فَقَالَ يَا نَافِعُ لَا تُلْخِلُ عَلَى هٰلاَهِمُعْتُ ے کو کی مسکین نہ لایا جاتا جوان کے ساتھ کھائے ایک دفعہ ایک شخص کو میں نے کھانے میں شرکی کیا تواس لَبِّي صَلَّىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهَ وَلُ الْمُؤْمِنُ يَاكُلُ فِي مِحْى وَاحِدُ الْكَافِرُ الْ نے بہت کھا لیا توفرایا اسے نافع! مں کو تھجی مٹ لانا میں نے بی مالی متر علیہ وقم سے سامون ایک نت میں کھا تا اور کا ذربا اُنتون کھا ان ریج :۔ اس کے بعد جوروایت بطریق محد بن سلام ہے اس میں راوی کا شک ہے کہ حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في كا فرفر ما الله عنا يا منافق. عَنُعَنِي وَقَالَ كَانَ ٱبُونَهِمِيكِ رَجُلًا ٱكُولًا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عمر دبن دنیا زنے کہا کہ ابو نہیک بہت کھانے والے سخض عقے ان سے ابن عرنے کہا إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى لِينَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَافِرُ مَا كُلُ فِي که رسول انشد صلی انشر نعالی علیه وسلم نے فرایا ہے کہ کا فرسان آنتوں میں کھا تاہے ابونہیک نے بْعَدْ الْمُعَامَّةِ قَالَ قَانَا أُوْمِنُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ کھا کہ میں امتہ عزو جل اور اس کے رسول صلی امتہ نعا کی علیہ وسلم پر ایان رکھتا ہوں. تت رہے ،۔مطلب بیہے کم حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باعتبارا غلب واکثرے فرایا کہ کا فریا منا فق کا یہ حال ہے یہ مطلب نہیں کہ زیادہ کھا ناکفر ہے جوزیا دہ کھائے كا فرم و جائے يي مومن مول زيادہ كھا تا مول - زيادہ كھانے كى وجہ سے ميں كا فرنہيں موكبا . عَنْ أِنْ حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُمُ بَيْغٌ رَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتَّ رَجُلًا وربي حضرت ابو ہر برہ و منی اللہ تعالیٰ عنہ سے روامیت ہے ایک شخص بہت کھا تا تھا تھے۔ وہ

كَانَ يُنَا كُلُ اكْلًا كُنْ يُرِدُ اللَّهُ السُلَمَ فَكَانَ بَاكُلُ اكْلًا قَلِيْ لِلَّ فَلُ كِرَدُ اللَّ اللَّهِ اللَّهِ مَان مِولِيا اور مُقورًا كَمَا فِي اللَّهِ مَن الله تعالى عليه وسلم سے يه وَكُر كِيا كَيَا تُو صَرا يَا صَلَّى اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بر المام ناصی عیاض نے اہل طب و تشریح سے حکایت کی کہ انسان کی اسین اسین کے اسے حکایت کی کہ انسان کی اسین سائٹ ای معدہ بھراس سے متصل بمین آنتیں۔ بواب، جائم، رقیق بیسب تبلی ہیں۔ بھرتین موٹی ہیں۔ اعور، قولون اسی تعیم اسی کے سرے پر د برہے۔ ایس اعور، قولون اسی تعیم اسی کے سرے پر د برہے۔ بیا ہے الڈ کیل منتیک صورے اسے سے سے سے سکے انگا کر کھے نا

ورس عَنُ أَبِلُ جُحينُفَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْ النَّبِي صَلَّا لِللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مِنْ النَّرِي مِنْ اللهِ عَنْ النَّرِ عَنْ النَّرِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

تنا لىٰ عليه وسلم ك فدمت مي طريقا توحفور في ايكي ض سرفرايا جواس مايموجوففا ين سن عما تا يرايك على يريم يول.

بَاصِ لَهُ فَيْنِ وَإِنفِسَالِ للَّهُ حِم صفياك تَوسَن كُودانتون وَجِنا اورماناى سونكال كركهانا.

### [117]

بَابُ النَّفْخِ فِالشَّعِيْرِ صَاكِ جَوْبِي مَهُونَكُ ا

عَلَىٰ تَكِنَىٰ أَبُوْ كَازِمَ أَنَّكُ سُالَ سَهُ لِاَهُلُ رَايُنَمُ فِي زَمِكَانِ مَا لَكُ سَلَا هُلُ رَايُنَمُ فِي زَمِكَانِ مَنَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا

النّبِي صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّفِيّ قَالَ لاَ فَقُلْتُ كُنْمُ النَّخُونَ النَّافِي صَلّى النّ

بَیُ صَلَی اللّٰہ تَعَالَیٰ علیہ وسلم کے ذمانے میں میدہ دیجھا تھا اہنوں نِوْایا جَہیں. پھریں۔ النشکونیر فال لا و لکن کُٹ انٹف شک ،

برجهاكيا تم وك جوكو جهائة عقر ابنول في كها كه نهيس صرف بعيونك يقتر عقر ابنول في كها كه نهيس صرف بعيونك يقتر عقر

ray.

ٹے میدہ کھایا ؟ انھوں نے فرمایا کرنبی صلے التُدتعا لی علیہ وسلم نے بعثت کے دقت سے وصال نے وفت تک میرڈنین کی کھا انہو ئے کہاکیا رسول لنڈصل لنٹرنغا کی علیہ وسلم کے زمانے میں نمہار سے پاس حجیلنیاں تفتیں انہوں نے کہسا رسول انٹرصلی انٹر نغا کی علیہ وسلم نے بعثت کے وفت سے وصال کے وفت بمک حجیلنی نہیں دیکھی

ر موں مند کی مند ماں صید و سے جندے کے وقت سے وقت ان کی ہے ہیں ہے ہوئی ہے ہی ہم ہوری ابوصادم نے کہا بھریں نے پر حجا کہ تم لوگ بغیر حصنا ہوا کیسے کھاتے تھے انہوں نے کہا ہم اسے بھو نکتے تھے اُڑنے والی چیز اُڈی جاتی اور جو باقی رہ جاتا اسے سانتے اور کھاتے ۔۔۔ اُسس

بوصے اوسے وال چیز او بال اور بوبال رہا ہا اسے ماتے اور طاب ہے۔ مدیث سے نابت ہوا کہ مخز مرقق سے مراد وہ روٹی ہے جو میدے سے منتی ہے یا جو الیسے آگے سے مبتی ہے جسے حصانی میں حیمان دیا گیا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم .

ولمرمث عن سعن بريه وض المقتبرى عن أبي هريدة كري الله تكالى عنه المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم المدهم

نی صلی انتر نفالی علیه و کم دنیا سے تشریف سے اور بیٹ مجرکر جوکی رو بی تہیں کھا ان

تُ أَعْنِ أَلاَ سُوَدِعَنُ عَالِمُشَةَ رَضِكَ لللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ مَا شَيِهِ ۸ ۵ تم ۲ ام المومنبن حضرت عائشة رضى الله تعالى عنماسے روابت ہے كه مدية آنے الُّهُ مُحَمَّدُ صَلَّىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُنْنُ قَدِمَ الْمَكِنِينَةَ مِنْ طَعَا مِ النُبُرِ بعد آل محدّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلسل مین دن کیہوں کی روق پیٹ بھرہیں کھائی یہاں تُلْثُ لَيَالِ تِبَاعًا حَتَّى تُبضَ صَلَىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الم تک کر نبی صلی الشریتعالی علیہ وسلم نے وصال ف رمایا۔

### بُابُ التَّلُبِيْنَةِ صفك تبين كابيان

مريث عن عُرُومٌ عَنْ عَائِشَكَ زُوجِ النَّبِي صَكَّا لِللَّهَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَكَمَ ۹ ۵ ۴ ۲ 📗 بنی صلی الله رنغالیٰ علیه و سلم کی زوجه ام المؤمنین حضرت عا نسته رصنی الله نغاتی عنهاسے تَهُا كَانَتُ إِذَا مَاتَ الْمُيَتُ مِنَ اهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَا لِكَ النِّسَاءُ تُحُمَّ ت ہے کہ جب کو لی مزنا تو عور تمیں جمع ہوتمیں بھر چلی جانمیں سو اٹے میٹ کے اہل ا ور ا هَرَّ قَنَ إِلاَّا هُلَهَا وَخَاطَّتَهَا أَمُرَتْ بِهُرُمَةِمِنْ تَلْبِيْنَةٍ فُطْبِخَتُ <u>کے خاص تو گوں کے . تو ہا نگری ہیں تلبینہ پکانے کا حکم دیتیں۔ بھر ٹرید نیار کیا جاتا اس پر</u> نُتُمَّ صُنِعَ ثَرِيْكُ فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا قَالَتَ كُلْنَامِنُهَا فَإِنِّي سَمِعْتُ بینہ انڈیل دیا جاتا۔ سرمائیں اسے کھاؤ اس بیے کہ میں نے رسول اللہ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُّولُ التَّلَيْئِنَةُ مُجَمَّةٌ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خرمانے سناہے کہ "لمبینہ مربین کے دل کو آرام لِفُؤَادِ الْمُرِيْضِ تَنْ هَبِ بِبُغْضِ الْمُزْنِ مِلْ بهوی نے والی سے اس سے کھ عم کو دور کر دیتی ہے .

له رفاق: باب كيف كان عيش النبي والصحابه صفيه ملم اواخركاب نساتي وليم ابن اجر اللحد لله طب: باب التلبينة للمويض صم ١٨٩ مِسْلَمَ: طب، ترق كنى: طب - نسائى: وليم وطب - 25

بِابُ الأكُلِ فِي إِنَاءً

E 414 3

نشركبات: "تلبينة به ايك حربرا نفاجوات يا هبوسى سے تيار كياجاتا تھا كہماس ميں شہد بھى دال دياجاتا تھا۔ "مجمدة " ميم جيم ميم تانى مشرده سب كونتى مصدر ميمى \_ معنى بين استراحت كے ايك دوابت بين مُجمدة ميم ہے اسم فاعل معنى بين آ رام پہونچانے دالا۔ اَمُونَتْ \_ اسكى ضمير مرفوع متصل كا مرجع ام الموسين ميں اس كا تعلق زوج النبى انہا كانت ! سے ہے اصل عبارت بہدے - انها كانت اَمْرُتْ " اس برقرية كتاب لطب كى دوابت ہے جس ميں ہے كانت تائمن "

حیاندی کے برتن میں کھانا۔

ورین کا تُنی عُبُلُ الرَّحْسِ بُنُ اَ بِی لَیْلُ انْهُ مُر کَا نُوْا عِنلَ ۲۲۷۱ عبدالرمن بن ابی سیلی نے مدیث بیان کی کہ یہ وگ حضرت مذیب کے

حُنَا يُفَة فَاسْنَسْفَى فَسَفًا لَا مَجُوسِتٌ فَلَمَّا وَضَعَ الْفَلَلْ حُ

پاکس ر مدائن میں منے انہوں نے بینے کے بے پانی مانگا تو ایک مجوسی نے انہیں

فِی کی پاہ کا مکا ہے وَ قَالَ لَوُلاَ اَ ذَی نَصَیْتُ عَکْیرَ مَرَّ ہِ وَکَا اِنْ دیا۔ جب بیالہ اُس کے ان کے ایک یک رکھا تو انہوں نے پیپنک دیا اور فرایا۔ اگ

َ مُرَّتُ بِنِ كَا مَنَّهُ يَفُولُ لَمُ أَ فَعُلُ هَا أَ الْكِبِّيِ سَمِعْتُ النَّبِيُ مِنْ اس كوبار بارية سع كيا مِوَّا رُياده فراته مِن توين ايسانهيں كرتا، سَيَن مِن نِهِ بَي

صَلَّىٰ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُّولُ لَا تَلْبَسُو الْخُرِيْرَ وَلَا الرِّيْبَاحَ

صلى الله عليه وسلم سے مناہے فرائے تقے حریر اور دیباج نہ بہنو اور سونے اور چاندی وَ لَا تَنْشُرَ بُوْ ا فِی اینسکتِ السَّاکَ الْسُکْ الْفِضَکّتِ وَ لَا تَکُلُوْ ا

کے برتن میں مذہبیر اور ان کے بہالوں ہیں منہ کھیا ؤ اس بیے کم نور مار در برا در مار در اور و در در موروں میں در براہ و

نے صُحافِها فَا نَهُا اَنْهَا اَنْهُا اَنْهُا لَا نَبُا وَهِی لَکُمْ وَ اِنْ رَا اِنْ اِنْهَا وَهِی لَکُمْ وَ

١٠ ( کا درون ) کے بیاد د بیا یان ہے اور مہارے ہیے

256

des

### فِ الْآخِرَةِ لَهُ

تنشر کیب ایسی چرسے مخلوط مول اور جاندی کے بنے ہوں یا کسی چرسے مخلوط ہوں اور الرکسی برتن پرسونے ہوں اور الرکسی برتن پرسونے ہوں اور الرکسی برتن پرسونے چاندی کا کام ہو تو اس میں اس طرح کھانا بینا کہ ہونرٹ چاندی یا سونے برنگے حرام ہے۔ اور اگر ہونٹ وإلى ندگئے توجا کر ہے۔ اور جس برتن پرسونے اور چاندی کی پالٹ ہو تو اس کا استعال بھی جا کر ہے۔ بالب میں مفضض سے مراد چاندی کا بنا ہو ابرتن ہے۔ پالٹ کیا ہوا مراد ہنیں ورنہ مدیث کو باب سے مطابقت نہ رہے گی۔

باب الحلوء والعسل صفالة مسمعي جيز اور شهد كمان كابيان

مربین عَنْ هِ شَامَ قَالَ اَنْ بَرَنِ اَنِى عَنْ عَالَمْتُ قَالِمُ نَعَالَى عَنْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ ال

عربین عن عبُلِ الرَّحْمٰن بُنِ عَالِسِ عَنْ الْمِيْدِعِنْ عَالِمُثَلَّةَ رَضَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

له اشريبه باب الشرب ف اقتية النهب و باب انتية النهب صطاكه و اللباس باب السراطرير و افتراشه للرجال صعبه و باب افتراش الحرير صعبه مسلم ، اطعمه ابوداو د اشرب و ترمنى اشرب سائد زينة ووليه و ابن ماجه و اشرب و لباس .

که اشربه باب شراب الحلواء والعسل صفی کتاب الطب باب الدواء بالعسل صفی کتاب الطب باب الدواء بالعسل صفی کتاب الحدیل باب مایکری من احتیال المراق مع الزوج صفات مسلم، طلاق، ابوداؤد انشربه . ترمذی طعمه ـ نسانی ولیمه . ابن ما جه اطعمه ـ



تشریات: ابتداء میں تمین دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھنا جا کر نہیں کھا عام طور برتنگ دستی تھی بمقصدیہ کھا کہ عید کے دنوں میں کوئی کھو کا مذر سے بعد میں اس کی اجازت ہوگئ کہ تبین دی سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہیں۔

جس نے دسترخوان سے کھے نیا یا اپنے ساتفی کے ملمنے دسترخوان پر کھے رکھا.

ُ بَابِّ مَنُ نَاوَلُ اُوْتَ لَاَ مَرَ إَلَىٰ صَاحِبِهِ عَلَىٰ لُمَائِدُةِ شَيْاءً صَمَّ<u>هُ مَا</u>

و قال ابن المنبئات لو كائس أن يناول بغضه مُربعُضًا الله المن المنبئات لو كائس المنبئاول بغضه مُربعُضًا الماس مين كوئن حرج نهين كا دسترخوان بر وك ايك دوسر و كر ينبئا و ل مِن هن هن هن المكارش قا إلى مارس و كرا يك المكارش في المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش قا المكارش

بَا بِ الرَّطَبْ بِالْقِثَاءِ صفك تازه كھوري كراى كراى ماكھ كھانا

مرین عَنْ عُبُدِ اللّٰهِ بُنِ جَعْفُرِ بُنِ اَ إِنْ طَالِبَ قَالَ دُايْتَ النّبِی اللّٰهِ عَنْ عُبُدِ اللّٰهِ بَنِ جَعْفُر بُنِ الوطالب رضی الله عبنما سے روایت ہے ابنوں نے صلی اللّٰه عَلَیْ وَسُلّکُ دَیا کُلُ الرُّطْبَ بِالْقِتَ اع ۔

ہا کہ بی نے بی صلی الله علیہ و کم و دیکھا کہ تازہ کھجوری ککوای کے مائقہ کھاتے ہے۔

تشریجی اس ۱۹۹۳ می اور کی ہوتی ہے اور ککوای بین کھنڈک دونوں بلا کر کھانے سے اعتدال پیدا ہوجا تاہے.

عبدالله بن جعفر بن ابی طالب ایم میشد بن بیدا ہوئے مقے جب کہ ان کے والداور والدہ اسلامی اللہ میں اللہ عبداللہ عبداللہ میں اللہ عبداللہ عبداللہ میں اللہ عبداللہ عبداللہ میں اللہ عبداللہ تقے عبشہ بیں مسلمانوں میں بیسب سے پہلے پیدا ہوئے منے بھراپنے والد کے ساتھ مدست طیبہ آئے نوتے سال کی عمر بین مصدمیں مدینہ طیبیمیں و فات یا تی ان کی نماز جنازہ ابان بن عثمان

یبر کے دعت ماں کا مربی کے صفر ہیں تاہیں ہوں کے بیان کا استرائے ہیں۔ نے پڑھا کی جواس وقت مدمیہ طیبہ کے امیر سفے ان کا لفتب بحرا بحود تھنا . کیا ہے المیر کے طلب وَاللّٰہُ کَر وَفْنُول میں تازہ اور سو کھی کھجور کا بیان اور اسٹر

جَابِرِبُنِ عُنْدِ اللهِ رَضِي لللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِالْمَكِ يَنْهُ يَعُوْدِيُّ وَكَانَ يُسُلِقُنِي

كَاشَّغَ بَكَ مِيرِ عَمَودوں كو ادْھاريتا كِقا اورجابركى ايك زَيْن كُتَّى رَوْكُ كِهِ رَاْسِتِ بِي سَالَ فِي تَنْهُرِي إِلَى الْكِرِي إِلَى الْكِرِي الْكَرِي الْكَرِي الْكَرِي الْكَرِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلُكُ اللَّهُ اللْلْلِي اللْلِلْلِي اللْلِلْلِي الللْلِي اللْلِي اللْلِي اللَّهُ اللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي اللْلِي الللِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي اللْلِيْلِي اللْلِي اللَّهُ اللْلِي اللْلِي اللْلْلِي اللْلِي اللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِلْلِي الللْلِي الللْلِي الللْلِلْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِي الللْلِي اللْلِي اللْلِي الللْلِي الللْلِي اللْلِلْلِلْلِلْلِلْلِلْلِي الللْلِيْلِي الللْلِلْلِي اللْلِلْلِلْلِ

بیدا دار کچھ نہیں ہوئی بہودی تھجور کا منے کے وقت میرے باس آیا ادر میں نے تھجو رہیں سے کچھ نہیں عامًا فِچَاءَ فِی الْبَهُو دِی عِنْدُ الْجُرُز از وَلَحْرا جُزِمِنْهُ اللّٰهِ يُدُا فِي كَالْتُ اللّٰهِ مُنْكَ

کامًا نفیا میں اس سے آئندہ سال نک کے لیے مہدت انگرد افغا۔ اور وہ انکار کرتا تھنا۔ الی فَادِیلِ فَدَالِیٰ فُاخْرِرِ بِذَالِكَ النَّرِی صَلّی للّٰهُ عَکَیدُهِ وَسَلّمَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ اس کی نبی صلی اللہ ملیہ وسلم کو خبردی مئی توحضور نے اپنے اصحاب سے فرایا چلوجا ہر کے لیے

باب القتاء - باب جمع اللوتين صوام مسلم اطعمه ابود اوُد اطعمه ترمذي اطعمه ابود اوُد اطعمه

اِمْشُوْ انْسُنَنْظِرُ لِيَ ابِرِمِنَ الْيَهُوْدِيُ فِيَاهُ وَنِي فِي نَخْلِي فَجَعَلَ لِلْأَبِيُ صَلَّىٰ اللّ بہودی سے مہدت انگیں تو وہ حضرات مبرے باغ میں آئے نبی صلی التہ علیہ وسلم یہودی سے با بْهِ وَسُلَّمَ بُيكُمُ الْيَهُو دِي نَيقُولُ أَبَا الْقَاسِمِ لِأَ أَنْظِيْ هُ فَلَمَّا سَإِهُ السَّبِي نے سکتے بہودی کہتا را کے ابوالقاسم میں اس کو فہلت ہنیں دوں گا کیس جب لَّىٰ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَا فَطَافَ فِي لِنَجْدِلِ ثُمَرِّجِاءً وَ فَكُلَّمَهُ فَأَيْلِ فَقُمْتُ ملبہ و مسلم نے یہ دیجھا تو کھڑے ہو گئے اور باغ میں کھوے چھر یہودی کے باس آئے کھ نُتُ بِفَلِيُلِ رُطَبِ فَوَضَعْتُ لَا بَيْنَ يِدَى كِلْكَ بِيصَلِّفَ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ یہو دی سے کلام نمیبا اس نے انکار کہا۔اب ہیں کھٹرا ہوا اور تھوڑی سنی تھے دیں لا کرنی صلیٰ مثا فَا كُلُ تُحْرِّ فَالَ أَيُنَ عَرِي يُشَكُ يَاجُابِرُ فَاخْبَرُنُكُ فَقَالَ ۚ إِفْرُشُ لِي فِيهُ علیہ وسلم کے سامنے رکھایں جن کو حضور نے کھا یا پھر فرایا تیری چھپر کہا ل ہے اے جا ہر ہیںنے حضور کو فَفُرُ شُنُكُ فَكُ خُلُ فُرُفَّكُ تُكُرًّا اسْتُنْقَظ فِيَئُنُكَ بِقَبْضَةٍ أُخْرِي فَا كُلَّ بنایا فرایا اس میں مجھونا بچھا ترخمیں نے بچھایا آب حصور اس میں تشریب نے گئے اور سوکے مِنْهَا شُمَّرَ قَامُ فِكُلَّمُ الْيُهُو دِي فَابِي عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرِّظابِ فِل لنَّحْلِ جائے میں حضور کی خدمت میں ایک اور منطق تھجود لایا تو حفنور نے اس میں سے لتَّانِية تُمَّرِّقًالَ يَاجَابِرُجَدٌ وَاقْضِ فَوَقْفَ فِي الْجِدَادِ فِجِيلَ دُهُ کھایا پھراکٹ کر یہودی سے بات کی اس نے بھر انکار کیا اب حفنور باغ یں دوس مَا فَضَيْتُ لَا وَفَضَلَ مِنْتُلُاهُ فَيُرَاجِتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِي صُلِّلَ لِللَّهُ عَلَيْهِ کھونے پھر فرمایا اے جابر تھجور کاٹ اور اس کو دے حصنور کھراے رہے لَّمُ فَبَشَّكُ نُنَهُ فَقَالَ إَشُهُ لُ أَنِي رَسُولُ اللهِ قَالَ آبُوعُ بِإِاللّهِ توبیں نے قرض ادا کرنے تھر کاٹل اور بطنیا ادا کیا تھا اتنا بح رہا میں وہاں سے عَرُشٌ وَعَرِيٰشٌ بِنَاءٌ قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ مُعُرُوشَاتٍ مَا بُعُـــرَشُ چلا بہا ل یک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صاحر ہو ا اور حصنور کو بشارت

#### THY IS

#### مِنُ الْكُرُّومِ وَغُيْرِ ذَا لِكَ عُنُ وَتُنْهَا أَبُنِيتُهَا . دى ولا يس تواہى ديتا ہوں كہ بس المنب اللہ كا رسول ہوں ۔

ا بوعبدالتُدامام بخاری نے کہاءش اور عربیٹس کے معنیٰ عمارت ۔۔ ابن عباس نے کہا معروشات کے معنیٰ یہ ہیں کہ انگور کی بیلوں کے بیے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں عدو و شہا کے معنیٰ اس کی عمار تمیں ہیں۔

عام روا بنول میں بہ ہے کہ قرض حضرت جابر کے والد پر تھا اور اس میں یہ ہے کرخود حضرت جابر ہے تھا۔ اسی بیے تبعض شارصین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے

ا کیسا در اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ بربیع سلم کی صورت تھتی اور بیع سلم کی صحت کے لیے منجلہ اور تشرائط کے ایک شرط بیھی ہے کہ ادائیٹی کی تاریخ تعین ہو اور اس میں بدہے کہ معمور کا منے تک کی معیاد تھی پیعین بند کھی ربط فرید ہے۔

نہیں بھور کا طنے کا وقت ہفتہ دو رہفتہ مقدم ومتا خربھی ہوسکنا ہے علام عبنی نے ان سب باتوں کا جواب یہ دبا کہ قصیمتعد دہے عام روا بنول میں ان کے والد کے قرض کا ذکر ہے۔ یہ اور وا تعہدے اور اسس مربہ قدم حرین کے سعم مربور ماراقت میں اس کے ساتھ کے ایو میسے درجہ میں اور ان نواز اس کے اس کرد

مدیث میں جو مذکورہے یہ دوسرا وا تعہے اور میعاد کے بیان میں حضرت جابر نے اختصار سے کام لیا تاریخ معین ہی رہی ہوگی اختصار اجذا ذسے تاریخ کی تعبیر کردی .

افنول وهنوالمستعان : مشهور وانعرے علاوہ یہ دوسراواقعہ اس براس واقعہ بیں مذکورتفیر دلیل ہے مشہور رو ایت میں بر بنہیں کہ اس سال بھیل نہیں آیا تھا اور نہ ان رواتیوں ہیں یہ ہے کہ حضرت جابر رضی التدعنہ نے حضورا قدس ملی التدعلیہ وسلم کے سامنے تھجو رہی ہیں کیس یا عربیش میں جا کر سوئے اس بیے صحیح یہی ہے کہ یہ دوسرا وا قعہ ہے ۔ والتد تعالی اعلم ۔ یا عربی العرب التحرب واللہ عربی التحرب کے سام ۱۹۵۸ میں میں التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب التحرب ا

ضرر بهو پخائے نہ جبادو .

عله الطب ببابلله واء بالعجرة للسين صوهم دوطريقت بابشى بالشم وبالله والمربه فتيمسكم اطعه ابوداد كركطب نساتى والمير

جسنے دس دس مہمان کو اندر بلایا اور دسس دس آدمی کا تھے انے بر بیٹھنا ب بُاكِ مَنُ أَدُخُ لَ الضِّيفَ انَ عَشُكُرَةً عَشُكَرَةً وَالجُنُكُوسِ عَسَلَى الطَّعَامُ عَشُكَرَةً عَشُكَرَةً صَمُولِا

به قصه علامات نبوت میں پورا گزر جهاہے بہاں ہم نے صرف چندالفاظ کی وجہ سے اس کو تکھاہے . جُسٹنگٹ اس کے معنیٰ ہیں جو کا موٹا آٹا بینیا . خطیفہ دودھ پر آٹا جھڑک کر پکایا جا تاہے جے یوگ جائتے ہیں و ہ کبہ جس کو حضرت ام سیم رضی اللہ عنہانے کچوڑ الھت وہ گھی کا بھا

رَّا يَا مَا اللَّهِ لَهُ قِ الْاصَابِعِ وَمُصِّهَا اللَّهِ الْكُلْيُولِ كَاجِالْنَا اور اور اس كا چوسناً قَبُلُ أَنْ تُتُمْسَحَ بِالْمِنْدِ يُلِي صَمِيكِ . ومال سے يو نجھنے سے پہلے . ومال سے يو نجھنے سے پہلے .

و المام بخاری نے باب میں ان تسح بالمندیل کی جو قیڈ برط صائی ہے میسلم شریف اوست سے المیں ایک مدست میں وارد ہے جو حضرت جابر سے مروی ہے۔ فرایا منسلا

بسسح بيد كا بالمسند بيل اين إلى تقول كور و مال سے نا پوتھو اور مصها كى قيد سى حضرت جابر كى حديث كے بعض طرق بس مذكور سے جيساكہ ابن ابی شيبہ نے روايت كيا ہے كہ فرايا اذا طعم احد ماكم فلا بيمسح بيد لاحتى يُدمُ صَها جب م بيسے كوئى كھائے تو ا بنا إلى تقر نا يو تھے بيال كى كم اسے چوس ك.



| رَجِنَا نَّالَمُهُنُو لَانْ فَالْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ ال | عَنُ إِنْنِ عَبَّاسٍ | عنعظاء      | حديب في   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| فالی عنبها سے روایت ہے کہ نبی                                                                                  | لباسس رصنی الٹر ت    | حضرت ابن ع  | 4444      |
| اَ حَلُكُمْ فَلَا يَنْسَحُ يَلَا لَا حَتَّى                                                                    |                      |             |           |
| كھا چكو تو اپنے إكف كو نہ پوتھو يہال                                                                           | نے فرمایا جب مخ      | عليه وسلم _ | صلی اللّه |
| يُلْعِقَهُاءاء                                                                                                 |                      |             |           |
| با اسے جٹا ہے .                                                                                                | رکہ اسے جاط لور      | Ţ           |           |

مدیث کے اخیریں حتیٰ یُلْعَقَهُا اُو یُلْعِقَهُا شکراوی نہیں بلکر یہ تنویع کے یہے مینی اسے اختیار سے خود چاملے لے یاکسی ایسے

تحص سے کہے جسے گین نہ آتی ہو کہ توجاٹ لے مثلاً ضادم یا بیوی وغیرہ سے کیے۔ کھانے کے بعدا نکلیاں صاحت کیے بغیر رومال سے پونچھنا رومال کوبلا وجہ گندہ کرِناہے اس

یے مستحب بہ ہے کہ انگلیاں صاف کر کے کچھررومال سے بو بچھے اس زمانے میں بانی کی بہت کمی مفتی عادت بدھتی کہ کھانا کھا کر انگلیاں مُنھ سے صاف کر لیتے اور رومال سے یو کھے لیا کرتے

ی کا کا دلت میں کہ تھا کا کھا کر اسلیاں تھ مطاعات کر سیطے اور روہاں سے پوچھ تیا کرتے یا ہا تھ مُل لینے پنڈلبول اور قدمول پر بو تخبیہ لیتے مبیبا کہ حدمیث آرہی ہے اب حب کہ ہمارے یہاں یا نی با فراط ہے تومنتحب میرہے کہ دھولے اور تھیررومال سے پولیجھے .

بای با فراط ہے کو محب یہ ہے کہ دھوتے اور ظررومال سے پونچے . بامن المنٹ دنیل صمنے کہ معرف میں مصناف کا ہبان

مربن عن سعدبن مارف نے حضرت جابر بن عبداللہ رض عبداللہ رض کلا کے اللہ کا میں کا میں مارف نے حضرت جابر بن عبداللہ رض اللہ عنہا سے بوجیسا عبد کا مشکو کا مشکو الله عبداللہ رض الله الله الله الله عبد الله عبد الله الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عمد الله عبد الله عبد الله عمد الله عبد الله عمد الله عبد الله عمد الله عبد الله عمد الله عمد الله عبد الله عمد الله عمد الله عمد الله عمد الله عبد الله عمد 
حوال\_\_\_\_\_

على مسلم؛ اطعمه، نساك، وليمسه، ابن ماجم اطعمه

| لاَ قَلِيْلاً فَإِذَا نَحُنُ وَجَلْ نَا لا لَمُ تَكُنُ لَنَا مَنَادِيْلُ إِلَّا اكْفَتُنَا وَسَوَاعِلُا |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اور ہمارے بیے رومال نہیں تنق ہاں ہتھیلیاں اور کلائیاں اور قدم تنفے ( ان میں پونجھ                       |
| وُّا فُلُا امُنَا تُحَرِّنُ فُكِلِّي وَلَا نَتُوصَ اء على                                               |
| یلیے) پھر من زبر طفے اور وطنوء نہیں کرتے .                                                              |

ن کامحل وہی ہے جو مذکور مہوا کہ بانی کی قلّت کی وجہ سے ایسا کرنے فضر کے بیرا سے ایسا کرنے مخرکی سے معنی عام طور پر لوگ رومال نہیں مخرکے کی بھی کمی تھی عام طور پر لوگ رومال نہیں رکھتے سننے اور آج جب کہ بانی کی بھی فرا وائی ہے اور کپڑے کی بھی ترمستحب یہ ہے کہ ہا کھ دھولیا مبائے اور کپڑے سے بو مخید لیا جائے۔ اس بیے کہ اس میں صفائی زیا دہ ہے۔

بَائِكُ مَا يُفَوُّلُ إِذَا فَكُرْغُ مَا يَكُولُ الْمُافِرُكُمْ مَا يَكُولُ مِنْ مُوكِرِكِبِ مِنْ طَعَامِهِ . صِعْطِهِ .

حوال\_\_

عله ابن ماجه اطعمه عله ابود اود العمه ترمذي دعوات نساق وليد وعليوم والبيلة ابن ماجلطه

.



قَالُ لُحَمْدُ بِنْهِ الَّذِي كَفَانَا وَإِزْوَانَا غَيْرَمَكُ فِي وَلَامَكُفُوْرِ وَقَالَ مہيں ميراب كيا جو منقطع منم وجسبين الشكرى مذكى جائے اور معمى كہتے تيرے بيے سب تعربيف سے إے بائے پرور دكار مُرَّةً لَكَ الْحَمْلُ رَبُّنَا غُيْرُمُكُفِيٌّ وَلَا مُودِّيعٌ وَلَا مُسْلَغْتَى رَبُّنَا. جومنقطع مرموا ورجوابک بار آنے بعد دوبارہ مرائے اور اسی حس کی طرف ماجت مربع لے مائے برور د کار .

| بهلے طریقے میں صرف بیر ہے جب دسترخوان اعقا لبیاجا تا تویہ دعا پڑسطنے ا ور دوسرے طریقے میں یہ ہے کرجب کھانے سے فارغ ہونے اور معمی کہا

جب دسترخوان اٹھا نیا جاتا اس سے طاہرہے کہ اختیار سے فارغ ہوتے ہی فورٌا دعا ما نگے بے یا جب دسترخوان الھالیا جلٹے نب د عامانکے بزرگوں کاطریقہ سم نے یہ دیجھا ہے کہ کھانے سے فارخ ہونے کے بعد کھانا انٹھانے دسے پہلے دما مانکا کرتے ہیں کھانے کے بعد اسی دعا کی مخصیص نہیں احا دسب<sup>ین</sup>

میں متعدد دعاییں وار دہیں جن کو حضرت صدرالشریعیہ فدس میرہ نے بہار شریعیت کے سولہویں <u>حصتے</u>

میں جمع فرما دیا ہے جسے تو فیق موسب دعائیں پڑھے ورنہ کوئی ایک پڑھے ۔۔ عنہ پُر منگُرِفتی يركفايت سے اسم مفعول ہے اصل ميں مكفوى تفاسبدے قاعدہ سے داؤكويا ، سے بدلا ياء كا ياء

بی ادغام کردیا۔ اور فاء کے ضمہ کوکسرہ سے بدل دیا ۔ مرادیہ ہے کہ منقطع سہو۔ کھاکرشکر کرتے والا روز ہ دارصبر

كِابِ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُمِتُ لُ کرنے والے کے مثل ہے۔

إِنْ يُوعَنُ أَبِي هُنَ يُوعَى للْهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ النَّبِي كُلَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اس بلے میں حضرت ابوہر پرہ رضی انٹر تعالیٰ عنہ نے تبی صالی ملند علیہ وسلم سے روابہت کی ہے .

ابن حبان نے اپن صحیح میں حضرت ابوہر برہ رضی اللہ نغالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ لنفرى أرسول الشرصى الشرعلية وللم يُغربا الطاعم الشاكوب منزلة الصائم الصاب اورا مام ما كمنے مثل الصائم الصابر روایت كيا جيسا كرباب ہيں ہے۔

اکشخص کھانے کے بیے ہلایا گیاا ور بَابُ الرَّجُ لِيُكُولُونُ عَلَى إِلَىٰ اس کےسابھے کوئی اور ہوگیا تو وہ پیہ کیے طعام فكقنول وهذامع

كريرميرب سالھوسے.

E HYN ?

بزهة القارى ه

من وقال انس اذا دخلت علے مسلم لائے تھے مُرث کُلُ ۱۹۵ مسلم لائے تھے مُرث کُلُ ۱۹۵ مسلم الائے تھے مُرث کُلُ ۱۹۵ مسلمان کے پاس جاور مِن طعام ہو اننگی نے مِن طعام ہو اننگی نے مِن اللہ علاقہ اور اسلے مِنے کی چیزے ہیو.

مرد اس تعلین کوامام ابن ابی شیبر نے سند متصل کے ساتھ روایت کیا پوری تفصیل یہ کوئی سلمان کے باس کی سند کے باس کی اس کے کہ حضرت انس رضی اسٹر نعالی عذہ سے پوجھا گیا کوئی مسلمان کے باس گیا جو اور وہال کھانے باپین کی چیز بائی تو کھائے یا نہیں ، حضرت انس نے فرمایا کھائے اور پیے جب کہ وہ خص جس کے باس گیا ہے اپنے دین وہال میں تنہم منہو ۔ انداس کی آمدنی حرام کی منہو .

مثلاً بر مذہب رنہویا فاستی معلن منہو ۔ اور اس کی آمدنی حرام کی منہو .

مثلاً بر مذہب رنہویا فاستی معلن منہو ۔ اور اس کی آمدنی حرام کی منہو .

کا میں اخ اکھ کو کھا نا چھو کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کہائے کے کہائے کے کہائے کے کہائے کو کھا کی منہو کے کہائے کے کہائے کر کا کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے کہائے

عرب عن عائِشة رضى الله تعالى عنها عن التبي صلى لله عكيه المن التبي صلى الله عكيه المدود المن المراد الم الم المومنين حضرت عائشة رضى الله تعالى عنها مع روابت مع منه على المراد الم المعالى الم المعالى الم المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى المعالى ال

(193<u>)</u>

وستولف المنافضة

# كتاب لعقيقة سطام عقبقه كابيان

عقیقه اس بال کو کہتے ہیں جو ساتویں دن مولود کے سرسے مونڈا جاتا ہے اور عرب میں اس بحری کو کہتے ہیں جوساتویں دن بچے کی ب پائن کے بٹ کریہ میں ذبح کی جاتی ہے۔

نیزاس فاص ذبح کوغفیفه کننے ہیں۔صحیح بہہے کہ عقیقہ مستحب ہے سیدنا امام اعظم ابوعنیفه وضی انٹر تعالیٰ عنہ سے حو مروی ہے کہ انہول نے فرایا ہے کہ سنت نہیں اس سے مراد ہے کہ سنت موکدہ نہیں عقیقہ ساتویں روزمسخب ہے اور اگر ساتویں دن نہوسکا توجب توفیق ہوکرے بہتریہ

میں ہیں، سیفیرس وی روزہ خلب ہے اور ہرسا وی وق موسطا و جب کو بی ہورے بہتر پیا ہے کہ بیچے کی سیدائش کا دن یا در کھا جائے اس سے ایک دن پہلے کیا جائے مثلاً بچہ مہفتہ کو پیدا ہوا کو تحمد کر دن کی اور اس سے وقت کی سے بریالہ و قبل اور اس ال بہتری سے تبار کی در ت

تو تجع کے دن کیا جائے ۔۔عقیقہ کرکے بچے کا بال موٹدا جائے اور بال کوجا ندی سے تول کرصد قر کیا جائے۔ بانی میں زعفران تعباکو کر بچے نے سر پیملاجائے۔ اور سانویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ سرچہ:

جبیبا که حضور اقدس صلی الله علیه و کسلم نے حضرات سنین کریمین رضی الله عبنها کاساتویں دن عفیفه ریپا اور ان کا نام رکھا اگرکسی کا عقیقه نه مواہزو وہ خود اپنی طریف سے عقیقه کرسکنا ہے خوا ہ کتنی سی عمر

موکئ ہو قتا وی شفیح الحامد بیر ہے رصنورا قدس صلی اللہ عکیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا۔ مُلا تا ت دوم . اُ

يُولَدُ وَكُنُ لَمْ يُعَنِّي عَنْ وَيَحْنِيكِم. حَسْ كَاعَقَيقَه نه بهوا بهوا وراس كَيْ تَعْنيك

<u>ATI</u>

| عَنْ أَيْنِ مُوسَىٰ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْ فَقَالَ وُلِدَ إِنْ عَنْ لَامُّ                               | حديث          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| حضرت ابو موسیٰ استعری رصی الله عندسے مروی ہے کہ میرے ایک بچر پبیدا                                             | 4424          |
| التبئ صَنْ للهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فُسَمًّا لا إِبْرَاهِيمُ فَتَحَتَّكُ لَا بِنَكَامِ اللَّهِ مَنْ كَا لا وَال | افئاتكين بم   |
| نی صلی الله علیه و سلم کی خدمت میں لایا حضور نے ان کا نام ابرائیم رکھا اور حیوا را جاکر                        | موا میں اس کو |

(ಕ್ರಮ

دَعَالَهُ بِالْبُرَكَةِ وَدَ فَعَهُ إِلَى وَكَانَ الْكُبُرُ وَلَهِ إِلَى مُوسَى لِهِ ان سے الومی چپکایا اور ان کے بیے برکت کی دعاوی اور ان کو مجھے دیا اور یہ الدموی کے سے بڑے میے تھے .

متر کے ہائیں اس مدیث سے تابت موا ک<sup>و</sup>عقیقہ کرنے سے پہلے بھی نام رکھنا جا ٹرزہے مگرانفسل وسى مع جوسم في بلط محها.

تحنيك : تخنيك كامطلب بيريونا بعد كرفيول را چاكر بيك كالومس حيكا ديا جائي ب معی مستخب ہے کرجب بچہ میدا ہو علماء مشائح اصالحین میں سیرسی کی خدمت میں میش کیا جائے ا ور وه هجور با كو تى متبعثى جيز جيا كراس كے منحد بس ڈالدس .

عقیقے ہیں ہی سے گٹ رگ بَابُ إِمَاطَةُ الْآذَى عَنَ الصَّبِّي دور کرنا . فيالعَقِيفَة

حَدَّ تَنَاسُلْمَانُ بُنُ عَامِرِ الصَّبِيُّ فَالَ شِمَعْتُ دَسُولَ مِثْنِصَلَى للهُ تَعْلَى اللهُ تَعْلَى ۲ ۲ ۲ سلان بن عام ضبی نے کہا میں نے رسول سٹر سنا لی علیہ وسلم سے سنا فرانے تھے یے نُيْهِ وَسَلَّمَ يَفِنُولُ مُعَالِغُلُامِ عَقِيْقَاتُ فَأَهُرِيْقُوْ اعَنُكُ دُمَّاوً أُمِيْظُوْ اعَنُهُ الْآذَي. المقرعفينقه ہے اس كى طرف سے خون بہاؤ اور اس سے گندگ دور كرو .

نشر کی ات :۔ اس مدسین کوامام بخاری نے بہاں یا بخ طریقے سے تخریج کی ہے جہار پہلے والطريقول مين صرف يربع مُعُ الْعُكُ م عُقِيْفَتْ "اوراخبرطريق من وه زبادتى بع جوم في ذكر كيا ان احا دین میں بعض طرق کونشرا حسنے معلق کہائیکن صحیح یہ ہے کہ بہ حدیث مرفوع ہے ۔

م مع الغلام عقيقة : اسسان الأكون في استدلال كيا جويد كنفي من كعقيقه واجب ہے نیز امام حسن و نتادہ کا مذہب یہ ہے کہ عقیقہ صرف بچے کی طرف سے کیا جائے گا اور بچی کی طرت سے نہیں صحیح یہ ہے کہ عقیقہ مستخب ہے ہجے اور بچی دونوں کی طرن سے کیا جائے گا. ترمذگی میں ہے کہ حفصہ سنن عبدالرحمٰن بن ابی برالصدایت رصی الله تعالی عنهم نے خبر دی کرام الموننین حضرت عائشته رضی الله تعالی عبنانے خبردی کررسول الله صلی الله نغالی علیه وسلم نے حکم دیا کر بیے کی طرف سے

علم الادب، باب من سما باسماء الانسياء صما الاستبدان-

يه ترميذي اول باسماجاء في العفيقة مصما.

SE (1713)

اذی : اذی سے مراد وہ بال ہے جو پیدائش کے وقت سر پر ہوتا ہے۔

تشرکی اس اس ماست کے متن کو امام بخاری نے ذکر بہیں کیا اصحاب سن نے تتادہ کی روایت سے اس کا متن ہو ذکر کیا ہے "الف لام مرحق و بعقیقته بذہ عن میں موہوں ہو اسکا میں ماست و بہرہی " بچہ اپنے عقیقے میں مرہوں ہے اس کی مانب سے ساتوی دن مجانور ذن کی کیا جائے اور اس کے سرکومنڈ ایا جائے اور نام رکھا جائے۔ اس مدیت " کی سند پر کچھ کلام کیا گیا ہے ایک یہ کو عبدانٹرین ابی الاسود کے شیخ قرلیش بن انس کو خلط مونا تھا اسی طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ اس محری کا سماع سمرہ بن جندب سے نابت نہیں۔ اس کا جواب کچھ لوگوں نے یہ دیا کہ موس کا حضرت سمرہ بن جندب رضی انٹر تعالی عنہ سے عقیقے کی مورین کے سواساع نابت نہیں اسی بیے امام ترمنری نے اس مدین کے اور اسی پرالی علم کا عمل ہے۔ حسن صحبح ہے اور اسی پرالی علم کا عمل ہے۔

فسرع كابيان

بُابُ الْفَرَعِ صع<u>طه</u> مربن عن سُعِيْدِ بُنِ الْمَ

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِعْنُ الْيُ هُمَّرُ بَرِكَا رَضِي لللهُ نَعَالَىٰ عَنْ عُلَا اللهُ عَنْ عُلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَا عَلْمُ عَلَّا عَلْمُ عَلَّا عَلَيْكُواللّهُ عَلَّ عَلَا اللّهُ عَلَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّا لَهُ عَلَا عَلَّ اللّه

4464

1822

عَنِ اللَّبِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا فَرَعَ وَلا عَشِيْرَةً وَالْفَرَعُ أَوَّلُ عَن سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا فرع اور عتبیرہ تنہیں . فرع جانور کے اس بہلے بچے کو کہتے تھے لنَّتَاجَ كَاثُوا يَلُ بَحُونَكُ لِطُوا غِيرِهِمْ وَالْعَشِيرَةُ فِي رَجِبَ. جس کومٹرکین آپنے بتول کے بیے ذیح کرنے منفے اور عثیرہ رجب بیں ہوتا تھ

عام روایتیں بہی ہیں کہ فرع اور عیتیرہ نہیں مگر نسائی کی ایک روایت میں يرسح ونهى رسول دلله صلى دلله نقالي عليه ويسلّم عن المفسري

والعنسايريّة "رسول تتصلى نترتعالى مليديم نه فرع اورعتبره سے منع فرايا اس كے برخلاف بہت سي مدينيوں میں واردہے کر حضور صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے فرع اور عتبرہ کی اجازت دی دونول میں تطبیق بہ

ہے کہ عہد جا ہمبیت میں اس کو قربت سمجھ کر کرتے تھے اور فرع بتول کے نام برذیح کرتے تھے ممانعت كالمحل بهب كربتول بي نام برذبح كرنامطلقًا منعَ بع بلك كفر بي الشرك نام برذبح رنے کی احازت ہے وہ بھی کوئی فربت نہیں صرف مباح ہے ۔

i de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de l

ر شار المالية المنظمة 
كتاب الذَّبَاحُ وَالصَّيْلِ وَالنَّهُ مِبَةِ

ذبیجهٔ اورننگار اور بست الله برط صنے کا بیات

وَالْمُثَرَّدِينَةُ وَالنَّطِيُحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ اللَّمَاذَكَيُّهُمُ وَمَاذُرْحَ عَلَى النَّصُبِ وَإِنَّ نَسْتَقْسِمُوا بِالْأَنْ لَامِ ذَالِكُوْفِسُقٌ مَ الْيُؤْمَ

بُكِسُ الَّذِينَ عَنَّ كُفُولُ امِنُ دِينِكُمُ فَسُلَا نَخْشُوهُ مُولَا خُشِونِ رسوره الده آيت )

وَقُولِهِ بِاللَّهُ الْكَذِينَ الْمُنُو الْكِبُلُوتَ كُوُ اللَّهُ بِشَكُي عِنَ الصَّيْلِاتُ اللَّهُ اَيْدِيُكُو وَرِمَاحُكُو لِيعُكُو اللَّهُ مَنْ يَخَافَ مُن الْغَيْب

( سورهٔ مائده آیت ۹۴)

ادرالله عزوجل کے اس ارشاد کا ببان اور تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا کوشت اور دو جس کے اس ارشاد کا ببان اور اور دو جس کے ذریح بس غیر خدا کا نام بہارا گیا اور وہ جو گلا گھوٹتے سے مرے اور بے دھار کی چیزسے مارا ہوا اور جو کر کرمرا اور جے

کھا گیا مگرجنہیں تم ذیح کر او اور حوکسی تفان پر ذیح کیا گیا. اور پانسے ڈال کر فال نکا انا ۔ یہ گناہ کا کام ہے آج تنہارے دین کی طرب کافروں کی آس ٹوٹ گئ تو ان سے نہ ڈرو اور مجھے سے ڈرو۔ (ماکرہ آیت عظی)

تسی جا نور نے سیناگ مارا اور جسے کوئی درندہ

اے ایمان والو اصرور الشرام ہیں آزمائے کا ایسے بعض شکار سے جس نک مہمارا م تھا اور نیز سے بہر نجیب کہ اللہ پہچان کرا دے ان کی جو اس سے بن دیکھے ڈرنے ہیں بھراس کے بعد جو مدسے بڑھے اس کے لیے دردناک عذاب

(مائده آیت مه)

(हर्क

مَّالْفَارِقِ مِنْ مَنَّاسِلُ لُعُقُوْدُ الْعُهُوْدُمَا أُحِلَّ وَحُرِّكًا إِلَّا مَا يُتَلَّىٰ عُنْيَاكُمْ ﴿ وَقَالَ إِنْ عَبَّاسِلُ لُعَقُودُ الْعُهُودُ مَا أُحِلَّ وَحُرِّكًا إِلَّا مَا يُتَلَّىٰ عُنْيَاكُمْ

المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحالة المحال

پوری آیت بیر منی .

يَا أَبِعُنَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحِلَتُ لَكُمْزِكُوبُكُ الْاَنْعَامِ الْأَمَايُتُلَ عَلَيْكُمُ وَ الله ايمان والو! پنے قول پونے كر دېمتانے يعملال ہوئے بے زبان مولينى مى وەجوم كو آسط سايا جائے كا -

حضرت ابن عباس نے فربایا یہاں عقود سے مرادجن چیزوں کو طال فربایا اسے طال سمجھنا اور جن چیزوں کو حرام ہونے کا ذکرا گے ہے۔ جن چیزوں کو حرام ہونے کا ذکرا گے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس سے مراد خنزیر ہے۔ بعنی چوباؤں کی نوع میں خنزیر کی حرمت صاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ بقید جا نوروں کا حرام ہونا عوارض کی وجہ سے ہے مثل حالب الحرام کا شکاریا نطیعہ وغیرہ ۔

یجرون کُنگُون کے ملنکو، شنان عدادة ، تم کو عداوت برانگخته ندکرے۔ اُلمُنگونی کُنگون کُنگون کُنگون کُنگون کُنگون کُنگون کُنگون کے اور مرجائے۔ المبوقو فرق تُفکوک بالحشب نوف فرنگ کُنگون کی من الحبیل جو پہاڑے کہ بغیر دورا آلے سے مارا جائے ۔ المب ترکم مرب کے میں کر کرمرے بہاؤی تفسیص نہیں کسی بندی سے گرکر مرب بہاؤی تفسیص نہیں کسی بندی سے گرکر مرب یا کویں یا گھے میں گرکرمرے۔ النطیعة . تنظیح الشاقا فیما اورکت و بہاؤی تفسیص نہیں کسی بھی جانور نے سینگ مار دیا ہو تو بس کو یاو کم کر دم میا تا جرام ہے دیک کی تحصیص نہیں کسی بھی جانور نے سینگ مار اہو یا جا کہ دور مرجائے تو اس کا کھا نا حرام ہے دیکن اگر وہ زندہ ہو نو ذریح کرکے کھا یا جا سکتا ہے۔ زندہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ دم ملا رام ہو یا یا وں ہلار ام ہو یا آنکھ ملار ام ہو .

با بچقروغيره سع مارا اورجاً تورم كيا تو وه مجى حرام بے يه وقيده ميں داخل كي ـ

و قَالَ بِنُ عُمَرَ فِلْ لَمُقَدُّولَةِ بِالْبُنْ لَا قَاتِ تِلْكَ الْمُوفَّوُ ذَكَّ الْمُوفَّوُ ذَكَّ الْمُوفَّوُ ذَكَّ الْمُوفَّوُ ذَكَّ اللهُ اللهُ وَعَلَيْتِ مِلْ اللهُ اللهُ وَعَلَيْتِ مِلْ اللهُ اللهُ وَعَلَيْتِ اللهُ اللهُ وَعَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَلَيْتُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ ا

496

.

7.33

وَكُرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقُسِمُ وَمُجَاهِلٌ وَإِنْ الْمِلْمُ وَعُطَاءً وَالْحُسَنُ وَكُرِكُمُ الْحُسَنُ

رَمْيَ ٱلْبُنْدَ قَةِ فِي لَقُرَىٰ وَالْرُمْصَالِرُ وَلَا يَرَىٰ بَاسًا فِيْمَا سِوَالُا.

نے یہ معی مردہ جانا کبستیوں اور شروں میں غلے بیسنے جائیں اوربستی کے علاقہ میں کوئی حرج ہنیں جانا -

۱۹۹۰ و کماٹ کرے بندون کے سیسے کی گولی سے جوجا نور شکار کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ مکامٹ کئید النقئوس ص<u>م۲۳</u> کماٹ کے شکار کا بہبان

عن وَقَالَ الْحُسَنُ وَ إِنْرَاهِيْمُ إِذَ اخْرَبَ صَبِيلًا فَبُانَ مِنْهُ يَدُونُ الْمُعَالَى مِنْهُ يَدُونُ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ الْمُعَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّالَّ ا

اَوْرِجَ لُ فَكُلَا يَاكُلِ الَّذِي كِانَ وَيَاكُلُ سَائِرَةً .

الك موكبا موتوجوالك موكيا اسع نكمائے اور بفيد كو كھائے.

فَ فَالَ إِبْرَاهِيْمُ إِذَا ضَكِيبَ عُنُقُكُ أُو وَسَطَكَ فَكُلُكُ .

اورانام ابرائيم مخنى نے فرایا جب تواس کی گردن کو انے یا کرکو انے تواسے کھا .

فَ قَالَ أَلَا عُمُسَ عَنْ زَيِدٍ إِسْتَعُصَىٰ عَلَىٰ الْ عُبُلِاللَّهِ حِمَا رُوَ اللَّهِ عَمَا رُوَ اللَّهِ عَمَا رُوَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَمُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ ال

على كيا توابنون في ابنين حم ديا كرجهان بوسكاس كواروجواس كرهم ساكم المركز الم كالمحار و نفيه كلاك .

ننوریمی سن به ذبح کی دوسمبس اختیآری اوراضطراری ب اختیاری به بے کہ جانوا بیخ قابو بس بوتو بر ضروری ہے کہ بسم انٹر برفرھ کر گردن کی جارگیں کا ٹی جائیں یا کم از کم تین سے اصطراری بہے کہ جانور قابو میں نہیں مثلاً جانور کھاک رہے جا گراھے وغیرہ میں گر کیا ہے اس کا طرن غالب ہے

نزهة العتادى ۵ الذباح ک*ے گڑا۔ جھے سے نکلسنے نکالنے مرجائے گا* توالیسی حالت میں کسی دھار دار <u>آئے سے حبم کے کسی حصتے</u> مِي زَحْمِ لِسُكَا دِيا جِاتِ نِسِمِ اللَّهُ رِجْ هُ مُر سِهِ الحَبِمِ كَا كُونَى عَضُواْكُر كُثُ كُوالكُ بِوجِالْ اس كَا كُمَّا نَا حريث اعن أبي تَعْلَيكَ الْخُشْنِي قَالَ قُلْتُ يَانِبَي اللهِ أَنَا بِأَرْضِ قَوْمٍ کا کا کا ایک این اونغلبخشنی رض الله تفالی عند سے دوایت ہے ابنوں نے کہا کہ اے انتر کے نبی ایم اہل ْهِلْ نَكِتَابِ انْنَاكُلُ فِي انِيَتِمِمْ وَيَارْضِ صَيْدًا أَصِيْدُ نِفُوسِي وَبِكِلْبِكَ لَلْهِي ماب کی سرزمین میں ہیں کیا ہم ان کے برسنوں میں کھا ہیں اور سم شکار کی سرزمین میں ہیں. میں اپنی کمان اور لیہنے بُهُ عَلَيْمِ وَبِكُلِينَ الْمُعَكِمُ فَمُا يُصُلِّحُ لِي قَالُ ٰ إِمَّا مَاذُكُونَتُ مِنْ الْهُلِ استقر مص نشكار كرتا بهول جوسدها بالمهوا بهيس اور ابيف اس كفي سع جوسدها بالهواب شكار كرنا مهول ان مبس لْكِتَابِ فَإِنْ وَجُدُتُ مُ عُيْرُهَا فَلَا تَاكُلُوْ إِفِيهَا وَإِنْ لَمُ يَجُدُو اَفَاغُسِلُوهَا عكون ميرك يب ورست بونوايم في جوال تماب كر برتنول كا ذكر كيابس اكرتم ان كے علادہ اور كوئى برتن پاؤ وَكُلُوا فِيُهَا وَمَاصِلُ تَ بِفُوسِكَ وَ ذَكَرُتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلُ وَمَاصِلُ تَ ان كرتنون ين محاد وراكرتم دوسرابرتن نربا و توان كربتنون كودهو وادر اسمي كها و اورجرم ابنى كما ن بِكُلِيكَ الْمُعَالَمُ فَذَ كُرُتَ اسْمَا بِتَّاهِ فَكُلُ وَمَاصِلُتَ بِكُلِيكَ غَبْيِرَ سے شکار کرو اورا نٹر کا نام ذکر کرو تواسے کھاؤ اور جوئم نے لینے سدھائے ہوئے کتے سے شکار کہا اورانٹہ کا نام بیا تو کھا وَاور مُعَكِّمِ فَأَذُرَكُتُ ذَكَاتُهُ فَكُلُ لَهُ جوابے بغیرسدھائے ہوئے <u>کتے سے ش</u>کار کیا ہیں اگراسے زندہ یا وَ اور ذبح کر ہو تو اسے کھاؤ . روردا اورغله مارنا. باف الْحُذُن وَالْبُنْدُ قَوْمُ الْمُ وريث اعن عَبْدِاللّه بن مُغَفِّلُ اتَّالْ رُاي رَجُلّا يُخْذِرْتُ فَقَالَ لَكُ

الاَتَخَذِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّىٰ لِلَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهَٰى عَنِ الْخَذَبِ بھینک دہا ہے نواس سے فرایا دوڑا میت بھینک اس بیے که رسول انٹر صلی انٹر تعالی علیہ وسلم نے روڑا وْكَانَ يَكُرُهُ الْحَنَافَ وَقَالَ إِنَّا لَا يُصَادُبِهِ صَيْلًا وَلَا يُنْكُأُ بِهِ عَلَّاقٌ وَلَلَهُ بھینکنے سے منع فرایا یا دوڑا بھینکنے کو ایسٹر فرانے تھے اور فرایا کراس سے مذتوشکار ہوتا ہے اورز وسٹمن کو زخم قَلْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَا أَالْعَيْنَ تُكَرِّزًا لَا بَعْلَ ذَالِكَ يَغْذِفَ فَقَالَ بہنتیا ہے سکن وہ تمھی دانت توڑ دیتا ہے اور آنچھ بھوڑ دیتا ہے ۔ اس کے بعد انہوں نے اس شخص کو دیکھا کرروڑا لَهُ ٱحَدِّ نُنْكَ عَنْ رَسُولِ لِلْهِ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ أَتَّهُ نَهُى ل بعینک، دلا ہے تواس سے فرایا میں نے مخدسے رسول انٹرصلی انٹرنغ کی علیہ سلم کی حدیث بیان کہاہے کا منوں نے دوا ایعینکے عَنِ الْحُنَافِ أَوْكُرِهُ الْحُنَافَ وَ'أَنْتَ تَخَذِفُ لَا أُكِلَّمُكُ كُذَا وَكُذَا مِكَ عض فرا إي إردرا بينك كوناب فرا بالمع ليركمي تورورا بينك إسع من مجتدس اتعات اتنا تضرن بات نهيس كرول كا .

و ٢٧٤٨ إلى خَانُ فَنُ التَكليول مع كَنكرى كِعِينكنا اور كجيد لوكول ني كباكه التُوسِط اور كلم مرجیات مرجیات کانگلی سے کنگری پھینکنا. یا گوھین وغیرہ سے پھینکنا مدیث سے نابت ہواکہ بلاضرورت كنكر وصيلا وغيره إدهراً دهر ميبينكنا منعيه.

كَابُ إِذَا أَكُلُ لُكُلُبُ مِعْكِمُ جِبِ شَكَارُوكِمَا كُمَا فَ (نُولِسِ مُعَاوُ)

وَقُنُولِهِ تُعَالَىٰ يُسْتُلُونَكَ مِسَادُا اُحِلَّ لَهُوَ مَقُلُ أُحِلَّ لَكُمُّ الطَّيَبِاثِ وَمَا عَلَيْهُمُّ الطَّيِبِاثِ وَمَا عَلَى مُ مِنَ الْجُوَارِجِ مُكَلِّبُ إِنَّ تُعَلِّمُونَكُنَّ مِمَّاعَلَّكُمُ الله فسكلوك حِبَّا آمُسِكَنْ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُ وَالسُّمَ التُّلوعَلَيْءُ وَاتَّقُوااللُّهُ وَإِنَّا لِللَّهُ سَوِيعُ الْحِسَابِ إجستر كواكتسكوا ر سوره بائده آیت م ).

له مسكم. ذبا مجد

اورانتدنعالی کے اس ارشاد کا بیان۔ لے محبوب تمس يو جھتے ہيں كدان كے بير كيا ملال ہدا۔ تم فرما دو کہ ملال کی تئیں ہمارے لیے باک چیزی \_\_\_\_ اورشکاری جانور و تمنے سدھا یے انہیں شکار پر دوڑاتے اور جوعلم تہیں خدا نديا انہيں سکھانے تو کھاؤاس میں سے جورہ مار کر بہارے لیے رہنے دیں اور اس پر الله کا

يزهما لقارى ٥ الذباح نام لو. اورالترسے ڈریے رہو. بے شک ایند کو حما کرتے دیرہنس تکتی ۔ احترحوا كمعنى يبكرانبون في كمايا. اس آیت میں طیبات سے مراد وہ چیزی ہیں جہنیں کیم انطبع لوگ کھا تیں انہیں المكمن منآك اس كے بالمقابل خبيث ب يعين كفناؤ ني چيزين جنہيں سليم الطبع لوگ کھانے سے کھن کرس . كلب مُعَكَمر وه شكارى جانور بع جع سدها بياكيا بوبيني اسعاس كا عادى بنادياكيا ب رمشكار ديچه كرخود النبس نرجيع جب اسے شكار برجيور اجائے توجائے اورجب بلايا جائے تو فورًا واپس آجاتے اور شکار کو بچوا کراس میں سے کھیے نہ کھائے بلکہ مار کر بازجمی کرکے حیور دیے۔ یا مالک کے پاکس ا کھا لائے اگران یا تول میں سے کوئی ایک نہ پائی جائے تووہ معلم نہ ہو گا۔ اس کم کیا ہوا شکار کھا نا حرام ہوگا نيزىشكاركوملال مونے كے يےمندرجه ذيل شرطيس مير، وه جا نورمسلمان کا مہو۔ نبسم انٹریٹر ھر کر اسے حجوڑا گیا ہو۔ اس نے جانور کو دانتوں یا ناخنوں سے زخمی کمیا ہو۔ ا وراس ہیں سےخود کھیے نہ کھایا ہو۔ ا وراگر وہ جا نورشکاری کو زندہ ملا تواس کو بہم اسٹر السُّراكبركبه كر ذبح كرے - نبزيه مي ضروري بے كه اس معلم جانور كے ساتھ غير معلم شكارم بي شركي نهو پاکسی غیرمسلمان کا شکاری ما نورشر کب نه میوامور یا بغیرلب م انتُد ب<u>ر مصح</u>م بوت چپود ام واجانور شرکب نه ہوا ہو۔ شخے ہی کی تحصیص نہیں کسی بھی درندہ جانورکور دھا دیا جائے خواہ وہ چوپا یہ مہو یا برندہ ہو مُثلاً چننا، ڪڪره، باز، شاهين وغيره ـ مُكُلِّبُ \_ بركلب مُصُنتق ہے اس سے مراد ہے سدھایا ہوا شكارى جا نور حونكر زیادہ نر كئے ہی سے شکار رائج ہے اس بیے اسی سے بیر لفنط بنا یا اور مراد معنی عام ہے. سدھایا ہوا شکاری جا نور با بہ كُلُبْ سِيمَتْ تَقْ سِحِس كِمِعَنَى سَدِهَا فِي كُمِينَ . إجْتُوكُوا... احترحوا كا ذكربيال استطراذ الهيرتنا ناجا بنفري كراجرت كامنى جوارح ۔۔ حوارح جارحہ کی جمع ہے۔اس سے مرادشکاری جانور ہے اس کے تعظی معنی ہم*ں کملنے والے کے*. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكُلُ الْكُلْبُ فَقَلْ أَفْسَلَ لَا إِنَّهَا أَمْسَكُ ا ورحضرت ابن عباس رضی الشر تعالی عنهمانے فر مایا اور اگر کنا کھا ہے تواس نے سنکار کو

عَلَىٰ نَفْسِهِ وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ نُعَلِّمُو هُنَ عَمَّمُ وَهُنَ مِمَّاعَلَمُ كُولِللَّهُ فَيُخْرَبُ بُعِلَمُ حَتَى خواب كردياس نه اپنه يه اسروكا وراسترتنا لى فرانا به استراغ كوجوعلم ديا بهاس عائوت الموافرة اور يَنْ وَكُوهُ مُر ابْنُ عُمَى وَفَالَ عُطَاعٌ إِنْ نَسْمِ بِ اللَّامُ وَلَهُ دَيَا كُلُّ فَكُلُ وَكُولُ اللَّهُ كها يا جائه بها تك جور ويروز ابن عُرض الله تنا لى عُطَاعٌ إِنْ نَسْمِ بِ اللَّهُ وَلَهُ دَيَا كُلُّ فَكُلُ وَ

م ا ، ک اجہور کا مذہب ہی ہے کہ اگر شکاری جا نور شکار میں سے کچھ کھاتے تواس کا کھانا سننے برمحات جائز نہیں اور نیم صحیح ہے ،مگر بیچکم صرف چو پائے شکاری جا نوروں کے لیے ہے

اگر وہ شکاری جانور پرندہ ہے جیسے شکرہ با باز اور اس نے مننکار میں سے کچھ کھا نیا توما بقی کے کھانے میں حرج ہنیں اور اگر کتے نے صرف خون پیا گوشت نہیں کھا یا تو بھی شکار ملال ہے .

بَابُ تَوْلِ مِنْهُ تَعَالَىٰ اُحِلَّ لَكُمْ اورتمهارے بیے دریا کاشکار طلال کیا گیا . صَنِیدُ الْبُحُرِ، صِفْلِک

موضیح یہ آیت محرم کے بار بے موارد ہے کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے مگر **کو نیک** دریا تی جائز ہے مگراس کے موم سے حضرت احرام میں جائز ہے مگراس کے موم سے حضرت امام شافعی رضی اللہ تنعالی عنہ و عنبرہ نے استدلال کیا کہ دریا کے تمام جانور صلال ہیں ، صرف محجب کی کی سخص میں مند

النا وقال عُمُ صَيْدًا لا مَا اصْطِيدًا وَظَعَامُهُ مَا رَفِي بِهِ.

اور صفرت عمرضی الله تعالی عند نے فرمایا که آئیر کریمیی جو فرمایا کیا کریمتمارے ہے دریا کا سٹکار اوراس کا طعام حلال کیا گیا اس میں صبدسے مراد وہ جانور ہیں جسے شکار کیا جائے۔ اور طعام سے مراد وہ جانور ہیں جسے دریا کچھیاں آ سے مراد وہ جانور ہیں جسے دریا کچھیاں آ سیمن حضرت ابن عباس دخی اللہ تنعالی عنہا سے مردی ہے کہ طعام سے مراد وہ ہے جسے زادراہ کے طور پر سائد رکھا جائے۔

رف ورفال ابوبكرالظ في حلال من الموبكرالظ و المالي الموبكرالي الموبكرالي الموبكرالي الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات الموبكرات ال

بعن جو محیلی دریا کے بان میں مرجائے اور مرکر بانی کے اور دربا میں تیرنے لگے اس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے ہمارے یہاں اس کا کھانا جائز بنیں ۔ ہماری دلیل حضرت 25 14.3

جابر رضی الله تعالی عنه کی به حدیث ہے جس کو دریانے باہر دال دیا یا دریاسے نکالی گئی اسے کھاؤ اور جو پانی میں مرجائے اور اوپر آجائے اسے منکھاؤی اس حدیث کی سند پر کلام کیا گیاہے مگر علام عینی نے تعقیق فرمائی کریر حدیث صحیح ہے۔

| وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِي لللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا طَعَامُهُ مُيتَةُ إِلَّا |     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ا ورحضرت عبدانشد ابن عباس رصی الله نعالی عبنهانے فرایا کر آیئر کریمیس طعام       | 6.4 |
| مُا تُكِيْرُتُ مِنْهِكَا ٥                                                       |     |
| سے مرا دسمندر کا مردہ جا نورہے مگر وہ جس سے گفن آئے ہ                            |     |

ہمارا مذہب بہت ترجمیلی کے علاوہ اور کوئی دریائی جانور حلال نہیں اس بے کہ سب کے کھانے اس بے کہ سب کے کھانے سلیم انطبع لوگوں کو کھوں آتی ہے۔ فرآن مجید میں فرمایا گیا" کھی کے کہ اوران پر گھنونی چیز بہ حرام فراتے ہیں۔ لاعرات آیت ۱۵۰) اوران پر گھنونی چیز بہ حرام فراتے ہیں۔ لاعرات آیت ۱۵۰) وَالْجُدِیْثِ لَا مَنَا کُلُمُ الْبُهُ وَ وَ اَنْحُنُ فَا کُلُمُ ۔

ا وراً بنُ عَباس رضی الله نغالی عبنهانے فرما یا کہ بیچر بین کو بہو دہنیں کھاتے اور سم کھاتے ہیں . جبر قینٹ: ایک فتنم کی محیلی ہے سانپ کے شکل کی جس پر جونیاں نہیں ہو تیں جس کو فارسی میں مار ماہی اور ہماری زبان میں بام کہتے ہیں بیصلال ہے .

| وَقَالَ ابُوْ شُكُرنِحٍ صَاحِبُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ | 00  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|
| ابو ست ریح بنی صلی الله اقال علیه وسلم کے صحابی نے فرمایا سمندر           | 6.0 |
| وَسَلَمَ كُلُ شَيٌّ فِي الْبَحْمِ مَن بُوحٌ.                              |     |
| ک ہر چیے ذنع کی ہو ل سے۔                                                  |     |

الین اسے کھانے کے لیے ذبح کی طرورت نہیں اس پی ہے ہوئئی اس بی ہم یہ ہے کوئئی اس بی ہم یہ ہے کوئئی اس بی اس بی اس کے جانور میں خون ہوتا ہے جو نا پاک ہے۔ ذبح کر کے اس کو اس سے نکال دیاجا تاہے اور دریا نی جانور میں خون نہیں ہوتا اس ہے اس کے ذبح کی خردرت نہیں ۔ بخاری کے ہندوستانی نسخول میں ابوشر بی ہے مگر فتح الباری، عمدة القاری منسط لانی میں مشریح ہے ۔

## مع وقال عُطَاءٌ أَمَّا الطَّيْرُ فَارَى أَنْ يَنْ بَحَدُ. اور عطاء نها تريرا إلا ذيح تريد.

من وَرَكِبَ الْحُسَنُ عَلَىٰ سَهُ جِ مِن جُلُودِ كِلَابِ الْمُاءِ. ۱۹۸۸ اور ۱۱م حسن رضی التر نعالی عنه بانی کے کتو س کی کھال کی زین پر سوار ہوئے.

مروی کا نیا امام بخاری به افاده کرناچا میتے ہیں کہ کلب الماء ملال ہے اگر حرام ہو نا نشریجات نشریجات کے تواس کی کھال ناپاک ہوتی بھراس کی کھال برسوار میونا جائز نیر ہوتا .

افتول وهو المستعان: زین کھال کی دباغت کے بعد بنائی جاتی ہے اور دباغت کے بعد ہر کھال پاک ہوجاتی ہے سوائے خنزیر کے اگرچہ وہ مر دارُ حرام جا نور کی ہو .

فَ وَفَا الشَّعْبِيُّ لُوْ التَّاهِلِيُ الكُوْ الضَّفَادِعُ لَأَطْعُهُمُّ مُ الْمُوالِّ الضَّفَادِعُ لَأَطْعُهُمُ مُ اللهُ المُعْبِي لَوْ التَّهُمُ اللهُ المُعْبِي الرَّمِيطِ المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي المُعْبِي

ا مام شعبی کا مذہب یہی تفام گرصیح بیہ کے کمینٹاک کا کھانا جائز نہیں الواود تشریحات الحان عثمان سے روایت کیا استان نے صید میں عبدالرحمٰن بن عثمان سے روایت کیا ہے کہ ایک طبیب تے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مینٹاک کے بارے میں بوجھا کراسے دول

علے ابوداؤد مھما ج ۲

بین شامل کرون توحفور نے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا - اس مدیث کو امام احداور امام اکمی بن داہم کو یہ اور ابودا و د طیالسی نے اپنے مسائید میں روایت کیا۔ نیز دارمی نے حضرت ابن عمر طنی اس تعالی عبنها سے بھی اسی مضمول کی مدیث روایت کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مینڈک کو قتل سے بنیب سے کھانا ممکن نہیں اس سے اس کا کھانا جائز نہ ہوگا .

ف وَلَمْ يَزَالُحُسَنُ بِالسَّلَحْفَاةِ بُأْسُا . اور الم حسن بعرى نے کھوا کھانے ہیں کوئی حرج نہیں جانا .

تو المان المحبود كالمانا كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالمحبود كالم

ت وفال أبوال زداء في لمرى خ بح الخبر النينان والنشس. ادرابوالدرداء وفي النشوق للمرى كم الخبر النينان والنشبس.

فن المراح بي الم شام شراب ير مجيل اور نمك دال كر دهوب مي دكه دين حب وه بدل ما تا تو كها تن حضرت الو در داء رضى الشرتعالي عنه كارشاد كا مطلب يه سع كه وه طلال سع جيع وه مشراب جوبر كرم وجائد .

بَابُ أَكْلِ لَجُدَادِ صلاح مَرْى كَمَانِ كَابِيان

مرسف عن أبن إنى أوفى رضى لله تعالى عنه يقول غزو فا مع النبي الله عنه المنافعة النبي المنافعة النبي المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة ال

صَلَى لللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَبُعَ عَزْ وَاتِ الْوسِتُ الْمُنَا نَاكُلُ الْجُسَادَ مَعَهُ الْمُ اللهُ لَعُلَاكُ الْجُسَادَ مُعَدَهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ 
م بالمهرار معانا جائز ہے اور اسے بغیر ذیح کیے ہوئے کھایا جاتا ہے۔

فَالَ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ لللهُ تَعَالَى عَنْهُمَامَنْ نَسِي عَلَا بُاسَ وَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَامَنْ نَسِي عَلَا بُاسَ وَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

كَفِسْقٌ وَالتَّاسِيُ لَا يُسَمَّىٰ فَاسِتًا ، بهوين دايه كو فاسق بنيس كتة

توصیح دن کے سیح ہونے کے لیے دنائے کے وفت بسم اللہ پڑھنا شرط ہے اگر کوئی نصارا نہ پڑھے تو ما نور مر دار مہو مبائے گا۔ اور اگر بھول کیا نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری نے میں کہ تاری میں کہ دور میں دور کی سے ایک میں میں کہ تاری میں کہ دور کا دور کی میں میں میں میں میں کہ دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا کا دور کا کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کار کا دور ک

اس کی تائید میں اُست مذکور و مقل فرمائی۔ دجہ احتجاج یہ ہے کہ جس جا نور میں ذبح کے وفت سے ماستہ م نر بڑھی جائے اس کے نرکھانے کی وجہ التہ عزوجل نے یہ بیان فرمائی کہ بیفست ہے، فست اس وقت ہوگا جب قصدٌ اسم التہ نر بڑھی۔ اور اگر بھول گیا نہیں پڑھا تو فست نہیں جب فست نہیں تو اسس کے کھانے مس حرج نہیں ۔

وَقُولُكُ عُزَّ وَجُلَّ وَإِنَّ الشَّيْطِينَ لَيُوْحُونَ إِلَّ أُولِيَا بِهُمْ مُوهُ بينك شياطبن لين ادبيار كردلين دالة بين تكرده م عن في الريب اورائر من اطاعت رفط توشرك بوما يُك.

موضی است امام شانعی رضی الله تعالی عنه کے نزد کیب ذیجے کے وقت سیم الله را مین الله والله مین الله والله مین الله والله و

اگرکوئی شخص تصدّ البیم الله نه بڑھے تو بھی جانور ملال ہے اور وہ آیہ کریمہ فیلا نیا کلوام مالیم ببذکر اسے اسما دیا ہے۔ اسما دیا ہے اور وہ آیہ کریمہ فیلا نیا کلوام مالیم بر اسما دیا ہے۔ اس کو فسن کہا گیا ہے جسیا کہ دوسری آیین بین فرایا گیا۔ او فسف اُ ہل لغیرانله به اور اس پر فرینہ بعد کی آیین سے فرایا سنیا طبین اپنے دوسنوں کے بول میں ڈالئے ہیں ناکہ وہ مہم سے حمد گڑا کریں۔ ان کے دل میں یہ ڈالئے ہیں کہ یعجیب بات ہے جسے تم قتل کرتے ہوا سے کھانے ہو اور جسے الله مار ڈللے اسے نہیں کھاتے اس سے سمجھ میں آگیا کہ نشروع آبیت ہیں جو مذکور ہے مواور جسے الله کا نام نہ دیا جاتے اسے نہ کھاؤی اس سے مراد مردار ہے۔

موضیح اس آیت میں طعام سے مراد ذہیجہ ہے۔ چونکہ اس عہد کے بہود ونصاری اس آیت میں طعام سے مراد ذہیجہ ہے۔ چونکہ اس عہد کے بہود ونصاری اس آیت معلوم ومشہور تھی۔ اس بیان کا ذہیجہ سلمانوں کے بیے کھانا ملال تھا۔ آج کے بورپ کے باشندے اگرچہ اپنے آپ کو عیسانی کتے ہیں مگرعام طور برید دہریہ ہو چکے ہیں۔ اور بیا بغیرب مائٹر بڑھے ہوئے حجا کا دیتے ہیں اب تومشینوں سے ذبح کا دواج ہو گیا ہے۔ اس بیے بورپ کے نصاری کا گوشت کھانا جائز ہیں۔ بین جو گوشت کی کا گوشت کھانا جائز ہیں۔ بین جو گوشت کی کا گوشت کھانا جائز ہیں۔ بین جو گوشت کی کا دواج ہوں ان کا کھانا جائز ہیں۔

وَ فَالَ لَزُهُمِ يَ لَا بَاسَ بِلَا بِيهِ فَصَارَ كَا لُعَرَبُ وَ إِنْ سَمِعْتَكُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَ إِنْ سَمِعْتَكُ اللهِ اللهُ وَ إِنْ لَكُمْ تَسْمُعُكُ فَقُلُ ا حَلَكُ اللهُ وَعِلَم كُفُرُهُمْ .

الم نهرى نه به عرب عن نعار كا و يعرف الله و إن لكم تشمُعُكُ فقلُ ا حَلْكُ اللهُ وَعَلَم كُفُرُهُمْ .

عنرالله كاتونكا و اورا كراس عن من تو بلا شبعه الله في اسكوملال كيا بعد الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه على الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله ع

بزهت القارى ۵ الذبامخ لینی اصل بیہ ہے کہ اہل کتاب کا ذہبے کھا نا جائز ہے تیکن اگر بیمعلوم ہوجائے کہ ک انہوں نے جانور کوالٹر کے نام پر نہیں ذبح کیا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہے تو پیر اس کا کھا نا مائز نہیں ہو گا جیسا کہ آج کل کے نصاریٰ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بوقت ذبح کیجامتہ نہیں پڑھتے ہیں بلکہاب نو ذرجے نہیں کرتے مشینوں کے حوالہ کر دیتے ہیں یا ذرج سے پہلے حبیسکا دیلے ہیں جس ہیں یہ اندلینیہ ہے کر حبط کا دینے ہیں ان رگوں کے کٹنے <u>سے پہلے</u> ہی مرنہ کیبا ہوجن کا ذرج میں کٹنا ضروری ہے اس ہے کہ حقید کا جانور کو اوندھے لٹا کر پیٹھر کی طرف سے دیتے ہیں۔ وقُالَ الْحُسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بِأَسَ بِلَا يُكُنِّ بِالْأَقُلُفِ ١٦٤ | حضرت حسن وابرائيم نے فرمايا كر عبر مختون كے ذہبيح ميں كوئى حرج بنيں. ف أوقال ابْنُ عَبَّاسِ طَعَامُهُمْ ذَ بَا يُحُهُمْ حضرت ابن عباس رضى الشرعبنهانے فرایا که آیت کریمهی طعام سے مرادان کا ذبیمہ ب بِالْبُ مُإِنْدِيَّ مِنَ الْبُهُارِئُم جَوبا يول بين سے جو معرف جائے وہ بمنزلہ فَهُوَ بِمُنْرِلَةِ الْوَحْشِ. صفك وحثى كه. ں ہے۔ یعنی اس کے ملال ہونے کے لیے ذبح اخت بیاری حزوری نہیں اضطراری کافی ہے۔ و أجان لا ابن مسعود. 411 اور حضرت ابن مسعود رضى الشريعالي عنه في الصحائز كها . وَ فَالَ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِي لللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمُامَا أَعْجُزُ كَمِنَ 419 اور حفرت ابن عباس رضى الله منعالى عنهاف كها بالتوج بإيول ميس حوتيرك فيصف الْبُصَائِحِرمِمَّافِى يَكَابِكَ فَهُو كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيْرِتَوَةً يَ فِي بِئِي با ہر ہوجائے وہ شکار کے مثل ہے۔ بعنی اس میں اصطراری ذبح کا فی ہے ادر جو اونٹ کنویں ہی گرمائے فُ لِذَا لِهُ مِنْ حَيْثُ قُلُ رُتَ عَلَيْهِ. نومقدور کے مطابن اس کو جیسے مجی زخی کردو تو وہ ملال ہے .

فَ وَرَأَى ذَا لِلْكَ عَلِي وَابْنَ عُمَى وَعَالِنُشَكَ رُضِي لِللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَعَالِنُشَكَ رُضِي لللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ ع

مخسراورذ بح كابيان

بِابُ النَّحْرِ وَالنَّهُ مُحْ صف

وَ قَالَ ابُنُجُمَ يُجِعَنُ عَطَاءً لَاذَ نُحَ إِلَّا فِي لَمُنُ بُحُ وَالْلُحْمِ اورابن جریج نے عطاء سے روایت کی ابنوں نے فرمایا ذبح اور نخر مرت مذبح اور شخریں ہے قُلُتُ أَيُجِنِى مَايُنُ بَحُ إَنْ أَنْحَى لا قَالَ لَعُمْ ذَكُواللَّهُ ذَبُحَ البَقَى قِ یں نے کہاکیا یہ کا فی ہے جو جا نور ذ رج کیا جاتا ہے اسے خرکیاجائے فرایا ہاں اسٹر تعالیٰ نے کائے کے ذ رج وَإِنْ ذَبَحُتَ شَيئًا يُنْحُرُ جَازَ وَالنَّحْ أَحَبُّ إِلَى ۚ وَالْذَهِ قَطْعُ نے کا ذکر فرہا ایس اگر توایسے جا نور کو ذبح کرے جو نحر کیا جاتا ہے توجا کڑے اور ایسے جانور کو بخے۔ رکرنا لْأَوْدَاجِ قَلْتُ فَتَخَلَّفُ الْأُودَاجُ حَتَّى يُقْطَعُ النَّخَاعُ تَالَ لَا مجھے زیا دہ لیسندہے. اور ذیح اوداج کا کا مناہے ابن جریج نے کہا بھر بس نے بوجھا کہ اگر اود<sup>ا جسے</sup> ْخَالُ فَاخْبُرُ نِي نَافِحُ أَنَّ ابْنَعُهُمَ نَهَىٰ عَنِ التَّخْتِ يَقَوْلُ يَقْطُعُ مَا دُوْنَ آئے بڑھ جائے یہاں یک کہ حرام مغز کو کاف دے ابنوںنے کہا یمی گان ہیں کڑنا پو مجھے افغ لَعُظْمِ نُكُرِّ يَكُعَ حَتَّى يَمُوت وَ إِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمُ نے خبردی کہ بے شک حضرت ابن عمر رضی اللہ عبنهانے حرام مغز کا شنے سے منع فرایا <u>۔</u> نُ نَنُ بُحُوا بَقَى يُوالِي قُولِهِ وَقَالَ فَنَ بَحُوهَا وَمَاكَادُوا يَفَعَلُون راتے منے کر بڑی سے اوپر اوپر کاٹا جائے بھرچوڑ دے یہاں کے کہ مرجائے۔

اورالله تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان ۔۔۔ اور باد کروجب موسیٰ نے اپن قوم سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کم کو حکم دیتا ہے کہ کو کی گائے ذبح کرو۔ (پھل تک کفرمایا) بھرانھوں نے اسکوذی کیا اور قریب تھاکا ایسائنر

ت ۲۱ کیات حضر

حضرت عطاء کے ارشاد کامطلب بیہ ہے کہ ذبح اختیاری ذبح کرنے کی جگہی مونا ضروری ہے اور وہ گردن ہے اور نخر منح ہی میں ہونا ضروری ہے اور وہ سنخر کامطلب بیم وتا ہے کہ جانور کی گردن سے نخلے حصر میں جہال سنے سے

گردن کا نجلاحصہ ہے۔ نحر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جا نور کی گردن کے نجلے حصے میں جہاں سینے سے گردن مان نجلاحصہ ہے ایک حصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جا نور کی گردن ملتی بائیں گھٹما دیا جائے: ناکہ ذبح میں جن رگوں کا کٹنا ضروری ہے وہ کہ جائیں ذبح کی جلکہ پوراحلقوم ہے اوراس کے پیضوری مرکب میں کہ میں مائیں جائیں جائیں جائیں تالی میں کہ جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جو میں کہ جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں جائیں

ہے کہ بیچا درگیں کٹ جائیں صلفوم جس سے سانس آئی جاتی ہے مرسی جس سے کھانا پانی انت تا ہے۔ ودج کی دونوں رکیں جومری کے اعل بعل ہوتی ہیں جس سے خون کی دوانی ہوتی ہے ۔۔۔۔ان میں سے

روی کارورک دیں وروک کے اس برای ہیں اور ودجین میں سے ایک سے ملقوم اور مری کا کون ایک میں اور مری کا کون ایک کار نین رگول کا کمنا بھی کافی ہے بعین ملقوم مری اور ودجین میں سے ایک سے ایک میں کا کمن اور مرف مری طوری کا کون مری

کٹی۔ اور حلفوم نرگٹا یا حلقوم کٹا اور مری نزمٹی تو ذ بح صحیح نرموا۔۔ نیک کے ہے۔ ملق کے نجلے حصم میں ایر ہوا۔۔ نیک کر سے اور کانے بکری ومنی ایر ہو بھو نک کر رکبیں کاٹ دینے کو نحر کہتے میں۔۔۔ اونٹ میں نخر کرنا سنٹ ہے اور کائے بکری ومنی میں ذبح کرنا اور انگران کا اٹراکیا بینی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے بکری کانخر کیا توجمی جانور صلال موجلئے

.ب دی حرما اور افران کا انها کیا .بی اوسٹ کو دیج کیا اور کائے جری کا محرکتیا کو بی جاکور طلال ہوئے۔ گا مگر ایسا کرنا مکر وہ ہے کیوں کہ یسنٹ کے خلاف ہے ہے ۔ ذیح میں گردن اتنی زیادہ کا طب دینا کہ محرام مغز تک بہوئن جائے مکروہ ہے یا سر کٹ کے جدام وجائے یہ بھی مکردہ ہے مگرا کیے جانور کا

کھا ناخلال ہے۔

ا مام عطاء نے جویہ فروا با کراگر حرام مغیز کاس کا طے دیا جائے تومیں نہیں گیا ن کرتا ۔ بعبیٰ میں س کو اچھا ہنیں سمجھتا کیونکہ حصنور اقد س صلی انٹرعلیہ کو سلم نے اس سے منع فرایا ہے ۔

فَ قَالَ سَعِيْنُ عَنِي الْبُنِ عَبَّاسِ الذَّكَاةُ فِل لُحَلِقَ وَاللَّبَّةِ.

ذیح کرناحلق اور لبدمیں ہے۔ گبت کردن کے پنچلے حصے کو کہتے ہیں جو سینے سے ملا ہوتا ہے۔ ذیح کی جنتے ہیں جو سینے سے ملا ہوتا ہے۔ ذیح کی جگہ لبدسے لے کربوری گردن ہے البتہ تبعض علماء نے فرایا کہ عقدہ کے او بہد ذیح کہا جائے تو ذیح کے مرحوح ہے صحیح بہتے کہ فوق العقدہ کھی فریح کرنے سے مطلوبہ فریح کیا جائے ہے۔

د ج نمیا جائے کو د ج میع نه موکا شریه مربور کے لیع بیہ سے کہ کو ک العقارہ عبی د ج کرے مصلوبہ تین رئیں کر طب مبائیں تو ذیح صبیع ہے۔

من وَقَالُ بْنُ عُمْرَ وَابْنُ عَبَّالِ مِنَ عَبَّالِ مَا نَسُنُ إِذَا قُطِعُ الرَّاسُ قَلاَ بَاسَ، الله مِن عَبَّالِ مِن عَبَّالِ مِن اللهُ عَنْمِ فَلْ اللهُ عَنْمِ فَلْ اللهُ عَنْمِ فَلْ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ اللهُ عَنْمُ عَلَيْمُ عَنْمُ عَلَيْمُ عَنْمُ عَلَيْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلَمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِي عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلْمُ عَ

نزهن القارى ه

عديب الْخُبُرُتَنِي فَاطِحَةُ بِنُتُ الْمُنْالِرِ أَمُوا ثِي عُنَ أَسْمًا ء بِنُتِ • ٢٨٨٨ التصن اساء بنت إلى بحررضى الله نغال عبنها سے رايت بے كر مجمنے رسول ملت سالى ملا عليه وك تُعَالَى عَنْهُمَا قَالَتُ نَحُلُ نَاعَلَى عُهُ لِ رَسُولِ لِلْهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ فَرْسًا فَأَكَلْنَا لُهُ عِلْم ك زماني بس كھوڑے كو تخركيا بھر مم نے اسس كو كھايا.

بطربق عبدہ اس کے بعد جوروا بہت ہے اس میں دنجنا فرشا ہے سبکن بھر بوہ میں بطریق جربر جوروایت ہے اس میں مخرنا ہی ہے۔

موسکتا ہے کہ دونوں باتیں ہونی ہول مجھی تھوڑے کو ذیح کرے کھایا ہو مہی کھوڑے کو بخر کر کے کھایا ہو گزرجیکا کہ جس میا نور کو ذبح کرنامسنون ہے اگراسے بخر کیا نوٹھی وہ ملال ہے اس کا تعجَی احتمال ہے کہ مرشام محمعی نخرنار وابیت کرنے محمعی دبجنا. اس بیے کہا یک کی مبلّہ دوسرے کااطلاق ان کے طرق من شائع ذائع تفا اُصل حكم يهى ہے كه كھوڑا حلال ہے مكر ہمارے امام اعظم ابو صنبعة رضى الله تعالی عندنے فرمایا کراس کا کھانا منحروہ ہے کیونکہ مھوٹرا آکہ جہا دہے اس کے کھانے میں آلہ جہا د

زَهُوَ الْمُسْتَعَانُ : \_ إس زمانے ميں برا ان*َ کے بيے گھوڑوں کی کوئی ضرور*ت

ہ سوں رہوں سے ماحتی ہوئئی . نہیں رہی اب فقہائے کرام کو غور کرنا چاہیے کراب بھی کراہت یا قی ہے یا حتم ہوئئی . م باب مایکره من المشلة مثله اورمصبور فأورمجشه كرنا

والمصبور والمجتملة صمم

إجسم كسى عضوك كاشف كومثل كيتي مي جا نوركو بانده كرنشانه بنان كومصبوره کتے ہیں اور قریب قریب بہی معنی مجتمہ کے بھی ہیں بعض لوگوں نے بیرفرق کی ک

مصبورہ عام ہے اور مجتمہ برندے اور خرگوش کے سائقر خاص ہے۔

*عِرْثُ* عَنْ هِشَامِ بُنِ زُنْدٍ قَالَ < خَلْتُ مَعَ ٱنْسِ عَلَى الحَـ ۲۲۸۱ | بشام بن ذیر نے کہا کہیں حضرت انس دخی انٹر تعالیٰ عنہ کے ساتھ حکم بن ایوب کے پاس کمیا

ابَّوْبَ فِراى عَلَمَانَا او فتيانَا نَصُبُوْا دُجَاجَةٌ يُرْمُوْ نَصَا فَقَالَ أَنْسُ نوحضرت اننس نے مجھ ابیعے نوجوانوں کو دیجھا کرایک مرغی کو زمین میں گاڑ کراسے تیرمار کیے ہیں توحفرت

علم باب کوم الخسیل صع<u>۹۲۸</u>

258

449

المنكى النّبي صلى الله تعالى عكيه وسكر ان تصبرًا لبها بعم عله وسكر ان تصبرًا لبها بعم عله ومن الله تعالى عدد التصن فرايد و المنافقة المنافقة التعالى المنافقة التعالى المنافقة التعالى المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة

ا بھراسے ہے کر آئے اور وہ لڑکا ان مے سابقہ نفا تو فرایا اپنے بچوں کو سختی سے روک دو بھاس چرفیے فُنگ بھا کو بالغُلاہر مُعکہ فقال اُزجو واغلامکم عن اُن تیصبر ہا الظاہر لِلْقَاتُ لِ کو قتل کے بیے باند صیں اس لیے کہ میں نے بنی صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسسم سے سنا ہے کم اُنّی سکوئی اللّیکی صلاً لیا ہے تھا المائی کہوئیسائی کو نقط کا زینے شوری بھری کے اُن فائدہ اللّی اللّی تنا

اِنِّى سِمُعُتُ لِنِّبِي صَلَّى لِللهُ نَعَالَى عَلَيْدِ وَسِلَمُ بَيْهِ فَى اَنْ نَصْبُرَ بِهِ مِمَةَ اَوْعُيْرُهَا لِلْقَالَةُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بهاگ گئے اور حفزت ابن عرف فرایا کس نے بیکیا ہے بیٹ بی صلی اللہ تفالی علیہ وہم نے اس بر نعنت فرائی جو اسا و فی روا کہا تھا گئے کا لنہ ہی صلی اللہ تعالیٰ عَلیْ ہے وسائم مَن مَثْلَ بِالْحَیُوانِ۔ رہ اور دوسری دوایت میں ہے کر بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا کر جوکسی حیوان کا کوئ عضو ربکاڑنے اس پر نعنت ہے۔

عله مسلم: ذبائح، ابدداؤر؛ اصاحى، ابن آم.

೭ಎ

258

تستر محیات اظاہر ہے کہ اس میں بے ذبان مظلوم جانور کو ایدا بہنچا ناہے اور مال کو استریک کا سے اور مال کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو استریک کو ا

مُا هِ أَكُلِ كُلِّ ذِي نابِ من السباع صلا للم الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان الميان المي

ورسِ عَن أَبِى إِذِرِيْسِ لَخُوْلا نِي عَنُ أَبِى اللهُ تَعَالَى عَنْداَتَ رَسُولَ مَعَ اللهُ تَعَالَى عَنْداَتَ رَسُولَ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ہر کیلے دار درندوں سے کھانے سے منع فسرمایا.

من من کام کام اس مدین سے نابت ہواکہ مرکبلے دار درندہ حرام ہے اس ہیں بجو مستروں سے اور لوموسی بھی داخل ہے۔ بجوئے بارے میں امام ماکم نے حضرت جابر

رضی انتٰد تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ حضور صلی انتٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بجو کھانے گی اجارت دی ہے اس بنا برحضرت امام شامنی رضی انتٰہ عنہ اسے حلال کہتے ہیں ہماری دلیل حدیث زیر بجنے کا عموم ہے اور جب معالم حقیت وحرمت ہیں دائر مہوتو اختباط اسی میں ہے کہ ترجیح حرمت کو دی ہے کہ کتاب الطب ہیں یہ زائد ہے "امام زہری نے کہا کہ میں نے ابو تعلیہ حشیٰ سے یہ حدیث نہیں سنی مگر جب شام ہیں آیا توسنی" اور بطریق لییٹ بیرزا تدہیے" کہ ابن شماب نے یہ کہا کہ میں نے ان سے پو تھا

ب من این بین میں میں سور بھر ہیں ہیں کی جا ماد ہے۔ نمیا وضو کرے گا یا گدھیوں کا دودھ یا در ندے کا پتہ یا اونٹ کے پیشاب ہیے گا۔ نوانہوںنے کہا کر سلمان اونٹ کے بیشاب کو دوائر اسنعال کرنے تھے ۔اوراس میں کوئی حرج نہیں جا نے تھے ۔نب کن

جانور کاپیننائب بطور دوابھی استنمال کرنا جائز نہیں کیؤنکہ وہ نا باک ہے اور عُربینہ وغیرہ والوں کا فضتہ مشتنبات میں سے ہے اور جن جانوروں کا گوشت کھانا حرام سے اس کا دودھ بینا بھی حرام ہے اور بینة حِلال جانوروں کا بھی جائز نہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ رسول انترضلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے بحری

ے سُانے عصنو کے کھانے سے منع فرایا اس میں بتہ تھی ہے ان سب امور بریخفیقی ابحاث نفہ کی کتابو اس مذکور میں اور سرامی رزو او تمار میں مجمولا ختر میں و تنفیجہ کی بدائندہ زکر ہے میں

میں مذکور ہیں اور ہارے فتا وی میں مجی اختصار و تنتیج کے ساتھ مذکورہے.

MOI

### بَابُ الْعَلَمُ وَالْوَسَمُ فِلْ لَصُّورَةِ صفاص داغنا اورنشان سكانا جبريس

ر بھرے ہر مار نے سے سنے ف رایا

ننشريجات

ابل عرب کی عادت مقی کرجانوروں کے چہرے برداغ دیا کرتے تھے یاسوئی وغیرہ حیمبوکر نبل سے کچہ نشان بنا دیا کرتے تھے اس سے حضورا قدس

صلی الله دسلم نے منع فرایا حفرت این عمر رضی الله نفائی عیمائی پہلی مدیث موقوت تھی الم بخاری اس کی تائید دس دوسری مدیث مرفوع لائے جس کے ایک طریقے ہیں صرف ان تُنفی کویٹ ہے اور دوسرے طریقے ہیں ان تُنفی کویٹ ہے اور دوسرے طریقے ہیں ان تُنفی کویٹ النظین و قامی میں مراد چہرہ ہے اس لیے کرمدیث گزر چی کوعلامت کے لیے دا غناجا نز ہے چہرے پر مارنے کی مخالفت سے دا غنے یا نشان لاگانے کی مانعت برم و اولی ثابت ہوتی ہے۔

عن أنس رضى لله تعالى عنه قال دخلت على الله تعالى عنه والله عنه الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله عله والله تعلى الله تعلى ال

مشعبد نے کہا کہ میں نے کان کیا کہ مشام ابن زیدنے کہا کہ اس کے کان میں.

(AAT)

اس صدیت سے نابت ہوا کہ چبرہ کے علاوہ کسی اور جگہ داغنایا نشان دیکا نا

المحرف المسام

بِاكِ إِذَا أَصَابِ تَوُمًّا غَذِيمَةً نَكَ بَحَ بُعْضُهُمْ غَمُمًّا أَوُ إِدِلاً بِفَيْرِ اَمْرِ اَصْحَابِهِ مِرْلَمُ تُوكَلُ لِحَكِمِ يُثِ

بعض بحری یا اونٹ کو ذیح کردیں اپنے ساتھیوں کے بغیراجازت تو کھا یا نہیں جائے گا۔ را فع بن خدیج کی حدیث کی وجہ سے جونبی صلی اللہ علیہ وسلم

رَافِعَ عَنِ النَّنِجِي صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْكِ وَلَّسَتُكُمُّ الله

سے دوایت کرتے ہیں ۔

ہے۔ اوا فع بن خدیج کی صدیت سے مراد وہ صدیت ہے۔ کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ والم ایک سے عض کیا کل ہماری دشمن سے ماڑ بھیٹر میوگی اور ہمارے ساتھ حجیری نہیں۔ نو

فرمایا جلدی بیں وہ چیز نے جوخون بہا دے اور اس پر اللہ کا نام بیا جائے تو اسے کھا و سکین وہ دانت یا ناخن نہ ہو۔ اور میں نم کو بیان کرتا ہوں اس کے بارے میں دانت ہڑی ہے اور ناخن الرحبیث

کی چیمری جلد باز لوگ آگے بڑھ کے اور انہوں نے عنیمتیں حاصل کیں اور نبی صلی انٹرعلیہ و سسلم کی چیمری جلد باز لوگ آگے بڑھ کے اور انہوں نے عنیمتیں حاصل کیں اور نبی انڈے علیہ و سسلم لوگوں کے آخر میں تھے ان لوگوں نے جا نور وں کو ذ رمح کر کے ہانڈ بال چرڑھا دیں نوچھنورصلی انٹرعلیہ

و توں کے احریک سطے ان تو توں کے جا توروں تو دیجے کرنے کا نکریاں چڑھھا دیں تو مصنور سی انتہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو ہانڈیاں الب دی گئیں اور حضور نے مالِ عنبمت ان کے درمیان نعتسیم فرمایا اور یک اونٹ دیس بحری کے برابر کھیا تھے اسکاے حصہ سسے ایک اونٹ بھڑک کر تھا کا ان کے پاس گھوٹے

تیں تھے ایک شخص نے اس کو تیر مارا تو انتاب کے اسے روک دیا بھر فرمایا ان چوپایوں میں بھڑ کئے گی نہیں تھے ایک شخص نے اس کو تیر مارا تو انتاب اسے روک دیا بھر فرمایا ان چوپایوں میں بھڑ کئے گی عادت، موتی ہے جیسے وحشی جانور بھڑ کتے ہیں اگر چوپائے ایسا کریں تو اس کے ساتھ یوں ہی کرو۔ اس

عدست سے نابت ہوا کہ بغیرام کی اجازت ہے مال غنیمت میں تصوف جائز ہنیں . حدست سے نابت ہوا کہ بغیرام کی اجازت ہے مال غنیمت میں تصوف جائز ہنیں .

فَ فَالَ طَاوِسٌ وَعِكْرَمَكُ فِي ذَبِهِ يَحَدِّ السَّارِقِ أَطْرِحُوهُ . ٢٢ كا دَس اور عكر مدر من الله عنها نے جور كے ذبيحه كے بارے ميں قرابا كر اسے پھينك دو۔

مرا دیہ ہے کہ وہ جوری کا جا بور ذیح کرے سین اگر کو ٹی چورہے اور وہ اپنا ملوک جا نور ذیح رہے پاکسی اور کا جانور اس کی اجازت سے ذیح کرے تواس کا ذیح جائز ہے .

منطر کا کی المُضُطرِّدِ لِنَوَلِهِ عَزَّ وَ مَصْطرِ کا کِما نِاسُهِ السَّرَعِ وَصِلَ کِمَاسِ مَا اللَّهُ المُضُطرِّدِ لِنَوَلِهِ عَزَّ وَ مَصْطرِ کا کِما نِاسُهِ السَّرَعِ وَصِلَ کِمَاسِ

برائی۔ ریام میں دیکی در میں مورد و میں در اس اور اور اس اور اور اس اور در اور در اور در اور در اور اور اور اور اور اور

يَا أَيْصًا اللَّهِ يُنَ المَنُوْ الْهُكُوْ الْمِنْ لِيهِ الْمِانِ والوا بِمِنْ كُورِسَمْ مَلَى جِيرِب

المحت

CESS.

عَادِ فَإِنَّ اللَّهُ غَفُوزٌرُّحِهِ مَ

(Ar)

طيّبات مارَنَ قَنْكُمُ وَاشْكُرُ وَاللّه إِنْ كُنْتُمُ دیں اس کو کھا و اور انتد کا احسان مانو اگرتم اسی کی عبا دست کرتے ہو اس نے یہی چیزیں تم پر إِجَّاهٌ تَعْبُدُ وْنَ اِحْمَاحَرَّمْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِسَدَّمَّ وَلَحُمَ الْحِنْزِئِرِوَمَا أُهِسِلَّ حرام کی ہیں مردار اور خون اور سور کا گوسٹن او وه جانورجو غیرضدا کا نام کے کر ذبح کیا گیا اورجو حِب لَعَكُيرِا مَلْهِ فَسَمَنِ اصْطُرَّ عَسُبُرٌ سَبَارِغ وَلَا عسَادٍ فَ لَا إِنهُمَ عَلَيْهِ - وَقَالَ فَهُنِ ناچارمونه يون كرخوامش سے كھاتے اور ندبول اضُطْرَ فِي مُخْمَصَةٍ عَسَيْرُمْنَجَانِفِ لِإِنْمِ كرخرورت سے آئے برط سے تواس پر كنا ہ نہتيں وَحُثُولِهِ مِنْكُنُوا مِسمًّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهُ <u> م</u>شک الله بخشنه والا مهربان سبعه (بقره تلکا) إِنْ كُنْتُمُ بِايَآرِتِهِ مُنُومِنِيْنَ وَمَا لَكُمُ اورنسدایا - جو کھوک بیاس کی شدت میں أَنُ لَّا كُلُوامِ مَّا ذُكِرَاسُمُ اللَّهِ عَلَيْهِ نا چار مویون کر کناه کی طرف نه جھکے (ماکدہ علا) وَحَتُدُ فَضِّرَلَ مُكُمُّمُ مَا حُرِّرَمَ عَلَيْكُمُ إِلاَّ اورابشد کا ارمثاد تو کھاؤ اس ہیں سے جبس پرایشر كا نام بياكيا اكرتم اس كى آيتيس مانتے ہو۔۔ مِسَااضِيُطُ رِرْحِتُمُ إِلْسَيْدِ وَ إِنَّ كُسِرْيُواْ ﴿ تَيُضِ تُوْنَ بِأَهُ وَائِهِمْ بِعَيْرِ عِلِمٍ اور تمبیس کیا موا اس اس میں سے نہیں کھانے ہو جس برایشر کا نام بیا گیا وه نواسی مفصل بیان إِنَّ رَبَّكَ هُنَو ٱعسُكِمُ بِالنَّمُ فُسَكِهِ بُيِّنِ وَتُولِهِ عَزُوحِلٌ ثُلُلا اَحبُلُ تحمرحيكا حوتجحه نم برحرام مهوا محرجب بنيس اس فِيمُنَا أُوْحِيَ إِنَّ مُحَرَّمًا عَـٰ كَيٰ كَلَّامِيم مے مبوری مو اور بے شاک بہتر ہے اپنی بَيُطْعَهُمَ إِلَّا ٱنْسِيْكُونَ مَيْسَةً إَوْ خواسشول سے بغیر علم گراہ کرنے ہیں اور بے شک .. دُمن مُسْفُوحًا أَوْلِكُمَ خِنْزِيْدٍ تنهارا رب مدسے براصف والوں کو خوب ما تنا نَاتُهُ رِجُسٌ أَوْ فِسُقًا أَصَلَّ لِغُيْرِاللَّهِ بنیس با تا اس میں جومیری طرف وحی مولی نسی بِهِ فُكُنِ اضُكُلِرٌ عُيْرُ سِبَاغٍ وَكُلَّا عُادِفَاتَ رَبُّكَ غُفُورٌ رَّحِيْمٌ ـ قَالَ کھانے والے برکھانا حرام ہے مگرید کہ مردار ہو یا ابُنُ عَسَاسٍ مُهُوَاقًا إِوْلِحُمْ خِسْنِرِيْرٍ رگوں کا بہنا خون باسور کا گوشت وہ نجاست ہے وَتُ لَ فَكُنُوا مِنَا رَزَفَكُمُ اللَّهُ حَـ لَا لَّا یا وہ بے حکی کا جانور حس کے ذبحیں غیرخدا کا نام ظيتبًا وَاشْكُرُ وَإِنِعْ مُدَّالِلَهِ إِنْ كُنْ تُمْ إِذَاكُ بكاراكيا توجوناچار سوانه بون كراب خواسش كرك تَعُبُ لُ وَنَ إِحَنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمُذِّتَاتَا اورمزیوں کر ضرورت سے بڑھے توبیا شک اللہ والسنَّامَ وَلَحُهَمَ أَلِحُنْ زِيْدٍ وَمَا ٱ خِسَلَ لِغَيُر بغَيْن والا مِهران بيد وانعام عدال ) ابن عباس ن كرم سفوح كم معن مُبِرِ أق معنى بتبالهجا خون اورارشاد ا مله به خَمَنِ اضُعِطِتَ عَسُيْرَ جَاعِ وَلَا

التذى دى مبوئى روزى حلال بإكيزه كهاؤ اورالله كالعت

مشکراداکرو .اگرم اس کی عبادیت کرنے ہوئم پر یهی حرام کبایے مردارا در برجا نور کا گوست اور وہ جس کے ٰذبح کرنے وقت غیرخدا کا نام پیکارا کیا بمويع جونا جاربو ناخواسف كرنا مزحد سع برطعت التر بخشف والا بهر إن بع . (النحل عدا ) و التي المنظر المي حب كه أكراه شرعى بإيا جلت بقدر ضرورت ال چيزون كو كهاني بينے كى اجازئت ہے جوحام ہيں . اور بي فسمن اضبطرے خبر جاغ ولاعبا دسے مستِغا د ہے اس آيت بَنِيّ مِاغِ سِيم ادْ نغوى معنى سِي معنى خوام بن ركھنے والا اور عادِ سے مراد مدسے آگے بڑھنے والا ہے ا وربراجازت متقیم کے پیے بھی ہے اور مسافر کے لیے بھی بخواہ اس کا سفر مباح مہویا معصیت. البتہ امام ثنافعى رحمة الله عليه 'جاع مع مرا دفع تبي معنى تيقي بهي بعنى جوسلطان اسلاَم برناحق خروج كرسه اورعالٍ سے مراد ممنا ہ کاسفر کرنے والا مثلا ڈاکہ ڈالنے کے لیے جار با ہوان کے بیال باغی اور معصبت کے سفر بس نكلنه والا أكرمضطر مروجات نومجي ان چيزول كا كها ناجائز بهيس.

#### وسيمالل المنظام المستناكيات

# كتابك لاضاحي طسم قرانى كابيان

عِاً شنت كو وقت في كياجا البي اضحى مذكر هي متعلى ورمؤنت هي . كام شنّكة الكضر حيّة صلاه في مستراني كاستت بونا .

من قرقال ابن عُمَرَ هِي سُنَّةَ وَمُحْرَ وُفَ. ٤٢٥ اور حضرت ابن عرف فرايا كرقر إنى سنت ہے اور مشہور ہے .

ہمارے یہاں ہرمسلمان، آزاد، عاقل بالغ، مقیم پریوم اضحیہ جو مالک نصاب ہواس پروا جبہے. ہماری دلیل ابن ماجدا درحاکم کی وہ حدسی ہے جو حضرت الجو ہر بریہ وضی الٹرتعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول الٹرصل اللہ تعالیٰ علیہ و لم نے فرمایا من کان لک سِعَب اُ ولم بیضح ف لابقر بن مصلاً خا جس کو دسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ موحضرت الم شافعی کے پیمان سخب ہجز

## ذَ بَحَ بِعُدَالصَّلَاةِ فَقَ لُ تَحَرَّ نُسُكُ وَ أَصَابَ سُنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ تَحْرَابُ سُنَّ الْمُسْلِمِينَ وَ تَحْرَابُ مِنْ اور اس خِرسانوں عے طریقے کے مطابق کیا۔

امام کا فربانی کے جانور کا لوگول کے درمیان تفسیم کرنا . بَابُ فِسُنَمةِ الامَامِ الْأَضَارِي بَيْنَ النَّاسِ. صع<u>س</u>

میں جو ہورے ایک معرفی ہے۔ کہ جورکا فول یہ ہے کہ جذعذ بحری کے اس بچے کو کہتے ہیں جو پورے ایک کا وہ بچہ جو جارسال پورا کر جہا ہو۔ لیکن اگر بہی مرا دہونو پھر حضرت عفیہ کے عض کی کوئی گنجا کشن نہیں کیونکہ اسس عرکے جانوروں کی فر بانی صحیح ہے۔ لا مجالہ بہاں وہ فول مرا دہوگا کہ جذعہ بحری کے اس بچہ کو ہتے ہیں جو ایک سال سے کم کا ہو خواہ جھے ہینے کا ہو یا دہی ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ بین صدیت مروی ہے اس ہی عتو دہے جس کے معنی بحری کے بچے کے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے حقے میں ایک سال سے کم کا بحری کا بچہ آیا تھا اور ایک سال سے کم کا بحری کا بجری کا بجہ آیا تھا اور ایک سال سے کم کے بحری کے بچے کی قربانی اس کے حقے میں ایک سال سے کم کا بحری کا بچری کا بچہ آیا تھا اور ایک سال سے کم کے بحری کے بچے کی قربانی طبی و سے وجھا حضورا فدس صلی انڈنغالی علیہ وسلم سے بوجھا حضورا فدس صلی انڈنغالی علیہ وسلم نے اوبر دہ کو اجازت دی تھی۔ علیہ وسلم نے اوبر دہ نے کھڑے ہوگر کہا علیہ وسلم نے کہ ابو بر دہ نے کھڑے ہوگر کہا ہوگر کہا اور تیرے بعد کسی کی طون سے کا فی نہ ہوگا نو اگر جذعہ کہ میرے پاس ایک جذعہ ہے فرمایا اسے ذری کمرا ور تیرے بعد کسی کی طون سے کا فی نہ ہوگا نو اگر جذعہ کہ میرے پاس ایک جذعہ ہے فرمایا اسے ذری کمرا ور تیرے بعد کسی کی طون سے کا فی نہ ہوگا نو اگر جذعہ کہ کہ میرے پاس ایک جذعہ ہے فرمایا اسے ذری کمرا ور تیرے بعد کسی کی طون سے کا فی نہ ہوگا نو اگر جذعہ کے کہ میرے پاس ایک جذعہ ہے فرمایا اسے ذری کمرا ور تیرے بعد کسی کی طون سے کا فی نہ ہوگا نو اگر جذعہ کے کہ میں ہوگا نو اگر جذعہ کے کہ ہوگر کے ہوگر کی کہ کہ کہ بیاں ایک جذب ہوگر کی اور تیرے بعد کسی کی طون سے کا فی نہ ہوگا نو اگر جذب کی کھرا کے کہ اور کی جو کہ کی کو کی کھرا کی کھر کی کھرا کی کی کھرا کی کھر کی کی کھرا کی کھر کی کھرا کے کہ کو کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کی کھرا کے کہ کھرا کی کھرا کے کھرا کی کھرا کے کہ کھرا کی کھرا کی کھرا کھرا کی کھر

عِلْهُ مُسَمَّ، رُنْدَى، نَسَالَى، اضاحى.

عرمىنى بورك ايك سال كا بحرى كا بجيه بوتا تواس ارشادك كوئى معنى نهيس تقے. مام ف الأضحلى وَ المكنُحرِ فَت ربانى اور تخرعيد كا هيں مونا سالمُ فَكُلَّى . صف <u>۸۳۳</u>

بكامب اُخْرِيَّةِ النَّبِي صَلَّى للهُ نَبِي صَلَّى اللهُ النِّي صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال نَّعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِبَشَّيْنَ اَخْرَئَيْنِ اور دو موثِ دُنبول كى قربانى كرنا . وَمُهُذَ كُرُسَمِيْنَيْنِ ، صِعْصِهِ

عربین کا تُناعُبلُ الْعَرِنُیز بُنُ صُهاییب سِمِعْتُ اَنسَک بُنَ ۱۳۹۱ حضرت انس بن مالک رض الله نفائی عند نے بُها کم بنی صلی الله تعالیٰ علیه وجم مالات رضحیٰ ملک نشک تعکالی عکیٰ کے ممالات رضحیٰ ملک تعکالی عکیٰ کے ممالات رضحیٰ ملک تعکالی عکیٰ کے مدالات موں کی قربان کرتے سے اور سیں بھی دو سین دھوں کی قربان

### وَسَلَمَ يُضَحِي بِكُبَشُيْنِ وَ أَنَا أُضَحِي بِكَبَشَيْنِ عَلَمَ وَ أَنَا أُضَحِي بِكَبَشَيْنِ عَلَم

ورون الناملية والمركان المركان الناملية والمركان والناملية والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمركان والمرك

جس نے دوسرے کی تسد بانی ذرج کی .

> و أعان رُجُلُ ابْنَ عُمْرَ فِي بُلَ نَبِهِ. ٤٢٤ اور ايك محض نابن عركى مددكى ان كے اونٹ كے بارے يس.

بُاكِ مُنْ ذُبُحُ ضُحِيَّةً

غيرو. معيم

تشکر کی است امام عبدالرزاق نے عروبن دینارسے روایت کی اہنوں نے کہا میں نے ابن عروضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ منیٰ میں ایک اونٹ کو مخرکر رہے ہیں وہ بیٹھا ہوا ہے اس کے

على بآب من ذبح الاصاحى بيد لا كسيم. وبآب وضع القدم على على الذبيعة مسيم. وباب التكبير عند الذبح مسيم - كتاب التوحيد: باب السؤال باسماء الله تعالى الخ صنا -

پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور ایک خصاس کی نکیل بچرہے ہوئے ہے اور ابن عمراسے نیزہ گھونب رہے ہیں اس نعلیت سے باب کا انبات بہیں ہور ہاہے ذبح کرنا اور چیزہے اور ذبح میل عانت اور جبسی زہے .

اسس الركوامام هاكم في متدرك مي روايت كياب كرحض الوموسی الشوی رضی الله تعالى عند ابن لوكيول كوم من الركوامام هاكم ويت كوابين قربا نيال البين با مقول سركري استعليق كو مهی باب سركونی مناسبت نهیں و بلکه مبائنت ب اس كوپہلے والے باب مي مذكور بونا چاہئے .

البتدامام بخاری فی اس من میں جو صدیت ذكر كی باس میں صراحته به مذكور ب ضحی رسول للکه صلی لله تعالیٰ عليه وسلم عن نسائله بالبقن رسول الله صلی الله تعالیٰ عليه وسلم فی انواج کی طرف سے گائے کی قربانی کی به حجة الوداع میں مہوا تھا .

کی طرف سے گائے کی قربانی کی به حجة الوداع میں مہوا تھا .

قربانی کے گوشت سے حکو کھایا جائے ۔

کی طرف میں کو گوشت سے حکو کھایا جائے ۔

کی طرف میں کو گوشت سے حکو کھایا جائے ۔

قرانی کے گوشت سے جو کھایا جائے۔ اور آئند ہے لیے رکھ نیا جائے۔

عن عُمَى الله بِنْتِ عَبْرِالرَّحْلِنِ عَنْ عَالِمُ لَهُ الْعَلَاكُ اللهُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ اللهُ الْكَالِمُ اللهُ 
كه كى كتب الصرب في معلوم وله الشرصلى الله تعالى عليه والما المراق والمحترض والمعلوم الما المراق والمعلوم المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا

مرون تین دن تک کھاؤ اور برقطعی حکم نہیں لیکن حصنور نے اس سے بیارادہ فرمایا کہ اس سے دوسروں کو رہے رہے و مروں کو

وَلَائِنُ أَرَادُ أَنُ يُطْعِمُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

كھلاباجائے اور اللہ خوب جانتا ہے۔

وَمُا يُتُزُوِّهُ مِنْهَا. صفك

5 P4. 3

لآثني أبُوعَبيدٍ مُولِي ابْنَ أَزْهَرَانَتُهُ شِهِدَا لِعِيْدَ ابو عبید ابن ازہر کے آزاد کردہ غلام نے حدیث بیان کی کہ وہ بوعہ ، رَضِي لِلَّهُ تَعَالِي عَنْهُمَا فَصُلَّىٰ قُدُ خطاب رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عید کی نماز کے بیے حاضر ہو کے توحفرت عَ فَقَالَ ثَا أَيُّهُا النَّاسُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّىٰ لِللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَا سے پہلے نماز بڑھی پھر لوگوں کو خطبہ دیا ، اور فرما یا اے لوگو بارسول اللہ لَا يَنِ العِيْلَ يَنِ آمَّا أَحُلُّهُمَا فَيُوْمُ عم نے تم کو منع کیاہی ۔ ان دو نول عید کے دن روزے رکھنے میں سے ایک نو تہارے روز ہے جھوڑنے کا دن ہے سکن دوسرا نو تہار رَ، بُن عَقَانَ وَكَانَ دَالِكَ يُوْمَ الْجَمْعَةِ وْ ہے۔ پھر ابو عبید نے کہا کھر میں عثمان بن عف ن ا بیوں کے کھا نے کا دن ۔ عنی امتر تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاصر بیوا اور پہ جعہ کا دن تھا تو اہنوں ۔ تهرن اهرا العه ے یہ وہ دن ہے جس میں نہما نے ماز ہڑھی پھر خطبہ دیا اور فرایا لے لوگو! بے شک أَنْ تَرْجِعَ فَقَلُ أَذِنْتُ لَهُ قَالًا ریں جمع ہمیں اہل عوالی میں سے جو یہ لیہ فِصُلِّى قَيْلُ إِلْخُطْبَةِ نُكُرِّحُطُ لِلنَّاسُ فَقَالُ انتظار کرے تو وہ انتظار کر ئے اور جو برچا ہے کم لوٹ جائے تو میں نے اسکواجا زن دی ۔ ابوعبید نے کہا

الاضاحي نزهةالفاد*ى* ۵ اللهِ صَلَّى لللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَا لَكُوْ أَنْ تَأَكُلُوْ إِنَّكُوْمُ نُسُكِكُمْ فَوْقَ تَلْتِ تهرميس حضرت على بن إلى طالب رضى الترتعال عنه كرسا غفرص ضربهوا الهنول في خطبه سع ببط غاز برصى به مخطه في إ اوركها ب رسول منتصلی سنر تعالی علیه ولم نے تم کو منع کہا کو ابتمایی قرابنوں کا گوسنت نین دن سے زیادہ تک کھا ہ ۔ اس پر بحث گزرچی که ابتداءً تین دن سے زیا دہ تک قربانی کا گوشت رکھنے کی اجازت نہیں تھی تھے بعد میں اجازت ہوگئی نیکن اس توجیہہ پر ابوعیب کی اس روابیت سے اشکال وار دہوتا ہے کہ حضرت علی رضی انتٰد تعالیٰ عنہ نے اس حدیبیث کو اپنے عہیدِ خلافت بیں ببان فرمایا اگر مانعت منسوخ ہوجیگی ہوتی نوحضرت علی رضی الله نغالی عنه اس مدیث کو لینے عهد خلافت میں بیان نر فرمانے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت علی ضی الله نغالیٰ عنە كواجازىت كاعلىم نەربا بىونىكىن بىلىچىچ نېيىساس بىيە كەمجانعت كےمنسوخ بىونے كى ھەنتىس دوسەم يە یےعلاوہ خودحضرت علی رضی الشرنغا لی عنہ سے بھی مروی ہیں جبیسا کرا مام احدنے اپنی مندمیں اور امام طیا دی نے معانی الاً نارمیں روایت کی ہے چیج جواب بہ ہے کہ حضرت علی دخی التیرنعالی عمد نے بیخطیبان ایام میں دیا تھا . *جب حضرت عثمان رض الترتعالي عنه محصور تنفي مبيا كه طحا وى مين ہے* صليت مع على لعبيد وعثمان محصور . چونکه لمواتیکول کی وجه سے ننگی فقی اس بیے حضرت علی رضی الله نغالی عند نے بیر صدین رواین فرمائی اور پہلے صدیث گزر حکی کرحضورنے دوسرے سال بوگول کو قربانی کا گوشت جبح کرنے کی اجازت دبدی اور فرمایا کھا کہ اور کھلا کو ا ورجمع کرو ا ورسال گرزشته تنگی حتی میں نے ارادہ کیا کہ لوگوں کی اس میں مدد کروں ۔ واللہ تعالیٰ اعلم ۔ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عُبُدِ اللهِ بَنِ عَمَر رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَمر رضي لللهُ تَعَالَ عَالَ قَالَ حضرت عبدا متُدمن عمر رضى التُدنع الي عنبها سے روابیت ہے کہ رسول متُدصلی الله نغالی علیہ ) الله صُوَّا لِللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ كُلُوا مِنَ الرَّضَاحِيَّ تُلْثَّا وَكَانَ عَيْهُ لِللَّهِ فرایا قران کا گوشت مین دن تک کھاؤ ، اور عبدالله جب منی سے لوسے تو دوعن نریتون كُلُّ بِالزَّيْتِ حُيْنَ بَنُعُمُّ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَجُلِ كُوْمِ الْهُلِي مُنْ سے رونع کھاتے اور صدی کا گوسٹت کھانے سے بیکنے · م بوسكتاب كم حضرت ابن عمر رضى الشرنعالي عنه كونسخ كاعسلم

بزه تاالمتاری ه المال المال المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ال وُقتُول اللّه نعُسَا الْخُرُسُ الْخُرُسُ اورالله نغالي كياس ارشاد كابيان یے ننک شراب اور جوا اور بیت اور پایسے وَالْمُنْسِينُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَسْ لَأَمُ سُنُ مِنْ عَمَلِكُ لِشَّيْظُانِ فَاجْتُنِبُولُا مَ كَتِيرِنا بِالسِّي بِي اورشيطا في كام نواس سے بچو ناکہ فلاح یاؤ ۔ عُلَكُمُ تُفُلِحُونَ. ﴿ مَا نُدُهُ عِنْ ﴾ كزرجيكاكست داب كى حرمت تدريجًا نازل مبوئى بير بيله يه أير كرميه نازل مبوئي "يَسْتُلُوْنَكَ عَنِ الْحُنْرِ وَالْسَمُيسِرِ قُلْ فِيهِ مَا إِنْمُ كَيِنْ رُوَّ مَنَا فِعُ لِلسَّاسِ وَ إِثْمُهُ مَا اكْبُرُمِنْ نَفْعِهِ مَا " تم سراب اورجوك ك باركيس يو تهي الساّ فرما دو ان دونول میں معاری کناہ ہے اور بوکول کے لیے نفع ہے اور اِن دونوں کا کنا ، ان دو توں کے نفع سے بڑا ہے ۔۔۔ اس پر حضرت عمر نے عرض کمیا۔ اُللَّهُ مُمَّ بُدِّن مَنَا فِي الْخُنْمُ، بیانا سنا فیا کے اللہ مارے لیے مقراب کے بارے میں واضح بیان فرما دے تواس بر بِ آيَةِ كربميه تازل بِهِ فَيْ فِيا أَيْقُ اللَّهِ فِينَ 'امَنُوا لَا نَقُرَبُوا الصَّلُوةُ وَأَنْتُمُ بِسُكَاسَى " لے ایمان دانو! نمازے فریب نہ جا و نسخ کی حالت ہیں۔ اس آبیت سے نا دل ہونے کے بعد نماز کے وقت میں ایک منا دی بیکار تا کوئی نش*ے میں مست نما ذکے قریب نہ ہو۔ بھے حضرت عمر نے عرض* كيا" اللهُ مَّ بَيِنْ لَنَافِى الْخَدْسُ بَيَانًا سَافِيًا " لَم السَّرِمار م يع شراب ك باسع يَ واضح سیان فرار تو آیت مذکوره نازل مونی توت اب اور جوے وقطعی طور سرحرام کردیا گیا کسی حال میں اس کے پینے کی اجازت نہیں. عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ رَضِي لللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُا أَنَّ رَسُولُ لللَّهِ حضربت عبدالتربن عمردص الشرنغالي عنيها سعدواببت بيع كدبيثك دسول لشرصلي الشرتعالي صَكَّلَ لللهُ تَكَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّكُمْ فَالَمِنْ شَكِرِبِ الْحَمْرَ فِي الرُّكُ نَيَاتُمُ



تشريب ت

" فقاع" ایک چوسنے کی چیز تھی جسے شام والے کھجور کے شیرے سے اور بمین والے منقل سے بنائے تھے، کھجور کے شیرے کو یا انگور کو نتوب کو بلے مرز کی دیشر تھے، دوا کہ بادن کر دور رتن کافوز کھوا کر السرحہ سنت

سرباریک کرے کسی برتن میں بندگر دینے تھے، دوایک دن کے بعد برتن کامنے کھول کر اسے چوسنے کے باریک کرے کسی برتن میں بندگر دینے تھے، دوایک دن کے بعد برتن کامنے کھول کر اسے چوسنے کتھے عام طور پراس میں نشر ہنیں ہونا۔ لیکن جب برتن کا منع کھولے تو اس میں تیزی ہوتی اگراس دقت اسے چوہیں تو اس کی تیزی لکل جائے تو جوہیں تو اس کی تیزی لکل جائے تو نشہ آور نہیں ۔

ت وقال بن الرّور و مالنّاعن الكراء و من النّاعن المولاد المسكور كراس به المسكور كراس به المسلم المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من المريد من

ابن الدرا وردی کا نام عبدالعزیز ابن محد کقا. یه کبی معن بن عیسیٰ کی روایت ہے ان سے نظاہریہ ہے کہ دراور دی نے اپنے زما نہیں اہل مدینہ کے فقمار سے

پوحیب تھا۔

عدر في المخبر في المؤسر لمكة ابن عبد الرّخين ان عالمِشَة رَضَ لللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَكُلُ اللهُ وَلِي اللهُ وَكُلُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

صَلِّى لللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلْحَرَّ كُلُّ نَنْهُ إِبِ أَسْكُرُ فَهُوَ حُلَّمٌ "

م م ۹۹۹ ۲ ایمارا بھی صحیح مختار مفتی به مذہب بیم ہے جونشہ لائے حرام ہے، اتن بھی استے کے است بھی استے کی است کی طب رح استے کی است کی طب رح بیناب کی طب رح بخاست غلیظہ ہے۔ امام ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت جا بربن عبدالللہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاست غلیظہ ہے۔ امام ابوداؤد اور ترمذی نے حضرت جا بربن عبدالللہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ سے

18443 B

روایت کیا کررسول انشر سلی انشرعلیر وسلم نے فرمایا مصا اسکو کتیری فقلب لد حَدًام من جس کا زیرده نشه لائے اس کا تفور ابھی حرام ہے.

بوہر برہ رصی املہ تغالی عنہ ان کے سائفہ ہرے گھڑے اور سکروی کے کھو کھلے برتن کو بھی لاحق کرتے ہفتے .

اس پر پوری بحث کتاب انعلم میں گزرجی ہے۔ ان بر تنول میں بیانے کی میں بیانے کی میں بیانے کی میں بیانے کی میں بیانے کی میں بیانے کی میں بیانی جاتی ہوئی ہان میں بیانے کی میں بیانے میں بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی بیانی

ی بیدبات یک طواطا کے جام رہایا ہے ، پربادی بارت وصورت کی ہے۔ حاصرالعقل من الشواب میسے میسے جوعقل کوزائل کردیے۔

ولاس المعنى المناعم كرض الله تعالى عنه الما كالم المناعلى من المناعلى من المناعلى المناعلى المناعلى المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم المناعم ا

874436

يا اَ بَاعَمْبِ وَفَشَيْئُ يُصْنَعُ بِالسِّنُومِ مِن الرُّرِّ فَالَ ذَالِكَ لَمُرِيكُنُ عَلَىٰ الْمُورِي وَفَا الرَّرِ فَالَّذَا اور كلاله كَل ورانت اور سود كا تفصيلات عَمْبُ النَّا النَّبِيُّ صَلَّى لللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّحَ أَوْقَالَ عَلَىٰ عَهُد الْمُورِي وَفَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّحَ أَوْقَالَ عَلَىٰ عَهُد الْمُحَدِّ وَقَالَ عَلَىٰ عَهُد اللهُ عَهُد اللهُ وَسُلَّحَ أَوْقَالَ عَلَىٰ عَهُد الْمُحَدِّ وَقَالَ عَلَىٰ عَهُد اللهُ وَسُلِّحَ اللهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَهُد اللَّهُ وَعَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّحَ أَوْقَالَ عَلَىٰ عَهُد اللَّهُ مَا وَقَالَ عَلَىٰ عَهُد اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّحَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّحَ وَالْحَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّحَ وَالْحَالَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونُ وَقَالَ عَلَيْهِ وَلَا لَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ وَاللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَىٰ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ ال

ابوئية ن نے شعبی سے بو چھاك ابو عمر و سندھ ميں بعض وگ جا و لوں سے شراب بناتے ہيں فرمايا كہ وہ حُجَّاجُ عَنْ حُمَّادٍ عَنْ أَرِنْ حَبَّانَ مُكَانَ الْعِنَبِ الرَّبِيْبَ •

ب من الله من الله من الله من الله عليه ولم كاعبد مبارك مين نهي بنتي فتى يا يه كها كر حفرن عمرك دور خلا فن مين من من من من من المنتى .

اس مدیث کا استان کا ابتدائی حصته سورهٔ ما نده میں گزرچکا ہے کہ حضرت عمر ف اروق منسر محات منسن اختلات ہے۔ آیا وہ کھائی کو مجبوب کریے گا یا کھائی اس سے محبوب ہو گا اور کنتی میراث یا ہے

گااس سلسلے میں صتحابُر کرام کے درمیان شدید اختلان ہے یہاں تک کہ ابوعبید نے روا بیت نمیا کہ بمی نے حضرت عمر رصنی اللّٰہ تعالیٰ عنہ سے دا داکے بارے میں شنّر فیصلے سنے اور سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں ایک دوابیت ہے کہ حضرت عمر رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع فرمایا تاکہ دا دا سکے

سے می گفت، یں ایک دواہیت ہے کہ حصرت عمر زی اسد می میں سے کھیا ہوئے فرمایا عالم دادا سے بارہے میں ایک قول براجاع کرلیں کہ حجہت سے ایک سانپ گرا ا در لوگ بھاگ گئے۔ اس پرحضرت عمر صی اللہ تعالیٰ عنے فرمایا کہ اللہ نعالیٰ کو یہی پ۔ندہے کہ لوگ داداکے بارے میں اختلاف رکھیں .

عمر تی الند تعالی سے فرمایا کہ الند تعالی تو یہی ہے۔ کہ جوٹ دادائے بارے بی اسلاف رهیں . دوست امسله کلالہ کا ہے کلالہ: اسے کہتے ہیں جس کے نہ اولاد ہو نہ باپ بہی حضرت ابو یکر حضرت عمر حضرت علی حضرت زید وحضرت ابن مسعود رضی انتد تعالیٰ عنہم اور اہل مدینہ واہل بصرہ واہل کوفہ

کامذہب ہے۔ اورابن عباس سے مروی ہے کہ جس کے اولاد نہ ہواگر جہ اس کے باپ ہول۔ قرآن مجید میں صرف یہ ہے" یَسْنَکُفُنُونَکُ قُلِ اللّٰہ یُفْتِ کِکُمْ فِی الْکُلَاکِ قِرانِ امْرُءٌ هَکَکُ وَلَیْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ اُخْتُ فَیْکُ اِحْمُدِ فِی مَاتَدُنِکُ عَلْهُ کِی مِوسِ تم سے مُتویٰ پوچھے ہیں تم فرادو اللہ متہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے اگر کسی مردکا انتقال ہو جو ہے اولا دہے اور اس

ی ایک بهن موتو تزیمین اس کی بهن کا در صابت یک آیت مین کلاله کی صوب تفسیر به کی" لیس له ولان اس سے بنام مرب است اس سے بنطا ہریہ محمد میں آتا ہے کہ اگر باپ موتو می وہ کلا له ہے دبین چونکر مونوم مخالف معنبر نہیں است

اس لیے بیقینی نہئیں اسی بنا پر اس کے بارے میں شدیدا ختلاف ہوا۔

علے ماعدہ آبیت ۱۷۴ ۔

نزهت القادى ه اسي طرح ستودكي پورې تفصيل حصنورا قديم صلى الشرنغالي عليه وسلم نے نہيس فرما ئي صرف جيھ چيز دن کے بارسے میں فرمایا اس ہیں سود سے معن سونا، چاندی، گیہوں، جو، تھجور اور نماک کے اس کے علا وہ بقنہ چیزول میں سو دہے یا نہیں اور ہے تواس کی نبیا د کیا ہے یہ بیان نہیں فرمایا ۔ اسی لیے سود کے بأركيس علماء كما من شديداختلات بعض كى قدير تفصيل مم ربا "كے بيان ميں كر ميكي من جوننخص ستراب كوحلال جانے اور بدل كر بُابُ مُاجَاءُ فِيْمُنْ يُسْتُحِلُ الْحُنُ اس كانام كجيداور ركھے. وَلَيْهُمِيْهِ بِغُيْرِ إِسْمِيهِ. مدست احَدَّ نَهُ أَبُوعًا هِمِ أَوْ أَبُومَالِكِ لِي الْأَشْعَرِي وَاللَّهِ مَالَابُنِي ۲۵۰۲ حضرت عبدالرحمل بن غنم اشعرى نے كما كو تجھے ابومامر يا ابو الك اشعرى نے عدست مَرِمِعُ النَّبِي صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَي كُونَنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ لَي كُونَنَّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ بیان کی بخدا اہنوں نے تجھ سے جھوٹ نہیں بیان کیا کرا ہنوں نے نبی صلی انٹر نغا لیٰ علیہ وسلم سے سنا لنجتًا وَالْحَرِينِ وَالْخَنْمُ وَالْمُعَازِفِ وَلَيْنُزِلْنَ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ ری امت میں مجھ قومیں ہموں گی جو منترم گا ہ اور رکشیمی کپڑا اور منتراب اور باہے کو حلال جانبی گی عُكُم يَتُرُوِّحُ عَلِيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ تَانِيْهِمْ يَعْنِي الفَقِيْرُ لِحَاجَتِمٍ ور بہاڑے دامن میں کچھ لوگ رہیں گے اور شام کوجب اپنے مولینیبوں کار یوٹر لیکر وابس ہوں گے فَتُولُونَ إِرْجِعُ الْمُنْنَاعَلُ الْمَيْنَاتِهِمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعَلَمُ وَيُهُسَخُ تو ان کے باس ایک ممتاح ابنی خرورت کے لیے آئے گا تو کمیں کے لوٹ جاکل آنا رائیس انٹرنغالے خُرِينَ قَبِي < قُ وَخُنَا لِنِيرُ إِلَى يُوْمِ الْقِلْمَةِ . ن بربها ومرافع كا اور باقى مانده نوكون كو بندر اورسور بنا دسه كا فيامن تك ايس بى ربي ك. 40.4 | " چرته کے معنی مشرم کا ہ ہے ہیں مرادیہ ہے کہ وہ لوگ زنا کو حلال مباہیں گے اس حدبیت ہے نابن ہوا کہ اس امت میں بھی جزوی طور پر سنح میو کا اور بر دوسری بہت سی حدیث سے نابت ہے .

149 B

بَابِ ثَرْخِيْطِ لِنَّبِي صَلَّى لللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ نَصَلَّى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اجازت دينا كِيرْزول وَسَلَّمَ فِي الْاَوْعِيدَةِ وَالنَّطُرُ وْعِنِ بَعْدَ النَّهِيْ. كاستعال كى ما نعت كے بعد. صفى ١٣٠٨

مربت عن ساله عن جابر رضى الله تعالى عنه قال على رسول الله تعالى عنه وسلم الله تعالى عليه وسلم الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله تعالى عليه و وسلم صلى الله تعالى عليه و وسلم عن النظر و وب فقالت الكنف الكنف الراقة الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف الكنف

بر موریت اس کی دلیل ہے کہ دوجار جن بر تنوں ہیں نبیذ بنانے کی مانعت اس کی درید کے بیاضی ۔ استان کی مانعت استان کی مانعت استان کی درید کے بیاضی ۔

ملاب عن عبُلِ الله بُنِ عَمْنِ وَضَى الله تَعَالَى عَمْنِ وَضَى الله تَعَالَى عَمْنِ وَضَى الله وَعَمْ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ لَهُ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَا الله وَمَ الله وَمَ الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمَا الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِنْ الله وَمِ

العربيث عنن النحريث بن سُوني عن عَلِيّ رَضِيَ لللهُ نَعَالَى عَنْهُ مَعْمَى اللهُ نَعَالَى عَنْهُ مَعْمَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعْمَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَعْمَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَلَهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَلَهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَل

مله ابوداؤد: استدبه. ترمذَّی: استدبه. نَسَاً تی: استدب ـ مله مسّم، ابوداؤد: استدب. نساً تی: استدب وولیم. النَّبِي صَلَّى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ بَّاءِ وَالْهُنَ قَتِ لِه نے کدو کے کھو کھلے برتن اور روعن زفنت کے ہوئے گھوسے سے منع فرمایا.

يرس عَنْ إِبْرَاهِمْ قَالَ قُلْتُ لِلاَسْوَدِهُ لِسَالُتَ عَالِمُسْكَةُ ٢٥٠٤ ابرائيم بن يزير مخنى سے روابت ہے كم ميں نے اسود سے كہا كركيا آب نے حضرت ام الموسين مُ الْمُوُ مِنِينَ رَضِيَ لللهُ تَعَالَى عَنْهِ عَاعَمًا يَكُنُكُمْ أَنَ يُنْتَبِنَ فِيْهِ فَقَالَ نَعَمُ عائشه رصنی الشریقا کی عہداسے بوجھا 1 کن برتنوں میں بدینر بنا نا نابسند ہے اسو دیے کہا ہاں میں نے پوچھا فُلْتُ يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ عَنُ مَّا هُوَا لِنَّبِيُّ صَلِّى لِلْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إ مًا توام المومنين <u>نے فرايا ك</u>رحصنور نے يم اہل سيت كو<sup>ر</sup>ة با اور مرفتت ميں نبينہ نما نے سے منع ف سـ ، اِ! . تَنُبُنُ فِيْدِوقَالَتُ نُهُانًا أَهُلَ لَبُيْتِ أَنْ نُنْتَبِنُ فِي لِلَّا بَآءِ وَالْمُنَ فَبْتَ قَلْتُ أَ

میں نے کما آپ نے جر اور منتم کو ذکر بنیں کیا۔ تو اسود نے کہایں تم سے وہی بیا ن وَكُنُ تِ الْجُسُّ وَالْحُنْهُمُ قَالَانُمَا أُحَدِّ اللهُ مَاسِمِعْتُ أَفَاحُدِنْكِ مَالَمُ اسْمُعُ لَه

جو میں نے سنا کیا تم سے وہ مجی بیان کروں جو ہنیں سنا .

مِلْرِيثُ إِحَاثَ ثَنَا الشَّيْبَانِ قَالَ بَمِعْتُ عَبْلَامْدِبْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِي لِلْهُ تَعَالَعُنُا ۵۰۵ حضرت عبدانشر بن الهاو في رضي الشرنعاني عنه نه كها كه نبي صلى النثر تعالى عليه وسلم ني مهر-

ُ هُوَّالِيَّبِي صَلِّى للهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسُلِّمَ عَن لَجَرِّ الْأَخْضِ قَلْتُ النَّوْبُ فِي الربيضِ فال تخرے سے منع فرمایا میں نے کہا کیا سفید میں بیا جائے ؟ فسد مایا نہیں ؟

ا تعديث سے مراد شيباً في بيس اور قال كے فاعل حضرت عبدالشرابن ابي ا و فی رضیا مشر تعالی عنه ہیں مطلب بیرم واکہ شیبا نی کئے حض عبدالللہ

> كه مشلم: نسآني: استدبر. ك ملم: نِسَانُ : استدبر.

نساً تى: استدبه.

ابن الی اوفی رضی الشرعنہ سے پوچھا کہ حضور نے ہرے گھڑے میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے تو کیا ہم سفید میں بنیس بواکر حکم دنگ پر دائر بنیس جن برتنوں میں سفید میں بنائی جاتی تھی ابتدا میں ان سب برتنوں سے منع فرایا اور جب شاب کی حرمت دل فیس موکنی اور لوگوں کی طبیعتوں میں شراب سے نفرت بہیرا ہوجی تو ہر برتن کے استعمال کی موکنی اور لوگوں کی طبیعتوں میں شراب سے نفرت بہیرا ہوجی تو ہر برتن سے استعمال کی

اجانت ہوگئی۔ کہاہے اُلبَاذِقِ وَمَنْ فَکَیٰ عَنْ کُلِ مُسْرِکرِ اِذق کا بیان اورجسنے ہرپینے والی نشہ قِنَ الْاُثْنُوبَ بِیْ صِصِصِے مِنْ کہا۔

فَرْأَى عُمَنُ وَ ابُوعِبُيلُ لَا وَمُعَاذُ ثَنْمُ بِلَلِطَلَاءِ عَلَى لَثُلُثِ. اسلام حفرت عر ادر حفرت ابو عبيده بن جراح ادر حفرت معاذ بن جبل رض الله تعالى عنهم

نے طل و کو جائز جا نابین جے اتنا پکا یا جائے کہ دونہائی جل جائے اور ایک بہائی رہ جائے۔

ام و السائے ۔ انسر کیسے میں انساری کے طریعے سے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ مقالیٰ کا کہ

عد حب شام مین تشریف لائے تو ہوگوں نے وہاں کے وہائی شکایت کی اور اہنوں نے کہا کہ وہا کا علاج صوف پرمشروب ہے نوفرایا کہ شہد ہیں تو ہوگوں نے عض کیا شہد اس کا علاج ہیں۔ وہاں کے ہاشدوں ہیں سے ایک شخص نے کہا ہم ایسامشروب بنادیں جس میں نشر نہو فرمایا بنا و تواہنوں نے اس کو پیکایا یہاں بحب کی اس کا دوہتائی جل گیا اور ایک ہمائی رہ گیا تو حضرت عمر صی الشر عند کے ہاس لائے انہوں نے اس میں انگلی ڈال کرامٹایا تو سٹیرو کی طرح انگلی میں چشار ہاتو فرمایا کہ یہ اونر فریز کے اس میں بندا میں مقال میں تو وہ نے اور میں ہیں ہمہ فردا ہو جہ جوام سے میں اسے میں ایک مقال میں تو اس میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں اسے میں

جانے والے طلاء کے مقل ہے تو حضوت عرف ابنیں حکم دیا کہ بیو تھر فرایا جو چیز کوام ہے اسے میں ملال بنیں کرسکت! حلال بنیں کرسکت!

حضرت ابوعبیده اور معاذ رصی الله تعالی عنها کے انژکو ابوسلم کمبی اورسعید بن منصور اور ابن ابی شیبه نے بطریق قتادة حضرت انس رضی الله تعالی عندسے روابت کیا که ابوعبیده اور معاذ برجبل اور ابوطلمه طلاء پینے ستے بینی ریکا کرجس کے دو تھائی کوجلا دیا گیا مہو اور آیک تھائی یا تی مہو

من وشرِب البراء و أبوج يفاة على البصف و البراء و أبوج يفاة على البصف البراء و البرج يفاة على البصف المسلاديا يا بهوادر أدما الجرام مو .

زهتاالتاری ه وَقَالُ ابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ لِللهُ تَعَالِى عَنْهُ ٱللهُ رَبُّ الْعَصِيرَمَا وَأَكْطِرِيًّا م ابن عباس منی الله تعالی عنه فرات میں کرمیں انگور کے شیرے کو پیوں گاجب تک مازہ سے میں میں ہوتل وجھاگ ا وُقَالُ عُمَّرٌ وَجُدُتُ مِنْ عُبَيْدِ إِللَّهِ رِئِحُ شَرَارٍ ۲ ۲۷ اور حفرت عررضی ایشر عنه نے فرالی میں نے عبید انتر کے منصمیں شراب کی بوبائی ہے میر سَائِلٌ عَنْدُ فَإِنْ كَانَ مِسَانَ يُسُكِرُ جَلَى دَيُّهُ. سك بارسيس بوچيوں كا اگر وہ نشدلاتى ہے توميں اسے كورے ماروں كا . عبيدا لشرحضرت عمرضى الشرمنه كصاحبزاد مصطفاس تعليق كوامام مالك في بطريق ما لك حضرت سائت بن يزيد رصى الشرعندس روايت كما رع كم حضرت عمر صفی انتر عندنے فرما یا کرمیں نے فلاں (عبیدانتہ) کے منھ سے منٹراب کی بویا تی ہے حضرت عمر نے کمان کیا کہ اہنوں نے طلاء پی منتی فرمایا وہ جو بہتا ہے اس کے بارے میں پو حجوں کا اگر وہ نشہ اور ہے تواسے صدماروں کا محر حضرت عرف ان برحد جاری فرمائی. اس انرک دسیل مد کر حضرت عرض الله تعالی عند نے شام میں جو طلاتے شلت بینے کی اجازت دی منفی وہ اس منرط سے ساتھ منفی کہ نشہ مُذ لائے اُسی روابیت کے البتداء میں بیہ ہے کہ میں ایسی منسراب بناؤل كاجونشه نهي لاتى اوراس روايت مي يهيمان عصاحبزاد معيدانتر في على منروه چونکرنشهٔ ورمقی اس بیان برحدحاری فرمانی منعص شراب ی بوانے سے بلد تو کی برس شراب گرنے سے مجی حدقائم کرنا جائز بنیس بلکر ضروری ہے کہ شرا بی افراد کرے وہ بھی ہوست میں آنے سے بعد اس حالمت میں افراد کرے کراس کے منھ میں شراب کی بوموج وموج عف بو بر صراس سے نہیں کہ بہت می چیزوں کی بو ایک دوسرے کے مثابہ ہوتی ہیں اور شراب منی کرنے براس ہے نہیں کہ ہو سکتاہے اس نے لاعلمی میں بی بیو یا جبڑا پی ہویا ایسی غذائیں کھائی مہوں کرمپیٹ میں جانے کے بعد منزاب کے دنگ سے بدل تی ہو . حضرت عررض امترتعاني منهنه محض بوبر مدنهبين قائم فرائي مقى بلكران سے يو تھب مغا جب پینے کا اقرار کیا نوحد قائم کی جبیا کہ اہم عبد الرزاق نے بطر کی معر جور وابت کی ہے اسس میں یہ ہے کہ بیں نے بعیدان شرسے پوچھا تواس نے بتایا کہ وہ طلاء مقاجس کے ارسے بی اور لوگوں سے پوچھا تولوگوںنے بنایا کہ برنشدلا تاہے۔







ಜನ

CL4)

عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هٰذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا فرایا اگر تیرے پاس امبیا بان ہو جو اس رات کو مشک میں رہا ہو تولا ورنہ ہم رِغْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّرُ لُلْمَاءَ فِي حَارِئِطِهِ قَالَ فَقَالَ لِرَّجُلُ يَارِسُولَ لله چکو سے بی نبیں گے اور وہ انصاری لینے باغ میں بانی جلا رہے تھے. ان صاحب نے عِنْدِئُ مَاءٌ يَادِئُتُ فَانْطَائِقُ إِلَىٰ لَعِي لَيْنِ قَالَ فَانْطَاقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي عرص کیا یا رسول اللہ! میرے باس باسی با نی سہے جھپٹر میں تنٹریف بے چلیں ۔ ان دونوں قَلُح تُكَرِّحُلُبُ عَلَيْهِمِ نُ دَاحِن لَهُ قَالَ فَشَكَرِبَ رَسُولَ لِلهِ صَلَّىٰ لِلهُ معزات کو انصاری مے سئے ایک بیاہے میں پان انڈبلا بھراس بر اپنی بکری کا دودھ دول اور عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَكُمْ شَكُوبَ السَّاجُلُ الَّذِي يُحاءً مَعَك. ول بشصل الشرعليه ولم نے بيا بھران صاحب نے بيا جو صنور كے ساتھ آئے منے . ع جن انصاری کے بہال حضور تشریب نے گئے مقے ان کا نام ابوالہیم بن تبهان مقا ادرسا مقيس حضرت صديق اكبروض الشرتعالى عنه تفي كرع کے معنی ہیں حوض یا نالی ہیں منعرسے یا نی پینیا۔ بعض اما دمیث ہیں اس سے مانعت آئی سیے سے ابن اجرمی حضرت ابن عمرونی الترنغالی عنهاسے روابت ہے کہ ہم ایک گراھے برگزرے اور ہم

عانفت تنزیبہ کے لیے ہے اور حضور کا تعل بیان جواز کے بیے ہے ۔ سرار میں فریس ازائر کر سال برائی کا سرار میں کا مدنا

باب شكراب الحكواء والعُسُل. معلوا اور شهدكا بينا. معلوا اور شهدكا بينا.

على ابوداؤد، ابن ماجد: اشريد: وبخارى تُنان ابينًا في الباب الآن (ى باب الكرع في الحوض منهم

CONTRACT OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA

بندهة العتا*رى* ۵ ن آیا ہور ابن تین نے داؤدی سے نقل کیا کر حلواسے مراد وہ پانی سے جس می معجور دال کرمیما بنا لیا گیا ہو. وَقَالَ لِرُّهِمِ مِي لَا يَحِلُّ ثُنُوبُ بُولِ لِنَّاسِ لِشِدِة تَنْزِلُ لِانَّامِ - وَقَالَ لِرُّهِمِ مِي لَا يَحِلُّ ثُنُوبُ بُولِ لِنَّاسِ لِشِدِة تَنْزِلُ لِانَّامِ 4 ma اجُسٌ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ أُحِلَّ لَكُمُ الطِّيبَاتُ. ب بیا که وه ناباک ب انتراقا لی نے فرایا بها کے لیے پاک چینری ملال کی گئی ہیں . ا استعلیق کے پہاں ذکر کرنے پر بیٹ وارد کیا گیاہے کہ باب تو با ہما ہے حلوا اور شہدیینے کا اور تعلیق کامطلب پر ہے کہ انسان کا پنیاب پینا جا نزنہیں۔ بنظاہر پرمشبہہت توی ہے نئین باب کا تعلق اُحِل ککم ابطیتبان سے ہے حبب پاک بچیزی حلال کی گئیں ہیں نو حلواء اور میٹند تھبی پاک ہے تو وہ تھبی حلال ہے۔ اس تعلیق میں یہ ہے کہ سی بھی شدت ہے وقت انسان کا بیٹیاب بینیا جائز ہمیں یہ ایسے الموم کے اعتبار سے مخصر و حالت اکراہ کو تھی شامل ہے حالانکر حالت اکراہ اور مخصد بنص قرآن ۱ قسول وهبو المستعان؛ لامحاله شدة مي مخضيص كرني پرمُ بِهِ كُ مشلٌ بيماري وغيره حرام معلاج جائزے يا نہيں اس كى بحث كزرجى . وَقَالَ ابْنُ مُسْعُودٍ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِي السَّكْرِ إِنَّ اللَّهُ لَكُمْ اور ابن مسعود رضی النشر تعالی عنزنے سکرکے بارے میں فرایا کر اللہ نے مہماری عَلْ شِفَاءُ كُمْ فِيمَا حَرَّ مَ عَكَيْكُمْ ﴿ نفاحرام میں ہنیں ہیدا کی ہے . ا اس الرئو امام ابن الى سنيد نے روايت كيا سے ابو واكل نے كہا كريم بي مے ایک شخص بیمار مہوا جن کا نام ختیم بن ابی عداء نفا ان کے پیٹ میں ا کیب بیماری موثمی مفی جس کوصِفر کها جاتا تقائسی نے سکر چینے کوکہا. انہوں نے حض عبرالتذين مسعود رصى الله تعالى عنسس يوجيوا يا توانبول ني يرجواب ديا كرالله في من شفاء بنيس ركمى سه، " سكو"ے مراد كيا سے اس ميں اختلاف سے كيد لوكوں نے كها كه اس سے مراد شراب سے اور

کچھ اوگوں نے کہا کہ اس سے مراد جھوارے کی نمیڈ ہے جب جوش کھا جائے ادراس میں نشہ آ مبائے . قرَال كريم مي فرايا كياب ومن فتهو التكنيف للأعناب تتخون ون منه سُكُوًا وَ يِنْ قَا حُسَنًا "والمخل عظى اوريم بناتي بي تعجورا ورانكورك مجلول مي سع كرتم أن سے مبید مبائے مواور اچھارز فی۔۔اس آئیت میں مجھ لوگوں نے کہا کرسکرسے مراد منزاب ہے۔ اور یہ آبت شراب بے حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی مخرصیے یہی ہے کراس سے مراد ایسی نبیذ ہے جس مي نشرنم واوررزق حسن مع مراد بركه اوردب وغيره مع.

اسس اثركو باب سے مطابقت برہے كرسكر هجي ايك ميشمامشروب ہے بىكىن جب اس سنت آجائے توحرام ہے جھزت اام بخاری یہ افادہ کرنا ماہتے ہیں کہ باب ہیں ملواسے مراداییا میعٹ تشروب سي مي نشهرنه موو.

كموريني كاحتج

كِيَاكِ الشُرُبِ قَائِمًا صَعِبُكُ

وريث إسمِعُتُ النَّزَالُ بْنُ سُبْرَةً جُكِرًا ثُثُّ عُنْ عَلِي بْنِ أَبْ طَالِبُ رَ تعطا 🕒 کرزال بن مبرہ حفرت علی بن ابی طالب رضی امٹر متعالیٰ عنہ سے روابیت کر نے ہیں کرحضرت علی تُعَالَىٰ عَنْكُ أَنَّهُ صَلَّىٰ لَظُهُ رَثَّمَ قَعَلَ فِي حَوَانِحِ النَّاسِ فِي رَحَبَ

ے ظہر کی نماز بڑھی بھر کو فہ کی جا م سجد کے معن میں لوگوں کی خرور توں کے لیے <u>مسیط</u>ے یہا ں *تک کہ ع*ھر کا

مُضَى تُصَلُّوهُ وَالْعَثْصِ ثُمَّ أَنَّى مِمَاءٍ فَشَهِرِبٌ وَغُسُلٌ وَجُهُدُوبَيْ بُيهِ وَذِكُا آئی بھر یانی لایا گیا اسے بیا اور این جہرے اور العقول کو دھویا اور آدم نے سراور باؤل

اسكة ورِجُلَيْدِنُمُ قَامَ فَشَرِبَ فَضُلَهُ وَهُو قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَا ا بھی ذکر کیا بھر کھوطے ہوئے . اور بچا ہوا بان کھڑے کھڑے بیا بھر فرا یا کھ وگ کھومے ہو کرمنے کو

رُهُونَ الثَّكُرِبُ قَائُماً وَأَنَّ النِّبِي صَلَّى لللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ صَنَّعُ مِثْلُ كَا صَنْعُدُ: الپندكرتے ہيں اور ميڤک عجی صلی النرتعالیٰ عليہ وسلم نے ویسے ہی کیا جیسے ہیں ۔

وآرم عن به ماجت كى جمع بير قياس. تياس كيمطابق اس كي جمع حاجا ا ورصاح آنى چاہيئے۔ استنتی نے كماكريه مولد سے سينى نوا يجا د سبع

على الوداؤد: استدب، نسَّالَى: طِهادت.

و تو را مساما یا بی اس مادیت می اوی اوی وقعت مما اسراور باون تو جی وقعی می دهویا یا جسیس بهان دواتین بهت مضطرب آئین بین بنیان دواتین بهر سید که اس سے ایک میدونیا اور لینے چہرے اور چہرون اور بازووں اور سراور باؤں کو متح کیا ابوداؤ د طیانسی کی دوابت میں ہے کہ اپنے چہرے اور اعتمان کو دهو بااور کو تقوی کو دهو بااور کی تعدی کیا داور این پر مسے کیا اور این پر مسے کیا اور اسمامیل کی دوایت کی کیا اور اسمامیل کی دوایت میں ہے کہ اینے چہروں اور بازوؤں اور سر پر مسے کیا اور اسمامیل کی دوایت میں ہے کہ اینے چہرے اور سراور ماؤں رمسے کیا ۔

میں ہے کہ اپنے چہرے ادر سرادر باؤں پرمسے کیا ۔ حقیقت میں یہ وضو نہیں تھا بلکہ نبریہ یا تنظیف کے بیے تھا جیسا کہ نسائی کی دوایت میں ہے کہ

حفرت علی رضی الله نعالیٰ منه نے فرمایا به اس کا وضو ہے جسے حدمت نه مہوا ہو صحیح یہ ہے کہ کھڑے ہو کرمپنیا منعہے جبیبا کہ ترمذی میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ نغیا لیٰ علیہ وسلم نے کھڑے موکر پیلیے سے منع فرمایا پو تھیا گیا کھا نا فرمایا بیر زیادہ سخت ہے جو صرف زمر ہم اور

وصنو کے بچے ہوئے با نی کا استناء ہے ۔ان دونوں با بنوں کو تھوٹے ہو کر بیٹیا افضل ہے اورکیعض اچا دمیث میں جو مذکورہے بیان جواز کے بیے ہے ۔

وديا بن بر مرورم بيان برور عيوم. باب إختِن الرَّسْقِية صلاك مشكل مشكل من الرمور كراس من اليار

مريث عن أبِي سَعِيلِ كَنْ أَرِي رَضِي لَلْهُ تَعَالَىٰ عَنْ قُوالَ هُلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ن منک کا مفریعار کرور کراس کے مفرے با نی چینے سے منع فرایا۔

ن منک کا مفریعار کرور کراس کے مفرے با نی چینے سے منع فرایا۔

ن من کے ایم کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خطرہ رہتا ہے کہ تری یا کھنٹر کی وجہسے

منتر بچا میں ایٹر بچا میں اسٹ کے مند میں سانب یا کوئی کیڑا وغیرہ ہو،اس میے پان بینے سے پہنے سے ایس کے مند میں سانب یا کوئی کیڑا وغیرہ ہو،اس میے پان بینے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لینا چاہئے۔ ابن ماجہ اور حاکم اور متدرک میں سلمبن وہرام سے دوایت ہے کہ رسول انتر صلی انتر علیہ وسلم نے مشکول کا مند نھاڑ کرور کریانی پینے سے منح فرمایا ایک صاحب محانعت

کے بعدرات میں مشک سے بانی پینے کے بید کھڑے ہوئے اور مشاب کا مندی اور آواس سے سانی کلا افتنات کی تفسیر بالامنازج ہے اور امام زہری کا قول ہے اس کی دلیل سے ہے کہ امام احمد نے اپنی مسندیں

عه جلدتاني: إب ماجاء في النهي عن الشوب قامما منا عدم ملم ابوداؤد ، ترمذي التدبر.

ابن آبی ذئب سے نفظ مین کے حدوث سے ساتھ روایت کیا ہے۔ نیزاس کے بعد جوروایت ہے وہ بھی حرف افتنات الاسقية كب ع اور اس كے بعد امام بخارى نے معمر وغيرہ كا قول تقل كباس كراس ئے معنی مشکب کے متعد کو بھاڑ کر اس سے پان بینا ہے۔

مشك يمندسے بينا. كاب الشُرُب فِي فَوالسِّقَاءِ مسك

إِقَالَ لَنَاعِكُرُمُكُ أَكُ أَخُبِرُكُمْ بِأَشْيَاءُ قَصَالِحَتَّ تَنَابِهَا أَبُوهُ يُرُو 🛕 🗗 📗 حضرت ابوہر رہے ہو رضی النٹر تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مُعَلِّى رُسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَرالُ لَفُهُ تما لی علیہ وسلم نے مشک کے متحذ سے بیفے سے منع فرایا اور اس سے منع فرمایا کم لَقِنْ بَهِ أُوالسِّقَاءُ وَأَنْ يَمُنَّعُ جَارَةُ أَنْ لَغُي زُخَشَبَتٌ فَي حِذَارِ لاعه بے پر وسی کو اپن دیوار میں محروی کا رہے سے سن کرے .

ا فربة صوف اس مشك كو كتري جويان كي استحال مواور مقاء براس مشک کو کتنے ہیں جس میں یا ل رکھا جا تاہو یا دودھ ، یہ دونوں ممانعت

تنزیهی ہے

ف عنْ عِكْرُمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنَهُمًا قَالَ نَهِي حضرت ابن عباس رصی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ بنی صلی الله تعالی لِنَهِي صَلَّىٰ لِلْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنِ الشُّكُوبِ مِنْ فِي لَسِّفَاءِ • عليه وسلم في مثك كم متخوس بيني سع منع فرمايا -

بَابُ الثَّكُوبِ بِنَفْسُين أَوْتَلْنُ تِهِ مُكْثِ دوياتين سانس مِي بِينا

آخبَرَ فِي ثَمَّامَةَ بُنَ عَبُدِ اللهِ قَالَ كَانَ اَشَّ يَنَفَسُ فَلَ لِانَاءِ ا ں دخی انتر منہ دو یا تین سائنس میں بانی پلیقے سقے اور مگان کیا کہ بنی صلل نشر تع کے ثِلْثَاوَزَعِمُ أَنَّ الدَّبِي صَلِى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ كَانُ يَتَنَفْسُ تُلَثَّا وعب

ابن ماجه الثرب عسه مسلم ترمانى الثوب نسائ ولبمه ابن ماجه المثوب

نزهةالقارى 4016

مرادیہ ہے کہ برنن سے مُنھ سٹا کرتین سانس میں یانی بیاجائے. يه مراد نهيس كه برنن بي بين منه سكائي سكائي سكاس في جائياس

نبی صلی الله نغالیٰ علیه و سلم کی زوجه ام المؤمنین حضرت ام س

نَعُالَىٰ عَنْهُ مُاعَنُ أُمِّ إِسَلَمَكَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ لِللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسِلَّكُم أَنّ

سنی صلی الله تعالی علیه وسلم کے بیالے اور

حضور کے برتنوں سے بینا ۔

امام بخاری نے باب یہ باندھا ہے کہ نبی صلی انٹریتا لی علیہ وسلم

مريث عن عَبُرِاللهِ بنِ عَبُرِالرَّحُمِن بَن أَبِي بَكُرُالِصِّلَ بُق رَوِّ

كاب البية الفضة صلك *چاندي کے برتن کا بیان .* 

رسول مشرصلی الندعلیه وللم نے فرما یا حب بہد تو برتن میں سالس مذبویہ

یے کہ کتاب الطہارت ہیں حدیث گزری جسے امام بخاری نے اس کے قبل یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ

رصی ایٹر نتالی عینیا سے روابیت ہے کہ رسول بیٹر صلی ایٹر نتیالی علیہ وسلم سنے

سِمُوْلُ لِلْهِصَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فَالَ لَيْنِي يَشْنُرُبُ فِي إِنَاءِ الْفَظَّه

فرمایا جو جاندی کے برتن بیں بیتا ہے وہ ابینے پیٹ میں جہنم کی آگ

ت أوقال أبُوبُرْدَة قال إِنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَّا ١٤ أَسُقِيْكَ فِي

کاس کا ابوہردہ نے کہا کہ محصے عبداللہ بن سلام نے کہا کہا ہا ہیں کم کو اس بیا لے میں

ف ریجات کے پیالے سے پیا اور حدیث میں اس کی تقریح نہیں کہ یہ بپ ا

سن صلی الله نفالی علیه وسلم کا تقیار میوسکتا ہے یہ بیالہ عبداللہ اس سلام ہی کا رہا ہوجس بی بی سند

تعالی علیہ وسلم نے پانی پیا ہو۔ اس کا بھی احمال ہے کہ حضرت امام بخاری کو نسی ذریعیہ سے معسوم

قَلْج شَرَبُ النَّبِيُ صَلَّىٰ لللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ.

نه بلاؤن جبيس نبي صلى النثر تعالى عليه وستم نے پيا ہے.

تُكَايُحُنُ جُرُفِي بُطْنِهِ نَارُجُهُمْ.

كاثب الشرب مِنْ قَدْح النَّبِي صَلَّاللَّهُ

تُعُالَى عَكَيْكِ وَسَلَّمَ وَ إِنتَكِتِهِ صَمَّاكِكُ

را موکریہ بیال نبی صلی شرتعالی علیہ وسلم کی معک تقا جو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ نخالی عندے کیسس نقا.

الْمُونِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

م. ۲۵۱۹ اس حدیث کا ابتدائی حصد کتاب الطلاق صن<sup>62</sup> پرگزر چکا ہے جس بیں استر کی اس حدیث کا ابتدائی حصد کتاب الطلاق صن<sup>62</sup> پرگزر چکا ہے جس بیں استر کی اس کے ہارے بیے وہ بیالہ نکالا یہ راوی ابو حازم کا قول ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت سہل رصی اللہ تعالی عنہ نے اس بیائے میں ہمیں حقی یانی بلایا

صربیف عن عاصم الرخول فال رئابت فائح النبی صلی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی عاصم الول نکه یس نے بنی صلی الله تعالی علیه وسل کی بیاد اسس بن مالات کلی کی کان قالی النه کی کان قالی النه کا کان قالی النه کا کان قالی النه کا کان قالی الله کان کان کار سے رضی الله تعالی عند کے ہاں دیجھا ہے وہ وہ فی کیا تھا۔ تو جب ندی کے تار سے

۴**0** 







تعالیٰ عنہ کی صدیب میں جواس کے بعد آرہی ہے فاجرہے اور سلم کی روایت میں کا فرہے۔ عَنْ عَطَاءِ بْنِ بِسَارِعِنُ إِنِي هُمَ بْرُةِ رَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْكُ قَالَ قَالَ حضرت ابوہریرہ رمنی ایٹرنقالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول بیٹر صلی بیٹرنغالی مُولُ اللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مُثُلِّلُ لَمُؤْمِن كَمَثُلِ الْحُامَةِ مِن الزَّدْعِ مِ مے نے فرایا مومن کی مثال تھیتی کے بود مے کتل ہے کہ اسے ہوا آتی ہے تو بِثُ إَنتُهَا الرِّيْنِيُّ كَفُأْتُهَا فِإِذَا إِعْتَكَ لَتُ نَكُفَّاءَ بِالْبِلَاءِ وَالْفَاجِرُ كَالْأُرْزَةِ حبے اور جب سیدھا ہو جاتا ہے تو بلا ٹیڑھا کر دیتی ہے اور فاجر صنوبرکے آءُمُعَتَدِلَةً حَتَّى يَقْضِهَا اللَّهُ إِذَا شَاءكَ ل ہے تعوس سیدھا بہاں تک مراستر حب جا ہنا ہے اُسے نوڑ دینا ہے . لمَ، توبه نسآنُ؛ للب . مل التوحيد؛ بابُ فِي الْمُشَيَّة وَالْإِرَاءَةِ وَمُثْلًا -

المرضى

آزائش میں ڈا تناہم .

CALS

المن التوحيد مي التوحيد مي مومن كى مثال كھيتى كے پود كے شل ہے اس كا التوحيد مي سياس التوحيد مي مومن كى مثال كھيتى كے پود كے شل ہے اس كا بيان ہے تو اللہ التي اور الله التي مؤمن بلاء كاشكار موتار مبتا ہے نیز وہاں فاجر كے بجائے كا فر ہے جواس كى دليل ہے كيمياں فاجر سے مراد كا فرہے ۔

۲۵۲۵ مین سے ایک بیران ای ایک بیران ایک بیران ایک بیران اور بیران اور بیران بیران بیران بیران بیران بیران بیران اور مناسب سے سنا که تشاد کو نتی ہے اور بیر زیادہ بہتر اور مناسب ہے کہ اس میں ابتلاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جیسا کہ آئی کر بمیر فاذا مدخت فلمو دیشفین میں ہے کہ بیما رہونے کے نسبت اپنی طرف اور شفا کی استفار اللہ عزوم کی طرف کی۔

براب شِدة رَة الْمُرْضِ مسلم بيارى كَ سختى بيارى كَ سختى

مرسن عن مُسُرُونِ عَنْ عَائِمَتُ وَضَى لَلْهُ تَعَالَىٰ عَنْمَا قَالَتُ مَا لَا ابْتُ مِن مَسُولِ عَنْمَ اللهِ تَعَالَىٰ عَنِها سِهِ رَدَايت سِهِ مَا ابْدِون فَرْا إِيمِن فَرَسَى كُو الْحَدُ الْالْحَدُ اللهُ مَا لَكُون مَنْ وَسُولُ لِللهُ مَنْ وَسُولُ لِللهُ مَنْ وَسُولُ لِللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا

ل نسائ ، طب و ك مسلو: ١دب، نسائ : طب ابن مآجه ، جنائر .

ذهبته العتباري ۵ عَرُسْ الْعَرِنِ الْحِرِبِ بُنِ سُونِيرِعَنْ عُبُدِاللَّهِ قَالَ اَتَكُيتُ النَّبِي صَلَّى لِللَّهُ تتحضرت عبدانته بن مسعود رضى النثر تعالى عنه سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم كُمُ فِي مُرَضِهِ وَهُوَ يُوْعَكُ وَعُكَاشَدِ نِيدًا وَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوْعَكُ بماری میں خدمن اقدس میں حاخر ہوا، اور حصنور کو سخت بخار تھا ہیںنے عرض کیا آپ کو سخسن وَعُكَا شَكِ نِيدًا قُلُتُ إِنَّ ذَا لِكَ بِأَنَّ لَكَ أَجُرِينِ قَالَ إَجُلُ مَا مِزْ <u>مُسُلِّمَ يُصِدُ</u> بخار آر ہا ہے اور یہ اس بنا بر ہے کہ آب کو دونا اجر ہے۔ فرمایا ہاں جس مسلمان کو کوئی تکلیف ہینچے أَذِي إِلَّا حَاتَ اللَّهُ عَنْهُ خُطَايًا لَا كُمَا تُحَاتُ وَرُقُلِ الشَّجِ لِهِ الله تعالی اس کے کنا ہوں کو دور کرتا ہے جیسا کہ درخت کے بیتے گرنے ہیں . YDY6 اً "حَاتُ اللَّهُ" برحتُ سے باب مفاعلت ہے اصل میں حاتت تفا تاء کو تاء میں ادعت م کر دیا . اس مے بعد والی روایت میں یوں ہے کر خضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرایا کہ اتنا . نحاراً تا ہے جیسا کہ نم بیں سے دو تنحض کو آتا ہے۔ اس کے جواب بی حضرت ابن متعود نے وض کیا بہاس بنا پرہے کر آپ کو دونا اجرہے۔اس حدیث ہے نابت ہوا کہ بہاری رفع درجات کالھی سبب ے اور گنام بول کے مٹلنے کا بھی ۔ ترمذی میں حضرت سعدرضی الشد تعالیٰ عنہ سے روابیت ہے کہ میں <u>نے عر</u>ض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ کون ہے جس پرسب سے سخت بلا ہے فرایا " انبیاء کرام بھر یمان بحض**رت حذیفه رضی ایشر نتیا لی عنبها کی بهن**ستے مروی ہے کہمیں کچیرعور توں *کے میا بھ*ے نبی صلی الٹر علبہ وسلم کی عیبا دہت کے بیے صاضر ہو تی بخار کی شختی سے حضور پرمشک سے پانی ڈالا جار ہو تھا، نبی صلی انٹر عليه وسلم نے فراہا" سب سے سخت بلا انبياء كرام برنا زل ہوتی ہے ميران يوگوں پرجو ان سے قربب مولتے ہیں اسی کو تسی نے کہاہے طر جن کے رہے ہیں سوا ان کے سوائنکل ہے له باباشدانناس بلاء صميم مسلم: ادب، نساتى: طب وابينا بخادى باب وضع البيطل لمريض وباب مايقال للمريض مصم وابن ماجه باب قول المربض وجع الخ صليم.

مرس اخبرنِ عَطَاءُ أَنَّهُ مَاى أُمَّ زُفُرَ تِلْكَ إِمْرُ أَةٌ طُولِكَ قَ ۲۵۲۹ عطاء نے بھا کہ اہنوں نے ام دفر اس مبی عبی عورت کو تعبہ کے

ಹಾ

بزهتالقارى سَوْدَاءُ عَلَى سُتَرِّاللَّكُونَةِ. PAPA . اسس حدمیث سے معلوم موا کہ ہی والی حدمیث میں جس عورت کا ذکرہے ا اس کی کنبین ام نفر تھی امام بخاری کے سبان سے معلوم ہوتا ہے کہ اسس حدیث میں جس عورت کا قصته مذکورہے یہ وہی عورت ہے جو پہلی حدیث میں مذکور ہے سبکین ذہبی اور ابن انيريمے كلام سے ظاہر مونا ہے كہ يہ دونوں دوءرتيں ہن امّ زفر ام المؤمنين حضرت خدىجہ رضى اللّٰه نغيا ليٰ عہناک ُمٹنا طریقیں جوحضور اقدس صلی انٹدنعا لیٰ علبہ وہم کے پاس آیا کرتی تقبیں یہ دوسری بیوی تحقیب براں<u>نے حضرت ابن عباس ر</u>ضی اللہ تعالیٰ عہٰما سے اسی قسم کے قصیمیں روا بی*ت کیا ہے کہ* ام ز فرنے عرض کیا کہیں خبیث سے درتی ہوں کہ وہ مجھے ننگا کردیے گا توحصنورنے ان کے بیے دعا کی جب ان لو ڈر لگتا تو کعب*ے بر*دوں میں آ کر حمبے مباتیں اس سے بینہ حبلا کرام ز فرکو جن کا آسسیب تھا۔ اس کی فضیلت جس کی آنکھ حیلی حاکے . بَابُ نُصْلِمُنُ ذَهَبَ بَصُرُةُ صَلِيمَ مربي عن عمر ومول مُطَلِب عن أَسَ بن مالِك رَضِي للهُ تُعَالىٰ حضرت انس رضی الله تعالی عندسے روابت ہے کہ ابنوں نے کہا کہ ہیں نے بی عَنُكُ قَالَ شِمْعُتُ النَّبِي صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يُقُولُ إِنَّ اللَّهُ قَالَ إِذَا صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو فرانے ہو کے سناکھ بنیک اللہ نغالی نے فرایا جب میں لینے بندے کو اس کے دو بيُبَتَيْهِ فَصَبَرَعَوَّ ضَتُكُ مِنْهُمَا الْحُنَّدُ يُرِمُكُ عَيْنَيْهِ. وبعضوسے آرنا ماہوں اور و ہاس پرصبر کرنا ہے تومیں ان دونوں کے عوض *اس کو جنت تیا ہو حضو کی م*اد آگھیں ج إزمازي مِن يه زياده ميم واحنسب "مطلب يهيم كرجس كي أنكهول ا کے روشنی جل جائے اور وہ صبر کرے تواب کی امسید پر تواس کوان کے مریض کی عیادت کے بیے جانا سبوار ہو **بَاثِ** عَبَادَةِ الْمُرِيْضِ کر اور پیدل یا سواری پر ایسے ساتھ کسی کو كاكسشا ومشاشيبا ؤترد فشاغلل كحاد صع ۵۷۸

بس منتلا مونے کے اندیننے سے موت کی دعا کرنے کی ا*جازت سے ۔* 

ورس في عن قيس بن الى حازم فال حكانا على حَبّاب ناعلى حَبّاب نعُودُى المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة ا

ك دعوات: باب اللاعا بالموت والحياة صلىم- به ووطريق سع. رقاق: باب ما يجندر مسل زهرة الد نيا صلح . دوطريق سع المستنى: بأب ما يكره من التى مسك المسلم دعوات ف الدُجنائز

**₩** 

(1947)

حضرت ختباب بن اُرت رضی الشرتعالی عنه کے پییٹے میں کوئی تکلیف مفی اس کے بیے انہوں سے داغ لگوایا تفالے بعض اصاد میت میں بطور علاج واغفے سے

ممانعت آئی ہے اس کامحل یہ ہے کہ اگر براعتقاد ہو کہ داغناہی حقیقی شفا دینے والا ہے تو ممانعت ہے سیکن جویر اعتقاد رکھے کہ شفادینے والا اینڈ عزوجل ہے اور داغنا اس کا سبب ہے تاریخ

تو کوئی حرج بہنیں ۔

ام سرسره

مربث أخبَرُنِي أَبُوعُبِيدٍ مَوْلَى عَبْدِ السَّحْنِ بِنِ عَوْفِ أَنَّ أَبَاهُمُ يُرَةً وَاللَّهُ السَّعْنِ السَّعْنِ السَّالِيَّةِ اللَّهِ السَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللِّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللِي الللْمُ اللللْمُ الللِي الللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِي اللللللْ

٣٣٢ حضرت ابوہریرہ رض اللہ تعالیٰ عندنے کہا کہ بین نے رسول ملٹر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تعکالیٰ عَذْبُ فَالَ سِمِحْتُ رَسُولَ لِمَدْبِصَلَى لِمَدْتَ عَالَیٰ عَلَیْہِ وَسِلَمَ یَقُولُ لُنَ بِیْہِ خِل

: فرمانے مہوئے سنا کرکسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا لوگوں نے عرض کیا آپ کو بھی یارموالٹام!

اَحُدُّاعَمُلُهُ الْجَنَّدُ قَالُوْ اوَلِا اَنْتَ يَارَسُولُ لِلْهِ قَالَ وَلِا اَنْ اِلَّا اَنْ يَتَعَلَى فِي نال مِي اللهِ الْجَنَّدُ عَلَيْهِ الْمُعَالِّدُ الْمُنْ الْمُؤْلِلِينِ اللَّهِ قَالَ وَلِا إِنَّا اللَّهِ اَنْ

نرایا اِن مجے بھی مگر یک انظرع وجل مجھے اسنے مضل ورحم سے نوانے کا نوصیح راستے پرجلواورمیا نہ اللّٰهُ بِفُضْلِ وَرَحْمَتِهِ فُسُلِّ دُوْا وَقَارِ بُوْا وَلاَ يَتَمَكَّىٰ اَحُكُ كُمُّ الْمُوْتَ إِمَّا مُحُسِنًا

روی اختیاد کر و اورخ میں کو نئ موت کی تمنا نہ کرے اگر وہ نیکو کارپے تو اسیدیہ ہے کہ وہ نیکی زیادہ کرے فکعکک اُٹ تیز کے اُح بحیرًا و اِمتَا مُسِنیتًا فکعکک کُاٹ بیسکٹ نیسکٹ نیسک

گا اور اگر به کار ہے تو یہو سکتا ہے کہ وہ انتشر کی رصاطلب کرے.

اہمار امذہب بہے کہ تواب اور عذاب کا خبوت عقل سے نہیں ہوتا کے مور کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے حبر دی ہے میں اگر وہ تمام مومنوں پرعذاب کرے تو یہ بنتھاضائے عقل ہے دیکین جو نکہ اس نے خبر دی ہے کہ مومنوں کو بختنے کا سے اور کا فروں کو عذاب دے گا اس لیمانیسا ہی کرے گا اور معتزلہ کہتے ہیں کر نواب اور عذاب کا شروت عقل سے سے طاعت ثواب کی موجب ہے اور گناہ عذاب کا ۔ یہ

ەدىيث معننزل<sub>ە</sub> كاردىسے .

له متهم:

**೬ಎ**ಎ

بزهنا لقارى ۵ حديث عَنُ عَبَّا د بُن عَبُدالله بن الزبيرفال سَمِعُتُ عَائِشَة رَضِكًا ۵سا ۵ ا اما لمومنین حضریت عائشه رضی امتُد تغالیٰ عہدا نے کہا کرمیں نے بنی صلی التُدنغا لیٰ علیہ وسل نْعَالَىٰ عَنْهَا قَالَ سِمِعُتُ النَّبُيَ صُلَّا لِينُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْكِ وَسَلَّمَ وَهُوَمُسْنَبُلُ ۚ إِكَ لو یہ فرماتے ہو کے سنا اور حصنور محبھ ہر ملیک لگائے ہو <u>تے تھے</u> ۔ لیے اللہ المجھے کجنش دے يَقُولُ اللَّهُ مَّ اغْفِرُ إِنَّ وَارْحَلْمَنِي وَالْحِقْنِي بِالسَّافِيْقِ الْاعْلِي. ا ور مجھ پر رحم فرما اور رمنیق اعلیٰ سے مجھے لاحق فنسر ما ۱۵۳ م مه مح اس کی توجیبه گزرگئی که اگرانشدعز وجل سے شوق بقاء میں کوئی دعاء کرے تو منع نہیں. منع پیہے کہ بیماری یا تکلیف کی وجہ سے بطور جزع فزع موت کی تمنا کرے۔ بھریہ دعا حضور اقدس صلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت فرما کی ہے جب وصال كالبيتين مهوجيكا ئحقا اورحبب حصنورا قدس صلى الله نغالى علبه ولسم نے ان وشتول كو لا حظرفرا بيا عضا ت سے وقت آنے ہیں۔ اور مومنین وصالحین کو بشارین دلیتے ہیں جوا اُ جضرت سبده فاطمه زمراء رضىا بثديتوالئ عبنها نے حصنورا فدس صلى ابتد تعالٰ عليه ولم كى تكليفنه یچھ کر یہ کہا تھا" واکٹ کیا ایکا ہُ" توحضورنے فرمایا کہ آج کے بعد تہمارے ایپ پر کو کی تکلیف نہ أبيس. بر دعا ايك طرح سے البينے وصال كى خبردىنى تفى يےنا بچەاس دعاكے بعد سى وصال بهوكيا . باب دعاء العائل للمريض صعيم عيادت كرن وال كاريض كرب دعاكرنا. عديبي اعن مَسْتُرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا اَتَّ رَسُولَ لِيتُلِصِّلَ لِللَّهُ ٣ تعسم ٢٥ 📗 ام المومنين حصرت عا نسته رصي المتر نتبا لي عبنهاسے روايت ہے كەحب رسول منترصلي الله بقيا ل عليمه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَيَّا مَرِنْضًا أَوْ أُرْتَى بِهِ قَالَ أَذْهِبِكُ لِبَاسَ رَبِّ لنَّاس الم سى مرين مح إس نشريعية وجانع يا حصنور ع باس كوني مربض لا ياجاتا تو فرلمة تنكيف دور فرال يوكوك وَاشْفِ وَإِنْكَ الشَّافِي لَاشِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءٌ لَكُبْغَا دِرُسُفْمًا وله پر ورد گار اِشفا<u>دے</u> اور توہی شفاینے والا بیصوائے نیری شفا کے اور کو کی شفانہیں سفادے جو بیاری کچومھی خصور اُس له بابرقید النی هه مه و باب مسح الراقی فی الوجع صله . مسلم ، نسان : طب -

" کان اذا اتی مربینا او اُقِیُ ہے" کوشار عین نے راوی کا شاک قرار دیا ہے ہو سکتاہے اس سندہیں یہی موںکین یہ تنویع کے بیے بھی مہوسکتا ہے بعنی جب خود حضورا قدس صلی الله نغالیٰ علیه وسلم مربص کے پاس تنٹریفین لےجانے تو بھی یہی د عاپڑھتے اورکو کی مربض حصنوری خدمت میں لایا جاتا تو تھی ہی دعا برطب ہے۔ کتا بلطب وغیرہ میں یہی مدیث بوں ہے كرىنى مىلى الله تعالى عليه وسلم أن بيس سيعبض كو بيماري سير بحيان كى دعا كرت اور ابينے دہنے ہا تھ كومسح فرملت اور دعايول فرمات الأهمر رب لنّاس أخصِ الباس وإشفه انت الشافى لانشفاء الاسفاءُ إِلَى شِفَاءٌ لا يُعَادِرُ مُسْقَدُمُاه

من أوْقَالَ عَمَا وَبِنُ أَيْ قَيْسٍ وَ إِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ مسل کے منصور نے ابرا ہیم اور ابوالضح سے روابت کی کمحد سیت میں بہ ہے را ذا اُنی عَنُ إِبْرَاهِيمُ وَإِنِي الضَّحَىٰ إِذَا أَتِي بِالْمِنْ يَضِ وَقَالَ جِن يُرْعَنُ مَنْصُوبِ بالمسابض اور جریر نے کہا منصور نے ابی انصلی سے تہنا جو روایت کی عَنَ أَيْكَ لَضَعُمَىٰ وَحُدَهُ وَقَالَ إِذَا أَتَىٰ مَرِيضًا. اس میں یہ ہے را ذا اُتی موبضا۔

اس تعلین کا ماصل بہ ہے کہ منصور سے اس مدیث ہیں تین طرح کی ارواتیب ہیں۔ بطریق ابراہیم عن منصور عن عائشہیں ترد بدہے کان اذا انى مريضاً او أنِي به "سكن منصور مي سَع بطريق أبراميم وابواتضى جوروابيت بعاس مين ھرن یہ ہے اذا <sup>ا</sup> آئی ما کمک بیض۔ اورمنصور سی سے تمیسرلمی روابیت نینها ابوالصحیٰ سے ببر <u>ہ</u>ے ا ذا ایک مسرِیصِنا به برحضرت امام بخاری کی روابیت میں اعلیٰ درجہ کی احتیباط ہے کہ اس سلسلہ کی تمام روا بینوں کو یکیا کر دیا

ظب

## ويُعَلَّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِ

## AM 2 1 2 100 5

الٹرنے جو بہاری بھی اتاری ہے اس کے یے شفاء بھی اتاری ہے ۔ بَاكِمَا أَنْزَلَ اللهُ دَاءُ إِلَّا اَنْزَلَ لَكَ شِفَاءً صَكِ

عرب في حَلَّ تُنَبِي عَطَاءُ بُنُ أَبِلُ رَبِاحِ عَنُ أَبِي هُلِيَةً رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُ عِلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَمِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَمِي اللهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ مَنْ اللهُ وَمِي اللهُ وَالْمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَمِي اللهُ مَنْ اللهُ وَمِي اللهُ مَنْ اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَا اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللّهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللّهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللهُ وَمِي اللّهُ وَاللّهُ وَمِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

موں کا سات کے اسا کا ہے۔ یہ حدمیت اپنے عموم بر نہیں اس سے موت اور بڑھا پاستنٹی ہیں جیسا کہ مسلم میں میں اس سے موت اور بڑھا پاستنٹی ہیں جیسا کہ مسلم میں مذکور ہے یہ اللہ عزوجال کا کرم خصوص ہے کہ ہر بیماری میں جو اس کی دوا ہے اس کا معالج کو علم ہموجات کہ جی دوا اگر کھی مرض کی تشخیص میں غلطی ہوجاتی ہے اور کھی دوا کی تجویز ہیں ۔

بَأْبُ الشِّفَاءِ فِي نُلْنَ مِكْمُ مُنْ مَنْ يَمِن جِيزُون مِن شَفَاء بِيء

عه نسائ طب م. که النوحید: ب

هـ تمالقاري ۵

مَّنِينَ عَنَ الْكُنَّ رَفَعُ الْحَدِينِ يُثُ وَرَوَاهِ الْقُرْتِي عَنْ لَيُثِ عَنْ مُجَاهِمِ منع کرتا ہوں . اور ابنوں نے مدمیث کو مر فوع کسیا ، اوربطریق فتی عن پیش جوروامیت ابن عياس ضي مله عَنهُ مُهَاعِن النَّبِي عَلَى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَسْلِ وَالْحَجْبِمِ

يع اس من تصريح مع كني صلى منتها لى عليه وسلم سعد وايت كرت في مؤامين مرف منهد اورسينكي كا ذكرب، اس کے بعد امام بخاری نے اسی صدیت کوبطریت محد بن عبدالرحیم روایت کی

فن رجات معاس مي تفريح بعن النبي حتى بله نعاتى عليه وسلم قال -كاثب اللاواء بالعسل وقولدتعالى تشدسے دواکرنا اور الله تعالیٰ کے ارشاد فيك شِفَاءٌ لِلنَّاسِ مِكْمِدُ كابيان اسمي وكول كے بيے شفا ہے. إجهور كا قول يبي ب كو فيه شفا للناس مين منيه كي ضمير كامرجع مسل ب

اس پریست وار د کیاگیا کر شهد گرم مزاح والول کو اور صفراء کی بیاری مِن مفرسے جواب یہ ہے کہ بر با عنبارا فلب واکٹر کے ہے۔ اور عام مخصوص منالبعض ہے کچھ ں گوں نے کہا اس آبیت میں نیہ کا مرجع فرآن ہے بھیکن آبیت کے سیاق کیں کہیں قرآن کا ذکر نہیں . س بے رائج جہور کا قول ہے .

*تعلين* اعنُ عَاصِيم بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةٌ قَالَ شِمَعْتُ جَابِرَيْنَ عَدَا ۲۵۲۵۹ حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عبنها نه بها كه بيس ضِيُل مِنْدُعَنُهُمُا قَالَ مِمْعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى مِنْكُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِنُو بنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فزمانے ہموئے سنا، اگر تہما ری دواؤں ڬڬٵٮؙڔڣٝۺٚ*ڰٛڡۭ*ڹٛٳۮٚۅؚڽؘؾؚڮؙڡؗۯٵۅؙؽڮؙۏٛڹڣۣۺڰ<u>ڡۧۻڶۥٚۄڛٙڮڿڰ</u>ڰۣۊ ب سے نمسی میں خیرہے تو سینگی میں ہے یا مہند چینے میں ہے یا آگ <u>؞؞؞ؚ</u>ۻۼٙؠٳؙۏٚۺؙؗؗؗؗؗٷڹڔۼۺڸٳۏؙڵڹٛۼؾڔؠڹٳڔڹؘۅٳڣڞؙٳڵڎۜٳءؙۅؙڡؙٳٲڂؾؙٳؙڽٳؙڮڹڿؠ داغنے میں سبھ جو بھی بیاری کے موافق ہو اور میں داشنے کو پسند ہنیں کرتا .

عه ابن ماجه، طب عده بخارى باب الحجامة من الداء طب مايم ايضا بالعجامة من الشقيقة منه ابينا باب من اكتوى اوكوى غيرة صفه مسلم طب، نسائى طب.

61

ابن بین نے کہاکہ اس مدیت میں جو واردہ اوبکون فی شدی کی جگہ اس مدیت میں جو واردہ اوبکون فی شدی کی جگہ کی معرف می معرف کی داخل ہے۔ مندامام احمد کی روایت میں ہے۔ ان بیکن، اس مدین میں جو فرایا کر میں داغنے کو لیند ہنیں فراتا یہ اس کی دلیل ہے کہ داغنے سے محانفت مخر کی کے لیے ہیں تنزیع کے لیے ہے۔ اوراس کی دلیل یہ کو خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذرضی اللہ تعالی عنہ کو لینے دست مبارک سے داغا تھا۔

اس دوایت بین اختصادے بسلم کی روایت بین ہے کہ میرے بھائی کو استرہ کی است استرہ کی است استرہ کی است ارباعی اندہ سلم کی روایت بین ہے کہ میرے بھائی کو استرہ کی است اور بڑھ کیا ۔ بہی قصد جار بار بہوا جو تھی باررسول اللہ صلی اللہ تنائی علیہ وسلم نے فرایا کو دست اور بڑھ گیا ۔ بہی قصد جار بار بہوا جو تھی باررسول اللہ صلی اللہ تنائی علیہ وسلم نے فرایا کو اللہ سے فرایا اور تیرے بھائی کا بسیف جھوٹا ہے ۔ بھراسس نے شہد بلایا اور مشیک ہوگیا۔ صدق اللہ سے مراد اللہ عزوج کی کا برارشا دہے کہ شہد کے بالے میں فرایا ویہ منتفاع کا للناس .

ی مرحی سیست موا مین میں اسے میں اسے ماری اسد مادہ بیٹ میں جمع مروجا ناہے۔ سف ا برطریق طب دست موا میں میں میں مادہ نکل جائے۔ ابتداء سم بدلیانے سے بہی موا کر فاسدمادہ کامل کے بیلے ضروری ہے کہ تمام فاسد مادہ نکل جائے۔ ابتداء سم بدلیانے سے بہی موا کر فاسدمادہ

عه بخارى باب دواء المبطون ما معلم طب، نساتى طب وليه .

مينزه تالفنارى ه تىزى سى نىڭلەر كاجب كل فاسدمادە نىل ئىيا تودە تندرست بوگيا. كِابُ الْحُبَّةِ السَّوْدُاءِ ص<u>فيهم</u> کلونجی (منگرملا) کا بیان اعَنْ خَالِيهِ بْنِ سُعَيِهِ قَالَ حَى جُنَا وَمِعَنَا غَالِبُ بُنُ آبُجَمَ الشر الشريخ المريخ الشرعندسي مروى من البنون في أما بم با بر سن م موت من المن الشريخ موت منظ ۻؙڣ۬ڶڷڟؚ؞ٞؽڹڡؙڡؘڰؠؙڡؙٮؙٵڵؙؠڮؽڹڎؘۅۿۅؘڡڔؽڝٚۏۘۼٵۮٳڹڽؙٳڮؠۼڗؠؽڗۣ ر ہانے ساتھ غالب بن ابجر عظے وہ راسے میں بیار پر سٹے ہم مدینے آئے اور وہ بیا رہی فُقَالَ لَنَاعَكِيُكُمْ بِهِ إِلْحُيُبِيبَةِ السُّونِيدَاءَ فَخُدُو ْ امِنْهَا خَمْسًا أُوْسُبِعًا رہے ان کو دیکھنے کے بیے ابن ابی عنیٰق آئے نو ا ہنوں نے ہم سے ہما۔ اس چھوٹے کالے دا۔ فَٱسْحِقُوُهَا لَـُمَّا فَظُرُ وَهَا فِي ٱنْفِه بِقَطَلَ تِنَايَتٍ فِي هٰذَا إَلَيَ انِبِ وَ فِي سے علاج کر و اس بیں ہے با بخ یا سات ہو اور اسے بیس ڈالو پھر روعن زینون لاکراس هْلُ ٱلْجُانِبِ فِاتَ عَالِّشَةَ حُلَّ تَنْتَنِي أَخْصَا سَمِعَتِ اللَّبِي صَلَّى لِللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْمُ ے چند قطرے ناک میں ڈالو اِس جانب ہمی اور م س جانب بھی اس بیے کہ ام المومنین حضرت عا مُنشہ سِلَّحَ نَقُوْلُ إِنَّ هَٰذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِن كُلِّ ذَاءِ إِلَّا مِنَ لِسَامَ مِنی امتٰر تعالیٰ عہٰما نے مجھ سے مدمیث بیان کی کہ ایہوں نے بی صلیٰ نشریعا کی ملبہ ولم کوفرانے ہوئے سنا کہ قُلُتُ وَمَا السَّامُ قَالَ أَنُمُوتُ. عه اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بجادی سے شفاہ ہے میں نے بوجھا سام کیا ہے اہوں نے کہا موت . 40 61 خالدبن سعد ، حضرت ابومسعو دبدری انصاری کے غلام ہیں جوصی بی منہیں . اورابن العتيق سے مراد عبدا متربن محد بن عبدالرحن بن ابوبجرے بیق رضی الثدنغا لیٰ عینها ہیں کلو بخی کا ہر بیماری سے شفا وہونا بھی با متبار اغلب واکثر کے ہے. یا مرا د یہ کہ اسے مناسب دواؤں ہیں ملاکر دیاجائے تو ہر بہاری سے شفاء ہے۔ اور عرفاء نے فرمایا كرجو الشرعز وجل اوراس كے رسول صلى الشرتعا لى مليه وسلم كے ارشا دى سچا ئى براعتما د كر كے مى بى بيار ئى مِي سَبْد يا كلونِي كواستهمال كريسة تواسعه سنفاء حاصل بهوجی له

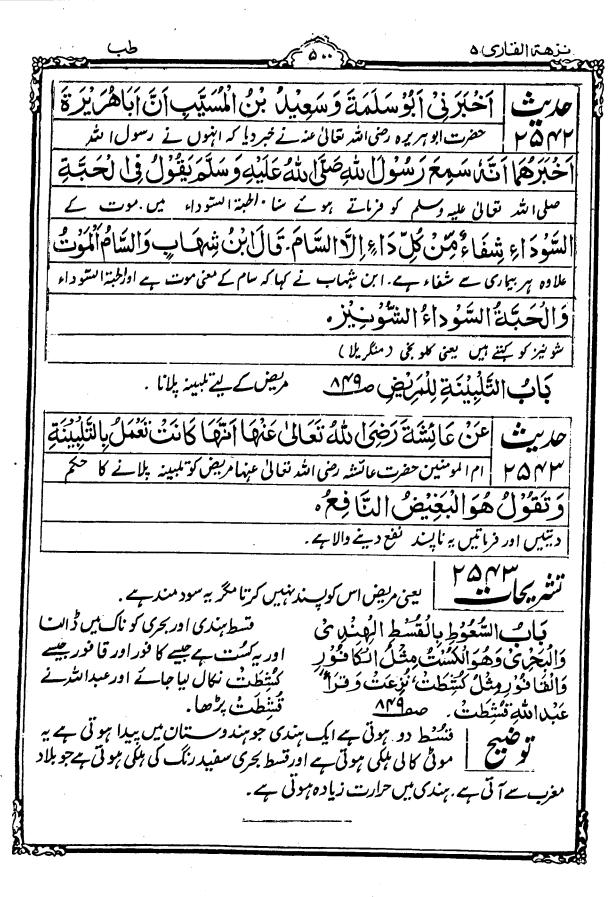

نزه م الفارى مرسف عن أمِّ فكيس بننت مِحَصَين رَضِي للهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتُ سَمِعْتُ حفرت ام قیس سنت محصن رضی الله تعالیٰ عنهانے کہا ہیں نے بی سی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بَكُّ صَالِى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقِنُولٌ عَلَيْكُمْ كَلِمُ الْعُوْرِ الْهِمْدِينِ فَإِنْ فِينِهِ د فرانے ہوئے سنا 'نم ہوگ اس عود ہندی سے علاج کرو اس میں سانت لْعُكُ أَشْفِيدَ يُسْتَعْطُ بِهِ مِنَ أَلْعُنُ رَوْوَيُكُنَّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ. ننفاء سے عذرہ میں یہ ناک میں سراکی جاتی ہے اور تموینہ میں منھ میں ڈالی جاتی ہے عد مربهم ۲۵ الب العذرة مي ہے كرام قيس بنت محصن ان عور توں ميں سير طبي الله وسلم سے طبی اللہ وسلم سے بعیت كى صفى اللہ اللہ وسلم سے بعیت كى صفى ليبلغ يبل بجرت كي تعتى اوررسول التله صلى التدتعا ني عليه وسلم سيربعت كي تعني اور پرعسکا شد بنت محصن کی بهن تقیس. وه ایسے بیٹے کو بے کر حضور کی فدمت میں حا ضرابیوئیں اورا ہنوں نے اس بیچے کو عذرہ کی ہمیاری کی وجہ سے انگلی سے ملت دیا دیا تفایہ نورسول مٹرصلی انٹر تنیا کی علیہ وسلم ئے فرا!انٹڈسے ڈرو؛ تم کیوں ا<u>پنے بچول کے ح</u>لق کوانگلیوں <u>سے</u> دبا تی ہو عسال رکا :۔ حلن میں ایک بیاری ہے جس میں کو ہے میں ورم ہوجا تا ہے عود میندی کی تفنہ بابُ العذرة مِن نُسط سے کی ہے ۔۔حصور صلی اللہ نغالیٰ علیہ وسلم نے قسط میں سان ننفاء نبایا. یا بج کو چپوژ دیا. غالبًا براس بنا بر<u>س</u>ے که عام طور پرجن دو بیار بول می<sup>ل</sup> و ما*ل ستعل تفی* ان کو بیان فرایا. بىمارى سىيسىنىكى نگوا نا جاب الحجامة من الذاء صفي مربيث أخُرُنَاحُمُنُ الطُّويلُ عَنْ أَنْسُ رَضِيَ للهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ إِنَّ 🗬 🖊 🖯 حضرت انس رمنی اللّه نغا لیٰ عنه سے مروی ہے کہ رمول پیٹر صلی پٹه بغا لیٰ علیہ وسلم نے فرویا جن مَّتُكُ مَاتُكَ اوَنِيمٌ بِهِ الْحَجَامَةُ وَالْقُسُطِ الْبَحْيِ مِي وَقَالَ لاَ نَعْبَ لِيَّ بُـ جیزوں سے نم<sup>ن</sup> علاج کرتے ہو ان میںسب سے افضل سینٹی رنگا نا ہے اور فتسط بحری ہ**م** مُبِيَانَكُمُ بِالْغَهُرِمِنَ الْعُنْرَةُ وَعُلَيْكُمُ بِالْفَشُطِ. ا ور فرا يا عذره سے شغا بے بیے اپنے بچوں کوجٹی سے تکلیعٹ من دو اور فنسط استعال کرو . عه بعنادى جاب اللَّهُ و وصع<u>ُه ٥</u> وايضًا باب العدّرة ص<u>عاه ٥</u> ايضا باب ذات الجنه صفاف مسلمرطب ابوداؤدطب، نسائي طب.

50.F

۲۵ ۲۵ کا نام ہے۔ مور میں کے درم کا نام ہے جس کا علاج یکرتے مور میں کا نام ہے جس کا علاج یکرتے مور کا نام ہے کہ انگلی سے اس کو دبا دیتے سے جس سے بچوں کو بہت تکلیف ہوتی تقی تھی ہوتی تقی تھی ہوتی تقی تھی ہوتی تقی تھی ہوتی تا اس سے منع فرایا اور فرایا کر قسط کوٹ کراس پر سگا دو۔

مرین ان عاصم بن عُمَر بن فَتَالا لاَ حَلَىٰ اَنْ جَابِرَبْن عَبْرِاللهِ وَهِاللَّهِ وَهِا لَمْ عَنْ عَلَيْ وَمِي اللَّهِ وَهِا اللَّهِ وَهِا اللَّهِ وَهِا اللَّهِ وَهِا اللَّهِ وَهِا اللَّهِ وَهِا اللَّهِ وَهُا اللَّهُ وَهُا اللَّهُ وَهُا اللَّهُ وَاللَّهُ وَهُوا اللَّهُ وَهُا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

من حَلَّ ثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مِيْنَاء سَمَعْتُ اَبَاهُرَيْكَة رَضَى لِللَّهُ نَعَالَى عُنْكُ الْمُعْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللِّهُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ الللْمُلِمِ الللْمُلِمُ ا

اس مدین کے داوی عفان بن مسلم صفار امام بخاری کے شیوخ میں سے مسلم معنان بن مسلم صفار امام بخاری کے شیوخ میں سے مسلم میں اس کے داستے سے دوایت کرتے ہیں اسی لیے بنائی ہے اور صبیح ہے تین ضعیف ہنیں ۔

ك مسكم: نسآني: طب.

ك المستعرب الله الله الله الله الله عند و- باب لاعدوى صفيه

بزهة التارى ه

طب

0. A. F. 30

"عدادی" اهل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ بعض بیار بال ایسی ہیں جود وسرے کولگ جاتی ہیں،
جیسے جُذام، خارش، طاعون وغیرہ اس کی حضور اقدس حلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نفی فرائی ۔۔۔ ایسے
اعرابی حافر مہوتے اپنول نے بوض کیا کہ ہمارے اونرٹ صاب کے حضور ساجھے ہوتے ہیں اس ہیں ایک فارٹ ذدہ اونٹ آتا ہے اور سب کو خاری زدہ بنا دیتا ہے حضور حسلی اللہ نے خاری درہ بنایات کی کئی ہے کو خاری نزدہ بنایات کی کہ خاری درہ بنایات کی کہ خاری درہ بنایات کی کہ جب سفر کے لیے نکلتے تو اگر کوئی برندہ دا ہنے طون سے اور تا اس کے معنی برندہ دا ہنے طون سے اور تا تو اس کو مبارک جانے اور اگر بائیں طون اور تا تو اس کو مبارک جانے اور اگر بائیں طون اور تا تو اس کو مبارک جانے اور تھی معاشر ہے ہیں جعنور افدس می اللہ تنا کی علیہ وہم نے ان تا م تو تھیات کو دفع فرایا۔۔

اس کے معنی مقام تو تھی اور آج ہمارے تھی معاشر ہے ہیں چھیلے ہو عربی جعنور افدس می اللہ تنا کی علیہ وہم نے ان تام تو تھیات کو دفع فرایا۔۔

"هُاهَنَافَ" ایک بڑو کے کا نام ہے۔ ایک قول ہے کہ برا آوہے۔ الب جا ہمیت کا اعتفاد کھا کہ برج ٹریا جب کسی گھر پر بیٹھتی ہے تواس گھریں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے آج بھی جا ہوں ہیں بیر شہور ہے کہ ایک قول بہ ہے کا قرین بولے باجس گھر کی جہت ہر بولے اس گھریں کوئی مصیبت نازل ہوگ ۔ ایک قول بہ ہے کہ الب جا ہمیت کا اغتقاد کھا کہ مردہ کی ہڑیاں ہا تہ ہو کر اور تی ہیں ایک قول بہ ہے کہ ان کا اعتقاد بی اللہ کا اعتقاد بی اللہ کا اعتقاد بی اللہ کا اعتقاد بی اللہ کا اعتقاد بی اللہ کہ بازی کے بیا کہ جب محب مقتول کا فضاص نے بیا جائے وہ حامت ہو جو اللہ با اس کا فضاص لے بیا جائے ہو اور ہا تا ہے۔ ان سب تو حمات کا حضور اقد س کی انترانی کی میں ہو سکتا ہے کہ کو میں ہو سکتا ہے کہ کھر اور بی کے ایک میں ہو سکتا ہے کہ کھر اوگ صفر کے جہنے کو مخوس با نہ حسین کہ بارک میں ہو سکتا ہے کہ کھر اوگ صفر کے جہنے کو مخوس با نہ حسین ہو سکتا ہے کہ کھر اوگ صفر کے جہنے کو مخوس با نہ حسین ہو سکتا ہے کہ کھر اوگ صفر کے جہنے کو مخوس سے میں اس کی نعنی ف سرمائی .

لاعدوی کے عموم بیں جذام بھی داخل ہے بھر مجندوم سے بھائے کا حکم کس بناء برہے علاء خاس کی توجید یہ کی کہ اگر کوئی مجذوم سے بھر مجندوم سے بھائے کا اور خلائخوا ستہ من جانب اللہ استہ جذام ہو جائے گا تو بہوسکتا ہے کہ وہ یہ اعتقاد کرنے گئے کہ مجھے اس کی جھون لگ کئی۔ ور ناابوداؤی صفرت جا بربن عبداللہ رصی اللہ تعالی عبلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تنائی علیہ وسلم نے مجذوم کا با تھ بیکوا اور اپنے با تھے سے ساتھ اس کا با تھ ببالے بیں رکھا اور فرا باکھا ۔ اللہ کے نام سے شروع اور اللہ بر مجروسہ اور توکل ہے۔

مت مسلم مي بطريق علاء بن عبدالرجن اسى مديث مي يه زياده سع ولا ننوء اور تخيير نهيس . عرب كا اعتقاد مقاكر ستارون كوبارش مي دخل سي حب باريش بوق توسكة مُطِن مُا بِنَوْء كذا .

بخارتنى ہى ميں دوسرے ابواب ہيں ہے كدا كيك اعرابي كھٹرے موسے اور عرض كميا حضور كباحال ہے میرے اونٹوں کا کہ وہ ریکشان میں ہرنوں کی طِرح ہوتے میں مھیراکی خارش زدہ اونٹ آتا اور *کیمران میں رہننے نگتا اور ان سب کو خارت ز* دہ کر دنیا جص*ورنے فرمایا پہلے اونبط کو کہال سے* بیماری ننگی بو باب دُاتِ الْجُنْبِ صُكْ

تنونبإ كاببان

مريث حَدَّ ثَنَاحَمَّادٌ قَالَ فُرِعُ عَلَى أَيُّوبِ مِن كُتِب إِن قِلَا بَدَّ مِنْكُ کلم ۲۵ | حمّاد نے کہا ایوب پر ابوفلاہ کی کنا ہوں میں سے پرط ھا گیا ان میں سے کچھ وہ ہے جس کو ىتَ تَ يِهِ وَمِنْهُ مَا قُرِئُ عَلَيْهِ وَكَانَ هَٰذَا فِي لَكِتَابِ عَنَ أَشِلَ تَ أَبَاطَكَ ے نے حدّث کے <u>صینے سے</u> بیان کیا اور کچھ وہ ہے جو ان بر برطرصا کیا اور جو میں بیا ن کرتا ہوں وأنسَ بن النَّضَرِ كُوْبَاهُ وَكُواهُ أَبُوُطُلَحَنَّ بِيَدِهِ وَقَالَ عَبَّا دُبْنُ مُنْصُّوْرِ عَ يه بهی اس کتاب میں ہے حضرت انس سے مروی تھا کہ حضرت ابوطلحہ اور انس بن نضرنے ان کو داغا اور ان کو يَّوَّبُعَنُ أَبِى ْفِلاَبُهَ عَنُ أَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَ وطلحه نه إبنع القوسع داغا اورعبّا دبن منصورنے عن ابوب عن ابن فلا بزعن انس بن الک رصی التّدعنه سے يُبِهِ وَسُلَّمُ لِأَهْلِ بُنْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرِفُوا مِنَ الْحَمَةِ وَالْأَذَٰنِ فَقَالَ وابیت نمیا که رسول انترصلی انتدیتا لی علیه وسلم نے انصارے ایک گھروا ہے کوز ہر بیے جا بوروں کے کا بے َنَسُّ كُوِيْتُ مِنُ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ لِلْهِ صَلَّىٰ لِللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيُّ اور کان کے درد کے بیے دم کرنے کی اجازت فرائی حضرت انس فرانے میں کہ نمونیا کے باعث مجھے شَهِ كَ فِي ٱبْوْظَلُحَةَ وَ ٱشَرَبُكُ النَّصَحِ وَزُيْدُ بُنُ ثَابِتٍ وَٱ بُوْطَلُحَ

> كُوُ الِي ، اور حفرت زبدبن نابت رضی الله تعالی عنبهم موجود مقراور مجھے ابوطلح نے داغا تھا۔

ول منته صلی امنته متعالی علبه وسلم کی حیات مباد که میں دا غا کیا اورمیرے پیس حفرت ابوطلحے اور حفرت انس بن ز

مرين مالقارى ٥ یہ بحث گزر دلی کرمیحے بہ ہے کہ جس کتاب پر اعتماد مو کہ یہ فلال کی ہے اور شرعًا قابل اعمّا د**زریعے سے سے کئے ب**ہنجی ہو تو اس سے روایت سیحتے ہے۔اس کی توجیبہ گزرچکی که مهانعت کے با وجود صحائبر کرام نے کیوں داغ نگوایا. بیر مهانعت تسنریگرانتھی . طاعون کے اِسے بن کیا ذکر کیا ما اے۔ كِاكِ مَايُكُ كُنْ فِي الطَّاعُونِ مِلْكُ مريث عن عُبُدِاللهِ بُن عَبُاسٍ رَضِي للهُ تَعَالَى عَهُمُا أَنَّ عُمَرَ بُنُ لَعُظَ ۲۵ ۲۸ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله زنعال عنبها سے دوايت ہے كہ حضرت عمر بن خطا ب الله تعالىٰ رَضِيُ لِلْهُ تَعَالَىٰ عُنْهُ حَرَجَ إِنَّا لِشَهَامٍ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ بِسَمُ عَ لَقِيَحُ أَمْرًاءُ عنه نتام تشریف ہے گئے یہاں نک کہ جب مفام سرغ میں پہنچ توا پنیس مشکروں کے امراء ابوعبیدہ بن الجراح اور لُاجْنَادِ ٱبُوْعُبَيْلً بْنُ الْجُرَّارِ وَأَصْحَابُكُ فَأَخَبُرُ وَهُ أَنَّ الْوَبَاءَ ن کے ساتقی ملے نواہنوں نے بتایا کہ نام میں واء کھیل گئی ہے توحضرت عمرنے فرایا کہ ہماجری اولین بَى وَقِعَ بِالشَّامِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَقَالَعُهُمُ أَدْعُ الْحَالَ لُهُمَا جِرْبُنَ لومبرے پاس بلا وُکسی نے ان کو بلا یا حضرت عمرنے ان سے مشورہ فرما یا اور ان کو خبر دی کرمشام میں وَ وَلِيْنَ ثَلَ عَاهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ وَإِنْحُبُرَهُمْ أَتَّ الْوَبَآءَ فَلُوَنَعَ بِالشَّ و ہا ، پھیل گئی ہے ( آپ بوگوں کی کیبارائے ہے) تو بوگوںنے آبس میں اختلاف کیا کچھ بوگوںنے کہا کہ آپ الْحَتَلَفُو افْقُالَ بَعْضُهُ مُوقَدُحَ جُتَ لِامْرِولَا نَرَى أَنْ تُرْجِعُ عَنْهُ وَقَا ي کام کے پیے نکلے ہیں ہم مناسب نہیں جانتے کہ آب بغیرانجام دیے واپس ہوں اور کچھ لوگوں بغضه مُمْعَكَ بَقِتَكُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُو لِلسَّمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمُ نے بھا آپ کے ساتھ بقبہ ہوگ اور رسول مترصلی متر نغانی علیہ وسلم کے صحابیں ہم منا سب نہیں جائے وَنَرِى أَنْ تَقُرِمُهُمُ عَلَىٰ هٰ فَالُوبَآءِ فَقَالَ إِرْتَفِعُوا عَنِي نُتُمَّ قَالَ أَدْعُ لِلْأَنْضُ آپ ان کو و با برمیش کرب بیسنکر فرمایا آپ وگ میرے پاس سے جاؤ بھر فرایا انصار کو بلاؤ میں خانصاً

خرهتمالقاري

مُ فَاسْتَشَارَهُمُ فَسَلَكُو اسْبِيل الْمَهَاجِرِ بَينَ وَاخْتَلَفُوا كَاخِتِلا فِهِ مشوره کیا اہنوںنے بھی جہا جریت ہی کی روس پر بانت کی ابدا تھیں کی طرح اختلاف كَ ارْتَفْغُوا عَنِّىٰ ثُمَّ قَالَ ادْعُ لِيُمْنَ كَانَ هُوْنَا مِنْ مَشِيَحُةِ فِي لِيهِ بَن مُهَاجِرَةِ الفَنْجَ فَلَ عَوْتَهُ مُرْفَلَمُ يَخْتَلِفَ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ فَفَ ) سے ہیں میں نے ان کو بلا یا تو ان میں سے دوا دمیو <u>ں نے بھی</u> اختلا من نہیں کیا یاورسب نے متققر طور پر کہ ى أَنْ تَوْجِعُ بِالنَّاسِ وَلِا نُقْلِ مُهُمْ عَلِي هِٰ إِلَّهُ مَا وَفُنَا ذِي عُرُ فِي إِنَّاسِ ہماری دائے بہسے کہ آب لوگوں کو لے کر بوٹ جا بئی اور بوگوں کو اس و با <sub>و</sub> بر زمین کریں اس کے بع*د حوا* لَّ مُصَبِّحٌ عَلَىٰ ظَهْرِ فَاصَبَحُوا عَلَيْهِ قَالَ اَبْوُعُبُيْكَ لَا أَفِي ارُّمِنْ قَكَ رِا مِتْهِ ، نوگوں بیں منا دی کرادی کہ میں صبح کوسوار ہمونے والا ہموں توسب لوگ صبح کو واپسی <u>کہ ب</u>یعے تیار ہوگے الُّعُمُ لُوْغُيُرِكَ قَالُهَا يَا أَبَاعُينَ لَا تُعَمِّمُ نَفِيتُ مِنْ قَكْرِاللَّهِ إِلَىٰ قَلْ رالله رت ابوعبیده نے کہا (اے عر) کیا انٹر کی تقدیر سے بھاگ کہے ہو تو حفرت عرفے فرمایا لے بو عبیدہ کاش ہمائے علاوہ آثنت لُوْكَانَ لَكَ إِبِكُ هَبَطَتَ وَاحِيًا لَهُ عُلُوتَانِ إِحْدَاهُمَا حَصُا بندیه بات مهی بهوتی بم انشری نقد پرسے انشری تقدیر می طرف مھاک ہے ہیں۔ بناوی اگر تبرے میں مجھا ونٹ لُهُ خُرى كُذِبُكُ النِّسُ إنْ رَعْيُتُ الْخِصْيَةَ رَعْيَةَ مَا يَقَدَرِ لِيلْهُ وَإ وں اور توکسی لیسے نلسے میں انزے حب کے دو کنا دے ہوں ایک تبرا مجرا رو مراسو کھا ، عُيْتَ الْحِكْ يُحَاثِّ رُغُيْتُهَا بِقُكْ لِاللَّهِ فَالْ فَحَاءً عَيْثُ الرَّحَيْنِ بْنُ عَوْ مِن ہرے بھرسے میں جرا وُ گے تو اللہ کی تقدیرہے جرا وُ گے ادر اگر خٹک جھے برجرا وُ گے تواللہ کی تقدیر غَيْبًا فِي بُغُضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هِٰذَاعِلُمُا شِمْعُتُ رَسُو بعد حضرت عبدالرحن بن عون رحمى التد تغالئ عنه أتسته اس وقتت وه موجود تنهيس تقط ابني حز مُكُلُّ لِنَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ يَقُولُ إِذَا سَمِيْعَتُمُ بِهِ بِأَرْضِ فَكَ تَقُرُمُوْا عَكُيْهِ وَإِذَ ، ہے کہیں سُنتے ہوئے سفتے انہوں نے کہا میرے پاس اس بالے بھے ہیے ہیں نے دسول منڈصلی انٹرنغا کی علیہ ا

80.2

وَقَعَ بِأَرْضِ وَإَنْتُمْ بِهَا فَلَا نَحْمُ مُحُوا فِرَلَ رَامِّنْكُ قَالَ فَحُمِلُ لِلْكُعُمُ مُ ذاتَ ہوئے سا کرجب تم کسی ذین میں واکوسوتو وہاں نہا و اور جب می زین میں وہ ہوا ورتم وہاں وجود ہوتو نشع انصی ف کے

وباسے عبائے کی نیت سے کہیں اور زجاؤاس بر حفرن عرف اللہ کی حمد کی اور وہاں سے اوٹ آئے۔

. مهم ۲۵ م کن ربحات

ا سئرغ سین کو نتی راء ساکن اس کومتصرت بھی بڑھنا جا کرہے اور غیرمتصرت بھی اس میں علمیت ہے اگراس کی بہتا ویل کی جائے کہ بہ

لااکی جگر) کا نام ہے نویہ منصرت ہے اس بیں سواعلمیت کے اور کوئی سبب نہیں ، اور اگراس کو بقعۃ کاعلم ماناجائے توغیر منصوب ہوگا علم اور تانیث معنوی کی وجہ سے . یہ بر موک کے قریب ایک جگر کا نام ہے جو مدینہ طیبہ سے نیرہ منزل کے فاصلے پر شام ہے راستے پر حجازے کے اخیر پسرے پر ہے جسس کو

حفرن ابوعبیدہ بن ابحرّاح رصٰی الله رتنا لیٰ عنہ نے 'فتح فرما یا بھنا ُ سُلِّھم یا شاہم کے ربیع الآخر میں حفرت عرضی الله نغالیٰ عنہ کا بیسفر مہوا تنفا ِ مفتوحہ ممالک کا نظم دنسق اور رعایا کا حال معلوم کرتے سریاں میں جو سریم میں میروی بین سہنچ نہ معلوم بین کرنے کا عمراس میں بھٹر ایس اس ا

یہیں ملےانہوں نےصورت حال بیان کی حس کی پوری تفصیل حدیث میں موجود ہے ۔ فصہ یہ مہوا کہ مجاہدین صحابہ و تا بعین حجاز کے باشند ہے نظیے پیاں کی آب ومہوا خشک۔ تقی

عموا سنتیبی علاقہ اور مرطوب مقاجس کی وجہ سے سنگر میں طاعون تغیل گیا بحض فا روق انظم نے سنگرے سرداروں کو محم دیا کہ نشکر نشیبی علاقے سے ہٹا کرکسی بلنداورصاف سے تقربے آب وہوا والی عبکہ میں منتقل کر دیا جائے۔ بیکن اس وقت ہوگوں نے یہ بات فبول نہیں کی جس کے بینچے میں ہزاروں عبکہ میں منتقل کر دیا جائے۔

م با دین و باسسے واصل مجق مہوئے جن میں حضرت ابوعبیدہ بن الجرّاح اور حضرت معاذ بن جبل رضی انتر تعالیٰ عنہا جیسے بھی خنامل تقے. بھر بعد میں جا کر سمجہ دار صحابُر کرام کے سمجھانے بھیانے بر نشکر وہاں سے منتقل مہوا اور جاتبیہ میں جا کر معتبم مہوا تو عا منیت ملی ۔

جَاْبُ الشَّمُطِ فِل لَوُّقُنِكَةِ بِقُطِيْعٍ دم كرتے بربرى كابك ديوُلُى شرط مِن الْعُنْ مِ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ل كتابالخيل: باب مايكرة من الاحنيال الخص<u>اله الم مسلم: طب ابوداود: جنائز: نسان</u>: طب

بنزهتم القارى ابْن أَنْ مُلَنْكُةُ عَنِ ابْنِ عَتَاسٍ رَضِوَلَ مِلْهُ تَعَالَى عَنْهُ مِلَا PARA هُنَّا مِّنَ أَصُحَابِ رَسُولِ للهِصَلَّلِ للهُتَعَالَىٰ عَلَيْدِوسَة ع کھھ لوگ ایکٹ یا ن پر بہینچے ان میں ایک ڈنک خوردہ تھا نوصی بر مرام کے پاس وہاں ہے ، يُخُ أُوْسِكُمُ فَعُرُضَ لَهُ ثُمْ رَجُكُ مِنَ أَهْلِ لَمْ آءِ فَقَالَ هَلْ فِنِي ے ایک شخص آبا اور اس نے بہا کہا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے یہاں <sub>ای</sub>کہ فْلُلْمَاءُ رَجُلًا لَكُ يَغُا أُوْسِلِمُا فَانْطَلُقَ رَجُكُ مِنْهُمُ فَقَالٌ بِمِنَ ابوسعبد رضدری) سکیرا ور کچه بکر بیل می شرط بر سورهٔ فانخه پرطرها و هنخف تطبک بر کمپیاوه صاح كتَابِعُلَى شَاءِ فَكِرَا ۚ فِيَكَاءَ بِالشَّاءُ إِلَىٰ ٱصْحَابِهِ فَكِرِهُ وَاذَالِكَ وَقَالُو ں نے کر پینے ساتھیوں کے باس آئے توان کے ساتھیوںنے اس کو ناپسند کیا اور کہا تم نے کتاب اللہ لأَتْ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ أَجُنَّ احَتَّىٰ قَلْمُوا الْمَكِنِ يَنْكَ فَقَالُوْ الْ يَارُسُولَ اللَّهِ اجرنت لی ہے بیماں یک کہ جب مد میں طیبہ آئے توان ہو گوں نے عرض کیا یا رسول ملٹر اس نے کتاب ملٹ پراہرت نَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللهِ أَجُرُّ ا فَقَالَ رَسُولُ لِللهِ صَلَّىٰ لِللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ ہے تو رسول انٹر صلی انٹر تغالی علیہ وسلم نے فرایا کہ جن چیزوں برئم اجرت لینے ہو ان میں أَخُنُ نُحُرُعِكُنِهِ أَجُرًا كِتَابُ اللّهِ ا

يه حديث حضرت ابوسعيد خدري رضي الشرنعا لي عنه کي روابيت سيخز نبيزالقارييخ اخير مين جو فرمايا" ات احتى ما اخبذتم عليه إجبا كتاب ابتلة ا للنفهي جوقرآن كأتعليم براجرت بين كومائز كتيفه ببين بيتحيح بهين جبيماكه ملد يحم بي بم حدث سے نابت کرائے ہیں حفنورصلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا احتوا وا الفران ولا تا کلواب نستک تو واحیه : قرآن پڑھو اوراس کا عوض دکھا واور اسے کثیرمال جم کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اسس يے تعليم قرآن پراجرت ليناجائز بنيس بہال خاص قرآن سے دم كرنے پر اجرت كا جواز مرادسے -



## تَعَالِى عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعُيُنُ حَيُّ وُتَعَىٰ عَنِ الْوَشَمِ لِهِ كرفرما بانظر حق ب اوركود نے سے منع فرمایا

انظرے حق ہونے اور کو دنے سے جانعت میں کوئی مناسبت ہیں ہو مره بحاس استراب كرسم نے حصورا فدس صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے دونوں بازن كو برجها مرويا ايك مى مجلس مي دو تخصول نے دونوں باتوں كو يوجها مور يا مجلس ميں دونوں كا نذكر ه مور ہا ہو تو حصنور نے بیان فرمادیا بیلی موسکتاہے کہ دونوں دو مختلف مدیثیں ہوں حضرت الومرىره رضى الترتعالي عندني كسي مصلحت يا ضرورت كى بنا پر دونوں كوايك ما تقد بيان فرما ديا ہو . مثلًا مجلس میں ایسے نوگ رہے ہوں جو ننظرے حق ہونے کے منکر ہوں اور کؤ دینے کوجا نز کہ *رہے* مہوں نوحضرت ابو ہر ریرہ نے دونوں با توں کو انکھا بیان کر دیا ہو . 

مِرْيِثُ إِحَدَّ ثَنَاعُبُكُ الرَّحْلِينِ بُنُ الْأَسُودِ عُنْ ٱبِيْلِهِ فَالْ سُأَلِثُ عُ اسودبن یزیدنے کہا میں نے ام المومنین حضرت عالث رض اللہ تعالی عنہاسے زہر بیلے

رضِي لللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا عَنِ الرَّ فَيُكِتِمِنَ الْحُهُدَةِ فَقَالَتْ رَحَّصُ لِلْبَيْ صَكَّلَ للْفُغَالِ

جا نوروں کے کاسٹنے پر دم کرتے کے بارے میں پو چھا نو فرمایا کہ رسول انٹرصلی انٹر تعالیٰ علبہ رس

نے اس کی اجازت دی ہے .

ا رُخَّصٌ " كالفظ بناد المب كم يهل مانعت من بعرببد مي اجازت إعطا فرآئي وجديه يهيء كمعهد جالمبيت مي مختلف تشمول كمنترط يضح تقے جن میں ایسے کلمان ہونے تھے جُو کفرو منٹرک تک مرو<u>نے تھتے</u>اس لیے ابتداءً محیاڑ بھو ک<u>ب س</u>ے منع فرمایا. ` حب لوگوں کو به معلوم مهو گیا که زمانهٔ جا مهیت میں دا بخ منتر پڑھنا منع ہے اور قرآن کرنم

> ل كتاب اللباس: باب الواشم و مسلم: ابو و أود: طب -كه مسلم: نسانى: طب -

طب

کی آیات اور اصادیت بی وارد دعاؤل سے دم کرنا جائز ہے تواجازت دیری .

یں:ہوسے سرہیے سے من ایاں ڈس بیا توگوںنے کہا یارسول انشر! منسب

'الی هنن م : روم یلی من اوروں سے کا کے سے جہاڑ مھونک کرتے نفے جب آپ نے منع کر دیا تو ابنوں نے چھوڈ دیا فرمایا هرم کو بلا و اور یہ بدریں شرک ہوئے نفظے فرایا ابنی دعا مجھے ساؤ الفول نے سنایا جضور نے اس میں کوئی حرج نہیں جانا اور اجازت دیدی کھے

كون أن التبي ملى لله عكيه وسري المواه المواج المواج المواج المواج المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع المواجع الم

مرس في عن عبرالغن نير قال دخلت أنا و فابت على أنس بن مارا الله المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب ا

المن برائی برائی بارک بعد مهر و مقاناس کے تناسب کے بیم وہ کو اس کے تناسب کے بیم وہ کو انساس؛ اس بی بارک بعد مهر وہ مقاناس کے تناسب کے بیم وہ کو انساس؛ الف سے بدل دیاں اس کے قاعد ہے۔ مُدن ہب النباس؛ الذہ کا اس بی اس پر کچھ توکوں نے ہیں کہا کہ التہ عزوجل کے اسماء توقیقی ہیں، مُدوسِ ان میں ہنیں۔ سکین جب مدین میں وارد ہے تو بھر سی اعتراض کی تنجائش ہنیں دوسری بات یہ ہے کہ کلام بلا اصافت وسبت میں ہے سکین اصافت اور

عده مسكم : طب، نسائى : طب . امراسوم والليك

ك عماقً القارى ج ٢١ صفير.

نسبت کے بعد ایسے میغوں کا اطلاق باری تعالیٰ پرجا ترنسیے جس میں نقص کا احتمال نہ ہوشلاً معلم کا اطلاق باری تعالیٰ برجائز نہیں مگر قرآن کریم ہیں ہے و کیعکر کمٹ اُلکٹنٹ و اُلحک کہ کہ :۔

مربن عَنْ هِشَاهِ بَنِ عُنْ وَلَا قَالَ أَخْبُرُنِي أَبِي عَنْ عَالَ الْمُعَالَى عَنْ عَالِشَكَ رَضِيَ لِللهُ ۲۵۵۵ ام المومنين حضرت عاتشه رضي الشرنقالي عبدا سعروي بيديد رسول لشرصي الشرنقا لي عليه وسم يه

نْعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّ رُسُولُ لِمَّارِصَلَى لِللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُرْقِي يَقُولُ آمْسِج

پڑھ کم مریض پر دم فرملنے تھے. تکلیف دور فرمالے یو گوں کے پیرور د گار! بترے دست ت ردن از کار میں کا مالا گار سے کہ باری دور بہا ہو گری ہزار میں کا روز کر ہے کہ

لَبُكُسُ رَبِّ النَّاسِ بِيَكِ كَ الشِّفَآءُ لَا كَاشِفُ لَدُ إِلَّا أَنْتُ مِنْ الْبُكُ الْمِثُلِقُ النِّ الْمُنْتُ مِنْ دُور كرنے والا تنہیں .

رمِن عَنْ عُمْرَةً عَنْ عَالِمُشَدَّ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَهُمَا أَتَّ التَّبِي صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

مریض پر دم کرتے تھے ۔ اسٹرے نام سے لگنٹ فیزم سیف کے ہے ؟ ا

كالتفوك بهالسه مرتض كوشفا ديتا سيعمله

امام نووی نے فرمایا کر مدیت کا معنی یہ ہے کہ حضورا قدس صلی التّدنق اللّٰ موریت کا معنی یہ ہے کہ حضورا قدس صلی التّدنق اللّٰ کوئی پر مصفحہ جس ہیں کچھ مٹی چہک جاتی ہو ماؤ دون جگہ پر ملتے اور دعاء مذکور پڑھتے اور انگلی کوئی پر کھتے جس ہیں کچھ مٹی چہک جاتی ہجرماؤ دون جگہ پر ملتے اور دعاء مذکور پڑھتے ایک قول بیہ کہ ذبین سے مراد خوا حضورا قدس صلی اللّٰہ نقالی علیہ وسلم ہیں۔ نوایسی صورت میں یہ حصنور کے ساتھ محصوص ہوا شار صین نے فرما یا کہ اس محصیص میں نظر ہے اس سے نظا ہر ہوا کہ اس محصور ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم ۔ اس کے بعد والی روایت ہیں احسب میں بیا ذن رقبنا " ذائد ہے۔

له مسلم: ابودارد: طب نسال، طب امراليوم والليلة.

برستگونی کابسیان

كاب الظُّيرة صف *ڡڵڔؠ*ڣ ٳٲڂڹۘڔڣؚٛۘۼۘڹؽؙۯٲٮڷۮؚڹؽؙۼڹڸؚڶٮڷۮؚڹؽؙۼڹڹۊؘٲڹۧٲڰۯؠٚۯۊۧۯۻۣٳ

کے کا احضرت ابو ہریرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے دسول اللہ صلی اللہ نعالیٰ علیہ وسلم کو فرما نے انْعُالَى عَنْكُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ لِلْهِ صَكَّلَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا ظِيرَةً

ہوئے سنا کہ بدِ فالی نہیں اور اس سے اچھی، انجھی فال سے لوگوں نے بلوچھا فال کیا ہے يُخِيُرُهُ الْفَالُ قَالُواْ وَمَا الْفَالُ قَالَ أَلْكَلِمَتُ الصَّالِحَةُ يُسْمَعُهَا أَحَدُكُمُ،

م م م الم الم الم المال مع بنظام به متبا در مهو تاسع کم بدشگونی می اجیانی

ہے مالانکراس میں کوئی خیر نہیں یہاں خیر بغیر معن تفضیل کے مجرد صفیت يه بع جيم ارشاد بع أضحاب الجُنّة هُن يُومت إن خيرٌ مستقى المبتى آن ببترين

مِشْكَانِ مِينَ بِينِ البِيعِ بِي مِع مِيسِ بولغ بين الصيف خير من النشناء طهرة - برشكوني كو تهتيم بن اور قال الجھے شکون بينے کومشلاً گھرسے باہر نبلے اورکسی کو جیمینک آئی توہندوؤں کا

عقیدہ ہے کہ نقصان ہوگا۔ یہ بدشگونی ہے اور گھرسے با ہر نیلے اور کو ئی ابباتی سے آئے جس كا نام حين ب اس عيرا فذكيا مادا كام بن جائي كايد فال عد الطيرة : كامطلب ہے کہ اگراہس قسم کی کو تی بان سامنے آجائے جس سے لوگ برشگونی پیننے ہموں نور کے نہیں استر

بر عمروس كرك ابين كام برجائے. ا زالهُ توسم <u>سے لیے</u> اس موقعہ پرحد بیث میں ایک دعاء ارشا دہموتی ہے یہ پڑھ کے انشاء اللہ

كونى نفصان من بموكا - وه وعاير ب - أللهم لاطيرة الأطير ك ولا خير الا خيرك ولا السه غيرك اللَّه حَرِلا حِاتَى بالحسنات الا انت ولا حِذهب بالسِّيات الاانت.

احیماسٹ گون لینا يُابُ الْفُالِ صِهِ

مرست كَتَ ثَنَا قَتَادَةُ عَنَ أَسِ رَضِّكَا مِتَّهُ تَعَالَى عَنْ عَنْ النَّبِحُ كَا لِمَّا الْعَلَيْمِ 🗛 🕰 🔰 حضرت انسر صنى مثارتعا لى عنه نے نبی صلی المتار تعالیٰ عليه و سلم سے دواہت کيا کہ نبی صلی المتر تعالیٰ عليه و لم نے فرايا

لاعك وك ولاطيرة ويعجبني الفال الصّالح الكِلمَةُ الحُسَنَةُ ا

بیماری کی جھوت نہیں اور بدستگونی بنیں اور مجھے اچھی فال اچھی بات ب ند ہے .

MAGA

فال کی مثال یہ ہے کہ جب صلح صدیبیہ کے موقع پر بات جیت کرنے کے لیے سہیل بن عرو أك توحصور فرمايا قد سهك لكمرمن أمركت بهارا كام آسان بوكيا.

ياكِ الكهانة صفه كهانت كابيان

اعَنْ إِنْ سَلَمَةَ عَنْ أِبِي هُرِيْزَةَ رَضِيَ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ أَتَّ رَسُو [ اللَّهُ

🗚 🗗 حضرت ابو ہرمیرہ رصنی اللہ تعالیٰ عنہ سے روامیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وَ أَا بِلْكُ تَمَالًى عَلَيْكِ وَسُلَّمُ قَصَىٰ فِي إِمْرَاتَكِينِ مِنْ هُنَيْكِ إِفْتَتَكَتَ فَرَمَهُ

نے صذیل کی دوعور نوں کے بارے بیں فیصلہ فرما یا جو آئیس میں لڑمی تھیں ان میں سے ایک نے دو سرے

األانحراي بحجب فأصاب بُطنَها وهِي حامِلٌ فَقَتَلَتُ وَلَا هُ

منک کرمارا جودوسری کے سیٹ برلسکا وہ حاملہ محتی جس سے اس کے سیٹ کا بچہ مرکبا و و نوں ؠؽ؋ؽؙڹڟڹۿٵڣٳڂؾؘڞؠٛۅٳڔڷٵڵڹۧۻڞٷٚٳٮڷڎؙؾؘۘۘٷٳڸۼڵؽڋۅؘڛڵؠٛڡٚڡڟؽٲڗ

ی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے آئیں حفنورنے فیصلہ فرایا کہ اس کے بیٹے کے بیچے

كِخَمَا فِي بُطْنِهَا عُتَاةً عُبْدِا وْ الْمَيْ فَقَالَ وَلِيَّ الْمُلْةَ الَّذِي غَتَامَتُ كُنْفَ أَغُ یت غرّے ہ ہے غلام یا باندی اِس بر اُس عورت کے ولی نے کماجس بر دمیت وا جب کی گئی تھی میں ا

لِ مِنْ لَوَ مُنْكُوبُ وَلاَ أَكُلُ وَلاَ نُطَنَّ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمَنْكُ ذَالِكَ كُلُّ فَقَالًا

وان كيس دول بارسول التداحس في بيا من كها يا منه بدل مجينا اليساكا خون معدر مع نو نبي ولله ويتالى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ إِنَّهَا هَانَا مِنْ إِخُوانِ ٱلْكُفَّانِ مِنْ

صلى الله تعالى عليه وسلم فرمايا به كاسمون ك بهائيون مين سے سے . اله باب لاعدوی م<u>۵۹</u>۰ ابوداود: طب، ترمدنی: دسير.

<u>م عناری اصو ۳۲۹</u>

ك متصلان هذا الباب - كتاب الفرائض باب: ميرات المراء مّا الزوج الخصص ديات : باب جنين المرَّا في صنا وباب جنين المرااق ان العقل الخ صنا دوط بق سه-

مزه تالقاری ۵ ۲۵۵۹ من اکتانت کان کے فتح اور کسرے دونوں کیسا تھ ہے کہانت کے معن بری اغیب ت ریما این میری کا را موی کرنا جیسے آئندہ آنے والی باتوں کی خبر دینا کسی سبب کی طرف نبیت ارتے ہوئے مثلاً علم نجوم' یا عرافہ برا عنماد کرتے ہوئے۔ کا ھتن : راُسے بہتے ہیں جو پوسٹ بدہ بانوں یا آئندہ آنے والی بالوں کی خبر دے بخواہ اٹسل مجھوسے پاکسی مخصوص علم پر اعتماد کرنے ہوئے ۔ غنته برمینیانی کی سفیدی کو کہتے ہیں اس سے مرا د بوراجسیم ہے بعنی دست میں بورا انسان دست ا یک غلام یا ایک با ندی اس نے کا ہنوں کی طرح بزنکٹفٹ مطفقتی ہمستجع عباً رہ کہنی جس پر حصنور کے فرایا کہ یہ کا سون کے بھائیوں میں سے ہے۔ کاسپول کی تھی عادت تھی کہ وہ بہ نکلف منقفی مسجع عبارت بوسن عقر مستح كلام بولنا منع بنيس خود حصنورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم م ببت مع · كلمات مقفى المستع مروى أبي جبيع صدق لالله وعدى ونصوعده وهرا الأحراب وحيدة -بہاں ناپسندیدگی کی بنیا دیہ ہے کہ اس نے حکم سنرع رد کرنے کے بیے تفقی ، مسجع عبارت بولی تھی جیسے کا بن اینے ایاطیل کومقفی مسجع عبارت کے ذریعہ بیان کرنے تھے۔ وَقَالَ قَتَا <َ قُ قُلْتُ لِسَعِيْدِ بُنِ أَلْسُيَّبِ رَجُلٌ بِهِ طِتُ أَوْوُ خَلَا اور قتادہ نے کہا میں نے سعید بن مسیتب سے بوچھا کہ جسس پرجادو کر ویا تھا ہو عَنْ الْمُلْاتِهِ يَحُلُّ عَنْكُ أَوْمُيُثَوِّرُ فَالَ لاَ بَاسَ بِهِ إِنَّمَا يُرِنِيهُ وَنَ بِهِ ت کے یاس جانے سے باتدھ دیا گیا ہو کیا اس کا علاج کیا جائے گا فرمایا کوئی حرج بنیں رْصُلاَحُ فَا مَّا مَا يَنْفَعُ فَكُمْ يَنْهُ عَنْكُ. است مقصودا صلاح سيحس سالوكول كونفع مواس سع منع بنيس. سوال کامقصد برہے کہ جاد وکرنا منع ہے مگرجا دو کے ازالے کے لیے جو ترکسیب کی مباتی ہے وہ تھی جا دو کے مشا بہ ہے جا دو کی طرح اس میں کو کھفوص د عائم*یں پڑھی جا تی ہیں کھومحضوص ترکیب* کی جاتی ہے تو کیا یہ جائزے ہے جو آب کا صاصل یہ ہے

کرکسی کونقصان پہنچا نا حسے دام ہے میکن کسی کی تکلیفٹ دور کرنے کے بیے کوئی ابیساعمل كرنا جوست رغاممنوع بنريمو جا تزيع ـ

هك متر كحد نهيل

بابُ لاهامتُد صفف

*عَنْ أَبِيْ سَلَمَةُ سَمِعَ أَبِاهُمُ نَيْزَةً رَضِي لِلْهُ تَعَالَىٰ عَنْكُ يَقُولُ خَال*َ اور ابوسلمہ سے روامیت ہے کہ اہنوں تے حضرت ابوہر برہ دصی الشریقا کی عذکو یہ فرما تے ہوئے

ا کم بیمار جا نورکو تندرست جا نود کے پاس نہ لایا جائے اور حفرت ابو ہریرہ سنے بہلی حدیث کوتھو بْنِيثَ الْأُوِّ لَ تُعَلَىٰ الْمُرْتَحُ لِدَّتُ أَتَلَهُ لَاعُكُ وَكَافَرُ طُنَ بِالْحُبِشِيَّةِ قَالُ

د یا تو ہم نے کہا کیا آہب نے یہ بہنیں بیان کیا ہے کہ بیاری کی چھوٹ بہیں نو (غصہ بس) حسنی زبان میں کچھ کہا۔ اوسا سَلَمَةَ فَمَا رُانِيَّةُ نَسِى حَرِيْنَا غُيْرِهُ.

ركباس في اس حدميث مح علاوه اور كجه مجد القرائ موسدان كونهي ديجها .

704.

مطلب بہہے کہ حضرت ابوہر برہ وضی التّٰدیّقا کیٰ عنہ سے ہی بیھی مردی ہے كالم عدوى بنبين مهرا بنول في يرحدين بيان كى كرسول سنرصلى المترتعالى عليه وسلم نے فرا یا کرہیمارجا فور کو تندر سن ہے پاس مزلا و حب ہم نے حضرت ابوہر میرہ سے بو حیا کہ آ ہے ہی نے یہ مدین بیان کی ہے کرعدوی منہیں تو خف مو گئے اور کچھ کہا جو ہماری تحجہ میں نہیں آیا حقیقت میں دونوں مد مینوں میں نغارض بہنیں ۔ لاعد وی "جو فرما با وہ اپنی حقیقت پرمبنی ہے اور بہ جو فرمایا کہ ہمار جا نور کو ندرست کے باس نہ لاؤ بیعوام کے اعتقاد کی صَبانت کے بیے ہے کہ اگر بالفرض اور تقدیرا کہی سے تندرست جا نوربیارموگیا توعوام یا عنقا دکری کے کراسے پہلے کی بیاری لگ می سے مصرت ابوم رمیرہ رضی سنوالی عبهٔ كاخفا ميونا اسى بنا پر تفا. د ونول ميں تعارض نہيں تفا ادر ابوسلمہ نے تعارض محمد كمراعتراض كر ديا ادر عتبت بربنهين كرحضرت ابوم رميره رضى التدنغالي عنه بهلى حدميث كوصول كئے تقے معى تعجى اسانذہ برايسے احوال طارى برو منيم بي كه وه اپينته كا مذه كي سطى با تول برانېيس دانت ديتي بې اور دانت كر هېوژ دينته بي. اورابوسلمه نے جو کہا کہ حضرت ابو ہر ریرہ اس مدمریت کو تھول گئے یہ امہوں نے اپنی سمجھے سے کہا تھا، حقیقت میں بھولے میں <u>تق</u>ے

E 314 3

## ينتالك

# كِتَابُلِلْبَاسُ مِنْ لَبُ لِلْبَاسُ مِنْ لَا لِلْبَاسُ مِنْ لِلْبَاسُ مِنْ لِلْبَالِثُ لِلْبَالِثُ لِلْبَالِثُ

الله تعالی کے اسس ارشاد کا بیان فرمادو کسس نے حرام کیا اللہ کی وہ زینیت جواس نے بندوں کے لیے نکائی (اعراف آیہ ۳۲)

حَرَّمُ بِن يُنَكُ أُللُهِ الْكَرِي أَنْحُرَجُ مَسَ فَعَلَمُ مِن اللّٰهِ كَاللّٰهِ اللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ كَاللّٰهِ اللّٰهِ كَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمِلْمُلْمُلْمُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُلْمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

بَاكِ ثُولِ لللهِ تُعَالَىٰ فُ لُ مَنْ

وَقَالَ النَّبُى عَلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوْا وَالْمَاكُوا وَالْمَاكُوا وَالْمِسُوا وَالْمَالُو اللّٰهِ اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو اور بيو الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها نه الله منها منه الله منها منه الله منها نه الله منها منه الله منه الله منها منه الله منه الله منه منه الله 
اخطا تُك إِنْنَتَانِ سَرُفُ أَوْمُجْيِلَةً \*

اسدان کے معنی نفنول خرجی کے ہیں اس کی حد کی ہے یہ مشر کی سے ایک تیجیب ہو مئد ہے۔ مجبد د امظم اعلی خرت قدس سر ہ نے فتا وئی رضویہ جلد اوّل میں صن ۱۸ سے لے کر کئی صفحات یک اس پر نہایت محقفانہ کلام فرایا ہے جبنیں اس کی تحقیق و تنفیع مطلوب مہووہ اس کا مطالعہ کریں۔

ಡಾ

الالمن بحت إذارة بطَّاه

نسانی اور ترمذی بین حضرت ابن عمرضی الله تعالی عبنها سے مروی ہے

کر جب حصنور نے بیر فرمایا<sup>،</sup> جو اپنے کیٹرے کو براہ تکیر گ<u>ھسٹے</u> گا تو

نیامت کے دن اللہ نعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بنیں فرمائے گارچو نکہ حدیث میں نفظ من عام

تفاجوم دعورت دونول كوشال ہے تواس ئے ام المئومنین حضرت ام سلمہ رصنی الشرعنہانے یہ محجہ كمعورتمي بقي اس ميں داخل من توانہوں نے عض كيا كم عورتميں اپنے دامنوں كيے ساخھ كيا كريں ۔ فسر مايا

ا یب با نشنت بسر کامئیں عرض کیا کہ اتنے ہے اٹھے قدم کھل جائیں گے فرما آیا ایک بائھ لٹھائیں اس سے زمادہ ن*ذکری*۔

یبالایک بات به قابل غورہے کرعور میں اپنے دامن تجیّرانہیں بطکا تی تقبیں بلکہ اپنے قدول كوجِيبا ننے كے بيےاٹ كائى تقبيں جوفرض ہے. نواگر از ار كا كبيرًا تخنوں سے نيچے پيگا ناممنوع ہوتا تو

ام المؤمنين حضرت امسلمہ کے اس سوال کی کوئی تکنجائش ہی نہ نفتی اس سے مجھینی آیا کر گھٹنوں کے نتیجے تبندنشكا نامطلقًا ممنوع مع أكرچه براه نكرنه وصبيا كه علامه نووى في افا ده فرما با.

حَدَّ ثَنَامُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِاهُ رُبُرِتُهُ رَضِيَ لِللهُ تَعَالَىٰ حضرت ابوہر رہ وضی انتر تعالی عنه قرمائے تقے کہ نبی صلی انتر تعالی علیہ و کم ( یا حفرت ابوہر رہے ہ عُنْدُ بِقُوْلٌ قَالَ النَّبِي صَلَّى لللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَوْقَالَ أَبُوالْقَاسِمُ صَلَّى للله

ے کہا تھا ابوالقاسم صلی اللہ تقالی علیہ و کم ) نے فرمایا ( یہ نشک حضرت امام بخاری کے استاد آ دم سے ہوا ہے)

كْ عَلَىٰ وَسُلَّمَ بُيُنِمُا رَجُكُ يُمُشِي فِي حُلَّةِ تُغْجِبُكُ نَفْسُكُ مُرَجَّكُ أَنْ

بتعض ابنے جوڑے بیں انزاتا ہوا اور بالوں میں کونکھا کیے ہوے جار ہا کھا کہ اللہ سنے تُكُ إِذْ حَسَفَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلَّجُكُ إِلَّى يُوْمِ الْقِيمَةِ عِهِ

سے زمین میں دھنسا دیا ، وہ قتیب مت سیک زمین میں ترویتا رہے گا ۔

ا شجه نشخ ' جو بال كندهول يا اس <u>كه نبيج</u> نك مهول اس كونجة كهيم ب ا ورجو کا نوں کی بُوتک ہواسے وفرہ کتنے ہیں۔ پتجلجل اس کے ئی ہیں حرکت کرنے ہے؛ یہاں مرا د'نرہ پناہے، بینی زمین میں دھنسنے کے باوجو دمر نہیں جائے گا زمٰدہ

ہے گا اور ترا پتارہے گا قیامت تک.

مراس في المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب

> عب نسانی زمین معط

COR

### باب الإزار المهدّ ب طنث بانتبيهوالا أزاري

وَيُذِنُ كُنُ عُنِ التُّ هُرِي وَ إِنْ بَكُوبُنِ مُحَمَّدًا وَتَمُنَ ةَ بْنِ إِجِبُ مرری اور ابو بحربن محمدٌ ( قاصی مدمینه) اور حمزه بن ابی اسبد اور معاویه بن عبد التارین جعفر

روُمُعُويَةُ بْنِ عُبْدِاللَّهِ بْنِجُعْفِي أَقَّكُمْ لِبُسُوا بْنَايَّامُهُلَّا يَكَّ.

الى طالب كم بارسين ذكر كمياجا تاسع كم ان يوكون نے كوك دنے والا كيرا البيت.

مُهدّب كمعنى يه بي كركير المساكر كناد المجيدنا بنا ديا جائے يُحد نے کُوجِیم کے چھیانے میں کوئی دخل نہیں. بہ صرف زمینت کے بیے ہوتا ہے .

حضرت ِامام بخاری نے بر باب اس لیے با ندھ اسمے کہ کیٹرے میں آرائش وزیبائش کے لیے تھے دنا بنا اس 

کی ٹوپی نصیاری بھی پہنتے مقے تواس کے جواز اور عدم بواز میں انحتلات موا حضرت ا مام بخاری نے بطا ہر کوئی منیصلہ نہیں فرا یا بنین اس باب کے مخت جوانعلین اور صدریث لائے ہیں

اس سے ہی مستفاد سے کہ بیجا ترجے۔

قَالَ لِي مُسَدَّ دُّحُدَّ ثَنَامُعُمَّتُ قَالَ سِمِعْتُ إِنْ قَالَ رَانِيُ اورسلیان تیمی نے کہا میں نے حضرت انس رضی الله رنعالیٰ عنه کو دیکھیا کہ وہ زرد رنگ کی رہیں عَلِي انس بُرُنسًا أَصْفَرَ مِنْ حَرِبً .

اور اون کی برکنس ہیلنتے

ا برنس اگرچه نصاری بھی <u>پنتے تھے</u> اس ایر عرب بھی عام طور پر بینیے تھے اس یے بینضاری کا خاص ستعار نه تھا۔ شعار توہ نما خاص ہوجس سے وہ بہچانے جاتے ہول. خنو اس كيراے كو كہتے ہيں جورسيم اور أون سے بناجاك مثلاً · نا نا رہیئے ہوا در با نا اون۔ ایسے نباس کے جائز اور نا جائز ہونے میں سلف میں اختلاف رہا ہے علامہ مینی نے سا صحابہ کوام کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ وہ خزینے تھے جن میں حضرت صدیق اکبر حضرت

OPT }

معدبن ابی وقاص ام المؤمنین صفرت مائشه رضی الله بقالی عنها بھی ہیں جمارے یہاں پیچکم ہے کاگراون
یاسورت رئینے برغالب ہوتواس کا پہنناجا تزہے۔ مثلاً تا ناریشے ہوا ور با نا اون یاسوت حضرت
امام بخاری نے اس ضمن میں وہ حدیث ذکر فرمائی ہے جوکتا البعللم میں گور کی ہے جس میں یہ مذکور
ہے کہ محمرم کرتا ،عامہ، پائجامہ اور برنس اور موزے نہیئے۔ اگر برنس کا پہننا مطلقا حرام ہوتا نو صالت
احرام میں بیننے کی محافوت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی جس طرح کرتا وغیرہ احرام کے علاوہ اور صالتوں یہ بہننا جائز ہے جسے لوگ عام حالتوں میں بہنا کرتے متے مگر احرام کی حالت میں منع ہے۔ اسی طرح
لوگ عام حالتوں میں برنس بھی بہنا کرتے متے اس سے جواز منفا دیوا۔

دھاری دار کمبل اور ممینی جب در اور کمبل پہننے کا بیان ۔ جُابُ الْبُرُودِ وَالْحِبَرَةِ وَالشَّمُلَةِ صَعْلَاثُ

| عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنْسُ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا أَيَّ النِّيابِ    | وريرش            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| حضرت قتادہ رضی اللہ نعالی عذہ وابت ہے کہ ابنوں نے کہا کہ میں نے حضرت اس منطی مشر           |                  |
| ن إلى رَسُولُ للهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ الْحِبْرَةُ عل                  | كُانُ أَحْدِ     |
| و جها كركون ما كبرا رسول الشرصلي الله عليه وسلم كو زياده بهند عقا ف رمايا يمني چادر        | تغالئ عنه سيربو  |
| اَتَ عَائِشَةَ زُوجَ النَّبِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ الْخُبُرِتُهُ أَنَّ رُسُولًا | ولمراث           |
| ام المومنين حضرت عاكت وضى الشرتعالى عبنان خردياكه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كى جب         | 4044             |
| لَيْهِ وَسُلَّمَ حِيْنَ تُو نِي سُجِّي بِبُرْدِ حِبْرَةٍ عله                               | صَلَّىٰ لللهُ عَ |
| تو بمبنی چادرسے حضور کو ڈھکے دیا گیا گھٹ ۔                                                 | وفات ہوگئی       |

باب نبیاب الخضر صع<u>۳۳۵</u> برے کپڑوں کابیان

| عَنْ عِكْرَمَةَ أَنَّ رِفَاعَةَ طَلَّنَ إِمْرَاتَكَ فَتَزَوْجَهَاعُبُدُالرَّمُن ِ | ورمرفق       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| عكرمه سے دواست سے كر دفاعه نے اپنى بيوى كو طلق ديا تو اس سے عبد الرحل بن          | 40.46        |
| يُرِالْقُ كُطِّى فَالنَّ عَالَّشَةُ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكْتُ         | بُنُ الزُّرِ |
| ن ننادی کرلی حضرت عاکشر نے کہا کہ معورت ان کے باس آئی اور وہ میرے دیگ کی          | زبيز وتسه فو |

لم مسلم ابوداؤد، بیاس ملے مسلم ابوداؤد جنائز سنائ وفات .

وسه

بزهن القارىه

لْإِلَيْهَا وَأَرَنْهَا نُحْضَرَةٌ بِجِلْدِهَا فَلَمَّاجَاءَرَسُولُ اللَّهِصَلَّى لِللَّهُ عَلَا ا وڑھنی اوڑھے ہوئے تفلی اس عورت نے ام المومنین سے اپنے نظو ہر کی ریا دنی کی مشکامیت کی اور وْالنِّسْآءُ يَنْصَرُبْعَضُهَنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَتُهُ مَا زُ أَبْتُ مِثْلَ مَا يَلْقِي نے اسے چرمے کا ہرانشان ام المومنین کو دکھایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا۔ لدَّهَا الشَّلَّ بَحْضَرَةً مِنْ تُوبِهَا قَالَ وُسِمِعَ إِنَّهَا قَالَ اللهُ ا ورعور نتبی بعض مدد کرتی ہیں" نو عائستہ نے کہا کہ مومن عورتیں جننا علم سہتی ہیں اسس لْلْ مِنْهِ صَلَّوْلَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَحَ أءُ وُمُعُكُ إِنْمَانِ لَهُ مِنْ عَيْرِهَا قَالَا بیب نے نہیں دیکھا۔ اس کی کھال اس *سے کیرطہ سے* زیادہ سبزہے اور عبدالرحم<del>ٰن نے</del> ر چ<sup>ەر</sup>ن دَنبِ الدَّ أَنَّ مَامَعَ ذَ لَيْسَ بِأَغْنَىٰ عَنْجُ مِنْ هَا یوی رسول انترصلی انترعلیه وسلم کی خدمت بین آئی ہے تو حصوری خدمت میں جا حز ہو تے اور نَتْهُدُبُةَ مِنَ تَوُبِهُا فَقَالَ كَنَ بَتُوالِللهِ يَارَسُولِ لِللهِ إِنْ ن کے ساتھ ان کے دوسیٹے سکتے جو دوسے میری سیوی سے سکتے. رفاعہ کی بیوی نے بُها بحر انَفُضَ ٱلاَدِ يُمْ وَلِكِنَّهَا نَاشِّرٌ تُرِبُكُ رِفَاعَةَ فَقَالَ رَسُوا کا اور کوئی گناہ ہنیں مگر اس سے ساتھ جو ہے وہ اس سے زیادہ کام دینے والا ہنیں اور اس نے اپنے کیڑ كا يهدنا بيا توعبدا الرحمن في بها يه جوه في بولى سے بخدا يا رسول الله امين اس كو چرف كى طرح ركود دنيا بهول سين لاُوُ فَ مِنْ عُسُلَتِكَ قَالَ وَ أَيْصَرَمَعَةً الْبِنَيْنِ لَهُ فَقَالَ بَنو بہ نا فڑا ن ہے رفاعہ سے باس جانا جائمتی ہے تور سول الشر صلی اللہ علیہ وسم نے اس عورت سے فڑا یا انگر ہا بات ہے تو ﴾ نَعُمُ قَالَ هٰ لَا الذي تَزَعَم يَن مَا تزعم ۔ فا عرکے لیے حلال ہمیں ا دراس سے نکاح کے لائق ہمیں بیان تک کرنو اس کے نئیر میں سے کچھ جھے ہے اور حفنورنے عبدالرحمٰن کے ساتھ ان کے اشبد به من الغرّ الب بالغث اب.

د د بچوک دیکھاتو پوچھا یہ تیرسنبھیں؟ ابنوں نے عرض کیا ہاں اجھنور نے اس موریقیے فرایا کرتم یہ مگان کرتی ہو جو نک ن کرتی ہو بخد ا بر بيع عبدالرحمن ك اس سع مجى رياده مشاريس جيس كواكو سد كم من بريوتا مهد.

الفرجي الشا

یہ حدیث گزر حیکی ہے مگر بیمال متن میں کھے زائر با بیں تھیں اس بیے ہم نے دوبارہ بہال ذکر کیا۔ رفاعہ کی اس عورت کا نام طبیمہ سبنت وہب عت

ائيدى كرميرى قوت مردمى كال كساب دو بچول كوهى لائے منفے جو دوسرى بيوى سے منفے.

مگرجب طبیمہ رفاء کی بیوی نے ہم بسنری سے انکاد کر دیا نواسی کے مطابق حصورنے فیصلہ فرایا . اور یہی ہمارا مذہب ہے کہ اگر مشوہر ثاتی جاع کا قرار کرے اور عورت انسکار کرے تو مشوہر اول کے لیے حلال مذہب کی ۔

بَابُ النِّيَابِ لُبِيْضِ صم<del>لاك</del> سفن دكيرون كابيان.

أَتَّ أَبَا الْأَسُودِ اللَّهُ وَلِي حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاذُ رِّحَدَّ تُهُ قَالُ البوالاسود دؤلی نے حدمیت بیان کی کر حضرت ابو ذر رصی املاً تعالیٰ عنه سے کہر تَيْتُ النَّرِى صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ تَوْبُ ٱبْيُضُ وَهُو نَّالِّكُرْتُ الْمُ بانبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حا خرمہوا اور حصنور سفید کیڑا پہنے ہوئے کتھے اور حصنور سوسیے تَبْتُكُ وَقِدُ إِسْتَيْقَظَ فَقَالَ مَامِنْ عَيْدِ فَالَ لَآ ِ الْأَالِثُا اللَّهُ تُثُمَّ مَاتَ عَلَىٰ تھے پچر دوبارہ حاضر ہوا توحصور بیدار ہوچھے تھے اب حصور نے فرایا جو بندہ لاالہ الآالتر کہدلے پھ : الِكَ الاَّدَ خَلَ الْجَنَّةَ قَلْتُ وَ إِنْ رُنْ وَ إِنْ سُرُقَ قَالَ وَ إِنْ ں ہر اسے موت آئے تو وہ جنت ہیں داخل مہو کا حصرت ابو ذرینے کہا میں نے عرصٰ کمیا اگرچہ و ہ رنا کرے ِ إِنْ سَرَقَ قَلْتُ وَ إِنْ رَنْ وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ زَنْ وَإِنْ سَرَ قَ ا ور چوری کرے میں نے عرض کیا اگر جہ وہ زنا کرے اور چوری کرے۔ فرمایا اگر چہ وہ زنا کرے اور فَلْتُ وَإِنُ رَبِّي وَإِنْ سَرَقَ قَالَ وَإِنْ رُنِّي وَ إِنْ سَرُقَ عَلَىٰ مَاغُ ی کرے میں نے عرض کیا اگر چہ وہ زنا کرے اور چوری کرے فرمایا اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے ابو ذر ت إِنْ ذُرِّرُ وَكَانَ ٱبُوْ ذُرِّرِ إِذَا حَدَّاتُ بِهُٰذَا قَالَ وَإِنُ رَغِّمُ ے خاک آ بود ہونے کے با وجو د۔ اور حضرت ابو ذرجب بہ حدمیث بیان کرتے تو کہتے اگرچ ابوذرکی ناک خاک

ESS



## 

ابوالاسود دوً لى كا نام ظالم بن عمر و تفايبى وه بزرگ بيرجنبين حضرت المسر بجيب النام على منافع عند الماريخ و بالمحتار

ا درا ہنول نےسب سے بہلے نحو کے چندا تبدائی قوا عدمرتب کیے . \* ناک خاک آلود ہنو" کا استعمال اصل سی تحقیر کے لیے ہے مگر تمجمی تم میں یبار وقعیت کے لیے بھی

ہو تاہے. اور اس حدیث میں یہی مرا دہے ۔ اسی بیے حضرت ابو ذر رضی الله دنیا کی عند جب بیر حدیب ہے۔ بیال کرتے تو فخر بریہ جلد بھی سیان کرتے کہ اس میں ستف عنت تھلکتی ہے جضرت امام بخاری نے اس

عدیث کی جو توجیہ کی اس کامطلب یہ ہے کہ ایمان قبول کرنے سے پہلے جو کچھ بھی اس نے کُناہ کیا ہمو ایمان لانے سے سب معاف ہموجاتے ہیں مگر یہ توجیبہ مدیث کے سیاق کے فلا ف سے صحیح توجیبہ

ه بیان دست سب منات ، دماند مها در مهو توجیجه معدیت سی بیا توانند کی رحمت سے دیئیم برہے کرایمان لانے کے بعد اگر گناہ صادر مہو توقعی و ہ جنت کامستحق ہے یا توانند کی رحمت سے بغیر مہم میں گریں میں ماروں میں جوز میر کے ماروں نہ سرکر میں میں میں میں میں میں اور میں میں میں میں اور میں اور میں می

میں گئے ہوسے یا بطورسزاجہنم میں کچھ دن جانے کے بعد پھر صرور حبتت ہیں جائے گا۔ اس کا حاسل بہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے آ دمی کا فرنہیں ہوتا <u>جیسے</u> معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں .

م بم نے "کتاب لزکوٰۃ "میں یہ ذکر کہا ہے کہ لاالڈالاّالتّدا بیان قتبول کرنے سے کتابہ ہے اُسس نیکٹر نا دار دور نام میں سرحت ہے میں میں دور

زمانے بیل لا الله الااینتہ وہی ہتنا جوٹ کمان مہونا۔

مرد کاریشسی کیٹرا پہننا اور کچھا نا۔ اور اس میں کتناچا کزیسے ۔

كِلْ كُلْسُ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ وَقَلَ رَمَا جُوُرُ مِنْكُ صَعَلاً

| حَلَّ ثَنَا قَتَادَةً قَالَ سَمِعْتُ أَبَاعُثُمْنَ التَّهْدِئُ قَالَ أَتَانَا                   | مرس               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ابوعنمان مبدی نے کہا کہ ہمارے پاس حضرت عمر کا والا نام آیا اور ہم عتبہ بن فرق کے                | 4249              |
| نَ وَ يَحُنُ مُعَ عُتُبُ مَ بَنِ فَرُقِيرِ بِاذَرْ بُنِجَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّاللَّهُ | كتابعكم           |
| ان بیں منقے کہ رسول اللہ صلی اللہ تقالی علیہ وسلم نے رہیٹ مبین کیڑے سے منع فرمایا مگر           | سا كفرآ ذر با ثيج |

عله مسلمر الاسبان.

لباس

تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُونَهِیٰ عَنِ الْحَرِیْرِ الْاَهْلُکُا اُو اَشَارَ بِاصْبَعَیْهِ اللَّتُیْنِ اَتَاه اللَّکُیْنِ اِللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

له مسلَّه ابوداود: ساس نساك زينت ابن ماجه: حهلا، ساس-

نزهن الفنارى ٥ نَهُ فَقُلْتُ أَعِنَ النَّبِي صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَكَّمُ فَقَالَ شَهِرُنُكُ ریز بن مهیب سے پوچها کہ بنی ملی منٹر متعالیٰ علیہ و م سے روابیت *کرتے ہوئے* تواہنوں نے <u>غض</u> عَنِ الدَّبِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكِ وَسَلَّمَ مَنْ لَبِسَلْ لَخِرَائِرَ فِالدُّنْيَافَانَ لَيْسَهُ فِالْإِخِرَةِ نبی مال منته تعالیٰ علیہ ولم سے روابیت کرتے مہوئے جو رکینٹمی کبڑا دنیا میں پہنے گا۔ وہ آخرت میں مرکز نہیں <u>بہنے</u> گا YOLI العین عبدالعزیز بن صهیب نے جب یہ کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالىٰ عنه سے سنا تسب — توشعبہ نے بر پوچھا کہ حضرت ال نے بینبی صلی انٹر تعالیٰ ملیہ و سے موامیت کرتے ہوئے بیان کیا ہے تو عبدالعزیز بن صہیب کو عصّہ آگیا اور اینول نے فرما یا کہ ہا ل سنی صلی اللہ نقا لی علیہ وسلم سے روابیت کرنے ہوئے فرمایا۔ غضے کاسب يربهواكد بربالكل ظامرهم كمحضرت النس رصى الترتعالي عندفير ابني طرف مصنهين بيان ف رمايا حصنورا فدس صلی الشدنغالی علیه وسلم سیسن کرہی بیان فرمایا ہے کیوں کہ یہ بانت فیاس سے مہیں جاتی مِلْ مِنْ اس كُوسُور سَجِهِ لِينَاجِ السِبِّعِ نَفَا . تحجرا مام بخاری نے اسی جدمیث کو حضرت عبداللہ بن زبیر سے تین طریقے سے روایین کیا ہے۔ ا کیب بیب به سیمے که انہول نے کہا کہ محرصلی اللّٰہ نغا لیٰعلیہ وسلم نے کہا ہے اور دو طریقے میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضى التدنعا لي عنه سيسسنا كرنبي صلى التدنعالي عليه وسلم في فرمايا يا نبي صلى التذنع الي عليه وسلم سي سنا. اعنُ عِمْرَانُ بْن حِطَّاتُ قَالُ سَلْتُ عَالِمُشَةَ رَضِي لِلْهُ تَعَالِيْ ۲ کمی کان بن حطّان نے کہا ہیں نے ام المؤمنین حضرت عائشنہ رصی انتر نتا لی عنها سے رسیمی عَنْهَا عَنِ الْحَرِيْرِ فَقَالِكُ إِنَّتِ ابْنَ عَيَّاسِ فَسُلْهُ فَسُنَّا لُنُكَ فَقَالَ سَلِّ بڑے کے بارے میں پوچھا تو اہنوںنے کہا ابن عباسس کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو میںنے اُن سے بْنَعْمَى فَسُا لِكُ ابْنَعْمَى فَقَالَ أَخْبَرَ نِيْ أَبُوْحَفْصِ يَعْنَى عُمْرَ إِ پو تچھا تو اہنوں نے کہا ابن عرسے پو مجھو میں نے ابن عمرسے پو چھا تو اہنوں نے کہا محبر کو ابوحفص لعین ع لْخَطَابِ مُضِى اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لِلَّهُ تُعَالَى عَلَيْهِ وَسَ بن الخطّاب رصنی التّریتا کی هنه نے خبر دی که رسول التّرصلی الله بتعالی علیه وسلم نے فر مایا دنیا میں رکیجا تَالَ إِنَّمَا يَكُبُسُ الْحَرِيرُ فِلْالدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَدُ فِلْ لَاحِرَةٍ فَعَتُكْتُ بڑا وہ پہنتا ہے جس کا اس سے حصہ آخرت ہیں ہنیں تو میں نے کہا بیج کہا ابد حفص نے اور ابو حفص۔

## صَلَ قَ وَمَاكُنَ بَ اَبُوحِفْصِ عَلَى رَسُولِ للْهِ صَلَّى للْهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مسول الله صلى الله عليه وسلم برجوث بنين باندها سبع.

ر شکی است کے قائل عمران بن حطان ہیں اسس جدیث کا راوی عمران بن حطان است جدیث کا راوی عمران بن حطان است میں است میں است کا شاعر بھایہ وہ شخص ہے جس نے حضرت

علی رضی اللہ نعالیٰ عنہ کے قائل ابن منج خبیت کی مدح کی ہے اور اس مدح میں اس نے ابن منج کی اللہ نور اس مدح میں اس نے ابن منج کی الدولیت میں بہت سے حبوث ہوئے ہیں اور اس کے خبت کے لیے یہی کا فی مے کہ حضرت علی رضی اللہ فنہ کی شہادت برخوت میں موار حضرت امام مجاری برحبرت ہے کہ امنہوں نے ایسے برمزم ہب برطبینت کی صدیت سیسے اپنی کتاب میں درج کی .

بہاں آم بخارتی نے اس مدیث کی حضرت عمر صلی للدتعالی عنہ سے حظی طریقوں سے نخریج کی ہے۔ نمین ابوعثمان نہدی کے طریقے اور ڈو حضرت عبداللہ بن زبیر کے طریقے سے ایک عمران بن حظال ر

كرطريقے مے . باب لبسرالقسمي صفحه منتى كاببنت .

وقال عاصم عن أبي بُرُدَة فَ قُلْنَالِعَلِي مَا الْقَسِّبَةُ قَالَ الْعَلِي مَا الْقَسِّبَةُ قَالَ الْعَرِي مَا الْقَسِبَةِ قَالَ مَا الْعَرِي مِن ابو موسىٰ الْعُولِي مِن الْعَرِي مِن الْعَرِيْ وَفِيهَا أَمْتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## مِّصُرُفِيهُا الْحَرِيْرُ وَالْمِيْتُرَةُ جُلُودُ السِّبَاعِ.

سے لایا جانا ہے جس میں رمینم مونا سے اور میشرہ در مدول کی کھال کو مہتے ہیں

وَقَالَ ٱبُوْعَبُرِ اللَّهِ فَوُلُ عَاصِمٌ ٱكْثُرُ وَ أَصَحُ فِلْ لَهِ يُثَرَةٍ.

اور ابوعبد الله ( الم مجاری ) نے کہا کہ عاصم کا تول مبترہ کے بارسے میں اکثر اور زیادہ صحیح ہے .

من به مهم کم مسر بیات میران ایک کیرا ہے جورک ماور سوت سے تیار کیا جاتا تھے۔ مسر بیار ہونا تھا.

مِیْنُوکْ :- یوایک بجھونا مظاد بیز جو کھوڑ سے کی زین اور اونٹ کے کیا وے پر رکھاجاتا مظا جسے عورتیں اسینے سنو ہروں کے بیا سرخ ارجوان اور دیباسے بنانی تقبیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رہنے میا دیبا کا کبڑا مظا، جوزین پر بھیایا جاتا تھا اور یزید نے جو کہا کہ میٹرہ در ندوں کی کھال کو کہتے ہیں۔

علام عنین نے فرمایا ہیہ باطل ہے اور محدّ نمین کے منتفقہ تول کے می لفٹ ہے مگر منتج ا مباری میں اس کی جیمیر یہ کی کہ ہموسکتا ہے ہر ایک گدّا ہموجو درندول کی کھال سے بنایا جاتا ہمو۔ تھپر اسس میں کچھر بھر دیاجاتا ہمو۔ والٹ رتعالیٰ اعسلم ،

باعب الحويير للنسكاء صعدد موروں كے يے رئيس كرا

مربث عن النُّهُ فِي قَالَ أَخْبَرُ نِي آنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي لَلْهُ تَعَالَى الْحَبَرُ فِي آنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِي لَلْهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ لِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

کہ ابنوں نے رسول انٹرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحب ذادی ام کلثوم کو مصرخ رہیں۔ وکسکٹی کور حکو بیر سیسی کراء کے

جادر اور مع ہوئے دیکھیا .

ا مام طحادی نے اس مدیث کو پانچ طریقوں سے روایت کیا ہے۔ کسٹر بچات پانچویں طریقے میں یہے کہ حضرت انس نے کہا میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحب زادی زمینب کو سرخ رہینے می چا در اوٹر سے موتے د کھیا کچھ شاومین

ك نسائ، زينت.

263

نے کہا کر حضرت انس رضی الشرعنہ کی حدیث مضطرب ہے کھ رواتیوں میں یہ ہے کر حضرت ام کلتوم کو دکھیا اور کھے رواتیوں میں یہ ہے کہ حضرت زینیب کو دیکھا لیکن حقیقت میں یہ اضطراب نہیں ہوسکنا ہے کہ دونوں کو دیکھا موں .

بُلْبُ النَّزُعُفُي لِلرِّجَالِ ص<del>ولا</del> مردول كوزعفران سے رنگام واكبرا يبنا.

ولم الله المعنى عَنْ عَبْدِ الْعَنِ يُزِعَنَ أَنْسِ رَضِى لللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ مَعَلَ للّهِ عَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ اللّهِ تَعَالَى عَنْهُ عَالَى عَنْهُ قَالَ مَعْ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ اللّهِ عَنْهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

تست رخ : معیح یہ ہے کہ یہ نہی تخریم کے یے ہے . کا انگفال النگاری صنے کے بیاں جاتا نکا ہے . کا النگاری صنے کے بیال جاتا نکا ہے .

ورر في عَن الاَعْرَج عَن اَن هُمَا يُرَة رَضِيَ اللهُ تَعَالَ عَنْ اَن كُولُولَ هَا اللهُ اللهُ لَعُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

غَافِرَمايَا عَبِ ثُونَ جُومًا يَبِهُ لَا وَاسْجَ عَيْرِتُ مِنْ عَلَيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَل رَادُ انْزُعَ فَلَيْنُهِمَا أَيُهَا لِيْتُمَا لِى لِتُكُنِ الْهُمُنَىٰ اُولِا هُمَا تُنْفَعُكُ وَاخْزَاهُمَا تُنْزُعُ.

نکا نے ناکر داہنے کو پہلے بہنے اور بعب بیں سکا ہے۔

و ه الله المحالي المسجد ميں داخل موتے وقت حكم يہ ہے كہ پہلے دا بهنا باؤں مسجد ميں ركھے اور المسخد ميں ركھے اور المسخد ميں المسجد سے داخلے كے واسف كے داخلے كے وقت اس حدیث پر عل دستوار ہے. مجد د اعظم العلی خرت فدس سرۂ نے اس كاحل به ادست و

فسر الی ہے کر جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے ایک پر کو نکال کرجوتے پر رکھ لے بھر داہنے پسے رسے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہمو۔ اور جب مسجد سے باہر ہمو تو بایاں پسید زمال سن تریس کے مدین ایس میں زمال کے دوروں میں ایس کا مدین کا میں اور جب مسجد سے باہر ہموتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا

نگال کر جوتے ہر دکھریے بھردا ہنا پسید نکال کر دائبنا جوتا پہن سے تھیسے ایال پہن ہے . 170

### بَاكِ لَا يَمْشِى فِي نَعْلِ وَاحِدُ إِن الكِ الكِ اللهِ عَلى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

مرسف عَنِ الْاعْمَرِج عَنْ أَبِي هُمُ يُرِةٌ رَضِيَ لللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ لَا عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ لَا عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ اللهُ 
ف رمایا کوئی ایک جوتے بیں مصلے یا دو نوں کو اتار د \_\_

لِيُحْفِهِ مَاجَمِيْعًا أَوْلِيُنْعِلْهُ مَا جَمِيْعًا كَ

ا دو نؤں کو پہنے

منت واحدة السيم المعلى منت واحدة السيم المعدوم بواكه نعل مؤنث مع المسلم المواكم نعل مؤنث مع المسلم المعلى المواكم المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى

بَابُ خُواتِنْمُ اللهُ هُبِ صِهِ ٢٥ سُونَ كَانْكُوهُ بِول كابيان.

عرب عن بَشِيْرِ بُن نَهِياكِ عَنُ أَنِي هُمَا لِي هُمَايِرَةً رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْ لَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ لَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ لَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ لَهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَا اللهُ هُبِ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ هُبِ لَهُ عَنْ اللهُ هُبِ لَهُ اللهُ عَنْ مَا اللهُ هُبِ لَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ عَالَمُ اللهُ عَنْ عَالَهُ اللهُ 
سونے کی انگو تھی سے منع ف رمایا۔

جَابُ خَاتَمِ الْفُرْضَةِ صفائِ جَابَى كَانَوْكُى كَابِيانَ عرب عن نَا فِع عَن ابنِ عَمَى رَضِى لللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اَنَّ رَسُولَ للهِ مرب من مصرت ابن عربض الله تعالى عند مدوايت عدر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في سوف

ك مسلم ابود اود : ترمدنى باس.

صْكَلْ لِللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِتَّخَانَ خَاتَمَّا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّر كى انكو تعلى بنائي اوراس كا نك اندروني تبخيبلى كى طرف كيا اور اس مين كنده كرايا" محمّد رسول السّر" بِمَا يَكِي بَاطِنَ كَفِّهِ وَنَفَشَ فِيْ لِهِ مُحَمَّكُ رَّسُولُ اللَّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِنْلَهُ تو لوگوں نے وہیں ہی انگو تھی بنائی جب حصنور نے لوگوں کو دیجھا کہ انگو تھی بنا لی تواپنی انٹو تھی فُلُمَّارُ الْهُمُوقَدِا تَخَكُنُ وُ هَارُمِي بِهِ وَقَالَ لِا ٱلْبُسُدُ آبُدُانُمُّ اِتَّخَانَهُ پھینک دی اور فزمایا بیں اس کو تھجی ہنیں پہنوں گا بھر چاندی کی انگو تھٹی بنا <sub>ان</sub> اور لوگوں نے مِنْ فِضَّةٍ فَاتَّخُذَ النَّاسُ حَوَاتِيْمُ الْفِضَّةِ قَالَابُنُ عُمَى فَلِسِ الْغَاتِ بھی چاندی کی انگو تھٹیاں بنائیں۔ ابن عمرنے کہا کہ بنی صلی ادیٹر بقالیٰ علیہ و سلم کے بُعُلَ النَّبِي صَلَّى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبُوْبِكُرِتُمَّ عُمُنُ ثُمَّ عُمَّانُ حَتَّا بعب یہ انگو تھٹی ابو بکر نے بہنی کیمر عمرنے کیمر عثمان نے بہاں تک کہ یہ وَ قَعُ مِنْ عَمْ كَانَ الْفَضَّةُ فِي بِئُرِ أَرِيسُ.

ا نکو تھی بٹر ارکسیں میں عثمان سے کر بروی .

فانتخذالناس مثله: - اس كاايك مطلب يب كه نوكول ف سونے کی ایسی انگو تھٹی بنائی جس میں محدرسول اللہ کا نقش مجی تھت اور دوس۔امطلب بیلھی مہوسکتاہے کہ سونے کی انگوکھی بنائی جس بی نفتش بہنیں تھا۔علام عینی نے اسی کو ترجیح دی اس کی نائید ابوداؤد کی روایت سے ہوتی ہے جس میں یہ ہے کہ لوگوں نے سونے کی انگونٹیاں بنوائش.

تصنور اقدس صلے اللہ بنعالیٰ علیہ وسلم کی انگشتری ہیں نقش مبارک کی صورت یہ تھی۔ نیچے محسّب بیح میں رسول اوپراسٹر رسول میں اس مدیات سے معلوم مواکر سونے کی انگو مقی مردوں کو بینا حرام ہے . ب ٹواریس بر برکنواں قبا بشریون کے قریب ایک باغ میں تھا۔ یہ انگونٹی مُعَیْقِبْ کے اِنقَس بئر آرکیس میں گری مقتی ،حضرت عثمان عنی رضی الله تعالیٰ عندنے انگو صفی تلامث کرنے کے بیے کنوئیں کا كل يانى نكلوا دالاحتى كركيچىرى نكال كرتلات كرايا مكر انگونشى بنيس لمى اس انگونشى تيس حضرت سیمان علیالسلام کی انگوسی کی طرح تسخیر کی قوت مقی جب تک به انگوسی موجو در رہی خلافت کی مع ملہ ہرطرح درست رہا۔ حب سے یہ انگونٹی فائب ہوئی خلافت کے معاملے میں کھی خسال

arr }

بب دا موگيا.

دی بچرلوگوں نے بھی اپنی انگو تعقیاں پھیٹک دیں .

تشریجات

بظا ہر حضرت انس کی یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر کی جدیث اورخو دحفرت انس سے مردی حدیثوں کے معارض ہے اسی لیے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس وابیت این میں میں میں میں میں میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس می

میں امام زہری سے وہم ہوگیا اہنوں نے بائے خاتھ میں ذھیب کے من ورق روایت کردیا۔ امام قاصی عیاص اور دوسرے متراح نے اس کی مختلف تا ولیس کی ہیں جوعلامہ نووی کی شرح مسلم اور قاصی عیاص اور دوسرے متراح نے اس کی مختلف تا ولیس کی ہیں جوعلامہ نووی کی شرح مسلم اور فتح ابباری اور عدہ القاری وغیرہ میں مذکور ہیں اس کی شخیص بخاری کے مہندوستا نی مطبوعہ کے حاسنیہ میں مجبی ہوئی ہے۔ ہوسکتا ہے ان اولی جہاں ہندی موقی سب میں بحد رسول اللہ کندہ کرایا ہو اسے حصنور کئی ہوئی ہے۔ ہوسکتا ہے ان اولی سے بعد حضور اللہ کا اسے حصنور کے نا ایس میں سے مروی ہے کہ حصنور اقدس صلی الشرعلیہ وسلم نے فرمایا کرہم نے اپنی انتو علیہ وسلم الشرعائیہ وہم کرایا ہے کہ میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کندہ کرایا ہے کم میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کندہ کرایا ہے کم میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کندہ کرایا ہے کم میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کندہ کرایا ہے کم میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کندہ کرایا ہے کم میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کندہ کرایا ہے کم میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کندہ کرایا ہے کم میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کا میں میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کندہ کرایا ہے کم میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کا میں کی اس میں سے کوئی اپنی انتو عظی بر میدرسول اللہ کا میں میں سے کوئی اپنی انتو کی اس میں کی کی اس میں میں سے کوئی اپنی انتو کوئی ہوئی کی کی دوسرسے کی کی کی دوسرسے کا کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی دوسرسے کی کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے کی دوسرسے

بَابُ نُصِّ الْحَاتَمِ صمر كك الْكُوسُ كَالْكُ كابسان.

E OFC

نَبِى اللهِ صَلَّى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ خَاتَمَكُ مِنْ فِضَيْرُوكَانَ فَصَدُمِنْهُ. كانتُوسِ فِالدى كَ مِنْ اوراس كانكُ بِي جِالدى كا مِمّا .

بَافِ هَاتُمِ الْحَدِيْدِ صَمَّكُ يُونِ مَا يُكُونُ كَابِلُ الْحُدِيْدِ مَمَّكُ مِنْ الْحُرِيْدِ مَا يُحْدِيْدِ مَا يُحْدِيْدِ مَا يُحْدِيْدِ مَا يُحْدِيْدِ مِنْ الْحَدِيْدِ مِنْ الْحَدِيثِ 
امام بخاری نے اس باب کے عتب وہ مدسین ذکر کی ہے کہ ایک فاتون صور اقدس صلی اللہ تغالیٰ علیہ وسلم کی فدمت میں صاخر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں اپنے آپ

کو حضورکو مہد کرتی مول حضورا فدس صلی اللہ نظالی علیہ وسلم نے ان خانوں کو بغور دیکھا بھرنگاہ مبارک نیچے کرلی اور خاموش موسکتے کچھ دیر گزر نے کے بعد ایک صاحب نے عرض کیا کہ اگر حصنور کو اس عورت کی حاجت نہ موتومیرے سائفراس کا نکاح کر دیے بیے . حصنور نے ان سے پوچھانیرے باس مہرادا کرنے کے بیے کچھ سے انہوں نے عرض کہا نہیں حصنور نے فرایا جا کو دیجھوتو، وہ سکتے اور دوٹ کر آئے اور کہا بخدا

میں نے کچے نہیں پایا و نایاجا و کاکٹس کرو اگرچہ لو ہے گی انگونٹی ہو ( انحدیث) اس سے بنطاہر متب در ہوتا ہے کہ لوہے کی انگونٹی پہننا جا کر ہے۔

اس بارسیمیں امام بخاری کا کبا مذہب ہے کچیز ظاہر نہیں میوا' مگرصحیج یہ ہے کہ بوسے کی نٹی طی ناجا نز نہیں، جیسا کہ اصحاب میں ادبعہ فرحضہ نے برید ہونی اوٹر عزیر سری واوٹ کرا سرکہ ایک

پہنٹاجائز نہیں، جیسا کہ اصحاب بن ادبعہ نے حضرت بریدہ رضی انٹرعنہ سے روابت کہا ہے کہ ایک صاحب بنے حلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوئے اور وہ بیتل کی انٹو تھی پہنے ہوئے سقے فیل کہ امان نزر سرمیں مختر سرمینز کی ایران ایسان بہند کے زیس کر بریر در اسان میں کہ

فرایا کیا بات سے میں مجھ سے مبول کی ہو پار ہا ہوں ، انہوں نے اس کو کھینک دیا. دوبارہ ہو سے کی انگو تھی ہوئے ہو انگو تھی پہنے ہوئے آئے تو فرایا کیا بات ہے میں نیرے اوپر جہنمیوں کا زیور دیکھ راہوں تو انہوں سے انگو تھی بناؤں فرایا جاندی کی بنا اور ایب

منتقال سے کم کی ۔

بنرزام احد نے اپنی مندمیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کسیا کہ انہوں نے سونے کی انہوں نے س انہوں نے سونے کی انٹو صلی پہنی ۔ رسول اللہ صلی اللہ تقائی علیہ وسلم نے اسے اس طرح دیکھا۔ گویا اسے نا پسند فرمار ہے ہیں توانہوں نے اس کو چھینک دیا جبرا نہوں نے دہیں کی انٹو صلی بہنی تو ان سے نسر مایا ۔ بیرزیا دہ خلیت نے بیرزیا دہ خلیدے ہے۔ جبرا نہوں نے چاندی کی انٹو صلی بہنی ۔ اس برجھنور سے سکوت ف مایا ۔

نیزامام احد نے اپنی مسند میں عمار بن عمار سے روایت کیا کر حضرت عربن خطاب رحنی الله نخالی عند نے فرایا کا عند نے فرایا کا درسول الله فسلی الله نتالی علیه وسلم نے ایک فی کے ماتھ میں سونے کی انگولئی دیکھی تو فرایا اسے پھیا بنوں نے وسیعے کی انگولئی بنائ تو فرایا اسس سے زیادہ بری ہے بھرا بنوں نے

عاندی کی انگونمطی بنائی توحصنور نے *سکوت فر*ایا .

ان سب کاحاصل بیزنکلا که مردول کوصرف جاندی کی انگوینگی کی اجازت ہے وہ بھی اس شرط

کے ساتھ کہ ایک مثقال بینی ساڑھے جار مائے سے کم کی ہو اس کے علاوہ اور دھا توں کی انگوٹھی جائز نہیں ،عورتوں کوچاندی کی بھی انٹوٹھی جائز ہے اور سونے کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور دھا توں کی عورتوں کو بھی جائز بہیں۔ اصلِ قصہ یہ ہے کہ انگوٹھی زیورہے، مردوں کوئسی ہمی دھان کا زیور بینہنا جائز نہیں

صرف ایک مشقال سے کم کی حیاندی کی انگو تھی کی اجازت ہے یہ اس حکم کلی سے ستنتنی ہے عور توں تو سونے چاندی کا زبور مبائز ہے توان کو چاندی کے ساتھ سونے کی بھی انگو تھی پیپنیا جا ترزیعے اور دومری دوراتداں بھاندہ عن تواں کہ تھی میزنا 'اورائن میں ترینگا کھی تھے ناورائن میں سند میں میں دیا جھالے

دھاتوں کا زیورعورتوں کو بھی بہنا ناجائز ہے توانگو تھی بھی ناجائز ہے۔ مردوں کو صرف ایک انگو تھی کی اجازت ہے ایک سے زبا دہ کی نہیں عور تول کے بیے کوئی تخت دید نہیں مردوں کو صوف وہی انگو تھی جائز ہے جس میں ایک نگ ہموایک سے زیادہ نگ کی ہمو تو مردوں کوجائز نہیں عور توں کو

ا مو ی جا سرے بن بن ایک بن ہوایت ہے ریادہ بات ی ہو و مردوں و جا سر ہیں عوروں و جا سر میں عوروں و جا سر میں مور جا سر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ زیور ہونے کی وجہ ہے اصل عکم ہی تھا کہ مردوں کو انگو مٹی بیننا جا سُر نہ ہوتا مگر حب الہیں انگو مٹی پہننے کی اجازت دی تو وہ اجازیت اسی قدر میں مخصر ہوئی جننے کی اجازت ہے

اور پر منحصرہے ایک انگو تھی میں اور ایک نگ کی انگو تھی ہیں لہٰذا ایک سے زائد انگو تھیاں اور ایک نگ سے زائد کی انگو تھی اسپنے اصل کے اعتبار سے حرام ہو گی.

جَابِ الْحَاتِم فِي الْحِنْفِرُصِّكُ الْحُولِيُ الْمُحَاتِم فِي الْحِنْفِرُصِيْكُ الْمُحَامِي.

تن مرارات اس روایت میں صرف یہے کر حصنور نے انگو کھی بنائی سکین ایس

سب

باب کے بعد جو حدمیث آرہی ہے اس میں نصریح ہے کہ چاندی کی انگو تھٹی بنو ا کی تھتی اور اس میں محص سول رہ نے کہ بن دکر اللہ برتا

جَاْمِ الْخَاتِم لِلنِسَاءِ صلى عورتول كيه المُوكل .

فِ كَانَ عَلَىٰ عَالِمُ اللهُ تَعَلَىٰ مَا لَكُ لَهُ اللهُ لَهُ الْكُونِيُ اللهُ الْعَالَىٰ عَنْهَا الْحَوَاتِيمُ ذَهِب. هم المائوسين حضرت عائشذ رضى الله رمتالي عبنا سون الكريمي المؤسنين حضرت عائشذ رضى الله رمتالي عبنا سون كى مَى مَى اللهُ عَلَيْها لَا بِهِنْ تَعْيَى .

مور کی ہم کے پیلے اس تعلیق کو ابن سعد نے سند تنصل کے ساتھ روایت کہا ہے پوری تعلیق اللہ میں اللہ میں کے ساتھ روایت کہا ہے ہوری تعلیق کی اللہ میں نے دہنچھا ہے بخدا کہ عائشہ رصنی اللہ نغالی عنہا تشکم سے دنگا ہوا کہڑا پہنتی تعبیس اور سونے کی ایس میں تاریخ میں میں تاریخ اللہ میں اور سونے کی ایس میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں اور سونے کی میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ تاریخ اللہ میں تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تاریخ اللہ تا

اس سے تابت ہوا کرعور توں کو سونے کی انگو کھیاں پہننا جا کر سے، بنز ا کیسے ذا کرانگو کھیا پہننا بھی جائز ہے۔

كَانِكُ الْمُنْتَسَبِّهِ أَنِي عِالنِسَاءِ عورتول كَ مشابهت كرنے والے مرد اور وَالْمُنَتُنَبِهُ الله عِالَيِ جَالِ صفيك مدول كرمائة مشابهت كرنے والى عورتين.

عن عِكْرِمُةَعِن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِكُ لللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ لَهُ اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

بَابِ إِخْرَاجِهِمْ صَمَاكِمُ السِيلُول كُوهُول سِينَال دينا.

عن عِكْرِمَة عِن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ لَعُنَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُمَا قَالَ لَعُنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللِلْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَا

عله ابوداور ساس ترمنى، استيذان ابنماجه نكاح -

**E** 

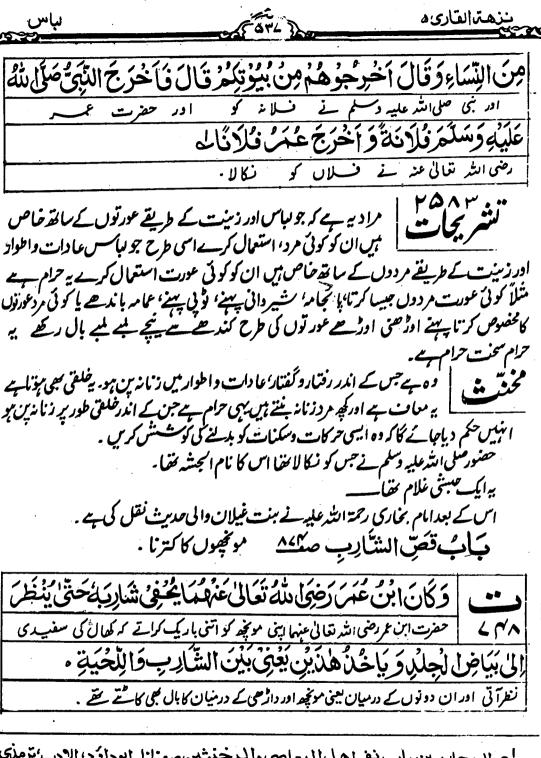

له المحاربين باب نفى اهل المعاصى والمختثين صعنك ابوداود الادب تومذى استين ان. نسائ عشرة النساء،

نزهتالقارىه اس تعلیق کو امام طحاوی نے بایخ طریقول کے ساتھ سند متصل مے ساتھ روامیت کیا ہے ۔۔ ظاہر ہے کہ بین گذین سے مراد مو تخیوں کے دونوں کنارے میں جو داڑھی سے آگر منتے ہیں. علامتنین نے فرایا اس کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد بچی کے دونوں طرف کے ہال موں. بہارسٹ ربعیت سولہوی حصہ صف کلا میں ہے کہ بچی کے اُٹل بجل اقول وهوالمستعان کے بال مونڈا نا یا اکھیڑ نا برعت سے حوالہ عالمگیری کا ہے۔ مگُر عالمه گیری میں صرف اکھاڑنے کو برعت مکھاہیے موند وانے کا اس میں ذکر نہیں۔ غالبًا حضرت صدرانشريعة قدس سرؤف اكهاؤسف برموندف كافتياس فرماياس واوريز فياس ايك صحيح مبي اس تقدیر پرحضرت علام علین کا به فرانا که بیبال به صبی احتمال سبے کہ بچی کے ارد گر دے بال مرادمول کی کوئی جگر نہیں · نیز بین انشارب واللحنیة کا ظاہر ہمی اس سے اباء کرنا ہے کراس سے سمجی کے ار د گرد کے بال مرا دیمول۔ وريه عن ابن عُمَ رَضِيَ للهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ البَّيحَ حضرت ابن مررضی الله تعالی عنهماسے روایت ہے وہ بنی صلی الله تعالی علیہ لَمُرِقَالُ مِنَ الْفِيطِي وَقَصُّ الشَّارِبِ. وسلم سے روامیت کرتے ہیں کہ فرایا فطرة سے مو بخد کا كرنا ہے۔ اسندي بعن حنظلة عن نافع تال اصحابنا عن المكي عن ابن عمر رصى الله تعالى عنهما اسى توجيبه مي شراح مضطرب ہیں بسب سے واضح توجیہ یہ ہے کہ امام بخادی نے پہلے یہ ذکر فرما یا کہ کی بن ابراہیم نے حنظلہ سے اور وہ نا فع سے اور وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روابیت کرنے ہیں ، قینی اس سندمی ارسال سے نا فع کی حصنورا قدس صلی امتر علیه و سلم سلے ملا قالت بہیں انہول نے درمیان کے راوی جھوڑ دیے۔ قال اصحابنا سے یا فادہ کرناچا ہنے ہیں کہارے بعض اصحاب نے اسے موصولاً رواست کیاہے یعنی عن مافع عن¦بن عهر، فنص: کے معنی دات میں کسی کے نشان راہ کے بیچھے جانیا ہے اور آدى سے كاشناہے۔ ہي مسی وا قعد کو بورے طور<u>سے</u> بیان کرناہے۔ نیز کسی چیز کو اخیر منی بہاں مراد سے مین مو تھیول کواسس طرح کافا جائے جس کا کھیے صفا با تی رہے بعین مونڈا



نزهت العشارى ٥ مرفوعه كے حكم ميں ہے جيے كسى صحابى كايد كہنا أورون ابكان العلام نووى نے فرا يا كرصح حسلم كے علاوہ يس م وَقَتْ لَنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم. نسييت العُشكرة والكينام قاصى عياص فرمايا كرموسكاب كرختان موجوحضرت ابومرية ي حديث مي يآيخ چيزول كي سائق مذكور مع علام نووي في وايا برزياده بهترم. رت ابن عمردضی ایشر تعالیٰ عنہما نبی صلی انشر تعالیٰ عِلیہ وسلم سے روایت کر تھے ہیں سم لىللة تعالى عنه كما إذ أحج أواعتمر قبض ابن عمر رضی الله تعالیٰ مینها جب جج با عمره کرتے تو ابنی دارم هی کو سمطی میں م حدیث میں منٹرکین سے مراد مجوس ہیں اس لیے کہ وہی دار طھی کترو يا مونداتے تفے وَقِنُ و إ ـ اور بعض حد منول میں و اعفواً " وار دسے . کے بیے ہے۔ لہٰذا ان حدیثوں سے نابت کہ داڑھی کا بڑھا یا واجب ہے۔ حدیبہ کا اطلاق اس کا مقتضی ہے کہ داڑھی کتنی بھی بڑی ہوجائے قطعا نہ کا فی جائے سکین حضرت عسدات بن عمرض الله تعالى عنيها سے مروى ہے كہ وہ ايك مشت سے زائد داڑھى كو كا متے تھے اور برَ مالا يدُدك الا بالسماع بعداس يعملى بالمرفوع بعنى اس برمحول بع كرا بنون في حضور ات رس صلى الله نقال عليه وسلم سيسن مي كراس برعل كياب اس يية اعفوا اللحى والى حديث كى اس سع سیص درست ہے، توحاصل یہ نکلا کہ ایک مشت دا دوحی رکھنا واجب ہے۔ اس بیے اہم ابن انہم نے فتح القدیرمیں فرمایا" اما الاحد، منها وهی دون ذلك فلم پبیحه احدًا. داڑھی اگر ایک منفی سے کم موتواس کے کا شنے کوکسی نے جائز نہیں کہا۔ اس کے بعد والی روایت میں ہے اٹھکوا الشوَّارِب اس كے معنی يه ہي كەمو تحقيول كوخوب نسبت كرو . برمذی زح ۲ صنط م مسلم ,خمال الفطرة مايا

مر مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مرائد مر

اُمْ سَلَمُكُ زُوْجِ النَّبِي صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقَلَىٰ مِرْنَى مَا عِ وَ فَكُنْ حضرت الم سلم رض الله بقال عبنائے پاس ایک جاندی کا بیالہ دے کر بعیب اسدائیل

المُكُورِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المُكُورُ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

نے اپنی تین انظباں سکوڑ ہیں اس پیائے ہیں بی صی اللہ تا کی علیہ وسلم اسکر کرکان را ذا اصاب الدنسان عَیْن اونئی بعث الدیکام خضبت مُفَاظَلُعُتُ مِسَان کو نظر مگ جاتی یا کچھ ہوجاتا تو وہ ام المؤلمنین

فِل لُجُلُجُ لِ فُرُ أَبِيتُ شَعُلَ بِ حُمْرًا مِهِ.

رك المبار الك من البي المعنى في الماري المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى ا

المراد المراد المراد المراد الله المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الم

و قبض استون اس مدریت می رادی اس ایس به این از می این ایس ایس ایس ایس از مین انگلیان سکور از مین ایس ایس ایس ای بیاله بهبت جیونا تقا.

رمن فصیّد به قدح کا بیان ہے۔ فتح الباری ارشاد السادی کے متن میں اور مبند ومتانی مطبوعه بخاری کے تمام نسخوں میں قصّد ہی ہے سکین یہاں بنتا بنیں اس پیر کہ قصۃ کا معنی پیشانی کے بال میں یا بالوں کے کیھے کے۔ ابوزید کی روابت میں من فیصّدہ سے عمدۃ القاری کے متن میں اسی کو لیا ہے

یر متح الباری میں شرح میں اس کو لیا۔ ابن و حبد نے کہا اکثر را ویوں نے اس کو فات اور صاد کے ساتھ روایت کیا اور صحیح محققبن کے نزد یک فا اور ضاد کے ساتھ ہے اور یہی حمیدی کی جمع بین اصحیح بین او و کیع کی اینے مصنف کی روایت سے ظاہر ہے ۔

عه اسس کے بعدہی دو طریقے سے۔ ابن مام، ساس.

نزهن التاري ه فید. تشمیهنی کی رواییت ہے جو واضح ہے اورضمیر کا مرجع قدر جسے سکین دوسری رواننیں فیھا ہے اس میں یہ اشکال ہے کہ قدر خ مذکر ہے اس کی توجیہ میں شارحین نے فرمایا کہ بیائے میں جب ا ن بوتواس کو کاس کننے ہیں اور کاس مؤنث ہے تو بہال ضمیر کی تانیث معنی قدح کی بنابرہے ليونك روايت مي يه تصريح به كان مي يا في عقا. اس روایت سے طاہر یہ مہونا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عبنها بعض خواس لو اینا وه خاص برتن عنایت فرمادستیں جن میں مو<u>ئے مبارک رکھے ہوئے بھتے</u> اگرچیرعام طور پر نہی طریقے تقا كه لوگ وقت ضرودن ابنا برتن حضرت ام المومنين ك خدمت مي*ن بھيج كر و*ه يانے منگان<u>ئے كظ</u> جس میں مو نے مبارک رکھے ہو سے تنظے نئین المام حمیدی کی جمع بین الصحیحیین کی روابت یہ ہے عنمان کتے ہیں کرمیرے گھروالوں نے مجھے ام المومنین حضرت ام ملمہ رضی الٹار تعالیٰ عنها کے پائسٹ ا کے بیا کے نے ساتھ مبیجا جس میں یا تی نفیا تووہ چاندی گی چو کی سی بیالی ہے کر آ بین جس بنی نبی عثلی انتُدَعلیه وسلم کا ایک بال مخفار میکن بخاری کی مذکوره بالاروابیت میں بیمعنی بنظآمِر درسست ىبىس مېوتا- والتد نفال اعلم. بہاں ایک اشکال یہ لیے کرچاندی کے برتن میں کھانا بنیا حرام ہے بھرام المؤمنین حضرست امسلمدونى الله تنالى عنداجا ندى كابرتن كيسے استعال كرتى مقبس ؟ علامه ابن مجرنے ایک توجیہ یہ کی کہ ہوسکتا ہے وہ بیالہ نسی اور دھات کا تفاجس پر جاندی کی قلعی کی تمی تنفی اور دوسری توجیه به کی که مهو سیکتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ دعنی الشدنعا کی عبدا چاندی کے چیو ہے برتن میں کھانے بینے کو مبا تر سمجتی ہول جیسا کہ بہت سے لوگ جا تر سمجھے ہیں علامہ عینی نے اس دوسری توجیهه کا شدت سے روکیا ہے اور بہلی توجید کو ترجیح دی اس حدیث سے نابت ہوا کہ حصرات ا نبیاء کرام علیہم الصلوٰ ۃ والتشکیم اور حضرات او بیاء کرام رصی التد تعالیٰ عہم کے موے مبارک سے برکت ماصل کرنا صحابہ کرام کے زمانے سے معدل سے اور بال کی طرح دوسرے تبركات بسي تهي مثلاً مبكس وغيره -گفنگه بال ب كِالْبُ الْجُهُدِ مِنْ صَمِيْدُ حَلَّ ثَنَا قَتَادِةٌ قَالَ حَلَّ ثَنَا إِنْ أَنَّ النَّبِي كُنَّا مَنْ أَنَّ النَّبِي كُنَّا مِنْ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهِ حضربت انسس رصی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بنی رسول ملاصلی مثل مُركانَ يَضِوبُ نَسْفُ النِّبِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مُنْكِلُنْهِ و. تعالى عليه وسلم مے تكيسو كے مبادك آپ كے كندھے تك سطح سے عدہ



لْمُضَخْمَ الرَّاسِ وَالْقَدَمُ مُيْنِ لَمْ أَمَ قَيْلُكُ وَلَا بُعُدَهُ مِثْلُكُ مداقدس برائقا اور قد مان مبارک پر گوشت حضور کے پہلے یا حضور کے بعر حضور جیسا وَ كَانَ بَسُطَ أَلكُفَّكُين، نے مسی کو نہیں ریجھا حضور کی ہتھیلیاں کشادہ کھیں . اَ حُلَّ تُنَاقَتَادَةُ عَنُ أَنْسِ بُنِ مَا لِكِ رَضِي لللهُ تَعَالَى عُنْدُ اوُ حضرت انس بن مالک یا حضرت ابو مربیه رضی الله منسع روایت سے ک عَنْ رَجُلِعَنْ إِنِي هُمَ يُرَنَّ وَضِ كَاللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْكُ كَانَ اللَّبِي صَلَّى لللَّهُ تَعَالَىٰ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدمان مبارک پر کو ستت سقے اور چرو مبارک حسین عَلَيْهِ وَسُلَمَ ضَخُمَ الْقَكَمَيْنِ حُسَنَ الْوَجْهِ لَكُرْ أَكَ بُعُكَ لَا مِثْلُكُ ( وَ فَيُ سنے حصنور کے بعد حصنور جلیسا کسی کو بہنیں دیجھا ( اور دوسری روامیت بیں) حضرت انس \_ رُوايَيْرُ أَخْرِيلُ) قَالَ كَانَ النَّبِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكْنَ الْقَلَ مُنْيِن روی سے کہ نبی صلی انتر تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں قدم اور ہمھیلیاں برُ کوشت تھیں اور نْكَفَيْنِ رُوَفِي رُوَايَةٍ أَخْرِي) عَنْ أَنْسِ أَوْجَابِرِ بُنِ عَبْلِ اللَّهِ رَضِيَ لللَّهُ

وَالْكُفَيْنِ (وَ فِي رَوَايَرُ الْحَرَى) عَنَ النِسِ او جابِرِ بِنَ عَبْدَاللَّهِ رَصِي لَكُلْكَ رَاكِمَ لَلْك (ايب روايت ين) حصرت انس يا حضرت جابر بن عبدالله رمنى الله عنهم سے مروى تعمّال عُنْهُمُ كَانَ اللَّهُ يُكُونُ لَكُونُكُمُ الْكُفَّابُنِ وَالْقَلَ لَهُيْنِ وَالْقَلَ لَهُيْنِ وَالْقَلَ لَهُيْنِ وَالْقَلَ لَهُمُنِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ 
لَمُ أَكِ بَعْلَ لَا شِبْعُا لِكَ

کے بعد حضور کے مشاب کسی کو ہنیں دیکھا۔

عبين. قدم مبارك بُرِ كُوسْت عقر.

1225

شنن يدين انكليال اورتهيليال يركوشت عقيل حصنور اقدس صلى الله مقال عليه ولم كي تقبليال الرست سے بعری ہونی ہفیں اس کے با وجود انتہائی نرم تفیں جبیا کر حضرت انس سے مروی ہے کہ ا بہوں نے فرایا میں نے کسی کیشنے کی گرے کو معی حصنور کی ہفتیل سے زیادہ مزم نہیں بایا۔ اصمی سے منقول ہے کر شنن کے معنی بر گوست سحن سمقیل کے ہیں اورجب ان کو برصدریت سائی کئی کرصدریت میں حصنورا قدس صلی الشر تعالی علیه وسلم کی جھیلیوں اور قدموں کے بارے میں شاتن آباہے نوا ہنول نے عبد كراياكم ألنده محمى مدسيت كالفاظ كى تغييرتبي كرول كار فتح البارى ميسم كه شان كالعني يُرْ كُوسْت كم مِن خواه وه تزم بهو ياسحن اس كم معنى ميں نرمي ياسختي ملحوظ نہيں .

جَامِ الْتُكْبِيْدِ صُمَاكِكِ بَالُول كُوندوغيره سے جمانا .

اَخُبَرِ فِي سَالِمُ ابْنُ عَبُدِاللَّهِ أَنَّ عَبُدَاللَّهِ انْنُعُمَ رَضِيَ اللَّهُ عُنُهُما قَالَ سِمِعْتُ عُمُرَ رَضِي لِللَّهُ عُنْدُ يَقُولُ مِنْ ضَقِّرُ فَلِيَحُلِقَ وَلِاتَشَاَّ عمرمضی ا مترّعنہ کو فرملنے ہوئے سٹ جو با لول کو گؤند وغیرہ سے جمائے اسے چا ہیئے ،( حج وعمرہ کے بعد) سرمنڈا نے التَّلْبِيْدِوَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ لِلْدُتَعَالِى عَنْهُمَا يَقُوْلُ لَقَدْرُ مُالْيُثُ كُانُولُ لِللَّهِ مالت احرام بین تلبید کے مشابر ندر کھے اور حضرت ابن عرد صی انٹرنغا لی عنہما نے کہا ہیں نے حالت احرام بیں صَلِّوا لِللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ مُلُبِّكًا. دل الشرصل الله تعالى عليه وسلم كو تو ندسيه ال جمائے بيو ئے ديكھا .

ن ۲۵۹۸ منسر جیات مسر جیات کا اندلینه رستا تفاکبول کرسر پر نه عامه رستا تفامه لا پی اس بیرامرام كى مالت ميں كوندسے بالول كوجا ليتے تقے عام حالات ميں برسكرو ہ ہے ۔ بَابُ الذَّوَائِبُ صَمَّكِ كَيْسُووُل كابيان.

|   | عن سُعیٰ اِبْن بُحبُیرِعِن ابْنِ عَبَاس رَضِی لَلْهُ تَعَالَی عَنْهُ مَاقًالُ حَرْت ابن عَبْس رَضِی الله منین حضرت الله منین حضرت | مرس  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| _ | حضرت ابن عبّاس رضی الله عنمانے کہا کم میں ایک دات ام المومنین حضرت                                                                | 4290 |

264

نَ لَيُكُاتُ عِنْكَ مُيْمُونَةَ بِنُبُ الْكَارِبُ خَالَتِي وَكَانَ كَامُولُ لِللَّهِ مَلَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ ميونه بنت الحادث رض الله تعالى عبنا ابن خاله كه يبال سويا اور اس داست

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عِنْدَ هَا فِي كَيْكَتِهَا قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ رسول الله صى الله بعد وسلم البنس مرياس ينظر اور رسول الله على الما على الما الله على الما الله الما الله الما

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم النبيرك بالمس عظ اور رسول الله صلى الله نعالى عليه عَكَيْدِ وَسُلَّمُ يُصَمِّلِي مِنَ اللَّيْرِلِ فَقَامُتُ عَنْ يَسَارِهِ قَالَ فَاحَدُ

وسلم دات میں اکٹر کر ناز پراسے گئے میں حضور ک بائیں طرف کھڑا ہوانو حصور نے میرے بِلُ وَا رَّبُتِی فَکِ کَکُنِی عَنُ يُرمِينِ ﴾

کېښو وَل کو پکروا اور مجھے اپنی دامنی طرف کر دیا .

بَابُ الْقُنُرِع صفى ١٠٠٠ بالون كوچو لے بڑے ركھنا.

ورس الخبر في عبيد الله بن حفص أَنَّ عُمَر بن نَافِع أَخبر فَيْنَ كَافِع أَخبر فَانَ عُمَر بن نَافِع أَخبر فَائ ٢٤٩٧ حفرت ابن عرفرات مق بس فرسول الله صلى الله وسلم كو سنا كم قزع سے

اِفِعِ مُولِىٰ عُبُلِ اللهِ أَنَّهُ سَرِيعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ لللهُ نَعَالَىٰ عَنْهُمَا يَفَوُ لُ نَعْ ذَمَاتَ عَظِيهِ مَبِيدَاللهِ فَهِمَا مِن فَهِ فِي أَبْنَ عُمَرَ رَضِيَا لِهِ إِنَّ مِبِيدَاللَّهِ فِي الم

سَمِعُتُ رَسُول اللهِ صَلَّى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِيْهَا عَنَا لَقَنَعَ قَالَ

رجب ویک ماہو ہو رہبی رف بی اللہ نے کہا ہیں نے ان سے دو بارہ بوجہا اللہ نے کہا ہیں نے ان سے دو بارہ بوجہا

YESS





بذهت العتارى ۵ ات اید برنصیب مروان کا باب حکم بن عاص عقا فتح مکے بعد اس نے کلم هزور پره لیا تفالیکن بربار بارگ نتاخانه حرکتین کرنا ایک بار حضورا قدس صلی الله علبه وسلم کے چلنے کی نقل کر د ہا تھا اس کی انہیں حرکتوں کی بنا پرحصنورا قدس صلی انٹرعلیہ وسلم نے اس مو طائفت جلاوطن كرديا مقيا مِاكِ الذربيرة صف ذرېره كابيان ريعني مركب خوشبو كابيان) مرمث الخبرني عُمُرُبْنُ عَبُلِ اللهِ بْنِ عُنُ وَذَا سَمِعُ عُنُ وَقَا وَالْقَاسِمُ عوده اور قاسم ام المومنين حصرت عاكستنه رضي الله تعالى عبها سعه رواميت كرت بوك خبر ديهمي مخبزان عَنْ عَائِمَتُكَ وَضِيَ مِلْهُ تَعَالَىٰ عَنْهِا قَالْتُ طَيِّمُتُ مُمْنُولُ اللَّهُ فَأَاللَّا كر ا بنول نے فسر مايا كه بيس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كو اسط إلى الله الاداع بيس لْيُهِوْسُلْمُ بِيُلِي فِي بِهُ رِيْرَةٍ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِلْحِلِّ وَالْرَحْلُمِ. در برہ مُلا جِل کے بیے بھی اور احسدام کے بیے بھی۔ ہندوستان سے ایک خوشبو دار چیزی کی قسم کی خوشبوعرب میں جاتی سفی جے بیس کر اور حمیان کر بال اور کردن میں چھڑ کی جاتی تھی اسی کو ذریرہ ہےتے ہیں ۔ بَابُ الْوَصُلِ فِي الشَّغْيِ صَفْكَ بال بين بالملانا. حَتَّ ثَنَا مَنْصُومُ بْنُ عَبْلِ الرَّحْمِين حَدَّ ثَنْثِي أَقِي عَنْ أَسْمَاءَ حضرت اسماء بنت الا بحرصدين رضى الله تقالى عبنها سے روايت سے كه ايك من تون نُتِ إِن بَكِرِ رَضِيَ لللهُ نَعَالَى عَنْهُمَا آنَ إِمْرُاةٌ جَاءَ تَ إِلَّى رَسُولِ للصِّلَ لِللَّ سول انترصلی انترعلیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کیں اور عرض کبا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کردیا بھر وہ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَتُ إِنِّ أَنْكُحُتْ إِبْنَتِي تُمَّرّ أَصَابُهُا شَكُوكَ فَتَكُمَّ فَرَراسُهَ بہار ہو گئیں جس سے ان کے سر کابال جھڑ گیا اور اس کا شوہر مجھے انجاد رم ہے سمیا ہیں اس کے سد ہیں

| مَا فُسَبُّ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ | وَزُوْجُهَا يُسْتَحِثْتَى بِهَا أَفَاصِلُ مَاسَهُ  |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| نے اسے ڈانٹا اور فرمایا کہ انترنے بال ملانے والی      | دوسسرا   بال ملاؤل تورسول النترصلي الترعليه ومسلم_ |
|                                                       | وُسُلُّمُ الْوَاصِلَةُ وَالْسُنَوُّصِلَةَ عَلَى    |
|                                                       | اور مِلوانے والی پر لعنت فرما لی ہے .              |

اس مدین کی راوید منصور بن عبدالرجن کی والدہ کا نام صفیہ سنت سنیبہ عبد سنت سنیب کی جبیہ ہے بعد میں یہی مدیت حضرت اسماء ہی سے ہشام کی المید فاطمہ سنت المنذر بن زبیر بن عوام سے مروی ہے۔ یہ مدین کتاب النکاح میں گرز دی ہے دہیں اس پر مفصل کلام ہو چکا ہے۔

المَّرِفُ عَنْ نَا فِيمَ عَنِ الْبِي عُمَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا النَّا النَّبِي كَاللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّللَّهُ النَّهُ الْمُعَلِيدِ مَعْ فَرَمِا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ مَعْ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيدُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَاكِ الْمُسْتَوْشِمَةِ صعف معد كوندن والى كابيان.

عله اس کے بعد متصل ہی. باب السموصول تن صف مسلم. علم باب الموصولة صف مدد باب المستوشمة صف مدد ترمذی الباس

قَالَ ابُوهُ أَيْرُة فَقَهْتُ فَقَلْتُ يَا اَمِيْرَا لَمُؤْمِنِيْنَ اَنَاسِمُعْتُ قَالَ مَاسِمُعْتُ قَالَ گدوانے کے بارے یں دسول شرصلی شعلیہ وسلم سے سے سے نسلے تویں کھڑا ہوا اور یں نے کہالے ایرلومین یں نساہے سُمِعُتُ النّبِی صَلّی لِلّٰہُ عَلَیْہِ وَسُلّہُ رَبُقُولُ لاَ نَسِمْنَ وَلاَ تَسُنُونِهُمْنَ عَلَى فَرِي اور فرایا کیا تو نے سناہے تو اہنوں نے کہا یں نے بی صلی شعلیہ ولم کو فراتے ہوئے برساہے نہ خود کو ندنا کو دیں اور ندوموں سے کو تروائیں.

بَابُ التَّصَارِبُرِ صِعنهُ تَصُورِون كابيان.

و فنجی استاب اللباس بی تصاویر اور دادهی موتخ بر صانے کٹانے اور بال مرانے اور الر مرانے اور الر مرانے اور الرفن میں تصافیر اور نے یہ تنقید کی ہے کہ اس کو باس سے کوئی تعلق نہیں علام ابن مجروغیر فیر نوشیے کی کہ ان سب کاجا مع زینت ہے۔ اس پر علام عبنی نے یہ تعقب فرما با کہ تصاویر کا زینت سے تعلق نہیں ۔ ° کہ تصاویر کا زینت سے تعلق نہیں ۔ °

ا فنول وهوالمسنعان :- دُسنت سے اگر بدن کی زبنت مراد لی جائے تو یقینًا نصاویر کا اس سے کوئی تعلق نہیں نیکن اگر زبنت کومام رکھا جائے خواہ بدن کی ہویا مکان کی تونصا ویر همی زمینت میں داخل ہیں اس بیے کہ تصویروں کو مکان میں زمنیت کے بیے رکا یا کرنے تھے۔

تصویر ذی دوح کے چہرے بنانے کا نام ہے۔ حرام ذی دوح کا چہرہ بنا ناہے اس سے حرمت پہوئی اثر نہیں پڑتا کہ تصویر کیسے بنائی سمی .

لمے نسائی زبنت .

لبّاس

ورس في عن مُسُلِم قَال كُنّا هُعُ مَسُكُرُ وَ قِ فَى حَارِ بِسَارِبْنِ مُكُرُوكُلُى اللهِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ 
له مشم؛ ببس رنسانی؛ زبینت.

1532

نزهة القارى ه اسس بیے کر مدیث بیں یہ ہے کہ چبو ترے پر تمثالیں تھیں اس کی حرمت پر حصنورا قاس صلی المثر نغالى عليه وسلم كاس ادشادسے دبيل لائے كه فرايا اسب سے سخت عذاب تصوير بنانے والول پرمبوگا " اگران دونول میں مغائرست مہونی توبیاستدلال صحیح نه مہونا مجراس کے بعد مذکور ہے. ام المومنين فراق بين وقد سترت بقرام لى على سهون لى فنيد تما زنيل " مين ف روشن دان پرایب برده مانگا تقاجس بی تصویری مفتی ظاہر ہے کیوے یر مجسے نہیں ہوتے اس پروسی تصویری مول گی جو دیوار اور کیرے پر با ای جاتی ہیں۔ مرسف عنُ نَافِع عَنُ إِن عَبُدِ اللهِ بْنِعُمْ رُضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَخْرُقُ حضرت عبدا مشربن عمر رصى الشرنعالى عنها سے مروى سع كروسول مشرصلى مشر تعالى عليه وعم ف تَ رُسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ فَالَّ إِنَّ الَّذِينَ بَضِنْعُونَ هٰذِه رمایا جو لوگ یہ صور تیں بنانے ہیں 💎 فیامت کے دن عذاب دیے جائیں گے ان سے کہا جائے گا صَوَرُيُعُدُّ بُوْنَ يُومُ الْقِيلَمَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَخْيُواْ مَا صُلُفَاتُمُ لِهِ جوئم نے بنایا ہے اسس میں جان ڈالو . مُامِي نَقَضِلُ لَصُّنُوسِ صَفِ<u>^^</u> تَصُورِ وَلَ كُومِتُ نَا. عن عِبْرَانَ بْنِ حِطَّانَ أَنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ الْحُدُّ ام المومنين حضرت عائشة رصى الترتعالي عبنا نے حدمیث بیان کی کم نبی صلی اسٹر تعالیٰ سَالِيُبُ الْآنْفَضُكُ لَهُ تصالیب دنصلیک جمع ہے اس مرادمطلق تصویری ہیں بلکہ سيتنى كى روايت ميس تصالبيب كر بجائد تصاوير بيع اورعلام كراني له التوحيد، باتب قول الله والله خلقكم وما تعملون صم الله ،مسلم که ابوداؤد: بباس نسائی: زبیت.

منزهة القارى ۵ فرايا كه اسس معداد وهشش و نكارين جوصليب كي طرح مع بون يهي حرام بن اس ليه كمصليب نصاری پوجنے ہیں۔ واكر وك اين مطب يربورد مين صلب كانتان بنائد رست مب ير جائز مني. مطب کے بورڈ برصلیب پر بنانے کی ابتلا اس طرح ہوئی کر پورپ نے پہلی جنگ عظمہ زمانے میں زخیول کی امداد و اعامنت وعلاج وغیرہ کے لیے ایک اجمن خایم کی تفتی جس کا نام صلیب اجم تقااس کا ٹریڈ ماد کرصلیب ہی تھا۔ اس سے سیکھ کریوریٹ کے ڈاکٹرول نے بھی اپنے مطلب کے بور ڈول پر صلیب بنانا سروع کر دیا وہی ہندوستان میں بھی دائج ہو گیا بسیمان ڈاکٹروں کواس سے بچنا چاہنیے اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ صلیب کانشان عیسائیوں کے عقیدے کی نائیدہے . نر حضرت عیسیٰ علیه لسلام کو پهرو دیوں نے بھیانسی دی تھتی اور بیرقرآن مجید کارد ہے۔ ارست دہیے۔ وُ مَا قَتُكُونَةُ وَمَاصُكُمُونَ فَ الْكِنْ نَشُرِّكَ لَهُ مُ مَا تَوْيَهُود يول في الْهَبِي قَتَل كما اور ذانبي يعالى دى . الكران سے لئے حضرت علیے کی شبیہ کا ایک شخص بنایا گیا۔ علاده ازین عیسانی صلیب کی بوج اگرتے ہیں تواس کی حیثیت بت کی ہوگئ اس کار کھنا ایسا ہی ہے جیسے سی بت کارکھنا حَدَّ تَنَا ٱبُوْزُمْ عَدَّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ إِنَّ هُرُيْرَةً رَضِي لللهُ ا بوزرعه نے کہا کمیں حضرت ابر ہریرہ رصی التر نقال عنه کے ساتھ مد بنے میں ایک گھر۔ تُعَالَى عَنْدُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ فَرُاهَا أَعْلَاهَامُصَوِّرًا بُصُرِّورُ قَالَ سَمِعْتُ ر کیا توا ہنوں نے اس کے اوپر ایک مصور کو تصویر بناتے ہوئے دیجھا تو اہنوں نے کہا کہ بیں نے رسول است وُ لُا سَٰهِ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بَقُّوٰلٌ وَمَنْ أَظْلُمُ مِتَّنُ ذَهَهُ ) الله تعالى عليه وسلم كوبه فرما تفيموت سنا (كم الله تعالى فرمائ كا) اس سع بره كر ظالم كون جوميري تخليق كي طرح نُ كَخُلْقَىٰ فَلْيَخُلُقُوٰ احَبَّكُ وَلْيَخْلُقُوٰ اذَرَّةٌ نُحْرَدَ عَابِئُوسِ مِنْ مَاءِ ت كرتاب يدوك كوى دانه بيدا كرليس ياكوى دره بيداكرليس مهراس كيدحضرت ابومريه في طشت فَغَسُلَ يُدَيُهِ حَتَّىٰ بَلَغُ إِبُطَهُ فَقُلْتُ يَا ٱبَاهُرَيْرَةَ ٱشْيُئْ سِمَعُتُ مِنْ ! نى منىكايا اوراسبنے إلى ون كودهويا بيها ن بك كەبىل تك دھو ڈالا بب نے اُن سے كہا ك ابوم رميره ! كيا اليي بات سے جو رُسُولِ اللهِ صَلَّى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ مُنْتَهُمَى لِحُلْيَةِ لَهُ آپ نے رسول انترصلیٰ منٹرنغالیٰ علیہ و محم سے سن سے امہوں نے کہا میں زیور پہننے کی اُنتہا کی حد تک دھونا ہوں ۔ له التوحيد: باب والله خلفكم وما تعملون صد ١١٢٨

ies

من می است می است می کانفایا سعیدب عاص بن سعیداموی کامسم میں تک کے معروان بن حکم کانفایا سعید دونوں یے بعد دیگرے مدینہ طیبہ میں محضرت معاویہ بن سغیان رضی استان فالی عنہما کی جانب سے امیردہ چکے مقع علار عینی نے زبایا یہ مکان مروان ہی کا تقایمی دوایت تقینی ہے .

حضرت الجهريره رضى التلات الى منف به بانى وضو كرنے كيد منگايا كا چونكر وضوي كهنيوں تك دھونا فرض ہے اورجب وضومين حضرت الوہريره رضى النلا تنا لى منف نبل كا منف دھويا توابوزر عهر كونتوب بهرا اور پوچھا حضرت الوہريره كے ارشاد كا مطلب يرفغا كرميں نے ير رسول لنترصلى الله تقدیل كا مطلب يرفغا كرميں نے ير رسول لنترصلى الله تقدیل کے مقدوس معلی منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع م

عرب المناه مدين بيان كرته بي كريم عند ابن عباس وضائد مناه كالمئة المائي عبال عنها كالمعنه المراس المناه المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس ال

کوف یو ۱۱ کوفی مربع ای بیعت رویهای اسی او به کونیسی بن روی سے بنائے گا تیامت کے دن اس کو تکلیف دی جائے گی کہ اس میں روح بھونے ،اور بھونک بنیں سے گا۔

مسلم بن بوری تفصیل یہ ہے نظر بن انس بن الک نے کہا میں ابن عباسس میں بھٹا تھا وہ فتویٰ دیتے سے اور بہنیں کتے مطلقہ استرت کی مالیہ وسلم نے فرایا بہاں تک کہ مجمد سے ایک شخص نے بوجھا اور کہا

ك مسلم: تصاوير، ملاتان مساك .

ک بی دی ج اصف<u>ه ۲</u>

یں برتصوبریں بنا تا ہوں ابن عباس نے مجھ سے کہا میرے قریب آبیں قریب ہوا تو حفرت ابن عباس نے فرایا میں نے دسول الشر صلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم کو فراتے ہوئے سنا.

سيبيربن ابی احسن کی رواميت من ہے کہ فرایا ہرتصو پر بنانے والاجہنم میں۔اس نے جتنی بھی تصویر

بنائی ہوگی سب مے بدلے ایک جان بنا دی جائے گی جو اسے جہنم میں عذاب دھے گی۔

بَاثُ حُمْلِ صَاحِبِ الدَّاتِ تَ جَوَالِكَ مَالكُ كَا الْخَمَا فَدوركَ عَلَيْ مَالكُ كَا الْخِمَا فَدوركَ عَنْ كَا يَكُمُ الْفُ دوركَ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ

وَقَالَ بَعُضُهُمْ صَاحِبُ الدَّابَةِ أَحَقُ بِصَلَّى الدَّابَةِ الْكَابِةِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مگریکسی اور کو اجازت دے دے۔

ابُنُ عَبَاسٍ أَقَامُ سُولُ اللَّهِ صَلَّى لللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقُلْحَمَلَ قُلْمُ

مين ون ذياره براس اوران مين كون زياده بهترس

ایک مدیث بین آدمیول کو ایک چوپائے پر بیطنے سے مانعت آئی ہے اسس کے پین نظر عکرمہ کی مجانس بیں سوال ہواکہ اگر ایک جانور پر بین میں سوال ہواکہ اگر ایک جانور پر بین بین نظر عکرمہ کی مجانس بیں سوال ہواکہ اگر ایک جانور بین بین ہوئے ہوئے ہوں تو بین اور ممانف کے کاماصل یہ کہ کوئی برانہ بین اتن قوت ہوتو تین آدمی سوار ہو سکتے ہیں اور ممانف کی صورت یہ ہے کہ جب انور بیس اتن طاقت نہیں و

نزهمالفساري ه MAYAD ارضى لله تعالى طرست انس من الک نے حضرت معاذ بن جبل رضی الارتعالی عبنهما سے روایت کم عَنُعُمَا قُالَ بَيْنَا أَنَارَ دِيفُ النَّبِيِّ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّا خِرُةُ الرَّجُلِ ثَقَالَ يَامُعَاذُ قَلْتُ لَبَيْكَ رَسُوْلُ لِيَّلِهِ وَسُعِكَا ان صرف کجا وسے کا بچھلا حصتہ تھا تو حصنور نے فرما یا کے معاذ اسے عرص کی معاصر ہوں یا رسو ل سا لُمُّ سَارُسَاعَةُ شُمُّ قَالَ يَامُعَاذُ قُلْتُ لِتَيْكُ رَسُولَ اللهِ وَسَعُى أَيْكَ نُمُّ مَا ورها خربهوں بھر حصنور محقود عی دیم چلے مجھر فرمایا لے معاذ! میں نے کہا صاحر ہوں یا رسول انتز ماط اعَةُ ثُمُّ قَالَ يَامُعَاذُ بُنُ جَبَلِ قُلْتُ لَبُيْكَ رَسُولَ اللَّهِ وَسُعُلَ يِكَ قَالَ ہوں مجمر مقوری دور اور چلے مجر فرایا اے معاذبن جبل ایس فعض کیا صاصر ہوں یا رسول لٹرھا ضربوں هَلُ تَكْرِئُ مَا حَنَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِ ﴿ قُلْتُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ أَعُلَمُ قَالَ حَ رمایا تم جانتے ہو ایٹر کا حق برزوں پر کیا ہے میں نے عرض کیاءا بٹر اور رسول خوب جانسنتے ہیں فرایا للْهِ عَلَى عِبَادِهِ أَنُ يَعُبُلُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْبُتُ انْحُرُ سَارَ سَاعَةٌ ثُمَّ قَا ا مٹر کا حق بندوں پر ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو مٹر کیب نہ کریں جھر کھوڑی يَامُعَاذَ بْنُ جَبِلِ قُلْتُ لَبِّيْكَ رَسُولَ لِلهِ وَسُعُدَيْكَ قَالَ هَلْ تَلْرِي مُ زیر چلے اور مغرابا اے معا ذین جبل! میں نے عرصٰ کیبا حاضر مہوں یا دسول نتٰہ حاضر مہوں فرمایا کم جانتے مہوجب مَنْ الْعِبَادِ عَلَىٰ للهِ إِذَ افْعُلُوْ لَا قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَا ہے دہ کر حیکیں تو بندوں کا حق انٹر پر کہاہیے میں نے عرض کیا انٹرورسول خوب جانتے ہیں فرایا ام ىَ اللَّهِ أَنْ لِأَ يُعُدِّ بَهُمُرُكُ ندول كاحق الشريريس مع كم النيس عداب مدد. ك رقاق: باب منجهد نفسه في طاعتراتله صمايه استيذان: باب من البيك وسعديك صع ١٩٢٠ مسلم: اسمان. شانى: أمراسيم والليلة.

پرچھ واجب ہیں الصحاب کے مراد ہے ہے۔ اللہ تعالی نے وعدہ فرمانیا تو اس کا وعدہ سچاہے تو اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی

الله على العباد اس كم منه كلت من فرايا ما حنى العباد على الله .

## الكائ الأدك ملاه

بَاكِ مُنْ أَكُنَّ السَّاسِ الحیھے سلوک کاسب بوگوں سے زیادہ بحُسُنِ الصُّحْبُةِ کون مستخق ہے . صع ۸۸۲

مريث عَنْ إِنْ زُرْعَةَ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً رَضِيَ لِللهُ تَكُالِ عَنْدُ قَالَ جَاءُ رَجُلُ ١٤٤ تا حضرت أبو مربيه رضى الشرنعالي عنرسع دوايت مع كراكي صاحب رسول تدصلي منز نغالي ڮڒۺؙۅؙڮۺڿڞڴڶۺؙ۠ڎؾؘۘٵڵۼۘڷؽڿۅؘۺڷۧ؏ۜۏؘڠٵڶؽٳڒۺٚۅٛڵۺۜۿ۪ؽ٦۫ڿؿؙؠ۪ڿۺڹ لمیروسلم کی خدمت میں صاضر ہوئے اور عرض کیا ڈسول انٹر میرے اچھے صلوک کا سب سے زیا دہ مبتحق کو ن سہے صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ فَالَ نُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ أُمُّكَ قَالَ فسرایا تیری ماں پوچھا پھر کون فرایا تیری ماں اسس نے بو جھا میھر کون فرمایا پھر میری ماں تُمَرَّمُنُ قَالَ نُكُمُّ ٱبُوٰكَ س نے کہا پھرکون فرایا نیرا اب مک

الم بخارى نے بعدي كمات ال ابن شجرمة ويحيى بن ايوب الخ اسس يس ابن سفيرمه سے مرا دعبرالله بن سفرمد كو فدے فاصى بيس

جوعارہ بن تعقاع کے بچاہیں۔ مرا دیرہے کہ اس حدیث کوعبدا متدبن مشبرمہ اور میلیٰ بن ایوسب وونوں نے بھی ابو زرعہ سے روایت کیاہے . بَابُ لاَيْسُبُ السرُّحُبلُ وَالِدَةُ كُولَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ 
اله مستم: ادب ابن آجه: وصايار

| عَنْ مُهَدِيرِ بْنِ عَبْلِالْتُ مُرِن عَنْ عُبْلِالْتِهِ بْنِ عَس عَبْلِاللهِ بْنِ عَس وِقَالَ قَالَ النَّبِي          | العراس الله           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| مضرت عبدانتر بن عروف كها كرنى صلى متر تعالى عليه وسلم فراي كبيره كناه ميس سب سع برايه سع كم                            | Alh                   |
| عَالَى عَلَيْهِ وَسُلَمْ إِنَّ مِنْ أَكْبُواْلِكُهَا مِرْ أَنْ تَيْلُعُنَ السَّجُلُ وَالِدُيْرِ قِيلُ يَارُسُولَ اللهِ | صَلَّىٰ لِللَّهُ تُدُ |
| باب برىعنت كرے عرص كيا كيا يا دسول الله إكوئى إفغ والدين بر كيسے تعنت كرے كا فرايا كم كوئى                             |                       |
| عَنَ لِرَجُلُ وَالِدُيْدِ قَالَ بَسِبُ أَبَا لِرَجُ لِفَيْسُ أَبَاهُ وَيُسُبُ أَمَّهُ فَيُسَبُ أَمَّكُ لَه             | وَكُيْفَ يُلَّا       |
| ب كو برائي تو ده اس كے باب كو برائي كا كون كسى كى الكوبرائي اور ده اس كى الله برائيم.                                  | کسی کے بام            |

بَابُ إِنْ مُلِقًا لِمِع صفه من منه كالنَّاه .

على التي مُحمّل بن جُهُير بن مُطعِم قَالَ إِن جُهُير بُن مُطعِم اَخْبَرُ لَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

له مسكم: ايدان، ابودارد: ادب، ترمكتى: بر

265

صَكَىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْ أَحَبّ أَنْ يُبْسَطُ لَدُ فِي رِنْ قِهِ وَيُنْسَا كُدُ نے فرایا جس کو یہ پ ند ہو کہ اس کے رزق کو کشارہ کیا جائے اور اس کی عمر کو برا صل یا فى أَثْرُ لا فَلَيْصِلُ رُحِمُهُ لَهُ جائے تو وہ صلہ رحمی کمیے

أَنْ يُنْسُاءُ ١٠ اس كا ما ده نساء ہے جس كے معنى مؤخر كرنے كے ہي ائز: - کے معنی بیچھے کے ہیں مراد اس کی موت ہے اس لیے کہ یہ عمرے آخریں ہوتی ہے۔ بَابُ مَنْ وَصَلَوْصَلَهُ اللهُ

جوصلہ رحمی کرے اللہ تعالیٰ امس پر خصوصی کرم فرائے.

مربث عَنُ أَنِي صَالِحْ عَنُ أَنِي هُرُ يُرَةً رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَنِي هُرُ يُرَةً رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ أَنِي حضرت ابو ہریرہ رضی ایٹر تعالیٰ عنه نبی صلی ایٹر نغالیٰ علیہ دسلم سے روایت کرنے ہیں

لْكُ لِللَّهُ نَعُالًى عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ ٱلرَّحِمُ شِجْنَةً مِنَ الرَّحُمِ نِهَا لَهُ ر مایا رُجِم و محل سے مستن سے اللہ نے فسر مایا جو مجقے ملائے کا یس اسے لاؤں گا

مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ فَظُعَكِ فَظُعَتُهُ .

جو کھتے کا سے گا سی اسے کا بوں کا

عَنْ عَنْ وَهُ عَنْ عَالِشُدُ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهَا عِنَ البِّي صَكَّلَ للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ام المومنين حضرت عائشه رصى مترنعال عبها بي صلى متديقا لى عليه وسلم سه دوابيت كرتي بيس كر فرايا كمه دشة

سُلَّمُ قَالًا لِرَجُمُ شُجِئُكُ فَيُرُو صَلَهَا وَصُلْتُكُ وَمَنْ فَطَعَهَا قَطَعُتُكَ.

يك شاخ مع جواسع جو أسع كا الشريعال اس ك اورخصوص انعام فرائع كا اورجو كالعكا الشراس كو كاف كا.

المنتج المسامين المسامين كوكسره معى إورضم محى اور فتحد معى بع اسك معنی ہیں درخت کی جرایں جو آبسس میں تھتی ہوئی ہیں۔ مراد برہے کراس کاما ده دې سه جورځن کا ہے۔ ابو داؤد و ترمذي ميں حضرست عبدالرحمٰن بن عوف رضي الله بغالي عنه

له مسلم: ادب ـ

?65

سے مروی ہے انہوں نے کہا میں۔نے رسول مشرصلی الشر نتا لیٰ ملیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہیں ا الشرہوں میں رحمٰن ہوں رُحِمُ (رمضتہ) کو میں نے بیدا کیا اور اس کو میں نے اپنے نام سے شت کیا حواسے ملائے کا میں اس کو ملاؤں کا جواسے کالے گا اس کو کا ٹوں گا . جادئے بیک الدکھے ہم بیکلا لیکنا صد کالے گا سے رشتہ کواس کی تری کے ماقد تردکھا جائے ۔

المَّهُ عَنْ قَلْسِ بُنِ اَلِيْ حَاذِم اَنَّ عَمْرُ وَبِنَ الْعَاصِ قَالُ مُعِمُ الْلِيْمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمُ الْمَالِيْمِ اللَّهِ الْمَالِيْمِ اللَّهِ الْمَالِيْمِ اللَّهِ الْمَالِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

ه ترمذی تفسیر نسائی وصایا .

اور حضرت جعنب رسابقين اولين ميس مع بين، صرف حضرت عفيل في اسلام لافيس تاخيركي. ک ذا وفنع :۔ نعنی عنبسری روامیت میں ببلا لہاکی جگہ ببلا تہاہے امام بخاری نے فیے رمایا کہ بیال ببلا نہا کے کوئی معنی میری سمجھ میں بنیں آئے اور بیاں ببلا لہا زیادہ عدہ اور زیادہ تعسیح ہے، علام کرانی نے فرمایا کہ بہلا کہا کے صفی معنی درست ہو سکتے ہیں، بلاء کے معنی معروف معنی اجھی جیزاور نعمت کے بھی ہیں۔ مرادیہ ہے کہ میں رہنتے کی اچھائی اور اس کی نعمت کے سے تری ماصل كرمًا بهون اور المبلُّ سُبلًا لَهُ الله كالمطلب يسب كمين رسن كا باس كرمًا بهون . بَاتُ لَيس الواصلُ بالمكافئ صطيف صدر في كرن والابدله دين والانبيس.

| عَنُ عُبُدِاللَّهِ أَنِي عَمُرَ دِ رَضِيَ لللهُ نَعَالَى عَنْهُمُ اعْنِ النَّبِيِّ صَلَّى لللهُ | عارمين          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| حضرت عبدالتربن عرورضى الشرعبها بنى صلى الشرتعالي عليه وسلم سے دوا ببت كرت                       | 7419            |
| هِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئُ وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ لَذِي إِذَا            | نُعَالَىٰعَلَيُ |
| با رسفت ملانے والا بدله دینے والا نہیں، رسفت جوڑنے والا وہ بے                                   | ہیں کہ نسر ما   |
| رَحْمُهُ وَصُلْهَا.                                                                             |                 |
| سننه كا فاجائة نووه جو رسيسك                                                                    | كرجب اس كار     |

و ۱۹۱۹ من الس حدیث کوامام بخساری رحمة الشرعلیه نے اعمیش اورحسن بن عمرو ا ورفیط تین راویول کے ذریعہ امام مجاہد سے روایت کیا ہے اور مینول سے مفیان توری روابیت کرتے ہیں۔ سفیان توری نے کہا کراعش نے اسے مرفوعًا بنیں روابت كياب إل حسن اور فطرف مرفوعًا روابيت كباب.

باب رُحْمَةِ الوَلْدِ وَ تَقَبِيلِهِ بِي بِي بِهِ بِهِ إِن رَنَا اور اسے جومنا اور اس نسے معانقہ کرنا ۔ ومُعَانِقَتِهِ

إِنَّ عُنُ وَكَا بْنَ السُّ بُيْرِ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَائِشَةَ زُوْجُ البَّيْصَكَّا ام المومنين حضرست عائشه بني صلى الترنقاني عليه وسلم كى الميدية فرمايا ايك عودست مير يُهِ وَسُلَّمَ حُدَّ ثُنُّتُكُ قَالَتُ جَاءَتُنِّي إَمْرَأَ فَأَمْعَهَا إِبْنَتَانَ تُسْتُكُنِّي فَكُمُرُ ں استخرے بیے آئ اس کے ساتھ دو روائیاں تھیں اس نے میرے پاس ایک مجورے علاوہ کھے مہیں یا با

له ابوداؤد زکولا، ترمانی برد.



عه مسلم ادب، ترمذي بر.

123





میں جور حت ہے وہ اقل ہے بنسبت جواس کے بین اللہ تعالیٰ کے حضور ہے۔

کا ب دُکھ کے النّاسِ وَ الْدُهَامُ صفف میں اللہ تعالیٰ کے حضور ہے۔

وکوں اور جو با بول بر مہر بانی کرنا .

مرست اخبرن آبو سکت بن عبدال من ان ان اباه کرد و کرد الله کرد و کرد الله الا کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و کرد و ک

یدا عرابی ذوالخونصرہ یمانی سفیے جنہوں نے متجدیں بیٹیاب کیا تھا جیسا کہ استیرت ابن اجریں حضرت ابو ہر برہ وضی امثر تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک اعب اب مسجدیں آئے اور کہا اے امثر مجھے اور محد کو بخش اور ہمارے سائفہ کسی کومت بخسش تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علبہ وسلم نے فرایا کہ نونے ایک کشادہ چیز کو تنگ کر دیا بھروہ اعرابی مسجد سے گوسٹے میں گئے اور وہاں بیٹیاب کر دیا .

مارین سیمغت النعمان بن بشیر یقول قال رسول الله می الله کی بروستانی الله می الله کی بروستی الله کی بروستانی می الله کا دوران الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله م

عله مسلم ، الادب .

مربث سَمِعْتُ جَرِيْرُ بُنَ عُبُلِ اللهِ رَضِيَ للهُ تَعَالَ عَنْدُعُولَ لِلْهِ صَلَّى للهُ تَعَالَى عَنْدُعُولَ لِلْهِ صَلَّى للهُ تَعَالَى عَنْدُعُولِ اللهِ وَمَعَلَى للهُ عَلَيْهِ وَمَالِمَ مَا اللهُ عَلِيهُ وَمَا اللهُ عَلِيهُ وَمَا لَكُنْ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُنْ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُنْ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

باب كما كفه كلاني كرو.

ئِنْ حَمْدُ مُنْ فِي السَّمَاءِ. رحم مُرنے والوں پر رحمٰن رحم فرمائے گا اس پررحم کروجو زُمِن میں بے م تم پروہ رحم فرمائے کا جو آسمان میں ہے ۔

البَّرَا الْمُرْكُ وَمُنَا يَكُمُ بِالْجُبَالِ وَقَوْلِ بِرُّوى كَمَا تَمْصَنَ سُوكَ كَى وَهِيتَ اور اللَّهِ وَاغْبُ لُ وَاللَّهُ وَلاَ تَنشَحِ كُنُوا بِ اللهُ تعالى كه اس ارشاد كابيان اورالله كامبات اللَّيْ عَالَوْ الْمِلْ لَيْنِ إِحْسَانًا صُفِقِهُ كُرُواوراللَّهُ عَمَا تَقْمِى كُوسُرَ كِي مَهُ مُواورال

عدین عنی عُمُرة عن عالِشَهُ رَضِی للهُ نعالی عَنْهَا عِن البَّرِصَی لله نعالی عَنْهَا عِن البَّرِصَی الله الم الموسنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عندان عبدان البحار حقی طننت الله علی المجار حقی طننت کے کرنبی صیالت الله علیہ وسکم تعالیہ وسکم تعالیہ وسکم تعالیہ وسکم نے فرطا جسدیل پڑوس کے بارے بی محمد سک حم دیتے رہے بیاں تک علیہ وسمی میں فیم سکن حم دیتے رہے بیاں تک التی کم میں نے مال کا میں الله علیہ وسک علیہ وسک علیہ وسلم میں نامی کا میں الله علیہ وسلم علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ والله علیہ میں نے میں نامی کا میں نامی کا میں نامی کا میں نامی کا میں الله علیہ والله والله علیہ والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله والله وا

رو ۲۹۲۸ ہے ایروسی کون ہے اس کو ہر تخص اپنے عرف اور معالمے سے مجھتا ہے کھیا۔ مجبی است محبیت است محبیت است کی مت بے کہ فرمایا بر وسی وہ ہے جو بیکار سنے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عہٰما اور امام اوزاعی نے فرمایا کہ ہرطرف سے جالیس گھر پڑوکسس ہے اور ایک فول یہ ہے کہ جو بہمارے ساتھ صلیح کی نے فرمایا کہ ہرطرف سے جالیس گھر پڑوکسس ہے اور ایک فول یہ ہے کہ جو بہمارے ساتھ صلیح کی

م كتاب التوحيد قل ادعوال ترصف العاد الدواود ، ابن اجر ، الادب .

منزه تمالتاری ۵ ناز برطسے. پروسی کے حق کا مطلب یہ ہے کہ پروسی ایک دوسر سے ساتھا جھاسلوک کرے خرد ا در منہری سب کو شال ہے۔

ر قع کرے اور خبر خواس کرے۔ بڑوسی مسلمان اور کا فرا صائح اُور فاسق اور دوست دستن الجنبی اسس کا گناہ جس کے ضرر سے ٹروسی محفوظ كاب إخرمن لا يامن حالكا بُوَابُقُتَ لِمُ يُوبِفُهُ تَ يُهْلِكُهُ ثَنَّ مُسُوبِقًا

عنْ سَعِيْدِ عَنْ أَبِي سَتُ رُنْجِ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى للهُ تَعَالَى حضرت ابوست وسح رصی استر تعالیٰ عنرسے روامیت ہے کہ بی سی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عَلِيهُ وَسُلَّمَ قَالَ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُوْمِنُ وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ وَيْلُ وَمَنْ نے فرمایا بخدا وہ مؤمن ہیں بخداوہ مؤمن ہیں بخداوہ مؤمن ہنیں ، عرض کیا کون یا رسول اسلا بَارَسُولَ مِسْدِقَالَ لَبَنِي لَا يَامَنُ جَارُهُ بَوَائِفَتُ فرایا وہ حبیں کے مزرسے اس کا براوس محفوظ مر رہے .

ابوشريج رضى الله تعالى عنران كانام متبور برسع كه خوليد عقا ايك

قول یہ ہے کر عمرو مقا ایک قول ہے کہ ہانی مقا اور ایک فول ہے کر کعیب تها. لِإِدْن سِيم اديب كه اس كا ايمان كا ل بنير. بوائن جمعه كائفت كى اس كا ماده بَوْلْ بِ جس کے معنی باکت سے ہیں، مرا دہمے ضرر ۔ یہی حدمیث حمید بن اسود، عثمان بن عمر، ابو بحرب عباض

اورسعیب بن اسی ق نے بروابیت ابن ابی ذئب بواسط منفبری حضرت ابوہریر ہ وصی الٹر تعالیٰ عنہ سے روابت کیا ہے اس کا ماصل یہ نکلا کہ سعید مقبری نے یہ حدمیث دوصی بہ سے روابیت کی ہے حضرت ابوست رہے ہے اور حضرت ابو ہر برہ رصنی اللہ تقا کی عنہ سے. علامہ عبنی نے فرمایا کہ ابوشر کے

والى روايت زياده كالجنع ہے. جواللہ اور <del>بیکھ</del>لے دن پر ایمان لائے سَاعُ مِنْ عَانَ يُوْمِ بُ و داینے پروسی کو ایزا مردے. بالله والنيؤم الأخرى كلأ كيؤذ حَيَارُهُ .

بزهة القارى ۵ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ إِنْ هُنَ يُرِهُ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْدُ قَالَ قِسَالَ حضرت ابوہرمیرہ رضی انشر تعالیٰ عندسے روایت کر رسول انشر صلی انشر تعالیٰ علیہ وسلم سُولُ للهُ صَلَّا، للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَيْوْمِ الْخ حرایا جو انتر ادر بچھلے دن بر ایمان لائے وہ اچنے ہمان کا اکرام کرے ئِرْمُ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبُنُّومِ الْأَرْجِرِ فَلاَ يُوذِ جَارَهُ وَمَن جو الله اور بیکھلے دن برایان لائے وہ اسعے برا وسی کو ایذا سردے اور جو اللہ اور كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْأَخِرِ فُلْيَقُلْ خِيْرًا أَو لَيُصْمُتُ لِهِ بی *چھلے د*ن پر ایمان لا سے وہ اچھی بات کھے یا چیپ ر سیسے عَنُ أَيْنُ شُكُونِيجِ إِلْعُلَادِيٌّ قَالَ سِمِعَتُ أَذُنَا يُ وَ ٱبْصَرُهِ حضرت ابوسن کے عدوی رضی اللہ عنہ سے روا بیت ہے مبرے دونوں کا نوںنے مُنَّا يُ حِيْنَ نَكُلُّهُمُ النَّبِي صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هُنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهُ وَا نا اور میری دونوں آنکھوں نے دیکھا 💎 حصنورنے جب بہ فرہایا جو انشر اور 🗓 خِبْ فُلْيُكُرِمْ جَارَةٌ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْ خِرْفِلْيُكُرِ مُ ضَيْفًا دن بہر ایمان لائے وہ اسفے براومی کا اکرام کرے اور جوانٹر اور بچھلے دن بر ايُزَنَّهُ قَالَ وَمَاجُائِزُتُهُ يَارُسُولُ لِلهِ قَالَ يَوْمٌ وَكُيْلَةٌ وَالضِّيَا فَكُ بان لائے وہ اپنی مہمان کی دستور کے مطابق عزنت کرے ، بوچھا اوراس کا دستور لْتُدَّ أَيَّا مِ فَمَا كَانُ وَمَاءَ ذِيكَ فَهُوْصَدَ فَحَةٌ عَلَيْدِوُمَنْ كَانُ يُومِنُ هے ؟ یا رسول اللہ ! فسر مایا ایک دن اور کیل رات اور جمان داری تین دن ہیں لله والبُوص الْأُخِب فَلْيَقُلْ خَبِرًا أُولِبُكُمُّتُ عَلَّهُ ورجو اس کا ماسوام و وہ اس کے اور صدقہ ہے ، اورجو اللہ اور ، مجھلے دنوں بر ایمان لائے تواقبی بات کھے ایچہ اس ك مسلم ابان. ابن ماجه فتن منجارى إب أكرام الصنيف من ٢. م<u>هر ٢٠٠</u>٠ كتاب الرقاق باب حفظ اللسان م<u>٩٩٩</u> عكه باب اكرام الفيد من المان مواحد المراب الرقاق باب حفظ اللسان فاقعه مسلم احكام ابوداؤد اطعه، ترمذی بر، نسائی دقاتی ابن اجرادی .

2004

ئَنْ غُرُوةٌ عُنْ عَائِشَةُ رَضِي لِللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَتَّ رُجُلًا إِلْسَدُ ام المومنين حفرت عاكنه رضى الله نغالى عبها سے روابیت ہے كه ايك خص نے بني ملى الله عَلَمُ النَّبُحَ صَلَّىٰ لللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ فَلَمَّا رَّاهُ قَالَ بِنُسَ أَخُوا الْعَشِيْرَةِ وَ بِسَلَ بنَ م کے پاس آنے کی اجا ذمت طلب کی تو حضور نے فرمایا نبیلہ کا قبر ابھائی اور قبیلہ کا برا بیٹیا اور وہ بُرَةِ فَلَمَّا جُلُسَ تَطَلَّقُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي وَجِهِ وَ أَنْكُ بُ أكربيها توني صلى الشرمليد وسم من ده روئي اور خب ده بين في كے ساتھ بيش آئے جب ده بِهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتُ لَهُ عَائِشَةً يَا رَسُولَ لِلَّهِ إِحِينَ رَّايِتَ چلا گیا تو حضرت عا کشہ نے عرض کیا یا دسول اللہ اجب آہب نے اس کو دیکھا تھا تو اس کے بارے ہیں یہ قرایا تھا چھر حفنور کشا دہ روئی اور خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مطے تو رسول اللہ صلی اللہ نُوُ [ أَ لِهُ مِنْهُ صَلَّمَ لِينُهُ وَسُلَّمَ يَاعَالِمُشَتُّ مَتَّى عَاهَدَ تَنِي فَحَّالسَّا إِن یہ وسلم نے فرایا اے عاکشہ تم نے کب مجھ کو فخش کو با یا ہے بے ٹنک تیامت کے دن سب سے بری جگر لنَّاسِ عِنْدَ اللهُ مَنْزِلَةً يُوْمُ أَلْقَيْمُ لَهِ مَنْ نَرَكَهُ النَّاسُ إِثِقَاءَ تُنَبِّرِ فِي عله لترتعال كے حصوروہ ہوگا جس كو لوگ اس كرمشر سے بيخے كے بيداس كو تھور ديں ـ

کُنٹ کے اُکٹ کے اُکٹ کے ایک میں بن محدید برالفزاری تقااس کو احمق المطاع بھی کے اسٹر ملیہ کی میں اسٹر ملیہ کی می اسٹر ملیہ کی میں اسٹر ملیہ کی خرب صفورا قدس میں اسٹر ملیہ کی خرب صفورا قدس کی خرب صفورا قدس میں اسٹر ملیہ وسلم کے دصال کے بعد عیب ہر تدم ہوگیا تقالیم کرفتار کرے حضرت صدیق اکروئی سٹر نفالی عذکی بارگاہ می سیسٹر کما گیا ۔

پیچھ تیجھے کسی کو بڑا کہنا غیبت سے لیکن اگر کسی فسادی یا سڑی یا ظالم یا بد کردار کے ظلم اور بد کر داری کو بیان کیا جائے نو برغیبت ہنیں صدیت میں ہے اذکروا الفاست بما فیدمتی بحد ک الناس فاست کے فنت کو بیان کرو۔ اگر بہیں بیان کرو گے نولوگ اس سے کیسے بچیس گے۔

على باب ما يجوز من اغتياب اهل الفساد والريب صفيه م باب المل الراة مع الساس مهد على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما بر على ما

OLT ?

بُابُ حُسُنِ الْخُلُقِ وَالسَّخَاءِ الْجِهِ عادت اور سَخاوت اور بحسل كا وَمَا يُكُرُكُ مِنَ الْبُحُلِ صَعِلْ ا

مرسف عن ابن المنكرس سمعت جابرًا رَضِيَ لللهُ تَعَالَى عَنْد لَقُولُ اللهُ تَعَالَى عَنْد لَقُولُ اللهُ عَنْد لَقُولُ اللهُ عَنْد لَقُولُ اللهُ عَنْد لَا عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ عَنْد لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مَاسُئِلُ لِنَبِي صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ شَيُّ قَطُّ فَقَالَ لَا عِلْمَ الْمُعَلِّيْ وَسَلَّمُ عَنْ شَيُّ قَطُّ فَقَالَ لَا عِلْمَ

سوال کیا گیاتو ہنیں مسجی ہنیس فنسے مایا .

مرادیہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم سے دنیا کے مال ہیں سے کچھ طلب کیا گیا تو تمعمی یہ بنیس فرمایا کہ نہیں دول گا دنیا منظور ہوتا توعطی

فرادييقة دينا منظور موتا تو خاموت سريع أوررخ أنور بعير يعت كم الدرخ الوركاكي ورخ الطي المعتبر المنتج ميل ورخ الطي المناق مين حضرت على سروايت كياسه .

فرزول نے عرض کیا سے

ماقال لاَ فَتَظُ اِلدَّفِ نَشَهَ لَهِ اللهِ بَهِ لَولاالسَّنه اللهُ كانت لَاءُ كَا نَعُمُ وَمِعُورِى مَعْدَ حَضور كالله فَتُم مُوتَا الرَّمِعِي وَمِعْجُورِي حَضور كالله فَتُم مُوتَا الرَّمِعِي وَمِعْجُورِي مَاكُولُونَا نَامُ وَا نَوْبِ تَعْرَفِي كَمُ مُوتًا الرَّمِعِي وَمِعْجُورِي مَاكُولُونَا نَامُ وَا نَوْبِ تَعْرِي حَوْلِي عَلَيْ عَلَيْ عَرْوَهُ الْعَرْدِي اللَّعْرِينِ كَا وَفَدَ آيَا اورسوارى طلب كيا توفرايا لا أجله ها احبِمِلكم مدرِي إس بَهَارى سوارى كيلي كو وفد آيا اورسوارى طلب كيا توفرايا لا أجله ها احبِمِلكم مدرِي إس بَهَارى سوارى كيلي كو موجود بنين .

عارب اخبر في حميك بن عبر التي أن أباهم في لا رضي الله المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند المعند الم

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُنفَقُلُ الْحِلْمُ

مِكْ كَا اورَ عَمْ كَمْنَادِيا مِلْ كَا اور لا يَح دلونَ مِن دُال دى جلك كَل اور قتل بهت موكا لوتُون في بُها ك وَيُلِكُونَ لِنَتُ مُحْرُ وَيُكُنْزُوا لَهُمَ مُحَمَّ قَالُونَا وَمِهَا الْهَرَجُ قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ الْقَتْلُ عِلْهِ

ابوہریرہ ہرج کی ہے فرایا قتل قتل ر

ک مسم فضاکل ترمذی شماکل علی فتن باب ظهورالفتن صور مسلم، قدر ابو داود ، فتن .

كفاد منافقين ظلمين مفنسدين كعيوب بيان كيج اكيس ترجيب كساكه مورة قلم مي وليدين مغيره

عنه مسلم؛ ایمان، ابوداؤد، ادب. نزمذی: بردنسانی، تفسیر

{َ اللَّهُ تَعُالًىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ قَالَ إِيَّاكُمُ وَالظَّنَّ فَانَّ الظَّنَّ إِكَا تے ہیں کہ فرمایا اور گمان سے بچو اسس بیعے کہ مگ ن سب سے زیادہ حبودٹی بات ہے اورکسی کے پیچھے نہ بڑو کسی کی تُكَابُرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَا بِتَهِ إِخُوَانُاعِهِ پیممت دکھا و اورائٹر کے بتدے ایک دومرے کے مجاتی مجاتی بن کے رہور

عَنِ لَا لِرَّهِمِ يَ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَسُ بُنُ مَا لِاكِ رَضِي لِللهُ تَعَالَى عَنْهُ

حفرت اس بن مالک رضی الشرتع الی عند فے حدیث بیان کی که رسول الشر صلی الشر تعالی تُّرُسُوُ لَ اللهِ صَمَّلُ مِنْهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ لِا تَبَاعُضُوا وَلاَ تَحَاسُلُوا وَلاَ علیہ وسسلم نے کشرمایا ایک دومرے سے بغض ندرکھو ایک دومرے سے حد زکر و

<u>تَكَابُرُوا وَكُوْنُوا عِبَادَاللَّهِ اِنْحُوا نَا وَلاَيْحِلَّ لِيُسْلِمِ اَنْ يَهُجُنَ أَخَالُا</u> و دوسرے کو بیٹھ نہ دکھا و اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو سمی مسلمان

حلال نيكي كم اسف محما في كونين دن سع دياده تجود سيد.

حدریث سے معلوم ہوتا ہے کہ طن کا حکم مطلقًا ممنوع ہے اور اُیڈ کریمہ سے

معلوم ہوتا ہے کوظن مطلقا حرام ہیں دونوں کا حاصل بہرے کوظن کی بنا پر كونى حكم تشرعى لسكانا جائز بنيس حبب بمت ثبوت تشرعى منسط ميمن مفام احتياط ميں حب نوعى نسسائن سے کوئی گمان موتواس کے مطابق احتیاط کرناعقلمندی ہے ۔

كاب مايكون في الطن صفيه من اوركون ساكمان درست مد

ربح ابسك عنواب بس يبال سنخ مختلف بي مندوستاني مطبوع سي ما يكون سے اور ابوذر اورنسفیٰ میں مایجیو زمن النظن اور فابوسی اور جرجانی کی روایت

> عمه باب قولسه يا ايصااله بن امنوا اجتنبوا كثيرامن النَّانِّ . صعَّكِ . عده ماسالهدي المعدد

ابوذر کی روابیت ہے۔

میں مسابیکو کا میں انظن ہے۔ علامہ عینی نے فرمایا کر حدیث سے سیاق سے زیادہ مناسب

مرسف عنُ عُنُ عُنُ عَانَ عَالِمُ اللّهِ مَنْ عَالِمُ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا فَالْتُ قَالَ اللّهِ مَعُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ عَالَتُ مَا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

صلى الله تكالى عكيه وسكم ما أظن فلانًا و فلا نَّا يَعْمِ فَانِ دِينِ وَ مِنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا أَظُنَّ فَلانًا وَ فَلا نَّا يَعْمِ فَانِ مِنْ وَ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِي

نَشُيْتًا \_\_\_\_ وَ قَالَ اللَّذِيثُ كَانَ رَجُلَيْنِ هِنَ الْهُنَا فِقِيْنَ. پُوسِمِية بين \_\_ بين نِهِ مَا كُمْ يَهُ دُونُونَ مِنْ نَفَيْنَ مِنْ سِهِ سِعَ .

اب کاعنوان ہے کون ساخن جائزہے اور صدیث میں ما اکتات کے است کی بھر ہے۔ منسر میں سے است نفی ہے شادحین نے فرایا بیصیغہ بنظا ہر نفی کا ہے تیکن عرب میں اثبات کے لیے بولاجا تا ہے جیسے کسی نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ زید گھریں ہوگا اس سے یہی تحدیمی آتا ہے

یہ ارست دیملے کا ہے جبکہ منا فقین کے نام حضورا قدس صلی انٹر علیہ وسلم تو بتائے ہنیں گئے تھے۔ بالیب سنترا کنمیو مین علیٰ نفسید صلاف مومن کی اپنی پر دہ پوسٹی .

مارس عن سالحر بن عبدالتان فال سَمعُتُ أَبَاهُمُ مُرِدَةً رضَى لَلْكَانَّمُ اللَّهُمُ مُرِدَةً رضَى لَلْكَانَمُ ٢٩٣٢ حضرت الإبريه رمن الله نقال عذبهة بين بين في رسول للرصل الله تعالى عليه وسم قُوْلُ سُمعُتُ رَسُولُ للهِ صَلَّى لللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ كُلُّ أُمَّرَى مُعَافَى

ارتے ہیں اورب باکی یہ ہے کہ رات بیں ایک شخف کوئی کام کرتا ہے بھر صبح کو مہنا ہے حالانکہ اللہ

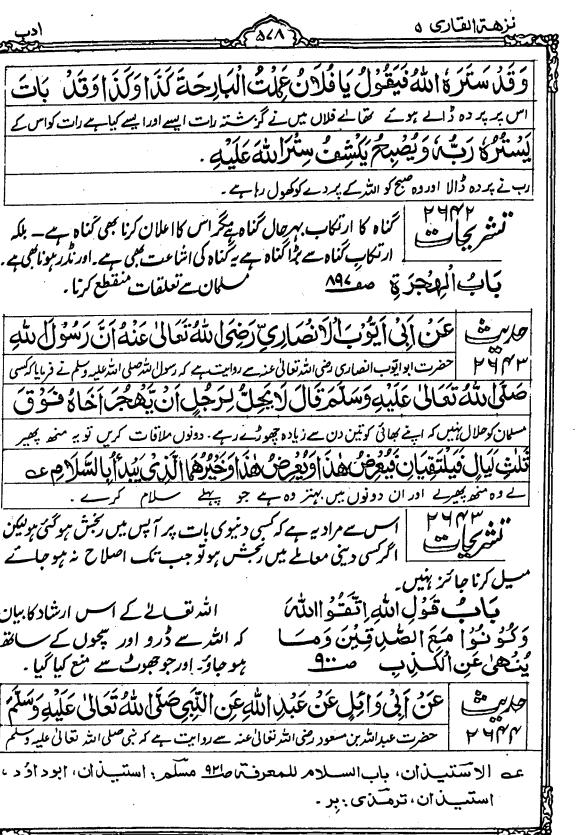

الشرىقسالے کے اسس ارشاد کا بیان کہ انترسے ڈرو اور سیحول کے سافظ موحاور إورجو حجوف سے منع کما گیا .

266

نزهة النارى ۵ اقَالَ إِنَّ الصِّلْقَ يُهُدِي إِلَّى الْبِيرَ وَ إِنْ الْبِيرُّ مُفْدِي الْمَا الْحُنَّاةِ وَ نے تنسر ایا سیج نیکی تک بینچا تاہیے اور تنب کی جنت تک لے جاتی ہے ایک میلحض سیج بوتنا رہنا۔ ﯩﺪﻧﯔﯨﺨﯩﯔﻳﯖﯘﻧﺖﺟﯧﺘﺎﻳﻘﺎﯗﺭﺍﺕﺍﻟﻜﯩﺰﯨﭗﻳﻐﯩﺪﯨﺪﻯﻟﺎﻟﺎﻟﻔﯩﮕﯘﺱ ﯞﺭﺍﺕ ے کہ صلایق مہوجا تا ہے اور محجوث برکاری تک پہنچا تا ہے بدکاری مجتبقم تک لے جاتی ہے اور ایک جُورَهُيْدِي إِلَى لِتَارِو إِنَّ الرَّجُلُ لِيكُنِ بُحَتَّى يَكْتُبُ عِنْكُا لِتُوكُنَّ إِبَّا . عض جوس الا دين دينه المناسع يهال تكسكه الله كم يهال كذاب لكه ديا جاتا سيع . صهاب بغيرصاب يورا پايش تے. ف عن إِنْ مُوسىٰ رَضِيَ اللّٰهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِحِ مَنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَالَا الْأَ تستحضرت ابوموسیٰ استعری رصنی الله تغاثیٰ عنه سعے روابت ہے کہ بنی صلی لله نغالیٰ علیہ و س لَّحُرَقَالَ لَيْسَ أَحُدُّ أَوْلَئِسَ شُكٌّ أَصْبَرَعَلَىٰ أَذَى سَمِعَكَ فِنَ اللَّهِ فنسرایا امتر تعالے سے زیادہ اذبیت بر صبر کرنے والا کو ٹی ہنیں لوگ الشرنفالے کے سیلے مُركيكُ عُون لَهُ وَلِدًا وَإِنَّكَ يُعَافِيهِ مُروَيُر زِّزَّفَهُ مُرعه ولاد كا دعوى كرية بهن بهر مجى الله ابنيس عا فبيت ديناسه اورروزي دنياسه. کاٹ مُنْ لَمْ بُوَا چِہِ التَّاسَ جو لوگوں کے رو در رو عتاب صم ۹۰۱ نکرے۔ بالعستاب عديث عن مَسْمُ وْقِ قَالَ قَالَتَ عَائِشُكُ رَضِمُ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عُنُهُا صَنَعَ ام ١٠١١ أم المومنين حضرت عائشه رصى التربق الي عبنها نے كما كه بني صلى الله تعالى عليه وسلم نے تَبِيُّ صَلَّىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَنْعًا فَرَجَّ صَ فِيْهِ فَتَنَكَّزَ لَا عَنْهُ قَوْمٌ فَهُ یا جس بیں دخصست پرعل نمیا بچھ توگ اس سے الگ د ہے یہ خبر بنی صلی اللّٰہ دف کی علیہ وسلم کوہینی عبه التوجيد؛ باب قول لله إنى أنا الرزَّاق الخصكك . مسكم : نتوب، نساتى: نعُوت .

ا ظاہر ہے کہ و کام نبی صلی اللہ تغالیٰ علیہ وسلم کریں اس کے جواز میں کیا میں اس کے جواز میں کیا میں استیم کی ا استیم کیم مجمی کچھ لوگ جو الگ رہے انہول نے تنایدیہ کا نژدینا چاہا کہ

ہمیں اللہ کی معرفنت زیادہ ہے ہم اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں اس لیے حصنورا قدس ملی مللر تعالیٰ علیہ وسلم کو حلال آیا اور ان پرعتاب فرہایا .

اگر کو کی شخص حصنور اقدس صنی الله تعالی مکیه وسلم کو ذاتی طور پر اذبیت بهنجیاتا توصیر فرماتے میں کہ گزرا، کر ایک آغرابی حصنور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی جیا در کیڑ کر کھینجا انتی زور سے کہ چادر کا نشان کلو نے اقدس بر پڑ گیا مگر حصنور نے صبر فزمایا. لیکن حب النی کوئی بات ہوتی جس کا تعلق دین ہے ہوتا تو ضرور عتاب فرماتے ننبیجہ فرماتے ۔

بَادِكِ مَنُ اكْفُرُ أَحُالًا بِعَيْرِ يَجْسِ فِي الْمُحْسِرِ اللَّهِ مِنْ الْمُعْدِرِ اللَّهِ الْمُحَالِدِ ال

تَاوِيْلِ فُهُوكُمَاتَ إِلَى صَمَلَتُكُو تُودِه ويسابَى مِ جَسِي رَبُّهَا.

آف سے کہ اس سے کوئی کفر صادر ہو جس میں کفر کا بہد ہو ہو کا فر سے کوئی کفر صادر ہو ہو کہ کوئی کفر صادر ہو ہو ہو کا بہد ہو ہو کا فر سے کوئی کفر صادر ہو جس میں کفر کا بہد ہو ہو کا فر سے کوئی کفر سرز د ہمویا ایسی بات سرز د ہموجس سے کفر ظاہر ہو تا ہو تو یحت والا کا فرنہ ہو گا بہل صورت میں اگر کا فرنہ کیے گا تو وہ خود کا فرہ وجائے گا البند اس میں اگر کا فرنہ کیے گا تو وہ خود کا فرہ ہو جائے گا البند اس میں اس صورت میں کا فرر کے میں اس صورت میں کا فرر کا فرر کے کا فر سے کا فوضرور کا فسر مورکا البند نتو بر میں کا خوا میں اس کا فراعت قاد کر کے کہا کا فوضرور کا فسر مورکا البند نتو بر میں کا فرائے گا۔

عه الاعتصام: باب ما يكرلامن التعمّق الخ مكامن مسلم: فضائل النبى صلى لله عليه وسلم. نسآتى: البيوم واللبلة.

لیعنی جس کو کا فرکہا واقعی وہ کا فرہے تو اس نے تھیک کہالیکن اگر وہ واقع بس كا فرنبنس توكيف والاخود كا فرموجات كالملام طيبي في فرمايا کہ یہ حدیث مشکل حدیث میں سے ہے اور حقیقت بھی یہی ہے ۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حس کو کافر كها اس سے كوئى كفر مرزد بنيں ہوا تب توطے ہے كہنے والا كا فرہے دوسرا ببيو بيرے كرحس كو كافر کہااس سےاس طرح کیفر کا صدورہواجس میں سی ناویل کی ٹنجائٹش نہیں نہ ناویل قربیب کی نہ ناویل بعب بر کی اور کفر کا صدور اس سے قطعی طور پر ثابت ہوجت ہیں کوئی شبہہ نہ ہو اور نہ قائل سے اس کفرسے نوبرمشہور بُواس صورت بیں جے کا فرکہا وہ یفینًا کا فرہے۔اشکال اس صورت ہیں ہے کہ جے کا فر کہااس سے کفر کاصدور مہوا ۔مگراس میں تاویل بعید کی گنجائیٹش ہے یا اس میں کوئی احتمال ہے شالیہ کہ اس كفر كاصدور اس مع قطعی طور بر نابت بہنیں اس میں كھ ست بہہ ہے یا فائل كی تؤبر مشہور ہے مگر اس صنائک مہیں کہ اس میں کوئی سنسببدنہ ہو ایسے شخص کو اگر مسی نے کا فرنجہا تو نہ قائل کا فر اور نہ جصے کا فرکہا وہ کا فرا اس کی منال حضرت حاطب بن بلتعہ رضی الله نغالی عنه کا وا تعہ ہے گاہنوں نے محدیہ خملہ کی خبرخگفیہ طریقے سے سکے والوں کو سرنی جاہی تھتی۔ ایک مون مخلص سے یہ بعیب تحقاكه الیسی اہم خبر صنور صلی الترعلیہ وسلم کے خلاف مرضی منتے والول كوكى جاتى اس كى ظاہر صورت ديجه كرحضرت فاروَق اعظم رضى الله نعالى عند في منافق كما ليكن وه مومن مخلص سقة نفأق ياكفر کی *وجہ سے ب*ینہیں کیا تھا بلکہ ا<u>ہینے ب</u>چول کی محبست ہیں ایسا کیا نوبۂ وہ منافق ہمو کے اور ند حضرت فاروق اعظم رصنى الشرنعالي عنهما .

اسس کی دوسری مثال اس زما ندیں یہ ہے کہ ایک واعظ نے اپنی تقریریں کہا کہ قیامت کے دن اور لوگ اللہ نتائی سے دن اور لوگ اللہ نتائی سے بہاں حساب دینے جائیں سے اور محبوبان بارگاہ حساب لینے جائیں سے

عد مسلم ایان ترمذی ایان- مؤطا الم مالک کلام- مسندالم احدت ۲-

یہ استفتا ایک بہت عظیم مفنی صاحب کے إل بیش مواجو وا معی مفتی مقے پوری جاعت ان کو معتبر مفتی مانتی ہے اہنول نے فتوی دیا کہ بہ واعظ کا فریروگیا مچریهی استفتا مبرے بہال آیا ہیں نے حواب تکھا کہ قائل کا فرہنیں عرف عام میں حساب بینے کا ایک مطلب مہوتا مز د وری وصول کرنا مزدور بولتے ہیں حساب لینے جارہا ہول بولنے ہیں کہ تھھے پورا حساب مل گیا اس کی روشی میں تا وہل مکن ہے کہ قائل کی مرادیہ ہے کہ محبوبانِ بارگا ہ قیامت ہے دن انٹدکی بارگاہ میں اپنے اعمال حسنہ کا اجرمال كرينے جائيں كے يہاں مز قائل كا فراور مز سابق مفتى كا فر اسى قسم كى بانوں كويے كر آج كل صلح كلى ، دیوبندلول کی تحفیر سے بھی بچتے ہیں تکین یہ ان کا دھوکہ ہے کلمہ کفرا گرابیا ہے کہ کفری معنی میں تعبن ہے اس کی کوئی تا دیل قریب تو قریب اجید معی ایسی نہیں جواس کائد کفرسے بھاسیے ایسی صورت مین کفیر قطعی ہوگی دیوبندلیوں ہے وہ کلمان کفر جن کی بنابر مضام الحرمین میں ان کی تکفیر*ی گئی ہے ایسے ہی ہیں گہ ُ* وہ ں معنی میں متعین ہیں ان کی کو ئی ایسی تا ویل نہیں جو ان *کو کفریسے بچ*ا <u>سکے</u> تقریبًا ایک صدی سے ان کی تحُفِر ہور ہی ہے فاکلین کی حباب میں بھی ان کی تحفیر موئی مگر فائلین بھی اپنے ان کلمات کفریہ کا ایسا منیٰ نہیں تباسیے جوکفر نہ ہوا ورجومعنی تبائے ہیں وہ ان عبار توں کےمعنی ہنیں وہ ان کلمات کی تغییر و تخریمیت ہے جس کا مفصل بیان میں نے "منصفا مذجائز: ہ" میں کر دیاہے : ماطرین اس کو ضرور پڑھیں . يَأْمُبُ مَنُ لَوْيَرُ إِكْفُ امْ مَنْ جونتحض اسے کا فرکنے کو جائز نہیں ماننا قَالُ مُثَاقِلُ أُوْجُاهِلًا. صه او می ایم کی بنا پر یا لائمی کی بنا پر پھر کہد

۲۹۳۸ از در سری اردن ، چونکداس و تست باپ دادا کے نام کی مسم کھانے کی محانفت بنیں موتی تقی یا ہوئی ترسیر بالدین

عب مسلم، نذور

عه ملم، ادب

تحقى تتحرحضرت فاروق اعظم رضى الشرنعالي عيذكواس كاعلم مهيس تقيا اس بيےوہ معذور بحقے بير سمح ابن رائے اسلام کا تھا اور اب دار الاسلام میں لاعلمی عذر تہیں۔ عصيص بحينا الشرتعالي كاس ارثاد كاب ألكبة رُمِنَ الْعَضِد لِقُولِهِ تَعَالَىٰ وَالَّذِينَ يُحِتَنِبُونَ ک دجه سے اور وہ لوگ جو گناہ کبیرہ اور بے كَتَائِرُ الْإِنْتُمِ وَالْفَوَاحِسُ وَإِذَا مَا حیائیول سے بچتے ہیں اورحب عضہ ہوتے ہیں بُواهُمُ يُغْفِرُونَ الشُّهُ بِينَ تومعات کر دہتے ہیں وہ لوگ جو فراخی اور يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّآءِ وَالنَّكُرَّآءِ وَل تنگی میں خرج کرتے ہیں اور عصد پی جاتے ہیں الُكَا ظِمِيْنَ الْعَيْنِظُ وَالْعُافِيْنَ عَنِ اورلوگول كومعات كرديقيمي أورالشراحسان كرف والول كو د وسنب ركفتا سه.

عربت عن سَعِيْدِبُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَنِي هُمَ أَيْرَةً رَضِي لِللهُ تَعَالَىٰ حضرت ابد مرریه رضی الله تعالی عنه سے روابیت ہے کہ رسول الله صلی الله نعالی عسلیه عُنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى لللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّرِ بَيْكُ نے ذبایا بکھی اڑنے سے کوئ طافت ور بنیں ہوتا طافتت ور وہ سے الصُّرَعَةِ إِنَّمَا الْشَرِبْيُ الَّذِي يُمْلِكُ نَفْسَكُ عِنْدُ الْغُضَبِ عَهِ عظے کے وقت اپنے کو ت ہو ہیں رکھے. عَنْ أَنْ صَالِحٍ عَنْ أَنْ هُنُيرَةً رَضِكَ لللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنه سے روایت سے ایک شخص نے عَالَ لِللَّهِي صَلَّىٰ لللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ وُصِنِىٰ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَى ذَكَ بنی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے عرص کیا مجھے وصیت کیسجے فرایا عقدمت کر رُازُاقًالُ لأَتَغُضُبُ عَبِ اس في بار بار نوفايا فرمايا عقته مت كر .

عدد ترمذی، بر .





عه مسلم : فضائل.

೬ವಾ

SOAN ?

عدر ان عَبُلُ لِرَّحُمْنِ بُنِ الْرُسُودِ بَنِ عَبُلِ يَعُونَ اَخْبُرُواْ اَنَّ الْكَسُودِ بَنِ عَبُلِ يَعُونَ اَخْبُرُواْ اَنَّ الْكَسُودِ بَنِ عَبُلِ يَعُونَ الْخَبُرُواْ اَنَّ اللهُ عَنِي الْرَحْنِ اللهِ عَنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسُلَمُ قَالَ اللهُ عَبُرِ اللهُ عَنْ عَبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ قَالَ اللهُ عَبُرُوا اللهُ عَبْرِ مِلْكُمُ قَالَ اللهُ عَبْرِ مَلَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ قَالَ اللهُ عَبْرِ مِلْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ قَالَ اللهُ عَبْرِ مِلْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْكُولِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ ا

محمت کے معنی دانائی اورعقامندی کے ہیں مرادیہ ہے کہ بعض شعروا قعہ کے میں مرادیہ ہے کہ بعض شعروا قعہ معنی دانائی اوراس ہیں دانائی کی بات ہوتی ہے ایسے اشعار جن ہیں جاہیت کی بات ہوتی ہے ایسے اشعار جن ہیں جاہیت کی بات ہوتی ہے ایسے اشعار بڑھنا منع ہے لیکن فرآن وحدیث کے نفات جانے کے لیے ان کو پڑھنا یادر کھنا سخسن ہے متعدد صحائہ کرام سے مروی ہے کہ وہ زمانۂ جاہمیں حمد ونعت ہوصحابہ کام لیہ ہے ہے ان کا کہنا ہمی جائز سننا بھی جائز سنا بھی جائز ہو ہے جاتے گئے ہو جو شہوانی جذبات برانگیخت ہے بڑھنا ہمی جائز اور جن استعاد میں فنس ہو کو م ہو ہے جائی ہو جو شہوانی جذبات برانگیخت ہے۔

كرف والع بول ان كاكبنا مجى حوام بره صناعبى حوام سنناتجى حرام.

على حسلم، فضائل نسائى اليوم واللبل كتاب الادب باماجاء فى تول ارجل وُيكِكُ - باب من دعاصا حبر فغض من اسمه حرفًا م<u>صله</u> باب معاريين ممل وحة عن إلكذب مئله دوط بيقے سے بكر تين طريقے سے .

ر العرب المراد العرب المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد ا ا جن کا نام ابخت تھا وہ بہت شیری آواز <u>تھے</u> اور حدی پرطھ ر<u>ہم تھے</u> جس کے انٹرسے اونٹ مست موکر تیزی سے چل رہے تھے اس برحمنورا قدس صلی انٹر علیہ وسم نے فرایا اس کا دومطلب موسکتا ہے کہ اونٹ بہت تیزیل رہے ہی عورتی نازک بران بوتی ہیں اس يدهدى بندكرور دوسرا مطلب يمجى بوستناس كرنههادى أوازبرت منيرس سع مناسب يني مکروہ یہ ہے کہ انسان پر غالب شعر ہو ہیا نك كه اس كو الله ك ذكر اورعلم اور قرآن سے یہال شعرسے مراد ایسے اشعاد ہیں جو الٹدکے ذکر اور دینی ہاتوں ہے صريت عن سَالِم عَنْ ابْنِ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْكُ عِنْ النَّهِي كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ۲۷۵۷ حضرت ابن عمرسے دوایت ہے کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسدمایا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَانَ يَنْهُ تَلِئَ جَوْفُ إَحَلِ لَهُ قَعِيًّا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ أَنْ يَمُتَلِعَ شِعْرًا تم یں سے کس کا پریٹ پیپ سے بھرے بہترہے برنسبت اس کے کر مثعر سے مجر سے و

نزهة القارىه قَالَ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْعُودٍ رَضِي لللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ جَاءَ رَجُلٌ إِ تحضرت عبدالتندين مسعود رضى النثر تعالى عنه نے بھاكہ ايك سحض رسول النّرصلي التُرتعا لي عليہ وسلم كي خدم وَلِ لِتُوصَلِّ لِنَّهُ عَلِيْكِ وَسُلَمَ نَقَالَ يَارَسُولَ لِنَّهِ كَيْفَ تَفْوَلُ فِي رَجِلَا فض ایک قوم سے محبت کرتا ہے کیکن اس سے ملاقات نہیں کرسکا تو رسول التہ رَسُولُ لِنْدِصَكِّ لِنَدُ عَلِيْهِ وَسَلَمُ الْمُنْءُ مَعَمَى أَحْتُ الْمُ | يهال بين احتمالات بين ايك يه كربنده التدسي محبت كرم بنده محب مو مسروجات الله محبوب دوسرے برکہ اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرے اللہ بہنوا یا دین دار شخص سے دین کے لیے بہو بندہ محبوب سے تیسرے برکہ کوئی سنحص کسی دین بیٹوا یا دین دار شخص سے دین کے لیے لحبت کرے جس میں دیا وسمعہ اور دنیوی غرض کی آلائش ندمو<sup>،</sup> حدیث مینول صور تول کوشا مل ہے ۔ بَاكِ لَا يُقُلُ خَبُنُتُ نَفْسِى مسلك يه نه عبي كرمير الفس جيث بوكيا. عَنُ هِشَامٍ عَنْ ٱبِيْلِ عَنْ عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا عَرِ ام المومنين حضرت عائشته صدليقه رضى الله تعب لل عبنها سے روايت ہے كرنبي صلى الله <u>تُ نَفْسِىٰ رُوىٰ عَنْ مَهْ لِلهِ مِثْلُكُ</u> ىتىن حب آدمی سی وجرسے ست کبید و بوتا ہے اور سی کام کو کرنے مر بحاث کان کاجی نہیں جاہتا اور اُسے کچہ اچھا نہیں لگتا اُس وقبت عرب والے بولنے عقف خُرِثُثُ نَفْسُونی "حضورضلی الله نفالی علیه وسلم نے اِس سے منع نسرمایا اس بے رخیب زبادہ نزباطل اعنقاد جھوٹی بات برے انعال حرام اور بری صفات بر بولاجا تا ہے فرمایا اس کے بجائے کئے گئے گئے گئے نفشوی " اور یہ خانفت تنز ببہر کے بیے ہے اس لیے کہ عله اس كمنفل بن طريقے سے



يامنئ. ص<u>م ١٩</u>١٤

عن سُعِيْدِ، بُنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِي هُمُ يَدَةً رَضِيَ لِللهُ تَعَالَى عَنْ أَقِالَ مصرت ابو مرميه رضي الله تقائل عندس رواميت سع كر رسول ملترصلي ملتر مقالي عليه وسلم قَالَ رُسُولُ لِيَّنْهِ صَلِّى لِلْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّحُ وَنَقِوْ لُوْنَ ٱلْكُرْمُ إِنَّا اللَّهِ مُ قُلْمُ نے فرمایا لوک انگور کو کرم مجتبے ہیں، کرم صرفت مومن کا دل سے .

كَاكُ أَكُتُ الْاسْمَاءِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهُ تَعْلِ اللهُ كُوكُون نام بهت زياده

عَزُّ وَجُلَّ وَقُولُ الرَّحُلِ لِصَاحِبِهِ لِسَاحِبِهِ الرَّسَى كا الله ما تقى سه كمِنا

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ لَيْهُ نَعَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وُلِدَ لِرَجْلِ مِنَّاغُلَامٌ فَكُمَّا لَا الْمُ | حفرت جابررضی الٹر نعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک شخص کے یہاں لڑ کا پیدِا لْقَاسِمُ فَقُلْنَا لَا نُكِنِّنُكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا كَرَامَةٌ فَاخْبِرَا لَيْبُ صَلَّى لِلْهُ تَعَالَى وا تواس نے اس کا نام قائم رکھا ہم نے کہا ہم تیری کتیست ابوالقاسم بنیں رکھیں کے اور یہ عرست م کوہنیں دیں كَيْدِوسُكُمُ فَقَالَ سُمِّ ابْنَكَ عُبْدَ الرَّحُمْنِ عَد کے توبنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر کی گئی تو فرما یا بلنے لڑائے کا نام عبدالرحمٰن رکھ .

ا باب کے منہ سی جو مدیث ذکر کی ہے اس سے باب کا تبوت نہیں ہوتا البترسلم میں روایت ہے کہ فرمایا اللہِ تعالیٰ کویہ نام زیادہ بسند ہیں عَنْدَانِتُهُ عَنْدَالرَحِنُ اس حدمیث کو اس حدمیث سے ملایا جائے توکسی طرح کھے مناسبت ببیا میں جائے گی منتلاً بول کہا جائے کے حصنور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ان کا نام عبدالله رکھا۔ اورعبدالرحن ان اسماء میں سے ہے جو الله تعانیٰ کوسب سے زیادہ پ ندہیں ۔ ت رآن مجیدی نفظ عبد کی اسا رجسنی میں سے صرف دو کی طرف اضافت سے

التشرى طرف اور رحن كى طرف اور فرايا و ائنه لسماقام عبد الله ميد عوى اورفسرمايا. وَعِبَا دُالسَّا حُلْنِ · اسى كِيحِم مِن وه مَسْام اسماء بِيرِض مِين عبدكى اصّا فنت اسماء حسنىٰ

عد بأب قول لنبى سموا باسمى الخصم الخصم الخصم الخصم النبياء

صف المستلم، استسنان.

ى طرن بود مگر باب بے دوسرے جزسے اس مدست کو کوئی مناسبت ہنیں ۔ **بان** انستم الحکز ن ص<u>م ۱۹۱۸</u> حزّن نام رکھنے کا بہان ۔

وَسُلُّمُ وَقَالُ مَااسُمُكَ قَالَحُنْ ثُ عَالَ أَنْتَ سُهِلٌ قَالَ لَا اعْتِرْ إِسْمًا

حن نبى صلى الله تعالى عليه وسم كى خدمت بين حاضر عبد تتحصنور نه بچها بيمارا كيانام بيدا بنون نه كيما حزَن فرايا سَمَّا لِنِيْرِي أَنِي قَالَ بُنُ الْمُسْتِيبِ فَمَا زُلْكِتِ الْحُنُ وْ نَدُّ فِيْبُنَا بِعُلَّ عِيهِ

وسهل سے ابنوں نے کہابیں وہ نام بینی بدلوں کا جومیرے باب نے دکھا ہے ابن مسبت کماس کے بعد ہمیں جروزہ بعیشہ رہی .

ن المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم الم

اور کافت میں وصال فرمایا اُن کے والدمستہ صحابی ہیں اور اصحاب شجرہ میں سے ہیں اوران کے والد حزن قریبٹی صحابی ہیں ۔ بیر مہاجرین میں سے ہیں۔ قرلیش سے رؤسار میں سے ہیں ۔

حزونة ، حزن كتيم بي تبحق بي شخت زبين كو بحضرت سعبد بن مسيتب ك فول بن بُرُن كُ الله عمراً وفت به بدن استحبابًا تقاداور سعم الشخت بعن بح فلك في و حضورا قد سلى الشدنعالي عليه و سلم كايه نام بدلنا استحبابًا تقاداور بطور نفا ول كسي كي نام ركهني مي معنى بغوى كي سائف مناسبت كالي اظ بنيس موتا اوراس واقد بي

حضورات رس ملی الله تنه کی ملیه کو ملی کا شریدا . بات تنجیونیل الاستر الی اسپر مسسس مسی نام کو پیلے والے سے بنسبت اسپھے

هُو اَخْسَنُ مِنْكُ اللهِ صَمَالِهِ نَامِ سِيدِلَانَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

عد ماب تحويل الاسم الى الاسم الخ صعر الم

نام رکھے کہ اس کامعنی بڑا ہواور نہ ایبانام رکھے جس سے بڑائی اور مدح تکلتی ہو ۔

مريث اعن سُهُلِ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَتِي بِالْمُنْدِرِ بْنِ إِنْ أُسُيدٍ حضرت مهل رضى الغرتعالي منه سے روايت ہے كەمنذر بن ابى اسبيد حبب بر ٳؙٳڵڹٛؠٛڞڬۧڶٮؿؙؗۼڶؽؗ؋ۅؘڛڵؠٛڿؽڹٷڶؚڔۮڨۅۻۼڎۼڶؽۼٛڹ؋ۅؘٲؠٷٳ۫ڛؠ ) الشرعليه و ملم كى خدمت ميں اينيں لايا كيا. لانے والے نے ان كو حصنور كى ران بر ركھا اور ابد اسبد فَلَهِي النِّبِي صَلَّى لللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ لِشَيْحٌ بَيْنَ يَكَنْ يِكَ يُدِ فَأَمَرَ أَبُو أَسَيُه معظے تنے سامنے کی کسی چیز میں بنی صلی التّرملیہ وسلم شنول ہوگئے تو ابو اسیدتے بلینے لڑمے کے با رہے میں حیم دیا اننه فاحتمل مِن فَجِنه الكِبِيّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ فَاسْتَفَا وَاللَّهِ كُط ور وہ بنی صلی الشرعلیہ وسلم کی دان سے انٹھا پیے گئے۔ بنی صلی انٹرعلبہ وسلم حب اپنی مشغولیت سے فارغ ہو کے تو ہج جھا لِمُوسَلَّمُ فَقَا زَالِنَّبَيُّ صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْكِ وَسُلَّمُ ٱبْنَ الصَّبِيُّ فَقَالَ ٱبُوْ إُسَدِّ بجهاں سے ابو اسیدنے بک کر ہمنے اس کو لے لیا یا رسول اللہ ؟ دریا فت ْقُلُبْنَا ﴾ يَارَسُولِ اللهِ قَالَ مَا اسْمُ حَقَالَ قُلَا ثُنَ قَالَ وَلَا نِ إِسْمُهُ مُنْذِرٌ خسر مایا اس کا کسیا نام ہے انہوں نے کہا فلاں فرایا نیکن اس کا نام منذر ہے تو فَسَمًّا لَا يَوْمَئِذِلِ لَمُنْذِنَ مَا عَد اس دن ان کا ام حصنورت منذر رکھا .

یہ بہیں معلوم ہوسکا کہ ان کے باب نے ان کا نام کیا رکھا تھا طا ہرہے کہ کوئی ایھا نام ہنیں را ہو گا اسی یے حصورنے بدل کر منذر رکھا حضورصلی التدعلیہ دسلم نے ان کا نام منذراس بیے رکھا تھا کہ اسی تبییے کے منذر بن عمروسل بن معد ساعدی خزرجی ایامشهورصی بی مقط

مرير عن إنى رَافِع عَنْ إِنْ هُرَيْرَةً رَضِكَ للهُ تَعَالَى عَنْ أَنْ رَنْنَدَ حضرت ابومريده رضى الترتع الى عندسے روا بيت سيے كر زينسب كا نام برد و كف الو 4440

علے مسلمہ ادب

267

كَانَ إِسُمُهَا بَرَّةٌ وَقِيْلَ تُرْكِّي نَفْسَهَا فِسَمًّا هَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ للهُ عَكَيْهِ کہا گیاکہ وہ اپنے آپ کو شخرا جناری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

وُسَكِّمُ مَا يُنْبَ لِهُ

ان کا نام زمینسب رکھا ۔

ملمدرضى الشرنعالي عبهاكي صاحبزادي حصنوراق يرصلي الشرعليه وسلم كي ربييه

برتته کے معنی بی نیک توابنا نام لے کراس نام والا فخریہ کہدسکتا ہے بیں نیک ہول مسیدا نام

بَاكِ مَنْ سَمَى بِأَسْمَاءِ أَلْأَنْبِيَاءِ صَلَاف جس فن بياء كنام برنام ركها .

عَلَىٰ اَحَلَّ ثَنَا اسْمَاعِيْلُ قُلْتُ لِابْنِ إِنِي أَوْفَىٰ مَا اَيتَ إِبْرَاهِيمَ

اساعیل نے کمایس نے ابن ابی او فی رضی اللہ تعالیٰ عندسے پرچھا کیا آپ نے بنی بْنَ الْكِبِي صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَاتَ صَغِيْرًا وَلَوْ قَضِيَ أَنْ يُكُوْنَ

صلی انتذعلبه وسلم کے صاحبزادے ابراہیم کو دیکھا تھا فرمایا ان کا پیچینے ہی میں وصال بہو گیا اگر نبی صلی متناملیہ

بُعُكُ مُحَتَّمِهِ صَمَّلَى مِنْكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ عَاشَ إِبْنُهُ وَلِكِنَّ لَا نَبْتَ بُعُكَ لَا ﴿

عليه وسلم كے بعدنى مونامقدر موتا توان كے صاحبزاد سے زندہ رہتے ليكن حصنور كے بعد كوئى نى نہيں .

مرسف عن عَلِي بن ثَابِتِ قَالَ سِمعْتُ الْبَرَاءُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عدى بن نابت سے روابت ہے كه براه بن عازب صحن التر نعالى عندنے كما كرجد

بُرَاهِيمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِل الْجَنَّةِ.

براميم منى مشرعنه كا وصال مواتورسول مسرصلى الشرعليه وسلم في ما يا كرجنت ميل سك يليدابك دايه سيع جوانبيس دود مد بلات كى .

حضرت ابراسيم رضى الشرتعال عنه كالتوله فهيني يا المفارّة مهيني كي عرميس

مسلم. استيذان ابن اجه، ادب

انتقال ہوا تھا۔ بلکہ ایک روابیت یہ ہے کہ ون سترہ دن زندہ رہے۔ مدیرے کا معنی یہ ہے کہ وہ چونکہ ایام رضاعت ہیں فوت ہوئے۔ تھے اس ہے جنت ہیں ان کے بیے ایک دایہ ہے جومدت رضا پوری ہونے کہ انہیں دودھ بلائے گی ۔۔۔ مدیث کو باب سے مناسبت یہ ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام حضرت ابر اہم کے نام پور کھا۔
میں اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضاحبزادے کا نام حضرت ابر اہم کے نام پور کھا۔
میں انٹر علیہ والی منہ کے اکی ملک ہو اگل ملک ہوئے۔ اللہ تعالی کوسب سے مبغوض نام ۔ میکا دائے و تعک لی مدا ہے۔

علم بابك كَيْنَكِّتِ أَلْعَاطِسُ إِذَا لَكُرِ يَحُكُمُ لِمَا لِللهَ صَمَ 19 مسلم اخركتاب ابود افد ادب ، ترمذى استيذان ، نسائى يوم هديدة ابن ماجد ادب .

## والمالية

## المال وسيس المال موال

 2993

بہترہی سے کو احت افان طلب کر لباجائے لیکن کھنکھارلینا یا ابساکوئی فعل کرناجی سے گھر والے سمجھ جائیں کہ سلام کرنے والا اندر آرہائے استنبذان کے قائم مقام ہے۔ ابن ابی حاتم نے سنرضعیف کے ساتھ حضرت ابو ایوب رضی النٹر تعالیٰ عنہ سے روا بیت کیا ہے کہ میں نے عض کیا رکول النٹر رصلی اللہ نعالیٰ علیہ وسلم) برسلام ہے ائتیناس کیا ہے نسر بایا کہ آدی تبدیج بڑھ لے بیر سرول النٹر رصلی اللہ نعالی علیہ وسلم) برسلام ہے ائتیناس کیا ہے نسر بایا کہ آدی تبدیج بڑھ لے بیر سرول النٹر رصلی اللہ نعالی اس کے کہ تیار ہوجائے تم میترا اس ہے کہ چاہے تو اجازت دے چاہے تو اجازت دے چاہو اور اللہ دے۔ بیرونا غیر مسکون تا سے مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں اجازت عام مہد تی ہے جس کا جی جاہے اس میں مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں اجازت عام مہد تی ہے جس کا جی جاہے اس میں مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکونت ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکانات ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکونت ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکونت ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکونت ہیں جو فالی بڑے دہتے ہیں۔ اس میں مراد ایسے سکونت ہیں۔

ال خاد \_ من مُنْ أَنْ مُن المَنْ أَنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ

ارتادہے" یُعْلَمُ خارِمُنَظُ الْآعُ بُین" (مون الله الله جانتاہیے چوری چھیے کی نسکا ہ۔ ابن ابی حالم نے حضرت ابن عباس کے طریقے میں سرح کسی خص صوب نام عوں تاریکی جارت دیکھ تاریم اور ج

سے روابت کیا کہ یہ وہ شخص ہے جو کئی خوب صورت عورت کی طرف دیکھتا ہے اور حب یہ اور حب یہ محمد مسلم کا اور حب یہ م محموس کرتا ہے کہ کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے تو نظر تیجی کرلیتا ہے ۔۔۔ انٹر ما نتا ہے کہ اس کی خواہش

,

## يهے كواكراس كوقدرت موجات توزنا كرك.

فَ فَالَ النَّهُمِ مِنْ فِللنَّظِيرِ إلى اللَّهِ لَمُرَخِّخُ مِنَ النِسَاءِ لاَ يَصْلَحُ السَّاءِ لاَ يَصْلَحُ السَّاءِ لاَ يَصْلَحُ السَّاءِ لاَ يَصْلَحُ اللَّهُ ال

م ۵۵کی اسی بیے ابن قائم نے کہا کہ در کویہ جا کر نہیں کہ اسی کیے ابن قائم نے کہا کہ در کویہ جا کر نہیں کہ جمعولی اجنبیہ بچی کو عشل دے۔

وكُرِهُ عَطَاءُ النَّنْظُى إِلَى أَجْوَارِ كِللَّمِى يُبَعُنَ بِمَلَّةً إِلاَّ أَنْ الْمُنْ يَكُونُ وَكُرِهُ عَطَاءُ النَّا الْمُنْ يَكُونُ وَكُرُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُنْ يَكُونُ وَكُونُ عَلَى اللَّهِ الْمُنْ يَكُونُ وَكُونُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

كااداده ركفت بو

جات تُسُلِيمِ الْقُلِيلِ عَلَىٰ لَكِتْ يُرِ صَوَاعِ فَ مَعْوَرُّ لَكَ لَكَ رَادِه وَوَلَ كُوسَ لَام كري ـ

على عن هنام بن منبته عن أني هم أيرة رضى الله نعالى عنه عن الله نعالى عنه عن الله نعالى عنه عن الله نعالى عنه عن الله نعالى عنه عن الله تعالى عليه وسما الله تعالى عليه وسما الله تعالى عليه وسما الله تعالى عليه وسما من الله تعالى عليه وسما من الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله تعلى الله

جَابُ يُسَلِّمُ الرَّالِبُ عَلَى الْمَاشِي ما عِلى المَاشِي ما على المَاشِي المَاشِينِ ما على المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاشِينِ المَاسِينِ المَاشِينِ الم

عم ترمنی: استسیدان ـ



نزهتالقاری ۵ بُابُ زِنْ الْجُوارِجُ دُوْنَ الْفَرْجِ ننسرم گاہ کے علاوہ دوسسرے اعضاء 9440 کا زنا۔ اعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِى للهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قَالَ مَارَ الْمُتُ نَسُمِيًّا حضریت ابن عباسس دصی الله نغال عبنما سے دوابیت ہے کہ ابوھر ہے ہ دینی اللہ تعالیٰ كَ بِاللَّمُمِمِمَّا قَالَ أَبُوْهُمَ نُيرَةٌ عَنِ الدَّبِحِ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَالَىٰ عَا نے نبی صلی اللہ نغا کی علیہ وسلم۔ لَهُ قَالَ اتَ اللَّهُ كُتَبَ عَلَى ابْنِ ادْمُ حَظَّمُ مِنَ الزِيْ أَذْرَكَ ذَالِكُ سے بہتر اور کھ بیں بنیں جانتا فرمایا اللہ نفا لی نے بن آدم پر اس کے زنا کا ومكالذة فمزن فالعكين التظر وزن التسان التظنى والتفس ں کو وہ صرور بلہنے گا، آنکھ کا زنا دیجھنا سے اور زبان کا زنا بو بناسے اور نفنس آرز و کرنا ہے نَعْمَى وَالْقُنْ حَ يُصَرِّبُ قُ ذَالِكَ وُيُكُنِّ بُدُعِهِ ورخوامش كرتاب اورشرمكاه اس كى تقىدىق كرتى بداور تكذيب كرتى بي ارشاد مع آلَّذِ بْنَ يَجْنَرْبُونَ كَبَائِرَ الْاتْرُوالْفُوالِمِثَوَ إِلَّاللَّهُمْ زَجُلْ ومجو ایٹے گنا ہوں اور بے حیائیول <u>سے بیختے</u> ہیں مگر اتنا کہ گناہ کے پاس میئے اور مُرک اس آية محرميه بب كم شفري كبام ادب اس كي تفسيري حفرت ابن عباس رضي الله نعالي عندف فرطا كمسب سيعده وهب جوحضرت ابوهريره رضى الله نفال عنه في صلى الله نغاليا کم سے روایت کی ہے تعنی اجنبیہ کو ٹری نظرسے دیجھنا اور ٹری باتیں کرنا بعض علما نے فرایا کراس سے مراد گناه صغیره بی -- نظر براور کلام حرام پر زنا کا اطلاق مجاز اسے -اس علاقے سے کہ یسب دواعی زنا ہیں۔ ایسے مالی شاعرنے کہاہے۔ نُظْرَةٌ فَتَبَسُّمٌ فَسَلَامٌ فَكَلاَمُ فَهُوْعِلَ ۚ ثَكْرُ اللَّفْ ءُ سِرِيَهِمَا ہِ بَهِمِ كُوانا ہے ميم سلام كرناسي، كير باست كرناسي، كيروعده لبناسيم كيرملا فاست كرناسي. حضرت ملاجامي عليالرحمه فرماني ب عه الفت در: باب قول لله و حرام على قرمية الخ صفه

پوں بوید بوت میں عوام کہ کہیٹ کہ جب کے کہیں کہ دورے کی حوام کرچینہ جب مجبول کی خوام کر کرچینہ کے جب مجبول کی خوام کر کرچینہ کے جب مجبول کی خوام کو ناجا ہا ہے گائے کہ کہا تو کہا تو کہا تو کہا کہ کہا تو کہا تو کہا تو کہا گائے کہا تو کہا گائے کہا تو کہا گائے کہا تو کہا گائے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا گائے کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو کہا تو

من وقال سَعِيْلٌ عَنُ فَتَا دَلَا عَنُ الْكِيْرَافِعِ عَنْ الْكِهُمُ يُرَةً عِنَ الْكُهُمُ يُرَةً عِنَ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى ا

حضورت فرمایا یه اذن سے.

ن کے کے کے ایس کو جدید اذات پینے کی ماجت ہیں اس کا بلایا جاناہی اذات ہے .

عن أبي هُن يَكَ لَا يَعْنَ اللهُ عَلَى اللهُ نَعَالَى عَنْ قَالَ حَمَلَتُ مَعَ اللهُ نَعَالَى عَنْ قَالَ حَمَلَتُ مَعَ مَعَ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْ أَبِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ فَوَجَلَ لَبُنَا فَى قَلْ مَ فَقَالَ بَا أَبَا رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَلَ لَبُنَا فَى قَلْ مَ فَقَالَ بَا أَبَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوجَلَ لَبُنَا فَى قَلْ مَ فَقَالَ بَا أَبَا رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ فَى اللهُ عَلَيْكُواللَّالِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الَّيِّ الْحَقُ اَهُلَ الصَّفَاتِ فَادُعُهُ مُ إِلَى فَا اَنْكُمُ فَلُ عَوْ تُهُمُ مِنْ اللَّهُمُ فَلُ عَوْ تُهُمُ مُ اللَّهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

فَا قُبُكُوْا فَاسُتَادَ نُوْا فَا ذِنَ لَهُمْ فَكَ حُكُوْا . صورني ابنين اجازت دي تب ده لاگ اندر داخل بوست

من الم ۲۹۷۹ ان الم ۲۹۷۹ انسر المیات ان با با با با با با با با در جدین بی یہ ہے کہ اصحاب صفر آئے تو

ا نہوں نے ا ذن طلب کیا بھرا ذن ملنے کے بعد اندر داخل بہوتے ۔ فطید میں انطبین بیرہے کرجنہیں بلایا گیا وہ اگر فاصد کے ساتھ فورًا آئیں تو اذن کی ضور

مبیں بیہے کہ مین براہ میں وہ اس میں تو اس کے اور ایس و اول میں ہوئے گا۔ ہنیں لیکن اگر وہ لوگ مجبد د بر کرے اوپ تو استیں اذن لینا براے گا۔

الاستيزان نزهم القارى ۵ بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى لَصِّبُدَيانِ صَلَّهُ . بَحِول كوسلام كرنا . ٱنْسِ بْنِ مَالِكِ رُضِي لِلْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَتَّكُ مُرَّعَلَىٰ صِيْرٍ س بن مالک رصنی الله نعالی عنه سے روایت مے کدوہ کھے ، بچول پر گزر ہے لَّهُ عَلَيْهِ مُرَوَّقَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَفْعَلُهُ عِلْهِ. بجول كومسلام كيا- اور فرايا كه نبي صلى انتدعليه وسلم الب كرنے سق . اسراذًا فَالَ هُنُ ذَا فَقَالَ حب سي نے پوجھا كون ہے تو دوسرے نے کہا ہیں۔ عَنْ مُحَمَّدِهُ بُنِ أَلْمُنْكُمِ رِفَالَ سُمِعْتُ جَابِرٌ أَيْقُولُ أَنْدُتُ حضرت جابره ضي الله تعالى عد كن من من من باب بر فرض مقااس سليل مي نبي نبي بِيُّ صَلَّىٰ لِمُّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ فِي < يَبِي كَانَ عَلَّىٰ أَبِي فَكَ ثَعَتُ أَلِبَاكَ فَفَا لَ الشرعببه وسلم كي خدمت مين حاضر مووا اور دروازه بين تو حضور في يوتهما كون ي بين يا كما ين افْقُلُتُ أَنَافَقَالَ أَنَاأَنَا كَأَتُّهُ كُرِهُ فَاعِلْهِ يمول توحصنورنے فرمايا كمر مبرً تھى ميں ميوں۔ گويا حصنور نے أسس كو نا گوار سمجھا . مطلب يه مے كرجب كوئى بديو چھے تم كون بيو نو نام بنا نا چاہئے به الكما كم من ميون لغوسے ـ ك من للم تسلم على من جوگناہ کا ارتکاب کرنے اسے کوئی وَ ذَنُكَ الْوَلِهُ مُنْ كُورَةً كُسُلًا مُهُ حَتَى الله من الرب اور اس كيسلام كاجواب نه دیے پہال تک کم اس کی توبر نظا ہر ہو كُنِّنَ تُوْرُفُ وَ إِلَى مَى تَتَبَيَّنَ تَوُبُ قَ ملت اور گنه گار کی توب کب ظاہر ہو گی. لعُيَّاصِي ص<u>٩٢٥</u> عل مسلم استيدان ترمذي استبذان يسائي البوم واللهيلة . على مسلم استبذان ابوداؤد ادب ترمذي استنيذان نسائي اليوم والليله ابن ماميه ادب .



ىلوصلى للهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّا يَقُولُ أَحُلُاهُمُ ا رسول النتر صلی نشر علیه وسلم نے فرمایا کہ جب بہود منم کو مسلام کریں اور کہیں والسَّامُ عَلَيْكَ نَقُلُ وَعَلَيْكَ عِم الثام عبياف تو تم كهو وعليك.

عه المرتدين - باب اذاعرض الذمي صم<u>اس ا</u>

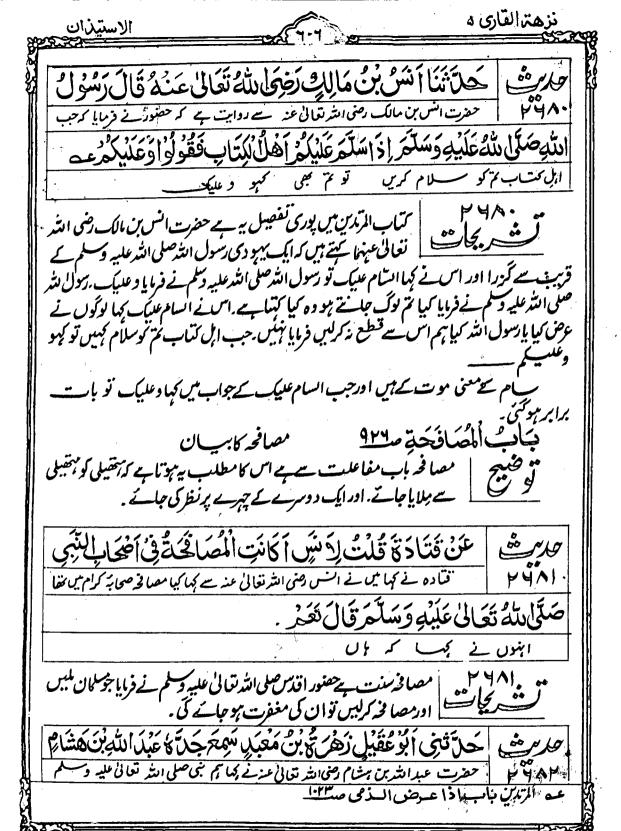



**1.** A.

و بالمعنى الانحتباء بالكيد وهو و المنه ساوت اوت المان يسنى القرفضاء و معنى المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه المنه ال

بناء ؛۔ اس طرع بیھنا کر طرب رہار ہی ہو اور تھلے ھوسے موں را کا بیت سے مہوا ور ہا تھوں سے پنڈ کیول پر حلقہ باندھ کیا جائے۔

مرار شی عن نارفع عن ابن عثم رضی لله تعالی نهماقال اید می مرسی این می ابن عثم رضی الله تعالی نهماقال کا اید و مرس الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله می الله

بَاكِمُنُ زَارٌ فَوُمَّا فَقَالٌ عِنْكُهُمُ جُوسَى سے ملاقات كے ليے گيا اور صافح اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ ال



آ د می جیت لیٹا ہو ۔

الاستيدان

یہ تصریح ہے کہ ایک پاؤل دوسرے باؤل پر رکھے ہوئے تنے یہ اسی وقب درست ہو کا جبکہ باك لايتناجي إثنان دؤن تیسرے کی موجودگی میں دوشخص سرگوشی مر محرمي اور ـــــــا الثد تعالیٰ کا ارث اد اے ایمان والوجب سرگونشی کرو نو گٹ ہاو<sup>ر</sup> مرکننی اور رسول کی نا فرما ئی پر سرگوستی نه کر و نیکی اور تفوی پر سرگوشی کرو ( الی اُن قبال) اور النترسي بر مومن تحروسه كرتے ميں راورالند تعالیٰ کا ارشادے اے ایال والوجب رمول سے سرگوشی کرو نز سرگوستی سے پہلے نذر پین کرو بریمهارے لیے بہنرسے اور زبادہ بإك كرن والاسعاب الركيدية باو توباثك التُدبخشّف والارحم فرانے والاسے ( الى قولد اور الشرىتهارى كامول كى خبرر كمناسى.)

التَّالِثِ ــــوَ ثُوْلِهِ نَعَالُ يَا أَيْقُكُ الْكُولِينَ امَنُوا إِذَا تَتَاجَيْتُمُ فَلَا تُنتَا جَوَا بِالْإِثْمِ وَالْعُلُا وَانِ إِلَى قُولِهِ فُلْيَتُو كَلِ الْمُومِنُونَ وَ فُتُولِمِ كِا يَهْكَ الَّـٰ لِي بَنَ الْمَنُو الْوَا نَاجِبُ الرَّسُولَ فَصَيرِّهُ مُوابُيْنَ بَيْدَى بَجُولِكُمْ صَدَقَتُ إِلَىٰ قُولِهِ وَاللَّهُ خَيِيرٌ سِهَا تَعْمَلُونَ . صِي ( مجادله آبیت عاد تا علا )

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے مروی سے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی الشرعلیه وسلم سے سوالات کی کثرت کر دی جوخضور برشاق گزرا\_\_\_

سوالاس*ت کی کثرنت کوختم کرنے ہے بیے* ان کوحتم دیا ک*د مر گوشی سے پہلے کچھ نذریبیش کریں* توبہ بات صحابه کرام رصنوان الشدعلیهم اجمعین برشاق گزرگی بھر بیحتم منسوخ ہو گیا. مکاتب بن حبال نے کہا کہ بیچکم دسٹس دن تک رہا پھرمنسوخ ہوگیا۔۔ اور کلبی سے روایت ہے کہ بھر مقوری دہر رہا ۔

ناسخ اس كے بعد كا ارشار ہے كەفرايا - فيانُ لَكُم يَجُبُ كُواْ فَيَاتُ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْجٌ - لِي أَكُر ما يا و نواللر بخشف والاجربان مه. <u> بَابُ حِفْظِ السِّرِ صَّلَّا 9</u>

سَمِعْتُ أَنْسُ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ قَالَ أَسَرَّ إِلَىَّ انسس بن مالک رضی التر نفا لی عنر نے کما کہ حضور نے فجھ سے ایک رازی باست کہی 7474

رازكومحفوظ ركهنا.

اس اننا میں صرف حضرت علی رصنی الند تعالی عند نے ایک دنیاد ندر کرے سرکوشی کی کھتی۔ اس حیح کا

التَّبِيُ صَلَّىٰ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِرًافَهَا أَخَبُرِتُ بِهِ أَحَلُّا بَعْدَ لَا وَلَقَلْ تومیں نے حصور سے بعد مجی کسی کو بنیں نبایا محمد سے امسلیم نے سجی پوچھا نو سَتُلَتَنِي أُمُّ سُلَيْمٍ فَهَا أَخُبُرْتُهُ الِهِ.

ان کو تھی ہیں بنت یا

كِاكِ إِذَا كَانُوْا أَكْثَرُ مِنْ تُلْتُكِ فَلاَ فِياسَ بِالْمُسَارَّةِ وَالْمُنُاجَاتِ

جب مین سے زیادہ ہوں توان میں سے تسى كے ساتھ راز دارانہ بات كرنى اور سرگوستى کرنے میں کوئی حرج بہیں .

عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِوسَهُ حضرت عبداللربن مسعود رضى الله تعالى عنرسے دوايت سے كمنى

ادَاكُنْتُمُ تَلْتُهَ فَلاَيَتَنَاحَ رُجُلاَنِ دُونَ الْاخِرِجَتَّى يَخْتَلِطُوا بِالتَّاسِ مے نے فرایا جب تم تنین ہو تو دو آدمی آبس میں سرگوشی زکریں تمیسرے کو چھور کریباں تک

جَلِ أَنْ تِيُحْنِ نِكُ

یہ لوگ اور لوگوں سے مل جائیں اس بیے کہ یہ بات ان کو عمکین کرے گی۔

۲۶ آنین آ دمی کی موجود گئیس دوشخص حب آبیس میں مرگومتی کریں گے توتئیبرے کو د و با توں میں سے ایک کا خرور احساس میو کا یا توسو ہے گا کہ فرہ مجھے <u>ل</u>ے حقیر محجہ رہے ہیں بامیرے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں اور حب مین سے زیادہ نوک مہوں گے 'نو

س کا مشبهه ره مو گا.

سونے کے وقت گھرس آگ نہجواری بَابُ لَاثُتُرَكُ النَّارُ فِي ٱلْكِيْتِ عندالتؤم

عَنُ سَالِمِعُنُ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ال س لم لینے والدسے روایت کرتے ہیں کہ بنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے سے

تُرُكُوٰ ١١ لتَارُفِي بُيُوْتِكُمُ حِينَ تَنَامُوْنَ.

وت اپنے گھرول میں آگ نہ چھوڑو .





نغالے علیہ وسلم کے وصال سے بعد ضرورت پر گھے۔ ربنوایا تھا پھر بھی یہ فرایا کہیں نے حصنور اقدس صلی اللہ تغالے علیہ وسلم کے وصال کے بعد اینٹ پر اینٹ نہیں تھی اور کوئی درخت نہیں سگایا اس کی توجیہ سفیان بن عیبینہ نے یہ کی کہ ایک ذمانے تک نہیں بنایا سیکن حب ضرورت ہوئی تو بنوایا۔ دونوں میں تعارض نہیں جب وہ فرایا تفااسس وقیہ دی کہ علی میں سنوائی تھی۔ بعد کی علی وقیہ اسی میں بنتر تفریکی اور

وقت کک کوئی عمارت نہیں بنوائی کھی۔ بہلے کی عمارت کا فی تھتی اسی میں رئینے تھے مگر بعد میں جب ضرورت محسوس ہوئی تو بنوایا ۔۔۔ مناطقة المناسبة

## كتاب التعواث ملا

وضیح است، دعوزہ کی جمع ہے جومصدر ہے اس مے معنی سوال کرنے ہے ہیں اور میں العت زائد ہے اس کا لام کلہ واؤ تھا اس کوہمزہ سے بدل

دیا اس کے معنی پیکار نے کے تھی ہیں۔

جَابُ فَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى أَدْعُونِ مِهِ صِدْ مَاكُرُومِي فَبُولُ كُرُولُ كَا بِيْكُ فَسُتَجِبُ اللّٰهِ الْكَالِمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

عَنْ عِبَادَ نِیْ فُسُیکِ ہُ خُلُونَ جَبَھُے کُمُ دَاخِرِیْن (مومن مالا ) ص<u>ط۳۲</u>

ُ ٱُوْرَ جِيسے حدمیث میں ہے دِکُلِ نَبِیِّ دَعُوَّا مُسْجَا بَكُ اور ہر نبی کے لیے ایک دعاء ہے جو فنبول ہو گی۔

و ضبیح ان آیات سے تابت ہوا کہ دعاء مانگنامشروع ہے بلکہ دعار مانگئے و من سے اجتناب مبغوض نبر دعاء مانگئے کے بارے بیں اصادیث بکنزت ہیں .

حضرت ابوہریرہ رضی التر نقالی عذہ سے روایت ہے۔ لبیس شی اکدم علی اللہ مِنَ روعاء سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک

السل عاء . ( ترمذي ابن ماجم ) کوني شي محرم بهبس .

سے زاہنی سے مروی ہے ۔ مَنُ لَکُرُ بَیسُنگُلِ مِنْ کَا بَعُضِبْ عَلَیْهِ جوانٹر سے سوال مزکرے انٹر اکس (امام احد، ترمذی و ابن ماجہ) سے ناراض مہوجا تاہیے ۔

نيزامام ترمذي في حضرت ابن مسعود رضى الله تعالى عنه سير وأبيث كيا كه حضور فراتي . سكوا الله عنه و فضل له حسرات الله مسالة الله سي الله سي السي المناس كالموال كروبينك الله

عِبُ أَنْ فَيْسَتُلَ ـ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

TIT DO

طرانی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عہما سے روامیت کی کر فرایا ۔ ان ادمان بھست الملحیان فی الدعاء . بے شک اللہ تعالے دیامیں گڑا گڑانے

للهاء - معصف السر تعافے دعا والوں كو دوست ركھتا ہے .

يهال تك فرايا اللاعاء هوالعبادة بعنى دعاءكرتاعبادت يع.

اور ایک روایت میں نرمایا .

أَكْمُ عَاءُ مُعَ الْعِبَادَةِ . وعاءعبادت كامغربيد.

جَابُ وَلِكُلِّ نَبِيّ دُعْنَ وَّ مُسَوَّةً مُسُتَحَابَةً . صَلَّى الْمُسَافِ

دعاء مبادک کا معزہے۔ ہر نبی کے لیے ایک دعاء ہے جو قبول ہوگی.

عرب غي الزَعْرَج عَن أَبِي هُر أَيْرَة رَضِي لللهُ نَعَالَىٰعَنْهُ أَنَّى رَسُولَ اللهُ نَعَالَىٰعَنْهُ أَنَّى رَسُولَ اللهُ نَعَالَىٰعَنْهُ أَنَّى رَسُولَ اللهُ نَعَالَىٰعَنْهُ أَنَّى رَسُولُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي دُعُوةٌ يُدُعُونِهَا وَ أُردِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي دُعُوةٌ يُدُعُونِهَا وَ أُردِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ لِكُلِّ نَبِي دُعُوةٌ يُدُعُونِهَا وَ أُردِينَ

وسلم نے سرمایا ہرنبی کے بلے ایک دعاء ہے جے وہ کرے کا اور میں چاہت

اَنَ اَنْحَنَّمِي ٤ عُوتِي شَفَاعَةً رِلُامَّتِي فِي الرَّحْرَةِ عَد

موں کہ اپنی د عام محفوظ رکھوں آخرت میں اپنی است کی نشفا عن کے لیے.

علام المعنى الله عن أنس بن مالك رضى لله تعالى عنه عن النبي النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون الله المون الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى عنه تعالى النبي المون الله تعالى النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون النبي المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون المون الم

صَلَىٰ لَلْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ فِنِي سَالَ سُوُلٌ اوْقَالَ لِكُلِّ نبي دُعُوقٌ الله للهُ لَكُلُّ بني دُعُولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قُلْدُ عَابِهَا فَاسْتَجِيْبَ فِحَكُلْتُ دُعُوتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِلْمَةِ.

اور وہ تبول ہوئی اورمیں نے اپنی دعا نیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ کرلس ہے .

عه الستوحبيد؛ باب المشية والإرادة صلك.

1233

افضل الاستغفار اورائته نغالئ کے اسس

ارشاد کا بیان۔ اور اپنے رب سے مغفرت جام و

كي نتك وه برا بخشف والاسم عم پرت رائد كا

مینمد بھیجے گا.اور مال اور بیٹول سے تہاری

مدد كرك الارتمار كيابي بأغ بنادكا اور

تہارے میے نہری بنائے گا ۔۔۔۔۔ اور وہ

لوگ جب سے جیائی کاار تکاب کرمیمیس یا

این جانول برطلم کرس مجمرالته کو یا دکرس اور

یمل غور ہے حالانکر انسب یاءِ کرام کی تمام د عائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اس کی توجیبہ ہیں علماء نے فرایا اسسے کوئی خاص اہم دماء ہے جو فورًا بلاتا خیر جیسے دماء مانگیں سے ویسے ہی قبول ہوگی بقیہ دعائیں بھی فبول ہول تی محرًان مے قبول ہونے کے لیے کچد مدت در کارہوگی۔ یاان مے قبول مونے کی نوعبیت دوسری مہوگی.

باب أفضل الإستغفار وتوله وَاسْتَغُفِرُ وَارْتِكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّامُ إِ يُذْسِبُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْمَامً اكْيُفِرِدُكُمُ بأمنوال وَبَنِيْنَ وَيُجْعَلْ لَكُمْ حِبَّاتِ وُ يُجْعَلْ لَكُمُ أَنْفُامًا.

وتسوله \_\_\_ وَالْكِذِيْنَ إِذَا نَعَكُوْا فَاحِسُنَةُ أَوْظَلَمُوا اكْفَشُهُ مُد <َ كُرُّوا اللهُ فَاسْتَغُفَرُو اللهِ الْمُنْوَمِهِم.

این آمیا ہے۔ استغیار کی تین تصلیاتیں ظاہر مہوتیں۔ ایک تو پر کا گربارش ایک تو پر کہ اگر بارش بند ہو تو بارسش ہوگی۔ دوست مال اور اولا دمیں برکت ہوگی تمیسے

زراعىت عد ەم و كى .

تنبيك : - امام بخارى فسورة نوح كي آية كي ابنداءمي وا وُلائم مين مالانكر واونيي آبت لاك عن فَقُلْتُ اسْتُغْفِرُ وْ إِ

عرسي حكاتني نسكاد بن أوس عن التبي تكل لله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ست ادبن اوس مض الترنع الى عند في مديث بيان كى كربني صلى المترنع الى عليه وسلم في فرما با نَالَسَيَّكُ الْاسْتَغُفَاسِ أَنْ يَقُولُ الْعُبْلُ أَلَّهُ هُرَّ أَنْتُ رَبِّ لَا الْمُ الَّا أَنْت سيدالاستغفاديه به كم بنده كي الدنو توميراً برور دكارس سوائة برس كوئي معبو دبنيس توفي مج عَلَقَتَنِيْ وَإِنَاعُنِدُكَ وَإِنَا عَلَىٰ عُهِدِ لِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ بیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں نیرے مد اور و عدے پر استطاعت مجرموں - اور جو برائ میں نے کی

مِن شَرِّ مَاصَنُعُتُ ابُوءُ لَكَ بِنِعُمْدِكَ عَلَى وَابُوءُ لَكَ بِنَى فَاغُفِى لِى عَلَى وَابُوءُ لَكَ بِنَى فَاغُفِى لِى عَلَى وَابُوءُ لَكَ بِنَى فَاغُفَى لِى عَلَى وَمَن قَالُهُ الْمُونَ كَا اللَّهُ الْمُونَ كَا اللَّهُ الْمُونَ كَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن قَالُهُ اللَّهُ 
ىنى صلى الله تعالى علىدوسى كا دن رات ميں اسنىغفار كرنا .

جَابُ إِسْتِغْفَارِ النَّبِي صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ سُلَّمَ فِي أَلَيْوْمٍ وَاللَيْلَةِ. صسو

ولاس اخْبَر نِي ابُوسكَة بْنُ عُبُرِ الرَّحْبِن قَالَ قَالَ ابُوهُرُبِرُ قَالَ ابُوهُرُبِرُ قَالَ ابُوهُرُبِرُقَالَ عَدِي الْمِي مِنْ اللهِ الرَّحْبِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس پر است کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام خصوصُاسیدالانبیاء سلی سلّہ اس پر است کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام خصوصُاسیدالانبیاء سلی سلّہ اسکی سلّہ تعالیٰ علیہ وسلم گنا ہول سے معصوم ہیں میر استعفار اور توبہ کے کیا معنی علاء نے اس کی مختلف توجیہ ہیں کہ ہیں، ایک یہ کہ تواضعُ استعفار فراتے تھے۔ دوسرے کیا معنی علاء نے اس کی مختلف توجیہ ہیں کہ ہیں، ایک یہ کہ تواضعُ استعفار فراتے تھے۔ دوسرے

عه باب مَا يقول إذًا أَصْبَع صلا

یک امت کی تعلیم کے بیے استعفاد فرماتے سے تبیر سے یہ کم خلاف اولی سے جو تھے یہ کہ حفور اقدس می اللہ نقائی ملیہ و کم ہر آن ترقی پر ہیں ارشاد ہے کو لند خوری خبیدلات من الاولی ۔ حب او نجے درجے پر پہنچنے اور بنجے درجے پر نظر جانی تواس سے استعفار کرتے جیسا کہ کہا گیا ہے حسنات الا بول سیسات المقربین یا بجوش یہ کہ امت کے لیے استعفاد کرتے ۔ اس صدیم بیس یہ جو کہ یہ مبالغہ سے دیے ہے صدیم بیس میسا کہ حضرت ابو ہر برہ و صی اللہ نفالی عنہ کی دو سری دوایت ہے کہ فرمایا کہ شیری محضوت ابو ہر برہ و صی اللہ نفالی عنہ کی دو سری دوایت ہے کہ فرمایا کہ میں اللہ سے دوزانہ سط باز استعفاد کرتا ہوں ۔

بَأْبُ السّوبُدِّ صَلَّكَ اللَّهِ السَّوبُ السَّالِ اللَّهِ السَّالِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

توبرمصررہے اس کے لغوی معنی لوٹنے کے ہیں جیسا کہ مدیث میں ہے آ ببون تا نبون البون ال

نزهن القارى ۵ اللاعوات بِنُوْبَةِ الْعُبُدِمِنُ رَجُدِ نَزُلَ مَنْزِلِا وَبِهِ مَهْلَكَةٌ وَمَعَهُ رَاحِلَتَهُ ہوتا ہے جو کسی جگہ انرا جہال خطرہ تفا اور اس کے ساتف اس کی سواری تفی جس براس کا کھانا اور عَلَيْهَاطُعَامُهُ وَتُسَرَابُهُ قُوضَعَ رَاسَهُ فَنَامَ نَوُمَتُ فَاسْتَيْقَ ظَوْقَلُ بینا کھا اس نے اپنے سرکو رکھا اور سو گیا۔ اور جب جا گا تو اس کی سوادی جا چکی کھی اورجب کری ذُهُبَتُ رَاحِلُتُكُ حُتَّى إِذَاشُنَكَ عَلَيْهِ الْحُرُّ وَالْعَطْشُ أَوْمَاشَاءُ اللَّهُ اور پیاس اورجو انٹرنے چاہا اس بر زیادہ ہوا تو اس نے کھا کہ بیں اپنی بہلی جگہ لولوں اور لوما قَالَ أَرُجِعُ إِلَىٰ مَكَا فِي قُرَجَعَ فَنَامَ نُومَةُ لُمُزَّرَفَعُ رَاسَهُ فِإِذَا رَاجِلَتُهُ عُنْلَ فِي تھے۔ سو کیا پھر اسے سسرکو اتھایا تو دیکھا اس کی سواری اس کے پاکس سے۔ مرسف حَدَّ ثَنَّا قَتَاءَةً عُنْ أَنْسَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ حضرت انس رحنی التر تعالی عنه نے کہا کہ رسول الشرصلي الله عليه وسلم نے فرايا ، الله رِسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّحُراللَّهُ أَفْرُحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِ إِمْنَ إَحَاكُمُ بينے بنده كى توبر براس شعف سے زيادہ خومش موتاب حبس نے يك بيك اپنے ( كمثره) اوس سَقُطَ عَلَى بَعِيْرِهِ وَإَضَلَتُ أَرْضِ قُلاَّةٍ -يويا بياحالا نكراس في اس كو حبيل ميدان مين عناسب كرديا مقا . فرح کے معنی خوش ہونا ہے اور خوستی کے بیے تغیر لازم ہے اور اللہ مُنْ رود كات الله برايس صفن سي پاك ہے جو تغير كي مقتضى لمو بيسال اس کا لازمعنی مرادہے جب کوئی تشحص کسی سے خوپش نتو ناہیے تو اس کی علىطبول کومعا ہن کر دیتاہیے اوراس پر انعام و اکرام کرتا ہے۔ بہاں مرادیہی ہے کہ انٹرعز وحبل اس کے گناہول کو معا *ب کر*د تیاہیے اور اس پر انعام واکرام کر تا ہے۔ اور سلم مشریعیت ہیں حضرت انس ضیابلٹر تعالى عنه كى حدميث ميس يرسع كراس كا أونط اس سع عماك كيا اوراس براس كا تحمانا اور بينا تھا اوروہ اس سے مایوس ہوگیا اور ایک درخت کے باس کیا اور اس کےساییس لیسط گیا اسنے میں دیکھا کہ اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے ۔۔ اس کی لیگام کو پچڑہ انچر خوستی بی شدیت میں کہا اے اللہ تو میراب، و سے میں تیرارب ہول ۔۔ خوسٹی کی زیادتی کی وجہہ

كاب مايقول اذا نام مس<u>مس و</u> سوتے وقت کیا کھے ۔

مريث عَنُ رِنْعِي بْنِ حِمَاشِ عَنْ حُدُنْفَةَ الْمُمَانِ رَضِكَامُلُهُ مدیفہ بن یمان رصی الٹر تعالی عتر نے فرمایا کہ منی صلی الٹر علیہ وسلم جب بستر پر

عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوكِ إِلَّى فِرَاقِ

جاتے تو برا سفنے اے انٹر نیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور جیوں کا اور جب سو کر بستر

قَالَ بِالْمُمِكَ أَمُونُتُ وَ أَحْيَى وَإِذَا قَامَ قَالَ ٱلْحُمْلُ بِثَمِالَٰذِي ا مقتے تو پڑھنے اس الشرے ہے حدیث جس ہے تکہم کو ذندہ کیا موت دینے کے بعید

كْيَانَا بِعُكَ مَا أَمَا تَنَا وَإِلْيُهِ إِلْنَتُ فُرُ عِلْهِ

اور قبر سے انکٹ کر اسی کی طرف حب نا ہے۔

یبال موت سونے سے کنایہ ہے زندہ کرناجا کے سے موت اور نوم بس قدر استرک برہے کہ موت نام ہے بدن سے روح کے تعلق کے

منقطع مون كا اور برانقطاع كمجى حرف ظامرى موتأسيع اس كانام نوم سع اور كمبى ظامرى باطهى دونول طریقول سے موناہے اس کا نام موت ہے زندگی کے اوازم میں دیجھنا سناسمجنا ہے سوئے کی حالت میں برسپ منفظع ہو جلتے ہیں جس طرح موت سے اس لیے نوم کوموت سے تعبیر نسر مایا۔ اسی کے بعد اسی کے مثل حضرت ابو ذریضی الله نغائی عندسے مجی مروی ہے۔ اس کے بعد اس حدمیث

میں برزیادہ ہے کہ نی صلی الشرعلیہ وسلم حب رات میں سونا چلسنے توابنا ہا تھ اپنے واستے رخمار کے يىچەر كھتے ہتھے.

ما*ب صهو۹۳* 

عَنْ سَعِيْدِ بَنِ إِلِي سَعِيْدِلِ لِلْقَائِرِي عَنْ إِينِهِ عَنْ إِيْ هُرُيْرُةُ محضرت الدم مريره رضي التكر تعال عنه سعد وابت سع كم بني صلى الترعسلير ومسلم رِضَى اللَّهُ تَعُالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَى أَحُلُكُمْ

رایا جب م بھونے برما و کو است بھونے کو اندرون إذارسے تھا الله اس میے کہ وہ نہیں جانت كه باب وضع اليد تحت خدا ليمنى ص باب ما يقول اذا اصبح ملسور توحبيل بالماسوال

باسماء الله والاستعاذة بها صعنك

نزهة القارى ه لى فِيل شِه خَلْكُينُفُضُ فِي الشَّهُ بِدَاخِلَةِ إِذَا رِهِ فَإِنَّكُ لَا يَكْ رِي مَاخَلَفُكُ عَكُمُ ك اليجهاس بركياتام بهر كه ال ميرك دب تيرك نام سے من في اپنے بہلو كو ركھا مَّ يَقُولُ بِاللهِ كَرَقِي وَضَعْتُ جَنْبِي وَ بِكَ أَرُفَعُكُ إِنْ أَمْسَكُتَ نَفْنِينَ ورتبرے نام ہی کے سا تھ اکھا وں گا. اگر تو میری جان کو روک نے تو اس بر رحم فرمانا اوراگراہے فَارْحَهُ اوَإِنْ أَرْسُلْتَهَا فَاحْقُظُهَا بِمَا تَكُفُظُ بِهِ الصَّالِحِيْنَ علم جھوڑے نواس کی حفاظت فرانا اس جیزے ساتھ جس سے لینے نیک بندوں کی حفاظت فرا تا ہے . اس مدین کا ماصل برہے کرسونے سے پہلے بستر کو جھاڑ لینا چاہئے ف ربحاث اور بجائے اتھ کے سی کیڑے سے جھاڑنا چاہیئے ہوسکتا ہے کہ بستر پر گردوغییار ہو باکیڑے بھوٹے بھو وغیرہ ہوں ۔ میکن حدیث میں داخلہ ازار کی جو قبدہے اسس کی حکمت سمجد میں نہیں آئی اور منہ صرف مجھے ہی بلکہ علامہ قرطبی نے بھی یہی فرمایا بحتی کہ علامہ ابن حجرنے تعبى انجبرين يهى الحصااس بيه اس خَادم كى نظرين تناب لتَوحيد كى روايت بَصنفة توبة صحيح بي مَينى كِيْرِك كِي كنارك سے حجاڑے البندولاں زبادہ يہ ہے كتين مرتبہ حجاڑے ۔ جَابُ الدُّ عَاءِ فِلْ لَصَّلُوْةِ صَلَّهِ مِنْ اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُوةِ صَلَّهِ اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُو قَالِمُ اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُو اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُو اللَّهُ عَاء فِلْ لَصَّلُو اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُو اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُو اللَّهُ عَامِينًا لَا اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُو اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَاءِ فِلْ لَصَّلُو اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَل مرميث عن عَائِشَة رَضِكَ للهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا وَلا تَجُهُوْ بِصَالُو بِنَكَ وَلا

ام المومنین حضرت عائشہ رصی اللہ تعالیٰ عہدا سے روایت ہے کہ آیہ کر میدالی وَلَا تَخُافِتُ بِهَا أُنْزِلَتُ فِلللَّهُ عَاءِ.

البی غاز مذہبت واز سے پڑھونہ اسک آستہ۔ دعا کے بارے میں نازل ہوئی .

ایه مدین باب کے مطابق اس وقت بہوگی جب دماسے مرادوہ دعا ی جائے جو تنازمیں بڑھی جانی ہے سکن پھر اشکال بیر ہوگا

کرنمازیں جو دعیا پڑھی جاتی ہے وہ مطلقاً ہرنماز ہیں آہستہ پڑھی جاتی ہے۔ بھرمطابقت باقی ہمیں دہ جائے گی۔ اس بیے دعاہے مرادعام دعاہمے خواہ نمازیس پڑھی جائے یا نمازے باہر۔

عله كتاب التوحيد باب السوال باسماء الله والاشتعادة ابها ص ١٩٩ مسلم - دع ابوداؤد- ادب. نسائي. البيوم. والليلد.

( 47°)

تماب تنفیر می گزرا کریہ آیہ کریمیفاص نمازے بارے میں نازل ہوتی ہے اور یہی راج ہے اس بیے کنزالا بیان بی صلوٰۃ کا ترجمہ نماز ہی کیا ۔

عن أبي صارم عن أبي هر بركة رض الله عن أبي هر بركة رض لله تعالى عنه ف الوا يا المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول الله المول المول المول الله المول المول المول المول المول المول الله المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول المول

رُسُوُلُ اللَّهِ ذَهُبُ اَهُلُ اللَّ تُوْرِي بِاللَّ رَجَاتِ وَالنَّعِيمِ الْمُقْيَمِ قَالَ اللَّهِ وَكُولَ اللَّهِ وَكُولَ اللَّهِ وَكُلُ اللَّهِ وَكُلُ اللَّهِ وَكُلُ اللَّهِ وَكُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَكُلُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْل

رَبُهِكَ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَيَوْكَ فَرَايُوكَ فَرَادُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ كَيُفُ ذَاكَ فَالُوْ اصْلُوْ اصْلُوا كُمُا صَلَيْنَا وَجَاهِلُ وَ اكْمَا جَاهُ لَ نَاوَ انْفَقُو ا وَكَ بِرُسْطَ مِن اور جَهِ وَ مَرتَ مِن جِنِهِ مِنْ وَلَ جَهَا دِ كَرَتْ مِينِ اور لِيتَ فَاصْل اموال سَاخِرَج

مِنْ فُصُوْلِ الْمُوالِهِ مِرْوَلِيُسْتُ مَنَا اَمُوَالِ قَالَ اَفَلَا أُخِيرُكُمْ بِالْمِرْتُكُرِ مِنْ فُصُولِ الْمُوالِهِ مِرْوَلِيُسْتُ مَنَا الْمُوَالِّ قَالَ اَفَلَا أُخِيرُكُمْ بِالْمِرْتُكُرِ

لاً هن جاء عِبْلِهِ نَسَبِ مُحُون فِي دُبُر كُل صلو في عَنْهُ اوْتَحُدُ كُون عَنْمُ اوْتُكِبُرُون عَنْمُ اوْر

۲ اسی مضمون کی ایک مدیث کتاب الصدادة میں گزر چکی ہے مگراس ات میں بہ ہے کہ ہر نماز کے بعد تبتیس بارٹ بیج ، تبتیس بار مجمید اور

تنتیس بارتجبر و دونوں میں منا فات ہنیں ۔ پہلے یول کہ و ہاں درجات مُلیؒ کے ساتھ مفتد ہے اور یہاں اعمال میں صرف نماز وجہا د کا ذکر ہے۔ اور و ہال روز ہ جج عمرے کا بھی ذکر ہے اور ضحیح بات یہ ۔ سرک اول نا اور احکار مفہد مرور دمعت نہیں

ئى كەباردا بنايا جاچكا كەمفىدوم عددمعتبرىنىس. كالىپ فول الله نعالى وكىل

عَلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ آخَاهُ بِاللَّاعَاءُ عُلَيْهِمْ وَمَنْ خَصَّ آخَاهُ بِاللَّاعَاءُ دُوْنَ نَفَنْسِهِ. صَمِّعِهِ

الشرنفالی کے اس ارشاد کا بیان اوران کے حق میں دعاء خیر کرو اور حسنے لینے بھائی کو دعاء کے ساتھ ضاص کہا اپنے لیے بہیں کہا۔

نزه تمالقارى ۵ الدعوات عَنْ فَتَادَةً قَالَ سَمِعُتُ أَنسًا قَالَ قَالَتُ أُمُّ سُلِّمِ لِلنَّبِيُّ صَ م ٠ ٢ ٢ حضرت الس رصى الله نغالى عندن كهاكم امسليم تي من الله نغالى عليه ولم سعوض كيا اس عُلْنَهِ وَسَلَّمُ أَنْسُ خَادِمُكَ قَالَ أَلَّهُ مُرَّاكُيْنِ مَالَحُ وَوَلَدٌ فَوَالِدٌ فَوَالِكُ لَهُ فِيهَا أَعْطِيْتُهُ بكا فادم معصور في دعافرا في الله اس كال اور اولادكو زياده كراوراس كوجود ياسي اس بس بركت عطا فرما. اس دعاک برکت به مهونی کرانهیس کنیرمال ملا بصره میں ان کا ایک باغ نمن منتمر بجاف البوسال میں دوم زنبہ تھیل دیتا اس میں ایک بھیول تھا جس سے مشکہ کی خوشبوآ تی۔ اور اولا دکی کثر*ت اتنی ہو*ئی کہ ان کے اکی<del>شلنو</del>نبیں اولاد ہوئی جوسب بیٹے تھے . *ح*رف دوبیٹیاں تقیس حفظہ اور ام عمر و کعبے کا طواف کرتے توان کے ساتھ مینج سے زیادہ ان کی اولاد ہوتی ۔ اور ان کی عربر وایت ایک میں وانمبی<sup>ق س</sup>ال کی ہوئی ہر واثبت ایک میسوبیس بروانی<del>ت</del> ایک سو ساعظ سال بروانت اكسونمن تشال. اور دعاءمين سجع مكرون سع . كِاكِ مَا يَكُرُكُ مِنَ السَّجْعِ مِنَ دعاء كى بنياد خشوع وخضوع اور حضور قلب يرسع اور حب آدمي قافيه بذى كى فكريس رسي كا توحضور فلب جا تار ب كا اس بيه دعام ب قافيه بندى سے منع فرہا یا دیکن اگر دعاء میں بلا تکلف مقفی مسبخع عبارت انجائے تو کوئی حرج نہیں ۔ امادیث میں بحثرت الیسی دعائیں آئی ہیں . إسرف عنُ عِكْوُمَة عَنْ ابْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا قَالَ حضرت ابن عباسس رضی الله نق الی عینهاست روایت سے ابنول نے فرط یا لوگول سے ہر حَرِّ بِ النَّاسُ كُلُّ جُمُعَةٍ مُرَّاثَةً فِانْ اَبَيْتَ فَمُرَّتَيْنِ فِانْ اَكْثَرْتَ فَتْ فية ميں ابكيب إر حدميث بيان كرو. اوراگريز ما بنبن تو دو مرتب. اور زيارہ بسيسان كرنا چا ہو تَاتِولَا تُمِلَّ التَّاسَ هٰذَا الْقُنْ إِنَ وَلَا أَلِفَينَاكَ تُاتِى الْقُوْمَ وَهُمُ فِي تو بین مرتب، اس قرآن سے بوگوں کو اکت و مت عد باب دعوت النبي صلى الله عليه وسلم لخا دمد بطول العمر و كتركا ما لدص وبالله بكترت المال مسمور و- باب الدعاء بكثركا الولد مسمه

TYD

حَدِيْتِ مِنْ حَرِيْتِهِمُ فَتَقَصُّ فَتَقَطَّعُ عَلَيْهِمْ حَدِيثَهُمْ فَتَمَّلُّهُمُ وَلِكِنَ مَكِيْتُ مِنْ حَرِيْتِهِمُ فَتَقَصُّ فَتَقَطَّعُ عَلَيْهِمْ حَدِيْتُهُمْ فَتَمَّلُّهُمُ وَلِكِنَ

مَ كُواسَ مال مِين مَذ يا وُل كُم قوم كَ بِاس آوُ اور وه وك ابنى با تُول مِين شغول بول توان كِ انْضُوتُ فَالْ السَّحْمَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَالِمُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْ

پاس وعظ كِنْ مَكُ اوران كى بات كاف دوجس سے ابنيں ملال ہو، بان چَپُ دہو وہ لاگ تم سے فَا جُتَوْنَدُ مُ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

ی جند مجب می می حرف ک کارسون ملع می مصطلید کرده می می جند کرده می می می می می می می کارسی کارسی کارسی کارسی کا میمبین تو حدیث بیان کرواننی دیرتک که اینین خوامیش دست اور دعاویس قا فید بندی سے بجواس لیے کرمیں۔ لگر خارلگ م

مول الشرصلى الله تعالى عليه وسلم اورصى به كواس حال ميں پايا ہے كہ وہ لوگ برہنيں كرنے مقے . مول الشرصلى الله تعالى عليه وسلم اورصى به كواس حال ميں پايا ہے كہ وہ لوگ برہنيں كرنے مقے .

واعظین اور مقررین کے لیے بہ مدیث ایک بہتری ہدایت ہے کہ وعظ استرمی کا گئا ہائیں ہوایت ہے کہ وعظ استرمی کا گئا جائیں بعض مقرین کی عادت ہے کہ وہ اس کی قطعًا پرواہ نہیں کرنے کہ صافری سنناجا ہے ہے اس کی قطعًا پرواہ نہیں کرنے کہ صافری سنناجا ہے ہیں یا بہیں وہ بولے جائے ہیں جتی کہ مجمع سور ہا ہوتا ہے اور تقریر جاری رہتی ہے اصل قصد ہر ہے اس کی تعلیم کرنے ہیں ہے اس کی سور ہا ہوتا ہے اور تقریر جاری رہتی ہے اصل قصد ہر ہے اس کی تعلیم کرنے ہیں ہے اس کے استراک کرنے ہیں ہے اس کی تعلیم کرنے ہیں ہے اس کا کہ جمع سور ہا ہم تا ہے اور تقریر جاری رہتی ہے اس کی تعلیم کرنے ہیں ہے اس کی تعلیم کرنے ہیں ہے اس کی تعلیم کرنے ہیں ہے اس کی تعلیم کی تعلیم کرنے ہیں ہوتا ہے اور تقریب کی تعلیم کی تعلیم کرنے ہیں ہے اس کی تعلیم کرنے ہیں ہے اس کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کے تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعلیم کی تعل

کہ اب نقریر ایک بیننیہ ہوکر رہ کئی ہے اور پینے کے لحاظے ہرمقرر زیادہ سے زیادہ بول کرلوگوں کو یہ بنا نا چاہنا ہے کہ میں بہت بڑا مقرر ہول بھیر ایک خرابی جلسے والوں کے ذوق سے بہ پیدا ہوگئی ہے کہ جلسہ والوں کی خواس ہوتی ہے کہ جلسہ رات بھر چلے اس کے لیے مقرر تعین ہوئے ہیں اب اس سے کوئی بحب بہنیں کہ مجمع سننا چاہتا ہے یا بہنیں سور ہاہے یا جاگ رہاہے ال کو

بر رواب کے فوق بحث ہیں کہ بی مناج ہما جے باجی کو رہو ہے یا جو ت وہد ہے۔ بہر وال پوری رات گزار نی ہے ۔ کا دی لیکٹر نام المسٹکک خبرات کے معمور پر سوال کرواس لیے کہ اللہ لا منکر کا کئ ، صدیع

-





### بَاتِ الدَّعَاءِ عِنْدَالدُّلُونِ طُنْ مِينِي كُوقت كَاء

مريث عن ابن عباس رض كلف تعالى عنه قال كان البرق كل الله المنه كلف كالله المنه كلف كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالكرك كالكالله كالكرك كالكالله كالكرك كالكالله كالكرك كالكالله كالكرك كالكالله كالكرك كالكالله كالكرك كالكرك كالكالله كالكرك كالكرك كالكرك كالكالله كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كالكرك كا

التذك كوئى معبود نهيں جو أسما نوں زمبيوں كارب سے اور عظمت والے عرش كارب سے .

مربث عن آبی هر نیر قر رضی الله نکالی عنه قال کان رسول الله الله الله ۲۷۱۰ منول الله ۲۷۱۰ منول الله من ۱۲۷۰ منول الله من ۱۲۷۰ منول الله منه الله منه سعد دوایت بید که رسول الله مسلی الله

صَلَىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَيْعَوَّدُ مِنْ جُهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرُكِ الشَّفَ عَلَا عِنَ مَعْدِ الْمَبَل عليه رسم پناه ما نتحة بلاءى مشقت اور برجتى اور تضاء برسے اور دستوں ہے توش

وُسُوْءِ الْعَضَاءِ وَشَهَا تَتِ الْاعْدَاءِ قَالَ شَفْيَانُ الْحُرِلِيْتُ ثَلْتُ الْمُعْدِينَ عَلَيْ الْكُورِينَ تَلْتُ الْمُعْدِينَ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

على كتاب القدرباب من تعود بالله من درك الشقاء صوعف مسلم دعوات. نسائي استعاده



عَنْ قَتَادَ لَا عَنُ انسَ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سَلَّكُوارَسُولَ الله عضرت النب رصی ایٹر تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں نے حصنور سے سوال کرنا 74 1 Y لَمَ حَتَّ أَحْقُوكُمُ الْمُسْتُلَةَ فَعَضِتَ فَصَعِلَالمَ صَلِّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَ شروع کیا بہاں سکب کہ سوالوں کی بھر مار کر دی جس کی وجہ سے حصنور غصنب ناک ہو گئے ادرمہ فَقَالَ لَا تَسْتُكُونِيِّ الْبَيُومَ عَنُ شَكِّي إِلَّا بَيَّنْتُكُمُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُيْمُ یر چڑھ کئے اور فرمایا آج جس چیز کے بارے میں بھی تم پر چھو کے میں اسے بتمادے لیے بیان فراوُں کا يْشِمَالاً فَاذَا كُلُّ رَجُل لاحَتُ رَاسَحُ فِي ثُوْيِهِ يَبْكِي فِاذَا رَجُكُ كَانَ إِذَا ں دائیں بائیں دیکھے سکا نو ہر شخص کا حال یہ نفا کہ اسے سرکو کیڑے ہیں پییٹے ہوئے رور انفا ایک وَجِي الرَّجَالَ يُدَعَىٰ لِغَيْرِ اَبِيْكِ فَقَالَ يَارُسُولَ لِللَّهِ مَنْ أَبِّي قَالَ حُدَافَة ب تضحب بوگوں سے حصکرہ اکرنے تو ان کو ان کے باپ کے علادہ کی طرف منسوب کرے پیکا راجا تا۔ ایہوں۔ نُمَرُ إِنْشَا عَنُمُ فَقَالَ رَضِينَا بِاللَّهِ مَ بَيا وَ بِالْاسْلَامِ دِينًا وَبِحُتَّ لِرَسُولًا چها یا دسول امتر؛ میراباپ کون میر فرمایا حذا فه مچهر حضرت عمری کہنے منکے میں اس برد احنی بھول کہ التردب ہے اور وُذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ فَقَالَ رَسُولَ لللهِ صَمَّا لللهُ عَكْيُهِ وَسُلَّمُ مَارُأَيْتُ فِي لمام دین ہے او محصلی انٹر علیہ وہم رسول میں میم انٹری بنا ہ انتکتے ہیں فتنوں سے اب سول دنٹرصلی انٹر علیہ وہم فرقرایا آج لَخَيْرِ وَالسَّرِ كَالِيَوْمِ قَطْ إِنَّكُ صُرِّوْرَتُ لِى الْجَنَّةَ وَالنَّارُجُتَّ لَأَنَّتُهُ دن جیسا میں نے خبرو شرکھی نہیں د کیھا جنت اور دوزخ میرے سامنے بیش کی گئی یہاں تک میں نے ان دونوں کا

# وَكُمَاءَا لِحَائِطِ وَكَانَ قَتَادَةً كُنُ كُنُ عِنْكُ هُذَا أَكُولِيْثُ هُذِا لَا يَكَ وَمِنَا وَاللهِ اللهِ وَلاَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة ال

بَابُ التَّعُوَّ ذِمِن عَنَ أَبِ أَلْفُبُرِطُ ١٤ عَدَابِ فَبرسے يناه مانگناء لةَنْنَامُوْسَىٰ بِنُ عُقْبَةَ قَالَ سِمِعْتُ أُمَّرَحُ ام خالد بنت خالد : مالدين سعيدين عاص كى صاحبزا دى بي ان ے *عبیثہ گئے تنفے وہیں* ان کی بیدائش ہو بی تھتی اور جب ان سے والڈین يزآئين جصنورا فدنس صلى الثرنغالئ عليه وسلم يحبيرمس يرجيوني مقليل اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں م

مجد میں اور مبرے گنا ہوں میں اننی دوری کر دے جتنی و فِي وَالْمُنْفِرِ بِ ا نتنه قبرسے مرا د کبرن کا سوال ہے اور فننهٔ نارئے مرادجہنم کے موکلین ا كى برطائط مع كروة جهنميول سے يوجيس كے اكثر ياتِكُم من كريير. یا تھالیے اس ڈرانے والے نہیں گئے۔ م فالمنظم الم من من الم الله المنطق من المنظم المنطقة المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المن دىت واجب ہونا ـ *حدیث میں ہے* اے انتر مبرے گنا میو*ل کوبر*ف اور اُ ویے سے دھوصا لانکر جب کسی جہز وخوب هي طح صاف كزنام فصور مرتاب توكرم يا في سع رصوبا ما يا بيع مفندا يا في إتنا میل صاف نہیں کرتا جننا گرم بائی صاف کرتا ہے علامینی وغیرہ نے یہ توجیبہ کی کربیاں فضود كال طهادت معاوراوك اوربرف كالان سادے بانيول سے زياده طا بر بونا ہے۔ اگر بالفرص ان دونول برکونی نجاست برنهی مبائے تو جونحر بر دونول بخصلنے رہنے ہیں فورًا پاک ہو جانے ہیں۔ اس عدمیث میں وارد بقبہ الفاظ کی نشرے گذر ح<u>ی</u> ہے مَاتُ فَوْلِ آلِنَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلْعُرِ ٱللَّهُ مِّ أَعْفِي إِنَّ فَي مَا قَلَّ مُنْ إِلَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ئے آگے کیااور جویں نے بعدیں کیا۔ يه پدري بحث ہو چي كر حضرات انبياء كرام خصوصًا تحضور افدش ضلى للله عليه وسلم مِركناه سي معصوم بي أور و ولصوص جن مي طلب مغفرت كاذ كربيع الناسع مراد وه بأتبي بي جوشان لبوت كے كيم نامناسب بهول.



علم کی ایک روامیت میں برتصری ہے کنشہد اور سلام سے درمیان اس دعا کا مجرحصتہ بر<del>وصتے تھے</del> اورائی کی ایک روایت میں ہے کوسلام کے بعد پروسٹیزا ہے کوسلام کے پہلے می بڑھتے ہوں اورسلام کے بعریمی قولی خطابای یہ خطیئے گئی جن سے خطیئے اُس گنا ہ کومی کتے أي جوبا لفضد صادر مهواور إسيحمى جوبلا نفيد مرواس اعتبار يسيع دى كاس ريط ف عطف خاص علی العام ہے ۔۔۔ اور شمینہ نی کی روایت میں بطراتی اسرایل خطائی جو جیز بلا نصد صادر ہو۔ عهدی کے تفایل کے بھا فاسسے برروایت زبا دو مناسر موسی ہے۔ علام کر ان نے فرا یا کہ اس سے بعد حوط بقہ ندکور سے اس میں ابوبردہ کی تفریح ہے۔ اس سے محجوب آتا ہے کہ اس کسندس ابن ابی موسی سے ہی مراد ہیں ، مگر کلا با ذی نے مہا کہ یہ عمروبن ابى موسى ميں اس كامكىل بېرتىكا كەب مدىرىت حضرت ابدموسى اشعرى رمنى الله تىغالى عنه کے بین صاحبزادوں سے مروی ہے۔عمرو۔ ابوبردہ۔ ابوبج بالفضل التهليل صيه و صنب التهليل كم عني بي لا الا الله الا التند برط صنا جيسے استرحاع كم عني بي إنا بِلندِ و إنا البرراجون يراحنا الم مرت اسے نصر تہتے ہیں ۔ حابب عَنُ إِنِي السَّحِقَ عَنْ عَبُرُو نَبِي مُبْهُونِ قَالَ مَنْ قَالَ عَسْمُ الْ ٢٤١٩ عمره بن ميمون نے كها جس نے دسس مرتبه برط ها كؤيا اس نے اولاد اسب عبل كان كمن أعُنَّنْ تَ قَبَكُ مِنْ وَلَيْ إِنْهُمَا عِيْلَ ـ لام بو آزاد ا ام بخاری نے روابیت ہیں اختصار فرایا مگرمراد وسی دیاہیے جو ا وبرحضرت ابوبربره صنى الشرتعالي عنه كى عاريث بين مذكور سي اس میں یہ تفاکہ جوسومرتبہ پیڑھھے گویا اس نے اولا د اسماعیل میں سے دیس کو آزا د کیا۔ اس بیس ہے کہ دس مرنبہ بط مصے تو ایک غلام آزاد کیا حیاب وسی روا ۔ امام سلم غبلانی سے اور اساعیلی نے بطراق علی بن سلم الرعام سے بیٹ میڈ کور روایت کیا ۔۔۔جس فَ لَا إِلا اللَّهُ الشِّروعُدة لأسْرك لا له الملك وله الحدومُوعَلى حلى منى قدر دس مرتبريط على الديا س نے اولاد اسماعیل کے جارغلام آزاد سیے بخاری میں دُقبُطةٌ مِنْ وَلَدِ اِنْسَاعِ بْبِلَ ہے مبس کے معنیٰ ہونے ہیں ایب علام سے اور سے کی روابیت ہیں جارغلام کی تصریح کیے ۔ نو توجید میں بہوا ملت كاكراكثر اقل كاناني نهس - توله فال ابوعب الله - تعنى امام بخارى في وما با

جتالقارى التاعوات كه عبرالملك بن عروكا فول سجيح ب. نوصنیج: رامام بخاری نے مدیث مذکور کو بہال آ کھ طریقے سے ذکر کیا ہے۔ اول عبدالتر بن مسلمه عبدالملك بن عمرو - عربن زائره - ابواسخن بسيعي - عمروبن ميمون - به طريقي موقوف ہے اس میے کہ عمرومن منبول آبعی ہیں. دوم - عربن زائرہ کاک سندمذکور کے بعیرہ عبدالشدين ابى السفوعن الشعبي - رُبِيع بن خنيم - عروبن مبهون - ائبن ابي بيبي حضرت ابوا يوسيت. انصاری رضی انشرتعا کی عندبه طریقه مرفوع ہے۔ سوم ۔ ابراسیم بن پوسسے عن اَسبہ۔ ابواسی ن ۔ عُروبن ميمون ـ عبدالرحن بن ابي ببلي عن ابي ابوب رضي الثير تُعالي عنه ـ جيهارم \_ موسيٰ - ومهيب. داؤد عامر عبدالرحن بن إبي ليلي حضرت الوايوب انضاري رضي امتر تعالى عنه سيج اربهاعیل بنشعبی ً ربیع – مشتشم-آدم رشعبه .عبدالملک بن میسره - بلال بن بسار ـ ربیع بن م - اور عمرد بن مبحول عن البن مسغود رفني الشريقا لي عند سيفنغ - اعسش- اورتصين - بلال ـ ربيع عن عبدالتكرميني التدنغا لي عند- ان سندول كوامام بخارى لنه بجائے عد ثناء اخبرنا اور من کے قال سے ذکر کیا۔ یہ با تواس بنا برہیے کہ ان اِما دسین کو امام بخاری نے بطریق مذاکرہ سے اسے یا ان تک بطریق نقل بہونجی ہے یا مونوٹ ہے ۔ سٹ ا بومحد حضری عن ابی ابوب رضی ایندنغا لی عنه — امام بخاری بیه فر<u>له نے میں</u> که أن نمام طرق میل تحیح عبدالملک بن عرو کا طریقہ ہے۔ نیہ ما فیہ ۔ باب فضل لشبيج صصه سبحان التركين ك فضبلت عَنْ أَبِيْ هُرَائِرُةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى للهُ حفرنت ابوبربره رضی انٹرنغالی عندسے دوابیت سے کہ دسول انٹرصلی ا لٹ بِو وَسَكَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ سُبُحَانَ اللَّهِ وَبَحِهُ وَ فِي يُوْمِ مِنَّا لَا مُرَّالًا كُ ں نے فرمایا بھیں نے دن ہیں مسبحان اللہ و نجدہ سومر تیبر پڑھا تواس کے گناہ مٹا دیے جائیں سے اگرچہ سمندری جھاگ تے برابر ہوں . حل بین عن این مفریر کا رضی الله نعالی عنه عن البیج صلی حضرت الدبربره دحني الشرنغا لأعنه سعدواببت ميركربني ص

عد ترمذى وعوات منسائى على ايوم والليلة . ابن ماجه - تواللتبع -



تفریجات ام بخاری نے اس مدبت کو دوجگہ اور ذکر فرایا ہے اور ہرجگہ کھے تغیرو تبدل ہے، بہال سبحان اللہ العظیم مقدم ہے اور کتاب الایمان والنذور اور کتاب التوجید میں یہ مؤخرہے اور سبحان اللہ وکھروہ مقدم بہال اور کتاب الایمان والنذوری جبئیکٹان اللہ الریخ ن مؤخرہے اور کتاب التوحید میں مقدم تسبیح میں قفرہے اس معنی ہیں سبحان اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کہنا اللہ کا مذت کرنا واجب ہے سبحان ہونہ مضاف منتعل مونلے مرکز بعض عرب کے کلمات میں بغیراضافنت کے بھی آیا ہے جیسے شبحان منتعل مونلے دو دلد، وقبلنا سبح الحبودی والحدی ۔ اور ایک شاعر محبتا ہے۔

انول دماهاء نی فخس کا بند سبحان من علقه تاه الفاخی بید نظری سبحان من علقه تاه الفاخی بید نظری سبح از دور سبح کرین سرح کا انتوین کے ساتھ آیا ہے براس کی دلیل ہے کہ بین سرت ہے اور دور سبح میں بغیر منصوت ملنے کی صورت میں بیر مصدر میں تاکہ اس میں العت نون زا کم تان توہیے می دور اسبب سوائے علمہ یت کے اور کوئی ممکن منہیں۔ پہلے شعری تنوین کے ساتھ آیا ہے اس کی نوجیہ میں بیر کہا گیا کہ ضرورت شعری کی وجہ سے تنوین آئی ہے حبیبا کرسے

اعد ذکر نسمان لمناان دے رہ : هوالمسك ما كررت ينضوع اسى طرح كيروكوں نے يربها كر بيمنصوف ہے اور دوسر بے شعری بغیر تنوین كے بطریقه مذروز ہے حق میا ہے اسے ہم پہلے تحقیق كے ساتھ ذكر كر آئے ہي وزان المسانوں وزان اعمال برالمستنت وجاعت كاس پراتفان ہے كر فيامت كے دن انسانوں وزان اعمال برالمستنت وجاعت كاس پراتفان ہے كر فيامت كے دن انسانوں

عد كتاب الايمان والمنذور باب اذاقال والله لا المكلم البوم الخ هذه و التوحيد، باب قول الله و نضع الموازين القسط ليوم ألقي كمة هذا و مسلم : دعوات و ترمذى : دعوات و نسائى : عمل ليوم والليلة : ابن ماجه : تواب التسبيح .

کے اعمال نولے جائیں کے مگر معترا انکار کرنے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اعمال اعراض ہیں اور آعراض کا تولنا ممکن نہیں اور گا ان ہیں کوئی تقل نہیں کہ تولاجائے شانیا اعراض کا خود ابنا کوئی وجو د نہیں بیجب بھی بائے جائے ہیں تو اپنے تحلیمی بائے جائے ہیں محل سے جدا مہوکر ان کا بایا جانا ممکن نہیں بھر یہ بہت تو لے جائیں گے بھران میں دو گروہ ہوتے ابک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کا تولاجا نا ممکن ہے مگر واضح نہیں کہان کا نولاجا نا محال ہے ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ان کا تولاجا نا ممکن ہے مگر واضح نہیں ہوگا۔ خالتا۔ اگروزن اعمال حساب و کتاب سے بہلے ہوں سے توحساب و کتاب بغو۔ اور اگر حساب و کتاب بغو۔ اور اگر حساب و کتاب کو دو تولنا لغو۔

معتزليكارد بدابلسنت فران بيك وزن اعال قرآن مبدكي نصوص صريه سے ثابت ب، اول ارشاد ب. وَنَضَعُ أَلْمُوا رَئِنَ الْقِسْطَ لِيوْمَ الْقِبْلِمُ قِي و رور قيامت كدن بم ميزان عدل قايم كري كي اورفرمايا وَالْوُزْنُ يُؤْمِينِ إَلَيْ عَد راورآج ك ون وزن حق ہے۔ اور قرمایا۔ فَلَمَنُ ثُقُلَتَ مِنَوا ذِنْ فِي الْمُؤلِدُ هُمُ إِلْمُفْلِ مُحُونَ مِن (جس كاليِّر عهادى بوكا وبي كامباب سے - اور قرمابا - فامامين تَقَلُّتُ مَوَازِدِينِكُ فَهُ مُو في عیشنے واضینے الفیارعند عهر (جس کالد معاری ہوگاتو وسی بندیده زندگی سے اور فرهايا و قُواَمًا مَنْ خُفِيَّتُ مَ وَالْدِينَ كَا فِأُ مَنْ لَهُ الْمِيالِي الْوَيْدَةُ واوْرَضَ كَالْبِوا اس كَا عَلَا مَا وي يُ القارعه ١٤ ) ادرفيرما يا. وَ مَنْ حَفَتْ مِسَوَ إِزَيْقِهُ فَ أَوْلِيَا فَ الَّذِيْنَ خِسِمُ وَ ( اً نَفْسَهُ مُصَدِّرُ اوْرَضِ شَخْصَ كَابِلُهُ كَا مُورِيهِي وه لوگَ بَيْ جَنْهُول نَے تُوواپِنانقُصان كه اعلان مهمومنون ملال بدا عظراً بات بي النسب النسب عن نابت بوتا مع كرنبامت كم ون اعال نوسل ما تبسي كمر أورا حادبيث اس باب بي اتنى كثير بي كه ال سب كا استقصا دسوار ب النبس مرسن زبر بخت مي ساس بس فرايا كيا نقيلتان في المديزان، يه دواول کلتے میزان میں تھادی ہیں اوراس براجاع ہے ہے کہ نصوص ایپنے طاہم عنی پر محیول سو سے کے بلا <u>خرورت</u> ظاہر معیٰ سے عدول الحاد اور گراہی ہے ماکبا بیکہ وہ اعراض ہمیں تو بیسے تو <u>س</u>لے جائب كے اس سينسل بي الى سنت فرانے ہي كہ اللہ نقالي اس برفا در بيم كراع اض كوان ے محال <u>سے مبا</u>کر کے موجود کر دیے اور ات میں وزن ببیرا کر دیے۔ یا۔ ببجر بربہبن کے کہ وزنِ اعمال حق میع کیفیدت مہیں معلوم نہیں اور بہیت نسے علماء نے بر فرایا کہ مرادیہ ہے کران کے اعال نامے سے وہ دفتر توسے جائیں سے جن کو کاٹنا کا تبین نے بخریر میا۔

عه الانبياء آيت عداعراف عدرصه اعراف آين عد ومومنون علاله

الدعوات هذالقارى م الم احدایی مسندس ام ترمذی ابی جامع ہیں ابن آجہ اپن سنن ہیں ابن حبات نے اپنی تسجيح ببرانقائم نيمتدرك بينهيق نيرايني ولألل بي حضرت عبدالشرب عمروبن عاص رصني الشرتعالي نماسے روابیت کبا کررسول ایٹر صلی ایٹر نفال علیہ وسلم نے فرابا کرانٹر تعاکل فیامت کے دن علیٰ رؤوس انحکق ایک شخص کوالگ کھڑا کریے گا اوراس کے نیا کوے دفتر کھیلا کے گا ہر د فیز مترنظ تك لمهام وكالبيرا بشدنفا لي اس تفص سے فرائے كا كركبا ان مب سيحسَى چيز كا الكار كتابي لبامبرك كاتبين نے م پر كيوللم كباسے وہ عن كركے كانبي اليربرورد كار إ فرائے كاكب نیربے لیے کوئی عذرہے وہ میے گانہیں اے پرورد کار! اس سے بعدا نشر تعالیٰ فرائے کا تیری ا بکسیجی ہمارے حصنور ہے اور تخفیہ بیزطلم نہیں۔اس کے بعدا بیٹر نغالیٰ ایک کا غذَ کا طیحرہ انہا کے كاجس بي المحصام وكا أشْهَدُ أَنْ لِإِلْمَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ لَ أَنَّ مُحَدَّثُمُّ اعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ فرائے کا میزان برجا وہ کھے کا اسے برور د کار! ان دفترول کے مقابلے میں بر کا غذ کا ٹکو اکیا حیثیت ر کفتا ہے تواللہ تعالیٰ فرائے کا تجھ برطلم نہیں کیاجائے گا دہ سارے دفترا کی بلے میں رکھے جامیں گے اوروہ کا غذ کا محرط ایک بلے میں نمام دفتر ملکے موجاتیں سے اور یہ کا غذ کا محرط ا بھاری موجاتے گا الشرك نام مع مقابع بركوني نبين آسكتاً سكة حساب وكتاب اوروزن اعال سع مقصو وخلوق برجبت فالم كرناس اس بيا كرحساف كتاب زنہیں بھی مہوتا اور انشدعز وحمل اینے علم سے مطابق حبزا وسزا دھے دیتا تو بھی کوئی حرج نہیں فقیا سكن الشرعز وحل في حب حجمت محيمطا بق حماب وكتاب ركها اسى حجمت كي مزيد النب نجے بیے وزک اعمال رکھا اس میں حکمت بیہ ہے کہ حوصاب میواسیے اس میں کوئی مذھا ہ<u>وا ہ</u>ے غلطی مرونی ہے۔ ا قیامت کے دن یمبران عرش کے پاس قائم کی جائے گی حنات کا بلراءس کے دانہی طرف ہو گا حبنت سے مفابل اور سکیات کا پلڑا برسس سے بآبیں طرب ہو گاجہتم کے مقابل جیسا کہ امام حکیم ترمذی نے نوادرالاصول ہیں اور آمام ابوالقاسم لانكاني نيايني مندنيلي ذكركيليهي حضرات حذيفيرضي الثدتعاتي عنه يسيموفو فامروى بيع كهصاحب ميزان جبرل علابسلام ہوں سکے اور ببہتی میں حضرت انس چنی الثار تعالیٰ عنہ سے مرفز عا مروی ہے کہ حضرت کمک کے وت له ادشادانساری ۱ صنه مسندام احد تانی مراس مرست ترمزی تانی- ۱ بیعان باب من بمبوت وهو لینها ابن مام درهد باب ما برجی من رحمة صصیح ـ

الاعوات

طبرانی نے جامع صغیبی حضرت ابو ہربرہ رضی الله نغالی عندسے روابت سیاہے کہ سول اللہ صلی اللہ مصلی اللہ مصلی اللہ مصلی اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ

ہیں نے آپ کو اپنے اور آپ کی اولاد کے درمیان حکم بنا دباہے مَیزان کے پاس کھوے مہوما و اور دیکھوجس کی نیکی برائی سے ذرے کے برابر بھی زبا دہ مواس کے لیے جنت ہے ۔

امام صاکم حضرت سلمان رصی انسر نغا لیٰ عنہ سے مرفوعا روایت کرتے ہیں کہ میزان سے باطے اتنے بڑے ہیں کہ اگراس ہیں سب آسمان وزمین رکھ دیے جائیں نووہ سب سماجا ہیں .

مشہور برہے کہ جس میزان کا بلہ کھاری ہوگا وہ اوپر اکھ جائے گا، اور جو کہا ہوگا وہ نیچے تھاب جائے گا دنیا کی تراز و کے برخلاف علام زرمش نے بعض علماء سے اسے نقل بھی فرما یا نہوں نے دنیل میں یہ آیت مین کی۔ اکہ لے کہے کہ انگلے الطبیب ای کی طرف یاک کلے لمب بہوئے ہیں۔

ىبىكن علامه احد خطيب نے فرايا كه برالتُد تعالی كے اس ارشاد كے منتصادم ہے كه فرايا ۔ خسامتا مُكَنَّ تَفَلَّتُ مَوَا ذِنْبِنُكُ ۔ اور آي كريم إلك إيض عُدُ الْكِلْمُ السَّلِيّبُ سے مرادم عبول ہونا ہے۔ واللہ

تناب التوحيدي الم بخسارى نے اس مدرث برجوباب باندھ اسے وہ سے اِن اعمال کے اعمال و اقوال کے ان کا کو ان اور ان ا

. بول او الروسوم میں بورٹ کے اس میں میں انسان کی نمین قسیس مہوں گا۔ اوّل مجھوں کی بارساب و کنیا ہے۔ تولے جانمیں گئے مالانکہ ایسا نہیں انسان کی نمین قسیس مہول گی۔ اوّل مجھوں کی باران میں انساب و کنیا ہے۔ جوزور میں دائند کی جوزور کی سرائی میں کہ بیان میں میں میں ایک جوزور کا میں انسان کی جوزور کا میں انسان کی میں ا

جنت نیں جائیں گے مبیا کر بخاری وسلم و مزیرہ تیں مدیث ہے کہ پیلا گروہ جوجنت ہیں داخل ہونگا جن کی تعدا دستر ہزار ہوگی ان سے جبرے چو دصویں جاند تی طرح جیکتے ہوں گے دانحدیث) دونتہ کے سے ق کی سرمان کے جدالت سے سات

ئریں نئے۔ تنہبیہ دمی فندہ ان بوگوں کی ہے جوموئن ہیں اوز میکتبوں کے ساتھ برائیاں بھی کی آب آور اور جنہیں اول وَہلہ میں سفاعت تصبیب نہ ہوگی ان کا حساب و تماہ بھی ہوگا ان کے اعمال تولیے مفنی جائم سنتے۔

بأب فضل ذكر للله (عروجل) تعالى صفيه الشرتعالي ك ذكرى فضيات .

حديث عن أبي مُوسى رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ಲವಾ

200

( '

**270** 

کرنے ہیں۔ فولہ فلیساً لھم: اس کی دلیل ہے کہ سوال ہمیشہ لاعلمی کی بنا پر نہیں ہونا ہے بلکھم کم بھی اس سوال مرافق مسے سرکہ اللہ نفا کی کوجیسے اینا ذکر نید بعض مصلحتول في بنايرسوال موتلب بهال سوال كافائده برب كه الله نفا لى كوصيع ابنا ذكرنبد ہے اسی طرح ذکر کرنے والے می محبوب میں راوران کا نذکر م می محبوب ہے . بأب يله تعالى مأنة إسم عُبُرُ وأحِرِ عاكم الله نعالى عايب مسوام بير.

| عَنْ أَنِي هُمَا يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُ قَالَ بِثْمِ رِسْعَتْ وَ       | حديث              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| حضرت ابوہربرہ دمنی الشرنعالیٰ عذمیر دوامیت ہے کر ابنوں نے فرایا الشرنعالیٰ کے ننا اور | 7471              |
| مَّامانُهُ إِلاَّوَاحِدُ لاَ يُخْفُظُهُا أَحُدُ الرَّدُخُلُ لِجُنَّاتُ وَهُوَ         | نِسُعِيْنَ إِنَّا |
| سوجو تھی اسے یا د کرلے کا جنت بی واخل ہو گا اللہ و نزیمے اور و ترکو بہند وزمانا ہے    | ام ہیں ایک کم     |
| الْوِتْرَفَالَ أَنُوْعَبُ لِاللَّهِ مَنْ أَحْصَاهَا مَنْ حَفِظَهَا -                  | ۅڹڒڰڲؚۘؖ          |
| ری نے فرمایا ، احصاصا کے معنیٰ حفظہا کے ہے ،                                          |                   |

تششر سیاف ، به مدسی شروط میں گزر دیکی ہے وہیں ہم نے اس پر فصیلی کلام کردیا ہے بہاں بونکہ وُھو وِنٹ کُ ایک الم کے اس کیے اس کو نکھا۔ بہاں روایت میں ہے لا بچے فظہا أحد اورشروط بس سَيْص أحصاها الم بخارى نها فاده به فراياكه احصاها سعم ادحفظها بي بع. مَاكُ أَلُوعُ ظَلَّةِ سَاعُكُ بِعُدًا سَاعَةٍ صَفِيهِ وَفِقَ كَ بِعِدْ نَصْبِحِت كُرْنَا

| حَدَّ ثَنِي شَوِيْنَ قَالَ كُتَا أَنْتُ ظِلَ عَبْدَ اللهِ إِذْ جَاءَ يَزِنْدُ بُنُ                 | حديث                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| سننيق نے بها ہم عبدالله بن مسعور كا انتظار كررستے تھے كہ يزيدبن معاوير عنى                         | 4444                  |
| مُنْنَا أَلَ يَجُلِسُ قَالِ لَا وَلَكِنَ أَدْ خُلُ فَأَخْرِجُ إِلَيْكُمُ صَاحِبُمُ ا               | مُعَاوِبَةِ فَا       |
| آب میظیں کے نہیں تو اپنوں نے کمانیاں میں اندر جار الم بوں ناکہ بہار سے صاحب کو باہر لاؤں           | آئے توم نے کما        |
| تُ أَنَا فَجَلَسْتُ فَحَى جَ عَبْدُ اللَّهِ وَهُوا خِنْ بَيدِهِ فَفَامَ عَلَيْنَا                  | فالكجئه               |
| نے بررامنی مزموے تومیں تباآ کر س کا اور جیھوں کا مجمر عبداللہ نکلے اور وہ یزید کا او کھ براے       | اوراگروه با برآ-      |
| إِنَّىٰ أَخْبُرُ بِمَكَانِكُمْ وَلِكِنَّا عُبَمْنَعُنِي مِنَ الْخُرُوجِ الْبَكْمُ إِنَّ الْخُرُوبَ | فَقَالَ أَمَا         |
| ملا سامنے کوسے ہوتے اور فر ما با مجھے بہماری موجود کی کی خبردی گئی میکن مجھے بہمارے باس            | <u>ہوئے تھے</u> پھر ہ |

هذا القادى ۵ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَخَوَّلْنَا يَالْمُوْعِظَةِ فِي الرَّبِّ الْم نے سے دسول انشرصلی انٹدعلیہ وسلم کا برعمل دوک د لم تفا کہ دسول انشرصلی انٹرعلیہ وسلم نا عزکر کے وعنط فرما تے تق اس اند بشے سے کر کہیں ہم اکنا نرجا ہیں۔ اس مدسيث كااخير حصته كناب العلم مي گزرجي كالمير مركز ابتداتي حصة و وال نہیں تفااس لیے ہمنے دوبارہ تھا اس مدسین ہیں بزیر بن معاويه معے مراد بزيد لمبد بنياب يزيد تحتى بن جوراسخ العقيدة تابعي مسلمان اور حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند كے لمبذخاص منفے - بزید بلید كا پهال مراد موزا بول باطل سبے كه محضرت عبدالتدين مسعود رصى الثرنغالي عنه كا وصال سيست يمير بيريكا كفيا اس وقنت يزبير يزير بَهِن حَجُوطًا بجر كفا اس يه كريزيدكى بيالتن ها يصي بداس مديب سيان وعظين كوبدات حاصل كرنى جاميئة جوبيمحس كرنة ببوت مجي كرسامعين تفك حكي بيب اكناجك ہیں مگر تھر مجھی تفریر حتم ترنے کا نام نہیں بیتے۔ 2 444 34

### بِسُلِلْلِكُمُنْ لِحِتَّمْ فِي

كالمرقاق والمورق في الأن كابيان

جے رقاق، رقیق کی جمع ہے۔ جورقت کا صفت مثبہ ہے جس کے عنیٰ دل میں مناق کے جائے کی میں میں رقاق کے جائے کے بیاری کے بعض نسخوں میں رقاق کے بجائے ہے۔ بیر رفنیقہ کی جمع ہے۔ اس کے معنیٰ بھی وسی میں یہ

رت نن ہے ۔ یہ رفنبقہ کی جع ہے۔ اس کے معنی بھی وہی ہیں۔ باب فول النبی صلحیٰ ملک علیہ کوئی زندگی نہیں آخہ دت کی زندگی وسلولا عُکیش الآغیبش الآخرے ہی ۔ یہ مہو کے سوار

آت ہے تا ہے۔ خیادے کا مطلب یہ ہے کر حب انہیں صحت بھی لی تقی اور خوشیا لی تھی لی تقی تو انہیں اللہ کی یاد عبادات اذکار زیادہ سے زیادہ کرنا چاہئیے تفا مگر انہوں نے ایسانہیں کیاجس کی وجہ سے نقصان انتھا یا۔

بخادی کے ہن دونتا تی نسنے ہیں باب حرف انزاہی ہے جوا دیر مذکود ہوا۔اس حدیث کو باب سے مناسبت نہیں مگر ہر کہ تکلف کہا جائے لیکن فتح الباری عمدۃ القاری دونول ہیں باب کے دوجز فدکور ہیں۔ببلا جزءہے حاجاء فی الصحتۃ والفزاغ دوسرا جزء ہے لاعدیث الآ

ے روبر اور روبیت بہتوں بروسے معالمی میں الصفائی دو الصواع روبر میں بروسے الا تعالیق الا عُکبتنی الکاخب تا ۔ اس مارمیت کو پیپلے جزء سے صراحة مناسبت ہے۔ اور دوسرے جزء کے مراہ یہ وزانس سرارام براری نے دورونٹس ذکر کی میں

مراحة مناسب المم بخاری نے دومدینیں ذکر کی ہیں .

عله

اَبْنَاءِ اللَّهُ نَيْنَا فَإِنَّ الْيُومُ عَمَلُ وَلَاحَسَابُ وَعُلَّاحِسَابُ وَلَا عُلِي عُرُحْ فِهِم عُمِبَاعِدِة -

بین دنیا گزرتی جاری ہے اور آخرت آری ہے دنیا گزرجائے گی آخرت باتی رہے گی کے کھولاک دنیا محطلب کاریس کچھ لوگ آخرت مے بہاں ابن سے

مراد طلب گار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدایت فرمائی جھوں احرات ہے ہماں ان سے مراد طلب گار ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدایت فرمائی کہ طالب دنیانہ بننا طالب اخرت بننا دنیا میں کھر بھر بھر کھر ہے ہے ۔ فرآن کریم میں ایک جگر فرمایا کہا ہے وہا ہو وہ فرحد حدمن العن اب اور باب میں جوآیت الم بحت ری نے رہا ہے۔ اور باب میں جوآیت الم بحت ری نے

تخریر فرائی ہے اس میں تھی فیمن ذھر جہے۔ اپنی عادت مے مطابق ام مخاری نے اس کی تفر فرائی ۔ کداس سے معنیٰ ہیں دور کرنے والا۔

| هابي عَنْ رَبْيِر بْنِ نُحْنَبُمْ عَنْ عَبْرِ اللَّهِ رَفِي اللَّهُ نَعْ اللَّهُ فَالْ عَنْهُ قَالَ هُ ظَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷۲۵ حضرت عبدانشر رابن مسعود ) مضي الله تعالى عنه نے کمپاني صلى الله عليه وسلم تر ايک حري خ ما کھينيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| النبي صلى لله عليه وسلم خطامريعا وخط خطافا في لوسط حارهامنه وحظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الوراب خطات بي جابها جواس تصفارح نفأ أور تهوية جهوريمي خط عصني بيح والي خط بين اس كنه واله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| خططا صفارًا إلى هذا الذي في لوسط من جانبه الذي في لوسط فقال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کنارے سے پھروند ایا بر انسان ہے اور یہ اس کی موت سے جو اسے گھرے ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هذا الانسان وهذا أجلة محيظبه أوقذ أحاظبه وهذا الذي هو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سیم اور جو با ہرسے اس کی آرز دسیم اور یہ جھوٹے جھوٹے محطوط بیاریاں ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هُارِجُ أَمْلُهُ وَهِذَهِ الْخُطْطِ الصِّعَالَ الْاعْرَافِي فَإِنْ أَخُطَّا لَهُ هِذَا الْعُشَاءُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الريب چوك مان سه لوي لوئ ليتي سه اور اگر يه چوك مان سه لو ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| هُذَا قِرَانَ أَخُطَّالًا هُذَا أَكُفَّ الْمُصْلَةُ الْمُحَالَةُ هُذَا أَعِلَا أَعِيدًا فَعُلَّا الْمُصَالَةُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالُةُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالُةُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُهُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالُّذِ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقِيلُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقِةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقِيلُ الْمُحَالِقِيلُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقِيلُ الْمُحَالِقِيلُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحَالِقُةُ الْمُحَالِقُولُ الْمُحِلِقُولُ الْمُحِلِقُولُ الْمُحِلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحِلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحِلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقِ الْمُحْلِقُلْمُ الْمُحْلِقُلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُلُولُ الْمُحِلِقُلُولُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِقُلُولُ الْمُحْلِقُلُولُ الْمُحْلِقُلِقُ الْمُحْلِقُلُولُ الْمُحْلِقُ الْمُحْلِل |
| نون ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| حليب عن أنس رضى الله نعالى عنه قال خطالت عن أنس رضى الله نعالى عنه عن النبي صلى الله عليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المنابي المعفرت انس رمني الله تعالى عنرسے روايت ہے كم بى صلى الله عليه وسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عه ترمذی: زېر نسائی: رتاق ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



عه نان: رناق .

**ఓ**ఎఫ

مينالفتاري ه كناب الوضاف

#### في طُصابِيم بي على خدا كاخوت نبيس كبا اس كاكبا عذر .

| ١ |                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | حديث أنُحَبَرُفِي سَعِيدُ بَنُ أَلْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبِاهُمُ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ                               |
|   | ٢٤٢٨ حضرت ابدم ربره رضى الله نفال عذف بكابس في رسول الله صلى الله صلى الله من الله الله عن الله                                  |
|   | أَفَالُ سِمُعَتُ رَسُولُ لِللَّهِ صَلَّا لِيلَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَزَالُ قَلْتُ الْكُنُر              |
|   | علیہ وسلم کو فراتے ہوئے ساکہ بوڑھے کا دل دو چیزوں کی آرزو ہیں ہمیشہ جوان رہتا ہے گئے                                             |
|   | نَسَابَّا فِي النَّنْيِّينِ فِي حَبِّ اللَّهُ نَبِيا وَطُولِ الْأَمْلِ عَنَّ<br>دنيا كي محبت اور خوابس كي درازي بين .            |
|   | دنیا کی محبت اور خوابهش کی درازی میں ۔                                                                                           |
|   | حديث حَدَّ ثُنَا قَتَا دَةُ عَنَ النِّس رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْكُ قَالَ قَالَ رَسُولُ                                        |
|   | ۲۷۲۹ محضرت انس رضى الشرتعالي عندس روائبت مي كرسول الشرصلي الله نظالي عليه وسلم في ورايا كما ومي بواتها                           |
| ۵ | اللهِ صَلَّاللَّهُ نَعَالَى عَلِيْر وَسُلَّم بِلْبُرُ إِبْنَ أَدْمُ وَيُكْبُرُ مِعَدُ إِثْنَانِ حَبِّ لَمَا لِ وَطُولُ الْعُيْءِ |
| , | موتا كما تا يها اوراس كيسائف دو باتبل هي برط حتى رمبني بين مال كى محبت اور عمرى درازى كي آرزو -                                  |
|   |                                                                                                                                  |

مِابُ قَوُلُ اللهِ يَا أَيُّهَا السَّاسُ إِنَّ وَعُنْ أَللَهِ حَقَّ مِنْ لاَ تَعُرَّنَكُمُ أَلِيَالًا اللهُ نُعِيالَ إِلَىٰ فَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ. د العناطرية) صرف

الترتعالی کے اس ارشاد کا بیان لے ہوگو! بیشک الشرکا وعدہ حق ہے اس لیے تم کو دنیا کی زندگی فرنفینہ شکرے اور ہرگز تہیں استدے حکم پرفریب نہ دے وہ بڑا فربی بیشک شیطان تمالا دشمن ہے نوتم بھی اسے تئمن سمجھووہ نوا نے گروہ کو اسی لیے بلا تا ہے کہ دور خبول میں ہول .

قال ابوعبد الله الشعير كريم هُ هُ دُهُ هُ وَخَالُ مُ جَهِ الْفُر ورُالشَّيُطُانَ.
اور ابوعبد الله (الم بخارى) نے بھا سُور کی تع سُعُرا کی ہے اور جا بہتے ہوگ اکفر ورُالشَّیُطان ہے۔
وضیح استی و فعیل کی وزن برسع سے صفت مشبہ ہے اس کا تعوی عنی معظے منے اللہ علی المحکم معلی من معلی میں میال مراد جہنم ہے۔ امام مجادر نے کہا الفو و دُفعول کے وزن براسم مبالغ کاصغر ہے بینی جو بہت زیادہ فرسب و بنے والا ہواس سے مراد شیطان ہے اننادہ یہ فرایا کہ الفو و دسی الفت لام عہد ذہنی کا ہے۔

عه ملم: ذكاة - نسان رقاق - عده :ملم: ذكاة -

حديث أخُبَرَني مُعَاذُبْنُ عُبُدِ الرَّحُمْنِ إِنَّ إِبْنَ أَبَانَ أَخْبَرُهُ قَالَ بے نشک ابن ابان نے خبر دی کہ ہیں حضرت عثمان کے پہسس وصنو کا پانی لایا اور وہ مفاعد میں ، رَأْنُتُ النِّيَّ صَلَّاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْضَا وَهُو فِي هَذَا الْمُحَاسِ فَا وضوءتم قال مِن توضّ أمِنك هذا الوضويم أقل ملتجد فركع ركعنان از پڑھی پھر بیٹھا تو اس کے انگے گناہ بخنس دیے جائیں گے عثمان نے کہا اور نبی غَفِي لَهُ مَا لَقَلَّامُ مِن ذَنبِهِ قَالَ وَقَالَ النِّبْيُ صَلَّىٰ لِلَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ صلی انتُر تعالیٰ علیہ وسلم نے فرایا تھ دھو کے بیں مت بیط نا

بدابن ابان حمُران بي جوحضرت عثمان عنى رضى الشدنعالي عنه كے غلام عفے ـ مریجات کا مگهُود: بفتح طاء صفت منب کاصیغ ہے اس کے معنی باک کرنے والے مے بیں بہال مرادوہ پانی ہے جس سے طبهارت ماصل کی جائے۔ مُفَاعِد، مرب طبیہ میں ایک جگر کا نام ہے۔ فرکع رکعت بن یہ روابیت عام ہے خواہ فرض پرؤھے یا نفل مگرمسلم کی روا بینول میں فرائض ملکہ بعض روا بینول میں صلوات خسس کی تحضیص ہے۔ اسکے تناہوں سے پیاں مرا دحقوق انٹرمبر. اور وہ بھی ایب نول کی بنا برصرت صغائر رہ سے حقوق انعبار تووه بألا تفاق مراد تهب ـ

لَا تَغَنَّ أَوْوُا: يَنِي بِسَحْدِ كُرِكُوا جِبِي طِرْح سِي وضوكركِ نماذ برُصِ لِبنے سے نمام كناه معاف بهو جانيه آدى كنابول برجرى نرمو السكيه كمغفرت الشرنعال كى منبيت برسي نير مركل

كَا تُوَابُ اس يَرِمُوقُونَ بِي كَرُوهُ عَمَلِ مَقْبُولَ بِهُوا وريكُسَى كُونَهُ يَكُ مَعْلُوم . واب مَا يُتَّقِي مِنْ فِتُنَادِ الْسَهَالِ اس بات كابيان كرمال كفقي عنظي في فَيْنَادِ النَّهِ الْسَهُ وَ أَوْلَادُكُمْ مَا يَكُولُو النَّهُ وَالْمُؤَلِّمُ مُنَا وَلَادُكُمْ مَا أَوْلَادُكُمْ مَا أَوْلَادُكُمْ مَا أَوْلَادُكُمْ مَا أَوْلَادُكُمْ مَا أَوْلَادُكُمْ مَا أَوْلَادُكُمْ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بهنارے مال اور بہاری اولاد نقط ہیں۔

عه مسلم: طهارت. نسائي: صلوة.



بابالونشاق

وال اخبر في السّبن مَالِكِ إِنّ رَسُولَ لِللَّهِ صَلَّى لِللَّهُ نَعُا نے خردی کہ دسول انٹرصلی انٹرنغائی علیہ دسلم نے فرایا ، کہ اگر ابن آ دم سے پہلے فاة إلا الترابُ وَبَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ نَاتَ عَ ، مجرعے گی۔ اور انشراس کی نوبہ قبول فرما ناہے جو تو بہ

وَقَالَ لَنَا أَبُوالُولِيْدِ (الى ان قال عَنْ أَنْسُ رَضِي اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ ، النس رضي الله تعالى عنه سع روايت سه كرحفرت إلى رمني الله نعًا لي عنه ركيف يخف كريم

بِّ رَضِيَ للهُ تَعَالَى عَنْهُ كَتَا نُرِي هٰذَا مِنَ الْقُرُ ان حَنَىٰ نُؤَلَتُ الْلِمُكُ

تعِیٰ صربیٰ ندکور لوان لابن ادم وادیا الحد دبیث ر قرآنِ سے معت

اب اس كى الماوت منسوح بوجى بداسيسورة الهاكموالة كانوسف - كَتَا الْمَرَىٰ : ١ اس بِ ابِك احتمال برجع كربر بمعنى ظن ميو - انب مطلب بربروكاك مبم

گمان كرنے تخفے علم بقبنی اور تطعی بنیس تفا اور ابک احتمال برے كر روبین معنی علم مرو اب عی برم و سے دىم اس كا اغنفا در <u> كھتے تھے</u> بِأَبُ مَا قُدَّمَ مِنْ مَالِهِ مُهُوَلُهُ صَلاهِ اللهِ مَا يَنَاقِسُنَا مَالُ ٱللَّهِ مِنْ مَالِهِ مُهُوَلُهُ صلاهِ الإيناقِسُنا مالُ ٱللَّهِ مَا يَعْ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَالسَّاطِي

حديث قَالَ عُبْدُ اللَّهِ فَالَالِّبَيُّ صَلَّىٰ لللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِوسَكُمُ آبُكُمُ مَالَ وَارْ *عرت عبدانٹرین مسعود دیمی انٹر نعائی منر نے بکیا کرنبی ص*لی انٹرتعائی علیہ <del>وس</del>لم

رُ ايارُسُولُ اللهِ مَامِنًا أحدُّ الآمَالِهُ أَحَبُ إِلَيْهِ فَالَ فِانَ نسے اس کے وارث کا مال لینے مال سے زیادہ بیا را ہو ؟ لوگوں نے عرض کیا با رسول اللہ! ہم میں الكماقذةم ومال وارتبهما الخرعيه

سے ہر شخص کو اینا مال وارت کے مال سے زیادہ بیارا بعد فرمایا اس کا مال و<u>ہ ہے جو اس نے</u> آ کے مجھیج دیا اوراس کے وارث کا مال وہ سرم جونے مجھے مجھور کیا۔

عده ترمذی: زرد - عبده نسانی: وصایا -

غنی نفنس کاغنی ہے اور انشر تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کیا بہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیشوں سے بیجلد میاں کو کھیلائیاں دینے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں۔ عاملون نک۔

ماب الغينى غينى التَّنفُسِ وَقُولُهُ الْكَالَمَ الْكَالَمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ الْكَالِمُ اللَّهُ الْكُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْكُولَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُولُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ ال

ت قَالُ ابْنُ عُبِينِ لَهُ لَوْ بَعِمُلُوهَ الرَّبِهِ مُلُوها لَا بُنَّ مِنَ أَن يَعْمِلُوها . اورابن عبينه نه کها بصد ابنوں نے نہیں بیے حالاں که ضروری تقا کہ دہ کرتے .

حلىبان عَنُ إِنِي صَالِحِ عَنَ إِنِي هُمَا يَكُ هُمَ يُرِكُ لَا فُتَعَالَى عَنْهُ عِنَ النَّبِي كَالَ لَلْهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللَّهِ عَنَ النَّبِي كَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنَ النَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُوا عَ

نی صلی الله علیه و سلم اوران کے اصحاب کی زندگی اور دنیا سے ان کی علیٰ دگی کیسی صفی ۔

**ڮاب** كَيفُ كَانَ عَانِشُ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَتَحَلِّيْهِ مِرْمِنَ الدُّنَ نَبَيا <u>هِ 40</u>

حلىب كَنَّ نَنَا عَجَاهِلُمَ أَنَّ أَبِهِ هُمْ يَرِيعٌ كَانَ يَفُولُ اللهُ الَّذِي لَا اللهِ عَلَى اللهِ كَانَ يَفُولُ اللهُ الذِي لَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

عدد سوره مومنون آبت ۵۵ - عدد ترخی، زیر ، نسائی ، رفاق

زهناالفاری ه كناب الزفان ستع پربشان بہوکراس داستے پر ببیظا جس سے نبی صلی انٹرنغالیٰ علیہ و ئے سکفے کہ ابو بجر گزد۔ ے بیں نے ان سے کنا ب انٹربیںسے ایک آب بیے پو جھا تفا( کہمیری آ وا ز کی کم نے کا اہنیس علم ہو جائے) "نا کہ وہ مجھے کھلا بیس وہ گزر کھٹے اور بھو نہیں کہا۔" یر ممب نے ان سے بھی ایٹر کی کہ بیے کہا تھا کہ وہ مجھے کھا نا کھلاتیں وہ تھی گزر گئے اور کچھ نہیں کہ وحدالنا في قدي قفا ے اور میرے جی بی<u>ں جو تھا اور جو میرے جہرے میں تھا جان ل</u>ہ ! فزما يا ميرك يتجهج بينجهي أ، اور آ كے برا عد -ب کم حصنور کاشائہ افدس کے اندرنٹ ہے س*کٹے بھر*یس نے اذن طلب وجھا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے ہوگوں نے عرصٰ کیا فلاں مرد یا فلاں عورت نے حصور کے بیے ہدیہ جھیجا سے فرا بائے ابو بیر میں نے عرض کیا حاضر میوں بارسول انٹر! فرمایا ایل صفہ کے یاس ماقہ

نزهن،القارى م كتياب الرمشاق اللَّبِنُ فِي أَهِلِ لَصَّفَّةِ كُنْتُ أَحَ كر بهان تفف مذان كابل وميال تقية مال مقا اورندان ا وراہیں میرہے پاس بلا لاؤ اہل صفراسلام ةُ أَتَقُوِّى بِهَا فَاذَا حَاءَ أَمَرَ نِي فَكُنُتُ أَنَا أَعْطِيهِ مُومَا عَسَى ان مِمت میں صد فہ آتا توان کے پاس جھیج دیا کرتے اور صد قدمیں سے َى وَلَهُ نَكِنُ مِن طَاعَةِ اللهِ وَطَا<u>عَةِ رَسُولِمٍ بَ</u> صفه کومجی شامل فرانے ۔ اس وقتت اہل صفہ کا بلا تا مجھے ہے بندمهیں آیا میں نے کہا کہ یہ فانكنات القدرح فتجعلت أعبطية بھے نقومیت ہوجب اہل صفہ آئیں گئے تو تھے حصنور حکم دیں گئے کربیں انہیں دول مجھے امید نہیں بيوالقدح فيشود ں و ودھ میں سے مجھ ملے نیکن انتراور اس کے رسول کی فراں برداری کے سواکوئی چارہ بہیں تھت یاس کیا اوران سب کو الا با وه سب آیے امپوں نے اندر ما فری کا ا ذن طلہ دالقدح فوضعك على يلابا فنظ درنے انہیں ازن دیا اندر آکروہ لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ سکتے. فرابائے ابو میٹر میں نے عرض کیا حافر ہوں لتضكنف بالتلفخال بقيت أثاؤ أبت فا رسول ابتد! فزابا دوده کاپراله له اورمین ترویاله لیامیس ایک ایک محص کوپیالدیتا وه سیر بروکر یی لیتنا بھر پیاله ؟ ا أَقُولُ فَاللَّهُ كُونُ فَقَدُّ لَى فَشَاءِ مِنْ فَقَالَ إِللَّهُ وَكُونُ فَسَاءِ مِنْ فَهُ وما ديتنا مجربيا لدميل دومرسه كودنتيا وه مبرم وكربي ليتنا بجربياله مجفيه لوثا ديتا بهإل تك كم نبى صلى الله تغالى عليه هِوْ لُ اسْرُبُ هِنَي قَلْتُ لَا وَالَّذِي بِعَنْكُ بِ

هتمالت ری ۵ كتابالاقاق نَ فَنُكُمْ يَجَالُتُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلِلْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْ لِلْمُلِلْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْلِلْ لِلْمُنْ لْ اس براشكال بسب كربيال نصفت سے مراد كباب اول يا آخر كبرجب سند كرمات نفف بى حدیث مذکور ہے جو مذکور نہیں وہ بغیر<sup>ن</sup> دے رہ جائے گی اس اشکال کا جواب علامہ کرمانی نے بر<sup>د</sup>یا كدامام بخارى في اس حديث كوكتاب الاطعمي بوسعت بن عدى مروزى كے طريق سے وكركياہے وہ *حدیث اس حدیث کے نصف کے قربب سے خ*بال یہ ہے کہ امام بخاری کی مرادیہ ہے کہ بہاں نصف سے مراد تو وہ حصہ ہے جو کتاب الاطعم میں مذکور نہیں اور بیاں بطریق ابو تعیم مذکورہے اب یوری حدیث مسند مروجائے گی بعض بطرانی بوسف بن عدی اور بعض بطرائی ا بوتعیم الله الذی الذی حرف ف کے مذف کے ساتھ اسم حلالت منصوب اور ایک روابیت وادّ کے انجمار کے ساتھ بھی ہے اسس صورت میں جرمرد کا اور ایک روایت رفع کے ساتھ تھی ہے بہلی دونوں صور تول میں توظا مرہم کم ببسم ہے جو واقعہ مذکورہے اس کی اہمیت تبانے کے لیے قیم سے ساٹھ کلام شروع فرایا اور ربع كى صورت بى سطور نبرك آيە تحريميە كى نلاوت فرائى صمنى طور پراس كا فائدەھى وا تعرى توكىيە بسىھ كرالله كا نام كرحوبات ذكرى جارس ميء وه غلط نهين أباهي تحضات ابوم رميه في تمنيت ا بوہریرہ تھتی اُس کی ترضیم ہوریئ آئے نگ نڈ چھڑے ایسا مھی جھی اہل زبان خلافت **تیکسس ک**و ديني أن اس سيان كالمفقير ومونت كومذكر سي اورمصيغركومكبر سي برلنا مهو ناسيم. برير مونت ہے اور نفِرُ ہو کی نضغیرہے دھڑ قامونٹ ہے اور محبر۔ اسی کی ترجیم ہر پانے اس کے راء کو تشدیر تھی پڑھ سکتے ہیں اورسٹ کون تھی۔ اسی وا مَعُرُوسا ہنے رکھ کرمجد د اعظم اعکلے خرت فدک سے رہ نے عرض كسيباسهد. كيول جناب بومرميره كبسائقا وه جام شير به حس مع منز صاحبول كا دوده سع مُخر كركبا. اس مرمشرب نید دیوبندی به اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے معلوم کہاں وقیت سترہی اصحاب ضفًا بیوں کہ ان می نعداد فعنتی برطفتی رستی تھتی ۔۔ جی جیے کہ ان کی تعداد تھنٹی برطفتی رستی تھی لیکن غالب

متناب الرفاق

الى رَسُول شيصَكِي للهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الَّذِي يُكُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُكَ. یا دہ بسند تھا حبس پر عامل یا ببندی آ <u>ٳٙڣؗۿڔؙؽڒۼۘڒۻؽٳٮڷٚۿؾؘٵڮٷڹڬڟؙڶڟؘڵۯۺۅڷٳٮٮٚٚؠؖ</u> حفرت آبو میربره رضیادلٹر تعالیٰ عنہ سے روابیت ہیے کہ دسول دلٹرصلی الٹرتعالیٰ علیہ وسلم صَلَّوْلَ لِللَّهُ عَكِيْكِ وَسَلَّمُ لِنُ يُنَجِّى أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُكُ قَالُوْ أُولَا إِنْكَ يَا رایا تم بین سیے مسی کو اس کاعمل میر کز نجات منہیں دیے گا۔ لا گؤںنے عرض کیا اور نہ آپ کو یا دسول مٹلہ ؟ فزمایا اور نہ وَلَاسَةُ فِأَلَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَ نِي اللَّهُ بِرُحُمَةٍ سَلَّا <ُوْاوَقًا ر بر کر انظر نغالی اپنی رحمن سے مجھے اوھانب لے محبیک سے دمیرا ورمعتدل رمیونیج وستام جبو اور کھررات کے اغْدُوْاوْرُوْمُوْاوَشَى مِنَ الدُّلْجَةِ وَالْفَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ الْقَصْدَ الْعُواءِ ، میانه روی اختیار کرو، میانه روی اختیار کرو، منزل تک بهینج جا وَ سَتّے ۔ به حدیث مشکل نرین اماد بیث بی سے ہے اس کا ظاہر مفہوم آبیت ور البرك معاص ب ارشاد ب - ونلك الحبدة البي أورثتم وها

جِمَاكُ نَتُمُ نَعْمُهُ وَنَ ( زخرت آبَكِ) اور مير ہے وہ جنت جس کے تم وارث بجے گئے اپنے اعمال ـــ اورفرایا ســــلامٌ علیکم ادخهوالحینة بهاکنتمرنعملون. (انخل/۳۲) کمسلامتی ہوتم پرجنت میں جا و بدلہ اپنے کیے کا۔ یہ دونول آبت ہی اس پرنص میں کہ جنت عل می جزاہیں ملے گی سامین نے جواس سے جوابات دیے ہیں۔ وہ سب محل نظر ہیں۔ اس فادم کی سحجہ ہیں یہ آ تاہیے کہ بشرط ایمان علی کی جزاجنت ہیے مگرانس وقت جب کہ وہ متبول ہوا وراعمال کا

قَبُول بُونا اللَّهُ كَي مشببت برح نومال كاريهي نكل كرنجاب اللَّه نعاليٰ كي شببت برجع -دوسری بات برہے کہ ہم کننے ہی عل حرب اللہ عزوجل کی معتول کے مقلط میں وہ کم ہی

بین بچیران کی جزا کاسوال ہی نہیں۔ جو انغام واتحرام <u>سلے گا وہ ا</u>نتد نغالیٰ کی رحمت ہی <u>س</u>نے حلے گا۔

حديث عن عائشة رض الله تعالى عنها أنّ رسُول الله صلى الله تعالى ام المومنين حضرت عائشة رضى الشرنغالي عنها سع رواببت سے كدرسول الشرصلي الله تعالى عليه وسم لَمُ قَالَ سَيِّدُ وَاوَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أَنْ لَنْ تُلْأَخِلَ أَحَدُ كُمُ عَمَلُكُ نے فرمایا اعتدال کے ساتھ رہر میانہ روی اختیار کروا ورجان بوکہ تا میں کسی کواس کاعل خبنے ہیں ہر کڑ داخل نہیں کرے گا

271

الْجَنَّةُ وَاَتَا حَبِّ الْاعْمَالِ إَدْ وَمُهَا إِلَى اللَّهِ وَإِنْ فَلَّ ـ ورانتُدنغا بي كوسب سے زبارہ لپنديده عمل وہ ہےجس پرسب سے ذيا دہ با بندی كی جلسے اگرجہ وہ كم بهو . حديث عَنْ عَائِشُكُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا أَنَّهُ أَقَالُتُ سُئِلَ النَّبُحُ كُلَّاللَّهُ ام الموسنين حضرت عائستنه صدلفه رضى الله نغال مينهاس مروايت سيع كه رسول الشرصلي الله نغال عليه الى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَيُّ الْاعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ أَذْوَمُهُ وَإِنْ فَلَّ وَقَالَ مریت عمل سب سے زیا دہ محبوب سے فرایا جس پرسد دو پھو سر

كُلُّفُوْا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيُقُوْنَ.

سلمس برجها كيا الله نغالي كوكون سأ

بسندی کی جلسے اگرچپمفوڈامیو اورفرایا لوگوں کو انتے ٹی عمل کی نیکبیف دوحس کی وہ طاقت ر<u>کھنے</u> مہول ۔ بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَمِنْ عَانَ يُومِنُ زمان كى حفاظت كرنا اورحوالتُداور خطي

دن پرایان لائے وہ اچھی بات کیے بالحیث بالله وَالنُّهُ وَمِ الآخِرِ فَلْبَقُلْ خَيْرًا أُ وَلَبَصْمُتُ

رسیے اور انٹرنغالیٰ کے اس ارشا دکا بیان شمہ وَفَوْلِهِ مَا يُلْفِظُونَ قُولِ إِلاَّ لِسَدَيْدِ کوئی بات وہ زبانسے نہیں نکالنا کہ اس کے

ياس ايك محافظ تبار ند ببيطام ورعي

عَنْ سَهُلِ بُنِ سُعِدِ عَنْ رَسُولِ للهِ صَلَّىٰ للهُ تَعَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ چھنرٹ سہل بن سعدرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نغا لیٰ علیہ وسلم نے فرابا

نُ يَضْمُرُ الْ مُابِيْنُ لَجُسُهِ وَمَابِينَ رِجُلِيهِ أَضْمُنُ لَدُ الْجَتَلَةَ عِب

لبے صامن ہواس کا جواس کے دونوں داڑھوں اور دونوں یا کن کے درمبان ہونومیں اس کے بیرجنت کاخٹان ہو<sup>ں</sup>

حلبت عن إن هَرُبَرَةَ رَضِي اللَّهُ ثَعَا لَىٰ عَنْكُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَكَّلَ لللَّهُ

نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَفِيُولُ إِنَّ الْعَبُدُ بَيْكُلُّمُ بِالْكِلْمَةِ مَا بَنَبَيْنُ فِيهَا يَزِ یونرلمتے ہوئے سنا کہ بندہ بعیرسوچے سیکھے ایک بات مجہ د نباہے جس کے سبب جبیم میں گریراتا سے

بَعَافِ النَّارِ أَبْعُكَ مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ سِهِ

دونوں مشترق کے درمیان جو دوری ہے اس سے زیا دہ کرائی ہیں۔

عەسورۇق آيىت ١٨ عىدى نارى نانى . مارىين رسەمىلى: آخركتاب، ترىزى، ز د، نسائى، د فاكن .

كناطلافاق زهندالفنارى ٥ حضرت ابو ہریم ہ رضی اللہ نغانی عنہ سے روایت ہے کہ بنی صلی اللہ نغانی علیہ وسلم جی بے سوچے سیجھے اللہ کی نارا صنگی کی بات کہردنیا ہے يَّلْهِ لَا يُكِنِّيْ لَهُ مَا لَا يُهُو يُ بِهَا فِي جَهُ سے جینم ہیں کر حب تا ہے 7774 ي*ېلى والى حديث بيري* تقا ابعده مايېن المنتح ف *لفظ بين نعد د* جا ہتاہیے اور حدیث میں ند کور صرف ایک ہے جب کہ حفیقت میں مشەرق متعدد نېپ ـ جاطىپ كا الگ مشرق بىر اور كرى كا الگ \_ بلكە بنظر دقىين ہر دن كامشەق الگ الگ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ۔ رب المشارق والمغادب بھی آباہیے ۔۔ اور دَت المشرقيين بھي آباہے اس لحاظ سے بين كالفظ لائے ہمں – اورسھي ايساتھي ہوتا ہے ك اضدادمی سے ایک کو ذکر کر دیتے ہی اور دوسرے کو حبور دینے میں جبیا کہ فرمایا کیا وَجَعَلَ نَكُثُرُ سَسَرَابِبِينَ تَفِقَتُكُثُمُ الْحَتَّ \_ اور نَهِارے لِيے تحجه بہنا وے بنائے *كەنتېن كرفي* \_ باب الدِنْتِهَاءِ عَنِ الْمُعَاصِى مُوهِ مَنْ الْمُعَاصِى مُوهِ مَنْ الْمُول عِي الرَّبِهَاء عَنْ أَيْ مُوْسِىٰ رَضِي اللَّهُ نَعَالَىٰ عَنْكُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ لِلَّهِ حضرت ابوموسیٰ اشعری رصی ایٹر نعالیٰ عنہ سسے روابیت سے کہ دسول انٹرصلی ایٹر

یہ جنت تہمارے قر*یب سے ن*نہارے حیل

المالوقاق

حدَبِثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي للهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ لِلبِّئَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ا 🖸 ۲۷ 📗 حضرت عبدالتذبن مسعود رضی التله نغا بی عنه سے روابیت ہے کہ نبی صلی التله نغا بی علیہ وسلم نے

لمُ أَكِنَةً أَقُرِكِ إِلَّى أَحَدِ كُمُرِنُ شِكَاكِ نَعْلِهِ وَالتَّارُمُثِلُ ذَٰ لِكَعِهِ

رایا جنت ممتاری چپل سے نشمہ سے بھی زبا دہ نم سے فرب ہے اور جہنم بھی اسی کے مثل.

وَلاَ يَنْنُظُو إِلَىٰ مَنْ فَوُفَ لَهُ.

اس کی مانب دیکھے جواس سے کم درجے کا ہے اور اس کی جانب نہ دیجھے حواس کیے او پخے درجر کاسیے۔

حديث عَنْ أِنْ هُرِيْرَةُ رَضِي لللهُ تَعَالَى عُنْهُ عَنْ رَسُولِ للهِ صَمَّالِ للهُ تَعَالَى عَلَيْ <u> حزبت ابوہر برہ دصی ایٹرنغائی عنہ سے دواببت سبے کہ دسول ایٹرصلی ایٹرنغائی س</u>

فَالَ إِذَا نَظُو ٱحُدُكُمُ إِلَى مَنْ فُضِلَّ عَلِيْهِ فِي لَمَالِ وَٱلْحُدُّنِّ فَلَكِنْظُوْ إِلَى مَنْ وسلم نے فرمایا حب تم بیں کوئی اسے دیکھے جو مال آور نملق بیں نضیلت دیا گیا ہے نواسے حکو اکسفال منگ

يكھے جواس سے كم درجے كا ہے .

جس نیکی یا برائی کا اراده

حديب عَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِكُ لللهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ عَن البِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ۲۷۵۲ حضرت ابن عباس رصی ایشر نغالی عندسے روابیت ہے وہ نبی صلی ایشر نغالی علیہ وسلم الى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرُونَى عَنْ رَبِّهِ قَالَ قَالَ إِنَّ اللَّهُ نَعَالَىٰ لَمَّا سے روابیت کمرتے ہیں اور پرحصنور کی ان روایات میں سے ہے جو آپ اسے رب سے

عه متداحد بن منبل اول ۱۳۸۷ -

كُنْبُهِ اللَّهُ لِهُ عِنْدُ لا حَسَنَتُ كَامِلُكُ فَانَ هُو هُمَّ بِهَا فَعُمِلُهَا كُنْبُهَا كُنْبُهَا

اب اگر کسی نے مسی نبک کا ادادہ کیا اور اسے کیا نہیں تو اللہ نفالی الینے حصنور اس کی ایک پوری

ين بير زي مه الروار الروائي والمرسي والمرسي والمرسي الله الله الله كا والترين المراسية كالملك كالمركة المراسية المراسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المراس المرسية المراس المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية المرسية

عَنْ بِدَ الْمُ صَادِدُهُ فَي وَوَارُونَ الْمُعَالِبِيدَ الْوَرِبِي عَلَيْهِ الْرَادُهُ فِي الْوَالُ لَا لِمُ فِي انْ هُو هُمَّ بِهِا فَعَمَرُ لِهَا كُنتُبُهَا اللّٰهُ لِهُ سَرِيَّتُكَ وَالْحِدُ لَا يُسَاعِدُ وَالْحِدُ ل

تقال بلغ حصنوراس كى بورى ابك نبكى مكون لميدا دراكر برائى كا اراده كرك اس فياس كا ازتيكاب كبيا نوامتارنغا بالب براى مكها كا

ن بالمحالات بیلی جلد کی بیبلی مدیث بین پوری بحث گزرجی که نیکی کے ارا دیے بر ان سریجات پواب ہے مگر برائی کے ارا دہ پر کوئی گنا و نہیں بہاں اس مدیث بین

یہ زائدہے کہ برائی کا ارادہ کریے اور کھیرانٹد کے درسے حجوار دھے تونیکی تھی جائے گی۔ ہم اسٹار بہ زائدہے کہ برائی کا ارادہ کرے اور کھیرانٹد کے درسے حجوار دے تونیکی تھی جائے گی۔ ہم اسٹار نغالیٰ کائم گنبہ گارول پرفضل ہے ۔

عام مهما المتعلى من مُحقول المرابع المرابع المعلى المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع الم

نعنی تم لوگ کچه گناه صغیره کرنے ہواور پرواه نہیں کرتے سوچنے ہو نسٹر بچات کہاس سے کچھ نئیں بڑھے گا حالال کرعہدرسالت ہی لوگ فیرگناہوں

سه مسلم: ایان- نسائی: نعوت و رفائن ـ

تناب الرقياق

كوتهي لأك كرف والاجان عضف اس كاحاصل برسي كرم ركناه كوارتكاب سع بجينى بوري طرح سے توسیشش کرنی جا ہیے نہیں معلوم کہ انتاز تعالیٰ کس پر مواحذہ کر دے۔ علاوہ ازیں صغیرہ پراَصراراسے کبیرہ بنا دیتاہے۔ اس پیصغیرہ کنا ہوں سے حقی حسب استنطاعت بیخ نی پوری کوسٹسش لازم ہے۔

باب رفع الامانة صلاق امانت كااتفه جانا . حديث كَتُ ثُنَّا كُذُ يُفِكُ قَالَ حُدَّ ثَنَارَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْا حضرت حذيفه رضى الثريقال عنه نے كہا رسول الله صلى الله يعلى كليه وس

وہ کنتا عفل مندسے اور کتنا ہو سبارے اور وہ کتنا بہادرے مالال کراس کے دل ہی رائی کے د

لُكُنْ كَانَ مُسْلِكًا رُدِّ لَا عَلَيَّ الْاسْلَامُ وَإِنْ كَانَ نَصْوَا نِبَّارِدُلَا عَلَيَّ سَاعِيْهِ كَبُّى كُس سِ خريدُ و فروخت كرتا بول الروه مسلان بوتا نو اسلام اس كوضيح طريقة برنايم ركفتا فَأَمَّنَا الْنِيوْمَ فَكَمَا كُنْنُ ثُلَا بُكِيْمِ إِلاَّ فُلاَنًا وَ فُلاَنًا عِنْ

اوراگر منصرانی میوتا نو اس کے کائد ہے مینچ طریعے پر نام رکھنے لیکن آج فلاں اور فلاں کے سواکسی سے خرید و فروخت ہیں کرنا۔

، بھے ہوں۔ مضربیات: - قولہ حدیثین اس سے مراد ایک وہ عدیث ہے جو امانت کے ۔

ا تربیے ہیں وار دہبے دوسری امانت کے اٹھائے جانے ہیں وار دہنے۔ جبار اس کے معنی ہر چیز کی جرائے ہیں اسی سے آنا ہے حساب کی اصل نسب کی اصل اور درخت کی جرا کو جذر کنتے ہیں ۔ حذری میں دارن نے ذرائی اور میں سے میں کی جو سے نہ کی ایک سے میں میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک می

حضرت حذیف نے فرایا کہ ان ہیں سے ایک کو ہیں نے دیکیصانعنی لوگوں کے دلول ہیں امانت ٹوائز نے کو کہ لوگ فطری طور پر امانت دار تنفے تھیر ایان واسلام کی برکت سے امانت دار تنفے سے فرمایا

ور وال حقری کور پر ہاہ سے وار سے چیزایا کا واحوام کی برسٹ سے اہامت وار تھے ۔۔ فرمایا دوسسرے کا استطار کرر ہا مہول یعینی اہامت کے اٹھائے مبانے کا .

حدیث اَتَ عَبُلَاللهِ بُنَ عُمُرَ رَضِی لله نَعَالَی عَنْهُما قَال سِمَعْتُ رَسُول للهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تششر تنجات ؛ - علامه قرطبی نے فرایا مرا دیہ ہے کہ ایسے لوگ جو ذہب فطبین صاحب علم وفضل دین دار' خدا ترب لوگوں کے خیرخواہ ہول .

ئَابُ الْرِيَّا وَالْسَّنُهُ عَنْ صَلَّا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى بَابُ الرِّيَّا وَالْسَّنُهُ عَنْ صَلَّلَهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

عه فتن - باب اذام بنى مختبالة من الناس ص<u>ص ۱۰۲۰</u> الاعتضام الكتباط الشرق الاقتلاء مبن دسول الشرق لى الشدمليروسلم ص<u>اح ۱۰</u>۲ بسلم ، اببان ، نزمذى . فتن ابن ماج فتن .

లను

ن کاب الاحکام ہیں بیر حدیث مفصل بول ہے بطریق اسماق واسطی طریب نند کیجات ابی تبیمہ کننے ہیں کہیں صفوان بن محرز اور جند ب اور ان کے اصحاب

بَانْ التَّوَاضُعِ صَلَافً أَ أَتُواضَع كابيان

سه بخارى الاحكام: بإب من شاق شاق الشرعليد مسلم: آخركتاب -ابن ماجر: دبر

عندالقارى ه لى عَبْدِي بِشِيُّ أَحَتَ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عُلْمُهُ بندہ جن چیزوں کے ذریعہ مبری قرمت چاہتاہے ان میں سبسے زیادہ فرائص · مجھے جرّب وَيْلِ وَال ہے اور اس کی آنکھ ہرجاتا ہوں جسسے وہ دیکھنیا۔ (نِ اسْتَعَادُ بِيُ لَا عِيْدُانِكُ وَه ہے۔ اور اس کا ہا ؤں ہو جا نا ہوں جش سے وہ چلنا ہے۔ اگر ٱ نَا فَاعِلُهُ نَرُدُّ دِيْعَنُ نَفْسِلُ لَمُؤْمِنِ يَكُرُهُ إِلْمُوْتَ سے مانکے 'نو میں اس کو حنرور حدور دوں گا ، اور اگروہ مجھ سے بناہ مانکے نو میں اسٹے خزور بنا ہ دوں کا اور میں غَنْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ں کرتا جس کو میں کرنا بھا ہتا ہوں جتنا نز د د کرنا ہوں مومن کی جان مے بادھے ہیں۔ وہ موت مند کرنا ہے اور ہیں اس مے برائی میں برانے کونا پیند کرنا ہوں . برحديث فدس ب الشرعز وعلى كا ارشادي اس كالهي اختمال ب کہ اسسے دسول انٹرصلی انٹرنعالیٰ علیہ وسلم نے انٹرنعا کی سے بلاواسطہ: خذ فرما با ہو یا تو کلام رہان سٹن کرعالم بیداری میں یا عالم خواب میں یا اللہ غروص نے اپنے ان کلمات كوحضورا قدس صلى التدنغال عليه وسلم ك قلب مبارك من انفأ فرابا بهو اوراس كالمفي احتمال يه سطرٌ جبر لي حضورًا فرس صلى انتُه نعاليٰ عليه وسلم مُكَ بهنجيا مو . اس مدین کی مند بر کھیے کلام کیا گیاہیے اس کے ایک را وی خالدین مخلد مشکلم فیہ ہیں ع ذہبی نے میزان میں ان سے ذکرمس تھھا ان کی تجھے حاشیس منتحریب اور ابوصائم کا تول تقل ف وایا ک بر قابل احتجاج نہیں۔ ابن عاری نے ان کی دس مشکر حدیثوں کی تخریج کی۔ اس حدیث کے بار ىب بها أكر صحبح كى مبريت نه م<sub>و</sub>تى تو مى ثمين اس مدميث كوخا لدين مخلد كے منتكرات ميں شمار كر-ن اس سند کے سوا تھسی ا ورسند کے ساتھ مروی نہیں اور سوا بخاری سے اسٹے سی نے روابیت نہیں کیا. علام عینی نے فرایا کہ ابن معین سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ بدلاباس برہی اور ابو مائم نے کہا کہ اس کی مدیث تھی جائے گی اور ابو داؤرنے کہا صدُوِق بیں نیکین ال بین تقیع ہے اور وه میرے نزدیک انشاء اللہ تعالیٰ لاباس بہ ہیں۔ اورسلف کے تول میں شعبع کا مطلعہ

كناب الرفناق

رافضی مونا نہیں مونا کہ اس کی صرحیت نا قابی قبول موغیر مفلدین کے سنیخ اسکل فی اسکل اہل حد سبت کے نا دان دوشت میاں نربر سبن صاحب نے معبار انحن میں جو ان کی زندگی تھرکی کمائی ہے محد سن نضبیل صحیحیین کے داوی پر بیر جرح کی کروہ منسوب برفض ہیں شیخ جی کی مدین دانی کا بھانڈا مجو ڈسنون سرہ کی برنت نظیر ملاحظہ فرالیئے .
مجو ڈسنے کے لیے مجد داعظم اعلی خورت امام احمد رصافدس سرہ کی برنت نظیر ملاحظہ فرالیئے .
بر کمفت جرائی فابل تماشہ کہ ابن فضیل کے منسوب برفض مونے کا دعوی کیا اور

أنبوت بن عبارت نقريب رمى بالنشيع \_

محمد بن فضيل بن عنزوان المحدث الحيافظ كان من علماء هذا الشان وتُقدَّم بي بن معين وقال احمد حسن

الحد بين سنديعي فُلُت كان منو اليافقظ. زياده مجبيت ركھتے تفھ آوربس.

ماشیے بیں میزان سے امام ماکم کے اتوال میں پہلے ینقل فرمایا کرسی نے ان کورافضی کہا بھر مکھا اللّٰہ حریجب الا نصاف ما الرجیل رافضی بل مذیعیؓ فقط، اللّٰدانفیاف کو پند فزما تا ہے امام ماکم رافقنی نہیں صرف معیم ہیں ہے۔

محدین فضیل محدث مافظ بڑے شان کے

علماء بسيسي تففي بحل بن معبين في ال كو ثقة بنايا امام

احدث كهاكرحسن الحديث بي مترال سيت سع ببرت

<u>مل</u> فتاو*ی رصنویه ح*لد دوم من<u>د ۲۹۲/۹</u>۲ ـ

اسی طرح اس حدیث کے دوسرے راوی شرکی بن عبداللہ بن ابی نمیر بریحی کلام کیاگیا ہے یہ معراج کی حدیث کے راوی ہیں جس میں انہوں نے کی زیادتی کی ہے اور تقدیم و ناخیر کر دی ہے اور انسبی با نیس ذکر کی ہیں جس کو کسی نے ذکر نہیں کیا ہے علاا معینی نے اس کا جواب یہ دیا کہ کی بن معین اور نسائی نے فرا با کہ لا باس بر ہیں اور ابن سعد نے کہا کہ ثقة اور کی کی رہنی ہوئے سندا محفاظ علامہ ابن مجرع سقلانی نے ذہب ہی ہے اس قول کو مردود نبایا ہے کہ میشن ہوئے اس سند کے کسی نے اس کی تخریج بنہیں اس سند کے کسی دوسری کتاب میں مروی نہیں ، اور یہ کہ سواء بخاری کے کسی نے اس کی تخریج بنہیں کی۔ وہ سکھتے ہیں۔

اس مدسی*ٹ کے دوسر سے ہرنے سے طریقے تھی ہیں جن سب کا مج*وعہ اس پر دلالت كرتاب، كه اس مدرب كى اصل ب \_ أول بر مدرب ام المومنين حفرت عاتشه صديقه صنى التدتعالي عنهاسيه مروى بيحس كى تخريج امام احدن كتاب الزئد بس وابن ابی الدنبا ابوتعیم نے ملیس اور بیہ می نے زہمی بطریق عبدالواحد بن میمون عن عردہ کی ہے. نبز طبرانی نے بطرین بعقوب مجاہد بن عرورہ صبی بخبر بج کی ہے نانی۔ بیمدین حضرت ابوا مامہ سے مروی ہے جسے طبرانی نے اور بہیمی نے زیدیں رواست تباہے ۔ نبز مولی المسلمین امیر الموننین حضرت علی صنی الله تعالی عنه سے تمجی برحدین مروی ہے جسے اسماعیلی نے مندعلی ہیں روابیت کیا۔ نالبٹ مے حضرت ابن عباس رصنی اللہ نغالیٰ عنہ سیے بھی روابیٹ ہیے جس کی تحریج طبرا نی نے کی ۔۔۔۔ را بع - حضرت انس رضي التد تعالى عنه سے مروغي ہے جس كي تتخز نج ابوبعليٰ اور بزار اورطبرا نی نے گی۔ خامس – حضرت مذیبغہ رضی اَمتُدنغا کی عنہ سے مختنصُّام وی ہے جس کی تخزیج طرا نی نے کی ہے ۔ سَبا دس ۔حضرت معا ذبن جبل سے میں مَروی ہے جس کی تخزیج ابن ماجہ نے اور ابر تعیم نے ملیش کی ہے۔ سابع ۔۔۔ حضرت و بهب بن منبه سے مفی مفطوعًا مروی کے جسے آیا م احد نے زہری اور ابونغیم نے مکبہ بیں تخریج کی ہے ان بیں سے تجدود منول کی سندضعیمت ہے سکین کثریت طرق ہے ضعف ختم مو کیا جسیا که علامه ابن حجرنے جزایا . نیز ان میں سے بعض طرق کی حد سبی مختصر بب مليع حفرت حذيفه كى حديث رضى أنشد تغالى عننها .

تولَدمن عَادَلِي وَ لَبُّ السَّ صَرِيثِ مِن عَادَ مِا بِ مَفَاعِلَة كَاصِيغَمَ عِيدِ مِنْ الْمُدَارِدِ مِن الْمُ اللَّهِ الْمُ اللَّهِ الْمُدَارِدِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

يعنزالف ارى ۵ كناب الرشاف نص انخودظا لمول سيطلم كابرله مز الصركرات توالشدنغالي ظالمول كوصرورمرزا دنيا ہے اس كے نظائر كمثرت لى . و تی ۔ وہ مومن عارون بالتَرسِے جو طاعات کو بیری پابندی کے ساتھ اداکرنا رہے اور عرات سے بخیارہے وہ بھی انٹرکی رصناکے لیے مذکرعزت وننہرت ماصل کرنے کے بیے اور دکھا و كيب اس بيع جوستر بوبن كا بابند بنبس وه ولى منهس موسكنا - الرحية مواليس السع جوى جع بال مالتِ كفرين فادر فقے كرابينے حربيت بر پنفر برسائيں آگ برسائيں خود مواہيں الاب، بيا اسس وقت وه ولى عفي وارشاديه - إن أدُنبِاء لا الشَّنكَ قُونَ - السُّرك ولى وه اوك بمن جومتفی ہیں . قَوُلُمْا وَمَا تَقَرَّبُ بَـ اسْ سے ثابت ہوا *کہ فرائض کی* بابندی اورا دائیگی نیسبت نوافل کے افضل ہے اور پیر بالكلِ ظامرہے كه فرائض ا داكرنے ميں نواب كى اميدَہے اور ترك ميں غداّب كاستحقاق اورنوافل كى ادائيگى ت نُواب کی ایبداور ترک پرکوئی مُنا فہیں نیز فرائض ما مور بہ ہیں ان کاکرنے والآبائع فرمان ہے اس بیں آمر کی عظم ت طابري إس مي عبودين كاتذال معى بيع نبز فرائفن اصل بي أور فوافل فرع حتى كه مدرين بن فرأ باكبا كرجو فراتص ترك بيم واورتوافل أداكري تواس كساري نوائي زمين وأسمان سے درمبان معلن رہب سے مقبول نہوں سے اسی بیے علماء نے فرا باجس کے فراتص فضا مو کئے بول وه بجائے نوافل کے فرائض کی فضا کرے۔ فيولدولا بزال عبدى -اس مراديب كذواتض كى كماحقه ادائيكى كيعدنوافل کی ادائیگی کرنا ہے برمطلب نہیں کہ فرائص جبور ہے اور نوافل ادا کرے بیر بھی محبوب موگا۔ اس میے کرجو فرائص جبور سے گا فاسن ہوگا وہ محبوب سیسے ہوگا نوا فل چونکہ بندہ اپنی طرف سے بخوستی إدا کرتاہے اس بے نوافل اوا کرنے والا محبت کاستخن موا اس کی مثبال بیہے بمبطيع اباستحض خدمت برنوكره عرص كي تنخواه لبناهيد اورمنعلفه فدمت يحسوا كجد انخبأه ہمیں دنیا وہ مشام ہے کا ضرور سنخت ہے اور وہ ایک احبیا نوکر بھی کہلا کے گا مگر دوسرا نوکر متعلقہ خدمان کے علاوہ مِز بَرابنی خوشی سے دوسری خدمات مبی انجام دتیا ہے نبیّا مالک اس دوسرے نوکرسے بہلے کی برنسبست زیا دہ محبت کرے گا۔ فولَهُ حتى احبيته بندوستنانى رشيدير كمطبوع بس" إَحْبَلْتُكُ سِي لَكِن دوسرك بسعول مي اور فتح الباري وغيره بي جومتن ليا كياب اس بس" الحِيناف بها مكارح دوسرك نسخول اور فنتح البارى وغيره بين جومتن لباكباب اس بي " فيادُ ا أحْبُدُنْك "بي ا در رشید به کے مطبوعه میں تہبیں ۔ قوله فکنت سمعه اتبذی بسمع به اورعبدالواحد کی دوایت بی به زیاده به و فنواد که اتبذی بیفتی زیاده به و فنواد که ا اتبذی بعقل به و بسیانه البذی بننکلم به " اورسمیونه کی دوایت بی بیمی زائر به به و قلبُه

الله ی بعقل به اب بوری مدیث بر موئی میں اس کا کان موجاتاً مول جس سے وہ ستاہے اور اس کی آنکھ موجاتا موں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا الم تقرم وجاتاً مول جس سے وہ

کرا تاہے۔ اور اس کا باؤں موجاتا موں جسسے وہ جینا ہے اور اس کا دل موجاتا موں جس سے وہ سے اور اس کا دل موجاتا موت سے وہ سے دہ سے اور اس کی زبان موجاتا مول جسسے وہ بولنا ہے .

يه مدسيف متشابهات مي سے اس برال سنت كا إنفاق ہے كه الله عزومل حبم اور جهانيات سے منتز مے تبحراس مدسب كا كيا مطلب ؟ اس كاتحقيقي جواب وسي ہے كرحقيقي مراد کو اللهٔ عزوجل جلنے یا انس کے رسول صلی اللہ نغالیٰ علبہ وسلم جانبیں ہر ارشا دخی داہے اور حق ہے اور بہی ہمارا ایمان تناہم علماءنے اس کی مختلف تو جبیباں کی ہیں اول بر کربندہ بالتحلید میرے سائقہ مشغول ہے نو وہ ابنے کان سے صرف اہنیں با نول کو سنتا ہے جو تھھے لیندہیں اوراتینی انکھ سے صرف انہیں چیزول کو دیکیفنا ہے جن کا دیکیفنا مجھے لیندہے یوں ہی اپنے ہاتھ ہیں صرف انہیں چیزوں کو لبنا ہے جن کی میں نے اجازت دی ہے اور و میں جا ناہے جہال جانے کو میں نے اس سے بیے روارکھاہے اور زبان سے وہی نسکا نتاہے جوحت ہے اور وہی سوچتا ہے جو مبری مرصنی موتی ہے۔ تانی ہیں اس کو اس کے تمام مقاصد عطافرا تاہوں کو یا وہ است مقاصد کو ابنے جوادح سے ماصل کریتاہیے بہ توجیہ حدیث کے آخری حصتے اران سیاننی لاعطيبنه" أكروه مجميس مانتكے نومين ضروردوں كاكے مطابق ہے: الت ميں اسلى مدوسسرا آيا موں جیسے اس سے اعضا اس سے کامیں لگے رہنے ہیں۔ رابع۔ اس مدریث ہیں مصدر معنی الم مفغول مع عنی بر موت كرمي اس كامسمدع موجاتا بنول كه وه صرف ميرا ذكرسنتا مي اورميري إدسے لذت با تاہے اور مجھ سے مناجات میں انسبت با تاہے اور کا تھ انہیں چیزوں کی طرف براصا تاہے جس میں میری رصا ہے اور وہیں جاتا ہے جہاں جانا مجھے لیند ہے۔ خانس-نے کہا علیائے معتمدین نے اِس پر اتفاق کیا کہ برکنا برہے بندے کی مدد اور اِعانت کرنے سے۔ منبلاً فرا اکه جیسے کوئی دسمن سی پر حله کرے توبے اختبار اسے جوارح اس کی حابت کرتے ہیں اسى طرح كل مشيل ميں اپنے بندے ئى مدد فرا يا مول اگر جيروه درخواست مذكرے، اس ميں بعض عنى بعض كى طرف راجع ہيں ميكن بنظر دقبني كچھ فرق بھى ہے-سادس - أمام نخرالدتن رازى رحمة أمتر تعانى عليه في سوره كهف بیرس تحرمر فرا باہے ک

عل تفيركبيرطبرعلاصله

ذه تنالت ادی ۵ على النضرف في الصعب والسهل والبعيده والقربيب وبىبىشى انتہائی غابت ہے ۔

كتابيالانشاق

الشدتعالیٰ اس کی قوت سماعت اتنی قوی کر دبتاہے کہ بلندوں پت انزدیک و دور کی آ وازیں سنتا ہے اور اس کی آ کھیں آئی نورانیت پیا فرمادیتا ہے کا فریب وبعید کی سب چیزی دیھیا سے اور اس کے اعقمی اتنی فوت بدیا فرا د بنائے کرم اور بحنت مہوار اور بہاڑ اور دورو نزد کیس ہم تصرف کرناہے ان کی ایات افروز اصل عبارت بہے۔

وكذالك العبداذا واظب على اتطاعات بلغ الحالمتام السنى يقول الشركنت له سمعًا وبصرًا فاذا صارنورجلال بتهسمعالة سسمع المقتربيب والبعبيد واذاصار ذالك المنورب والمعراى القرب والبعبيد واذاصار ذالك النورسيدًا له عندر

اور ابیسے ہی بندہ جب طاعات کو یابندی کے ساتھ اداکر ارہا ہے تواس مقام پر میبویخ جا تاسيه كما متر نفائي فرا نلس كرس اس كاكان بوجانا يوں ميں اس كى آنكھ ہوجانا ہوں ۔ سيں حب اللہ تغالیٰ کے جلال کا نوراس کا کا ن ہومیا ناہے نو نز دیکے۔ کی بانٹ سنتاہے اور دور کی بھی۔او پر حبب وہ بذر اس کے بیے اُنکھ ہوما تا ہے تو فریب کی چیز بھی دکھیا سے اوردورکی می اورجب وہ نوراس کے لیے ما عفر موجالي تو وه سحنت زبين بي معى نصرف كى قدرت ركه گا اور نرم زمن میں بھی اور قریب پرا ورد ور بھی۔

اس عنى كاتا تيداس روايت مع ونى بي جس مين بير بي خربى بيسكة وفي يَبْصُرُ وَفِي يَبْطِشُ

سابع مرادبه ہے کہ جس فدر مبلد اس کا کان سنناہیے اور اس کی اُنھھ دیکھنی ہیے اور اس کا اِنھ پچوا تاہے اوراس کا باؤل جلتاہے اس سے بھی مبلد میں ابنے ابسے بندوں کی حواتج کو پوری کرتا ہوں . تامن- بعض مناخرصونىدنى فراياكه برتعبب رب مقام فناء اور محوسے جوسلوك كى

قولدوما توددت عن شئ اس كاظا برمطلب برنكتاب كران للذنعال اس ترود میں رہتاہے کہ مبندے کوموت دے یا شفا دے مگر ریمعنیٰ کنسی طرح صیحتے نہیں۔ ترد د اسے بہوتا يع جو فا درية بهوا وراسيها تجام كام ال معلوم مربوالشدنغا لي بربر محال يع ميرحب مون كاوقت مقرتهے یہ وقت موعود آمائے کا توزابک سکنڈ ادھر مرد کاندا دھر بھراس میں تردد کہیا ؟ علا مخطابی نے اس کی دوتا ویلیں کیں ہیلی یہ کہ بندہ معبی بہاری وعیرہ کی وجہ سے موت کے قریب بروما ناسے اس حال میں اللہ سے دعاکر تا ہے اللہ اسے ستفادے دینا ہے اوراس کی تکلیف دور كردنياك يبط اس مال مي متبلا كرناكه وهموت ك فريب بيرويخ كيا عبراس كوشفا دبيا دونول

من مانب الله به توبر ابسائی موگیا میسے کوئی شخص کسی معلطے ہیں منز دسیے کہ ابک کام کرنے کا ارادہ کر نامیے کھوڑ کر دوسرا افتیار کرتا ہے کا ارادہ کر نامیے کھوڑ کر دوسرا افتیار کرتا ہے بہلے بانازل کی کہلاک سے قریب بہونے کیا اس سے ظاہر ہوگیا کہ اسے زندگی سے محروم کرنا جا مت سے بھر شفا دیتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ زندہ رکھنا چا ہتا ہے اس کو تر ددسے تعبیر فرمایا حالان کم حقیقت ہیں تردد بہیں۔

دوسری توجید بیسے کریہ اللہ عز وجل کا اپنے محبوب بندوں پر اپنی رحمت اور خصوصی کرم کا اظہار کرنا ہے کرمیں یہ چاہنا مہول کہ وہ دنیا سے نتقل موکر میری بارگا ہیں حاضر مہو تاکہ وہ دنیا سے رمجے ومحن سے چھٹ کا را کرکے میری بارگا ہیں آکر ابدی راحت اور سرمدی عیش ہیں رہے گر چونکہ وہ تبقضائے طبعی موت کونا بین راور زندتی کوبپ رکرتا ہے توہیں اس کی زندگی کے مطاب بن خھوڑ

دست ہوں . ایک نوجیہ یہ ہے کہ میں بندیے سے کسی معالمے میں متر دوشخص کی طرح نوقف نہیں کرتا ہوں ریاب نوجیہ کی جانب نے سرنہ نورس نامیاں کا میں ایک میں میں باتھ کی جانب کا میں ہے۔

سوائے تحبوب بندیے کی روح کے تبض کرنے میں کوئی اس میں اس مدناک تو منف کرتا موں حب یب وہ موت کامنت تاق بندوتا کراس کے سبب تقریب نے کروہ میں شامل ہو کراعلیٰ علیبین میں پر سر سرین سے میں سریں ہوتا ہے۔

جگہ پائے۔ ایک نوجیہ ریھی کی ٹئی ہے کہ تر د دسے مراد لطا کھنے کے ذریعہ موت کی کراہم بیٹ کو دور کرنا ہے نتلاً مرض انتہائی بوڑھا ہے فاقہ اور شدت بلاسے پر بیٹان ہو کر دنیا کی مفارفت آسان ہو

عربہ کے اور وہ اس کا امید وار موجائے اس کا جو خدا کے نز دیک ہے اور دار کرامت ونعیم باقی جائے اور وہ اس کا امید وار موجائے اس کا جو خدا کے نز دیک ہے اور دار کرامت ونعیم باقی

کا اس کے دل میں شوق پراموجائے اسی کوانٹر نعالی نے تر دوسے تعبیر فرایا . ریسپ توجیہات و تا ویلات ہی اور منبا دی بات وہی ہے جوتم نے شروع میں تحریر کیا کریہ حدیث متشا بہات ہیں سے ہے جیسے نقرب ، سمع ، بصر رجل ہے اسی طرح یہ ترد دھبی ہے ۔

اس کی خفیقی مراد کیا ہے۔ انٹرعز وجل جانے یا انتاہے رسول صلی انتاء علیہ وسلم جانیں۔ سم بندوں موراسخین فی انعلم کی طرح بیج کم کر کر رجانا جائے۔

امت به کال می مراس برایان لائے سب ہمارے رب کی امت بہ کارے رب کی امت بہارے رب کی ماس برایان لائے سب ہمارے رب کی

ربیست.
قول دیرو المهوت موت کی ناپندیدگی نرع کی تکالبیت کی وجه سے مغزع کی البیت کا عالم کیا ہے۔
"کلیف کا عالم کیا ہے اس کو ایک حدیث میں بیان وزایا گیا۔ تلواد کے سوزخموں سے زیادہ تکلیف
دہ نرع کا ایک جھٹ کا ہے۔ حضرت سیدناع وین عاص دضی اللہ نتا کی عنہ سے جال کئی سے عالم
میں پوجھا گیا تو انہول نے کہا۔ سانس لینے میں انٹی منگی ہے کو حسوس موتا ہے کہ میں سوئی کے سوراح

زهندالفارى ۵ كنابيا لرن ق سے سانس سے رام ہوں اور کو یا کہ کا نظے کی شاخ میرے کھوریوں سے بیزنا مجھسبتی جارہی ہے. كلتنال بيرب كرجال كنى كى حالت بي ابكشخض سے يوجيا كباك كيا حال سے تواس سے خ كهاكه أكريمنا راكوني دانت اكهار اجاست توتها داكياهال بوكاب حبب كرمبر ي حسم سعد روح تعييني ما رئی ہے تومیراکیا حال ہوگا. تو حدیث کے اس حقعے کا مطلب برہوگا کہ مبندہ ملوت کو نا پہند ئرناہیے نومیں بھی یہ ناببند کمزنا ہوں اور اس کی موت کومؤخر کر دیتیا ہوں بسکین جے نکے مسسی سو دنبامين تهيثه رمهنا نهبس اس بيحب وفنت موعود آجا ناسب تواعقا بينام ول ربيحه حفيقت بمن سبب سیطاس نزدد کا جویهلے مذکور میوا . ادرای نوجید بریمی میوسکتی سے جو با مکل ظاہر سے حب كى طرت يهل اشاره معى موج بحائر بنده بتقاضات بشرى موت كونا ببندكرناسي اوروه مص يادرازي عرنقابهت وكم زورى كى ومبرسے اس كو حوا زيتيں بهريختي ميں اس كوميں ناببند كرنا ہوں اور چا بہتا ہوں كراس دنياس الطالول مكر جونكر بنده دنيامي رسن كوب ندكر تاب نواس كى ببندكو ترجيح دين مہوئے اسے دنیا میں رہنے دنیا ہوں۔ ابک نوخبدیر کھی موسکتی ہے جونکر دنیا اسٹرعز وحل کے جال و کما ل کی مظہرہے وہ ذرے ذرے بمِن التُدعز وجل كاحبوه وتكيفيات نوزنده ربها چا بهناست تاكه دِنباكة بينه خارمبَن التُدعز ومل كا حلوه د کمیفنارسے اور انتاعز وجل کو برگوارا نہیں کر محبوب کی دل شکنی ہواس بیے اینڈنغا لی اسس کو دنیامی با فی رکھنا ہے لیکن اللہ نقالی کو بدہب ندہبیں کہ مبرا عبوب دنیا کے رہنے و محن میں گرفتار ہے لبکن التدنغالیٰ اینے عبوب کواس کی مرضی کے مطابق زندہ رکھنا ہے اور جب بندوں کی نظروں سے برحجاب اکفرجا ٹاسیے کرآئینے بیں مہوہ دیکھنے ہیں وہ تطفت کہاں جوبل واسطرحبوہ دیکھنے بیں ہے نوخود اسیے موت کا شوق موجا تاہیے نومیریس اسے موت دینا مول اس کا حاصل یہ نكلاكه بندسكى دوِّ مالت بونى ب ابتداءً وه موت كونا بسد كرنا ب محرّا خيروفنت ب اسس بناربركه مون ايك ميل سے حو محبوب كو محب كا يہونچا تاہے تومون كوبيند كرنے لگتا ہے مبيسا كرسيدنا فأروق اعظم رصى الشرنغالي عنرت اخيرتم مبارك بمب ابني موت بسريح وعا مانتي تفتي الملهمرارزتنى حسنا نبى صلى الشرتعالي عليه وسلم كاارشا دمين مبعوث بَابُ فُو لِالتَّبِيُ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ موا اور قبامت تنل ان دونوں محمے اور قبامت عَلَيْكِ وَسَلَّمَ بُعِيْدَتُ إِنَّا وَالسَّاعَةُ كُهَا تَيُنِ كامعاطر صرت باك جيك بجريا اس سے كم ہے. ب وَمِا آمُرُ الشَّاعَةِ إِلَّا كُلُمْحِ الْبَصَحِ اَوْهُ لَتُ ٱڤُۯٮؙٳؖؾؘٳۺؙۼؙؙٞڶڰؙؚڸڗۺؘؽؙۛڡؙٛڵؠؽڗؙؚڡ شک الله منعالی مرجیز برفادرہے.

توضیح نیامت کا دن بجاس ہزارسال ہوگا مگر خاصانِ خدا کے لیے بوں گزر آگا گا میسے باک جبیجی ۔

حديب عن أنس بن مالك عن التبكي صكل الله تعالى عليه وسكم فال عليه وسكم فال ماله وسكم فال عليه وسكم فال عليه وسم فراي المحدث المونث الله تعالى عليه وسم فراي المحدث أنا والساعة كها تبن -

ىيى مبعوث موا اور تيامت مثل ان دونوں يہ. حد ببت عن أبي هُر أَوْرُ وَكُوكُ لِللهُ نَعَالَى عَنْهُ عِنَ الزَّبِيِّ صَلِّى اللهُ لَعَالَى عَلَيْهِ

ت ۲۷۹۶ تشریح اینی دوانگلیولسے اشارہ فرایا اور ان دونوں کو اعظایا۔مقصود ہے ہے

کراب فیامت تربیسے. باب ص<u>لاف</u>

272

كناب الوشاق اهتالقارى ه نَّتُقُوْمُنَّ السَّاعَةُ وَفَلْ الْصَرِّفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقَحْرَهِ فَلاَ بَطَعَ لُهُ ا در قبیامت قائم ہو گی اس حال ہیں کہ ایک مشخص اونعلیٰ کا دو دھولے کرآئے گا مگر بی بنہیں بائے گا۔ اور فنیامت وْضُهُ فَكُ السُّلُّمِي فِيهِ وَلَتَقُوْمَنَ السَّاعَاةُ لتقومن الشاعك وهوكلنط قایم ہو گیاس مال میں کہ ایک شخص حوص لیب را ہو گا مگر اس سے بانی ہنیں لے سکے گا۔ اور فیامت فایم ہو گ وَقُدُ رَفَّعُ أُكْلَتُهُ إِلَى فِيْ فِي فِلْ يُطْعُمُهَا. المحص مقد ممف ى طرف في جاجيكا موكا مر كها نبيس سك كا -ت :- نرمنری ہیںہے کر مغرب ہیں ایب دروازہ کھلا ہواہے جو منظر سال کی سافت ہے۔ وہ بند نہیں ہو گابہال کے کسورج مغرب سے نکلے مغرب سے سورج محط لوع ہونے کے وقت اس عظیم نشانی کو دیچھ کرسھی ا بان لائمیں گے مگر جو کا فرہوں گے ان کا ایا ن معتبر نہ ہوگا۔ اسی طرح جو کنہ کار نوبہ کریں گے ان کی نوبر قبول نہوئی۔ انجیر کے ارتبادات کا حاصل ہے ہے لر فناست اچانگ آئے گی ۔ لوگ اپنے اپنے کا مول بیں مصروت مول کے ۔ اور اچانک آجائے گی ۔ يُابِ مَنْ أَحَبُ لِفَا لَاللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ جوالشرتعالى سيملا فات كوليتدر كفتاب لِعَثَاثِنُ صَلِمُ 194 الترتفالي هي اس سولاقات كوليند فرا المهد. عَنُ عُبَادَةً بُنِ الصَّامِتِ رَضِكَ لَلْهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ حضرت عباده بن صامت دحی انترنعالی عنهسے دواببت ہے کہ نبی صلی انترنعالی علبہ و لُمُنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبُ اللَّهُ لِقَامُكُ مے امتر نعالیٰ معی اس کی ملاقات کو محبر ءَاللَّهِ لِرِهُ اللَّهُ لِفَائِكُ فَقَالَتُ عَائِشُكُ الْوُلِعِدَ الشرتعانى سعملاقات كونا بسندر كقتابيه الشرتعاني فبي اس كى ما قات كونا بسندر كهنابيع يرس ں ا ذواج مطہرات نے عرص کیا ہم مونت کو نا بہند کمرٹی ہیں حصنور صلی انڈونغا کی الفاء الله وَاحْتِ اللهُ لِقَائِهُ وَإِنَّ الْكَافِرُ إِذَا يُحْفِي لَبْهِرُ بَعِلْ الْ ا سے ایٹر نتا ناکی خوسٹنو دی اور منابت کی بشارت دی جائی ہے تو اس کے آگے جو مجھ مے اس سے دیارہ





هنالقاري ٥ محفوظ مردجات باركى راحت سے مراديہ ہے كه وه عضب سے فساد سے محفوظ مردما تا ہے اوراس کی بیداوار غلط مگرخرج بنیں ہوتی ورخت کی راحت برہے کہ وہ غصرًا کا طے مانے اور مھیل کینے سے محفوظ موجائے میں چوبا وُل کی راحت برہے کہ ظالم اسے کم خوراک دیتے ہیں۔ اور طا فتت سے زیادہ کام بینے ہیں اس سے محفوظ ہوجانے ہیں۔ اس سے عمل مباتے ہیں اہل اور مال وہ آتے بُرْجِعُ الْهُلَاوُمَالُهُ وَيُبْغِيٰ عَمَلُهُ مِهِ میت کے ساتھ اہل اور عمل کا جانا تو صحیح ہے مال کے مبانے کا کیا مطلب سے بمیت کا مال تواس کے گھررہ جا ٹاسے، شارمین نے فرمایا کہ *یہ عرب* کی عادت کے مطابق تھا کرمیت کے ساتھ اس کے جَو باِرُن کو معبی قبرستان <sub>ت</sub>ک بے جاتے تھے اور غلام توسمبی کے ساتھ ساتھ جاتے ہے۔ فہرس انسان کے اچھے عل حسبن مرد تی تشکل میں عمدہ کبڑے بہترین خوسٹ بر سے ساتھ آتے ہیں اور کہتے ہیں تجھ کو اس جیز کی بشار سے ہو جو تخفیے خوش کرے کی دہ میے کانم کون ہو، وہ آبیں تے ہم ترے اچھے عل ہیں - اور کا فراور ف است تے عل بڑے مرد کی شکل میں تا بین کئے اور جیس گئے میں تیرا بڑا عمل مہوں جیسیا کدمندا امَ احدیب ہے۔ حديث عن ابن عُرُ رَفِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَنْهُ مِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَ حفرت ابن عردمنی انتدنغائی عبنهاسے مروی سبے که رسول انترصلی انتد تعالی علیہ وسلم بْهِوَسُلَّمُ إِذَ إِمَاتَ أَحُدُكُمُ عَرَضَ عَلَى مَقْعَدِهِ عَدُوَّةً وَعَشِيَّكُ إِمَّا الْ ما باجب م میں سے کو بی مرماتا ہے تو اس کے تعظ کانے برصبے شام پیش کیا جا تاہے یا تو جہنم یا توجنت

عد ملم. زبد : ترمذى - زبد سالى رقائق . جائز - مسندام احد - جلدچيارم مخير . صلف

تسرو ہیں کے سلسلے ہیں دو مرتبہ صور مجھ و نکا جائے گا پہلی بار میبون کا جائے گا اس کے اخر سے جو ہے ہوشی طاری ہوگی اس کا برائز ہوگا کہ ملٹکہ اور زمین والوں ہیں سے اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جن پرموت مزآئی ہوگی وہ اس سے مرجا تیں گے اور جن پرموت وار دموجی کھرانٹد نغانی نے انہیں حیات عنابت کی وہ ابنی قبروں میں زندہ ہیں جیسے کہ انبیاء وشہداء ان پراس نفی ہے ہوسٹی کی سی کیفیت طاری ہوگی اور جولوگ قبرول میں مرب بڑے ہیں انہیں اس نفی کا شعور بھی نہوگا ۔ میبر دو مسری بارصور مجدونکا جائے گا جس سے مرد ہے رندہ کے جائیں گے۔ ارشاد ہے۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِنصَعِتَى مَنْ فِي السَّلَالِةِ

اور مسريميز كا فبلت كا توبي بيوستس بهو

هذالقارى ه كذاب الرت جائتن كي بفنغ أسما نول مبن بن اور جننے زبين ميں وَمَنْ فِي الْأَسْضِ إِلَّا مَنْ سَبُ مَا مَثْمُ بِثُمَّ نُفِخَ فِبْدِ أَخْرِئ - فَإِذَاهُمْ فَيَامُ بېبې مگر جىي اىتىرچا سے مچروه دوباره ميون كا جاك نُظُوُّونُ. رسوره زمراتیت عشله ) كالحبهى وه ديكھتے موت كھرے بوجائيسك. اس أبت ميں إلآمن شاء الشرسے كيا مراد ہے اس ميں مفسترين مے بہب سے افوال ہيں . حضرت ابن عباس رضى الترتعالي عنها نے فرا با كرنفر صعن سے تمام اسمان اور زمين والے مر جامبر کے سوائے جبرتیل میکائیل واسرافیل وملک الموت کے بھرانشانعانی دونوں نفخوں کے درسیان جوجالیس برس کی مدست ہے اس میں ان فرشتوں کو بھی موت دے گا۔ دوسرا قول یہ تشنی سنهداء ہیں جن کے بیے فرآن مجید ہیں مُلُ اکھیاءٌ آیا ہے : میبا قول بیسے کرحضرت ماہر رضی الله نغانی عندنے قرا ایکمستعلقی حضرت موسی علیات لام بیں چونکر آپ طور بر بے موسس مو چکے ہیں اس بیے اس تفیرسے آپ ہے ہرکش نر ہول گے بلکہ آب مستیفظ وہرونسیار رہیں گے جو تھا فول برہے کرمسننٹنی جنت کی حورب اور عرمتی و کرسی مے رہنے والے ہیں مے نول ہے كرمستنني رصنوان اور حورى بين اور وه فرننته جوجهنم برمامورين - وه اورجهنم كيسان بجبوري . باب يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ صَلَّهُ . ﴿ اللَّهُ الْأَرْضَ صَلَّهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ زَمِن كُومُ عَي كُم ا حديث اعَنُ أَنِي سَعِيْدِ إِلَى أَخُرُ رِئ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى مَلَّى مَلَى عَلَيْدِوسَ رخدری دمنی ایشرنغانی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی ایشرنغانی علیہ وسلم نے و لاُرْضُ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ حُنْزَةٌ وَاحِدَةٌ يَتَكُفَّا هَا الْجَبَّارُبِيرِ مِ كَ ت ك دن دبين ايك رون كي طرح مو جائے ي جه الله تعالى اپند دست قدرت سے بھيلائے كا جليے فَاءُ اَ حَكُ كُمْ رَحُ بُرُن كُ فِل السَّنْفِي الْزُلا لِا هُلِلْ لَجَنَّاتِهِ فَأَ فَى أَنْ رَحُبِكُ مِر لَ أَجُنُكُو يُوْمُ الْفِتِهُمُ قَالَ بَلَيْ قَالَ ثَلَوْنُ أَنْ أَوْرُضُ ثُعُبُرُةُ وَاحِدَةً زبان کیا چیزے یے ؛ حصنورنے فرایا ہاں بنا اس نے کہا زمین ایک رواق مہو گی ( اس نے بھی وہی کہا ) جو مَا قَالَ الدُّبِيُّ صَلَّىٰ للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُظِّلَ الدُّبِيُّ صَلَّىٰ للهُ تَعَالَىٰ بی صلی انٹرنغائی علیہ وسلم نے فرہایا مقا — بھرنی صلی انٹر تعائی علیہ وسلم نے ہماری طرف ویچھا

كتابالرقاق اثُمَّ فَكِ كُحَتَّى بِكُ ثُ نُو إِجِدُ لَا ثُمَّ قَالَ الْإِ آخُبُرُكُ د کا تو اس نے کما ان کا سائن ہالام اور لؤن ہے۔ لوگوں نے کما بر کیاہے ؟ لُوْنٌ يَاكُلُ مِنْ رُائِدُ وَكَيْدِهَا سُبْعُونَ أَنْكَاعِهِ ہنے کہا تیل اور محیلی ۔ اس کے حبکر کے زائدہ سے ستر ہزار کھا تیں گے ۔ نُوُلًا۔ اس کھانے کو کتے ہیں جومہان کے سامنے بہلی بار مینی کیا جا نا تن ریجات ہے جس کوہمارے عرف میں ناشنہ نہتے ہیں۔ الشرور وجل فیبا میت کے دن بوری زمین کوا بک رونی بنا دے کا جواس کے قدموں کے نیچے میوئی جسے وہ لوگ کھا تیں گے جس کے مفدر میں جنت میں جانا ہے تاکہ میدان محتریں بھو کے مذرین ۔ قبروں سے انتظفے کے بعد اسٹر عرومل كى طرف سے سب سے پہلے ہي غذا ملے كى - اسى بيے اس بوئن ل كئے تعبير فرايا - بالام -عبرانی نفظ ہے جس کے معنی نبل نئے ہیں۔ اور نون نعنی مجھلی محصل کے حبر میں ایک حصہ علا موناكب اس كوزائده كنت بي سيري اس وقت وكول كاسان موكا - نواحد - نامذة كى جمع ہے۔ براخیر کے داننوں تو کہتے میں۔ دانتوں کی تقتیم بیہے۔ بیج کے دوننا یا۔ دونوں طرن اس ك بغل والے رباميات معرضواحك عير ادماء - بير نوامز - كتاب تصومي ب حتیٰ مبک من اُنکیام بئ ا نیاب نوتید دانتوں کو کتے ہیں جوراً عی کے بعد موتے ہیں۔ اس حدیث میں اور باب کی مدیب میں منا فات نہیں ۔اس بیے کہ توا حذ کا اطلاق انیاب اورا خراس برهی موناسے ۔ حديث احدَّ ثُنُونُ أَيُوْجِازِمْ فَالْ سَمِعْتُ سُهُلَ بُنَ سَعْدِ رَضِيَ لِللَّهُ تُعَالَى عَنْمُ قَالَ سَمِعْتُ سعدرصی انشر تعالی عندنے کہا میں نے شی صلی انشر تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوتے دن لوگ جمع کیے جائیں سے سفید سرخی مائل رابین بر جیسے میدے کررون اسبول نے کہایا قَمُ صَهِ النَّقِيُّ قَالَ سَهُلُ أَوْغَيْرُهُ لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لِأَحْدِ عِنْ ان کے علاوہ کسی اور نے کہا ۔ اس میں کسی کے بیسے کو ٹی نٹان نہیں ہوگا ۔ عد مسلم توبر . عبده مسلم توبر .

ا متالقاری به كتاب إلونناق نشر تجان<sup>ی</sup>: به زمین جس پرحشر مرد کا دنیا کی زمین کے علا وہیے عبد بن حمید ـ سے روایت کیا کہ اہنوں نے کہا کہ یہ دنیا کی زمین لیدیش دی مری زمین ہوئی جس پرحشر ہوگا ۔۔ بیہ بی نے شعب الاہیان لَّهُ كُ الْأَرْضُ غُنِيُوالْأَرْضِ عِس دن زمين دوسرى زمين \_سے يرس فرايا زمين البيى زمين سي بدل دى جلئ كى كويا وه جا ندى سي بایر کونی حرام خون بنیں بہایا گیا۔ اور جس پر کوئی تمناہ بنیں کیا گیا۔ مَا صُكُنيفُ الْحَشْئُ مُصَفِّكُ مِصْلِكُ مِسْرِكِيبِي مُوكًا؟ <u>ؽؙۿڔۜٲؠۯ</u>ۊٞۯۻؚؽٳٮڶ۠ڎؾۘٵڮۼٮ۬ٛڎۼڹٳڵڹؚۧؠؿڞٳٙڸڵڎؾؘۘ ا دنت بر اورجار ایب اونت کی اور جہاں رات گزارس کے وہاں رہے گ دو دنیا میں اور دوآخرت میں - دنیا کے دوحبتر میں ایک وہ بِعِجْتِهِ اسْ آبَةِ كربِيهِي بيان فرابا. هُوَاتَذِى أَخُوجَ الَّذِينَ كَفَرُوا ریہ وی ہے جس نے ان کا فرکتا بیوں کوان سے شرے ہیے۔ دوسرا وہ جو قیامت کی نشائیوں میں مذکورہے کہ ایک كرشام بي جمع كردكى - اور دوآخرت كيربي ببلام دول كا زنده رموقف بن جانا دوسر عجنت يا دوزخ مي مبانات قوله تلاث طرائنی اس سے مراد ہرہے کہ تین گروہ ہول کے بہلے راغبین رامبین، دوسرے جو اونٹول بر : پاپسېچنسرالا*کس علی طراکن* 

كتاب الوت سوار موکر ملیں کے اور مبسرے وہ جن کو آگ بانک کرلے مبائے گی . عَنْ عَاشْتُكَ رَضِي لِلَّهُ تَعَالِي عَنْهَا فَالْتُ فَالْ رَسُولُ اللَّهُ ن ہی واطل موگا اور بہتاری تعدا و اہل تھڑک سے مقابعے میں ایسی ہی ہے جیسے ایک سفیدال ف المريخ الت : - برارشاد مني مين نسرمايا تفات اوراس وقت خيمه بي جالبس عده مسلم: اواخر كتاب سائ جنائز. ابن المهم: زبد - مه بخارى: كتاب الأيان والنذور مسلم - كيف كان يمين النبى صلى متلات نقالى علبدوسلم يسلم: إمان - ترمذى : صغة بالجند ، ابن مام. : وبدعسه بجارى: الأيان والندور مسلم

## آدمی کے فریب منفے عیدہ

| حل بین عَن اُبِی هُم یُرِی رَضِی لله تعکالی عَنْهُ اِنَ اللّبِی صَلّی لله نعکالی عکب را سریره رصی الله نعالی عنه الله عنه الله وسلم نے فرایا وسلم قال اوّل مَن بیده رصی الله الله معکم عکمی الله الله می الله وسلم الله وسلم قال اوّل مَن بیده و الله الله الله معکم الله الله معکم الله الله معکم الله الله معکم الله الله معکم الله الله الله الله الله الله الله الل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وَسُلُّمُ قَالَ أَوْلَ مَن يُبِدُع يُومُ الْقِيلَم الْمُعَالَةُ مُعَلَيْهِ السَّلَامُ فَتُواْ أَى دُرِيبُ دُفِيقًا لُ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| كرفياست مع دن سب سے بہلے آدم عبدالسلام كو بلايا جائے كا توان سے سائے اُن كى اولار ظاہر ہوئى                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کر فنیا ست سے دن سب سے پہلے آ دم عبدانسلام کو بلایا جائے گا تو ان سے سائنے اُن کی اولار ظاہر ہوگی ا                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7 7 7 7 7 7 7 7 7 9 1 9 1 2 1 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| هٰذَا ٱبُوْكُمْ ادُمُ فَيُقُولُ لَبَيْكَ وَسَعُدُ بِكُ فَيَقُولُ أَخِرْجُ بَعْثَ جَعَنَّمُ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الما جا کے کالے لوگو! یہ بہتارے باب ادم ہیں حضرت آدم عرض کریں کے بیت اور سعد باف-اب                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ا ذُرِيَّتِكُ فَيَقُولُ يَارَبُ كُمُ اخْرَجُ فَيَقُولُ الْخُرِجُ مِن كُلِّ مِائِةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعِبُنَ                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وزائے کا ابنی اولادیس سے جہنم بس والے جانے والول کو نکا لو۔ تو بو چھیس کے کراے پر وروگار ممتت                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| انقالوُ ايارسُول الله إذا أخِذُ مِنَّا مِنْ كُلِّ مِائِةٍ سِنْعُرُ وَسِنْعُونَ فَمَاذًا                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نكا يون فرائع كا مرسوميس سے ننا نوے كو نكا يو. يوكون نوع فريم يا يوسول بين جرم بي سے ميرسوي سے ننا نوے نكال                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الْيُنْقُيٰ مِنْ اَقَالَ إِنَّ أُمَّتِي فِي الرُّمْمِ كَالشُّكُونَ وَالْبُضَاءِفِل النَّوْ وِالْأَسُودِ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بيع جابين كئي نويمب سي كباك في ربيه كارفرابا بيرى امن اورامتول محمقلط مياسي كيم جيسي سفيد بال سياه ببلكس -                                                                                                                                                                                                                                                              |

مَابُ فَوْلِ اللَّهِ الْاَيُظُنُّ اُوْلَمُكَ الْمَاكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ے ایک اندین مسریٰ نے زہریں عبدانٹرین مارٹ تے بطری خفرت عبدانٹر نے کے بن عمرورمنی انٹر نغالی عہنماسے روامیت کبارکہ انہوں نے فرایا ایک تخف نے ان سے کہا۔ مدسنہ والے بوراً نا بتے ہیں تو انہوں نے فرایا وہ ابساکیوں نہیں کرمی سے جب کم الشرتع الى نے فرایا خرابی ہے و برگری مارنے والے کے لیے امہوں نے بہال تک ناوت کی حسب دن یوگ رب النیا لمین کے بیے کھوے موں گے۔ اور سبینہ آ دھے کانون تک پہنچا موگا — قیامن کے دن کی وحشف می وجد سے یہ حدمیث الم بخاری کی شرط پر نہیں مقی اس سے اس كواتني كتاب مير درج نهين كيا-

عه مسلم: إيان -

هِ يَالِقَارِي هِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسُ رَضِيَ لِمِنْهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا وَنُفَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْدِ مادے اسباب کو سے جضرت ابن عباس نے فر مایا ت ہے کہ رسول نشرصلی ایشر مقالی ع ین آسے گاپہاں تاے کہ ان کا بسینہ سنرماعۃ زمین میں جذر ور ان کے محفہ میں سکام بن جائے گا بہاں تک کہ ان سے کا نون تک بہنچ جائے گا. باب الفصاص يُوم الفيامة صله تياست كرن براد وَهِى الْحَاصَةِ وَلاَتَّ فِيهُ لِمَا اور قیامت ہی ماقہے اسس کیے لتنواب وهسواق الأمووالكوتا اِس مِين تُوايب ہے اورِز ابت بندہ ہاتیں ہر بعنی وَالْحَسَا مَتَّهُ وَاحِسَارٌ وَالْعُسَارِعَةُ المسس ين تحقق مول كي - جزا تواب اور اورتمام بالين جوثابت اورحق بين - الحُصَفَة وَالتَّغَا بَنُ مَ عَسَبِنَ اَهِسُلِ اور اکمحیات فرے مینی دونوں تیامت النُجنتَةِ أهسُلُ النَّارِ. کے نام ہیں مرادیہ ہے کہ یہ جن سے زابت ہے اس میں کوئی شک بنیں اور قیامت ہی کانام قارم ہے۔ اکس لئے کہ قیامت کے ہولناک مناظردلوں کو المادیں گے۔ اور قیامت ہی کا نام غامنیہ ہے اس لئے کہ وہ ہر چیز پر چھا جائے گی اور قیامت، ی کانام صاختہ ہے اصل میں اس کے معنی بڑی مصیبت کے ہیں اوراس کے معنی چیخ سے جی ہیں اوراس کانام تغابن بھی ہے کیونکہ جنتی جنمیوں کے وہ مقامات لیں گے جوان کوسلتے اگروہ مومن ہولتے

ے بَوْدِ ہُوِی رَاتِ کَی طَرِع مِنْ عَلَمْ ہُوں کے حضرت ابو ہریرہ نے کہا یہ سن کر مِنا شرِ کے البُدُی کا کی اُکو گھی ہُیر کا رُخِی اللّٰہُ تَعَالَیٰ عَنْ کُھُ فَقَامُ عُکَا شُکُّ ہوئے ابنے کمبل کو انفائے ہوئے اور عب من

عد ديات اول باب مكاندام مم مدود ، ترمذى ديات ساتى عارب ابن اجر ديات.



حصرت ابن عمر رصنی الله نعالی عنرسے روابیت سے کم بی صلی الله

عه مسلم رايان .

فَالَ بَلْ حُلُ اَهُلُ الْجُنَةِ الْجُنَةَ وَاهُلُ النَّا رَالنَّا رَفَعْ بَفُومُ مُؤَوِّ نُ بَيْهُمْ بِالْهُل كرمنتي جنت بين اور دوزخ دوزخ بين دافل برجا بين نے توابد دلا دينے والا كوڑا بر كا اور كيد كا لرجينموالو النّار لا مُؤنت و بيا اَهُلَ الْجَنّائِةِ لا مُؤت اُهُلُوخُ عِلْهِ موت جين اور اح جنت والوموت نبين بميشرى بوگ اپني جيگون بين ربيد يد.

كناب الريت ذ

كاب صفّة الْجَنّة وَالسَّارِ ص<u>٩٢٩</u> جنت ودوزخ كابيان. و كن مُونْ مُونْ مَرْدُنْ مرمعنى بمعنى بينا سريو لتزمن وكذه في ركن

عَدْ كُ نُصلُكُ ، عَدُ كُ كُ مِعنى بميشر رسِائه بولة بي عَدَنْ فِأَرْضِ أَقَمْتُ بِينَ بى نے وال سكونت اختياد كرلى اور اس سے مَغْ كُ بناہے فِي مَعْدَ نِ صِدُ يَّ فِي مُنْبَةِ صِدُنِي.

ا جہنہ و اہمیش دموعے موت منیں .

۲۷۷۸ است المعتری ان محتری سب کا بوراحیاب و کتاب به و مبائے گا اور جہنیوں ان محتری است کا بوراحیاب و کتاب بہو مبائے گا اور جہنیوں ان محتری کا محتری کا محتری کا محتری کے ۔ نوموت کو مینڈ سے کی شکل میں لاکرائیسی جگہ ذیح کر دیا جائے گا جہاں سب مبتی اور دوزخی دیجیس کے اس سے بعدوہ کہا جائے گا جواویر والی مدین میں فرکور ہے مبیبا کم اس بخاری میں بین مدین کے بعد حضرت ابن عمری المند تعالی عنہا سے مروی ہے .

حدیث عن آبی سِعیب لِ لَخِدُری رَضِ الله تعالیٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله تعالیٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله تعالیٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله تعالیٰ عَنْهُ وَ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم الله تعالیٰ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم الله تعالیٰ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ

عله مسام، صفة التار.

273

لَنَالَا نَرْضَىٰ وَقَكْ أَعُطَيْتُنَامَالُمُرْتُعُطِ ٰأَحَدٌ أَمِن خُلْقِكَ فَيُقُولُ رُ مِن ذَٰلِكَ فَالْوَا يَارَبُ وَ إِيَّ شَيٌّ أَفْضُلُ مِنْ ذَٰلِكَ فَبَقُولُ لَ ہ ہم اس سے بھی ، ہیر دوں گا۔ وہ عرص کریں گے لے پر ور دگار ؟ اور اس سے انفسل کیا ہے ورضی انی فلا اسخط عکب کی دیکو کی ایک ایپ ے گا۔ بس تم سے رافنی ہوں۔ اور اس کے بعد مسجعی ناراض نہیں ہوں گا۔ حديث عَنْ أَبِي هُمُ يُرَةً رَضِي لللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمُ حضرت ابو ہر بر ہرہ دصی اللہ نغالی عبدسے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ نغالی علیہ وسلم نے فرابا کا فرسے دونوں موند صور کے درمیان نیز دوڑنے والے سوار کے لیے بین دن کی مل فن

کی مسا ونت ہے ۔ اور تحید روا بینول میں یا بنج دنوں کی ۔ اسی طریقیے ۔ سے اس کے دومبرے اعضاری لمبائی چوٹرائی کے بارے بن مختلف روانیمیں آئی ہیں۔ ایک روامیت میں ہے کہ اس کی کان کی کوسے مونڈ سے تاک کا فاصلہ سات سوسال کی مسا فنت ہے۔ اور ایک

ا اس صدیبی بن کا فرول کے دونوں مونار صول کے درمیان فاصلتین دن

روایت میں سے کر سٹرسال اور ایک روابیت میں ہے کہ کا فرکی ڈاڑھ قبامت کے دن اُحد سے بڑی ہوگی ۔۔ ان سب کا حاصل بہ ہے کہ جہنم میں کا فرول کا جہم ہبت بڑا کر دیا جائے گا ناکہ وه زباره سے زبارہ عذاب حجمیں ۔

عَنْ سَهْلِ بُنِ سُعُدِ رَضِيَ اللَّهُ نَعَا لَى عَنْنُهُ عَنْ رَسُول اللَّهُ صَلَّا ٤) أَبُوْحَا زِمْ فَحَدَّ ثُنُّ بِهِ النَّعُنُمَانَ بِنَ أَنِى عَيَّا <del>سِ فَقَ</del> ندمذ کور کے سائقہ ابو مادم نے نعان بن ابی عیاش کے بطرین حضرت ابو سعید خدری

م بخسارى: توجيد كلام الرب مع إلى الجندة مسلم :صفة الناد - ترمذى : صفة الناد - نسائى : نعوت -

عب مسلم: صفة الناد.

رهتالتاى كتاب الرضاق النبئ صلا الله تعالى عكنه وسأ المُضَمِّرُ اللَّهِ يَبِعُ مِا نُكْ عَامِ مَا يُقِطَعُهُا عِبِ حضرت سهل بن سعد رضی امنّه رنعا کی عنه کی حدیث بیں صرف راکب تحفیا جُوعاًم تفنا وهسوار اونٹ برم و پا تھوٹے پریا چےر بڑ۔ حضرت ہابو سعید خدری رصنی اینٹر نغا کی عنه کی روابیت بس اس کی تعبیبن ہوگئی کے بہبت عمدہ نیزر فتارم کاسوارمرا دہے ۔ مُصَحِبُونِ اس گھوڑے کو کتے ہیں جے تجددن خوب کھلایا جائے بہاک ں کا جیارہ کم کیا جائے بہاں تاک کرمنتا دخوراک تک تک کر موٹا ہو صلتے۔ کھیرر فنز رفتہ اُ آجائے۔اس عمل سے گھوٹرا بہبن ننز رفتار موجا نا ہے۔اس کا بدن تھی حیر برا مہوجا تاہیے۔ ِ *مدین بیں ہے کہ رسول انٹر صن*ی ایٹر نعالیٰ علیہ وسلم سے زمانہ میں گھوٹر دوٹر کے بیم ضمر کھوڑ ہے کی مترسانت نمیل تفتی . ا ورغیرمضمتر کی ایک میل به بدبين عَنْ سُهُل بُن سُعُد رَضِي لِللهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ صَدَّا، للهُ نَعَ لَّمُ قَالَ النَّ أَهُلَ الْحُنَّاةِ لِيَنْزَاءُ وْنَ الْغُرَافَ فِل الْجَنَّاةِ كَمَّ عُ وَيُزِنِيُ فِيْهِ كَمَا تَرَاءُ وَنَ أَلَكُوْ كُبُ الْغَارِبُ فِلَ لاَ فَخُ ں سے بہ حدمیث بیان کی تو اہنوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کرمیں نے الوسعید خذری رضی التُرتعالیٰ عنہ۔ تع تعق أوراس مين به زياده كرت محف جيائ توك مشرقي يا عربي انق مي دوي وال الديكو ويحق بوء عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِي صَلَّى لللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ يَحْ جُرُفُ ا جابر رمنی الله نقال مندسے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ نفالی ملیہ وسلم نے فرمایا سشفا عست

273

تالقارى ۵ كتابالرفاق ے کو یا وہ چھونا ککڑیاں ہیں بیں نے عمروین يَقُوْلُ يَخْرُ بُجُ بِالشَّفَاعَةِ مِنَ النَّارِ قَالَ نَعُمْ عَ ان البحد البول من كالمرابع المرابع الم إ- مدسيت كالفظرير كات الكاسَّاهُ مُرالنَّفَ ) نغار *برکیا چیز سعے تو ابنول نے ک*ہا ضغا ہیں<sup>،</sup> اوران کے دان*ت گر تھے بن*نے ئے *یہ حدمیت اس وف*نت بیان کی حب ان کے دانت جا <u>چکے تھے</u> ۔ رور کی جمع ہے جھیو تی کھرط ی کو کہتے ہیں اور صغابیں صغبوس کی جمع ہے اس کے معنی ہی حبو تی محروی کے ہیں. نیز دونوں ایک گھاس کا نام بھی ہے جولمپیون کے مثل ہوتی ہے. مرا دیہ ہے ف مرول کے۔ اس حارمیت سے نابت ہوا کہ کچھ لوگ جہنم ہیں اپنے گنا ہوں کی کچھ سزا سے مبنم سے نکالے جائیں گے ۔۔ ابوعبیدہ نے کہا ایک قول برہے کو تاءمٹ لیڈ تے مشین معجہ سے بے چونکے حضرت عمروین دینار کے دانت نہیں نقے نو وہ شین معجمہ ا دانہ کر تےاس کے بجائے نا مثلثہ سنائی دی آ ںکے کہ ان کو داغ پڑ گیا ہو گا. اور جنت میر ہوں تے ۔ منتی ان کا نام جینمی رکھی*ں* عدد مسلم، ایان، عنه نوحيد: باب اجاء في قول الشريف الحان رجسة الله قرميب من المحسنين مسالل

عد مسلم. ایان . نرمذی و مسفة جنم .

لى للهُ عَ فيحالي مانس والحرمون ابوداؤد رسیندر نرمذی رصفة السناد: ابن ماجر- زير-

هتمالق ادی ۵ كثاب الرفث ج مِن النَّارِ حُنَّوٌ انْيُقَهُ [ وَحُلْ رُمُا مَلَعُ مُنِقَرُ الْ أَدُهِرُ فَا دَنْخُلِ لِجَنَّةٌ فَانَّ لَكَ مِثْلَ اللَّهُ باللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَ ، وس گنا کے برابرہ بے قودہ مبندہ کمر کا کیا تو مجھ سے بھٹھ اگر تاسے یا تو مجھ سے مبنی کرتا ہے حالاں کر تو باد شاہ ہے حصرت نَاتُ نُوَاحِلُ لَا فَكَانَ يُقَالَ ذَاكَ أَدُنَىٰ آَمُلِ الْحَنَّةِ التُرتَّعَا ليُّعِدُ كَيْنَةٍ بِين كميس ن رسول التُرصلي التُرتعًا ليُ عليه وسلم كو ديكها كرحضو رسينے اتناكر يؤكيلے دانت ظام رہو گئے کہا جاتا تھا کر بینت میں سب سے کم اعشرة امتالها- فرآن مجيمي نسرايا كيا- وجنة عرضه المتهوات والإرض حبئت ي جانب تيزى سے برصوحواسا نول اور زمین کے برابرسیے اور دنیا میں سمان بھی داخل ۔۔ بھر حدیث میں جو فرنایا کیسے درست بہو کا کرا مشرفتا لیاس لوجنت بي انى جگر دے گاجود نبلے دس كناہے . ياس مديث يرانېمانى تلين اشكال ہے بشار مين نے جاب میں زبادہ سے زیادہ جو ہات کہی ہے وہ یہ ہے کہ نیمشرۃ امثالہا "معنی حقیقی پرنہیں۔ اس سے مرا دکترت ووسوت ہے الشخرا- بندے نے اپنے دعم کے مطابق غرض کیا۔ اتنا کڑا انعام واکرا من کراس کی مجھ میں بئی آیا کہ میں گہنگار نفاجیم بی نفاجیم سے نجات دے دیا بہی بی<sub>ا</sub>ت ہے۔ اتنا بڑا انعام واکرام سن کرے اس نے بی<sub>ن</sub> سمجھا جيےاس نے عض کہا۔ عد بخادى؛ كناب التوحيد: كلام الرب يوم القيمة صلى الله ملى: الان - ترمذى: صفة جيم ، النام جربم

#### رِمتُمُ لِللَّهُ النَّحْيَةُ الرَّحِيمُ

## كتاب الحوض مسه

حوض کے تغوی معنی گڑھے کے ہیں اور عوت ہیں اس سے مراد خاص وہ گڑھے ہوتے ہیں جو

بانی اکھٹا کرنے کے بیے بنائے جائے ہیں۔ اور احاد بیٹ ہیں اس مقام پر وہ مخصوص حوض مراد ہے

جو الشرع و حبل نے اپنے حبیب صلی الشر متا الی علیہ وسلم کو عطا فرایا ہے جس سے فیامت کے دن

پیاسول کو سیراب فراہیں گے۔ اس کا نام کو ٹڑ ہے۔ اور وہ آئے مخلوق ہے جس کی دلیل ہوئے کہ

ارشا د فرایا افا اعکر بنائے انگوٹ ٹر ہم نے آپ کو کو ٹرعطا فرایا ہے۔ اگر مخلوق نہ ہوتا تو عطا افرانا درست نہ ہوتا۔ حوض کو ٹرصراط کے پہلے ہے یا بعد و علماء کے دونوں افوال ہیں بمسلامہ

قرطبی نے ندکرہ میں فرایا کہ صحیح یہ ہے کہ حصنور افدس صلی الشریفالی علیہ وسلم کے بیے دوحوض

میں ایک موقعت میں درہے گا۔ اور ایک جنت ہیں۔

میں ایک موقعت میں درہے گا۔ اور ایک جنت ہیں۔

میں ایک موقعت میں درہے گا۔ اور ایک جنت ہیں۔

" حوص کے ننبوت میں احا دیت اتنی کثیر ہن کہ جو با عنبار معنی کے متوانز میں اس پرایان لانا واجب ہے اس کا منکر گمراہ بر دبن ہے ۔

| تعالى أير          | لتُبِيِّ صَلَّىٰ للهُ                        | الى عَنْهُ عَنِ               | غِنِي اللهُ تَعَ                      | عَنْ عَبْداللهِ وَ                                          | حديث                         |
|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|
| روسمےنے            | كه نبي صلى الله متعالى عليه                  | ىنەسىے دوابىت بىرے            | نود) رضى الشرنعالي                    | حضرت عبدالتكر دبن مس                                        | 144.                         |
| جن دُوني           | بالمرتمر ليختلا                              | عَنَّ رِجَالُ                 | مخوض وليرو                            | أنافرطكفرعك                                                 | وَسُلَّمُ قَالَ              |
| مرمیرے رہیا        | من کی طرت آئیں گئے۔ بج<br>مور میں جبار و مرا | م من سے مجھ لاگہ جوہ<br>مرووں | حوص بر مرول گا.<br>در دو و دو ما می م | را بیشین رو <sup>ر ک</sup> ارساز<br>مربین شرو مری دوج       | درایا میں ہتار<br>برم واقع م |
| م از جان دار       | احل تو ابعال له<br>كندمعوم كاكريوان دا       | لاتارى ما                     | ي <u>قول آناك</u>                     | رُ <b>بُ اَصْحَابِیٰ اُن</b><br>می <i>ن کے بیں عرض کر</i> و | فاقول يا                     |
| ول يو م پير پي . پ | چورن د اربب برن                              | ا عاب، د د واجا ا             | ل کاتے رہے میرے                       | ا بی <u>ں ہے۔ یں عرص کرد</u>                                | الع شيخ ليم م                |

تن ربجات برادوه لوگ بین جوحفور اقدس صلی انته علیه وسلم کے بعدم تدمو کئے اور مال سے اور وہ لوگ ہیں جوحفور اقدس صلی النتر اور حالت التدادی میں مرے۔ ویا بی اس حدسیت سے استدلال کرنے میں کے حضورا قدس صلی النتر

م بخارى: فتن اول مهين يملم: نضاً اللنبي سلى الشرتعالي عليروسلم.

ملبہ وسلم کوجمیع کا کان و کا نگون کا علم نہیں تھا ور نہ ان لوگوں کو بہجان لیتے اس کا جواب یہ ہے۔ کہ بروا تعد قبامت کے دن واقع ہو گا اور حضور افدس صلی اللہ علیہ وسلمنے ابنی حیات ظاہری بساس کی خبردے دی برخود عبب کی خبرہے اور اس کی دببل سے کے حصنورا قدس صلی الله علب وسلم کو فیبامنے کے دن ہونے والے وا فعات کی خبرہے۔ یہ مگیبانس وفست ان نوگوں کو منر یہ بیاننا برکٹرین ازد حام اور قبامن کے پریٹنان کن احوال کی بنا پر عدم توحیہ کی وجہ <u>سے س</u>ے به عدم علم کی دسل منہیں اِ

عن ابن عَمَى رَضِي للهُ تَعَالَى عَنَهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى للهُ عَلَيْهِ وَا

جرباء اور اذرح دومکہوں کا نام ہے صحیح سلم میں ہے کرمدیث کے راوی عبیدانشرنے کہا کہ میں نے نافع سے پوچھا توا تہوں نے کہا بہ شاہ ہیں دونبتنیا*ں ہیں جن کے در*میان تبین راتو*ں کی مسافنت سے سکین عام طور ٹریو گوں نے فر*ایا <sup>ہ</sup> پہ دونوں دوموضع بیبت المقدس <u>سے قریب ہیں</u> جن ک*ے درمی*ان ایک مخفیظے کی م بین رات کی تهیں بیاں مراد حقیقی تحدید یُنہیں بلکہ حوض کی وسعت اور کشاد کی کو نبا ناہے شار صین نے فرایا کہ حدمیث میں اختصار سے اصل حدمیث برہے جبیبا کہ مدمیز اور جراء اور اڈرج کے درمیان فاصله ہے بر دونوں موضع جونکہ قرب ہی اس لیے ایک موضع کے حکم ہیں ہو گئے جیسا کہ دار قطنی كى روابت مبي صراحتًا ٱليهي كه فرما يك البين خارجينتي حوضى كلما بين المدينة وهرماء واذر سے حص کی لمبائی چورائی کے بارے میں روانتیں مختلف آئی ہی اسی بخاری میں یہیں ایک مدین کے بعد حضرت ابن عمری مدیث میں ہے خوصی مُرائیدہ کا تعدد مضرت انس بن الك رضى الشرنعالي عنه كى حديث مين ب كسابين أبيلة وصنعاء ايك مديث مين ب كسا بين المله ينة وصنعاء حضرت ابو مربره رصى الشرتعالي عنه كى مدسب مي سعم من الله الى عهدن حضرت مابری مدین بی ہے مبیا که صنعاء سے مد دینے تک کا فاصلہ سے ان بہروں کے درمیان کے فاصلے نصف ماہ <u>سے ہے</u> کہ ایک ماہ تک کے مہیں ان سب کا مکال

يرب كرخوض ببت لمباجورا بوكاء

والتدنعاني اعلم بالصواب -

تن رئیات: مسلم میں ہے و زوا یا کا سواء۔ اور اس کے سب کونے برابر مہوں گے ۔۔
اہیض من الدین۔ اس پر بیت بہہ وارد کیا گیا کہ لون وعیب سے نفضیل نہیں آتا لہٰذا مہونا جا ہیئے اشد بیاص اس کے علاقہ قلائی نے فرایا کیسی دا وی کا نصوت ہے جب اکر حضرت ابو ذر کی روابیت میں مسلم میں ہے ۔ اور مسلم میں ہے ۔ اور مسلم میں ہے ۔ اور مسلم بی سے قاعدے کا لحاظ کر کے اسے قامت برجمول کرنا ہے جب حدیث میں حضورات دس مسلم است کی میں کا ارشاد آیا ہے توجہ اس میں کسی کلام کی کوئی تنجائش نہیں۔

۲۷۹۳ من الیمن کی قبیراس بیے ذکر فرمائی کرشام بیں بھی ایک شہر کا نام صنعاء است کے ایک شہر کا نام صنعاء کی سندی کے است کی ایک شہر کا نام صنعاء کی سندی کے است کی ایک شہر کا نام صنعاء کی سندی کے است کی میں کا نام صنعاء کی سندی کی میں کا نام صنعاء کی سندی کی سندی کی میں کا نام صنعاء کی سندی کی میں کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام صنعاء کی کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کی کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا نام کا

حدیث عن انس رضی الله نعالی عنه عن النبی صلی لله تعالی علیه الله عنه الله عنه الله عنه الله علیه وسلم ۲۷۹ حضرت الس رمنی الله تعالی علیه وسلم

عدد من فضائل سني الترتفالي عليه ولم

عله مسلم - حوض -

عدم بخارى . منن : باب اول مهان .

E



حبضرت ابو ہربرہ دمنی امتر نغا کی عنہ منی صلی اللہ نغا کی علیہ وس

لله تعالے رابیت

نشرکیات: - ببینا انا قائد" - یشمیهنی کی روایت بی ہے بینی بی حوض بر کھڑا انہوں گا۔ اور اکثروں کی روایت بی ہے دن ہونے رہوں گا۔ اور اکثروں کی روایت نا کم ہے تعینی میں نے یہ خواب میں دیمیا جو قیامت کے دن ہونے والا ہے ۔ یہ بحث دیجہ دیکھڑے اس سے مراد فرث نہ ہے جو ان تو کوں کو جینم میں ہے بعنی آو۔ ہے بہ انسان کی صورت میں طاہر ہوگا تھا گھڑے اسم فعل امر حافیر کے معنی میں ہے بعنی آو۔ یہ خطاب اس کروہ سے ہے ۔ گزرچکا کہ اہل جار کی تعنیت ہیں تھا گھڑ واں تثنیہ جمع سب کے یہ آنا ہے" تھی گا العکھ ہے ۔ گزرچکا کہ اہل جار کی تعنیت ہیں تھی کھڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھ رکھے نہیں جن کو جو ور دیا جاتا ہے۔ دیکھ رکھے نہیں جو بغیر جروا ہے کے رہوا ہے ۔ مراد بر ہے کہ سبت تھوڑ ہے کہ میں دونوں سے کہ میں جو بغیر جروا ہے کے رہوا ہے ۔ مراد بر ہے کہ بہت تھوڑ ہے کو کہتے ہیں جو بغیر جروا ہے کے رہوا ہے ۔ مراد بر ہے کہ بہت تھوڑ ہے کو کہتے ہیں جو بغیر جروا ہے کے رہوا ہے ۔ مراد بر ہے کہ بہت تھوڑ ہے کو کہتے ہیں جو بغیر جروا ہے کے رہوا ہے ۔ مراد بر ہے کہ بہت تھوڑ ہے کو کہتے ہیں جو بغیر جروا ہے کے رہوا ہے ۔ مراد بر ہے کہ بہت تھوڑ ہے کو کہتے ہیں جو بغیر جروا کی حوض کو خوض کو خوض کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو کی گھڑ کے کہ کھگڑ کے کہ کہ تھوڑ کے کہ کہ کے کہ کا کے خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو خوص کو کھگڑ کے کہ کہ کھڑ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کھڑ کے کہ کی کے کہ کو کھڑ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کھڑ کے کہ کے کہ کے کہ کو کر کے کہ کے کہ کو کھڑ کے کہ کو کو کے کہ کو کھڑ کے کہ کے کہ کو کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کو کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کھڑ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کھڑ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

حل ببث سَمِعْتُ جُنْدُ بًا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّىٰ لللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُوْلُ مِعْدَ النَّبِي صَلَىٰ لللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُوْلُ مِعْدِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُوْلُ مِن اللَّهُ عَلِيهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْكُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ

(2°55)



عَاعَمِكُ ابْغُلُكُ وَاللَّهِ مَا نَبِرِحُوْ الْمُرْجَعُونَ . ابوعبدالتردام بخارى نے كها تنكصون كمعنى توجعون سع يعى يو تنظيم ربيطة ، مجرتے ہیں . ع ننن ا بات اول مفين .



# كتاب القدرصه في تقرير كابيان

### بشيراللالتي فيزالين

تقدیر چن ہے۔ اس کا منکر گراہ ہے۔ تقدیر ایک سرب تہ راز ہے جس کاسمجنا عام عقلوں سے باہرہے اس کی قارر تے نفصیل جلدا وک صدیت جبر سُل میں بیان کر دی تھی ہے ۔ الشرنغالي تي علم يرمطابن قلم سوكھ كما اور بَابِ جَعِثَ الْقُلَمُ عَلَىٰ عِلْمِ

اللهِ وَنَسُولِتُ أَضَلَكُ اللهُ عَسَلَى عَسِلْير الشُّرْتِعَالُ كَاسَ ارشَادُ كابيان اوراس كوالسُّرُعَالُ نے اپنے علم کے مطابق گراہ کر دیا۔

مراد بہ ہے کہ اللہ نغالی نے ہر چیز کو نیامت تک جو کھھ ہُونے والی ہے سب ت کی ایکھ دباہے اگراس میں سے کچھ بدلنا جا ہتا ہے تو اسے مطاد تیا ہے جبیبا کہ

فرآاب- يبهجوانله مايشاء ويتبت وعسده ام الكنتب الشرتعالي جي جابها ہے مطالب اور جے جا ہتا ہے نابت رکھتاہے . اور اس کے پاس اصل کتاب ہے ۔ بہال علم التدسے مرادحیم اللی ہے۔ اس لیے کہ اس کے معلوم کا واقع ہونا لازم ہے ورزجہل لازم آتے

گا۔ تواس کے علم کولازم سے معلوم کے وقوع کا حکم ۔ واصلی الله علی علمہ کی ایک تقب يه يد كدازل مين اس كم بأرسيمين جوعلم مفال اس كوظا مركبا اورايك تفسيرير بيد كم المتلا تعليك نے اسے علم عطا فرایا تھا اس کے اوجود وہ گراہ ہوگیا۔

ا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَهَا سَا بِفُونَ. سَبَفَتُ لَهُمُ السَّعَادَ لَا اللَّهُ عَادَ لَا اللَّهُ 44 کے انشرنغالی کا ارشادہے اور بہی توک عبلائی کی طرت پہلے بہر پخنے والے بہی حضرت آبن عیاس نے فرایا بعنی سعا دست سب سے پہلے ان کے حصتے میں آئی ۔

ارشادس اُولليُك بُسَارِعُونَ فِي الْحَسَبُراتِ وَهُمُ لَهَا سَابِقُونَ ببنی وه لوگ نیکیان کرنے میں تیزی د کھاتے ہیں۔ اور وہ سبقت لے جا-

(4.6)

والے میں حضرت ابن عباس کی تفییر سے ظاہر مود باہے کر سعادت سابق ہے۔ اور آیت اسس بر دلالت کررہی ہے کہ خیرات بعنی سعادت مسبوق ہے۔ اس کی توجید یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے کر سعادت کی وجہ سے وہ لوگ دوسرے افراد سے آگے بڑھ کئے ، یہ مراد نہیں کر سعادت سے آگے بڑھ کئے .

حديث عربيموان بو كول الله المحل الله المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المحل المح

تشخرن : مطلب یہ ہے کہ یہ طے ہوجی کا ہے کہ کون جنت ہیں جائے گا اور کون دوزخ ہیں۔ اسی کے مطابق حبتی ایسے اعمال کرنا ہے جس کے سیب جبنت کا منحق ہے۔ اور دوزخی ایسے عمل کرنا ہے جس کے سبب وہ دوزخ کا سنحق ہوتا ہے۔

رباب قوله وَ كَانَ أَمْرُ اللهِ قَدُرُ اللهِ الراسْرَكا كام مقررتف ربه.

مَقُدُ وْمَرُا صَلِيهِ ـ

حديث عن حُل يفة رَضِ كَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالُ لَقَلُ حَطَبُنَا البِّنِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الل

عه توحد، باب نول شه ولقد بسرنا القران للذكرط الله علم ملم، فتن ، ابد داورد-

TO STEE

شر بجات : به مدست اس کی دلیل سے کر حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ ولم جمیع

مًا كاكُ وُمَا نَيُون كے عالم منفے حتی كه حضور اقدس صلى الله نتوالی علیه وسلم نے صحابة كرام كو نبا تھي ديا جسے بادر م یادر ما جو معول گیا معول گیا.

منت بندے کو تقدیری کی طرف **بابُ** اِلْفُسُاءِ السَّنُهُ رِ الْعُسَيْبِ لَ إلى اكفت ن بر صف وال دستی ہے۔

توطبیح: - بعنی مُنن سے لفدر کا نوست ته نہیں بدنناہے بلکه مُنت ما نیا بھی نقدم الہیسے۔

حديث عن ابن عُمَر رضِ كَاللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ يَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ حضرت ابن عمر رحنی النتر تغالی منهاسے روانیت ہے کہ نبی صلی النتر علیہ وسلم نے مُنت سے منع وزایا عَنِ النَّانُ وُرُونَا لَ إِنَّا لَا بَرُدُّ شَيْئًا وَ إِنَّا يُسْتَخُى مُ بِهِمِنَ الْبَخِيلِ.

حديث عن أني هُرَني وضي اللهُ تعالى عنه عن النبي صلّى للهُ عليه

حصرت ابوم ريره رصى التذبعالي عنه سع رواميت م كرنبي صلى الشرعليه وسلم في وزما با كرمنه مُلَّمُ قَالَ لَا يَا تِنَا ابْنَ احْمَ النَّكَ أَسُ بِشَيعًا لَمُرْ بَكِنُ قَلَ قَلَّ وَنُكُ وَلِكِنُ يَلْقِيهُ

ی آ دم کو ایسی کوئی جیز نہیں دینی ہے جو اس سے مقدر میں نہو بیکن تقدیر اس کو نذر کی طرف کے جاتی ہے قَارُكُ وَقِكُ قُلَّ مُنْ تُكُلُّكُ أَسْتَخِيجُ بِهِ مِنَ الْبُحِيلِ.

رمی نے اس کے لئے منت مفدر کر دی ہے کہ اس کے ذریعہ مجبل سے کھے میں نکلوا بیتا ہوں ۔

خنار خیات دینی تضاءمبرم میں ندر سے کوئی تغیرو تبدل نہیں ہوتا۔ معصوم وہ ہے جیے اللہ بچائے رکھے كَاتُ أَلْمُعُصُومٌ مَنْ عَصُمُ اللَّهُ .

عسَاحِبٌ . مَا نِعٌ ـ عاصم كم معنى منع كرنے والا روكنے والا .

| ، فِي الضَّلَالَةِ . | قَالَ مُجَاهِلُ سُرٌى عَنِ الْحُقِّ يَتُرَدُّ دُونَ | ت   |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----|
|                      | الم مجاد ن بكا" شدى " بين كرابى بين بعشك بهرت بير.  | 449 |
|                      |                                                     |     |

27

ف رخ :- مورة قيامه من فرمايا كيا- أيخسَبُ ألِانْسَانُ أَنْ يُتُرَكُ سُدًى، كب انسان گمان كزناس كراست زاد حيور واجائه كاراس آيت بي واردسدى كى تفسير بام مجايد نے بی فرایا کہ وہ خاص گراہی ہیں بھٹکنا رہیے گا۔

كُرُنْتُهُ كَابَهُ اعْنُو أَهِمَا يَعِنَى اس كُوكُرُاه كُرِدِيا سِورَةُ تَمْس مِين فرايا كَبِيا وَحَثُ دُحَابَ هَنْ وَشَهَا اور وہ نفضان میں راجس نے اسے معصبت میں جھیا بار امام نجاری فرائتے ہیں کہ شھا کے معسیٰ أغثؤاها بيناس كوكراه كبار

حديث عن أبي سَعِيُدِ إِلْخِدُرِي عِن النِّبِي صَلَّى للهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اسْتُخْلِفَ خَلِيْفَكُ إِلَّا لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَكُ بِالْمُرُهُ بِالْحَا فی کی است میں ہے۔ ہور ہے۔ ہور ہے۔ ہور ہے۔ ہور ایک اس کو تعبلائی کا حکم دنتیا ہے اور اسس جو بھی خلیفہ نبنا با جاتا ہے اس کے دواندرونی کارگزار سوشیں ایک اس کو تعبلائی کا حکم دنتیا ہے اور اسس بیر تعرفی میں کارون کو میں میں میں میں میں میں میں میں میں ایک اس کو تعبلائی کا حکم دنتیا ہے اور اسس وَتَحُضُّكُ عَلَيْهِ وَبِطَانَتُ تَامُرُةُ بِالشِّرِ وَيَجُضُّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعُنُومُ مَنْ عُهُ ا بعادتاً ہے اور ایب برائی کا حکم د بناہیے اور اس پر ابھا راہے معصوم وہ ہے جسے اسٹراپی حفاظت ہیں دیکھے۔

ف ریجات در کتاب الاحکامیں یہ زاکر ہے مامن نبی تعبی ہرنی اور ہرفلیف کے دو باطنی راز دار مشیر کار مروتے ہیں، بط ان کے ایک اصل معنی کیرے کے استر کے ہیں اور بہال مرا د مخصوص معنادمشير كار مين -

التُدتعاليُ كے اس ارشاد كا بيان اور بات تُولُ اللهِ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قُرُيْرٍ حرام ہے اس بستی پر جسے ہمنے ہلاک کر دیا کہ أَهُلُكُنَ هَا أَنَّهُ مُر لَا يُرْجِعُونَ.

تجبر توسط كراً تبنء (سورُهُ انبياء آبتِ ع<u>ه</u> ) ا وراس ارشاد کا بیان کرئمهاری قوم سے وَتَوُلِمِ لَـٰنَ يُؤمِنَ مِـنَ قُوْمِكَ إِلَّا

مسلمان نبين مول كر مكر خنف ايان لا يح مُنُ فَكُنّ أَمْنُ (سورة صورآبت علي) اور آس ارسٹ د کا بیان اُن کے وَلَا يَلِدُ وَا إِلَّا فَاحِرًا كُفَّ سَّا-اولادمیوکی تووه بھی نه میوگی . منز بدکارٹری ( صيبه سورة نوح آيت عه)

نائتكريه

عد احكام: باب بطانة الامام مثلاً - نسائى : ببعنه

274



كناب القدر سورة صاقات بب ارشاد مفاحاً أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِينِين إلاَّ مَنْ هُو صَالِ الْجُحِيْمِ. اس كے فلات سى كوبېكانے والے بنيں مگرا سے جو بھڑ کئی ہوئی آگ ہیں جلنے والا ہے ۔ یہ خطاب کفارسے تفا۔ فاتنین کامعنی مضلبن ہے مطلب برہے کہ اے کقارتم نسی کو بہکا نہیں سکتے. مگران بوگوں کو جن کے مقدر میں خبنم فَكَ أَرْفَهَ حِلَى الْأَنْعَامُ إِللَّهُ عَنَّاءً وَالسَّعَاءَةَ وَهَدَى الْأَنْعَامُ لِمُهَا يَعَهَا بعنی الله تعالی نے بربختی اور حوسف مختی مفار کر دی ہے۔ اور چوبا بیں کو چرا گا ہ کا رائے ت

#### رِ مُنظِلِّلُ لِيُحَيِّنِ التَّخِيمِ السَّالِي الْعَلَيْدِيمِ

## كتاب الزيان والتان ورصه قسم اورمنت كابيان

أيمان يسن كى جمع ہے يبين كے معنى قوت كے بي ارشاد ہے وَلاَ خَذَانَاهُ بالهين فروران سيم بقوت برالي تخ بيزدان القاكومي كتهي اور شرع میں نسم کو کہتے ہیں۔ بعنی مسی چیز کے دوط وول میں سے آیک کو نقو بیت دیبا مقسم ہے ذربعه أودنذرمنبت مانتخناكسى عبادت بإصد فركوا بينفاوير واحبب كزنا تبرمًا يبن جوجبلب

واحبب منهواس كواينے ذمہ واجب كرنا . بابُ نَــُولِ اللهِ لَا يُكُواخِدُ كُمُّ اللهُ

اللَّغُو فِيُ ٱسْمَانِكُمُ وَلَكِنْ بِيُوَاخِينَ كُمُرْسِمَاعَقَ لَا تَتُمُ الْآسِيْمَانَ فَكُفَّارَيُّهُ

الطُعَامٌ عَشَرَة مَسْكِيْنَ مِنُ ٱوْسَطِ مسَ يُطْعِمُونَ آهُ لِيكُو آوُكِ شُوتِهُم آوُ

تَحُرِيُوكُمُ قَبَةً إِنْ مَنُ لَتَّهُ يَجُدُ فَصِامِرُ ثُلَكُ قِ أَتِّياهِ ﴿ ذَٰ لِكُ كُفَّا ثُقَّا لَكُ إِيَّا نِكُورُ

إِذَا حَلَفْ مَهُ مَ وَاحْفَظُوْ آيُمَا نَكُومُ مَكَذَالِكَ

ببيت الله لت كواليت كعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ

(موره مائده آیت ۸۹)

ىغو اگراپنى دانست بى جۇنسىم كھانى بىيەرە تىچى بىيە مىڭر حقىقت بىر جبونى بىيد بىنامانتا تقا

ے سورہ انحساقۃ آبیت ۵م ۔

الترنعالي كے اس ارشاد كا بيان ـ ايشر بنہیں نہیں بکرط نا ان مسمول میں جوبے ارا دہ زبان سے نکل جائیں۔ إن ان مسمول برگرفت

فرأ البيحبس تمن مضبوط كباتوالسي تسمر كا بدله وسنسكينول كوكها نادبنا ابيني كمروالول انح جو کھلاتے ہو اس کے اوسطہب سے با انہیں کیرے

دسا ما ایک غلام آزاد کرنا توجوان میں سے تحیه رن یا کے توہین ون کے روزے یہ برا سے تہاری منهول كاحب بشم كمعا كه اور اپنی مشمول کی حقات

كرواسي طرح التدكم سے اپنی آیٹس بیان فرا نا ہے تاکہ تم احسان مابو ۔

. ح : قسم کی مین قسمیں ہیں غموس تغور منعقدہ جان بوجھ کر هجو بی مشم کھلتے

كوعمُوس كِتَة بِينَ. مشلًا فعلم كمها في كه فلال تنخص أبا حالانكروه جاننا ہے كہ وہ اب تكبيبيل آيا۔

زهتما الفنارى كنب الريمان والندور كە زىرىنېيں آيا اورنسم كھا ئى كەنبىي آيا اورىقىيقىت بىي زىد آگيا ہے۔اسے بغو كتے ہی۔منعقدہ - اگر آئنده تے لیے منتم کھائی مثلاً یول کہا خدا کی منتم بر کام کرول گایا ند کرول گا تواسے منعفدہ کتے ہیں عموس میں سخت گہند گار ہوگا استغفار اور تو ہدفرض ہیے۔مگر کفارہ لازم نہیں۔ اور تغویس نہ تناهب مذكفاره اورمنعقده من اكرمشم تورك كاركفاره دينا پرطب كا اوربعض صورتول مي كنبه كارتجى موكا حديث حَدَّ ثَنَّا عَبُدُ الرَّحْلِي بُنُ سُمَّ أَهُ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ نْ مُسْئِلَةٍ وَ كِلْتُ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوْتِينَهُ ے دیے اور وہ چیز کر جو بہتر ہے۔ إذا حكفت يومم يبين منقده كاسع أتركس نيقتم كهاتي مثلاً كونسلال <u> حریجات</u> کام کرول کا بھراس کوسجھیں آیا کہ اس کا نرکزنا بہترہیے . تونسم نوڑناجاز ہے اس برکوئی گناہ نہیں البتہ مسم کا کفارہ بہرجال واحب ہو گا۔ حدیث بس قربایا ابنی قسم کا کفارہ دیسے ا وروه لاجو ببترب اس سے لنظا ہر مجد میں آتا ہے کونٹم توٹ نے سے پہلے کفارہ کونیا جائز سیسے عالانکرایسانہئیں فتم نوط نے سے بہلے جر کفارہ دے گا وہ تبرع ہو گا کفارہ نہ ہو گا۔ فتم تو ڈنے کے بعد کیفارہ دبیا والجب ہو گا. واؤمطاق جمع کے لیے اتا ہے ترتیب کے لیے نہیں اتا ہے ۔ ر بہلے ذکر کرنے سے بہلے ہونے پر استدلال کیا جائے. على كفارة فبل المحنث وبعده صفي الاحكام من لعربينًا لانتك الأمارة وشف باب من سأل الأمارة وكل اليها م هن أسلم- ايان ابوداؤد ، خراج - ترمذى ايان - نساك رسير-

VE 32

هترالقاری ۵ كناب الابيمان والسندود تن دری : کالیخس می گزری مولی ایک طویل مدیث کا جزیرے بیف ال والله و بالله و تالله . كماما تاب والشروبالشرونا لله مطلب بيب ها واو باتا، برسب حروت تم ہیں۔ حديث عَنْ أِن دُرِّ قَالَ إِنْ تَعَيْبُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُوْلُ فِي ظِلْ لَكُعْيَةِ هُمُ یت ابو ذر رصنی الله نعالی عندنے کہا میں بنی صلی الله نغالی علید وسلم کی خدمت بس خُسُرُونَ وَرَبِ الْكَعْبَةِ هُو الْآخْسُرُ وَنَ وَرَبِ الْكَعْبَةِ قُلْتُ نے والے ہیں دب کعبہ کی نشم وہ ہوگ سب سے زباوہ تقصان انتھانے والے ہیں دب کعبہ کی نشم میں نے كُ وَتَغَشَّانِي مَا شَاءُ اللَّهُ فَقًا ا کہا حال ہے کہا مبرے اندر انسی کو ٹی بات دلیمی جارہی ہے میراکہا حال ہے میں مبیط کیا اور حفور فرانے رہے ارَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلْآكَتْنُرُونَ ٱمُوَّالَّا اللَّهِ مَنْ قَالَ لَهَكُذُ ھے جبب رسینے کی طافت ہبیں رہی اور محجہ ہر عموا ندوہ چھا کبیا ختنا الشرنغا لی*انے چا* ہا تؤمیں نے عرصٰ کمیا کون ہیں وہ لوگ وهكنا وهكنا-ب البي آب بر فران إرسول مثر؛ فرايا بهت زباده ال والعمرٌ حس نے ايسا كيا اور ايسے كيا اور ايسے كيا . مرادیہ ہے کہ جو لوگ اینے مالوں کی زکوٰۃ نہ دینتے ہوں یا مال کی وجہ سے ان برجوحقوق آتے مول وہ ادا نہ کرتے مول. اپینے باب داداتی قشم نرکھ آقر۔ بابُ لَا تُحُلِقُوا بِآبَائِكُمُرُصِّكُ حديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمَّ كَانِ اللَّهُ نَعَالًى عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولُ لللهِ حفرت عبداً متند بن عمر رصی امتند نغانی عہنها سے روابت ہے کہ رسول امت معرف میں میں میں میں میں میں دیں میں موسر مرد مردی وہر کیا ہ لمُ أَدُرُكُ عَسَرَبْنُ الْحَطَّ ، رصی انترنغالی عندسے ملے اور وہ بجد سواروں کے ساتھ سفر کرر ہے گئ بَيْخِلِفُ بِأَبِيْهِ فَقَالٌ أَلَا إِنَّ اللَّهُ يَنْهَا كُمْ أَنْ اورابینے ایپ کی مشمر کھا رہے تھتے تر فر ایامسنو، اللہ تعالیٰ متر کو اس سے منع و ما تا۔



هم الفناري ٥ كتاب الابيعان والسندود ببین عنوس کا بیان اورانته نعالی کےاس بَاكِ الْهَبِهِينِ ٱلْعُـهُوْسِ وَلَا جُذُوْا أَبْمَانُكُمْ دَحَلًا بُنْنُكُمْ وَنَتَبْرِلَّ ارشاد کا بیان اور نم اینی نشموں کو آپ میں فَدَمُ بُعُدُ شُورَتِكَ إِلَىٰ عَنَى ابِ ٱلِهِ باصل بہار نربا و کر کہیں کوئی باؤں جینے کے بعد مَخُلَامُكُرًا وَخِيانَةً. تغزيش نذكرك اورتهس برائي حيكمني موبدلاس كاكرانتركي راهس روكت تقياور تهبس براعذاب موسد د فلا کے معنی مکر اور خیانت سے بعنی کسی کودھوکا اور فریب دینے کے لیے قطوفی مسمبر حديث عن عُبُرِاللهِ بْنِ عَمْر ورُضِي للهُ تَعَالَى عَهُما عَنِ البِّبِّي صَمَّا لِللهُ عَلَيْهُ وَسُ السننتابة المعاندين بمب يه حديث مفصل بول سبعه ايك اعرابي نبي صلى التدعليه وسلم بنورنج کی خارمت میں حاظر میوے اور او جھا یا رسول اللہ اکبائر کیا ہیں فرایا اللہ کے ما تحد شرکیب کرنااس نے پوچھا بھر کیا ہے فرایا بھر ماں باہے بی نا فرانی اس نے پوچھا بھر کیا ہے را إلى بن عموس المي نے نوجها بين عموس كيائے فرايا وه ستخص جو متم كھا كرمن ان كامال حال ئے مالانکہ وہ اس مب حفوظ ہے اس میں صرف نبین ہی ڈ کر ہیں خون ناحل مذرکو رنہیں جس سے خلاہر که حصر مقصود نهین ۔۔ کبائز کی تغریب کیا ہے اور کبائز کتنے ہیں اس کی پوری بجٹ گزر كِابُ إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتُكُلُّمُ إِلْيُوْمَ جب کما بخدا بس اج ان نهی*ں کروں گا بھر* نازرهمي يأقرأن مجيد برفيصا ياسبحان التدريصا بإ فصكى أؤنئزا أؤستبكم أؤكتبر آؤكبرا أَوْهَلَّكَ فَهُوَ عَمَلَىٰ نِيْتِبِهِ . الشُرْأَبِرِ بِرِصِهِ أَياحِركَى بِأَ لَا إِلَّهُ الآالسُّدِيرُ صِا لَوْ وَهِ البني تتيت برسعه توصیح: و علامکرانی نے کہاکہ ام بخاری کی مرادبہ ہے اگراس نے کلام سے کلام ء فی مراد میا تو ان عله ديان باب قول مله دمن احياها صطال كتاب استتابة المعاندين والمرتدين صلك

هنالف رى ٥

كتاب الايمان والنذور

ا ذ كارسے مانن نهرو كا ، اور اگرمعنیٰ عام مراد بیا خواه كلام عرفی مرو یا حقیقی تواین ا ذ كارسے مانن م وجائے گا۔ ابن بطال نے فرمایا کہ بہاں کلام محمول ہے کلام انناس برزلاوت اور سبیج مرا دہنیں ہے اس بین تلاویت وسیسی سے مطلعًا حانث مرہو گا۔ علام عینی نے فر ایا کہ ہمارے اصحاب نے کہا اگر نما ز میں فرآن باتشبیح وعنیرہ پڑھا نوحانٹ نہرو کا اور اگر نما ذکے باہر رکڑھا نوحانٹ مہوجائے گا فقید ابواللیبن نے فرا ایرعربی میں سم کھائی تھی توبیہی حکم ہے۔ اور اگر فارسی میں مسم کھائی متی نونماز کے باہر بھی فرآن اور تسبیح پر طبیعے اسے مانٹ نہر کا۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ أَفْضُلُ الْكُلَّامِ أَلَّهُمْ أَفْضُلُ الْكُلَّامِ أَل الْحَمْدُ بِتَّهِ وَلَا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبُرُ ٱلْحَمْدُ بِثُهُ لِكَمْ اللَّهِ الدّ لا الذ ألّا الله من الشراكبر.

فن ربح ، - نسبع ، تهلیل ، بجیر ٔ تحید بر کلام کا اطلاق فرایا -

وَنَالَ أَيُوسُفْيَانَ كُنتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ مَنْ قُلْ تَعَالُوا ا بوسعنیان دصی انشرنغا لی عنه نے کہا کہ بنی صلی استرعلیہ وسلم نے برقل کو تکھا لیسے کلمہ کی طرف آؤ جو ہم

لى كَلِمَةِ سُواءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ بیں تم میں بیساں سیسے

یه ننځ :- اس کے بعد بہ تحریر بھا کہ عباد ن زکریں مگر خلاکی اور اس کمانٹر کیا کسی کو مذ

ار برب اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب مذہبنا سے الٹریے سوا ۔ بھراگر وہ نی<sub>م</sub> انبن نو کہہ دوئ گواہ رمو كرتم مسلمان بهير مفصود ببيبيء برارشاد دنيوى بانت ينفقى خالض دبني نقى اس برمجمى كلم كااطلاق وَقَالَ مُجَاهِدُ كُلِكُ مُ التَّقُولَى لَا إِلْهُ إِلَّا اللهُ - امام مِحابِرت الاالالله

امام بخارى كالمقصوديد ہے كسبیح اذ كارا ورديني باتوں برجمي كلم كا اطلاق ہوتا ہے اس لئے ان كالمفط

کلام کرنا ہوا تواگر ' لاَا تَسَکَّا عُن"سے اس کی نیت مقیٰ عام ہے توقراً تشبیح تہلیل وغیرہ سے حانث ہو مجائیگا. صحیح یہ ہے کہ قرآن مجیداورا ذکار پڑھنے سے مانٹ نہ ہوگا کیونکہ عرب ہیں اس کوکلا م کرنانہیں کہتے ۔

هِ تَ القاري ٥ كتاب الإيمان والنذود اگرفشم کھائی کہ نبیز نہیں بیے گا بھرط لاء فِاكِ أَنُ حَلَفَ أَنْ لَا يَنْشَرُكِ نَكُ لَهُ الْمُتَكُرِّ عَلَاءً اوسَكُرُّ اأَوْعَصُيرًا یاسکریاشیونی بیانوبعض الناس کے فول میں ؙ*ۿڲؙ*ؽؙؾؙٛڣٛٷؘقۘۊؘڶڹۼڞؘؚٳٮؾٵڛؚۘۘۏڵؽۺۘؾۿڶڹۼ عانٹ نہیں مبوگاراس لیے کہ یہ چیزیں ان <u>کے</u> بَانْبِدَ لَاعِنْكُلَّا صُ<u>٩٨٩</u> نزديك نبيند تهين. کھجورمنقی وغیرہ یانی میں تھو دیا جائے تاکہ ان کی متفاس پانی میں آجائے۔اسے نمند کنتے میں خواہ وہ نشہ اور سرو با نہ مو۔ طبلاء۔ انگورکواننا بہایا جائے کہ اس کا نہائی حقد عل مائے اور اگر اس کا صرف آ دھا حصه جِلِا تُواس کومُنْفَتَفِ بِکِتْ بِسِ اورا کر *نقورا پ*کاہے تو با ذق کتے ہیں ہے کر جھبور کو یا نی میں تھا کو دباجائے اور حب وہ خوب احیی طرح تھیاک جائے تو اسے سکر کہتے ہیں۔ عصر برانگور تعض الناس سے مرا دسبرنا امام اعظم ابوحنیف رصنی اللہ نعالیٰ عنہ ہیں اہنوں نے فرایا کہ طلاء اورعصیز ببیز نہیں اس کیے کہ نبیز اسلے کہتے ہیں جویانی بیں ڈال کر بھٹلو با جلیے اورط کلاء بِکا اِجا اَبِ ہے ۔۔ ملامنینی نے فرا اِکہ اہم بخاری نے یہ قول حضرت اہم اعظم کی طرف منسوب کردیا نیکن اس کو صحیح ہونے کے کیلے دلیل جا سیتے۔ اور اگر سم یص عرب میں ان سب کا الگ الگ نام ہے توعرف میں سب متقابل میوئے اگر چیہ اصل تے اعتبار سے بربيد كا اطلاق بوناس وه فراني بي كر حكم يه بهونا جاسية كوسم كهاف والي ف الرعلى سبیل التعیین نیزمراد لیا معنی فاص کے اعتبارسے اور طلاء وغیرہ پیا تومانٹ نہیں ہوگا۔ اگراس کی مرادع تی معنی نہیں تھتی اصل معنی مراد تھی توجانٹ موجائے گا۔ حدييت عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي لِللَّهُ نَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ سَمُودَةُ زُوْجِ النِّبَيِّ صَلِّي لللَّهُ عَلَيْهِ حضرت ابن عباس رضى البيدتعالى عنرس روايت بي كرام المونيين حضرت سود وبني صلى منزعليه وسلم كى رفيق ةَ قَالَتُ مَانَتُ لَنَاشَاةً فَدَ بَغْنَامُسُكُهَا تُحْرَمَا زِلْنَا نَنْبُلَ فِيْلِحِتَى صَارِ شَتَا بیات نے کہا کہماری ایک بگری مرکئی نؤیم نے اس کے چڑے کی دکیا عنت کر لی ہے رہم اس میں ہمیں شنہ جید بناتے رہے بہاں ے کہ وہ پرانی ہوئئی . فی ایج : \_ اس سے نابت ہواکہ مروار جا نور کا چھڑا دبا عنت کے بعد باک ہوجا کا ہے اوراس کا استعال جائز ہے۔ دبا عنت کے لیے یہ صروری نہیں ہے کہ اسے پکا یا جائے۔

414

د صوب بن انناسکھا دیا جائے کہ اس کی رطوبت ختم مہوجائے ریمبی کا فی ہے۔ باٹ السّنَدُ برفی الطّاعَةِ وَمَا اَنفَقُتُمْ مَنت طاعت ہی ہیں ہے اور اللّه تعالیٰ مِنْ نَفَقَةٍ آدُنُدُ مُن نَعُرهِ نِی نَدُنی ۔ کے اس ارشاد کا بیان اور مہنے جو کچھ نرچ کیا منت انی توبے شک اللّه اس کوجا نتا ہے۔ یامنت انی توبے شک اللّه اس کوجا نتا ہے۔

۲۸۱۵ اسی ندر کاپوراکرنا واجب ہے جس میں معصیت نہواوراگرائیسی منت کر کاپوراکرنا واجب ہے جس میں معصیت نہواوراگرائیسی منت کر اور ایک استان کا بورا کرنا حرام ہے .

ت وَامْرَابْنُ عُمْرُ امْرُ إِنَّ جَعَلَتُ أَمْهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَو لَمُ بُقَبَاءِ فَقَالَ اللهِ عَدِيدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

س کی بیٹی کو حکم دبا کراہی ال کی طوف سے ناز برط صرفے ۔

اس انتر کے مطابق نظا ہر تئریمی کہتے ہیں کہ اگر کسی پرمنت متی اور وہ مسلمی کے مطابق نظا ہر تئریمی کہتے ہیں کہ اگر کسی پرمنت متی اور وہ مفراتے ہیں کہ نماز اور جج میں بھی نیابت جا نزیعے ہی احناف کا خرب بریے کہ خالص بدنی عبادات میں نیابت صحیح نہیں ، جج اور مالی عبادات میں ضحیح ہیں مقطع کے میں منظم کا بدات میں خود عبدالشرین عبدرضی التذنبالی عنها کا بدار شاد خدکور ہے کہ وہ فراتے تھے کہ کوئی کسی کی طرف سے نزاز پڑھے مذروزہ دیکھے اسی پر ہمادا عمل ہے۔

على الدواؤد- ترمذى سائى ندر ابن ماجر كفادات باب المنذر فيما لا يملك بخارى ثان باب النزر فيما لا يملك بالايك ص ٩٩١ عك مؤطا الم مالك باب النذر في الصيام ص ١٩٠٠ \_ .



فزمایا الله کا حق ا داکروہ ا داکے مجانے کا زیادہ مستحق ہے

مستشر تجات، اواخركالي إلى عن الميت بن بول ما ايك عورت أنى اوراس نے کما کرمیری ان نےمنت انی تفتی ان دونول میں کوئی منا فات نہیں، دونوں دیو وا نعے ہیں، دو واتعے رمونے پر ریھی فرینہ ہے کہ کتاب انجے میں ہے کہ ایک عورت نے کہا اوراس حدیث میں ہے کہ

فوله احق بالفضاء بيمتفق علبه ب كراكر حق الله وحق العبد دونول جمع مول توبيل حق العبار کا ا داکر تا واجب ہے اس سے ظاہر ہو تاہیے کہ حن العبد زیادہ ستحق ہے جواب

بہ ہے کہ حب توحق ایناس کی رعابت کرتا ہے توحق ایٹر کی رعابیت کرنا اولی و بہترہے ۔ ِ اس چیز کے بارے تیں منت ما نناجس

كامالك مزمتو اور گناه كي منت ماننا .

عِابُ النَّذُ مِن فِيمَالا يَمُلِكُ وَفِيْ

حديث عَنِ ابْنِ عَيَّاسِ رَضِي لللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا بِيُنَا النَّبِيُّ صَلَّى للهُ تَعَا ت ابن عباس رضی الله تعالی عمینها نے کہا نبی صلی الله تعالی علیه وس يَفْتُولُ وَلَيْنَ الْمُرْتُمُ مُنْوَمُكُ . ١٠ نے ذبایا سے حکم دو کربات کرے اور سائے میں رہیے اور بیمطے اپنا روز 0 پرراکرے ،

نهترالفاری ه كتاب لابيمان والسناور باب سے مطالقت بر اس باب بی ایک عجیب معاطر سے باب کے دور بی جوچیز ملک نہو اس کی منت مان ہے، باب میں حتی معرفینیں امام بخاری نے ذکر کی ہیں ان میں سے سس کو باب کے بہلے جُر: سے کوئی مناسبت نہیں، ہال دوسرے جُر: سے ہے وہ بھی اس مقدمے کے ملانے کے بعد جوچیز مامور به نه برواسے عبادت همچهنا کناه ہے بول ہی بلا ضرورت نفنس کو ایزا پہری نا بھی كُلْ مُنْ خُذُى أَنْ بَيْصُوْمُ أَيَّامًا جس نےمنت انی کرفلاں دنوں ہیں دوزہ فَوَافَقَ النَّحْرَ أُوِالْفِطْرَ. رہے گا اُن دنول میں ایام تحریا بوم فطریر کیا حديث حَدَّثَنَا حَكِيمُ بُنُ أَبِي حُتَّةُ الْهَ سُلَمِي آتَكَ سَرِيعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ حضرت عبدالله بن غررصى الله نغالى عنها سے اس شخص كے بار معبى سوال سوا حبس حُمَى مُسْئِلَ عَنْ رَجُلِ نَذَرَ إَلَّا يَا نِيَ عَلَيْهِ يَوْمٌ إِلَّاصَامَ فَوَا فَقَ يَوْمَ نے پر منت مائی کہ اگر فلاں دن آسے گا تو ہیں اس دت دوزہ رکھوپ کا آنفاق سے وہ پوم اصلی یا بوم صْحِي أَوْفِطِي نَفَالَ لَقَدُ كَانَ لَكُرْ فِي رَسُولِ لِللَّهِ السُورَةُ حَسَنَةٌ لَوْلِكُنْ نظر برط كيا تؤوه اب كياكرے فرايا ہے شك بهارے ليه رسول الشرصلي الشرعليه وسلم كى ذات ميں مؤذعمل يُصُوْمُ يُوْمَ الْفِطِ وَالْأَضَحَى وَلَا يُرِي صِيَامَهُما ـ ہے حصنور بدم فطراور بدم اصنی میں روزہ نہیں رکھتے تھاور شان دنوں میں روز ہ رکھنے کو جائز جانتے تھتے ۔ تستنسر مجات ، حضرت عبدالله بن عرض الله نفالي عنها ك جواب سے ظام رہو كيا كه سس دن روزه مندر تھے اب آن روزوں کی دوسرے دن فضا کرے باکفارہ اداکرے اس کو انہول بنے واضح ہیں فرایا، ہمادے بہال برحکم سے کر دوسرے دن اس کی تضا کرے اس میں مَاكُ كُفَّارَاتِ الْكَيْمَانِ وَنُولِ الله فسمول کے کفارے کا بیان اور اسٹر نَعُالَىٰ فَكُفَتَ ارْتُهُ إِظْعَامُ عُشَكَرٌ مُسَاكِينَ تعالى كے اسس ارشاد كا بيان تو اس كاكفاره وَمَا أَمْرَا لِنَّيِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دس مسكبنول كو كھانا كھلانا ہے ، الابتہ ـ حِيْنَ نَزَلْتُ فَفِلْ يُدُمِّنُ صِيَامِ أَوْ اورجس چبرز کا نبی صلی انتدعلیه وسلم نے حکم وباحب أيركرم نف لدكة مِنْ صِبَام أَوْ صَكَ قَاتِ أَوْ نَسُمَاكِ ورسوره بقره آيت الما)

صَدَقَةٍ أُونُسُدِ نَازِلَ بُونُ بِينَ اسَ كَا

<u>997</u>0

*ندبير روزه بيع* يا صدفه يا فرباني . الملتح : النسم كے كيّارے كے بارے بى ارشاد موانفا فكفَّ رَثْعُ إَطْعَامُ عَشَرَةٍ سُلَاكِيْنَ مِنْ آوُسَطِ مَا تَطْعِ مُوْنَ اَهُلِيْكُمُ آوْ كِسُوتُهُمُ اَوْ تَكُورُبُرُ رَقَبَةٍ فَهَنْ نُمُ بَيِّكِ لَهُ فَصِيَامٌ نَالِثُ فِي أَيَّامٍ (سورة مائده آيت عام ) نوانسي فسم ك نور في كاكف اره دس مسكبنوں كو كھا نا كھلاناہے ابینے كھروالوں كوجو كھلانے برواس كے اوسط ميں سے بانے كيرے دينا يا غلام آزاد كرنا ہے جوان ميں سے كچھ سزيلتے نو اس كا كفار ذمين دن كا روزہ ہے. حضرت امام بخاری بیرا فی ده فرا نا چاہتے ہیں کہ روزہ حجو اگر نفیتیمین چیز دیں ہیں اسے اختبار سے میاہے نو دنٹل مسکنبول کو کھا نا کھلا دے جاہے نو اہنیں کیڑے بہنا دے چاہیے نوغلام آزاد کردے ابیا ہمیں کہ اِن میں نرنبیب موکہ بہلے یہ واجب موکہ دس مسکبنوں کو کھا ناکھلائے اس کی استطاعت زمېو نو دس مسکېنول کوکېرا پېټاننے اس کی بھی استنطاعیت نهونوروزه رکھے بلکہ دس مسکینول کو کھا ناکھلانے کی استیلا عیت کے با وجو د جاہیے توکیڑے سے کفارہ دے جاہیے توغلام آ زا د كر دے اسى طرح دس مسكبنوں كوكيرا دينے كى استنطاعت ميونے موسے جاہيے توغلام آزاد كردب كيونك آيت كرميمين اس كولفَظ "أوْ" سع ببان فرايا كياسي أوربر تخييرك لي آتا سع ب بن عجره رصى الله دنغا لي عنه كوحضور ا قدس صلى ألله نغماً لي علبه وسلم تفيح حمر د بإعت أ . مه بیرواکر حضرت کعیب من عجره رصنی الشرنغال عنه احرام با ند صفے ہوئے کفنے اور ان کیے ہے۔ میں بهت زیا ده جوئمی پرط کنتین تقبس بهان بک که با لون سے حجوظ کر ان کے منفدیر آجاتی تقبی حقبور اِ قدس صلى الله نعالى علبه وسلم نے ان نو حج دیا کرئر منظروالو، اوراس کا فدر دومبسا که آب*ت کریم* فَفِ ذَيْنَةُ مِنْ صِيَامِ أُوصُ دَقَةِ أُونُلُسُكِ مِن مَرُور بِهِ تُواسِ كا بِرَدُ أَسِ بِرواجب بِ روزه پاخبران با قرابی روزه نمین دن کامیے اور کھانا تھیمسکین کو -صاع تیبول با ایک صاع جوسے موجودہ اغشاربر وزن سے اکلوسینتالیس گرام نصف صاع م ا ور جار کلوچورا نوے گرام (سم ویس) پوراصاع ۔ اور نشاب سے مراد بحری کی قرابی ہے۔ اور نہیں اس کا اختیار دیا کران بینوں میں سے جو جا ہیں ا دا کریں روزہ رکھنے کی اُستطاعت رو لا وه جا بي صد قركري چا بي نو قرباني كري نيونكر آينه كريميدي لفظ أو "مهاج ببرکے لیے آتا ہے .

سیرت یا ۱۰ مرد کا سازیر کا استان می الدنال منه کا سرندانا جوون کی نات بل رداشت تکلیف کی نبار پر کفایه غیرانمنیاری کفنا اس میے فدیر میں انہیں افتیار تفاجا ہیں

الحمقامة

توروزه رکھیں جا ہیں نومسکبنول کو کھانا کھلاتیں چاہیں نو دم دیں، سکین اگر کوئی بلاعذ اورام کی صا بیں سرمنڈائے گائل یا چو کھائی تو اس پر دم واجب سے کہ برجرم اختیاری ہے ۔

سن وَدُنْ كُرُعِن ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما وَعَطَاءِ وَ مَعِنَ ابْنِ عَبَّا الْمُرَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُما وَعَطَاءِ وَ عَرِيهِ مِعْرِدَى مِهِ مَهِ الْمُرَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اوْرَعَطَا اوْدِ عَرِيهِ مِهِ مِرَدَى مِهِ مَهِ الْمُ وَاللّهِ عَلَى مَكْ مَا كُولُ اللّهُ عَلَى الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم كُعُبًا فِي الْفِلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللل

حديث عن أيوب فالكروزة من دن عداور ترائي عدم ادبرى كرون بيدا ورصدتر في مستكة على المساكين ستنكة - المساكين ستنكة - المدروزة من دن عداور ترائي سدم ادبرى كى تران بيدا ورصدتر في مسكنون كودينه

1019.00

سناری :- آیتر کریمی صرف صیام تقایا صدقه یا نسک یفصیل نہیں تقی کر کتے دن کا روزه بے اور صدقه کی مقدار کیا ہے اور قربانی کا جانور کون سا واجب ہے توحفرت ام مجادی و خل الله تفالی عنہ نے ایوب شختیا فی کا قول تقل کیا کہ روزہ بین دل ہے اور قربانی عول نے کور کی ہے اور صدقه چھے مسکینوں کو دینا ہے۔ اسماعیلی کی روابیت میں آخر میں بر ہے کر ابن عول نے کہا کہ مجا بر نے اس کی تفصیل میان کی تفی مجھے یا دہنہ سے میں نے ایوب سے کو چھا تو انہوں نے تبایا کہ روزہ اس کی تفصیل میان دل ہے اس میں معلین وروابیت سے اس میں مردی ہے دیئین دل روزہ رکھ دو مسکینوں کو کھا نا دے دو دو مردی ہے کہ بین کوروابیت ہے اس میں یہ کہ تا کہ کہ کہ کا تو تیرے لیے کا فی ہو گا۔

مردی ہے کہ بین دان روزہ رکھ دو مسکینوں کو کھا نا دے دو دو مردی ہے کہ میں کو دو مرد با بکری کی قربانی کران میں سے جسمی کرے گا تو تیرے لیے کا فی ہو گا۔

LYY

مدینے کاصاع اور نبی صلی الله تعالی علیہ کم کا مر اوراس کی برکت اور اہلِ مدینہ کے صاع کا فرنا بعد فرنِ متوارث ہونا . يام صلع المكريئة ومُدّالنَّبِيّ صلع المكريئة ومُدّالنَّبِيّ صلى المكرد وَبُرُكتِه وَمُا تُولِثُ أَهُ لُمُ الْمُدِيْنَة مِنْ دَالِكَ تَولُونُ أَهُ لُمُ الْمُدِيْنَة مِنْ دَالِكَ قَرْنًا بِهُ لَا تَدُونِ صَلَاقًا

لَ أَبُوْقَنَيْهِ قَالَ لَنَامَالِكُ مُلَّانَ

تشریجان بار مُدُ اورصاع کی پوری تحقیق مبلددوم صفحت بین بذکور موجکی ہے حضرت عبن عبدالعزیز رصی اللہ نقائی عنہ نے اپنے عبد المیں بیا نول ہیں تبدیلی کی تقی منی سنی اللہ تغالی عنہ نے اپنے عبد المیں بیا نول ہیں تبدیلی کی تقی منی سنی اللہ وسلم کے مردسے کچھ بڑار الحج کیا تقا بھر مہنام بن عبدالملک نے بھی کچھ تبدیلی کے ساتھ صاع اور مُد الم مج کیا تھا مگر مد مبنہ طبیبہ میں بنی صلی اللہ تقائی علیہ وسلم ہی کہد تبدیلی کا مدوصاع را مج تھا ۔اب جب بین قسم کے بہانے رائج منے تولا محالہ بیسوال بیدا ہوگا کہ صدور منظ

اور کفار کے سے اوا کیے جاتیں حضرت امام بخاری نے بینابت کرتے کے لیے کہ یہ سب نبی صلی ابٹیرنغالی علیہ وسلم کے صاع سے اُدا کیے مائیں سے حضرت عبدالٹیرین عرر منی اللہ نغاني عِنه كاعمل نقل فرايا. أور المام الك رضي الشريغاني عنه كا قول اورات دلال نقل ت رايا. امام مالک کے فرانے کا حاصل میہ ہے کہ ہمارا ممر تعین جو مدینے میں رائجے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مُدیمِتادے مُدسے برکت اور فعنیلت میں بڑھا ہواہے اگرمیہ بینمار امُدہمارے مُدسے مقدار مبن براسے الزام مے طور بر فرایا کہ اگر کوئی با دشاہ ایسا مُدرا بج کرے جونبی صلی اللہ تعالى عليه وسلم نے مرسط جھوٹا ہو تو صدف فطرا در كفار كس سے ا داكرو كے - ابو قتيبہ نے کما کہ نبی مسلی النٹرنغالیٰ علیہ وسلم کے ممدسے ا داکریں سے امام مالک نے فرمایا کہ ا**سس** سے نأبت بروكباكدا عتبارس صلى الشرنتالي عليه وسلم كي تمريكا بي الوجيب حبوا مدرا بخ بهو ا وراعنبار نبی صلی التدعلیه وسلم کے مُد کا سے اسی طرح اگر بڑا مدرا بج ہو نو بھی اعتبار سبی صلى التدعلبه وسلم كي ممد كالبوطا **بَابُ** عِنْتِ الْمُكَتَبَرِوَامِ الْوَلَدِ

كفارسيب مدبراورام ولداور مكاتب كاأزا دكرنا اور ولدزنا كاآزاد

وَالْمُكُنَّا شَبِ فِي الْكُفَّاتَ مَا يَا وَعِنَّنِي وَلَكِ

الزيئار ص<u>990</u>،

کفارے میں غلام آزاد کرنا چاہتاہے با بونڈی اور اس کے باس کوئی · و برترہے بامکا تب ہے با ام ولد ہے اور ان میں سے کسی کو آزاد کیا تو کفاره ا دا بروا که نهیس اس با رسیدین علماء کا اختلاف میسیماری بیال ام ولد اورمدبر کا آزا دركرنا مطلقا صجيح بيدره كيام كانت تواكراس ني بدل كتابت كجيرهمي مرد بابهو بالجيدا وإكبا ہوا ورکھیہ باقی ہے اور باقی کے ادا کرنے سے عاجز ہے اس کا آزاد کرنا بھی صحبح ہے۔ اور اگر م کا تب نے برل کتابت بہت کچھ ا دا کر دیا ہے اور کچھ باتی ہے اور باقی کوا دا کرنے پر ت ادر ہے اوراسے کفارہ میں آزادگیا تو گفتارہ اوا منہو گا۔ اگر کوئی غلام ولدالزناہیے تواسس کے آزا د کرنے سے هبی کفارہ آدا ہوجائے گارا مام بخاری نے باب کے تنبون میں حفرت مِاہر رصی الشرنا لی عنری یه صربیت ذکرنسسران سید کر ایک انفداری نے است عنسالام کو مد ہر بنا دیا تھا ان کے باس سوائے اس نے اور کوئی مال نہیں تھا اس کی خب نى سىلى الله نغالى عليه وسنم ك بهونجى تو فرما با اس كو مجه سع كون خريد الكاس كا- تو تعیم بن تخسام نے آ تقسودرم میں حرید ایا

كناب الابيعان وإلذ سسیسے باب کومناسبت بہ ہے کہ اکسی غلام کو پیچنے کا جواز اس کی دسیل ہے کہ اس کی رقیت کا مواز اس کی دسیل ہے کہ اس کی رقیت کا مل ہے اس طرح امل میں اس کو آزاد کرنا صحیح ہے۔ اس طرح ام ولدگی رقیت کا مل ہے اور اس اولام کی بھی جس نے بدل کتابت مجبد نہیں اداکیا اسے تواس کو بھی کفار سے بیں آزاد کرنا صحیح ہے۔

هترالقاری ۵ كتاببا لمضوائض بشالللطفنالحية كتاب القل ئص مقعه فرائض فرنفیتہ کی جمع ہے جیسے مدلقہ کی جمع مدائق ۔ فرنفیۃ معنی میں مفرضہ مب براصل میں فکر ص<sup>ن</sup> سے شت<u>ت ہے جس کے معنی قطع اور تقدیراور ہا</u>ن ے ہیں بویتے ہیں فرضت لفلان کارا یعنی میں نے اس کو اتنا مال دیا۔ انٹر تعالی فرما تا ہے منسور تا کا کنوکٹ کا اوکٹو صنا ھا۔ یہ ایک سور مہے جے ہم نے اتارا اور اس میں کچھ احکام بیان تیجے اُصطلاح مِشرع ہیں فرض اس وظبیعہ کا نام ہے جوم کلفٹ پرمشرعًا لازم کیا گیا ہواسی سے فرانص ناز، فزائص ذكوة وعيره بي - ميراث كوبعي فرائص كما جا تكسيم اس يبي كرير وارث کے لیے من جانب انشد مقرر کر دہ ہیں اور انشر کی کتاب ہیں بیان کیے ہمو سے ہیں۔ اور حصہ ررہے اس میں کی زیادتی عباتز مہتیں قرآن کریم میں میراث کے ذکر کے بعد فرایا:۔ برونضکة مَتِنَ الله ـ يه الشدكي طرف سي مقرر كيا بهواسي . و بَاكِ فَوْلِ شَوِينُوصِيْكُمُ اللهُ رِفْ الشرنتحاليٰ کے اس ارشا د کا بہا ن ٱۏڵٳڿػ*ٛڡؙۯ*ڸڶۮؙٞػؘڔؘؚۛۄۺٚڶؙػڟؚٳٵۮٙۺؘؽؽۑڹ. " تمهاری اولاد کے بارے میں اللہ تم کو حکم دنیا 9900 (سورهٔ نساع) ہے کہ مرد کے لیے عورت کا دونا حصّہ اس باب میں امام بخاری نے سور و نسام کی آمیت نمبراا – ۱۲ بحر مر فرا نیّ مَنْ عَنْ مِنْ فِرَاتَ صَلِي اصول مذكور بيب ان آيتول بين باره اصناً صناً کی میراث ندکورہے۔ آول مرد اوَرعورہت جب که دونوں عصبہ بول مشلا میٹا مبیع، عبائی بہن ان کا حصد بیان فزایا که مردکوعورت کا دونا حصد سلے رکان نانی کسی نے صوب لا کیاں چھوٹری مرن بہنیں چودائی. اگر بیر دوسے زائد ہیں توان کو دؤنگٹ ملے گا۔ ٹاکٹ اور اگر یہ ایک میں نوانس کومیراٹ کا آ دھیا ملے بگا۔ راتبے اگرمیت سے ادلا دمہوتوماں باپ میں سے ہر ابک توشدس بینی چیشاً حصد ملے گا۔ خامس اگرمسیت کے اولا در ہو اور اس مجے وارہ صرف ماں باہیموں تو اس کی ماں کو ایک تہائی ملے گا۔ شادسس اور اس صورت میں اگر

هن الفادی به كتاب الغلاكض اس کے بھائی ہوں تو مال کو مسرس تعین جھیا حصہ ملے گا۔ ساتی ببدی مرجائے اوراس کے اولاد منه ہو توشو ہر کو آ دھا حصہ ملے گا۔ نامین اگرا ولا دمو توشو ہر کو جونفیا تی۔ ناستے شو ہر مرحبائے اور اس کی کوئی اولاد منه مو نوبیوی کوچونفاتی مطے گا. عامنز اوراگر متو تی منتوہر کے اولا دم و توبیوی کوامفول مہ ۔ حاتتی عشراور اگرمتونی کلالہ ہوجس کے ماریٹ نہ مال ہونہ باب ہوا در نہ اولا دُا ور مال مشر کیب عمانی یا بہن ہے نوان میں سے ہرا کہب کو حیشا حصہ ملے گا۔ <sup>ب</sup>نآنی مینٹر اور اگر وہ بھیائی بہن ایک سے زبا دہ ہول نوسب مُکٹ نینی تہائی خصیہ میں سر کہ ہوں گئے ۔ اور جو حصے مقرر ہیں وہ یہ ہیں ۔ نصف ۔ نیکٹ ۔ ٹیکس ۔ ٹیکس ۔ ہمن ۔ ایں آبیت ہیں پیکھی مذکور سیے کرمیت پراگر فرض ہویا وہ کوئی صحیح وصبیت کر کیا ہے تو ں نقسیم پر دُین کی ادائیگی اِ در وصبیت مقدم ہوگی َ احا دبین سے نابت ہے کہ وصبت ایب يُها في إاس مسے تم ميں نا فذہو كي اس سے زِائد ميں نہيں. نيز بر بھي نابت ہوا كر بقد رمسنون تج بيز فببن بدقابن كاخرجيسب برمنفدم سيت كيمردين بجروصببت کلا لکه ربیشنن ہے اِکلیل سے جس کے معنی ناج ہیں جو سرکو ہرطرف سے گھیرے رہناہے کلالہ کے وارث اصول و فروع بہیں ہونے بلکہ اس کے حواظئی ہونے بی اس بیے اس کو کلالہ کیا ما ناہے جہور اور صحابہ کا مذہب بہہے کہ کلالہ سے مراد وہ مرد یا عورت ہے جس کے زبایں باب ہوں اور مزاولا در بہی ائد اربعہ کا ندم ہے بلکہ کہت سے ہوگوں نے اس براجاع نقل کیاہے اوراس آیئر کرمیر ہیں بہاں آخ اور اُخٹ سے مراد اخیا فی ہیں بعنی جن کے مال ایک یوں بایب دومہوں۔ اس کی دبیل حضرت سعدین ابی و فاص رصنی التد تنعالیٰ عنہ کی فرآت ہے وَلَهُ أَخَ أُواْ خِنْ مِنْ أُرْمٍ - إِسِ نَقَدَرِ بِرِ كُلالهُ كَيْ نَصْبِهِ بِسِ بِي قِيدِ بَعْمِ برُمْهَا في صروري مُهوكَى كُمْ مال باب اور اولاد كي سائق حقيقي عبائي ببن يا علائي تيجائي ببن نه مول . فرأتص كاسبيهنا. **بَاثِ** نَعُـٰ لِيْمِ الْفَرَّ الِيُّضِ. ص<u>99</u> وَقَالَ عُقَابُةُ بُنُ عَامِير رَضِيَ لِللَّهُ نَعَالًى عَنْكُ نَعُلُمُوا قَبُلُ لِأَطَّا بَنَّنَ تعقبہ بن عام دحنی انٹرتغالیٰ عنہ نے فرایا علم حاصل کرو کمکا ن کرنے والوں سکے غُ الَّذِيْنَ بَيُّكُلُّمُونَ بِالطَّقِّ. بیدے بینی جو لوک مگان سے کلام کرتے ہیں .

مرادیہ سے کرعلم کے منیخے سے پہلے پہلے علم حاصل کراو جب علم مسط بر الراديو ہے اور م مے ہے ہے۔ ای جائے گا نولوگ اپنے گمان سے کلام کریں گے ، اس میں طن

زهترالفادی ه كناب الفرائض مراد البی بات ہے جو فرآن و مدربت یا قرآن و مدریت سے سنخ ج اصول بر مبنی نہو . باب فُولِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تعَالَىٰ نبى صلى الشرتنعال عليه وسلم كاس ارشاد عَكَيْهِ وَسُلَّهُ لِلَّا نُنُومُ نُكُ مِنَا نُنُوكُ مُنَّا كابيان بهارا كولى وارست نبين بوتا بمسندجو كجمه مجهورا صدفهسيم. حديث عَنْعُرُونًا عَنْ عَائِشُكُ أَنْ أَرْوَا مُ النَّبِيِّ صَلَّمَا مِلْكُنَّعَ الْمُعَلِّنِهِ ۲۸۲۱ ام المومنین محضرت عائن مصی الشر نعالی عبنه سے روابیت میسے کہ جب رسول الشرصلی الله لُمْ حِنْنَ نُوَقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى لللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَرَدُنَ إَنْ تَيْجُ مَر وصال ہو کہا نوان کی از واج نے ارادہ کبا کہ حصرت عنما ن کو حص نْتَكَانَ إِلَىٰ أَبِي بَكِرِ يَسْتُلْنَهُ مِيْ كَانَّهُ ثَنَّ فَقَالَتُ عَالِسُنَةٌ ﴿ لَكَبْسَ فَلَ قَالَ رَسُوا بوبجریے پاس بھیجیں کروہ ابوبجرسے آن کی میراث طلب کریں تو حضرت عائشہ نے زایا کر کمیا ہول ا اللّٰہِ صَلَّىٰ لِللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَیْہِ وَسُلّمَ لَا نُورَ ثُنَّ مَا تُرکُنُ اصَدُ قَاتُ عِبِ على الشرنغالي علبه وسلم في ارشاد نهين فرايا شيه كمهاراكوني وارت نهين مونا مهم جو بجد جهور مي صد قريع. شریجات: ۔ اس مستلہ پر حیثی جلد میں کتا الجنس میں مفصل گفت گو کر دیجا ہوں ۔ اس مدين بب لا نورت جع متكلم كاصيغ سيد سيكن اس سعدم ادخاص حصور اقدس منى شرتعالى علبه وسلم ہیں، اس کی دلیل اسی بالب کی دوسری حدیث ہے جس تیں حضرت عررضی النٹر تھا کی عنہ ىيىنى لا نۇر<u>ىپ سىج</u>ىغىدرا قىسىصىلى ايىتىد إنَّالُا نودَيثُ مِناتُزَكْنُ اصَدُقَتُهُ نغالی ملیه وسلم نے خاص اپنی ذات مرادلی ہے۔ بُيرِبُينُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ تعنی میرا کوئی وارث مہیں ۔ وسكه نفشك اسس سے نابت ہواکہ برحصنور اقدس صلی الٹرنغانی علیہ وسسلم کے خصاب تص ہی سے ہے ويگرانبيا وكرام كے يعے بنيں . اشكال السريرية الشكال عدابل اصول وغيره كى كست بول ببر مدريث الشكال المول وغيره كى كست بول ببر مدريث عد مسلم؛ مغازى ابدداؤد ؛ خراج - نسائى ؛ فرائض ـ

ر بھی ایک میں ہیں۔ اف ول و ب امداد استو منہتی۔ حضرت ذکر یا علیالسلام توبنی تنفیے ایک شریب انسان حب اس کی کوئی اولاد مذہو نو اسے کچھ پر واہ نہیں رہتی کہ مبرا مال کون لیے رہا ہے جصوصًا اس صورت میں کر حب اللہ کا حکم ہی بہی ہے کہ جس کے اولا دیز ہو تو اس کے قرابت دار اس کے ال کے واریٹ ہول گئے۔ یہ ڈرنے کی بات نہیں حفرت ذکریا علیابصلوٰ ہ وانسسبم کی ا کیا ۔ حصد بیٹی کو دیا جائے گا۔ اس صورت بیں سستلہ چھے سے بنے گا۔ اور اعطارہ سے سیجے ہوگی بعن کل ترکہ کا اعظارہ حصہ کیا جائے گا اس میں سے مال کو نمین حصے دس بیٹے کو اور پا بیج بیٹی کو دیا جائے گا۔

ت ۲۸۲۲ اینی ترکہ کی تقسیم کے وقت سب سے پہلے ان رہے تہ دارول کو صد دیا اس مرد کو دیا جائے۔ جائے جن کا صد قرآن مجید ہیں مقربے ان کے دینے کے بعد جربی دہ اس مرد کو دیا جائے جرمیت کا سب سے ذیا دہ قریبی رشتہ دار ہوجن کو عصبات کہا جا تاہیے مثلاً کسی نے انتقال کیا اور ایک جو بھی اور ایک جو بھی اور ایک جو بھی اور ایک جو بھی جو ڈا تو پہلے ال کو ایک سرس دیا جائے گا بھر بھی کو تصف اور جربیجے گا وہ چیا کو بھی جو بھی اور چیا کے لیے جہر بھی کو اس سے کھے بہیں مطرکا کہ وہ مرد بہیں بودرت ہے اور جیا کے لیے بیا کا کہ وہ مرد بہیں بیا گا کہ وہ مرد بہیں بودرت ہے اور جیا کے بیا کی برنسیت قریب اور جیا کے بیا کا کہ صورت یہ ہوگئی کہ اس کی برنسیت قریب اور جیا کہ بیا کی جو بھی اور بھی اور بھی کی ایک بیونی کی ترکہ کا چر صدر کرے ایک جمد مال کو بین صفیے ایک جد مال کو بین صفیے بیا کا بیٹیا جو ڈامس کی جو بھی اور جیا کے لڑھے نہیں سلے گا ۔

حلبت عن الاسود بن يزني قال اتكانا مُعَاذِ بُنُ جَبِل بالنيمن ٢٨٢٣ حضرت اسود بن يزيد نه كما كه به رب يس ين بين تعليم دينه كي يديد اير ك حيثيت معلى المعلى ال

الوحيول في ميراث كابيان

بَابُ مِبْرُانِ البُسَاتِ صُعُقِ

عدى مسلم، ابوداود، ترمذى رنسائى \_ فرائقل \_ باب ميراث ابن الابن صلى و باب ميراث الجدمع الاب والاخوة صدي باب ميراث الحديما اخ الام والآخرذوج ص<u>٩٩</u>٩ .

كة بدالفوائص هة القارى ٥ لَائْنُهُ النَّصْفُ وَالْائِحْتَ النَّصْفُ -، بیٹی ادر ایک بین مجھوڑی سے نواہنوںنے آدھا بیٹی کو دیا آ دھا بین کو . ٔ اس فیصلہ کی نبیا واس پرہے کرجب میت کی بیٹی کے ساتھ بہن کھی ہو مربجات ا توبہن عصبہ مروجاتی ہے جبیا کر حصنورا قدس صلی اللہ نغالیٰ علیہ وسلم پنے فرا باہے بہنوں کوبینیوں کے ساتھ عصیبہ کرو بیٹی ڈوی آلفراتض ہیں ہونے کی بناپر نصف باسلے گئ اوربقيه جوبيا وه بهن كاسيد فرض كروكسي في انتقال كيا أور دو بيتيال اباب بهن جيورب دونول ببیٹیوں میں سے ہراکی کو ایک ایک ٹلٹ ملے گا اور بہن کو ایک ٹلٹ . مِامْ مِيرَاثُ ابْنِ الْإِبْنِ إِذَا لَمُرَكِّن ابْنُ صِفِهِ يونْ كي ميراث حب كربيبًا نه يهو . هُمُ كَانْتَاهُمْ تَرَثُونَ كَهَايِرِتُونَ وَيُحَجِّبُونَ ون ولا يُريث ولذ الأبن مع الدبن. وربینساں کرتے ہیں اور یوتا بیلئے کے ساتھ وارٹ زہوگا اس تعلین کو امام سعیدین منصور نے موصولاً روابیت کیاہے حفرت زید بن ثابت رضی امند تعالیٰ عنه نے جو فرمایا ہے اسس پر امت کا اجاعیے۔ فَوله اخالمريك دونه وله لين بوت اور بوتيول اورميت كه درميان، ميت كاكونى مياز بهو ما المرايد ولك وكالم ميت كاكونى مياز بهو عام دوا ينول مين حرف ولل ميريد البناكي مين بي دوايت بين ولك وكريد اس بيد ہے نے اس کا ترجہ مبلاکیا۔ اس کا مطاب پر نکلاکہ اگر منوفی سے کوئی میٹا نرہوتو یونے پوتسیا ک برمول كراورانهي للذكره شل حظ الا نتبيين ك حساب سي تركم على كاراكر حيد منوفى کی میٹی موجو د مہور مشلا نسی نے ایب مبٹی اور ایب پوتا اور ایب پوتی حیوری تونصیف مبٹی کوسلے گا اورنصف آخر للذكره خل حنطالا منتييين كمطابق يوتني ووحصه اوريوتي كواكب حصهط ككا ىيى كل تركه چوحصد كيا جائے كا تمين ميڭى كو دوليت كو اياب بوتى كو ديا جائے گا . عه باب ميراث الاخوات مع البنات عصبة صـ 19 . ابوداؤد: فراتض

هندالقاری ه

AS LYP

بلیظے سے موتے ہوئے بوتے اور پوتیال محروم رہیں گی اس پر آج کل ہندوؤل کے ورغلا<u>ت</u>ے سے سنتے تعلیم با فتہ مسلما ل بننے والے تھی اعتراض کرتے ہیں کہ ظاہرہے کہ حب بسی میت کا بیٹا هی مرداور بیزنانهی مبرحس کا باپ مرحبکا مرونو دَه زبارده فابل رخمسیم ٔ اسیم آپ بوگیجب لرتے ہیں اور سب بیٹے کو دینے ہیں۔ اس بربڑے کمیے کمیے مفالے بکھے گئے، کمبی کمبی مثلی ہو کیکن ریوگ خاموش نہیں ہوئے بیں جب برلی شریف نبی کفیا تو علی کرم ھ یونی ورسٹی کے ایک پر دہمبیسر صاحب نشر نفیب لائے <u>من</u>فے ، بہلے اہنوں نے اور لوگوں سے مفت گو کی منر وہ کسی طرح خاموین نہیں ہوئے، فرفر بولنے جانے تھے۔ ایک صاحب ان کوسے کرمیرہے پاس اُئے پروفییہ صاحب نے بڑے زور دَار طریقے پر اپنے مدعا کو بیان کیا . وہ جب ہی نہیں ہورہے تھے۔ میں بارباران سے بننار باکہ آب کا سوال میں سمجھ کیا۔ میری سنے اللبن وہ خاموس نہیں ہورہے تھے إخبرن كمبس نے جھنجھ لا كركہا كرحب آب كوابنى تبى كيئى ہے مبرى بات سننى تہيں نو مجلس برخاست بھیے۔اس پر وہ حملائے تو ہیت محرف موش ہو گئے۔ بی نے ان سے یو جیما کرمبات کا استحقاق سی کواس کی مجبوری با ضرورت برسیم با دمینت بر اینوں نے فرایا که رمننة بر ، منگر بھر مشروع ہو گئے کر بوتا بھی نورسٹ نہ دارہے میت کی نسل سے بے اس کا خون ہے میں نے کہا تھے ایک منبط کا اورمو قنع دیجیے اب میں نے ان سے برجھا۔ جب میراث کا استحقاق رشتہ کی نبیاد برہے تو کیا ہر رست نہ دار کو میرات سے کی یا اس ہیں کھے تفصیل ہے۔ انہوں نے ذایا کہ آب وال میرے شمجھ میں نہیں آبا ۔ میں نے کھے تفصیل سے سوال بیان کیا تو کھے ر<sup>ا</sup> کے <del>جھکے</del> منز مجبورٌ اان کو کہنا بڑا کہ ہر دشتہ ڈار کو نہیں <u>ملے</u> گی بلکہ نماص خاص دشتہ داروں کومبرانٹ <u>ملے گی بس نے ع</u>رض کیا ان فاص رست داروں کے نعین کے بیے کوئی اصل سے یا نہیں ۔ اوی بیرحال ذہیں تھے اس سوال کے سنتے ہی اہنوں نے بینیترا بدلا اور بھیر بڑے جوئٹ سے اہنوں نے تقریر کرنا مشروع کر دی میں نے ذرا زوزار آواز بی ان سے بوجھا کہ بنائیے کرمیت کا حقیقی معیاتی ایا بیج ہے نا دارہے اورمیت کا بیٹا موجو دہسے جو کروڑیتی ہیے ۔ نیکن وہ ہرو فلیسرصاحب محفے وہ تھی علی گڑھ یونی ورسٹی کے۔ مسکر اِن کے میزبان جوخود ایم اے تھتے اینوں نے کہا۔ پروفیسے ماحب اب فاموس رہیے بات پوری ہو ئی اور مسئله صاف ہو گیا۔میران کا استخفاق مجبوری اَ ورخرورت پر نہیں رسٹ تہ ہر ہے اور ر سنتول میں ترجیح اور اُولیت اُس کوحاصل ہے جرمبت سے زیارہ قریب ہے اور ظاہر ہے کہ جیٹے اور پوتے میں مبت سے زیا دہ فریب بڑیا ہے ۔ پوتا ایک درمہ دور ہے اس لیے بی<u>ٹے کے موتے</u> بوتے بونا تجھ بنیں بائے گا۔ جیسے کر بیٹے سے ہوئے میوٹے میوانی کو تجھ بنیں ملے گا۔

كتاب الفلكض هيزالف ٥ میلی کے ساتھ بوتی کی مسیندان کا بالميراث إبنة ابن مع ابنة م ہوگا تواہنوںنے فرایا مبٹی کوآ دھیا اور بہن کو آ دھیا اوراین م لِ ابْنِ مُسْعُودٍ فَعَنَّ لَ لَا تَسْتُلُو نِي مِسَادًا تے اور جو بہج دہتے وہ بین کا اس مے بعد سم لوگ ابو موسیٰ کے باس آئے سم نے ابنیس ابن مسعود بعضرت عبدالتثربن مسعود رضى الترنعالي عنهن يحربه ذمايا كقد خدك في كرحضرت ابوموسلي استعرى رصني امترنغا ليءنه نيه فرمايا كنفا كرابن مسعود ببري انباع كرمي سنتك جؤنكر حضرئت عبدامتُدين تسعوُ درصى التُدنغا لي عنه كواس خصوص من حضوراً قدس *تعری کے فیصلے کے م*لطابن منصلہ کرتے تو میرور به گراہی ہوتی ۔ صورت مستوار میں تخریج برم و كل خركه كا جِوحصه كبا جائے كا مين مبئى كوايات يونى كو دوبهن كو دبا جائے كا . عد ابو داور و ترمذى ابن ما جر باب مبارث الاخواث م البنات عصبة . صفه

باب اور مجائيول كيسائقودا داكى ميرث كابب ان م

بابُ مِنْبَرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الْاَبِ وَالْدِخُوَةِ. صَ<del>89</del> ـ

ت وفال أبوبكروابن عباس وابن الربيراك أب أب المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك المربيراك ال

۱۸۲ کے ایعی جب منونیٰ کا باپ ندمو، دا دا ہو تومیرات کے سلسلے میں جوحیثیت باپ سرت کے کہ ہے دہی دادا کی ہوگی۔ پہال قبدسے مراد عبر صحیح ہے۔ یہ وہ ہے جس کی

میت کی جانب نسبت ہیں ہال نہ بہوجس کوہمارے عرب میں دا دائےتے ہیں۔ نانا مراد نہیں۔ عرب میں نانا کو بھی جد کہتے ہیں۔ باب تی بین حالت ہیں ہیں "صرف فرض جب کہ اولا دہو۔ اس ضورت میں جیٹا جصہ بائے گا۔ فرض اور تعصیب دونوں' جب کہ متو تی کے بیٹی یا پونی ہموں۔ اس صورت

اپ کومیران کا نصف طے گاوہ اس طرح کر سدس بجبنیت ذونی الفروض کے اورلڑگی عن اور جربچا وہ بجبنیت عصبہ کے باپ کوسلے گا۔ حاصل بہ نکلا کر آ دھا ہیٹی کو آ دھپ پو یعصبہ میمفن حب کرمیت کے مذہبیا ہو نہیٹی نرایتا، نہ یونی حب منوفی کا باپ مذہو

۔ لُو دا دا کا بھی بہی حکم ہے منز چار مسائل میں ۔ بہلا کہ کہنی الاغیان اور بنی علات باب کے ہوتے ہوئے بالاجاع ساقط ہوجائے ہیں میمن دا دا کے ہونے ہوئے ساقط نہیں برول کے حمہود کیے نزدیک

یکن اہم اعظم ابومنیفہ رخمۃ التُدعلیہ کے نز دیک ساقط پروجائیں گئے۔ دوسرا۔ اگرمتو تی کے زومین میں سے کوئی ہرو اور باپ ہرد اور ماں تو مال تلیث ما تبقی نے کی اور دا دا کے ساتھ کے زومین میں سے کوئی ہرد اور باپ ہرد اور ماں تو مال تا میں میں ہے۔

کل زکہ کا ٹلٹ ۔ تیسرا۔ باپ کی ماں اور دا دی باپ کے ہوئے ہوئے ہوئے فحروم رہیں گی نیکن دا داکے ہونے ہوئے محروم نہیں رہیں گی ۔ چو تھا ۔ معنیٰ نے معنیٰ کے باپ اور بیٹے کوجیورا توسیس دِلاءِ باپ کے بیے اور باقی میٹے کے لیے۔ یہ امام ابو یوسمیٹ رجمتہ انترعلیہ کا میزیم ۔

ہے۔ اور طرفین سے نزد کی بوری ولاء بمیلے کے لیے ہے۔ اور اگر معتن نے معتن کے بیٹے اور دادا کو جھوڑا نو ہالا تفاق ہوری ولاء بمیلے کے لیے ہے۔

ت وفَتُلُ ابْنُ عَبَاسِ يَابَنِي الْجَمْ احْصَالَ الْمَاكُ الْبَائِي ابْرَاهِيمَ ١٨٧ اور حضرت ابن عباس رضي الشرتعال عنها فياس كي دبيل مين دو أيتيس يرط صيب يابي آدم وريت

و السحق و كيفقوب عه

الغ آباء كرام ابراتيم اور اسحلق أوربعقوب عملت كى بيروى كى -

عه سوری بوسف آیت عمر -

تور میں جے اسینی تام انسانوں کو حضرت آدم کا بلیا کہا گیا مالانکہ وہ موجودہ انسانوں کے دادا ہیں وہ بھی سینکڑوں بیشت او پر سے حضرت پوسمت علیا بصلواۃ وانسلیم کے باپ حضرت بیعقوب ہیں اور حضرت اسمانی دا دا اور حضرت ابراہیم پر دا دا علیہم انصلواۃ وانسلیم ۔ اس سے معلوم ہواکہ دا دا باپ ہے۔

غَالَ الْبُحُارِيُّ وَلَوْمُ يَنْ كُوْ اَنَّ أَحَدُّ الْفُ الْفُ إِمَا بَهُو فَي زَمَانِهِ وَ اللهِ اللهِ الله الم بخارى في فرايا اوركهين مذكور نهين مركس في مطرت ابو بحروض الشرق ان كر زملت سي المضحاب الذَّبِي صَلِّلَى مِلْكُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسُلَّمَ مُتُو افِرُ وُنَ.

نالفنت کی اور اصحاب بنی صلی املام تا الی علیه وسلم اس وقت بخترت <u>سطح</u> به

ومن و الم بخاری رحمانتر برافاده فزانا چاہتے میں کر حفرت صدیق اکبر کے اللہ مناز باب ہے۔ اللہ مناز باب ہے۔ اللہ مناز باب ہے۔

ت و قال ابن عباس رضی مله تعالی عنه که که ایرن کنی ابن ابنی دون اسم ۱ مرد که اور می اور حضان اور می الخوق و کا در میرے بھان اور میں الخوق و کا ابن ابنی ابنی ۔ المحوق و کا ارد میں ابنی ابنی اسم کا دارت میں موں ہ

ن ضب الحد و کول نے کہا تھا کہ تھا تیول کے ہوتے ہوئے دادا محروم رہے گا۔

اور کچرلوکول نے یہ کہا تھا کہ بھا تیول کے ہوئے ہوئے دادا محروم رہے گا۔

عما تیول کو بھی حصہ طے گا۔ حضرت ابن عباس دخی استر نوالی عہنا ان دولؤں کے رد میں فرائے ہیں کہ متو فی کے اگر پوتے اور بھا ئی ہوں تو صرف پوتا پائے گا۔ بھا ئی بہن نہیں پا بس کے ۔

ہریہ کیسے معقول ہو سکتا ہے کہ پوتے کے ترکہ سے مجھے حصہ مذیلے اور بوئے کے بھائیوں کو بھریہ کیسے معقول ہو سکتا ہے کہ بوئے کہ متوفی کے اگر دادا اور بھائی ہوں تو کل میراث دادا کو ملے گی۔ بھائی محروم ہوں گے۔

ت وین کوعن علی وعمر وابن مسعود و وزید اقاویل مختلفات. مده و در در این مشعود در در در این منهم سے روایت محرج منتب اتوال ذکر کیے باتے ہیں ۔

كناب إلغمائق هتمالفناری ۵ ر کے:۔ بیسارے افوال مرجح ومتروک ہیں اس بیے ہم ان کے ذکر کرنے سے پرہیز کرنے ہیں۔ حديث عَنُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ لللهُ تَعَالَى عَنْهُمَّا (إِلَّا إِنْ قَالَ) فَإِنَّهُ أَنْزُ حضرت ابن عباس رصی اشرنعالی مینماسے مروی سے کر حضرت ابد بکرنے داداکو بمنزلہ باب کیا <u>۠ٵٞٵٚۏڠٵڷؘڡٚڞٵؗؖۿٵؠٵ؞</u> حضرت صديق اكبرصى الثديقالي عنه كاير فيصله كددادا بابسك مذبهوت موك برائشیں باپ کے حکم ہیں ہے، متعدد صحابُر کرام سے مروی ہے جھزت عبدالثدين زبيركا قول منا قنب مي گزراس نيز حضرت عنمان بن عفان رضي الله تعكالي عنه سي تكمي مردى بيد خضرت ابوسعبد فدرى رضى المنذئنا لأعنه سي عني توحضرت ابن عباس ، حضرت ابنُ زبیرُ حصرٰتُ عثمانُ مصرٰت ابرسعیدخدری رضی الله تنوالی عنهُم اجمعین بیرمبار صحابی ہوئے ۔ باب مبران المرايوالزوج مَعَ عورت اورشو بركى ميرات بيط وغره كرك الولدوغيريا۔ ص<u>99</u> راث اس کے بیٹے اور شو ہر کے بیے ہے اور خوں بہا اس کے عصبہ پر ر بچان :۔ یه مدیث کتاب الطب میں گر رکبی ہے اور کتاب الدیات میں آدی ہے

عد دیات، باب جنین المراه مسلم ؛ حدد د، ترمذی ؛ فرانف ابوداوُد سانی : د بات -

LYL

دی جائے اور دہت بہرمال عصبہ برہے ۔عصبہ نے برئم اکر ہارے باش کیونہیں۔ بنی نحیان سُکے صدفات وصول میوں تو ہمیں عطا فرا بیں جنا بخہ حضورا قدش صلی اللہ تعالیٰ تلیہ وسلم نے ابیا ہی کیا جسے وصول کرکے ان لوگوں نے دہیت عطا کی۔ عُکِّ ہُونے کے معنی کھوڑے کی میٹیانی کی سفید ئی ہر

چیز کا مبتدانی اور مختط حصهٔ منزلوب کچیزه م روشنی صبح ، غلام اوریا ندی کے میں بہاں مراد انجیرمعنی ہے ۔ عبدۂ او المیلٹے اکس کا بیان ہے ۔ عقل معنی مشہور وہ روحانی قوت جس سے منصور ہوتا ہے۔

ہے. تقلبل او اہمنے اس کا بیان ہے۔ علی علور وہ روحای فرت بن تھے متعور مرد تاہے، دل، دمین، تعنی فتل وغیرہ کا مالی معاوضہ جسے خوں بہا سہتے ہیں .

بَامِبُ إِنْنَى عَيِمَ أَكُنَّ هُمَا أَنَّ لِأَ مِرِ مَنْ مَنْ عُورت نَهِ جِياك دولر كول كو حيورًا وَالْأَرْبُ وَ الْأَرْبُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

تنخرین و بیخی ص<u>م۹۹</u> ۔ • حنب ایس عن ایک عدرت نے اپنے بچاکے لاسکے سے نکاح کیا تھا' وہ مرکئی اس <u>لو نکے ب</u>نے اینے اس ستوہر کو جھوڑا اور دوسرے بچاکے لائے کو جواس کا اخریا فی

عبانی کے نوٹر کر سیسے نفشیم ہو گا۔ عبانی کے نوٹر کر سیسے نفشیم ہو گا۔

من وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيُ لللهُ تَعَالَى عَنْهُ لِلزَّوْجِ النَّصْفُ وَلِلاَّ جَمِنَ الرَّمِ مِنَ الرَّمِ اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

بھٹا صہ اور جزبے گا دہ بھران دونوں کے درمیان تفعف تفعف تفتیم کر دیا جائے گا ۔ بہ کیم کے اسے ابعنی چونکے متوقیہ کی اولاد نہیں اس لیے پہلے شوہر کو تصعف دیں گے اور

سند کے اخیاتی عمائی کوسکس، اس لیے کہ دونوں اصحاب فرائفن بیب سے ہیں اب جو بچاوہ دونوں بچائے بیطے ہونے کی اب جو بچاوہ دونوں بچائے بیطے ہونے کی وجہ سے عصبہ ہیں مثلہ کا استخراج چھ سے کیا جائے گا۔ چھ میں سے میں شوہر کوا ورایک وجہ سے عصبہ ہیں مثلہ کا استخراج چھ سے کیا جائے گا۔ چھ میں سے میں شوہر کوا ورایک

وجہ معظم میں مستحب میں ہو ہے ہیں ہوسے لیا جائے ہا۔ چھر باسطے میں سوہر وا ورابیت اخیا فی بھائی کو اب جو دو بجا وہ ایک ایک دونوں کو دیا جائے گا اس طرح ان میں جوشوم ہے اس کوچی میں سے جار ملے گا اور خو اخیا فی مھائی ہے اس کو جیو میں سے دولے کا ۔ 276

نزهندالفارى ه منالفارى ه

جس عورت سے لعال کیا گیاہے اس کی بیراث کا بیان ۔

76

**بابُ**مِيْرَانِ الْسُلَاعَتَةِ. ص<u>999</u>

حلین عن ابن عُمر رضی الله نعالی عنه ما آن رجل لا عن المرات فی المرات فی المرات فی المرات فی المرات فی المرات فی المرات می دارت به مربی صلی الله بی مورث می سامد لائی ردی اور الا می كوعورت می سامد لائی ردی .

'نسٹ رین ہے :۔ تعنی یہ حکم فرایا کہ اس کا نسب باپ سے نابت نہیں ایسی صورت ہیں یہ بچے صرف اپنی مال کی میراٹ ہیں حق دار ہو گا۔ باپ کی میراٹ میں نہیں ۔اسی طرح اس کی میراث حرف مال مائے مرگی باپ نہیں مائے ترسکا۔

لڑکا صاحب فراش کے بیے ہے اس کی ماں آزاد ہویا باندی ہو۔ ر برب البياري المراب المراب المراب المراب المراب المواكد المؤرّا المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب

حدیث عن مُحمَر بن زیاد آنه سمِع آباهی نیزهٔ رضی الله تعالی عنه الله عنه محمَر الله تعالی عنه محمد مردایت الم نظرت الا بریده رمنی الله تعالی عنه بنی ملی الله تعالی علیه و محمد دوایت الم نظر الله محن الله تعالی علیه و ساخت و ساخت می الله محمد الله تعالی الله می معاصب داش کے بیا ہے .

ت ۱۸۲۸ سے اور ان دونوں کے بجہ بیدا ہوا. اور کسی نے دعویٰ کیا کہ میں نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کی ملیت ہیں نے اس کی ماں سے زنا کیا ہے یہ بچہ میرا ہے یا خود بچے کی ال نے کہا کہ یہ بچہ میرے شوہر اور میرے مالک کا نہیں، فلال کا ہے۔ بلکہ اگر سنو ہر بھی کہے کہ یہ بچہ میراننہیں، اور تعان نہ ہو تو ان تام صور تول میں یہ بیری دیا جائے گا کہ بچہ شوہر یا با ندی کے الک کا ہے۔ اس سے اس کا نسب ثابت ہوگا۔ بال اگر شوہر نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میراننہیں اور عورت نے کہا کہ اس کا اسے میا میا ملہ قاصی کے یہاں گیا۔ قاصی نے بھال گیا۔ قاصی نے بطریق سنری تعان کرایا اور دونوں میں تفریق کا مسلم دیا اور باب سے بچے کے نسب کی نفی کاحکم دیا تو بچے کا نسب باب سے نابت نہوگا۔
علام ابن عبدالبرنے وایا کہ مدیر ن الول کی للفوائٹ بنی صلی اللہ نقالی علیہ وسلم سے
مروی صحیح ترین احا دیرے میں سے ایک ہے۔ بیمیں سے ذائد صحائہ کرام سے مروی ہے۔ اکس
میں سب سے بڑی حکمت بچرسے اور اس کی بال سے عار د نع کرناہے نبز بچہ کو صنا نع ہونے
سے بجب ناہے۔

باب اَنُولاءُ لِمَنْ اَعُتَقَ وميراثُ ولاء اس كے بيے ہے جس نے آزاد كيا لَّلَقِيُّطِ صِفِقِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

دستی بابدنا می کے خوت سے معینیک دیا ہو۔ تقنیط کے جگر آخرامات کھانا کپڑا رہنے کا مکان دوا علاج بیسب سبت المال کے ذمر ہے اور تقبیط مرجائے اور کوئی وارٹ نزہو تو میرائے ہی ست المال مس حائے گی۔

تَ فَيْ أَوْ وَالْمُرُ اللِّقِيهُ طُورًا مِعْرَضَى اللَّهُ عَالَى عَدْ فَ وَمِا يَكُلْقِيطُ آزا دہے۔

اسی سے ضمناً نابت ہوتا ہے کہ اگر بطریق شرعی نابت ہوجا کے کہ تقیط کا کوئی وارث ہے تو تقیط کے کہ تقیط کا کوئی وارث ہے تو تقیط کے میراث میت المال میں کے میراث میت المال میں کا میراث میں المال میں کا میراث میں المال میں کا میراث میں المال میں کا میراث میں المال میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میں کا میراث میراث میں کا میراث میراث میراث میراث میں کا میراث میراث میں کا میراث میں کا میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث میراث

جائے گی جیسا کہ آزاد کا تحکم ہے۔ اگر وہ بالفرض غلام ہو تا تواس کی ساری کمائی آقا کو ملتی میراث کا سوال ہی ہیں ہوتا اوراگر آقا اسے آزاد کردیتا پھروہ مرتا تواس کا دارث آزاد کرنے والا آقا ہوتا ۔

| عُن أَبُنِ عُمُر رضِي اللهُ تَعُاليٰ عَنْهُمَا عِن النَّبِي صَلَّى اللهُ                | جربيث |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| خضرت ابن غررضی الله تعبالی عنبه اسے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے فر مایا والہ | 7779  |
| تعسَّا لَى عَلِيكُ لِهِ وَسَلَّمُ قَالَ إِنَّهُمَا الْوَلاءُ لِمِنْ آعْتُق -            |       |
| اس كے لئے ہے جس ك آزاد كيا۔                                                             |       |

هية الفنا*دى* ۵

هر من اس به حدیث مختصر به اسمنیلی نے مفصل بول روابت کیا کہ ایک شخص حضت مو در رصنی الشریتحالی عنه کی فَدرمت میں آیا اور اس نے کہا میں نے ایک غلام کوسائر كے طور براً زا د كيا تقنا اور وہ مركيا اور كجيه ال حجوڑا ہے اوراس كا كو بي وارث بنيس نوخهزت عبدانشد نن مسعود رصنی الله دفعا لی عنه نے فرایا کہ اہل اسسلام سیائیہ بنہیں بناتے ۔۔ اور ایل جاہلیت سائبہ بناتے نفے اور تو اس کا ذُکنِ نعمت ہے۔ اس بیے نیرے لیے اس کی

جوکسی کے اِنھ برمسلمان موا. كام إذًا أَسُلُمُ عَلَىٰ يَدُنْهِ مسل المريم اوكات الحسن لايرى لك ولاب المصن بمرى الكور والمحسن بمرى <u> مسكة بع</u>ولاء كاحق نهيس المنتبسط*ق*.

ان كى دلل حنوراً قدس صلى الشرعليه وللم كايدارث وتقا اَلُوَ لاَعْلِتُ اَعْتَقَ

وَيُهُذُ كُوُ عَنْ نَوْمِيُمِ اللَّهُ الرِيِّ رَبِعَ مِنْ قَالٌ هُوَ أَوْلَى التَّاسِ بِمُحْبِالْا وَمُهَا يِنَكُ وَاور حضرت متم دارى رضي الله بنعالي عِنه سے روایت كركے موت

ذکر کبیا حاتیا ہے کہ انہوں نے مرفو تمار وانیت کیا کہ وہ اس شخص کی زندگی اور موت کا سب۔

ا اس مدست سے نابت ہوا کہ کا فرجس شخص کے اچھ یوسلمان ہو۔ اسس کی ولاءاس سے نابت ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کراگر یہ نومسلم مرجائے اور اس کا كوئى دارث مرمونوجس فتحنص كے القرير اس فے اسلام فبول كيا بھا وہى وارث موكا.

وَتُ الْ البُّحَادِيُّ وَاحْتُلُفُوُ الْ فَي صِحَّةِ هُلاَ الْحُكِرِ. اورا أيخارى نے كماا ورلوگوں نے اس جركے تيح ہونے بيں اخلاف كريا

: تمتر بھے بر علام عینی نے پوری تقصیل کے ساتھ اس کی صحت کے منگرین اور متبنیان کے ا فوال تقل فَرَمائے ہیں۔ اور اخیر میں نابت فرمایا ہے کہ داجے یہی ہے کہ یہ مدین صحیح ہے 241

قوم کا آزاد کر دہ غلام انہیں میں سے ہے اور بہن کا بیٹا بھی انہیں میں سے ہے۔ اسى پرامنات كاعمل ہے۔ باب مۇئى الْقَنْ عِمنَ اَنْفُسِهِ مُر وَ إِنْنَ الْاَخْتِ مِنْهُ مُرْ. صنت

نتشریح به بین جب منونی کے کوئی صاحب فرض اورعصبہ منہ ہو اور من بھا نجہ سے اقرب لوئی ذوی الار حام ، توبھا نجہ میراث پائے گا .

عُابُ مِنْدَاثِ الْاسِيْرِينِ اللهِ عَنْدَ فَي رَي كَى مِيرات كابيان

زندہ ہو۔ نواب اشکال میہ ہوتا ہے کہ اس کی میات تقشیم کی جائے یا ماتقشیم کی جائے۔ حضرت سعید بن مستیب سے دونوں روایتیں ہیں۔ اور یہی عال حضرت امام زہری کا ہے۔ نبز ا مام زہری کا ایک قول یہ ہے کہ اسپر کو صرف ثلاث ملے گا۔ ابن بطال نے اکثر علماء کا ہر مذہب نقل ذیل کا دیجہ کسیدن کی راستے تا ہم زیادہ سراجہ میں میں اس کا ایک میں اس کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

فرہا کہ اسیرجب سی میران کاستخق ہو نواس کاحق موقو دے رکھا جائے گا اس لئے کہ قبیدی کی دو صورت ہے ایک بر کہ بیمعلوم ہے کہ وہ زندہ ہے اور فلال جگر ہے ۔ اور بیھی معلوم ہے کہ وہ برند نہیں ہوا ہے اس بیے وہ عام مسلما نول کی طرح ہے اوراکر بیرمعلوم ہے کہ وہ مرتد ہو

ئیا تواس کے مال میں مرتد کے احکام جاری کیے جائیں سکے اور اگر تجھ خبر مزم و کرزندہ سے یا مرتب اور کہاں ہے تو وہ مفقود ہے اس پر مفقو د کے احکام جاری ہوں گے۔

نزهت الفارى ۵ كتاببالفرائض نَ شُرَيْحُ يُورِّثُ الْاَسِيْرَ فِي أَيْدِي الْعَكْرِةِ وَيَقَوْلُ د <sup>نا</sup> ف نه کرو یا اینے مال میں جو تھی الم الشاء -يے كه وه اس كا ال بے اس بيں جو چا ہے كرسے



## بسيم الله المنظمة المنتاجة

## مِنَابُ الْحُدُ وْجِ صَلْنَا مِدُودُ كَابِبُ الْحُدُ وَجِ صَلْنَا مِدُودُ كَابِبُ انْ

تو گلسے: حدود مدکی جمع ہے۔ اس کے اصل معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔ اسی وجہ سے دربان کو مقاد بھی کہا جاتا ہے اس کے اصل معنی روکنے اور منع کرنے کے ہیں۔ اسی وجہ سے دربان کو مقاد بھی کہا جاتا ہے اور شریعیت ہیں مدکچہ مخصوص گنا ہول پرمن جانب شرع مقردہ سر اکو کہتے ہیں۔ اس کا فائدہ لوگوں کو اس گناہ سے روکنا ہے جس کی برسزا ہے۔ بلکہ بنظر دسین ہرگناہ سے روکنا ہے۔ کرجب ایس جور کا ہاتھ کا ٹاکیا اور لوگوں کو معلوم ہے کہ زناکی برسزا ہے۔ مشراب بینے کی برسزا ہے تو لوگ

بقینًا ڈریسے۔

حت دود کفارہ ہمیں: ۔ عام کتب اصول دفقہ میں یہی ہے کہ حدود کفارہ ہمیں حتی کر ہمار نثر بیت حصہ نم صاف میں بھی یہی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے عبداول میں اسی کی تا تید میں پورا زور دیا ہے لیکن جلداول چھینے کے بعد مجد داعظم اعلیٰ حضرت امام احدرصنا قدس سرۂ کا یہ ارمثنا د نظرسے گزرا حداس گنا ہ سے پاک کر دینے کی ہوتی ہے ۔ اور الملغ دظ میں ہے مدسے پاک ہموم تا ہے۔ قد اصر یہ سرنہیں عل

اس ارشا دکے بعد میرے بیے دوسرے نول کی گنجائش نہیں.اس کی دمیل حضرت سعد بن عبادہ دعنی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدمیث ہے کہ فرمایا۔ وہن اصباب میٹ دلگ شدی فعی قیب جہ فہ کو کفٹ رفا گئے تا۔ اورجس نے اس میں سے سی چیز کا ارتکاب کیا کھراسے اسس کی مرزا دے دی گئی تو وہ اس کے بیے کفادہ ہے اور کما ب اتحدود باب نو بنزا نساد ق میں پر زائد ہے و کا کھی وُڑ ''اور پاک کرنے والی ہے۔

عل نتادی رضویر پنج ص<u>امه</u> - عیک الملغوظ اول ص<u>هت</u> ع<u>سم بخ</u>دی: ایمان ـ مناقب انصار ـ مغیازی ـ مدود - احکام - مسلم : حدود نزمذی ـ نسانی ـ دارمی ـ FLEET DE

بَابُ الزِّنَا وَشُرُبِ الْحُمْرِ صلنا ناور سنراب بين كابيان.

ت وقَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا يُنْزُعُ مِنْهُ نُوْمُ الْإِنْهَانِ فِلْ لِزِّنَا.

ا الم عصرت ابن عباس رهن الغرنع الى عبنها في فرايا و ناكرف سے معرف ابن عباس رهن الغر الله عبارا الله على الله

تست کیا ہے۔ امام ابو بجربن ابی شیبہ نے کتاب الانمان بس منتصل کے مائقہ مفصل ہوں روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی الله نغائی عنبہ ابنے ایک غلام کو بلاتے اور فر لمنے کیا بی بہماری شادی نز کردول ؟ جو بندہ بھی زنا کرے کا اللہ اس سے ایان کا نورنکال دے گا بیز حضرت ابن عباس رضی اللہ نغائی عبنہ ابی سے اس مضمون کی حدیث مرفوع مجمی مردی ہے جے امام طبری نے روایت ہے انہوں نے کہا امام طبری نے دوایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بیاں منترنعالی علیہ وسلم کو بر فرمانے ہوئے سنا کہ جو زنا کرے گا اسٹرنعالی اسس کے دل سے ایمان کا نورنکال نے گا جا ہے تو دوالے ہے تو دوالے ہے دوایت ۔

واب مناجاء فی ضرب شارب شراب بینے والوں مے مارنے کے الحکمین میں میں میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں

حديث عَنْ أَنْسُ رَضِي لِللهُ تَعَالَى عُنْكُ أَنَّ اللَّبُيَّ صَلَّى لِللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّ ۲۸۳۳ حضرت الشَّرَ رَضِي اللّٰهِ تَعَالَى عَنْ سِهِ رَوايت ہے كُر بِي صَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ يَعْرَبُ م فَكُوبُ فِي الْحُكْمِي بِالْهِي يُدِي وَالنِّعَالَ وَجَلَلُهُ الْهُوبُكُو اَ رُبَعِينَ عِنْ عَنْ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

المستریجات مارتے ہے۔ اور یہی حضرت عرفاد وقاد وق رضی اللہ تنائی عند شراب کی حد چالیس کوڑ ہے مار میں بھی تفایم مارے ہے۔ اور یہی حضرت عمر فاد وق رضی اللہ بیں صحابہ کرام سے منفورہ طلب کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے فرایا جب شراب پہلے گا تو اسے نشہ آئے گا اور جب نشراب پہلے گا تو اسے نشہ آئے گا اور جب نشراب پہلے گا تو اسے نشہ آئے گا اور جب بخواس کرے گا نوا فنزاء کرے گا۔ اور مفتری پر جب نشرات کی تو حضرت عمر نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اسے اسٹی کو دے اربی جنا نجرانہوں نے انشی کوڑے مارے اور یہ واقع صحابہ کرام کے جمع عام بیں ہوا تھا۔ کسی نے اس کی مخالفت

عد مسلم؛ الوداؤد، ترمذي : ابن ماج ، مدود

1255

كتاب المحدود نهذالقاريه نہیں کی نواس بر قریب قریب اجاع سکونی ہو گیا۔ ت را بی کو کھجور کی ٹہنی اور جو تول سے بَابُ الضَّرُبِ بِأَلْجَى يُدِ وَالنِّعَالِ حديث عَنْ إَنِي هُرَيْرَةَ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَتِي النَّبَيُّ صَلِّلَ للهُ تَعَالَى عَلْمُ تعضرت ابو ہر رہے وضی اللہ نغائی عنہ سے روابیت ہے کہ نبی صلی اللہ نقالی علبہ وسلم کی خدمت لَّمُ بِرَجُل قِدُ شَبِرِبَ قَالَ إِخْبِرُبُوهُ قَالَ ٱبُوْهُمُ يُرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُ یمیں ایک مشعنص کو لایا گبا جو مشراب ہیے ہو سے تھا فرمایا اس کو مارو۔ حضرت ابوم ریرہ رضی اللہ آرب ببيده والضارب بنغ لمه والضارب بننؤيه فلما الضرف فال نے کہا کہ تم میں سے کچھ لوگ اپنے إفقاعے اسے مار رہے تقے اور کچھ لوگ اپنی چیل سے اور کچھ لوگ لینے کیرائے نَصُ أَلَقُومُ أَحَزُاكِ اللَّهُ قَالَ لَا تَقُولُوا هَٰكُذَا لِاتَّعِينُوا عَلِيْهِ الشَّيْطِانَ عَه قانیم کرداشت: به به کون شخص تفا، می تعبین نهیس بوسکا اس بر دعاء بر کر<u>نے سے صنورا</u> قدس صلى الله نغائل عليه وسلم نے اس بيے منع فرما يا كه اس كا اندىشتە تقا كەخصنورا قدس صلى الله تغالى عليبه وسلم کے سلسفے جس لرد عاء برگی گئی۔ اس سے اس کے دل میں صفور اقد س سی اللہ منا کی علب وسلم سے نفرت پیدا ہوجائے. مديث المُمعُثُ عُمُنُيْرُ بْنَ سَعِيْدِ التَّخَعِيُّ فَالْ سَمِعْتُ عَلِيَّ ابْنَ أ وه مرجاتا تو بین اس کی دست دیتا اور به اس وَ ذَلِكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّىٰ لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ لَمُ لِيسِنَّكُ عَب عد ملم، ابوداور، ابن ماجر. عم الدراؤر: مدور ـ

هتالقاری ۵ كتاب المحل ود ن ریجان: میجی بہی ہے کہ رسول الشرصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مترابی کی مدم تر رنہیں فرا في تبيمن طحاوي من بطريق دا ناج عن حصين بن منذرالرفاستي، حضرت على رَفَني الله منغال عنه کا فتول مذکورہے کررسول اکٹر صلی انٹیر ننجا کی علیہ وسلم نے *نٹراب میں چ*انسیس کوٹرے مارا ِ اور *حصر* ابوبجرهني الشريغان عندني عجالبس كواسه مارا الدرحض عمرضي التدنغا لأعنه في السي التنتي پوراکبا اورسب منت ہے. ابو داؤد ہم بھی اس کے ہم معنی ہے ۔ حضرت امام طحاوی نے اس مدیث بربہت طول کلام فرایاہے اور اسے معلول قرار دیاہے. حديث عَنِ السَّائِبُ بِنِ يَزِيْدَ رَضِيَ لِمَلْ مَنْكُ تَعَالَىٰ عَنْكُ فَالَ كُنَّا نُوْتِي بِالشَّارِدِ حضرت سائب بن برنير رصى الشر تعالى عنه في كما كم رسول الشرصلي الله نعالي عليه وس لى عُهْدِرُسُولِ اللَّهِ صَلَّى لللهُ نَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَإِمْرٌ وْ أَنْ بَكُرِرَضِيل بعد مبارك بين اور حضرت ابو ببحر رصني الشرنغا لي عنه كي خلا فنت بين اور حضرت عمر رصني الشرعنه كي خلا فنت زْصَلُ رَّامِنْ خِلَافَةِعُمُنَ رَضِيَ لِللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ فَنَقُوْمُ إِلَيْهِ بِأَابِي بِنَا وَلِعَالِنَ عصدوع بن ہم سرای کولاتے تو ہم اسے اپنے الفتوں، چیوں آور کی دروں سے اپنے دُدِئِینا حتی کان آخِر امر بع عُمر فی کلک آربج بین حتی راد اعتواؤنسٹو حفزت عمر یفنی اللہ عنہ نے اپنی فلافت کے انجبر دور میں بھالیس کوڑے مارا۔ اس کے با وجو دجم ل نے سرکسٹی کی اور شراب بیا تو اسٹی کو ڈے مارا . لَمُنْ مُرْجِحُ | امام عبدالزراق نے عبیٰ ین عمیرسے اسی مضمون کی صدیبے روابیت کی ہے۔ اس بے اخبر میں پہنے کر حضرت عمر رصنی الشرعنہ نے شراب کی حد جالیس کو رائے گی جب دیکھا کہ با زینہ بس رہتے توسا تھ کوئیسے کردیا جب دیکھا کہ باز نہیں آننے تواتشی کوٹرے کر دیا۔ اور فرمایا عدو د میں برسب سے کم درمہ کی ہے۔ علامہ بدرالدین محود عینی نے حزما با کر حضرت غرر صفی انتکر تق الل عندائر آج کے زمانے میں ہوتے توانتی کے دونا دون کوٹسے مارتے۔ میں کہنا ہوں اگر آج کے زملنے میں موتے تو کیا کرتے یہ پوسٹ بدہ بہیں ۔ منزاني كوتعنت كرنا البسنديده سي مَا يُكُورُهُ حِنُ لَعُنُون شَارِبِ الْحُمْرِوْ أَتَّمُ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِنَ الْمِلْلَةِ. اورىيكه وه مذسب سے فارج نہيں. صر١٠٠٧

عية الفاري ٥ كنابالحدود لا یا جاتا ہے اس پر نبی صلی انتر تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ا**س** پر جومیں جا تناہوں وہ یہ ہے کہ اللہ اوراس کے رسول سے عبت کتا ہے۔ حصنورا قدس صنی انٹد نغالیٰ علیہ وسلم نے معمی ان کو حمار فرما دیا ہو یا مسی اور معزز۔ ہرجس کی دجہ سے انہیں یہ نام پہلند آگیا ہے کیون ہمس کے کہدیا مرے درکا فقیرہے نہ میرا مزاج اور بھی سن بانہ ہوگیا علام ابن عبدالبرنے فرایا کہ موسکتا ہے حضرت عقبہ بن صارت کی صدیت ہیں ۔
ابن النعیمان مبہم آیا تھا ہوسکتا ہے وہ یہی عبدالشر ہول ۔
علامہ کرانی نے کہا کہ یہسی وکان دار کے بہال سے تھی کا کیٹہ یا شہد کا کہتہ ہے آئے اور حضور اقدس صلی الشرتیا لی علیہ وسلم کی فدمت ہیں ہریہ پیش کر دیتے اور جب دکان دارتفاصنہ کے بیے ان کے پاس آتا تو اسے لے کر فدمت اقدس میں جانے ہوئی کرتے یا دسول اللہ اللہ اللہ اسے فیمت دے دیں۔ دسول اللہ صلی اللہ تا کی علیہ وسلم مسکرا دیتے اور حکم دیتے کہ اس کی قبدت ادا کی جائے ۔ اس صدریہ کو ابو معلی نے زیدین اسلم سے دوابت کیا۔

قبدت ادا کی جائے ۔ اس صدریت کو ابو معلی موسلی نے زیدین اسلم سے دوابت کیا۔

بیا میں الشارِق چین کہ کہوئے۔

بیا میں الشارِق چین کہ کہوئے۔

رہتاہے یا نہیں ؟

ت ۲۸۳۸ عاربین بین یه وی دیاده ہے۔ اورکوئی قائل قتل نہیں کرتا اس مال بین که وہ مومن بہوت عکرمہ نے کہا کہ بین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنبہ اسے بوجھا۔ اس سے ایمان کیسے نسکل جا تاہیں۔ فرایا ایسے اور انگلیوں کو ایک دوسرے میں کھ لیا۔ بھران کوعلنی دہ کر دیا۔ اب اس کے بعداگر تو بہ کرتا ہے تو امیسان بوٹ آتا ہے۔ اور انگلیوں کو آئیس میں گھ لیا۔

اس مدیت پر بوری بحث کتاب المظالم میں حضرت ابوسرین وضی الله نظالی عند کی صدیب میں گزرج کی سیعے ۔ یہ مراد ہوسکتی سیم کرکا مل الا کیا ن ہوئے ہوئ ان گنا ہوں کا آلکاب

عه بر مدسین باب الوکالة نز منزالقادی مبلدخامس مد<u>۳۲</u> پس گزده کی ہے۔ عدہ محاد بین - باب ان الزنا ق مداند اساتی ؛ رجم -

ردي

(493

ہمیں کرسکتا۔ یا یہ کمومن کی بیشان نہیں کران گنا ہوں کا ارتکاب کرے . بَامِ لَعُنِ السَّادِقِ إِذَا لَهُ کُیکَمَّ . بعنب رنام بیے ہوئے چور پر بعنت ص<u>احن</u>

است رہات، کسی بھی نام لے کر اعنت کرنا منے ہے۔ ہاں جن برنصیبوں کے بادے میں بطعی طور پر نابت ہوکہ یہ کفر برم سے ہیں ان پر اعنت کی جاسکتی ہے جیسے فرعون ابوجہل وغرم لیکن کسی گناہ کے مزیک کو بغیر نام بید اعنت کر ناجا کرنے ہے جیسے حبولوں پر اعنت بچوروں پر اعنت جو دول پر اعنت جو دول پر اعنت جو دکھی تا میں فیطے پڑ نہیں ، بلکراس کے لیے ایک مقدار معین ہے حضرت اہم المشن وغیرہ کے بہاں کم از کم دی در ہم ۔ اور سمارے بہاں کم از کم دی در ہم ۔ امن وغیرہ کے بہاں کم از کم دی در ہم ۔ امن وغیرہ کے معنی ابلا اس کی مقدار کم از کم نین در ہم ہے اور سمارے بہاں کم از کم دی در ہم ۔ اسی سے مراد ایسی رسی جس کی قبیرت کم از کم مین در ہم ہو۔ اور رسی سے مراد ایسی رسی جس کی قبیرت کم از کم مین در ہم ہو۔

اور رسی کے مراد ایسی رستی جس کی فتیت تم از کم تمین در مم تمو۔ بامی فئول املہ قرانست دق والسّاری شرف کی میں میں مقدر مرد ہو یا عورت ان دونوں کے المقد فَا تَطَعُوا اَ نِیْدِ نِیکُ مَا وَ فِی کَوْتُفَظُعُ صِلالًا کا ٹور اورکتنی مقدار میں کا ٹا مائے گا۔

لعوا کیا گیا ہے کہ کہ اور کی طور اور کی طور اور کا کا بات کا کا ۔ . صنب علماء کا اس میں اختلات ہے کہ کتنی مقدار چوری کرنے پر ہاتھ کا طا جائے گا لو من کے نظامِر تبریف کہا ، اس کے لیے کوئی نصاب نہیں . مقوری چیز چرائے یا زیادہ

عده مسلم : مدود سائى : قطع ابن اجر : مدود .

يهت العثاري ٥

ب بن کا ا ملے گا اور ممارے بہاں اس کا نصاب دس درہم ہے اس سے کم بین بنیں کا ا جانے تخارا ورحضرت الم شافغی رحمة المتُدملية كے بہاں مرتبع دينار اور خضرت المم الك رحمة الشرعليد ہے پہال مین درئیم.

> وَتُنظُّعُ عَلِيٌّ مِنَ إِلْكُفِّ -اور حصرت على رصني الله رتعالي عنه نے محقبلي سے اس كا إلى تقد كاطلا -

امام ابو بجرنے روایت کیا کرسمرہ بن معبد نے کہا کرمی نے ابوحیوہ کوجوڑ سے إلى كالمابوا ديها تويس في اس سے يوجهاكس في كاماب نو ابنول في كما

اسے مردصائح علی نے کا اسے۔ بہی جمہور کا تول ہے۔ بہی ہمارا مذہب ہے۔ اور کچھ لوگول نے کہا کہ بغلِ سے بورا ہاتھ کا <sup>م</sup>ا جائے گا۔ اس بیے *کہ عرب کے عر*ف میں ید کا اطلاق اسی بر مہو تا<sub>ہو</sub>ہے

اور کچھ لوگوںنے کہا کہ بہنی سے کا ما جائے گا جبیا کہ وضو میں دھونے کا حکم ہے۔ اور معف لوگول نے کہا صرف انگلیاں کا ٹی جائیں گی ۔۔ حضرت علی رضی انٹرنغا کی عنہ سے لیہ بھی ایک طریقنہ

مردی ہے۔ رافضیول کا یہی مذہب ہے۔

وَقَالَ قَتَادَةُ فِي إِمْرًا يَوْ سَرَقَتُ وَقَطِعَتْ شِمَا لُهَا لَيْسَ إِلَّا ذَالِكَ . مفرت قنادہ نے اس عورت کے ارمیس حکم دیا حس نے جوری کی تھتی اوراس کا بایاں اِتھ کا ف دالا کیا تھا "اس کے سوااور کے پہیں"

اسے امام احد نے اپنی تاریخ میں روابت کیا۔ اس کامطلب بر ہے کرواجب

تويه عفا كراس كا دابينا ما عقر كاما جاتا مكركسي في إياب كاف دالا معامر حفرت قنا دہ کی خدمت میں مپیش موا کراب کیا کیا جائے. داہنا ہا تھ کاٹاجائے یا بہیں ؛ فرایا نہیں جو مہونا تھا

چور کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا حضرت مدانترین سعود رضی اِنٹدتغا لیٰ عنہ کی قرآتِ خسا فنطعوا انيكانه بكاسه اس پرقريب قريب اجائ سے الى المجه لوگول نے كہاہے كا گراياں باتق

كات ساكياتو كانى معركريشاذ عيرمعترب. الم مالك في والاكراكرسى في قصدًا جوركا إلى ال بائقه كاث ببانوقاطع يرمضاص بيعه اوَرجورَ كا د ابننا بائفه كالما جائے كا اورا كرخطاء بيے تو فاطع پر دیت دا جب ہے اور چور کی سزا ہوگئی داہنا ہاتھ نہیں کا <sup>ع</sup>ا جائے گا۔ بہتی ہما راتھی مذہب ہے اور

حضرت امام شانعی اور حضرت امام احد رضی الند تعالی عنها سے دونوں قول مروی ہیں ۔

هتمالقاری ۵ كتاب الحدود صربب عن عَائِشَةُ رَضِي للهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ فَالَ البِّبَيُّ صَلَّى للهُ تَعَالَىٰ حضرت ام المومنين عائش صديغة رصى الترنغال عبنهاست مروى يع كربني صلى الشرنغالي عليه ومس مِ وَسُلَّمْ الْقُطْعُ الْبِيلُ فِي رُبُعِ دِيْنَا إِرْفَصَاعِلُ اعت ۔ فزمایا کم ایخو روبع دبیار اور اس سے زیارہ میں کاٹا جائے۔ حضرن الم شافعی دحمۃ الشرعلبہ بنے اسی حدمیث کو لیا حضرت الم ما حدیث فرایا کر اگرسون اجرائے تور بع دینار میں کا ماجلے کا اور در سم جرائے تومین درتم میں۔ان کا ایک فول میسے کراس کا نصاب رہے دبنارہے یا نمین درہم یا نمین درہم کا سامان ہے اگرسا ان چرائے گا تو صروری ہے کراس کی قیمت تمین درہم مورسا مان کی قیمت دراہم ہی سے سکائی جائے گی اور ان کا ایک فول برسے کر اس کا نصاب مین درسم سے یا اس کی تبیت کا سونا یا سامان. ہمارے بہاں اس کا نصاب دس در ہم ہے۔ مبیاکہ حضرت اہم ابوجعفر طحاوی نے حضرت ابن میاں رضى الترتعالى عبنها سعرواس كي بيالم رسول الترصلي أيشرتعالى عليه وسلم خرجس وكصال مي چورى برچوركا إلى كالا عفا إس كى قيمت دس درسم مقى عيد نبزامام نسائي في النبي سے یہی روابیت کیا۔ نیز نسائی میں عروبن شعبیب عن ا ببیرعن حدہ کی حدیث میں مجی يىي رواببت ہے۔ له حديث أخبرتني عائشة رضك للدن عالى عنها أت يدالسارق لم نقطع على هُمُ الذَّبُى صُمَّالِ مِنْهُ تَعُالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ إِلاَّ فِي نَتَمِن مِحَنَّا يِحَفَيْهِ أَوْنَا مِحِن مَ حُبُفَة اورتُرس سب كمعنى رصال كي من علام عيني کے فرمایا۔ ڈھال وہ ہے جو نتبہ بہ تہہ چیروں سے بنی ہواور حجقہ تھی اسس ڈھال کو بولنے ہیں جو محرای یا ہڈی کی ہرجس پر چیڑا و عبیرہ چراصا دیا گیا ہو۔ عده اسى كم متصل مزيد دوطر يقسه مسلم، ابودادُد، ترمذى؛ حدود نسائى؛ القطع ابن اجم، وحدود. عد نسائی: إب انفدر الذی اذا سوقد السارق قطعت يد ا م ٢٥٩٠٠ ـ ك الضّا له اسی کے متصل بمسلم: حدود .

بعد کے طرف میں برزائدہے کہ نبی صلی الشرنغالی علیہ وسلم کے زمانے میں چور کا ہاتھ ایسے۔ ڈھال کی فتبت سے کم میں نہیں کا ٹاگیا ·

وسلم نے چود کا ماتھ ایک فوصال کی چوری میں کا ٹا گھیں کی قیمت تین در میم ملتی .

نشنر کیا آث برا المونین حفرت عائشه رضی الله تعالیٰ عہذا کی حدیث سے بیٹا بت ہوا کہ ایکے ععال سے مقبیت کی جیز میں رسوال مندصلی مندندی لی علیہ ولم کے کسی جور کا ہانچہ نہیں کا ٹارڈوھال کی قبیت اس عہدمبارک میں کیا تھی اس م مختلف میں حضرت عبداللہ من عرضی اللہ تعالیٰ عہدا کی روابیت میں ہے کہ مین در مہم تھی۔ بر روابیت حضرت الام شافعی رحمۃ اپنے علیہ کے مذہب کی مؤید ہے نہیں نسانی اور طی وی دونول میں حضرت ابن عباس طبی اللہ عہدا کیا فول میں ہے کہ جس

علیہ کے ڈرنوب کی موہ بہتے طبین نسانی اور طحا وی دولوں کی حقرت ابن عباس رسی انتداقا کی طبیعا کا حول پیسے کہ رہ دھال کی جوری پر سول نشر صلی نٹرنتا کی علیہ ولم نے انقہ کا قالفا اس کی نمیت دس درم حتی . نیزنسا تی ہی حفرت انمین رضی انشرنتا کی جنہ اور صفرت عمروبن متعیب عن أبر بیعن حدہ کی حدریث میں جمی بہر سیعے۔ اس حدریث کی روسے دس لیا ہم

ری استری میں اور سے میں ان کا انہائے میں ہوئی ہیں۔ باب ہے اور دس دریم اوراس سے زائد نیمیت کی اسے کی جو ان کا انہائے اس میں شبیہ ہے اور دس دریم اوراس سے زائد نیمیت کی جیز پر اور کا طاق منتقدی علیہ ہے اسی لیے احما ن نے اسی کو ترجیح دی ۔ جیز پر ابھ کا طنا منتقدی علیہ ہے اسی لیے احما ن نے اسی کو ترجیح دی ۔

بأبُ نَوْرَبَةِ السَّارِقِ "صمن صمن برورك نوبه كابسيان -

فَالَ الْبُوْعَبُدِ اللّٰهِ إِذَا فَاسِ السَّارِقُ بَعْلَا مَا قَطِعَ بَلِ لَا فَكُلِكُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ ورابوعبدالله يعنى إم بخارى في إلى الله كاشين عبد جور توب كري تواسى توابَى قبول

نْهُا ذَيُّكُ وَكُلُّ مُحُدُّ وَ دِكُلُ اللَّهِ إِذُا تَابِ فُيلَتْ تَنْهُا دِنُّكُ مَ لَكُ اللَّهِ الْحُرادُ اللَّهِ الْحُرادِ وَاسْ كَا وَاللَّهِ بَول كَى مِلْتَ كَى -

عد اسى كمنفل مريتين طريقيس مسلم-

## والملك المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة

## لرئن والے تفار اور مزندین کابیان

جوالتہ اوراس کے رسول سے لڑتے ہیں ادر زمین میں فسا دکرتے بھیرتے ہیں ان کا بدلہ یہی ہے کرئن ٹن کرفتل کیے جائیس باسولی فیع جائمیں یا ان کے ایک طرف کے الحق اور دوسری حرف کے باقل کا لے جائیس یا جلا وطن کر

وَ فَوَلِ اللهُ تَعَالَىٰ اِتَّمَا كِذَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهُ وَرَسُولَ لَهُ وَيَسْعَوْنَ فَى الْأَرُضِ فَسَادًا أَنْ يُقْتَلُوْا أَوْيُصُلَّكُوْا أَوْنُقَطَّعُ آئِيدِ يُمِعَمُ وَآرِحُيلُهُ مُومِنَ خِلاَ فِ آوُ بُنُفُوا هِنَ الْأَرْضِ مِنَ خِلاَ فِ آوُ بُنُفُوا هِنَ الْأَرْضِ مِنَ

رہے ہیں ۔ امام بخاری کے سیا ق سے ظاہر میور اسے کہ ان کی تحقین برہے کہ یہ آئیت کفار کے بارے ہیں نازل ہو تی ہے۔ ڈاکو وں کے بارے میں بہیں ۔اور دوں کے حق میں نازل میونی سے۔ بہی حضرات امام الوصنیف 'امام مالک

جہود نے فرایا کہ یوطواکو وک کے حق میں نازل موئی سے۔ یہی حصرات امام ایو صنیفہ امام مالک امام شادی اور امام الو تورکا قول ہے ۔ امام نسری امام ضحاک امام عطاد ، امام زمری نے کہا کرمنٹرکیین سے بارے میں نازل میوئی ہے ۔ ابک قول یہ جید کران ذمیوں کے بارے میں نازل میوئی ہے ۔ جیج جمہور نازل میوئی ہے جیج جمہور

کا قول کے گر ڈاکو وکن کے بارے بین مازل میونی کے جس بزغے کل وغرنینہ کی مدیث دہیں ہے ۔ ماث دُجِدِ الْمُحُصِّن صلان ا

مائ دُنجهِ المُنْحُصِن صلانا مَخْصُن کوسنگ سار کرنا .

تر خور المحصن صادکے منح کے ساتھ اِحصان کا اسم مفعول ہے احصان کے اسم مفعول ہے احصان کے اسم کو منتقب کرنا اس ہیں صادکا کمیدہ بھی جائز ہے بینی جو سنخف شادی کرکے اپنی ذات کو بدکر داری سے روکے ہوئے ہے تعلیب نے کہا باکسیاز کے معنی ہیں محصن اور محصن دونوں ہیں اور شادی شدہ کو حرف محصن صادکے نتحہ کے ساتھ

م سورهٔ مائده آبیت ع<u>سس</u>

هيم إلينارى ٥ كناب المحاربين کتے ہیں بیال مرادیہ ہے کہ وہ شخص آزاد عاقل بالغ ہوجس نے نکاح صحیح کے سائقہ وطی کی ہو. رجم مرت عفن کے بیے ہے۔ اور اماج سن بصرى نے فرایا جو بین کے سائقر زنا كرے كا اس كى مد زانى كى حد كى مثل ہے ۔ ا اُرکسی نے اپنی بہن کے ساتھ بغیرنسکاح کے زنا کیا تو یا لاتفاق اس پرمدہے اللیکن اگرکسی نے اپنی بہن یا محارم سے نکاح کیا اور ہم بستری کی تواس پر صدر تہنیں جبیبا کرشا نی میں خانبہ سے بید بینٹر طبیکہ اس کا گمان ہو کہ وطی خلال میے ۔ شُعِي يُحُرِّ شُعْنَ عَلَى رَضِي للهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ حِيْنَ مَا جَ ا مام شعبی حفرت علی رهنی امتر نغالی صنہ سے مدیث بیان کرنے ہیں کرجب ابنوں نے جمعہ کے دن عور لَأَةً يُوْمُ الْجَمْعَةِ قَالَ رَجْمَتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ للهِ صَكَّلَ للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ سارکیا تو فرایا میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنٹ کے مطابق ننگ سار کسیب۔ مر**کیات: ہ**۔ ائمہ محدّمن کے نز دیک ام<sup>شعبی</sup> کا حضرت علی رضی الشرنغا لیٰ عنہ سسے سماع نابت نہیں مبساکہ جازی نے کہاہے امام دار قطنی سے پوچھا گیا کر سعبی نے حضرت علی <u>سے</u> سنلسمة واننول نے کہاان سے صرف ایک حرف شنا ہے اس کے علاوہ کچھے نہیں ساسے اکسی یے امام بخاری دحمۃ اسٹر علیہ سنے اس حدمیث کومسندٌ استخربر فرایا ۔۔ قصہ میر موا کرحضرت عس رضی امتٰد تعالیٰ عنہ نے نئر بچیہ نا می ایک عورت کو زنا کی سرّا ہیں جعرات کو کوڑا بارا اور جبعہ کو اسے سنگسیا ر کر دیا اورنسے رہایا انشر کی کتباہ ہے مطابق میں نے اس *کو کوڈا ا*را اور رسول انشرصلی انشر علیہ وسلم کی نبن کے مطابق اسے منگسار کیا اس کی تشریح بہ ہے کہ قرآن مجید ہیں صرف زا فی کو کوڈھے ارتے كالمحكمهة ادشادسي السزانسية والزافي فاجلدواكل وأحدمنه ما مانكة جُلُدُةٍ - ذا في مرد ا درغورت مراکیب کوسو کورٹ ماروب قرآن مجیدیں رحم کا ذکرنہیں مگر رسول الترصلی اللہ عليه وسلم نے زانی مرد تو اور زانيه عورت كوسنگسار فرايا بنيے. كتاب ايند ميں مذكور صح كرمطا بق بیں نے اس کو کوٹر کے مارے اور رسول ایٹر صلی ایٹر علیہ وسلم کے عمل کے مطابق اس کوسنگسار کیا . عل مبدسوم صلطك عشر نساتي دجم.



وَتَالَ لَهُ النّبِي صَلّى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَصَلّى عَلَيْهِ صَلّى للهُ تَعَالَى عَلَيْهِ صَلّى عَلَيْهِ صَلّى عَلَيْهِ صَلّى عَلَيْهِ صَلّى عَلَيْهِ عَنِ النّرُهُ وَيَ يَكُ لَيُ فَصَلَى عَلَيْهِ عَنِ النّرُهُ وَعِبْ اللّهِ فَصَلّى عَلَيْهِ مِعْمَ فَالُ دوا لا معمل صَلْى عَلَيْهِ بَصِحٌ فَالُ دوا لا معمل صَلْى عَلَيْهِ بَصِحٌ فَالُ دوا لا معمل فَهِينُ لَكُ لَا يُوعِينُ فَالُ دوا لا معمل فَهِينُ لَكُ لَا وَاللهُ عَنْ يُرُمَعُ مَهِ مَا فَاللَّهُ لا اللهُ وَاللّهُ عَنْ يُرُمَعُ مَهِمَ قَالُ لا اللهُ وَاللّهُ عَنْ يُرُمِعُ مَهُمَ قَالُ لا اللهُ وَاللّهُ لا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم نے حفرت ماعزے بارے بیں کلہ خیر فرمایا اور ان کی ناز جنازہ بڑھی، بونس اور ابن جریجے نے امام زمری سے یہ عدمیت روامیت کی تواس میں فضلی علیہ نہیں روابیت فرمایا ۔ ابوعبداللہ بعنی الم بخاری سے سوال ہواکہ اس عدمیت میں صلی عکلبنہ کی روابیت صحیح ہے ؟ توانہوں نے فرمایا اسے معرفے امام زہری سے روامیت کیا ہے۔ ان سے بوجھا گیا ان کے علاوہ بھی کسی نے روامیت کیا بوجھا گیا ان کے علاوہ بھی کسی نے روامیت کیا

تنظر مجان برسنگ او سنگ او مید جانے مے بعد حضرت ما عراستی رضی اللہ نعا لی عذرے بارے میں دورکہ وہ ہوئے۔ ایک کروہ نے کہا اور ایک کروہ نے کہا اور کی توبہ سے افضل کوئی توبہ ہیں ، بیسب سن کر رسول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے فرایا ما عرف ایسی نوبہ کی توبہ سے افضل کوئی توبہ ہیں ، بیسب سن کر رسول اللہ صلی اللہ نعالی علیہ وسلم نے فرایا ما عرف ایسی نوبہ کی ہے کہ اگر ایک فوم برخت کی بہروں میں غوطے لگا والم ہے اور ابودا و داور نسائی ہیں ہے اسے مبید اسے دیجھا ہے۔ کہ جنب کی بہروں میں غوطے لگا والم ہے اور ابودا و داور نسائی ہیں ہے اسی وابیت کی بنیادی معبید کی دوابیت کے بنیادی روابیت میں فعلی علیہ ہے ہی کہ دوابیت کی بیس اسی طرح منذری نے کہا کہ امام عبدالرزاق سے آصل روابیت کیا۔ اگر بات بیسی تاک رہی تو کوئی خاص اسٹ کال نہیں تفاد معرض نعة ہیں اور محدود بن غبلان نے دوابیت کیا۔ اگر بات بیسی تاک رہی تو کوئی خاص اسٹ کال نہیں تفاد معرض نعة ہیں اور محدود بن غبلان نے دوابیت کی ہی ہے۔ اس برسی کیا وابی معبدالرزاق ہی ہے کہ رجم ایک ہیں معبدالرزاق ہی سے کہ رجم سے تعین اس کی بید توجید بھی ہے کہ رجم سکت ہے دولی بی بید فور از نہیں بڑھی۔ اس برسی کیا جو بعد فور از نہیں بڑھی۔ اس سے بعد نماز بڑھی امام عبدالرزاق ہی ہے نے ابوا مام بنسم لی بن توجید بھی ہے کہ رجم سے بعد فور از نہیں بڑھی۔ اس سے بعد نماز بڑھی امام عبدالرزاق ہی سے نمار سے ابولی بن معبد سے کہ دولیا کی بید توجید بھی ہے کہ رجم سے بعد فور از نہیں بڑھی۔ اس سے بعد نماز بڑھی امام عبدالرزاق ہی نے ابوا مام بنسم لی بن صورت کی کے صورت کیا گیا یا رسول اسٹر کیا آب اس کی نماز می ناز دیڑھیں گے۔ فرایا

عده مسلم ملدنان صفك .

ه بي القاري، ه كتاب المحارب ہنیں ایکین دوسرے دن فرما با بوگو اپنے ساتھی کی نمازجنازہ بڑھو۔ بپرحصنورنے اور بوگوں نے نماز حبازہ پڑھی صحیح بیاہے کرزائی کی نماز جنازہ بھی فرض کفا بہ ہے اگر چیسٹکساد کرنے ہیں مراہو ، اس لیے کہ زنا اور زنا کی سب زا بانے کی ومبرسے وہ دائر ہ اسلام سے خارج نہیں ہوامسلمان ہی رہا حببسي تے مسى ایسے گنا ہ کا ارز کاب كياكب منن أصباب لأنث لأؤنث الُحَدِّةِ وَ أَخْبُرُالِا مُهَامَ نَكُلاً عُقَوْبُتَ لَي الْمِياجِسِ بِرِمِدَنَهِي اورا مام كوخبر ديا اس يرتوب عے بعد کوئی سرانہیں جب کہ وہ فتوی پو چھنے عَكَيْ بِهِ بَعْ كَالتَّوبَ تِهِ [ دَاجَاءُمُسْتَفْتِيّا. کے لیے آیاہو۔ المسى بھى گناہ سے ارتكاب ہے بعد تو ہركے امام كے باس آيا يا پكر كرلا يا گيا نواس کوکونئ سے زانہ دی جائے گی ۔ خواہ وہ گنا ہ ایسا ہوجس پر حدواجب ہو با ایسا موجس برمد واجب نبین البنه مجیولمار ان گناموں کوستائن کرتے ہیں جن برمد واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد نھی انگرا مام ہے پہال آئے گا تو امام اس برحد عباری کرے گا۔ وَفَالَ عَطَاءٌ لَمُرْبُعَا فِنْبُكُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ا ورا مام عطائے کہا اسے بنی صلے النترتعا کی علیہ وسلم نے کوئی سنرانہیں دی۔ تو صبیح احدیث گذری ہے کہ ایک صاحبے نور افدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حساط ہوت ا<del>نہوں نے نبایا کہ قیمہ سے بر گناہ ہو گیا ہے ج</del>صنور اقدس صلی امتد نتعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت فرا یہاں نک کہ نماز کا وقت آگیا انہوں نے حصنور اقدس صلی ایٹر تغالیٰ علیہ وسلم کے پیچھیے نماز پڑھگی نأذكے بعد كھرع خض كيا جِصنورا قدس صلى الشريقاليٰ عليه وسلمنے فرمايا۔ كيا تونے ميرے ساتھ مناز بنیں بڑھی ہے۔ یہ نماز گنا ہوں کا کفارہ ہوگئی۔ وَفَالُ ابُنُ جُمَ يَجِهِ وَلَهُ يُعَافِي الَّذِي جَامَعٌ فِي رَمَضَانَ . اودابن جرزيج نے کہا کربنی صلی انٹرنقا لی علیہ دستم نے اسے سزانہیں دی جس نے دمعنان ہیں دونے کی حالت ہیں جاع کر لیاختی زكة يُعَاقِبُ عُسَرٌ صَاحِبُ الظَّنِي ـ ورحزت عرصی الشرانا ال عنرف برن ك تقسد والے كو سزا البيل دى . حفرت قبيصه بن جامر رضى الترعينه حالت احرام بيس تنقيه اسى حالست ميل بهول ا نے ہرن کا شکار کیا، حضرت عرفے اس کے تفارے کا حکم دیا مگر انہیں کوئی سزالتېن دی .

عه درمخت ر، بدالمحتار .

كناب المحاربين زهتالت ای الرِّحْلِين بْنُ عَوْمِ فَيَدِينَمَا أَنَا فِي مُنْزِلَدِ بِمِنَى وَهُوَعِنْدًا عُمَرَ ی میں عبدالرحمان بن عومت بھی تنقے ۔ میں منی میں ان سے بڑاؤ بیر تفنا اور وہ حصرت عمر بن خطاب رمنی الت خَطَابِ فِي اخِرِحَجَةٍ حَجَهَا إِذْ رَجَعَ إِلَىَّ عَيْدُ الرَّحُمٰنِ فَقَا · یه وا تعه حصرت عمرکے اخیر مج کا ہے (جوستانی میں ہوا تفا) جُلَّا أَنَّىٰ أَمِيرًا لَهُوَّ مِنِينِ الْبُوْمَ فَقَالَ يَا ے ہے آج امیرالموسین کے باس ایک مُنُ لَقُدُ بَالِعُثُ قُلا نَا فَوَاللَّهِ مَا كَانْتَ بَيَعَدًا بِيَ بَ یا اور اس نے کہا لے امیرالمومنین! فلاں کے ! ر ہے میں آ ب کا کیا خیال ہے حو کہتا ہے اگر عمر مرکئے تو میر ملاں کی مبعیت تر بوں گا نخیدا ابو بجر کی مبعیت ایھا نک ہی تھتی جو بو ری ہو تی بیسن کر حصرت عمر قبلال میں آ حن رُهُمَ هُوُ لاء الله ن يربدون أن تغصر ازا ب<sup>در</sup> استاءامتر شام کومین توکو*ن کو خطبه دون گ*ااور آن توکون کو دراؤن گا جرمسلما بزن رُهُمٌ قَالَ عَيْدُ الرَّحُمُنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرُ الْمُوْمِنِيُنَ لَا نَفْعُلُ رنا چاہشتے ہیں۔ حضرت عبدالرحن نے بتایا اس پر ہیں نے کہا لیے امیرالمومنین! آپ ایسار محری ا مغ رعاع التاس وغوغ انه مُرو إنهم جج کا موسم رو بلیوں اور بے و تو توں کو بھی انتھا کر دیباہے، جب آیٹ والآيضعوها مواضعفا فأم ، اڑانے جائیں اور اس کو ملط معنیٰ پہنا کر لوگوں تک یہو بخا ہمبر ی که بدمینه بههمویج جابین . مدمینه دار سمجرت اورسنت -لتَّاسِ قَتَقَوْ لِ مَا قُلْتُ مُنَهُ كِلَّا فَيُعَيى آهُ لُ الْعِلْوِ مَقَا لَنَاكَ فَيَضَعُو یگوں کو شتخب کریے ان کے سامنے جو کبی کیٹا ہو بسین سو چے شجھ کر کہبیں آ ہے گی اس بانٹ کوا ہل

كتاب لمحاربين

مُوَاضِمُهَا فَقَالَ عُمَنُ آمَا وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا قُوْمَنَّ بِذَالِكَ أَوَّلَ الى فَئِنُ عَفَدُهَا وَوَعَاهَا فَلَيْحُرِيَّ ثَيْجِهَ

كتاب لمعارب نهيزالفاري ه فَكَانَ مِتَا أَنْزُلُ إِللَّهُ اللَّهُ الدُّالِيُّ اوَعَقُلْنَاهَا وَوَعَلَنَاهَا ولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ نَعَالًا عَلَمُ كَ قَائِكٌ وَاللَّهِ مُ لية أنزكها الله والرَّجُمُ في كِتَابِ اللَّهِ حَقَّ عَلَىٰ مَ ت رجم بھی تھتی ہم نے اس کو ہڑھا اور سمجھا اور خوب اچھی طرح یا د ل وَالنِّسَاءَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أُوكَانَ الْحُ مُمْنَ نُقَطِّعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِمْ

كتاب المحاربين

25 24 C

ون معويها واحتمع المرو ی جلیں اس کے بعد سم لوگ پیطلے حب میم ان کے هُمْ فِي اَنْنَى عَلَىٰ للهِ بِمَا هُوَ ٱهُلُكُ ثُمَّ قَالَ ٱمَّا بَعُدُ فَنَحُنُ ٱنْصَارُ

زهت الفنارى ه بابالمحاريين ، تمبل اوڑھے ان کے بیتے میں ہیں میں نے پوچھا بر کون ہیں ا بس نے پوچھا اہنیں کیا ہو گیا<u>ہ</u>ے *دوگوں نے کہ*ا اہمیں بخار کے نشکر ہیں اور نم<sup>ے</sup> بہاجرین کی کروہ *جرطسے اکھا ڈ* دیں اور حکومت تہم <u>سے ج</u>ھین میں جب وہ خاموش ہوئئے <sup>ت</sup>و میں بان کردوں میری منشا برتھتی کہ انصار کے خطبیہ ں جوعفت وعنبرہ آیا ہواسے تجھ دور کر دول كان والله إن اقدَّم فَنْضُرُبُ ع

وب شيئالا أجده الأن فقال قائل من الأن ھ سوج رکھا تھا اس میں سے ایک اِت بھی نہیں تھیوڑی اہموں نے *س* ي فرقت من الاختلاف فقلت ابسط ملك أيا ، مهو اوریه جیرز بینی فلامنت سوالے قبیلا قرکیش کے مسی اور کے بیے مسوچی بھی ہنیں جاسکتی<sup>،</sup> قرکیش لىسئىدن عُيَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمُ وَتَلَكُّمُ سُعُدَنُكُ عُبَادَةً فَقُ ت کر بوجس کی بھی چاہو اہنوں نے میرا اور ابو عبیدہ بن جراح کا باتھ پیکڑا یہ بھی وہیں بیعظے ہو۔ كَبُنَ عُبَادَةً قَالَ عُمَّ وَأَنَا وَاللَّهِ مَا وَحِذُ نَا فِيمُا حَضُمُنَا ايَعَةِ أَبِي بَكِرِ خَشِينَا إِنْ فَارَقَنَا الْقُوْمُ وَلَمْ تَكُنُّ بَيْعَكُ الْ بغیرسی گنا و کے میری کرون افرادی جائے برنسبت اس کے کہ ایسی فتوم کا امیر بنول لِهُ عَلَىٰ غَيْرِمَشُوْسَ إِنَّا مِنَ أَمْلُسُلِمُينَ قُلَا يُتَابَعُ ، نے کہا میں اس کا مجذ کیل محکک میوں اور عَذیق م<del>ر جنب</del> نَىٰ تَابِعُهُ تَغِيَّةُ أَنْ يُقَتَّبَلَا ، امیر ہم سے ہوا در ایک امیر تم سے ہو اے فرلین کی گروہ اس کے بعد مشور بہت ہونے لگا آوازیں بن بربیس یہاں تک کر مجھے احتلات کا اندلیتیہ ہوا یہ دیچھ کر ہیں نے کہا اپنا باقد بھیلا وَ لیے ابو بجرا انہوں نے اپنا م تفریعیلایا اورمیں نے ان سے مبیت کر لی اور مہا جرین نے مبیت کر لی پھر انصار نے ان کی مبیت کر لی اور مہم معد بن عباده برغالب أسكر الضارمب سے ايك عنص نے كہا تم نے سعد بن عباده كو اردوالا ميں نے كہامعد بن عباده

نهت القارى ه كتامل لمحادبين

کوالٹرنے مار ڈالا حضرت عرتے کہا بخراہم جس معاملے میں پڑے ان میں سب سے قوی ابو بکر کی سببت ہے ہمیں یہ ڈر نفا کہ اگر ہم فوم کو چھوڑ دیں اورا گرفسی کی بیعت نہ ہو تو کہیں یہ لوگ ہمارے بعد ان میں سے کسی کی مبیت کر لیں اس کے بعد بھر نیم یا تو ایسی بات میں ان کتے تا بع ہو جائیں جو مہیں ببند نہیں یا ہم ان کی مخالفنت کریں تو فساد ہو۔ مسلانوں کے مشورے کے بغیر سی شخص سے جو بھی ببیت کرے نو مذاس کی پیروی کی جاتے ماس کے متبعین کی اس اند بینے سے کرکہیں دونوں قسل مزکر دہے جائیں۔

إنسوله كنت أت رئ كبارصحابه حفنورا قدس صلى الله يتالى عليه وا ا کی حیات طبیبه میں جہا داور دوسرے اہم کا مول میں مصروف مقے اس بے بہت

بي كم صحابر كرام نے بورا قرآن مجید حفظ كيا اور حضرت عبدائتُد بن عباس رضي اللَّه بتعالی عنها اگر حيصنور مے وضال کے وفت مرف تیران سال کے مقے اور غالبًا ہجرت جی منتج مکر کے بعدی اس طرخ ان كوحصنورا قدس صلى الله رئعالى عليه وسلم كي صحبت بهت مختصيب سوى محرجو كمه انتها أن ذبين و مُطِين نف اور حضورا قدس صلى الله تعالى عليه وسلم في ان كيد برد عاصى فرا تى ففى" أللهم عكم عكم المهد ألبكتاب التداسي كتاب بين فرآن كاعلم عطا فرا وهجى اس شان سدكه ان كسربر بالتقر مجيرا ور

سیسے سے انگایا اس دعاکی برکت بیفتی کہ وہ جنرا میت شیرالمفسری ہوئے اور اکا برصحابہ حتی کہ حفرت عبدالرحمان بن عوف جیسے تبلیل القدر بزرگ می آن سے قرآن بر صف تقے اس سے آج کل کے علماء کوسبن ماصل کرنا جا تھیئے کہ اگر کسی حجو ٹے عمر والے کے پاس ابیاعلم میوجواس کے ایس

ہنیں توحیا نہ کرے ماصل کرے ۔

قبوله بإيعني فيلامّاء اس مصمراد حضرت طلح بن عبيدا متررضى الله تعالى عنه بب يركي والے انفہار کے کچھ لوگ تھے۔

قولك فكننكة فاع كفحوالم كسكون كرسائق بيرناءمطوله ببرناء مدوره واس ك تنی اچانک کے ہیں۔ چونکہ سببت کے اپہلے اس قشم کی کوئی بات کنہیں آئی تھتی کہ حفرت صدیق اکمہ وضى الشدنغالي عنه كوفليف بنايا جائے كانة تواس كا چرجيا سروا إور بنهام طور پر بايم مشوره مهوار بلكر سقيف بنی ساعده بس انصارکرام میں اور مہاجرین میں بجٹ طُول بیچر ٹکٹی اور شور نیرونے لیگا، اُوازیں مکبند ہمو ئئيس توحضرت عمرصى التارتعالى عنرنے حضرت صديق اكبر رصني البطر تعالىٰ عنيه سبے فرايا. ابنا ہا تف يعيلانے ا بنول نے اینا اعظ بھیلا دیاسب سے پہلے تحضرت فیاروَق اعظم نے ان کی بعیت کی نعیر مہاج تن بھرانصار کرام نے (رفنی النٹرنعالی عنهم اخبغین) جیسا کر تفصیل آگے آرہی ہے ۔ اور اس مین کولی حرج نہیں۔ اگراجانک ہی کوئی کام الجیا ہوجائے توقعض اس بنا پر کہ برکام اجانک ہواہے اس كوبراكبناحاقت بيء

كتاب المحاربين هنالقاری ه قوله رِعَاعُ النَّاسِ وَعُوعًا تُصْمِرِ لِمَاعَ : جابل ردبل نوعر عُوعاء بالمرى كرهبوك بیجے جواڑنا *منزوع کرمی<sup>،</sup> عرف میں اس کے معنی ہیں تیج*، *منٹرلپ*ند۔ قول عقب ذى الحيجة :-حفرت فارق أنظم رضى الله تعالى عنه ك في سے واليسى بدھ کے دن ہوئی تفتی اس کے دورن بعد جمد مکفا جمعہ کے دن کیرخطبہ دیا تھا. قوله لا أُدُرِي ـــ ابومعشري روابيت بيب برحضرت عمروني الله نعالى عنهن اينطاسي خطبیب به فرایا بین نے خواب دیکھاہے کہ ایک مرغ نے مجھے کو چوکھ کاری ہے جس سے میں محقام ہول میری موت فرئب سے جنا بخد بہی موا وی الحجہ کا جبین ختم تھی تنہیں مواکر آپ شہید کر دیتے گئے۔ قوله آية الرجم لين السنيخ والسنتين أن أزنك فارْج مُوهُ مَا لَكُ الْآ هِنَ اللهِ بيان أينول بين سے ميمن كى تلاوت مسوخ سے اور حكم باتى شے حضرت عرضي الثارتعالي عنه كواس كا الدليثير لمقا كرجون كرآبيت رغم قرآن متلومين تهربين سكتاب كحيد كوك أس كاان كاركر بيضين اس بيريور ب ابتمام كے ساتھ الس ابيم موقع پر آبين رحم كوبيان فرايا حصرت عرصى الله نغالى عنه كا اندلينيه صحيح نكلا لحوارج ك ايك كراوه اورنغبض معتزا نے اِس کا اُ نکار کیا بکہ نسائی میں ہے کہ حضرت فاروق اعظم صنی اللّٰہ ننا کی عشہ نے اسی مختطبے میں فرا با تقا کر مجدول کتے ہیں کہ رجم کیا چیز ہے کہاب انشر میں صرف کوڑھے ماراہے۔ قوليه لاننوعنبوا بيهي ان آيتون مي سيريحن كاحكم انى سيداورتلا وستسنوخ مو جبى يعير مبياكه حضرت فادوق اعظم دمنى المثرتعالئ عنه كابر ارشا دان كتأنفرة ف يمانعت دء مسن كتاب الله ان لا تدعبوا عن إبائكم بم كتاب الترمين جوير صف عف اس مي يمي ورط صف ان لا ترغبواعن آبائكم، ال يرتص كم قوله وانهامت كانت كذالك: - ين حضرت صديق اكركى بعيث احانك سى ہوئی تھی اس کامطاب برہے کہ تو پہلے سے اس سلسلے میں کوئی باسمی مشورہ مہوا تھنا اور مزر استے عامہ میروار کرنے کی کوشٹ ش کی گئی مقی سفیع بنی ساعدہ میں یک بیک بغیراس کے کہ لوگوں کی رائے ب دیکھا کہ ایس میں اختلات ہوجائے گا تومیرے ذہن میں بیم کُلُ آیا کہ ضرت ابو بجرصدیق کی مبعیت مشروع کر دی جائے اسی کے مطابق میں نے ان سے کہا کہ آپ ایٹ م تفریجیلایتے میں بعیت کروں جنا بخر میری یہ دارے صحیح نکلی میرے بعی*ت کرتے ہی* سار بہا چربن اور انصارنے جننے لوگ وہاں موجود تقصب نے بعیت کرلی نیکسی نے اس پراعتراص کیا اور مزبعیت میں تو قف کیا جس سے معلوم ہو گیا کہ سب کے دل کی آ وازیہی تفتی کرحفرت الوُربکر صديق كوخليفه بنابا جائسية سقيفه تني ساعده مي توكوني كبا اعتراص كرتا ولات سے اعضے تكے بعد لوك

278

اینے اپنے گھرول اور محتول میں گئے کہیں سے اس کے خلافت کھید سنائی تہیں دیا بیاں تک کہ بوری رانت کرزی اور دوسرے دن مسجد نبوی میں سیست عامر مروئی کوئی اعتراض کیا سنائی دیا کسی نے ببعث کرنے میں ذرائھی جھجاک اور تر در دہنیں کیا سب نے مخوشتی بعیت کی فرف حفزت علی اور حضرت زبررهنی استرنعالی عبنمانہیں آئے مقے حضرت ابو بجرصدیق نے ان دونوں کو کہوایا دونوں بلاتر در آئے آکر اِن نوگول نے بھی بیہ ہیں کہا کہ آہے کو قلا منت کاحق بہیں تھا، آہے کی بعیت علیط تھی آب نے مبلدی جلدی چیکے سے بعیت کرالی کہا تو یہ کہا کہ بہیں صرف اس بات کی تکلیف ہے *کہ* سفيفه بنى ساعده بس مم كوبلوا يا تنهيس كليا اس كاجواب ظامرب كسقيف بنى ساعده بب حضرت صديق اكبروغيره كومفى نهب بلاياكيا تقايس كركه وبال انصار كرام جع بن يحضرات خودبى وبال نشريف ي كئنج حضرت على وحضرت زبيررصني الشرتعا لي عنها تهي أكراس وقت وَ بإن تشريعين بيرجات وَ وَانْهِينِ كون روكتا كيفربر بيائي عجمتين السي مجمع بب حضرت ملى اورحضرت زبير رصني التاريتيا لأعينها فيصي سبيت كرلى جسيرس ببلے تفصيل سے تكھ ديكام ول . قوله ولكن اللهُ وَقَلْ ثُنَارُهُ إِلَيْ عَرُهُ السِامِوَ لِهِ كَمِلا سُوحٍ سَمِهِ امِا مُكْ لِلْ سَ كام بهوتاب وه هي أتنااهم اس سے نقصا نات بهوت من اچانك كام كرنے سے جومشر پيلا بوسكتا

بقاأس سے اللہ نے بچا نبیا اور بیر بعیت سرایا خیر وبرکت ثنابت ہوئی کی یابیت ایسی باعث خیر و برکت تابت ہوئی کہ دنیا کی ناریخ ہیں جو چند نہبت اہم دوررس صحیح <u>فیصلے ہوئے ہیں</u> ان میں سے

ایک بیلمی ہے حتی کرحضرت ابوحسین نے حضرت صدیق اکبرے کا رنامے دیکھ کرکہا۔

لفند قيام ابومبكربيوم السردة معتام منبي من الأنبياء الوجرف يوم يردّت الك بن ك مانشيني كاحق اداكردياً.

حتىٰ كرحفرت أبومبريره رصني الله تعالى عندنے كها والله ى لا الله الاهو، بولا اجوبك أُسْتَخُلِفَ ماعَبُ لَا للهُ : وسم معاس ذات كى جس كسواكوني معبود ننيس أكرابو برخلية بذبنائے گئے بہوتے توانشد کی عبادت مرموتی ۔ ایسے اسم اور مفید کام کا اچانک مونا اس کی دنسیل

ہے کہ بیمن جانب ایٹر *تھا جنے ایٹر تعالی نے پہلے حضرت عرکے دل میں ف*والا بھیرتمام *صحابہً ک*ام کے دل ہیں ڈالا ب بھر حضرت عرصی الٹیرنتا لی عند ٹی شان تو بیٹھی کر بیٹی سے زیادہ البیے مواقع ہیں کہ حضرت عمر رضی انتثر تعالیٰ عنہ نے جو کچید کہا وہ وحی الہٰی کے مطابق تھا ان کے فرمائے کے بعد اسی محصط کبتی قراک نازل مهوا اس می روششنی میں میراایان سیے کر اگر نزول وی کاسلسله بند

منهوكيا ہوتا توحضرت فاروق عظم رهنی الشرتعالیٰ عنہ سے اس <u>فیصلے کے</u> مطب بق وحی الہٰی <sup>ہ</sup>

نازل ميوتي ـ

حتالفاری ۵ كتاب المحاربين قوله عُن غَيرِ مُشَّوُرُة دِ عِن كسى إيك شخص كويرحق حاصل بني كرمسلما نوب سيمشوره كفي بغيران كى رمنا ماصل يجيه بغيرايي طبيعت سي جيه مياسي خليفه منتخب كريه أكركوني ابيها كري مجى تواس كى خلا فت سحيح بنيس مروكى . تَقُولُدانَّ الْأَنْصَارَخَا لَقُوْنَا: مِطْلَبْ يرب كدانصار كام كوچله تَعْاكر حنورا قد صلى السّعليه وس کے کاٹنا نُدا قدس یامسجذ ہوئ ہیں حاضر ہو کرمشورہ کرتے یہی مرکز اسلام تھاہم پیماں بی<u>ٹھے تھے</u> اور وہ سقیق بنى ماعده مي اكمُعابُوك اوربتى مطلب اس كالمجي بدجواً كم أراب خالفَنَاعَلِي والذّبير" يربوك حضرت ستيدنا فاطمه زم رارصني الثارتعالي عبنها كے كانشائذا قدس ميں جمع بروكم مشوره كرنے لكے ايك روايت بن بجائے حضرت زبير مے حضرت عباس سے انصار کرام کا حيال يه عفا که ہم تعداد ميں زيادہ ہم مہا جربن تقور ہے ہیں بیلوگ ہجرت کر سے ہما رہے باس آئے تقفے ہم نےان کو بناہ دی جان مال برطرح بسان کی مددی جنگوں کے موقعول پر مراث کرنس ہماری اکثر میت رسی اس بیے ہم خلافت کے زیادہ سنخق ہیں نیکن معاملہ صرف مدیبز طیب کا نہیں تھا پورے عرب کا تھا عرب سے ہوگ سوائے قرنیش کے شسی کی بالا دستی قبول کرنے پر راضی نہیں مہو نے نیز حب کرحضورا قدس صلی استار تعالى عليه وكم في فرايا ب ألا بي تمة من قرنين توشرعا مهي يرجائز بنبي تفاكر إنصار كرام سي *کوئی خلیفہ ہون*نا بنی ہاستم کا خیال بیر تفا کراس وقت پوری دنبا کا دستور بہی ہے کہسی با د<del>مثنآ ہے</del> مرنے کے بعد اس کا جات بن اس کا بیٹا ہوتا ۔ اور انگر بیٹیا نہ ہوتوعصیات بی<u>ں سے حوسب سے</u> فربيب ترميو وه بهوتا فللم عصبات بين سب سية قريب حضرت عباس تقط رويني الله يتعالى عنه ) ميكن انهیں خلافسٹ کی آرزونہیں تھی وہ بہ چاہتے تقے کہ حضرت علی کوخلیفہ بنا یا جا سے جبیبا کہ اسی بخاری بس مدیث گرز رجی کرحضرت عباس رصی الله تعالی عند فصرت علی سے کہا بیں بنی إستم كا حال جاننا ہوں رسول انٹرصلی اُنٹرنتالی وسلم ہے چېرے پر ایسی علامتیئن ظاہر ہیں خس سے انداز ہو ہو تاہیے میں میں میں ایسان کر سے ایسان میں ایسان کا میں ایسان کی میں ایسان کی میں ہے۔ انداز ہو تاہیے ترحضورصلي الشرعليه وسلم كحربه اخير دن بن عبوخصنور بسيح بهركمه اجنه بيري بحقوانو وحفرت على ومني مشرتعالي عندنے فرایا میں ایسائیٹی منہیں کروں گا، اگررسول انٹرضلی انٹرتعا لیٰ علیہ کوسلم کے منع فرادیا تو بھر بیر میں مجھی مذملے گی۔ علاوہ از بی حصنوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی برورس تھی فرمائی تھی اور اس کے با وجود کہ ان کے اِس کچھ نہتس مقار سنے سے بیے گھر بھی نہیں تھا بھر بھی اپنی سب سے جیبنی صاحبزا دی کا نکاح ان سے کردیائیے شار ذاتی ففنائل سے سابقہ سابھ ان کے بے شار کار نامے نتنے اس لیکے حضرت على منى الله تعالى عند كے ذہن مبارك ميں برخيال آيا كه خلافت مجيم ملني جليني اور سبى إستم كاكب وجنا كرحفرت على كوفليفر مونا جاسية أبب طرح سع بجاهبي نفاء

278

سیکن ایک اہم سوال بیال بر بریا ہوتا ہے کہ انصار کرام سقیفہ بنی ساعدہ ہیں آئے توخود ایک انصاری نے حضرت ابو بحر اور حضرت عمی فاروق اعظم کو کیوں اطلاع دی حضرت علی رضی اللہ نقالی عنہ کو اطلاع کیوں نہیں دی ہیا سقیفہ بنی ساعدہ بی کسی نے انصار کو جانے دیجئے دہا جرین ہی ہیں کسی نے حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہیں ہیں کیا۔ اس سے ظاہرے کہ بنی ہی صفی اللہ نقالی عنہ کو خلیمہ وہ مہاجرین ہوں یا اتصار کسی کے دس میں بر بات نہیں صفی کہ حضرت علی رضی اللہ نقالی عنہ کو خلیمہ بنایا جانے اور بادشاہ مرجائے تو اس کے بیا یا عصبہ بنی کو اس کی جگہ سجھایا جائے یہ جا ہی نظام مقا اسلامی نظام میں اس کی گئی ایش نہیں۔ اسلامی نظام ہی اسلامی نظام میں اس کی گئی ایش نہیں۔ اسلامی نظام ہی اسلامی نظام ہیں اس کی گئی ایش نہیں۔ اسلامی نظام ہیں کہ جو اس کا سب سے ذیا دہ اہل ہوجھائی حل عقد منتخب کریں اگرچہ انتخاب وقتی طور برہو وہی خلیفہ ہوگا۔

اور صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کے پہلے ج کا امیرائے حضورا قدس صلی انٹرعلیہ وسلم نے حزت ابو بجروشی انٹر تعالیٰ عنہ کو تعالیٰ عنہ کو بنایا اور حب سجد میں تشریف ہے جانے کی طاقت نہ رہی توحفرت ابو بجروضی انٹر تعالیٰ عنہ کو ابنی جگہ امام بناکر کھڑا کہیا ہے دونول بائیں حفرت صداتی اکبروشی انٹر تعالیٰ عنہ کی فلا فت کی طرف ہمیت واضح اشارہ کررہی ہیں ،حضرت علی وضی انٹر تعالیٰ عنہ ان دنول مدینہ طلبہ ہی ہیں ہے کہیں با تربیب مقط منظر انہیں امام بنہیں بنایا ان بحرہ و تے ہوئے اپنے مصلیٰ اور منبر بربر بلا فصل حضرت ابو بجر کو کھڑا کیا ہد دنیل ہے کہ میرے خلیفہ بلا نصل ہی ہموں کے ان دونول با تول کو تمام صحابہ کرام جانتے تھے اسی ہد دنیل ہے کہ میرے خلیفہ بلا نصل ہی ہوتے ہی تمام صحابہ کرام نے ان کی بیعت کر لیے حضرت ابو بجر صداتی وضی انٹر تعالیٰ عنہ کو ان دونول با تھا کہ خلیفہ حضرت سعد بن عبادہ و خی ان تعالیٰ عنہ بول کے ۔

فاص بخت قابل غوریہ ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ ہیں انصار کرام کے جمع ہونے کی اطلاع دیتے والے ہے استے ہیں اور راستے ہیں جو دوخصا حبان ملے تقے حنہوں نے یہ نتایا نقا کہ سقیفہ بنی ساعدہ ہیں اس پر اتفاق ہو کہا ہے کہ حضرت سعد بن عبا دہ رضی انٹدنتا لی عنہ کو فلیفہ نبایا جائے اور حنہوں نے سفیفہ بنی ساعدہ ہیں جلنے سے منع کیا تھا یہ نسی انصیاری منتھے ۔

سے سیھ بن ما مدہ یں بات ہے ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ہے۔

را ففنیوں کوسقید بن ساعدہ کے تبصلول بر بڑا اعتراض ہے کوئی ان سے بوجھے کا گرحذت

ابو بکر اور حضرت عرصی اللہ تعالی عنها سقید نبی ساعدہ ندگئے ہوتے تو کیا حضرت علی ضی اللہ تعالی عنہ فلید منتخب ہوجائے۔ حالات کا گرخ بتار ہاہے کہ اگر حضرت ابو بکر اور حضرت عرضی اللہ تعالی عنہ فلید منتخب ہونے تو انفساد کوام اپنی قرار داد کے بروجب حضرت سعد بن عبا دہ من اللہ تعالی عنہ کوفلید منتخب کر لیتے ان کی بعث کر لیتے ، بھر کیا ہوتا ؟

رمنی اللہ تعالیٰ عنہ کوفلید منتخب کر لیتے ان کی بعث کر لیتے ، بھر کیا ہوتا ؟

ان سب بانوں پر جو بھی دانش مند ذرا بھی عور کرے گا وہ بھی اس نتیج پر بہونیے گا کہ بی حضرت

متالقاری ۵ كتاكى لمحارب ابوبكرا ورحضرت عمرومني التدتع الي عنها كإوه اعلى دانش مندانه برمحل اقدام بيحس كي مثال دنياكي تاریخ میں شاکد وبایدئی مل سکے جوہریہ کی روابیت ہیں جو حضرت مالک سے ہے یہ ہے اہم سول ہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں سفتے کہ ایک صاحب نے دیوار کے پیچھے سے ریکارا۔ اے ابن خطاب نكلوا حضرت عمران كهاس وممشغول بياس فيهامير ياس أواس بيركها بك بات بیدا ہوگئی ہے انصار اکتھا ہو گئے ہیں تو آب ان کے پاس جا و ان توسنجا لوقبل اس کے کروئی ابسی بات پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے تمہارے درمیان لڑائی موجائے یہ دو انصاری صاحبان جواستے ہیں <u>ملے تھے</u>جنہوں نے ان بوگوں کوسقیفہ بنی ساعدہ ہیں جانے سے منع کیا تھا دونوں انصاری بردی <u>تھے</u> آن میں ایک صاحب کا نام عُنینینُ بن ساعدہ تھا اور دوسے صاحب کامعن بن عدی ۔ بھرا یک بات بربھی قابل غورہے کے سقیع ذہنی ساعدہ میں حضرت ابو مکرصدیق رضی ایند نغا لیٰ عینہ کی سعیت ہوجاتے ہے بعدا كيب انصارى بى نے كها تھا تم نے سعد بن عبا ده كوما د قوالا اس سے منزنتے ہوتا ہے كه نما م انصاد رام اس برمتفن نبین عفے كر صرت سعد بن عبا ده كوفليفه بنايا جائے. فولك بعض الحدّ - حُد " كمعنى تيزى كي بي بهال مراد اشتمال كي بي جونكرانسارى خطبب مے بعض الفاظ مها جرین سے بیے تکلیف کے باعث موسکتے تھے اس سے نظری طور پر یہ خبال درست عقا كرنسى كوانستغال آجائے بيموقعدا شتعال كا نہيں تقا حضرت عرفاروق اعظم رضي الله سوس کبا کرمپوسکتاہے کرنتھا صالتے بشری کوئی اس سے جواب میں سخت بان کہہ دے سے ماحول گرم مرد جائے اور بات بگڑ جائے حضرت عمر فاروق رضی الٹرتعا کی عند میں مبلال زیادہ بفالبکن اینے موقعے پریہ ان کی ذیابنت وفطانت ہے کہ مُوقع کی نزاکت کوسمجھتے ہوئے نرم <u>محق</u>ے سين حقيقت مين حضرت صدبي اكبررصى امتارتغالئ عنه حضرت فاروق اعظم رصى ايتثر تعالئ عنه سليرة فراست وندمر وموقع ست ناسى مبري تجمي بررجها زائد تقطيحبس كي ابك ننظيريهي خطبه بيع جوابس موقط برحضرت سبدنا صديق ا*كبر*ضي التُدتعاليٰ عنه <u>ن</u> ديا . تُولِهِ إِنَّا جُبِلاً بِيَهُ اللَّحُكَاكُ لِي حَيْدِيل ، جِذَل ، كَاتْصِغْرِ عِي اور برتصغة تغطيم ك ، تنے کے ہیں جس کی شاخیس حیط نئی ہوگ' اور اس لکڑی کو<del>کھ</del>ا عول ہے بعین وہ لکڑی جس بر تھ علا یا تیا ہو اور اسم ظرف تھی ہوسکتا ہے لفجلانے کی مبکّہ اس سے مرا د نمیا مجایا تجبر ہر کا رہے بعنی ہیں بہت تجبر ہر کا رکہوا تِولَكُ عُدْيِقِهِ الْمِرْجَبِ يُعُدُ بِن عِدْ قُ كُلْ تَعْفِيبُ عَدْق كَمِورِكِا عُن قَ تَعْجُور كادرخت، اورمرحب رحب كابابتفعيل سے اسم مفعول سے بولتے ہن أحبي الم

جب کہ اسے تقونی لگا دی حلے تعیٰ جب کہ اس کے گرنے کا اندلیتہ مہوخواہ زبارہ لمبائی کی وجرسے یا تھیلوں کے بوجھ کی وجہ سے، اس سے مراد سہارا اور معتدہے بیے کہنے والے محباب بن منذر کھنے بحن کے دوران حضرت ابو بحرصدیق نے فرمایا تھا ہم امراء ہیں اور آب ہوگ وزراء اس پر محباب بن مُنذِرنے كِها بخدام أبيا بنيں بهونے دي كے مهسے ابك امير بهو كا اور تمسے ايك امير موگا ، اس کے جواب میں حضرت عمر نے فرایا دو تلواریں ایک نیام میں نہیں رہ سکتیں ہم سے امراء ہوں اور تم ہیں سے وزراء ۔

قوله ننتُر بَا يَعَتُهُ الْأَنْصَارُ - فتح البارى بس ابن اسحاق كے حوالے سے مذكور بے كم جب حفرت سیدناصدیق اکبرنے ابنا کا تھ بڑھا یا تو محبہ سے پہلے انصار کے ایک صاحب نے بغیت الرئى يرصاحب بشيربن سعد مصفح حضرت نعان ك والد (رصى الشرنغالي عنها)

باب- البِكراكِ يُجلك إن وَيُنفَيانِ.

لتَرَانِيكَ وَالسَّرَافِ سُاجَلِكُ وَاكُنَّ وَاحِلِهِ

مِنْهُ مَامِاتُكُ حَلَدَةٍ وَلَا شَاخُذُكُمُ عِمَا

كابَ مَ فِي دِينِ اللهِ أَن كُبُ مُ تُومِكُ وَ مَا فَكُ

بالتبوواليوم الإخبرو ليشهك غذا بكفها

ط إِيفُ ثُنَّا مُنْ أَنُّهُ وَمِن يُنَ أَلُوا فِي لَا يُنْكِحُ

لِاَّ زَابِنيَةُ أَوْمُشُمِكِ فَ وَالزَّابِنِيةَ لَايَنكِمُهَا

إِلَّا زَانِ أَوْمُشَكِولَتُ وَحُرِّهِمْ ذَالِلْفُ عَلَى

( سورهٔ نور آیات ع<u>اص (ص ۱۰۱۰)</u>

بد کار مرد وعورت میں سے ہرایک کوشٹو

ٔ دن برا بان رکھتے ہو اور چاہیئے کہ ان کی سنزا ے و فنت مسلما نول کا ایک گروہ حاضر ہو اگر

تمانترا در بحيلے دن پر ايان ركھتے ہو بركار مرد نکاح مذکرے گا مگر برکار یا مشرک عورت

سے اور برکارعورت سے نکاح ناکرے گا مگر بر کارمر دیامشرک اور بیر کام ایان والول پر

من المان المان المراج من ادوه م دہے جس نے نگاح کے ساتھ مسی عورت سے ہم ابتری نہ کی ہواسی طرح ہجرعورے سے مراد وہ عورت ہے جس سے ساتھ نسکاح صحیح سے ساتھ جاع نہ کیا گیا ہو<sup>۔</sup>

باب كأعنوان ايك حدريث كموقوف كاعنوان مصحب المم ابن ابى شبيرني روابيت كياب اس زيادتى كيرساته والنئبة باب يحب لكذان ومير خبه مان اور ستب مرد اورعورت كوكورا بهي ماراجائے

كا اورسنگسارىجى كىياجائے گا۔

التكومينين.

ابن منذرف زيادتى كوان الفاظ مين روايت كيا والتُيتبان يُرك حَدَمَانِ وَإِلَّانَ اب كَلْعَنَا سِنَّا

ئنوارے زانی مرداورعورت کو کوڑا مارا مائے گا اور جلا وطن کیا جائے گا۔

کوڑے سکاؤ اورالٹرکے دین کے معلطے ہیں تمتيسان يرترس مرآئے اگرئم النترا ور <u>کھی</u>لے

ما کمنے تھی روایت کیا اور حسا کم نے اس کی صبحے کی ۔

علامه ابن جرنے محد من نصری کتاب الاجاع سے نقل فرایا کرزانی کے عبل وطن کیے عبلنے برکوفیول کے علا وهسب كا أنفاق سب حتى كه ائمرًا حنات ميس الم ابو بوسف كالمحى بيي فول بير. إِنَّالَ ابْنُ عِبُيْنَةَ رَافَةٌ إِتَّامَةً الْحُدِّ-ابن عِينَ خِرِياً تَرْسَ مَ آئِے عَدِ فَ مُ مُرِينَ مِينَ الرَّبُيرِ أَنَّ عُهُمَ بُنُ الرَّبُيرِ أَنَّ عُهُمَ بُنُ ۸۰۲ عروه بن زبیرنے خبر دبا که عمر بن محطاب رضی استر نفا کی عنہ نے زانی کو مبلا وطن کمی الحظاب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ عَيَّ بَثُمَّ لَمْ تَزُلُ نِلْكَ السُّنَّكَ أَلَّ | یہ حاربیث منقطع ہے اس لیے ک*ہ عروہ کا سماع حضرت عمر رضی* اللہ نغالیٰ عنہ رجات است بين نين ترمذي بين بعد عبيدا مله عن انعمن ابن عسراًنَّ النِّي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وان ابا بكرضوب وغرب وإن عمد ضرب وغَرَّب كُني صلى الله تعالى عليه وسلم نے زانی کومارا اور مبلا وطن کیا اور حضرت ابو بجر نے مارا اور ملاوطن کیا اور حضرت عرنے بیارا اور حلاوطن کیا ۔۔ اسے نسال اس خزیمیر اور

كناب لمحاربين

بجر کو کوٹرا مارا صائے گا اور حلا وطن کسیا

حلیے گا اورنئیب کومنگسار کیا جلئے گا اور کوڑا

نہیں اراحائے گا اور بوٹر<u>ھے</u>مردا ورعورت

كوكوڑا مارا جائے كا بيرسنگسار كىيا جائے گا۔

کے نسانی رجم سے اسی کے متصل دو اور طریقے سے بے مسلم، ابوداؤد، ترمذی نسانی ابن ماج، حدود، نسانی محاربہ ۔

ذهنه الفياري <u>٥</u> كناب المحارب دی ہے اور ابسے ہی حضرت عبدانٹر بن مسعود رضی انٹر نغالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اسی بنا پراس سلسِله میں ائمہ کرام کے مختلف افوال ہیں صحیح اور محقق کی ہے کہ اس کی کوئی تحديرتهين كربيجرم اورمجرم كى حينيت كے لحاظ سے فتلف ہوسکتا ہے بیٹریف اورسلیم انطبع افرادے یے تھی صرف بولچھ لینا کا نی ہوتا ہے کہ تہا آب نے ایسا کیا ہے بلکھی اینا کہنا ہی بیت ہونا کہ یہ آب کی شان کے لائق نہیں کے میمولی سرزنشس کا فی میروتی ہے اور معبی دس بنیں کوڈے ناکا فی بھر کنا ہ کبیرہ کی سزا مختلف ہوگی بنسیت کنا ہصغیرہ کے۔ بھیرا کیب عادمی مجرم کی سزا الك بروكى بدنسبت اس كركه اس سے بہلی باركونی جرم سرزد بروا ہون اس بیے عقق اور راجح یہی ہے کہ تعزیر حاکم سے صواب دیر ہر ہے۔ بھرنا دسب کا معا لہ تعریج الگ ہے شلّا باب بیٹے کواسّا دشاگر دکوا قاغلام کوکسی ابسی بات بِرُكُتِي سَزاً دَكِي سَنَا بِهِ جِوحَقيفَت مِن كُناه نهين كِين ابسوالِ بهِ ره جا نا كرخب مدريث ميں دس ئى تتىدىد مذكورىيە تواس سىھەن يا دە تعزىرىكى اجازىت كىسەمبوگ . اس کیے اس مدیث میں مدسسے ادامرا ور نواہی مرا دیے جائیں بعنی کسی فرض اور واجب کے کے بریائسی ناچا تز اور حرام ہے از رکاب بر دس کوڑوں سے زیادہ سزا دی جانگئی ہے۔ اس مدست کو امام بخاری نے دو اور طریقیوں سے تخریج کی ہے۔ ایک بیطریق عروبن علی اس میں برہے کہ عبدالرحن بن جابرنے اس سے روابت كرنے بتو معن نے بن صلى الله نعالى عليه وسلم سے سناہے مج<u>د سے مدیر</u>ث بیان کی دور ترے بطرنتی بختیٰ بن سلیمان اس میں بیر ہے کہ ابن وھب نے کہا ج<sub>ھ</sub>سے عرونے مدیریت بیان کی کہ بجرئے اِن مسے مدیث بیان کی کہیں سیمان بن یسار کے پاس بنیٹا ہو ا تقا که عبدالرحن بن مبابر آئے اور سلیمان بن سیار سے صدیث بیان کی اس سے بعد سلیمان بن بسار ہاری طرنب منوجہ مردے اور کہا مجھے سے عبدالرحمٰن بن جا برنے مدیث بیان کی کہ ان کے بایب نے دریث بیان کی کہ انہوں نے ابوئر دہ انصاری سے سٹا کہ انہوں نے کہا۔ ہیں نے ہم سلی انٹر تعالیٰ علیہ وہلم کو فر<u>لہتے ہ</u>وئے منا۔ نینوں طربیقوں میں فرق بی*ہے کر پہلے طربیقے میں عبدالرحلن بن جا* ہر براہ راست حضرت ابو بر دہ انسار منی الله تعالیٰ عندسے روابیت کرتے ہیں ۔ دوسرے طریقے ہیں عبدالرحلٰ بن جا برنے ان صاحب کا نام نہیں میا۔ جن سے انہوں نے روابیت کی جہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولم سے سنا یہ اسس میں عبالرشن بن جابر<u> کے شیخ</u> کا نام مذکور نہیں مگراس سے کھی*ر فرق نہیں پڑتا کہ حٰب کہ بیتھر تک* ہے کہ انہوں نے بی صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا بیاس کی دیبل ہے کہ وہ صحابی تقے اور صحابی کل ئے کل عا دل ہیں اور اس کا بھی امکان کہ یہ خضرت ابو ہر دہ انصاری رضی امتٰد تعالیٰ عنہ ہی ہوں مبیا ک

كتاب يحاربين هناالقاری ه دوسر معط بقية من تصريح ميم ببسرك طريقيس عبدالرحن بن جابرا ورحزت ابوبرده انصارى رضى الشرتفالي عنه كردمان حضرت جابر رضى أكت عنه صي بي اس سع كوئى خلل نبي واقع برونا بيوسكتاب كاعبرالرطن بنجابر نے اس کو اپنے والد حفرت جا برسے تھی سنا ہوا در برا ہِ راست حضرت ابو ہر دہ انصاری رفنی اسٹر تعالیٰ عتر سے بھی منا ہود البتہ ہرروایت سے الفاظ مختلف ہیں۔ پہلی روایت جوبطری عبداللہ بن پوسف ہے اس میں پہے لا بے لمد فوق عشر جلد ان ۔ دوسِری روایت بطریق عمرو من علی اس میں ہے لاعقوبتر نوق عشرض مات راورمسرى روايت بطري يحي بن سليان بي اسلي به الايجيله فسوق عنديراسواطَ مرّعن مينول كا اكبيب، ضروبة اكرچمعنى كے اعتبارسے عام ہے مرّج جو شرعادت یہی تقی کہ کور وں ہی سے سزا دی جاتی تھی اس کیے ضوینہ سے مراد کورا مارنا ہی لیے۔ اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمتہ الشرعليہ نے حضرت ابو ہريميرہ رضی الشرتعالیٰ عنرکی مشيهور حدیث صوم وصال ذکرِ فرا تی جس ہیں بیرمذ کورہیے کہ حصنور صلی انتاز تغالیٰ علیہ وسلم نے میوم وصال سے بوگوں کو منع کیا نو تجھ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول ایٹداآپ صوم وصال رکھتے ہیں فرا یا تم میں کون مجھ جيسا بيع مجھے مبرارب کھلانا اور بلاتا ہے بجب لوگ نہیں مانے تو حصورتے وو دن صوم وصال ركها بجرحا يدنظرا كياتو فرماياكه اكرحا بداحبي نظرمذا تاتومين اورصي صوم وصال ركفتا بيرارشا وامييا تقاعیبے کران کی سزائے لیے فرمار ہے ہوں مطلب یہ تھا کہ میں تومسلسل صوم وصالِ رکھتاا ور نم نوگ ِ عا جز ا جائے اُس سے نابت بیوا کہ تعزیر حرف مار نے ہی میں منحصر بہیں تعزیر منجی زجرٌ ف توبیخ اورسمی دوسرے طریقے سے تھی مہوتی ہے: عن لامول برزناكي تهمت لكانا ، باب قذف العبيب م<u>النا</u> ا بہاں مصدری اصافت مفعول بہ کی طرف سے اس کے تحت جومدریث مذكوري وه اس كى دسيل ب سيد تعنى أكركسى النظ علام ير زناكى تىمت سكانى توكيا حكم بى \_\_\_\_ اگرچەلفظاس كالعبى احتمال ركھتا بى كراضا فىن فامل كى طرف ہوبین غلام اگر کسی پر زناکی تہمت نگائے توکیا حکم ہے جمہور کا مذہرب بیاہے کرغلام کوچالیس لوژیے مارے جائیں گے تعکین حفرت عمر بن عبرالعزیز المام زمیری امام اوزاعی اور اہل خِاہر کا مذہب بہے کہ اس کو استی کوڑے مارے جائیں ۔ عنوان میں اگر جی عبید کا تفظ ہے مگریمی حکم باندبول كالمبى يعيه حديث عَنْ أَنِي هُمُ يُرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَال سَمِعْتُ أَبَا الْفَاسِم ٢٨٨٩ حضرت الوبريره رصى الله تفالى عنه كماكرميس ف الوالقاسم صلى الله تعافل عليه وس

زهت الفيارى ۵ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ يَقُولُ مَنْ قَنَ فَ مُمَلُولُهُ وَهُو بِرَى مِمَّ نَائِوْمُ الْقِيَامُةِ الرَّانِ الْكُوْنُ كُمَا قَالَ لَهُ ن کوڑا مارا جائے گا مگر بی کہ غلام ایسا ہی ہو جیسا کہ اس اس پراجاع ہے کہ اگر کوئی شخصِ غلام پرِزنا کی تہمت سگائے تو اِس پر مدنهن دسيل يم مدسية بي كيول له أكر دنيامي إس برمد برق تو اسے ضرور ذکر فرملتے جب کہ مدگنا ہوں کا کنفارہ سے تو جس جرم بر مد جاری کر دی گئ تو قبات کے دن اس پر بھر سزا کاسوال ہی ہیں . طه مسلم ايسان و نذور ابو داوُد ادب ترمذي برنساني رجم.



کو موں کا گورس الخیری تا بڑھادی کی اور فاکس کے عوض الجبری تا بڑھادی کئی اور فیا کلمہ کوکسرہ دیا گیا جیسے و مدسے عدۃ اور وزن سے زنتے۔ اس کے معنی ہیں، جان یا زخم کے عوض مال دینا ہے مثلًا کے عوض مال دینا ہے مثلًا مقتول کے عوض مال دینا ہے مثلًا مقتول کے عوض فائل کو قتل کرنا۔ دانت توڑنے کے عوض دانت توڑ نا چھیقت میں قصاص دہبت مسے الگ ایک قتم ہے تکین جن حرائم میں قصاص داجب ہونا ہے اس میں برجمی امتیار ہوتا ہے کہ اولیاء مقتول یا محبر وح مال لے لیں اور قصاص حجود رویں اس مناسبت کی بنا پر امام برئاری نے دیات کے خمن میں قصاص کو بھی ذکر فرایا ہے۔

٢٨٥١ | يم صمون قرآن مجيد من قريب وريب بعد ارشاد بعد وَمَنُ قُدتِ لَ فريجات المُظَانُولَةِ مَعَلَمُ الْعَدَى جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسُوِفُ فِي الْقَتُلِ إِنَّهُ

M ES

نزهت القارى ۵ كتابالذيبات كَانَ مَنْصُنُورًا - اورجوناحق مارا جائے توبے شك مم نے اس كے دارث كو فابو دياہے تو وہ نسل ميں مد مع نبرط مص صروراس کی مدد ہوئی ہے (سورہ بنی اسرائیل ایت عسس) حبب حضرت ذوالنورين عنمان غني رمني ابتلزتنوا لي عنه ننېييد كيد كنځ توحضرت عبدالله بن عباس رضى الشرنغاني عنه كنفراياكه اب شديد خنفه المغيس كاوزاسي آبيت كريميري تلاؤت فراتي اسلام کی تاریخ شا ہرہیے کہ حضرت عثمان عنی رضی اسٹر نعالی عنہ کی شہمادت تاب پوری دسے ہے سلمان منفق اور متحد تخفیان کی شها دُست کے بعد فقنے انتقافی مشروع ہوئے تو تقریبًا بپدرہ سوسال گزرنے کے با وجود بندنہیں ہوسکے جنگ جل جنگ صفین خوارج کے تحاریات مادیڈ کر ہلا، مادیڈ حرہ كمعظم بربار بادك كركش وغيره وغيره سب اس كى فرع بي. الفخزى وغيره ن ذكركباب كرجب عثمان عنى رهني الترنعالي عنه سنهيد سروك توحضرت عدي بن مام رضی انٹرنغالیٔ عندئے کہا. لا بنطح فید یک نزان ۔ اس بی دومینڈ ھے نہیں لڑی گئے۔ یہ جناکہ منفيل من اميرالمومنين مولى المسلمين على ربضى رمني الله تعالى عنه كسا تقريحق ايب تيراكران كي أنتحديب نيكا اورأ نكهم حإتى رسى حضرت امام حسن مجتبلي هني الثر تعالى عنه اور حضرت امبرموها وبررهني مثل معاويد ونتى الندتعالى كيهال كئ مصرت معاويد وفي النه تعالى عنه خان سيد يوجيها كرحضرت عثمان غني وسي النه تعالى عنه كحي شهادت يرتم ني يكها تفالا بينطح فيدعنزن ابقول ناقرار كيا مفرت معاديه نفرماياهل نطح فيدعنز قالافعر التنيس لاكبوكيانس معاملهي كسي مين شط في سينك مارا الفول ني كهابال بهت برك بونك في كُمابُ قُنُولِ اللَّهِ وَمَنْ أَحْيَاهَا. الثدتعاليٰ کے اس ارشاد کا بیان اور جسنے اسے زندہ رکھا کویا اس نےسب سورة المرهي قرايا من قتل نفسًا بغير نفس أو فساد في الأرض أ ثَكَاتُنَمَا قُتُلُ الْتَاسَ جَعِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاتُّمَا اَحْبَا التَّاسَ بُعًا إِ (آبدت ٣٢) جس نِي مِي وقتل كيا بغير قصياص إ زمين مِي فساديك توكو إاس ترسب لوگوں کو فتل کیا اور حبس نے ایک شخص کو زندہ رکھا گویا اس نےسب بوگوں کو زنرہ رکھا۔ مطلب بیہ کے مخون ناحق کرنے کے بعد مقتول کے اولیاء قتل کا بدلہ لینے کے لیے الھیّن ك اور قاتل نے اوليار قاتل كو بجيانے كے ليے زور لكائب كے بھرآئيس ميں المائي بردى - اور خول ریزی برصتی جائے گئی مبیا کرزاز جالمبیت میں سن بجر اور سنی تغلب میں ایک خون ناحق کے نے سی میں سال ماک اٹرائی ہوتی رہی حضرت امام بخاری دعمۃ اللّٰہ علیہ سنے آبیت کریمیہ کے ایک

زهت القارى ٥ حصے کو باب کا عنوان بنا باسے۔ كُ وَ صَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَامَنَ حَدَّمَ فَتَلَهَا إِلَّا كَبُوِّ خَيِثَى النَّاسَ مِنْدُ جَوِمِيْعًا \_\_ حضرت ابن عباس صى الله نغالى عنها في فرما باجس في قتل ناحقَ کوحرام جانااس نے سب بوگوں گوزندہ رکھا۔ کوحرام جانااس نے سب کر برخی :۔ اس تعلیق کواسماعبل بن زیاد سلمی نے اپنی تفسیر میں رواست کیا اور امام وکمع نے تھی روابیت کیا۔ بَّابُ ثُولِ اللهِ إِنَّ النَّفْسُ بِالنَّفْسُ التدتعالى كےاس ارشاد كابيان كريے شك مان مان کے عرض ہے۔ فرنسنج نوضی جے اصل ارشاد ہوہے۔ وُكُتُنْنَاعَكَيُهِ مِنْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسُ اور نوریت میں ہمنے بنی امیرائیل پر یہ فرض فرمایا کرحیان کے بدلے جات مثل کی جائے التفسّ والعُدُنُ بِالعَبْنِ وَالرَّنْفَ بِالْإِنْفِ وَالْاَدَٰنَ بِالْاَذِٰنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ اورآننجو کے مدلے آنچھ کھیوڑی جانے اور ٹاک کے مدلے ناک اور کان کے بدلے کا ن کا ٹا قِصَاصُ ومائده رَبِتُ ١٥٠٥ جائے اور دانت کے برلے دانت توڑا<del>حل</del>ے اورزجموں من فصاص بیا جائے۔ برحکم اگرچیربن اسرائیل کے بیے تقام حراس فاعدہ کلید کے بمبوحب کر اکلی شریعیتوں یے ا حکام جب اِنتَّاعِر: وجل اُور رسولِ انتُرصلی انتُد نغا کی علیہ وسلم بیان فراتمبں۔ اور اس کے کستح كوظا بررز فزالمين تو وه بهي مهاري شريعيت كيفي احكام بي حديبث عن عُبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ تَعَالَى عُنْهُ قَالَ قَالَ مَا لَكُمْ سُولُ اللهِ صَلَّى ۲۸۵۲ | حضرت عبدالتربن مسعود رصی التر تعالی عندنے کہا کر رسول الترصی اللہ نعالی علیہ وسم نے فرایا اللّهُ اِنْکَالَیْ عَلَیْہِ کِوسَلّمُ لَا بِجِلُّ دَمُ الْمُرِيِّ مُسْلِيرِ بَيْشُهُ لَ اَنُ لِرَّا لَهُ إِلَّ و کسی ایسے مسلمان کا خون حلال ہنیس جو اس بات کی ٹواہی دیتا ہو کہ انتد کے سوا کو ٹی معبود نہیں اور کیس للهُ وَإِنْ رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَىٰ ثَلَاثِ النَّفِسُ بِالنَّقْسُ وَالثَّبَّبُ الزَّاذِ بے ٹنک اشر کا رسول مور میر میں بانوں میں سے ایک کی وجہ سے۔جان کے بر مےجان اور زانی فیب اور اپنے والمفارق لدينه التارك الجكماعةء دین سے مداہونے وا لاجو کما نوں کی جماعت جھوڑ کر علاحدہ ہوجائے۔ مله مسلم ابودادد مدور نرمذی دیاست سیانی محاربه اور قود.

وقيال اهل العلم يقتل الرحب بالماأة.

اورابل علم نے کہا کہ مرد کو عورت کے عوض فتل كباجائي كا.

من بحار من اس عبارت میں اصحاب سے مراد اسانذہ ہیں شلاحفرت قاسم بن محد' عروہ ا بن زبيرعبدالرحن بن برمز، اعرج وغيره ـ

امام نجاری نے باپ کے اثبات کے بیے حصرت ام المونٹین عائشہ صدیقہ صی انتر تعالیٰ عنہا کی وه مدیث ذکر کی کرمض وصال میں حصنورافدس صلی امتُدیّعالیٰ علیه کو سلم کے تبخه میں دوا ٹیپکا تی تھی ، ا فا فنتے بعد حضورا فدُس صلی الشرنتیا لی علیہ وسلم نے حکم دیا کرعباس کوچیاوڑ کرکھے میں خننے نوکے ہیں بے منھومیں دوا تیر کا ئی جائے۔ اور اس وانت گھرمیں زیادہ ترعورتیں ہی تقیس بیعمل ایک ظریقے سے فضاص بھا اس سے نابت ہوا کہ اگر عورت جنایت کرے تواس ہے تصاص بیا جا تے گا ۔

ا قِول دِھوانلستعان۔ با*ب ہے زخوں سے قصاص کے متعلق اور مدین میں زخم* كاكوئي ذكرسي نهين اوربنه به قصاص بخار بكه بينطور تا ديب ارشاد فرما يا مقيا. جسس نے <u>؟</u> دشاہ کے بغیرا بنیاحق مبایا

بَابُمْنُ أَخُلاً حَقَّلُهُ أُوا قُنُصَّ فضاص بيا. دُوُنُ السِّلُطَانِ صَكِلًا

التالاغج كتثفانه سمعا سے مارے حس سے اس کی انکھ مھوط جائے تو مجھریر کوئی کئے وہنیں - مر ۲۸۵ میں است کو باب سے اس طرح مناسبت ہے کہ صنورا قد سس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعالیم دی ہے۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعالیم دی ہے۔

فقماء كرام فرائم في المستعمر المستعمر المستعمل على وريدامن با في منهي رسي كا-اورمديث

براب إذا عَضَ رَجُه لَا فَوَقَعَتْ ثَنَا بَالُا. جب سي نے سي كودانت كالما اوراس كے ماب اللہ اللہ علاما اوراس ك صفائلہ مفائلہ اللہ دانت جھڑ گئے:

سرچاس انہوں نے دانت کا ٹا تھا وہ ان کا نوکر نفاشرُ اصنے بڑی عرق ریزی سے ان دونوں ہاتوں کی تعیین کی ہے بخاری ہی ہیں ہاب غزوہ تبوک میں ہے حضرت تعیلیٰ کہتے ہیں کرمیں نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عسرت میں شرک ہوا میرا ایک مزدور تھا اس نے ایک مستخص

سی الد طلبہ وصلم مے من طربی صرف کے بیات کر ایس ایک سراور طفیہ کہتے ہیں۔ سے حبکڑا کیا اس میں سے ایک نے دوسرے کے پانھ میں دانت کاٹ بیاز انحدیث) سلم اورنسائی میں صفرت عطائی روابت میں ہے کہ بعلیٰ کے ایک فرکر کی کلائی کسی نے دانت سے کا گئ نیزنسائی میں سفیان کی روابت میں ہے میرے نوکرنے ایک شخص سے رمائی کی تواسے دوسرے نے دانت

یں سفیان فاروائیت یں سے میرے و مرح ایک ساسے مردن کی مراسے در مرسال ہوتا ہوئی ہوئی ہے۔ کا می دیا، نیز نسانی ہی میں سکی بن امیہ اور تعلیٰ بن امیہ سے مروی ہے دو نول نے کہا ہم رسول سٹر صلی اللہ وسلم کے ساکھ غز وہ تنوک میں سکتے ہما را ایک ساتھی تھا اس نے ایک لمان سے جھگڑوا کیا اس سنتھ سے سے مارے مراسی کی کلائی دانت سے کا فی بان سب روا بتول سے جھگڑوا کیا اس سنتھ سے ہوئی ان سب روا بتول سے

عده مسلم: مدود، ترمذي: ديات، نسائي، قصاص ابن ماجر: ديات -

زهتالقاری ه دانت كالمنغ واليحضرت بعلى بن امير بي تقع اس كاسراغ اس سيملتا ہے كرتمبيد بن عقبل سے نسائی میں روایت ہے کئی تھیم سے ایک شخص نے دانت کا کا اور سبی میم سے معیلی بن امیہ ہیں ان کا جيرس فليلس بي بترنهين . بُاكِ دِيةِ الأَصَابِعِ صَلَال عَنْ عِكْرُ مَدْعُنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنِ النَّهُ ۲۸ ۵ ۲ حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عنها بنى صلى الله عليه وسلم بدوايت مرسة ، يس كه فزايايه اوريه ليَّ اللهُ تَعَالَىٰ عَلِيَهُ وَسَلَّمَ قَالَ هِٰ إِهِ وَهَٰ إِهِ سَوَاءٌ يَعِنِي الْخِنْصِرَ وَالْإِ بُهَا

27

مطلب بيهب كمنبي صلى اينترتعاليٰ عليه وسلم ني حيوني انتكلي اور انگو <u>لط</u>مَّ

کی طرف اشارہ کرے فرمایا۔ دیت کے معا<u>ط</u>ابیں یہ دونوں برابرہیں بین دہیت

انگلبول کی دست کابیان ۔

حب ایک قوم کسی شخص کو مارے یا زخمی

ترہے تو کیاسب کو سرزا دی جائے گی یاسب

سي فضاص بيا جلسك كا.

كتابالديبات

بمرابر ،میں یعنی چھو نی انگلی اور انگوکھا

مبس کمی مبیثی نہیں۔ رسول الٹر صکی الشر نغالیٰ علیہ و کے کم نے آل عمرو مبن حزم کے بیے جو کتیا ہا الدباب تعمی

ھی اس بیب بیسے کہ ہاتھ میں بچایس اونٹ ہیں۔ سرانگلی میں دسَ اونٹ اب باب کی حدسی کا

مطلب بيه بهوا كرجس طرح انتخو تحط كى دميت ديس اونت جيے آسی طرح جھو دنگی انتگلی کی نبھی دميت دسس

ا وننظ ہے۔ انگلبوں کے بورول ہیں ایک انگلی کی دسین کا ٹکٹٹ ہے جکیبیا کرحضرت فارد ق اُنظم دھنی اسٹر

اہی دی کہ اس نے جوری کی ہے جھزت علی رضی التر نتما لیٰ عنہ نے جور کا ہا تنفہ کا طب بیا بھروہ رونوں ایک

وَّلْ فَقَالَ لُوْعِلِمْ ثُنَّا أَنْكُمُا تَعْمَّلُ تَتْمُا لَقَطُعْتُكُمُا -

وَ قَالَ مُطَلِّ فُ عَبِن الشَّغِبِي فَي مُرَجُلِيْن شَهِدَ الْعَلَى مُرَجُل سُوَةً

بَابُ إِذِ الْصَابَ تَوْمٌ مِنْ سَ حُبِل

هَلُ يُعَاقِبُ أُرُيقُتُكُ مِنْهُ مِنْهُ مُركُلُّهُ مُرِ

عب ابوداؤد، ترمذي، نسائي، ابن ماجر-

279

دولوں فی تواہی باطل ردی اوران دونوں سے پہلے معص کی دیت فی اور فزایا اگریس جانت کر کم لوگوں نے مصدر اابساکیا ہے تو تم دونوں کا باتھ کا متا۔

مصدر اابساکیا ہے تو تم دونوں کا باتھ کا متا۔

مصدر انساکیا ہے تو تم دونوں کا باتھ کا متا۔

مصدر انساکیا ہے تو تم دونوں کا باتھ کا متا ہے تو کہ ایک غلام ہے سے متل کر دیا گیا، تو صفت عمر کی انسان عرب کی انسان کا منساکی انسان کو ایک منساکی کا گفت کم کے گھر کے دونا کا مسلم کا انسان میں اہل صنعا شرک ہوئے تومیں سب کو متل کرتا ،

فنشر مجاسف، منظم عنیکت کامطلب بیسے کظ امرینیں تھا کہ فائل کون ہے۔ بیفتل صنعامیں ہوا تھا۔ اس میں بیسے کہ ہوا تھا۔ اس میں ابو بحر بن شیب نے سند متصل کے ساتھ روایت کیاہے اس میں بیسے کہ حضرت فاروق اعظم رصنی اللہ مند نے صنعا کے سات بات ندول کو ایک محص کے قصاص میں قتل کیا اور فرایا اگر اس میں کل اہل صنعا شرکب ہوتے تو میں سب کو قتل کردیتا .

ت افقال مُغارَةُ بُنُ حَكِيمُ عَنُ أَبِيلِهِ إِنَّ أَرْبَعَاتُ قَتَلُوْ اصِبِيًّا فَقَالُ الْمِعْلَى الْمُعْلَم ۸۰۶ اورمغره بن خَيْم نے اپنے باب سے روایت کرنے ہوئے کہا کہ چارشخصوں نے ایک بچے عَمْمُ مِثْلُکُ .

و قتل کر دیا تو حضرت عمر رمنی امتار تعالیٰ عنه نے وہ فرای .

فَ وَأَقَادُ الْوَلِكُورُ وَإِنَّ الرِّبُيْرُ وَعِلَى وَسُونِيكُ بُنُّ مُقَرِّنَ مِنْ لَطُمَةٍ.

٠٠٨ اور حزت او يراور ابن زبير اور على اورسويد بن مقرن في طها بخد مارف بربدله يسف كا حكم ديا.

ذهت القادى د كناب الديبات هر مجان ؛ ١ ابن ابي مشيب نے روايت كيا ہے كر حض ابو بحر صبديق رضى الله رتعاليٰ ں نے ایا سنجن کوایک تھیٹر مارا اس کے بعداس سے کہا کرتو اپنا برلے بے اس بحص نے معانب ر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیرا ورحضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عہٰما کے اثر کو ابو بحر بن ابی شیب سنے روایت کیا ہے اور شؤید بن مُقرِّن کے اثر کو امام و کمیج نے دوائیت کیا ہے۔ وَ إِقَادَ عُمُرُمِن ضَرَبَةٍ بِاللِّهِ رَقِي حضرت عرصی الله تعالی عنه نے مارنے پر درہ کی سندادی . وَأَقَادُ عَلِيٌّ مِن ثُلَاثَةٍ أَسُوالِط. ا ورحضرت على رضي الشرنغا لي عنرنے عدمين تبين كوڙا زيادہ مارنے پر بدلہ يينے كا حتم ديا. آمام ابو بجربن ابی سند ببر نے عداللہ بن معقل سے روایت کیا ہے کہ حصرت على رضى التارتعالي عنه كے پاس ايت غض آيا اس نے حضرت على سے جيكيے سے عجي لبا حضرت علی نے ابنےغلام قنبرسے کہا لے مہا واسے کوڑے مارو اس کے بعدرسزا یا فنۃ حاضر مہوا وعن کیا کراس نے بین کوڑے دیا دہ مارا ہے حضرت علی نے قنبرسے پوچھا ا ہنول نے تصدیق کی توحیح على رضى المثر تعاليٰ عنه نے سزایا فية سبے کہا جاؤ اس کونمین کوٹرئے مار ونجبر فزمایا اے فنبر حب ہ کا کوڑا مارو تومقرہ صر<u>سے آگے</u> نہ بڑھو۔ وَاقَتَصَّ شُرُ أَجِحُ مِنْ سَوْطٍ وَخَمُو سَرَ امام سعید من منصور نے امام محمی کے بطریق روابیت کیاہے کہ ایک شخص قاضی شرکے کے پاس آیا اور کہا مجھے اپنے سیاہی سے برلہ دلائیے انہوں نے اپنے سیاہی سے پوچھا تو ابنوں نے کہا۔ ان لوگول نے آپ بر بھیر کر دی تھتی تومیں نے اس کو کوڑے سے مار قصاص اور دسبت کے مسائل کچھ نیجیدہ تھی ہی اور شکل بھی چوفقہ کی کتابوں میں پوری تشریح ے تھے درج ہیں۔ باب سے شعلق میر سنلہ ہے کہ اگر ایک شخص کومل کر چیند آ دمیوں ئے تل كيا اور يقتل متت ل عُدِّه ع توسب سے قصاص ميا جائے گا. بشرطب كم شركا بين مقتول كا ہوئی اتبارٹ تہ دار نہو کہ اگر وہ تہا تا کرتا تو اسس پرفضاص وا حبّ نہوتا مثلاً باب نے اگرکسی اجنبی سے ل کربیٹے کونت ل کیا تو کسی پر قصاص نہیں کیوں کہنما باپ اگر بیٹے کونتل کر سے توباب برنصاص بنبیں۔ زخوں میں قصاص کا قاعد و کلیہ یہ ہے کھیں زخم کی ہاٹلت ہو سکتی-

حترالف ادی ۵ اس بمی قصاص ہے ورز نہیں بلکہ دیت ہے مثلاً باتھ بئر کو جڑھے اکھاڑ کر الگ کر دیا اسس میں قصاص ہے سیکن اگر کلانی پرزم لگایا تو قصاص نہیں ۔ بناؤ علیہ ہمارے بہاں تھپار مارنے پر تعاص نہیں، گھونسه مارنے برفضاض نہیں حاکم کو اختیار ہے جبنی چاہے سزا دے . باك القِسَامَة السِقامة المتكابيان مثانا وضعت الركس مِلْهُ كُونُ شخص مقتول يا يا جائے اور قاتل كا پنترند ميو اور مقتول كے اوليا محله کے اواوں برفتل عکر باقتل خطا کا دعویٰ کریں اور محلہ دالے انکار کریں بھر مقتول کے اوریا : فسامن کامطالبہ کریں توجا کم محلہ کے بچاس عاقل بائغ آزاد مردوں سے تسم لے کا کرزیم نے اس كوفتل كياب اورنهم قاتل كوجلنة بي أكراس محله كي ياس مردعا قل بالغانتم كماليس كرم يهم فياس كوفتل كيابيه اورزيم كوفال كاعلم سبع. اكر دعوى فنستل عَد كاسب تو محله والول بر دمیت لازم ہے اور اگر دعویٰ نست ل خطا کا ہے تو محلہ والول کے عاقلہ پر دمیت لازم ہو گی جس کی مدرت ادائلین سال ہے ۔۔ اور اگران کار کریں تو ان کو قید کہا جائے گا بہاں تک کر من كهائيس بإنشل كااقراد كري فتح لنط: - تمامت واحب، مونے کی چند شرائط ہیں۔ 🛈 مقتول کے حبیم پر زخم یا مار کے نشا نات سوک یا گلا گھونٹنے کی علاوت یا ئی جائیں یا اليي حبر مست خون بها مرجهال ست عادةً نهين نكتنا مثلاً المنحفه كان مسربها مهو . ﴿ قَاتُلُ كَا بِسَهُ مُهُو ﴿ مُقْتُولُ انسانَ مِهِ ۞ مَقْتُولُ كِيا وَبُيا وَعُويُ كُرِسُ ـ @ایل محله متل سے انکار کریں ﴿ مَرعی قسامت کامطالبہ کریے ﴿ حِسْ حِبَّهُ مِقْتُولَ بِا يَا کیا ہو وہ کسی کی ملکیت یا قبصتہ میں ہویا محلہ میں یا یا جائے یا آبادی کے اتنے قریب یا یا جائے كروال كى أوازب تى ميرسى جاسكے ﴿ مفتول أس زمين كے الك يا قابض كا مملوك مذہو . وَقَالَ ابْنُ إِنْ مُلَيْكُةً لُمُ يُقِدُ رَهَا مُعَاوِيَةً. اور ابن ابى مديكه ن كها كه فسامت كي صورت من حضرت معاويه وهي الترنعا في عنه في فضاص منبيل ليا -تنتنك فيج عبدالتدبن ابى مليكه كانام زبئير كقا ان مح باب كانام عبدالرحن مقا اورابومليكه ان کے دادا تھے یہ اپنے دادا کی طرف مسوب ہیں۔ بیصفرت عبدانٹد بن زہر رضی اللہ دنا لی عنیا کے قاصی تھے۔ استعبابت كوحاد بنسلم في اين مصنف مي يول دوابت كياب كرابن ابي مليك في كما كم مجه سے عربن عبدالعزیز رضی اسٹر تعالی عندنے قسامت کے بارے میں ہو تھیا تو میں نے بت یا کہ

عبدالتدبن زبرنے قصاص لیا اور معاویہ نے قصاص نہیں لیا۔ علامه بنى في فرايا امام سبيقى في كها كرمعاويه رضى التذر تعالى عنه سع اس محفلا من مبى مروى

ہے۔ اور ابن بتطال نے کما کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بر روابیت صحیح ہے کہ انہوں نے قسامُت

میں فضاص نیا .

وَكُنْبُ عُمَّرُ بُنُ عُبُوالْعُزِيْزِ إِلَى عَدِيِّ بِنِ الْطَالَةُ وَكَانَ أَمَّرُ لَا عَلَى

بن عبدالعز بزسنے عدی بن ارطا فہ کو ایکھا جنہیں اہنوں نے بھرہ کا امیر منایا تھا

هُ فِكُ خُكُوا نَقَالَ مَا تَقَوَلُونَ فِي الْفَسَرَ

احقّ وَقِلُ إِقَادَتْ بِهَا الْخُلْفَاءُ قَالَ لِيُ مَا تَقُوُ

ت کے بارے میں کیا کہتے ہو. ہوگوں نے کہا مشامت پرففیاص لیناحق ہے اس پرسابق خلفا

و من کیا اے امیرالمومنین ا آپ کی بار گا ہیں سٹکروں کے مسردار میں اور عرب کے معزز لوگ میں

ہے بتا بینے اکران میں سے بچاس آ دمی تسی پاک وامن کے ملاف دمشق میں گواہی دیں کہ اس

ان بوگوں نے دیچھا نہ مہو توکیا آپ اس منص کوسنگسا دکرمیا گے ؟ ابنوں نے فرایا نہیں۔ تجھے تنا ک

وربیتیاب کو بیو اہنوںنے کہا ہمیں منظور ہے. وہ جرا گاہیں چلے گئے اور اونٹول کا دورهد اور بیثیاب بیا اور تندرست ہیو

نزهت الفارى ٥

كتابالديات

ہا کہ برسیح ان میں موجود رہیں گے۔ ہے ہیں کہ ان کاسا تھتی حون میں تراپ تمقتلم هلاافالوا

نزهت القارى ه كتابالديات نَ مِنَ الْيَهُوْدِمَا قُتُكُونُ قُقَالُوْ الْمَالِيَالُونَ نَقِ نے آدمی بھیج کر بیور کو بلوا یا اور ان محصنور اقدس صلى الشدنغاني عليه وس ہے۔ فرمایا تم میں سے بچاس آدمی مشم کھالیں تو تم لوگ لو اینے تحلیلے سے نکال دیا تھا. بطی میں ہیر نے فرمایا حذیل کردیا۔ اس نمین نے کہا ان *لوگوں نے اس کو ت<u>ق</u>بیلے سے علیادہ کر* دیا تھا تو<sup>ہ</sup> سُ آ د مبول نے قشم کھائی ھذیل '

ه شالقاری ۵ تناب الديات تُ وَقُلُ كَانَ عُبُدُ الْمَدِكِ بَنِ مَرُوانَ إِقَادَ خرنده بغلاما صنعنا مربالخمسين الذين السموا فمتو عَارْمُنِي جِلِهِ كُنَّةً وه غاز دلھ كيا اور به بجاسوں جہنوں نے تھون اللہ مشم كھائي تھى سد - میں نے کہا اور عبدالملک بن مروان نے ایک شخص سے فنیا مت پرتھا ح و مردا، اور ان بچاسوں کے نام جنہوں نے مشمر کھائی تھی دفتر سے مطا دیمے اور اپنیں یهان امام بخاری رحمهٔ الشرعلید نے جار صرفیفی اسمفاملاکر ذکری ہیں اول عنبسر بر سيرك اس قول تك ماعاش هذا الشيخ مين اظهرهم يريوري ا کرد رهی سے اوراس پر نفدر صرورت کلام کیا جاج کاسے . دوسری مدسی وقد کان فی هٰذِ اسنة معد كرفوا دُالاُ مِنْ عندِيهِ تا تميري مديث فلاكان هذيل خلعواس ے کرفعاش حولا شعرما*ت تک اورچوکتی مدیث و*قت کان عبب الملك بن مووان سے اخيرتك ـــ اوريه چارول مديثين ابو قلاب سي سندمذ كور يح سائد مروى بي . قوله الخلفاء - اس مراد حضرت معاويرين ابوسفيان رضى الدّتعالى عنه اور حضرت عبدالشد بنّ زبیر دمنی انشر نغالی عنهما اور عبدالملکِ بن مروان سفاک مرادیه. قوله تنصيبي للناس ـ ابوقلابة كوحضت عربن عبدالعزيز مني الشرتعالى عند اپنے نخت کے بیتھیے میٹھار کھا تھاان کو حکم دیا کہ کھ<u>ڑ</u>ے مہو کر تو گول سے بات کر ہے۔ قوله رؤس الاجناد سريرنا فاروق اعظم رضى الشريقالي عنه في امت سيدنا عبيده بن جراح اور حضرت معاذبن حبل رمني التديعًا لي عبنها يسيح طباعون عمواس مي أشقال فطن کے بعد شام پر متعین نشکر کے جیار حصے کر دیے تقے فلسطین و مشق مص قنسر بن جن میں سے ایب برسیمن استرها لدبن ولیدکو اور ایب بریزیدبن ابی سعنیان کو اور ایب برمشر جیل بن حسنه کو اور آیک پرغروبن عاص رصی امترتنا لی عنهم کو امیرمقرون به یا یقیا-ان حصرات کے وصال ب کے بعد ان نشکرول کے سردار بدلتے رہے مگر تبلیا دی طور پُرھیادات کر رہے۔ قوله لوان خمسين منهمد ابوقلاب كاستدلال كى بنياداس يرسي كربغرشرى بینر کے جرم "ابت نہیں ہوگا اور مجرم کو سزادینا جائز نہو گا۔ ئیننہ کے بیے صروری ہے کہ حیثم دیک

رهتالقارئ که كتابالسلايا گواه گواهی دیں ۱ ورجب که قسامت والے تصمیم *سی نے* فائل کونت ل کرتے ہوئے نہیں دیجھا۔ تو بچاس آ دمیول کی گواہی غیر معنبرہے کیونکر وہ حفیقت میں گواہ ہی بہیں۔ اس برحضن عربن عبدأ معزير في الشرتعالى عنركے دربار ميں اس وقت مے حاضرين عُكل وعُرسينٌ والے مرتدین اور ڈاکو وَل سے استدلال مِیش کیا کہ روامیت کے بموحب برکہیں مذکو تهيس كران مرتدين اور داكو وس معلات كوتى حيثم ديدگوا بهي گزري ميرو بير تفيي حصنورضلي استرتعالي عليه وتلم ني ان كوسسة ا دى حب كاجواب ابو فلا بدني به ديا كه اس تصر كاتسام ان کا جرم سین تھا۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے جروا ہے کو ناحق فتل کیا اس کی آبھ بھوڑی ڈاکہ ڈالا اور اسلام سے مرتد ہوگئے اور سرکاری اونرٹ ان کے بیبال سے بر آمد ہوئے۔ استدلال ميں الوفلا بە ئے عدمیث مبیش کی کرحصنورا فدس صلی انظر تعالیٰ علیہ وہم کی خدمت باحب اس مقتول کا مقدمہ میش مہواجس کے قاتل کا حال معلوم نہیں تھا توحصنورصلی انٹارتغالیٰ علیہ وں سیفتم نہیں طلب فرمایا بلکریہ فرمایا کر اگر بچاس بہرد قسم کھالیں کرم نے اس کو ہے تولم یوک بہر دبرسے اپنا دعوی اٹھالو کے ان لوگوں نے جب بیرعرض کیا کر بہود کا ب کوفتل کریے جعبو ٹی قسم کھالیں گئے نواس سے بعد حضور صلی انٹرنتا لی علیہ دستم نے تح بین سے بچاس آ دی قسم کھا لیں اتو ہیں یہو دسسے دیت دلا دول ۔ تو اس پر ان بوگول شراح کواس برحیرت ہے کر ابو قلار نے ایک ہی مجلس میں اپنی کہی ہوتی بات کو تودی ردکر دیا۔ بہلے تو یہ کہا کہ اگر ایسے بچاس ادمی کسی مجم کے باہے میں گواہی دی جنہوں نے جرم کرتے ہیں ديكه اسي نوان كي كو ابي مقبول نهي اورجه حدميث سيان كي اس مي تحريج ب كحصنور صلى ايشر تعالى نے فرمایا کہ اگرتم لوگوں میں سے بچاس ا دمی قشم کھالیں نوتم دست کے مستحق ہوجا و کے اس کیے ص حضرات نے فرما اِسم ابوقلاب روایت میں کتائے ہی تھے ہول مگر اہل علم سے بہتیں . قوله فوادا ٥ من عند كالحضور اندس صلى الترتعالى عليه وسلم ف اذراه كرم اولياء بی ہے کہاس کا اندلیثہ تھا کہ اولیاء مقتول اشتعال ہیں آکر پہرد دکومت ل کر دیتے۔ دیت یانے مے بعد بہر صال ان کا استعال حتم بنیں تو کم صرور مبو گیا مہو گا بعض روایتوں میں ہے کہ یہ دست قول خليعًا- به فلَعُ كِنُعُ سے خليع بعني مفعول سے قبيلہ والے حب سے الف موكراس فبيله سے باہر كردينے ميں تواسے فليع كتے من

ميترا لفارى ه توله قد خلعولا - قاتل كى صفائى كاهل يرتقا كرجب هذي في استحص كو است تبیلہ سے نکال دیا تھا تواس کے قصاص کے مطالبہ کرنے کاحق اہنیں تہیں جِذبی نے اس سے انکارکیاکرانہوںنے اسے اپنے قبیلے سے نکال دیا تھا۔ اس بنا پران سے سم لی گئ قوله بنخلة - نخد محمعظم كقرب ابك رايت كى سافت برايب مله كانام به. اس تعد کے ذکر کامعصد صرف یہ بیٹے کہ حبوق قسم کھانے کا انجام بلاکت ہوتا ہے لیکن ابوقلار يرمقصو دبراس سعاستدلال كسى طرح واضع نبهي كبونكه يا مذكوري منبين كمة حضرت فارذف إعظم رصى الثر تعالى عندف فيصلركيا كبار قاتل سي نصأص كاحكم ديايا دبيت كلاس واتعرب يحبى ابوقلاب يمتفصود بر کوئی روشنی نہیں پڑتی اس ہیے کہ یہ قفتہ باب طبامت سے ہے ہی نہیں کیونکہ قسامت تو وہاں ہوتی مع جهال قاتل كا پتر منه و اوربيال تو قاتل بيرواكيا. است عدالت عاليدميمين كياكيا است خود تل كا ا فرار بھى تقا. وايشرتعا لي اعلم ره گیا عبدالملک بن مروان سفاک کاعمل که اس نے قسامت پر قصاص میا بھر بعد میں شرمندہ ہوا یہ ہمارہے بنز دیک کوئی فابل ائت البات نہیں ہے۔ باق سے ببرطا ہر ہور ایسے کہ اس نے بچاہ آل دمول سے اس پرنسم لی تفی کہ فلان شخص نے با فلاں قوم نے قتل کیا ہے ہیکن حبب عبدا لملک اس برنا دم ہوا ا در ان قسم کھانے والوں کو سزا ڈی وہ تھی جلا وطنی کی تو اس کی طرف برنسبٹ کرنا کہ عبدالملک سفاک نے قسامٹ برقعیاص لیا درست تہیں ۔ قوله سترهم الى الشام \_ غالبًا برقعه اس وقت عبين آيا مفاحب بيسفاك حفرت ھىپ بن زېبرىرىنى اينىرىتا لى عنەسىم جنگ كرنے ءا ق آبا بھا. برىھى بوسكتابىيے كەاس نے يىم دمشق مبن دیا ہموا ور بیقسم کھانے والے کسی اور جبگہ کے عقبے ان پریا بندی سگا دی کہ اب بیشام ہی میں رہیں گے اپنے وطن پہلیں جائیں گئے. وانڈرتعالیٰ اعلم عسلامہ قابسی نے زایا کراہوں نے صرف ابن ابی قلاب کے کہنے سے قسامت کو باطل جانا جب كريه رسول الترصلي الترتعالي علبه وسلم ك فيصله اور خلفاء رايشدين كي عمل سع نابت ب جب برابوتلاب كاسوك حفظ اس سے ظاہر ہے كم انصار كے قصے كو خيبر كے قصے سے برل دیا ادر سوء فہم اس سے ظاہرے کہ قلیع کی حکایت وکر کی حس کو قسامت سے کو لی سگا وُنہیں۔ اباب الناقب منكورم وجيكا كرقسامت ذار فالمبيت سعملي آري مقى -المحفنورا قدس صلى الشرنغالي عليه وسلم في محمى اس كوبا في ركها واب علماء كااس بارے میں من مذہب ہے۔ آول بر کر قسامت کے مطابق فیصلمیں توقیف کیا جائے۔ بیمالم بن عبدالثدين عررضي الله تعاتى عنهم اور ابوقلابه اورعمربن عبدالعزيز اورحكم بن عتيبه كامذمهب كسي

اورجولوگ قسامت کونسلیم کرتے ہیں ان میں بھی دو گردہ ہے پہلا گر دہ یہ کہتا ہے کرفتل کے مزمیر ں سے شم لی جائے گی حب وہ فتم کھالیں گئے توان کا دعویٰ نابت ہوجائے گا. یہ بچیٰ بن سعیہ ' ابوالزنا لا اوررسیمه اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احد اور نبیث بن سعد کا مذسب سے لىيمن برمذسب مدمين مشيهور البينة على المدعى والبيين على من الكو "كرمعارض السياس كاجواب برلوك يد دين بي كرعروبن شعيب عن ابيه عن جدى اسعجور وايت آئى جاسين يع جي بيه قي في دوايت كياعتان بن حن بن صالح سِفيان توري عبدالرحن بن ا بي نياني عبدا منترب سشرمه عامرشعبي ابراهيم تحنى اورا مام عظم ا بوحنييفر ا در امام ابو يوسعت اور إمام محب ، رِخْهِم الشرنغالي كأمذسب بيه سُبِع كه تسامت ميں مُدّعيٰ پرفسم نہيں عرف مُرْزَي عليهم پرفسم ہے اور م کھانے سے بعد بری مز ہوئے ان پر دسیت واجب ہوگی۔ اور پہی سیدنا فاردن اعظم رضی المتذرت الل ننه سیے هجی مروی ہے۔

ا درغرو بن شعیب کی حدیث کا جواب بیر دیا کہ وہ لاتق احتجاج نہیں اس میں پاننے عِلَّت فا دحرمین جس

كوعلام منين نے تقصبل سے ذکر كياہے.

. شبربن بسار رضی انتر تعالیٰ عنه کی حدیث سعیدبن عبید کے بطریق اما بخارئ في روايت في ب اس بي به ب يحصنورا قدس صلى التله

نغا کی علیہ وسلم نے مدعیوں سے فرمایا کیا تم لوگ کوئی بتینہ بین کرتے ہوا *اہنوں نے عرض کیا ہما ر*ہے یم میں جور وایت بطریق محیل بن سعید ہے اس میں بیہے کہ حصنور مسلی اللہ

ان دونوں رواً بنوں میں تعارض ہیے سعیاب عبید کی حدیث میں یہ ہے کر حصنورا قدس صلی امتر علیہ به فرما با اور بسطریق بحیلی بن سعید بیر سیسے کر حصنورا قدس صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم

علاميني وغيره فيمنعدد محذمين سينقل فزما ياكهي كابن سعيدى روايت سعيدبن کے بالمقابل زیادہ خلیجے سے بلکرابوع<sub>م</sub> و۔ ہے اور ان لوکوں نے امام بخاری پراس وم میدکی مدمیث ذکرکی اور نجیبیٰ بن سعید کی حدمیث ترک کی مصیلی نے کہا کہ بجی سے ایس مدمیث کو شعبہ نےمنڈاروایت مصل کےساتھ ذکر بدالوباب فقفئ عيسى بنرحا ومربشة بن مفضل بها در امام مالک مرسلا اینول نے بینیرین بیسارسے روابت کیا ا ورسیل بن ابی حتمہ کو ذکر منہیں کیا. ا ما احد نے زمایا کو قسامت میں مبرا مذہب وہ حدیث ہے جو بھی بن سعید نے بُشیر سے روابت کی

ذهن القارى كتابالديات السع بهت معے خفّا ظنے موصولاً روایت کیا اور بیسعبد بن عبید کی تحدیث سے زیادہ سیجے سے امام نسائی نے فرايا كرسعيدېن مبيد كى اس روايت بركسې نے مما بعت بنيس كى . لیکن اس کے برخلاف ابوالفاہم بنی نے معرفنت الرجال میں ذکر کیا کہ ابن اسحاق نے کہا کہ عیب کومسجدحرام میں مسم کھاتے ہوئے سنا کرسہل بن ابی حشہ کی حدمیث نشبا مست کے بارسيدي اس طرح نهيس مبيا الهول في ببان كما ان كو وسم مهوار ا قول وهوالمستعان - ابوعرون كهارسول تتاسل الشرتقالي عليه وسلم سع جواحكام مردى بي ان مي بين في اتنا اصطراب بي ديجها فينا منامت ي عداناراس بي آبل مي متضاد بي ایک دوسے کے خلات ہی حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے اسی بنا پراحنات نے مدیث میٹیور البینید عَلَى إلمدى واليمين على من إنكو" كم مطابق مدعى يرقسم تهين ركها. صرف مدى عليهم يرقسم ركھا۔ والترنتحالي اعلم عورت مے حمل سا قط کرنے کا حکم۔ فحودت مح حل مح ما قط كرنے كے بارے ميں لوكوں سے مستورہ كم کمہ رمنی انشریقا کی عنہ نے گواہی دی کہ یہ اس وقت موجو د \_ بنی صلی الله مغالی ملیه وسلم نے برونیصلہ فرہ یا تقا۔ م اس کے بعدوالی حدیث میں جو بطریق مشام عن ابید مروی ہے کہ حضرت عرض الشريقال عنه نے توگول کوقسم دُے کر بوچھا کرنم مَیں سے سی-اسقاط کے بارسے میں نبی صلی اسٹر تعالیٰ علیہ وسلم سے تحیر سنا ہے تو مغیرہ بن سٹھ برونی اسٹر تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے سنا ہے دسول انشر صلی امٹریتھا لی علیہ وسلم نے و کا حتم دیا تھا غلام ہویا یا ندی ا عه اسی بجب ادی ہیں ایک مدسیت کے بعد ابو داوُر دیاہ ۔

كتابالديات هترالفاري ۵ د حضرت عمرضي البيّد تعالىٰ عنه نے فرما يا كه اس بركونی گواه لا و تومحد بن مسلم نے گواہى دى -ے کا اور اور اور کی بیٹیا نی می سعنیدی کو سہتے ہیں بہاں مراد وہ غلام یا بازیدی ہے حب کی میمت دبیت کا بسیوا*ں حقتہ ہو' ابوعرو بن تعیلٰ نے کہا کہ غر*ہ ہے معنی گورے غلام باگوری باندی ہے بین وه کتنے تخفے که بیمان کا لا غلام یا کا کی لونڈی دینا کا فی نہیں۔حمل سا قط کرنے میں غ<sup>یر</sup>ہ اس وقبیت واحب ہے حب بمل مُرده گراہوا وراگر زندہ سا قط ہوا بھر مُرگیا تو یوری دست واحب ہے۔اگرکسی نے ماملہ عورت کوابیہا ممارا یا فرایا یا دھم کا یا با کوئی ابیبا کام کیا جس کی وجہ سے حمل ساقط ہوگیپ اگرمہ اس کے اعضا کی فلقت ممکل تنہیں ہوئی تھتی بلکہ صرف بلفش اعضا ظاہر ہوئے تھے نومارنے والمهيرك عاقله برمردكي دببت كاببيول حصته بعني بإبخ سو درئم واحب بهول كرحوسال بمعرس اداكيم مائیں گے۔ عاقلہ سے فاتل کے آبائی رہننے دار مراد ہیں۔ ریت کے حمل کے ساقط کرنے کا بیان بَابِ جَنِينِ أَلْمَرُ إِوْ وَأَنَّ الْعُتَقِبِلَ على انوالِدِ وَعَصْبَةِ انوالِدِ لاَعَلَىٰ لُولَدِ. اوربيكه اس كى ديت والديه عاور والدَّك عصبه برسے لراکے برہمیں ۔ صد١٠٢٠ عَنِ ابنِ المَسَيِّبِ وَ' إِنْ سَلَمَ تَعْبُلِ لِرَّحِلْنِ أَنَّ ٱبَاهُرَيْرَةً رُضُّ لِللَّهُ الدهريره رصي أمترنغا لي عنه نے كها كر حكذيل كى دوعور بيں آليس ميں برويں ان ميں سے فالى عَنْدَ قَالَ اقتتلت امرُ إِمَّان مِن هِذَ يَكُ فَرُمَّت احْدَاهُما ا بْهَا فَاخْتَصَمُوا الْمَالِلْنَبِي صَبِّل لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَقَضَى ٰ اتَّ دِرُ لم کی خدمت میں معالمہ پینن ہوا تو منیصلہ فرمایا کہ بچہ کی دین عزشہ ہے غلام ہو یا باندی ۔ اور لا أُوولِيدَة وتقفى دَيْةَ اللَّهُ وَعَلَى عَاقِلُتُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال ي مديث كتاب الفرائض مي كزر حكى مع بهال تقوري مي قصل مي اس يے اس كوبيال بھى مكھا۔ بہال يدم كرهندنى كى دوعور تول نے ارا كى کی اور دوسری روابتوں میں بیسیے کر بینی لحیان کی تقبیل دونوں میں تعارض تنہیں اس نیے کرئی کیان مدیل می کی شاخ ہیں۔ یہاں بی مار نے والی عورت سے دو جرم ابت برو کے ایک تواسفاط کا ، دوسرے ما دیکے قتل کا استفاظ پرغرم واحب ہے اور اس فتل پردبیت اور دو نول فائلہ کے عاقلہ

و

بن القادى ۵ كتابالديبان برہے۔ اور عاقلہ سے مراد باپ اور باب کے ذریعہ سے دوسرے دست نزدار ہیں۔ اس روابت بی "عاقلتها "بيا وردوسري روايتول بين عصبنها "بيه دونوك كاماصل ايب بع- گزرجيكاكم عاقلہ باب ادر باب کے ذرایجہ دوسرے رشتہ دار کو کنظیمیں۔ دست باب اوراس کے عصبہ پر سے بیٹے پر بہیں اس کے نبوت میں علامرابن مجرنے ذبایا کہ اُسامہ بن عمیر کی روایت میں ہے کہ قائلہ کے باب نے کہا کہ اس کی دست اس کے بیٹے د برکے اور ىنى صلى الشرعليد وسلم نے فرايا كر دبہت عصبہ برسے ۔ نفابل سے نابت ہوگيا كر جيے بر دبہت نہيں۔ جس نے غلام یا بچے کو کام کرنے کے بَاكِمُن السُنْعَارَعَنِيَّا ا وُصُبِيًّا بيےمانىگار لَمَةَ بَعِتْتُ إِلَّى مُعَلِّمِ الْكُتَّابِ إِبْعَثُ إِلَى غِلْمَانُ اس تعلیق کوامام و کیع بن جرّاح نے بروابیت معمرعن سیفیان عن ابن المکنّه ن ام سلمة رضی استرتعالی عینهار دایت کیاہیے بسکین بیمنقظع ہے اس لیے كه محدين منكِدر في حضرت ام المه رحني الله متعالى عينا سي بنين سُناہے . باب میں اِنتُنَعَارُ "ر" کے ساتھ نسفی اور اساعیلی کی روایت ہے دیکن اکثر روایت استعال ۔ اس باب کوا مام بخاری نے کتاب الدیات میں اس متاسبت سے ذِکر کیا ہے کہ اگریہ ں کا مرکبا تواس کی دیت ہے یا نہیں اور ہے توکنس برہے توطنیح میں ہے کہ اگر کسی آزا د بانغ سے و نی کام دیاخواہ مُفت یا اجارہ ہر اوراس کو جوسف وعنیرہ لگ گئی تواس میں کسی کے نزد کیا۔ اگروه کام ایسا سیحس میں خطرہ نہ ہوالبتہ جس نے اس پر جنابیت کی اور نہا دنی . إدر اكر تمسى بانغ غلام سئے كام بيا اور وہ بلاك ميو تيا تو اگروہ كام يُرخطر ہے اور اگراس کے آقا کے بوجھے بغیروہ کام لیا تھا تواس پر ضمان ہے۔ مثلاً کنواں کھدو اُنے سگایاسفریس بیم دباب آمام مالک کا تول یه بے که اس بر صمان منیس خواه مالک فاجازت دى بو يا ندرى بو . إن اگر زياده خطرناك كام من سكايا تواس برضان سيف اورجبور كا مذيب بهب كراكراً زاد نا بالغ بج سع كام كيا يا مولى كم بغير إجازت غلام سع كام بيا اور وه بلاك ہر سکے تو وہ غلام کی فتبہت کا صامن سے اور آزاد بچے کی دست کا بھی اور یہ دست اس کے

زهترالقارى ۵ كتاب الدييات عا فله برمير گي -حضرت ام المومنين ام سلمه رصى الله نتى الى عبنها نے غلاموں ئى تحضيص فرمائي اس بيع كُواْ نَهِينَ مُعْلَوْمِ مُقَاكُرًا نِ سُحِهَا قَا مِيراكام كرنے برمُواننِين مانيب كے۔ مِانورول کی جنابیت بر ک<sub>ھ</sub>رہنیں ۔ باك العجماء جبار صلك ا امام اعظم رصی الله تعالی عنه نے فزما یا کہ جا نور اگر کسی کو مارڈ دالیس یا کوئی جب ز من المن كردي ماس مين نقداص كي ند ضمان خواه زم بينيا بويا ما بينيا بيون مروبارات خواه اس مے ساتھ کوئی ہو یا نہوال اگر اس مے ساتھ کوئی ہوا در وہ فصد اما نور کو نقصان کرنے برا بھارے تواب وہ صامن ہو کا۔۔ اور بفنیہ تبینوں ایمہ نے فرما یا کہ اگرجا نو*یے* مِا تَقْهُ كُونَى بِهِوتُو وه صَامِن بهوكا. بهاري دليل باب كي مديث ہے كه فرما يا ٱلْعَصْبِهُ أَمْ عَقُلُهُ كَ مبارُ'۔ مِانورِی جنابیت کی دست ساقط ہے۔ الْعُجْمُاء اعْجُمُ كامونت سع ادرام ترمذي فرايا كربعض المعلم في كها كرعجاء وه جا نور<u>ہے</u>جو مالک سے بھا گا ہوا وراس حالت میں جو نقصا ان کرے توکسی پر تا وال نہیں۔ وَقُالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ كَانُوالاً يُضَمِّنُونَ مِنَ النَّفْحَةِ وَيُضِمِّنُونَ يرين في فرمايا صحاب وتابعين كے على جا بور ك لات مار في منامن ا در <u>ابن س</u> نُ رُدِّالْعِتَ نِ. ، بناتے منے اور لگام کھنے پر منامن بناتے متھے۔ المراح الم التعليق كو امام سعيد بن منصور في سند تصل كي سائق روايت كيام طلب بیسیے کرکوئی مشخص جا نور پرسوار ہوگرما رہاہے اور جا نورنے کسی کو لات مار دیا توسوار يركوني جرم عائد نبيس موتاليكن اگر سوار في لكام تحديني اس برجانور في من كولات مارايا جانور سے کوئی کیل کیا توسوار صامن ہے اس سے ارش کی جائے گی۔ وَتَالَ حَمَّا دُلا يُفَمَّنُ مِنَ النَّفَحَةِ إِلَّا أَنُ يَنْخُسُ إِنْسَانُ إِلَّا أَنَّ أَنَّ الْ اوراہم حادثے فرایا لات مادنے برضان مہیں مگریہ کد کوئی انسان چو پائے کو کو سکے وَقَالَ شُكُرُنِيمُ لَا تَضَمَّنُ مَا عَاقَبُ أَنْ يُغْرِبُهَا فَتَضْرِبُ بِرِحُ اور الم من يحق كما جا بور اكر بدله في توضا من تنبي من لأ است

كتاب الدييات

E N.I'S

ت وقال الحكووحة الخاذ كافل لمكارى حمارًا عليم إمراً في فتحرُّ لا شي عليم المرافع فتحرُّ لا شي عليم المرافع فتحرُ لا شي عليم المرافع والمنافع والمن

تسبی بی استعلیق کوام ابن ابی تشیب نے سرمتصل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مترب لا "کے معنی بہرہے کرجا نور کونہ بانک رہاہے اور مذروک رہا ہے بلکہ اس کو اس کی مرضی بر چھوڑ دیا ہے۔ 280

280

## بستالنانت المتكن

كِتَابُ إِسْتِنَا بَةِ الْمُعَابِ بِنَ مَعَانَدِينَ وَمِرَدِينَ عَنَا بَهُ وَالْمُ اللهُ الْمُعَابِ بِنِ بَنِ و وَالْمُنْ تَكَايِنَ وَقِتَ الْهُمُنَ اللهُ مُنَ اللهُ الْمُعَلِّ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهِ عَل بِاللّٰهِ وَعَقُوبَتُهُ فِي اللّٰهُ نِيَا وَالْاَحْدِرُةِ وَمِلْلِنَا مَرِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ

و المرتبی معاثرین سے مُرَّا دُوہ لوگ ہیں جوعبان بوجھ کر حق بات کو رُدگریں اوراہاسنت کو مُردگریں اوراہاسنت کو م معرف کے میران کے طریقے سے سٹے ہوئے بول، اور مرتدین سے مُراد وہ لوگ ہیں جواب لام قبول کرکے کفراختیار کریں یا دعوی اسلام کے ساتھ کفر کا ارتکاب کریں بشرک سے مُرادیہ ہے کہ اللہ

ك ذات ياصفات يا ا منال يا عبادت من بسي كوشركك كرد.

وَصَّالَ اللهُ تَعَالَى إِنَّ الشِّمُوكَ لَظُلُمٌّ عَمَلُكُ لَكُلُمُّ اللهِ عَمَلُكُ لَكُلُمُّ الْمُؤَمِّدُ وَكُلُمُ اللهُ مَعَمَلُكُ مَعَمَلُكُ وَكُلُمُ اللهُ مِنْ النَّحْسِمِ يُن . وَلَتَكُوْنَ نَنَّ مِنَ الْخَسِمِ يُن .

( سوره زمر آبیت ع<u>۲۵</u> )

اورانشرتعالی نے فرایا بے شک مشرک میں میں میں کے بھاری طلم ہے۔ اور لیے مخاطب دکھے باشدہا کر تم سنرک کر و کئے نوئمہار سے عمل اکارت ہوجا کمیں کے اور تو نفضان اٹھانے والول میں سے ہو

اعمالِ حسنَه معتبر ہیں یا نہیں۔ ہُمارا مذہرب بیر ہے کہ وہ معتبر نہیں اُس کی دہبل ہے آئیر کرمیہ ہے جب اعمال اکارت ہوگئے تو پھراس کے اعتبار کے کیامعنیٰ .

هلىت عن أنى وائل عن ابن مسعود رضى لله تعالى عنه قال قال المسعود وضى لله تعالى عنه قال قال قال المسعود وأيت من المسعود ومن الله تعالى عنه الله الله المسعود وأيت منه المسكوم الله المسكوم الله المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم المسكوم المركم ال

زهت القارى ه كتاب استتابة المعاندين آست رمحانث در اساءً "معن برائي كرف كي اورمرائي معاصى وبهي شامل سبع تو مدین کا ظاہریہ چاہنا ہے کوئی کا فراسلام فبول کرے اورصالت اسلامیں گنا ہ کا ارز کاب کرنے نواس سے زمانهٔ کفرے معاصی پریعی موافذہ بلوگا ۔ جالا بجر برقرآن مجید اور احا دینے صحیحہ اوراجاع كِفلات بِهِ كُواسلام سع زما تَهُ كُفل كِتام كناه مع كُفر كِحتم بهوجًا في بي - ارشاديد. قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَنْ تَهُوا يُغْفُرُ لَهُمُ . ﴿ كَانْ رُونِ عَهِدَ يَحْ كُوا كُرِيدُ لُوكَ إِنْ كَافُوتُ الْآمِانِينَ مَاقُكُ سُلُفُ رسورهُ انفال آیت ۳۸) توان كے سار وه گذاه جو دانسلام سيبلي بو يكيسي سمعان كرديتي جائينگ مريض مي مع ألد سلام يفرم ما فك له اسلام يد كسار عائناه وصاديا معد حواب بہ ہے ک<sup>ہ</sup> اسکاء سے مراد بہال ہر ہے کہ اس نے دل سے ایان قبول نہیں کیا منا فق ر وا۔۔ <u>بَاعِ مُكْمِلْكُنْ تُلِدِّ وَالْمُنْ تَكَدَّةً وَالْمُنْ تَكَدَّةً وَالْمُنْ تَكَدَّةً وَالْمُنْ تَكَدَّةً وَ</u> مخرندم دوعورت کا حکم۔ وَقُالَ ابْنُ عُسَرَ وَالزُّهُ مِن مُنَّ وَإِبْرَاهِ بَمُ يُقْتُلُ الْمُنْ تَلَ الْمُ حضرت ابن عمرا در زمری اور ابراسیم نے کہا مرتدعورت کو فتل کیا جائے گا۔ حضرت عبدايشان عررفني الشرعبها كي تعليق كوابن ابي شيسبه ن اور امام زميري وا مام تخعی کی تعلیق کو ا مام عبدالرزاق نے سندمتصل کے سابھ روابیت کیا ہے۔ ان آناریے ذکر کرنے سے مقصور امام بخاری کا یہ ہے کہ مُرتد مرد ہو باعورت دونوں کا حکم ایک ہے دونول كوقتل كيامات كالميكن حضرت امام اعظم الوحمنيف رحمة أمته تعالى عليه نے فرما يا كرعورت اكر مرّد بہوجائے تو اُستے فتل نہیں کیا جائے گا. بیر صفرت عبدانٹر بن عباس رضی انٹر عَنِهما کا قول ہے۔ أسع قيد كباجات كاريبال بكراسكام قبول كرك يام جائد. واستشابهم (١) وَتَالَ الله كُيْفَ ادرالله البسي فوم كوكيس بدابيت دے كا جو ا یمان لانے کے بعد کا فرہو گئے اور بیگواہی دے يَهُ وِي اللَّهُ تَنُومٌ اكْفَرُ وَابَعُدَ إِنْ مَا يَعِمُونَ على تقدير رسول حق يربين - اورانبين كفلي نشانيان يْيَهِــ لَهُ وَا ۚ انَّ الرَّسُولَ حَتَّ وَحِــًا ءُهُمُ ا جی مقیس اور الشرظ لمول کو براست بنییں دست لِبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهُ مِن الْقَوْمُ الظَّلِيلُ فَا ان كابرله بيد كان يرالله اورفرت تولسب لَلْتُكَ حَبُرُاءُهُمُ إِنَّ عَلَيْهِ مُرِكَعَنَكُ أُ کی بعدنت ہے ہمبینہ اس میں دہی گے مذان ہر سے اللَّهِ وَالْمُلْكِكُةِ وَالسَّاسِ ٱجَهُمَعِيْن عذاب بليكام وكااور شامنيس بدايت دى مائكً خَسَالِدِيْنَ فِيهَا لَا يُخَفُّفُ عَنُهُ ۖ مر جنول نے اس کے بعد توب کی اور درست الْعُسَدُابُ وَلَا هُمُ مُنِينُظُمُ وَن إِلاَّ ريع نؤصرورا لله بخضن والامهربان سيء باشك النَّذِيْنَ تَابُوْامِنُ بَعُنْدِ ذَٰلِكِ وَ

1-4

اَصُلَحُوانُ اِنَّا اللهُ عَنْفُونُ تَحِيْمٍ ﴿
اِنَّ الْكَذِيْنَ كَفِرُ وْ ابْعُلْدُ الْيُمَا يَعِمُ مُرَّمُ ا ازْدَا دُوْا كُفْرُ الْنَ تُقْبُلُ تَوْبَ تَقْمُ وَأُولَٰ اللهُ هُمُ الضَّ التُونَ إِلَى اللهِ عِنْهِ)

﴿ وقولُهُ. وَإِنْ تُطِيُعُوا نَوْيَهِا مِنَ الَّذِيْنَ الْوَيْقِا الْمِثَابُ يَوُدُّ وَكُمُ لِعَدُ الْمِثَابُ يَوُدُّ وَكُمُ لِعَدُ الْمِثَالُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِدُ الْمُثَالِدُ اللَّهِ الْمُثَالِدُ اللَّهِ الْمُثَالِدُ اللَّهِ الْمُثَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُثَالُ الْمُثَالُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ الْمُثَالِمُ الْمُثَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ا

كَفَرُواْثُمَّ ُ امْنُوَاثُمَّ كَفَرُوْاثُمَّ ازْدُادُ وا كُفْرًا لَهُ مَكِبُنِ اللَّهُ لِيَغُفِرُ لَهُمُّ وَلَا لِيهُ لِاللَّهُ سِسْلِلاً (سورهٔ نساء آیت عصل)

المُحْرِينَةُ وَمَا لَدُهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ

َ کُنْ کُونَ لُ وَلِکِنْ مَنْ شَکْحَ بِالْکُفُرِ صَلْگُا فَعَلَیٰہِ عَصَبُ مِنَ اللّٰہِ وَلَهُمُو عِبَدَابُ عَظِیْمٌ۔ دَالِكَ بِاَ تَصَمُّمُ السَّحُوُّا

رِيهِ عَلَىٰ مَا مِعْتُومُ الْمُعْتَىٰ الْمُعْتَىٰ الْمُعْتَىٰ الْمُعْتَىٰ الْمُعْتَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ فُكُومُ المُعْتَمِعُ اللَّهُ عَلَىٰ فُكُومُ الْمُعْتَمِعُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ فُكُومُ اللَّهُ عَلَىٰ فَكُومُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ فَكُومُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ فَكُومُ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ فَعَلَّىٰ اللَّهُ عَلَّىٰ فَعَلَّىٰ فَعَلَىٰ فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّ عَلَىٰ فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّالِمُ عَلَىٰ فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّىٰ فَعَلَّالِمُ عَلَىٰ فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّىٰ فَعَلَّالِمُ عَلَى فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَىٰ فَعَلَّا عَلَى فَعِلَّا عَلَى فَعِلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَمُ عَلَى فَعِلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَى فَعَلَّا عَلَى فَعِلَّا عَلَى فَعِلَّا عَلَّا عَلَى فَعِلَّا عَلَى فَاعِلَى فَعَلَّا عَلَى فَعِلَّا عَلَى فَعِلْمُ عَلَّا عَلَى فَعِلَ

وَ اَنْصَارِهِ مُردا وُلِسُك هُمُّراً انْعَلْفَ كُوْنُ لَا لَا خِسْرَةً لَا لَا خِسْرَةً

وهجرم يقول من المركز والمسترقيات

لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوُ امِنُ بَعَنَى مَا فَيْنِنُوْ ا شُمَّرَ جَاهَدُ وْإِوْصَ بَرُوْ إِنَّ مَا بَكَ مِنْ

بُغْدِهَا لَغَفُونُ مُن مُرَجِيْمٌ وَأَنْمُ وَاللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللّ

رسوره نحل آبب عناتا عنلا)

۔۔۔ جوابیب ن لاکر کا فریہوئے بچرکفر میں اور بڑھے ان کی توبہ ہرگر قبول سزمپوگ - اور بہی لوگ بہکے میوئے میں۔

اگرتم کچواہا کتاب کے کہنے پر چلے تو وہ تہارے ایان کے بعد تہیں کا فربٹ کرچیوٹی کے ۔

بے شک و ولاگ جوایان لائے بھر کا فرہوئے بھرا بیان لائے بھر کا فرہوئے بھراور کف رس بڑھے اللہ انہیں مرکز ننہیں بختنے کا اور نہ انہیں راہ دکھائے گا۔

اورتم میں جو بھی اپنے دہن سے بجبرے گاتو عنقرمیب اللہ ایسے لوگ لائے گار کردہ اللہ کے بیار سے بہوں گے اور اللہ ان کا بیارا بہوگا۔

پیادے ہوں ہے اور انتدان کا بیبارا ہوگا۔
ہاں جو دل کھول کر کا فرہونو ان پر انٹر کا
عفنب ہے اور ان کے بیے انٹر کا عذاب ہے
بہ اس لئے کہ انہول نے دنیا کی ذندگی آخرت سے
پیاری جانی، اور اس لئے کہ انٹر ایسے کا فروں کو
ہیاری جانی، اور اس لئے کہ انٹر ایسے کا فروں کو
موابیت نہیں دنیا یہ وہ ہیں جن کے دل اور کان
ا ور آنکھول پر انٹر نے مہر کردی ہے اور یہ لوگ
غفلت میں بڑھ ہے ہیں ضرور یہ لوگ آخرت میں
نقصان انتھانے والے میں جھربے شک متہارا

نے جہا دکیا اور صابر رہے بے شک بہتسارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا جہر ابان ہے.

رب ان کے لئے جہنول نے ابینے کھر چھوڈ سے

سننائے ملے بعد ادراس کے بعد انہوں

. . . . . .

﴿ وَقُ الْ وَلَا يَزَا لُوْنَ كُتَا إِنَّهُ وَلَكُمْ <u>َ</u> هَيُّ يَّرُدُّةُ وُكُمُرْعَنُ دِينِكُمْرِ إِنِ اسْتَطَاعُوْا وَمَنْ يَكُرْتَكِ دُمُنِكُمُ عَنْ دِنْيَجُ فَيُمُنْتُ وهُو كَافِرُ فِي أُولِيكِ حَبِطَتُ أَعْمَا لَهُمُ فِي الدُّنْبُ وَالْآخِرَةِ وَأُولِنُمُكَ أَصُحَابُ التَّارِهُمُونِهُاخَالِدُونَ ـُ

اوریہ بوگ ہمیشہ تم سے ارفیتے رہیں گے ہیاں ا کے کمبیں بنادے دین سے بھیردیں اگران سے بن بڑے اور تم بیں جو کوئی اینے دین سے پھرے بهركا فرميوكر مرع توان كساد سع اعمال اكان يىي دىنيا اورآخرت ميں اور پير دوزخي ميں اينييں دوزخ میں ہمیشررسناسیے۔

(سور کا نقره آبیت ع<u>کام</u>)

بِالْخِوسِ منبركِي آسيت على من الأحَدَمُ أَنَّهُ مُ فِي الْاحِرَةِ "الم بحارى نْے لَاجَرَمُ "كِ بعدبِ اصَافِركِ باہے " يَقَوْلُ حَقَّاً" بَرُّ وَلَا جُرَمَ "ك معنی نبائے ہیںان آبات میں ایمان کے بعدار تداد کی منعدد سنزائیس مذکور ہیں۔ ان پراسٹر کی تعنت

ہے ان برفرت تول کی لعنت ہے سب ہوگوں کی لعنت ہے۔ وہ لعنت ہیں ہمیتہ میں گے . الشُّدان كَى مَعْفُرت نبين فرمائے كا انبين سيرهي راه نبين دكھائے كا- ان برالله كاغضب ہے ان

کے بیے بھیاری مذاب بے۔ یہ لوگ کافریس یہ لوگ نقصان میں ان کے اعمال صالحسب اکارت مو کئے یہ لوگ جہنی ہیں یہ لوگ جہنم میں مسینہ رہیں گے۔ یہ مزیدین کا آخرت کا عذاب ہے دنیا میں ان کی ریاسزایے وہ اس باب کے من میں جو مدتیبیں لائے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ اس میں مذکور ہے

بب ذی وغیروسی صلی امتد تعالیٰ علیہ و کم بَابُ إِذَا عَرُضَ الذِّقِيُ وَغَيْرُهُ بِسَتِ

کوکنا بیژٌ برُ اِکہیں اورصراحت نہ کریں جیسے ا التَّبِيِّ صَنَّى إِيتَّكُ نَعَالَىٰ عَلَيْدٍ وَسُلَّمَ وَلَعُرِيُّ حَرِّحُ

كيبس ألسَّامُ عَلَيكُ . نْحُوَّ قُولِهِ السَّامُ عُلِيْكَ . صَلاَلُهُ جے ا ذمی وغیرہ سے مرادم تیامن اور معاہد ہے تعریف سے مرا دیہ ہے کہ انسی

••<u>٠</u> إن كِيُحِن كا أيُمعنى تنقيص كام واور دوسراً معنى تنقيص ميرخالي مو ا ام بخاری نے برتھ بح نہیں فرمائی کہ اس بارے میں ان کا مذہب کیا ہے بلکاس کے منن

میں جو حدیثیں لائے ہیں اس سے بیر ظاہر ہور ہاہیے کو ان کا مذہب بہرے کہ اسے قتل جہیں کیا جلے گا۔ بلکہ اسے کوئی سزامھی نہیں دی جائے گی بلکہ جبیبا جلہ سمیے اسی کے مناسب تعریفتی جلہ

كهدديا جائية متحراس برامت كااجاجا يعبيه كرجو برمجنت دسول التدصلي التذتعالي عليه وسلم ی شان بس گسناخی کرے اُس کی سزافتل ہے اگر حیہ توب کر بے حبیبا کہ کیب بن اسرت اور ا بورا فع کا دا تعمشہورہے۔ ا مام عبدالرزاق نے روایت کی کہ ایک تحص نے نبی صلی مثلہ

1.43

تعالیٰ طیہ ولم کو بڑا کہا نوحضور ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا کون میرے دہمن سے میری کھا یہ سے کے کہا ک کرا کے تعالیٰ حضرت زبیرنے فرایا میں! حضرت زبیرنے اسے قتل کر دیا۔ ابیا ہی ایک واقعہ اور بھی ہے کہا کہ کا کہتے تھی نے منال کی تو حضور میں اللہ تنالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فالدین ولید کو بھیج کر ایسے قتل کرا دیا۔

هل بين عَنْ هِ شَاحِ بَنِ أَنْ بَنُ انْسَ بِنَ مَالِكُ قَالَ سَمِ عَنَ انْسَ بِنَ مَالِكُ قَالَ سَمِ عَنَ انْسَ بِنَ مَالِكُ قَالَ سَمِ عَنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمَى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَى اللّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَكُلْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهِ وَقَالَ السّامُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا قَالَ السّامُ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ السّامُ عَلَيْهُ وَلَا قَالَ السّامُ عَلَيْهُ وَا فَالْ السّامُ عَلَيْهُ وَا قَالَ السّامُ عَلَيْهُ وَا فَالْ السّامُ عَلَيْهُ وَا فَالْ السّامُ عَلَيْهُ وَا فَالْ السّامُ عَلَيْهُ وَا فَالْ السّامُ عَلَيْهُ وَا فَالْ السّامُ عَلَيْهُ وَا فَالْ السّامُ عَلَيْهُ وَالْ ُولُ اللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ وَالْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلُلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الللّهُ الللّ

فَقُولُوْ اوَعَلَيْكُ<mark>مُ عِلَهِ</mark> يَرِي وَمِسْمَرِكِهِ دِورِ

تر کیان این الامیم کی شان برگتے ہیں کہ ذی اگر حصور اقدی کی اللہ تعالیٰ علیہ ولم کی شان برگتیا تی اس بری حاصر ہے اس بیں حاصر ہے کا ان کی دسل بہی حدیث ہے۔ اس بیں حاصر ہے کہ اس نے کا ان کی دسل بہی حدیث ہے۔ اس بیں حاصر ہے کہ اسٹنٹہ رفنی انٹر تعالیٰ عہنما اور حضر ن عبد انٹر بن عمر رضی انٹر تعالیٰ عہنما سے بھی مروی سے اگر جہ اس میں برمذکو زنہیں کہ حصورا قدی مالی کیٹر تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا علیہ وسلم نے اس کے قتل کرنے کا خود حکم موتا اس سے بھی بہی تا بت برور ہا ہے کہ ذی و عیرہ اگر کتا تی کریں تو انہیں حتل نہیں کیا جائے گا۔

علد سائى البيوم والليلة .

كتاب استتا نبرا لمغاندين

بَابُ تِتَالِ الْحَوَارِجِ وَالْمُلَحِدِيُنِ بغث ذانتامتة النُحُجَّةِ عُكُيْهِمْ وَقُولُ اللهوَوَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُبْضِلَّ فَنُومُنَّا بَعْثُ لَا إِذْ هِلْمُاهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ كُمُ مِنَا يَتَفُونَ ( سوره توبه أبيت عطا)

صاف صاف بنانه دئے کس چیز سانہیں

خوارج مخارج نخ کی مع ہے جوصفت ہے طائفہ کی مشہور باطل فرقر جس کی ابتدا ابرالمومنين مولى المسلبين حفرت على رمني الله تعالى عنه كي برمبارك بي واقعه

فارجيول أورملحدول كوحجت فالمم كرني

کے بعد متل کر دینا اور امتد نتیالی کے اکسس

ارسناد کا بیان اورانتدکی بیر شان نبیس کرکسی

توم کو ہرایت کرکے گراہ فرمائے جب تک اپنیں

بجمك بعدموني جن كے كجيففوص عقائد ہيں جوالمسننت كفلائ بي شلا گناو كبيرہ كے مزنكب كو كافر كينا

كوتى خارجى بآملى رميو جائے توسلطان اسلام برزوش ميے كه ان سے جنگ كرے متر جنگ سے بيلے خورى الله خارى الله على ال ميے كه افيام وتفييم كرلى جائے حبيبا كرمولى السلمين امبر المومنين حضرت على رضى انترنغالى عنرے تباسخيا

ببليرحفرت عليدانتكران عباس رعني التكه نغالئ عبنها كوجيجا كرابنيس سحيمائيس ابنول فيخوارج سع يوجها تو

لرحفرت على دخى الله تعالى عندسے آملے۔ بقیدا بنی مِند ہرِ اڑے دسیئے اس کے بعد حضرت علی دخی اللہ

میں خود امام بخاری نے حضرت ابو سعید فُدری رضی الله تعالیٰ عندسے جو صدمیث رواست فرما تی ہے۔

مُنْجِدِنِيَ ملحدَى جُعَبِ ملحد كے معنی حق سے میٹ کر باطل کی طرف جھکنے والاسے جب معا ذا للہ

ِنهِ وب نَهِ بنایا کرحضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ نے محکم ممان کرننرک کیا الله تعالیٰ فرما تک پیے اِب الْحَلَمُو إِلهُ دِيلَةِ" مُونِ التَّرْسِي كِهِ لِيهِ حَمْم بِيعِ ـ حَفْرِت عبرالتَّرْبن عباس رَفَى الِيَّهُ تعالى عبَهَ لم فرماً بالحم

جب مبال بیوی میں صب مولم اس نوشنو مراین طرف سے ایک کو حکم بنات اور بیوی این طرف سے-ادشادہے فَ بْعِثُوا حَكُمًا مِنْ أَهْلِهُ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهُ الْكَحْمُ سُومِركَ اہل سے جیجوا در ابکے گئے، بیوی کے اہل سے جیجو ۔۔۔ بیسٹ کر تقریبًا ثمین ہزار خوارج تا سب ہو

تعالى عندف ان سے جناك كري تقريبالسمبى كو تير تين كرديا. چون خوارج اینے آپ کومسلماک کہتے مقعے اس بیے تھید لوگوں برخوارج کا قتل کیا جا ناگراں

كزدا توحض على رصى الله نتا لي عنه في فرمايا . خارجي مقتولين بين لاسن كرد أبسنخف اليهام وكا جس کا با تفرعورت کے بہتا*ت کے شل ہو تگا اگر مقتولین میں ایسائٹخیص مل کی*ا توحصنورا ف رس

صلى الشرنتي الي علبه وسلم في بينبين كوئي مجرمطابق تم نے بِرْنزيٰ فيلائق كوقت ل كيا- لامنول كے ذهير مين ايسامفتول ملاجل معصب لوگون كواطبينان بيوگياجيساكه"باب من توك فتال يخوارج

هن القارى ٥ باستنتاننرالمعاندين اس ميں بالاختصاد مذکور ہے۔ نَ ابْنُ عُمَّ رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْكُ يُرَاهُ اورحفرت ابن عررصى الشرقعال عينما خوادج كو بدنرين الت فالكفتارة جعكوة لوا مام طبری نے ننبذیب الآنا رئی*ں سن<sup>ر م</sup>صل کے ساتھ دوایت کی*ا ہے اس میں بیرزیاد ہ ہے کہ تبحیر بن عبداللہ بن اسد نے حفرت نا فع سے پوچھیا کہ ے ہیں ابن عریضی انشر تعالیٰ عہما کی کیا رائے تھی توا ہنوں نے کہاکہ ً وہ اہنیں برترین وریه عارجیول می کا دوریدانام ہے اس وجه سے کہ خارجی بہلی بار <u>عقے اُوراپنی تنظیم قائم کی تقی یہ ایسے ہی ہے مبیعے وہا بیوں کی سب سے</u> برای شاخ کو دیوبندی کماجا تاہے اس عبدس ان کاسب سے طابیشوا عبداللہ بن کدی تھا بعد میں خوارج کے ببین فرتے سے مراد کلمہ گوافراد ہیں اس بیے کہ <u>تھلے ہو</u>ئے کفار کتاب اللہ کی تا ویل نہیں يى نازل ببونى بن انبين مسلما نول يرجيسيال كري حضرت ع سے نفرت کرنے بھتے اور انہیں برترین مخلوق میں <u>سے م</u>اتے . <u>سے سے کرحفرت عبرالترین عمرا ورحضرت ابن عباس اور</u> چفرست انس بن مالک رصوان الشرعليهم اجعين اين بعدوالى نسلول كوير وصيت كرتے منے یا د<u>ت کے لیے</u> جائی*ں نران کے بیکھیے نماز پڑھی*ں اور نران کے غرن امام بخاری نے اس کے بعد حفرت علی رقبی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہے گر آخرزمانے میں ایک قوم نکلے کی جو نوع اور بے وقومن ہوگی ن کے قول کی بات کرے گی اوران کا اہما ن ان کے صلت سے آئے ہیں برطعے کا دین سے سے نکل جا تا ہے انہیں جہال یا وُ فتل کر د اس لئے کہان کے فتل رنے میں قتل کرنے والوں مے لئے تواب ہے اسی سے باب کی مطبا بقت سے اس *عد*ریث میں بہ تھاکہ پہلوگ آخرز طنے بین نکلیں گے اس سیمرا دخلافت راشدہ کا اخیر زما نہ ہے اس لئے کرحفے رہے ىغىيىتەنتۇلى دىسول ا مىشەھىلى امتەعلىيە دىسىلىم كى ئەدىرىيىنە ئىب<u>ىر بىرى</u>كە دىسول ايىتەمىلى ايىتە تىغا لى علىبەرك

نے رمایا کرخلافت میرے بعد تمین سال ہے کھر بادشاہت میرے بعد تمین سال ہے کھر بادشاہت ہوگی اور خوارج کے نہر دان میں قتل کا مخصد شاخت میں بیش آیا کھا جو حضرت مسلی رضی التارت کا فران اور علامات نبوت میں گزرج کی ہے۔ میں گزرج کی ہے۔

جوخوارج کو نالیف فلب کی خاط اور اس بیونتل نه کرے که لوگ اس سے بعط کنے تنگیں گے . بَابُ مَنْ تَرَكَ قِتَالَ الْحَوَارِجِ لِلسَّا لَهُ فِ وَ اَنْ لاَ يَنْفِرَ النَّاسُ عَنْكُ. ص<u>٢٢٠١</u>

حليث حل من الله على وقال قلت السه والما عنه والما عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه و الله تعالى الله عنه و الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعا

فرن ۲۸۶۲ کی بخاری کی روایت میں عراق سے اور سلم کی روایت کی ایک روایت میں نحوالمشنوق مسر سرائی نے اور مراد نجد کے باشند سے بنی متیم کے افراد ہیں علام عینی نے سخر سے فرما یا ۔ ا

"هُ وَوْمَ مُحْدِيدًا لَقُومُ خُدِهِ إِمِن نَجِيلًا لَيْ يَعْمُ مُحْبِدُ سِي لَكُلُ جَبِي لَ تَمْمِي

موضع التهيميين" خوارج كے بار يربي برارشاد كردين سے با ايان سے باسلام سے البين كل جائيں كے جيبے تيرنشانے كوجھيدكر پارنكل جا اہے ٣٥ صحار كرام رضى الشرتعالی عنهم المجمعین سے مردى بيے طرانی نے اوسطيس سند جديد كے ساتھ فرزدق شاعر كے بطريق كرانيوں نے حضرت ابوسريرہ اور حضرت ابوسعبہ خدرى رضى الشرتعالی عنهما سے بوجھا كرميں الشرق كا باشندہ ايك شخص بول اور كھيد كوك بم سے ملك كئے ميں اور جو لا إلا الآ اللہ كہتا ہے اسے مسل كرنے ميل وران كے اسواكو امن د بتر ميں توان دونوں نے مجھے تبايا كريم نے بنے صلى اللہ تا تا اللہ ہوئے كوئے مراتے ہوئے ہے۔

على مسلم ذكاة، نسائي نفناكل العران -

## بناللفظائف المالا

مگروہ جومجبور کیا جائے اوراس کا دل ایمان پرجا ہوا ہو، ہاں جو دل کھول کر کا فرہر توایسے لوگوں پرانٹر کاغضب ہوگا اوران کو بڑا

عداب ہوگا۔ مگر ہے کہ نم ان سے ڈرو۔

دہ لوگ جن کی جانیں فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ دہ لوگ اپنے ادبر ظلم کرتے تھے ان سے ذرشتے کہتے ہیں تم کا ہے ہیں کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کم زور تقی کرتم اس میں ہے رت کرتے ۔ ایسے لوگوں کا مھی کا نہ جہنم ہے اور یہ بیلینے کی ہیت بری حگہ ہے۔ مگر جوم د اور عور تمیں اور جیجے

دبالنظ مکنے جن سے مذکوئی تربیر بن بڑنے مز

راسنهانبن توقرب هي كرامترا كبيول كومعا

فرمائے اور اللہ معات فرانے وا لاء بخشنے

والاسیے . اور کم زورم دول اور عور تول اور بچول کے واسطے جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے بہا رہے رب ہمیں اس سنی سے نکال جس کے باشندے ظالم میں اور ہیں ابنے پاس سے کوئی حایتی نے نے اور تیمیں اپنے پاس سے کوئی مدر گار دیے دیے۔ جَابِ قولِ اللهِ إِلَّا مَنْ الْكُورَةِ وَقُلْبُ فَ مُطْمَئِنَ عِالْاِئِمَانِ وَالْكِنْ مَنْ الْكُورَةِ وَقُلْبُ فَمُ مُطْمَئِنَ عِالْاِئِمَ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَا كُنُورَ مَنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَا كُنَّا مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَا كُنَّا اللهِ عَلِيْكُمْ وَلَهُمْ عَذَا كُنَا اللهِ عَلِيْكُمْ وَلَيْ مَنَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْ مَنَا اللهِ عَلِيْكُمْ وَلَيْ مَنَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْ مَنَا اللهِ عَلَيْكُمْ وَلَيْ مَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ عَذَا لَهُ مَنْ اللهِ عَلَيْكُمْ عَذَا لَيْكُمْ عَذَا لَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَذَا لَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْك

اُ وَتَالَ إِلَّا أَنْ تَتَقُونُ امِنْهُمُ رُقُقًا لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا (وهى تفنية) - آل عران آيت عمر . وَتَالَ إِنَّ اللّٰذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمَلْ لُكُتُ

ظَالِمَ أَنْفُسُهُمْ مَ تَكُنَ فَيْمَ كُنْثُمُ تَكُوا لَوْمُ كُنْثُمُ تَكُوا لَكُمْ كُنْثُمُ تَكُوا المُمُ تَكُنُ الْمُسْتَضَعَفَيْنَ فِي الْارْضِ قَالُوا المُمُ تَكُنُ الْمُسْتَضَعَفَ فَيْمُ وَسَكَ وَكُوا فِيهُا مُكُنُ اللّهُ فَا فُلِكُ اللّهُ مُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرّجَالِ مَصْلَيْدًا وَلَا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرّجَالِ مَصْلَيْدًا وَلَا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرّجَالِ مَصْلَيْدًا وَلَا الْمُسْتَضَعَفِيْنَ مِنَ الرّجَالِ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رسورة نساء آيت عنه تاعه ) وَ النَّسَاء وَالْولْكَ انِ الْذِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْولْكَ انِ الْذِينَ يُعَثُّولُونَ مَنْنَا اَخْرِكْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقُرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْدُمًا وَجُعَلُ لَنَامِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعُلُ تَنَامِنْ لَكُنْكَ وَجُعَلُ لَنَامِنْ لَكُنْكَ وَلِيَّا وَاجْعُلُ تَنَامِنْ لَكُنْكَ

فَيَجُعَلُ لَّنَامِنْ لَكُ نُلَّكَ وَلِيَّا وَاجْعَلُ نَصِيلُوً ا (سورہ نساد اَيت م<u>ھ 4</u>)

عُفْتُوا غُفُورًا۔

-25 G

ئ القا*ری* ۵ كتاب الاكحواع اکراہ کے معنی ہیں کسی کواس کی مرضی کے خلاف کسی کام پرمجبور کیا ہائے اسی کو جبر بھی کتنے ہیں۔ اکراہ کی دوشمیں بیں ایک نام اور اس کو هجی تعبی كتفيس دوسرى نآص اوراس كوغيرته بيح بمقي سيتغيب اكراه تام يرب كرمار واست إكسى عنوك كايث واست باخرب شديدى وهى دى جلار خرب شٰ یہ کا مطلب برہے کہ اس سے جان جانے کا یاکسی عفنو کے لیے کاریاً لعن ہونے کا اندلیث ب مَثْلِ ظالم يوكناب كربركام كرورن تخفيمار تے مارتے بىكاركردول كا۔ اکراہ ناقص پر ہے کہ جس میں اس سے کم کی دھمکی ہومشلاً جوتے مارول گا، کو ڈے مارول گا، مكان ميں بند كر دول گايا لو كھ يا دُل با ندھ كر ڈال دول گا۔ اکراہ کے سٹ رائط بیابی :۔ ا مُكِرِّه جس نعل كى دهمكى دتيا سواس برقا در بو المحرُوكو ( معنى جسے دهمكى دى كئى) اس کا غالب گمان ہو کراگرمیں اس کام کو مذکرول گا توبیجس کی دھمکی دے رہے ہے اسے کرگز رہے گا۔ جس چیز کی دھمکی ہے وہ جان لینا ہے یا عضو کافنا سے یا ایساغم پیدا کرنا ہے حب کی وجه سیے دہ کام خوستی اور رضا مندی سے مزیر کے مگڑہ بہتے سے دہ کالم نذ مرنا جا ہتا تھا تواہ اپنے حق کی وجہ کسے یا کسی دوسر کے تخص کے حق کی وجہ سے یا نجتی رنٹرع کی وٰجہ سے اس کی فروع اور احبکام بھیت کشیرہیں جو فقر کی کتابول میں تفصیل کے ساتھ مذکورہیں . قوله إلاهمُن اكورة ف يرآية كربم حفرت عادين باسر صى الله تعالى عذك بارك میں نازل ہوئی ہے انہیں کا فرول نے بچرا اوران کومجبور کیا کر محد صلی اللہ تعالیٰ علبہ وسلم کے سائھ کفر کرو۔ ظالمول نے اہمیں یا نی میں غوطے دھٹے اتنا زیادہ کہ برحواس ہو گئے اسی حالت میں ظالمول نے جوجیا یا کہلا بیا اس کے بعد وہ روتے ہوئے رسول انٹرصلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم ى فدمت بى ما حربهوت ، تىرگەرىشت سنائى حصنور اقدس صلى اىنئە تعالىٰ علىيە وسلم نے ان کے اِنسووَل کو پونچھا اور فرمایا کوئی حرج بنہیں. ایسے موقع پر اُسندہ تھی اجازے ہے اُس بر یہ آیڈ کرنمیرنا زل ہوتی ۔ ایب بار ظالموں نے انہیں آگ میں ملایا رسول انٹرصلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم کا ادھر سے ئزرہوا نو آپ نے اپنے دست مبارک کوان کے جہم پر بھیرا اور دعا فرا لی <sup>لے</sup> آگ عاراور آل عاد پر مُفنذي اورسِلامت بوجاً حبيبا كرا براسيم عليبِك لام برُمبوني مُقَى . قوله إلاً أن تَتقوا - اس كيه بيات. مومن برکا فردل کو دوست مذبب آئیں لايتخبذالكؤمينون الكافسرنين

೬ಮಾ

چسندالقبادی ۵ أُولِيَياءً مِنُ ﴿ وَنِ أَمْدُومِنِينَ وَمَنْ تَفَعُلُ مومنون کے سوا اور حوابسا کرے کا توانٹر کی طِرِف سے سی چیز میں نہیں مگر یہ کران سے رِٰ إِكْ فَلَيْسَ مِنَ إِينَّهِ فِي شَرِّي إِلَّا أَنْ ئېمئى كچەخون يو. لیعنی اگر اکراہ کی صورت بربرا ہوجائے تو اس کی اجا زنت ہے کر بنظا ہر کا فرول۔ سل جول *کر* تو۔ ا ورا بوعبدانشرا لم بخادى نے كہا استرنغا لئ نے ان كم زوردں كومعذور دكھا جواپینے آپ • کے اسینی کا فرول کے قبصہ میں تھینسا ہوانتحض حس طرح مجبور ہے کہ کا فرجو جے اہمی اِمیں جوچاہیں کرائیں۔ اُسے اس پر قدرت *ہنی*ں کرالٹرعز وجل نے جن جیزوں سے کرنے کا تھ د پانسے انھیں کرسکے بمبورسے کراُسے بھیوٹ ہے۔ یہی حال محرُہ کا ہے کہ وہ بھی مجبود کے کہ اُسے جس نے کا حکم دیا جائے وہ کرے ۔ اس لیے جیسے *شتف عف خلاف مشرع کسی کام کے کرنے سے* بنسكار نبيس اسى طرح مكره محى كنبه كاربنبس اس بيجو حكم مستضعف كابي وسي مكره كابهي مونا وَتُأَلَّالُ كُسِنُ التَّقِيِّيِّيُّ إِلَى يُوْمِ الْقِيلِ کے معنیٰ بر ہیں کہ اسبنے دل کی بات کسی کے سامنے ظاہر کرنے سے بحیا۔ تقتیر کے اصل متی بیاہے۔اس تعلیق کو اہم عبد بن تحمیدا ورابن أبی ا تقدروایت کیاہے۔ اصل عبارت یہ ہے کہ مومن کے بیے تقیہ قبام كرّ قتل مي تقيد زكيا جائے . اورعبد بن حميد كالفظ بينے مرّا س نفس كے قتل بي جے یی تسی تو غیبور کیا گیا بہال تک کرفتل کی دھنگی دی تنی کسی مسلمان کو تنا کرومکڑہ کو جائز نہیں کہ اسسے مقتل کرے۔ امام بہقی نے حفرت ابن عباس رضی الیونیوا سے روایت کیا کہ تقید صرف زبان سے ہے ۔ اور فلب ایمان کے ساتھ مُطلبُن ہو۔ دوسرے کونتل

كتاب الاكراه هن الت الى ۵ كرنے كے بيے إنفون بڑھائے۔ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِي لِللَّهُ عَنْهُ مَا فِيمُنَ أَيْرُهُ لَهُ اللَّصُوصُ فَيُهُ ۸۲۱ اور حضرت ابن عباس رفنی النتر نغالی عنهما نے بمها اس شخص کے بارے میں جیسے چرروں نے مجبور ک شِينَ وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبُ بِرُوالشُّعْبِي وَالْحُسَنُ ـ ے دیے یہ کھونہیں اور بہی ابن عرابن زبیراور شعبی وحسن تصری نے فرمایا -| حفرت ابن عباس رضى الله نتمالى عنها كى تعليق كوامام ابن ابى ستيبه اور ا مام عُيدِ الرزاق نے روايت كياہے اور حفرت ابن عمرا ورحفرت ابن زبيررضى الشرتعا يل عنبها كے فول كو حميدى نے اپنى مبامع بين بيہ فی نے اور امام عبدالرز ا ق نے روایت کیا کیے اور امام شعبی کے قول کو امام عبد الرزاق نے اس تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے کا گرجوژل تهاس کو بیوی کے طلاق دینے پر مجبور کیا توطلاق بہیں اورا کر بادشاہ نے مجبور کیا نوطلاق واقع ہرد جائے کی۔امام ابن عدیبنہ نے اس فرق کی توجیبہ سے کی کہ جور اسے قتل کردھے گا اور امام سن بھری <u>ے تول کو امام سعید من منصور نے روائیت کمیا تواہوں نے فرمایا ک</u>وسکر کا کی طلاق واقع کہیں ہو گئ اوراین ببطال نے ابن منذر کے تابع ہوکر کہا کہ اس پراجاع ہے کہ جو کفر پرمجبور کیا گیا ہیہ ے بہاں تک کراس کواپنی جان کا اندلستیہ میو اور وہ کفر کر دے اوراس کا دل ایمان پرمشا ہوتو اس کو کا فرنہیں کہا جائے گا اور اس کی بیوی اس کے نکاح سے بہیں مسلے گی-جهور كا مذبيب ببسيع كرمُكرُه كي طلاق وا قع نهيس بيكن إمام زميري يا قتادِه يا ابوقلام كاقول ہے كہ واتع ہے اور يہى ہمار امذ سب ہے البنداس ميں نفيضيل ہے كراكر زبان سے طلاق دیے تو واقع ہوگی اور صالبت اکراہ میں مخریری طلاق دے اور زبان سے کھیے نہ کھے توطلاق واقع نهين. مكره كافكاح جائز تهيس-بأب لايجوزنكاح المكرك صكك اورمجبور مذكروا بن كنيزول كوبد كارى ير وَتُوالُ اللَّهُ ولاَ تُكُرِهُ و انْسَبَاتِكُمُ ا جبکه وه بچناچاین تاکهتم دنیوی زندگی کا عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرِدُنَ تَحُصُّنَّا لِتَبْتَغُواْ كجه مال فيابو اورجوانهين مجبور كريئ لأتو عَمَا صَّ الْحَيْوَةِ الدُّنَّ نُياوَمَنُ يُكُرِهُ لَكَ بےشک انٹر بعداس کے کہ وہ عبوری ہی نَيِاتَ اللَّهُ مِنْ أَبِعُ لِهِ إِكْرُ اهِمِينَ عَفُوْلًا ى مالىت پردېي. بخننے والامېسىدان ڙجيم۔ ( سورهٔ نور آبیت ع<u>سس</u> )

مام طور برمشہور سے کہ ام بخاری جب تبعض الناس کہتے ہیں تو ان کی مراد لو مسل اس سے احما ان مہور ہے کہ ام بخاری جب تبعض الناس کہتے ہیں تو اس سے احما ان مہور نے ہیں اگر بہاں بھی ان کی مراد احما ان ہی کو کہ اشت ہوئی ہے۔ احما ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کے بیجنے یا مہد کرنے یا کسی کو ہم کردیا ہما اور اس نے ابنا مال بیج دیا یا کسی کو ہم کردیا مال کے بیجنے یا مہد کرنے یا کسی کو ہم کردیا

ביביינים

نزهت الغارى ۵ كتابالاكوإع یامال کا افرار کربیا تو اکرام دور مرونے کے بعد اس کو اختیاد سے اگر جاسے نوان عقود کونا فذ كردى اوراكرمإب توفشخ كردے اس بيے كريت مقداس كے الى سے آس كے على مي صادر موا اس بيعمفيد بلك سير باب أس من ترامني نبيب بان كئي تواس كاحتم وه بيو كيا جو السيد تمام عقو دكا يهجني شرط فاسد بإى جائي اگرمت رئ قبصه كركاس مين كوئي تفرف كردے جو قابل تقض مر وجيد كازا د كرنا اور مدر كرنا وه نا فذيروجائك كا اورمشنرى يزنبيت لازم بوگى اور أكر باتع جائز كردية توسيح مع كيول كماب راضي بالي كئي. باب اِذَا استَكُرَهَتُ الْمُرُاعُ اللَّهُ عَلَى جب عورت كوزنا پر جبوركيا جلت تواس النِي فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل هُومُ تَيْ فِياتُ إِنلَّهُ مَنْ بَعُلِهِ إِكُنُوا هِمِيتٌ ﴿ أَوْرِسِ تَا أَبِسِ مِجْبِورِكِيا تُوسِيْنَ الشَّالَ كَ عَفُوزٌ سُ حِيْمٍ صَكِرُا مجور كي ملف كيعد تخفي والامهر بان سه. رصى الله نعالى عنف اس برمدهارى كيا اور اس كوجلا وطن كر دبا اور لونظى كوحد بنسيس كان اس بير رعلام ف اسع مجبور كيا كفا. م يصفيهنت ابي عبيه و حفرت عبرالله بن عمر صنى الله تعالى عنهما كي زوح بهين رفتيت امارت سے مراد بيہے كه وه فليغُه وقت حضرت عمرفاروق رضى اللّه تعالى عنكام الوك مخسار ولديدة من الحنوس سيم اديد يد كروال عنيرت مي سي حوكس بيت المال مين جمع موتاسيع به لونگري اس مين فقي حضرت فأدوف أعظم دي التفرنغالي عنه بنه اس غلام کو بچاس کوڑے مگوائے اور چھے میلینے کے لیے عبلا وطن کر دیا اس بلے که غلام کی حد آزاد کی آدھی بعاور باندی پرمدنهیں جاری فرمانی اس سے نابت بواکر مکر کہ پرمدنجیں خواہ مکر کہ مرد ہویا

كت بالاكواكا هي زالق ارى ۵ وَفَالَ الزُّهْرِي فِي الْأُمَةِ الْبِكْرِيفَ نَرِعُهَا الْحُرُّ يُقِيمُ ذيك الْحَالَ ۸ ۲ اورامام زہری نے فرمایا که کنواری بافدی جس کا بردہ بکارت کوئی آزاد تلحض بھار کڑا۔ عَ الْأُمْتِ الْعُلَامُ اءَبَقَدُمِ أَعُمِنِهَا وَيُجُلِكُ وَلَيْسَ فِي الْأُمْتِ النَّبَيْرِ اس بونڈی کی میمت ہیں جو کمی ہو گئیسے وہ زان سے وصول کرسے اور کوڑا تھی مارے اور اگر بونڈ ضَاءِ الْأَرْمُةِ عُنْهُ وَلَكُنْ عَلَيْهِ حَلَّا لَهُ راری بنہیں توائمہ کے ب<u>نصلے میں کوئی مانی تا وان نہیں میکن اس پر حد س</u>ے۔ ا ام زہری کے تول کامطلب بیہ کرزیا کرنے کی وجہسے پر دہ بھارت بھٹنے کی وجه سے اس کی متیت بیں جو تمی پیدا ہوگئ حائم زانی سے اس کومبی وصول کرے گا اوراس زانی برحد معی جاری کرے گابترطبکہ زانی آزاد ہو۔ امام زہری نے اگرمیہ فرایا ہے ویجینلید مگراس سے مراد صدیے اگر زانی محصئن ہے تو اسے منگ سار کریں گے اورمحصُن نہیں کو کو ڈے ادبی گے۔ نسی کا اسنے ماتھی کے بارے میں برقتم بَاكِ بَعِنْنِ الرَّجُلِ بِصَاحِبِهُ اتَّهُ أَخُونًا إِذَا أَنِكُ اللَّهِ عَلَيْكِ الْفُتُلُ أُونِي وَكُوعٌ فَي كَفَانِكُ بِياسَ كَابِعِ لَيْ سِي حِب كرب قرربيو كم وَكُنْ لِكُ كُلُّ مُنْكُرُ لِإِيخِنَا فُ فَالِتَّهُ يُذَبِّ ﴿ كُونُ اسْتُقْتُلَ مُرَدِ عِياعِصُونَ تُورُ دِي إدر عَنْهُ الْمُظَالِمُ وَيُقَاتِّلُ دُونَ مُ وَلَا يَخْنُلُ لُمُ ا ہے ہی ہرسکرہ کا حکم ہے جو ڈور نا ہواس سے سلم کو دور کرے اور اس کی حابیت میں لڑے اور اسے نَبِانَ ثُبَا تَكُ دُونَ أَلْمُ ظُلُومٍ مِنْكَ فَوُدَ چپوڑ نہ دے اب اگر مظلوم کی حابت میں کس کو عُلَيْهِ وَلا قِصَاصَ . تحتل کردیا تواس پر فضاص کنہیں ۔ 1.120 عُبْدَكُ اوْنُقِرُ بِلَيْنِ اوْتَهُبُ هِبُحُ وَكُلُّ عُقَلَ لِهَ اوْلَحْقَتُانَ ابَ

النَّاكِ فِي الْاسْلَامِ وَسَعَهُ لَا لِكَ لِقُوْلِ لِنَّبِي صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَى عُلَيْ لا می بھانی کو متست کی کودیں ہے تو اسے آسیا کرنا جائز کیے کبونکہ بی صلی اللہ نغا کی علیہ لمُ أَلَّتُهُمُ أَخُوالْكُمُ إِلَيْ الْمُعْرِالِمُ الْمُعْرِالِمُ الْمُعْرِالِمُ نے فرایا مسلمان مسلمان کا بھا ک سیے۔

نزه نیالفتاری د کتاب الاکراه الله می الناس کو قب ک کتاب الاکراه الله کو کتاب الاکراه الله کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا کو کتاب کا

وَقَالَ بُعُضُ النَّاسِ لُو قِبُلِ لَهُ لَتَشْهُ وَبِنَ الْحَمُنُ الْخَمُنُ الْخَمُنُ الْخَمُنُ الْخَمُنُ الْخَمُنَ الْخَمُنَ الْخَمُنَ الْخَمُنَ الْخَمُنَ الْخَمُنَ الْخَمُنَ الْخَمُنَ الْخَمْنَ الْخَمْنَ الْخَمْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ لِلْمُنْ الْ

كُتَّابِ وَلَا سُنَّةِ وَقَالَ النَّبِي صَلَى اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَ لَ اِبْرَاهِمُ اللَّهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فَ لَ اِبْرَاهِمُ اللَّهِ وَمُ مَرِءَ وَ وَ وَلَا النَّهِ فَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهِ وَ اللَّهُ فَى اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَ

وہ اس کے کہ اگر کسی ظالم نے کسی مجبور سے یہ کہا کہ شاہ ہے کہ تبعض الناس کے قول میں تناقص ہے وہ اس طرح کہ اگر کسی ظالم نے کسی مجبور سے یہ کہا کہ شراب بیویا برکہا کہ مردار کھا و ور نہ ہم متہارے باپ یا بیط یا کسی ذور حم محرم کو قتل کر دس کے۔ تو اُسے اس صال میں شراب بینیا یام دار کھا ناجا کر نہیں اس بیا کہ مضطر نہیں۔ اور یہ باکل کھلی ہوئی بات ہے مضطر اس وقت ہوتا حب وہ خود اسس کے قتل کی دھم کی دی تو اصفطر ارکہاں سے با باگیا۔

ام بخاری محتے ہیں تھے بیں کہ اگر کسی ظالم نے یہ دھم کی دی کہ ہم تہمارے باب یا گیا۔
ام بخاری محتے ہیں تھے بین کہ اگر کسی ظالم کو نہیں بیجو کے اور دین کا اقرار نہیں کرو کے با ھیہ نہیں کہ ہم تھارے باب بھیے کو قتل کر دیں گے۔ اگر کم اس غلام کو نہیں بیجو کے اور دین کا اقرار نہیں کرو کے با ھیہ نہیں کہ ہم تھا ہے۔

سے و کی مروب کے اس کا مقتض ہے کہ اس حال بین جوعقد کریے وہ لازم ہوجا کے بسیکن ہم کر دیکے تو قیاس اس کا مقتض ہے کہ اس حال بین جوعقد کریے وہ لازم ہوجا کے بسیکن ہم استھانا یہ کتے ہیں کہ اس حال میں ہرعفد باطل ہے۔ بیصریح تنافض ہے کہ بہتی صورت میں کہا،

28

كه اكراه نبيس اور دوسرى صورت مين كها كرفياس اس كالمقتضى ہے كه اكراه بإياجار بإسيرها لا يحد دونول صورتمي يكسال بين اس كاجواب علام عنى نے يدديا كربيال منا قصد بنبي ہے اس بيے كرمجتبد

وجائزے کراستھان کی بناء برقیاس کو ترک کرے اور استھان حنفیہ کے نزدیل فحت ہے۔

فولة فرقوا ودمرى تعريض باكى كرحفيه كالنهب بيسيه كه الركسي سي كها كيااس اجني تخف کو متل کریا فلاں چیز کو بہے دہے اس نے اس چیز کو نیچ رہا تو بیے لازم ہے آور اگر کسی ذی رقم محرم کے بارے میں بہی بات کہی اور اُسے اس چیز کو بیجے دیا توعقد لازم نہیں یہ تغیریق

نه کتاب الله بسط نابن ہے مذاحا دبیت سے نابت ہے ۔۔ اس کا جواب علامہ بدرا لدین محمود عینی نے بیر دیا کر ہر کتاب التدسے بھی نیابت ہے اور سنت سے بھی نابت ہے۔ الترعز وحل نے

فرايا" اَكَنِ بْنُ يَنتَبِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبَعُون اَحْسَنَكُ (نُمِ آبيت عَمْلُ) وه وَكَ جو باتَ مُنْ مَا اسے اچھ بات کی پیروی کرنے ہیں۔ اور حدبہت بہسے ۔ حکار ٰاگا اُلمُسُلِمُونَ حَسَنًا فَهُو

عِنْكُ اللَّهِ حَسَنٌ حَسِ كُومُ لللله الجهاسمجين وه الله ك نزديك مجى الجهاسيد.

حضرت سيدنا ابراتهم عليه القلوة والتسليم ني ظالم بادشاه كروبروابن المبير حضرت ساده رضی انشدنتما لی عنها کے بارے میں کہا یہ میری بہن ہے سارہ دمشتہ کے اعتبار سنے ان کی بہن منہیں تقیس که ذی وجم فرم ہوتیں بلکه دسی بہن تھیں۔ تواس سے نابت ہوا کہ اکراہ کی صالت میں قریب و بعيد سے کھا طاسے کچھ فرق نہیں بڑتا صرف مسلمان ہونا کا فی ہے " فی دین اللہ" حضرت امام بخاری کی

قول سے، مرادیہ ہے کہ اللہ کے دین میں میری بہن سے۔

التَخْمِي إِذَا كَانَا لَمُسْتَحْلِفُ ظَالِمًا فَينتَكُ الْحَالِفِ

اس تعلیق کوا مام محدین حسن رضی النشد تنی انی عنه نے کتاب لَآثاریں روایت

بالميتم تتحلف كم مظلوم مونے كى صورت بىيە كە ايك تنخص كاكونى حق ی پرہے اورصاحب می کے پاس بیسہ نہیں تووہ مُدعیٰ علیہ سے تسم نے گا۔ یہال مُدعی مظلوم ہے تو فشم میں مُدعی کی بنیت کا اعتبار ہو گا۔ حضرت امام مالک اور جمہور کا مذہب ہیں ہے۔

ا ورہےاریے بہاں ہمینتہ قشم کھانے والے کی منیت گا اعتبار ہے .

281

كناب الاكرالا

هناالفادی ۵

## بنالل المستميط ركتاب الحيكل شنا

جيل حيدي جمع سے حيله اس خفيرطريق كاركو كتے ہي جس سے مقصود كو ماصل کیا جائے۔حیدجس بنیا دیر کیا جاتا ہے اس کے اعتبارسے اس

ں ہیں آول کسی مباح طریقہ کوکسی حق سے باطل کرنے یا باطل کے اثبات کا ذِربعہ منایا تے تو وہ حرام ہے۔ دوم کسی حق کے ثابت کرنے یا باطل کے دفع کرنے کا ذریعہ مور کیمھی وات

وم اوراكرس نا بينديده چيزي واتع بون سي بين كياجات ب ہرد تا ہے اور تعبی مباح جہارم اور اگر کسی مستحب کے ترک کا ذراید نبایا جائے

حبله کی اصل قرآن مجید اور اما دست میں موجود ہے سیرنا ایوب علیالصلوٰۃ وانت ا نش می منتلا تقے آورسب نے انہیں جھوڑ دیا تقا اور مردث ان کی اہمیہ ان کی فدمت نی تقیں · ایک بار دبیمیں ماخرم ومیں توسیرنا ایوب علیالصلوٰ ہ وانت بھرنے فسم تھائی کہ مم کو

ت کے بعد سو ضربیں ماروں گا۔انٹرعز ومل نے ان سے فرما با :۔

ا در أبينے ماتھ میں (سونتکوں والا) ایکہ وَحُدُهُ بِيَدِيكَ ضِغْثًا فَاضُوبَ بِهِ حماله ولي كرماروا ورفشم منه تورو. وَلَا تَحْنُنُكُ - (سوره صِنْ آيت ١٨٨)

ا بودا دُوا ور دوسری سنن میں حضرت ابوعبا دہ بن سہل بن صنبعث سسے مروی ہے کہ ایک ا ، ذور م<u>و گئے تھے</u> کہ صرف ہڑی برحمر ارہ کیا تھا اسی صال میل ہنول

نے زنا کر دیا بھراس برنا دم ہوئے اور حضورا قدس صلی الشر نتعالی علبہ وسلم کی خدمت میں عرض کرایا یہ وسلم نے فرمایا ان کوسوکوڑے مارے حاتیں انہول نے عرض کیا وا رہ کئیا ہے توحصورصلی انتد تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما یا کہ

باریب باریک سو تہنیاں ہے کرا تہیں ایک د بنعہ مار دیا مباتے۔ بخاری وغیرہ میں ہے کر سول مٹ صلی املہ نغالی علیہ وسلم نے بنی نجار کے ایک مجنص کوجن کا نام سوا دغیرُ بہ تھیا، خیبر برعال مقرم

یا یا تو وہ جنیب وصول کرکے لائے جو خیبر کی تعبور درل میں سب سے عمد ہسم تھی۔ ان سے رسول

التكرصلي الشرتعالي عليه وسلم في بوجها كيا خيبري تمام هجودي السي مهي توانيزول فيعض كيا

زهندالفادی ۵ كتاب الحيل نہیں۔ ہم اس تھجور کا ایک صاع دوصاع کے عوض خریہ تے ہیں اور دوصاع کونمین صاع کے عوض فرایا ابیامت کر ساری تھجورول کو درم کے عوض بیجو کھردرم کے برلے میں حضرت برببره رضی امترنغالی عنها کا وا قعصیمی کومعلوم ہے۔ اس یے بصر درے جبلہ کرنے می*ں کوئی حرج ہن*یں بلکہ بعض د فعہ *فروری ہوج*ا تا ہے شلا زکوٰۃ اور فسطرہ کی رقوم کا دینی ُمدار سب بی صرف کرنا اصل کے اعتبار سے جائز نہیں اس لیے کہ زکو قاکی ادائیگی کے کیے تملیک مستحق شرط ہے۔ ارشًا دسم إنتما الصلى فنتُ لِلْفُقُواءِ نسكِن أكر آج زكوة اور فيطره كي رقوم مدرسول من قبول يزي جائے تو دینی مدارس کی بقیاسخت خطرے میں پرطرمائے گی . میرے طالب علی کے زمانے میں دین مدارس کا بہت مراصال تھا خو دہمارا یہ اسف فیرموت و تْ محتنْ مِين مُفا ايسابھي دورگزراہے كر حجة حجة سات سات جهينے يكب كجھ مدرسين كونخواہي نہیں ملی ہیں میکن جِب سے زکواۃ اور نظرہ کی رقوم دینی مدارس میں فیول کی جانے لکیں اور حیار تملیک *گریے صرب کی جانے لگیں حرب* جامعہ انٹر نبی<sup>ت</sup>ہی نہیں سارے مدارس مالامال ہیں جس کی وجہ سے دبنی مدارس ہو کا نی استخیام حاصل ہوا اور مہور ہاہے جسے دیجھ کرمذہ ب دستن سنا صرز کو ۃ اور فطرہ پر لیمیاتی مہو نی نظري رکھتے ہيں اور سيد ھے سادے مسلما نول سے مختلف حبلول سے الجمنين فائر كركے زكزۃ اور نطرہ کی رقوم وصول کرکے مزے سے بھاسے باسٹ کرتے ہیں . بهرحال قرآن مجيدا وراحا دببث كي روشني مبن بوقت حاجت حبله كي احبازت ہے اورخور حضورا فیرس صلی النثر تعالیٰ علیه وسلمنے اس کی تعلیم دی ۔ اس کے برخلا ن معفن آیات اور احادیث سے لحبلہ کی مذمت بھی ظاہر ہوتی ہے مثل اصحاب مبت کا نصتہ اور بہود کے بارے میں جو حدیث میں آیا ہے کہ ان سے اور چربی حرام کی ٹئی ہے تو ا بنول نے چربی کو یکھلا یا تھے بیجیا اور اس کی فتبت کھا گی۔ سیکن سم نے اس کے پہلے حیلے کے جواز کے سلسلہ میں تجو حذبتیس نفل کی ہیں اُن میں اور اصحاب سُبت کے <u>تق</u>ے اور بہو دیے چربیول کے سيحينه بايك واصح فزق موجود بع مثلاً حضرت سويد بن غريه كى مدريث مي بالكل واصح ب لرمغمولی تھجوروں کو درم ہے ساتھ بیجا اس میں کئیں طرح کوئی تھی تقص نہیں . بھیران دراہم ہے جنیب خریدا اس میں بھی کوئی شرعی نقض نہیں نیکن اصحاب سُبت دریا <u>سے ب</u>نارَے مر<sup>و</sup> طاکھو د لریا نی سے بھرار <u>کھتے جس کا رائٹ</u>نہ دریا<u>سے رہ</u>تا. اورسنیجری شام کو ما کراس راستہ کو بند کر <u>دیتے</u> مرص یانی در یامی جاتا تھا۔ یہ ایک طرح سے مجھلیوں کو مشکار کر بینا تھا کیونکر کر معمی آ جانے کے بعد محیلیاں اُن کے قبضے میں آمائی تھیں یہ ایک طرح سے شکار کرنا ہی تھا ۔۔ اور

كتابالحيل هسترالتساري ٥ بهودیوں پرجس طرح چربی کا کھانا حرام تھا اسی طرح اس کا بیجینا بھی حرام تھا۔ اہنوں نے حیر بی کو بیجیا جُواُن کی مشربعیت میں مال نہیں مضا اس بیے اس کی جومتیت کی وہ مال جبیت ہوئی۔ اس سار میں صاحب محبط کا ارتشا د مبنیا دی جینبیت رکھنا ہے کرحیلہ اگر حرام و گنا ہے <del>سے بچینے کے</del> لیے مو تو ا حجهاب اور اگر کسی مسلمان کاحق باطل کرنے بیے مہونو اجھا نہیں بلکہ کناہ وطلم ہے. اور امام نسفی نے کا فی میں فرما یا کر حضرت امام محد من حسن نے فرما یا مومن اسمے اخلاق میں ہے بر بہیں کر حبلوں کے ذریعہ الشرکے احکام سے فرار کرے۔ اس طرح کہ اس سے حن کا ابطال لازم کے۔ ب حیلول کے تھبوٹرنے کے بیان میں اور بہ بَابِ فِي تُرُكِ الْحِيَلِ. وَ أَنَّ بِكُلِّ نف کے بیے وہ سے جواس نے نبیت کی. إَمُوي مَا نُوى فِي ٱلْأَيْمَانِ وَعُكْيرِ لا -ا کتاب مجیل کہنے سے کچے نہیں سمجھ میں آر با تھا کہ حضرت امام بخاری کا مذہب کیاہے ؟ کہ وہ حیلہ کو جائز سمجتے ہیں اِنا جائز ؟۔ اُس بے ابنوں سے ٹرک نجیل کا باب باندھا کہ واضح ہومائے کرحضن امام بخاری حبلہ کے جوازے قائل نہیں۔ اس باب کے نبوت کے بیے مدین انعاالاع مال بالنیات لائے اس سے دوبات نابت ہوئی کرحفرت امام بخاری اعمال کوعبا دان <u>کے</u>ساتھ خاص بنیں مانتے بلکہ وہ ہرعمل کو اسس بس شامل مأنتے ہیں جن ہیں معاللات بھی داخل ہیں اور وہ بالنبان با بالنیۃ کامقدر صحبت یا دا<sub>ی</sub>ب کونهیں ماننے بلکہ اعتبار مانے ہیں۔ اب ان کی محقیق کا حاصل بر مہوا کراگر کوئی نیک کام کسی دنبوی مفتصد کے بیے کرے نواعنباراس کی نیت کا بہو گا جیسا کرام قبس کی حدیث سے ظاہر ہے. طرانی نے معم کبیر میں حضرت عبدالترین مسعود رضی التد تعالیٰ عنہ سے موایت کی رسم میں ایک صاحب محقے جنہوں نے اتم قلیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ ان فانون نے بی حواب دیا کر اگر ہمارے ساتھ ہجرت کرو تو پیغام منظور ہے ، اینول نے اس نے تون کے ساتھ ہجرت کی اور ان کا نے کا حام قبیس کے ساتھ ہو کیا۔ ہم لوگ انہیں مہاجر ام فیس کہا کرنے تنفے۔ اس کا حاصل یہ نکلا کرحضرت امام بخاری کے نزدیک اعتبار معنی کاسپے لفیط کا نہیں . ہمارا کہنا برہے کہ یہ صاحب ہجرکت کرکے ثواب سے محروم رہے سکین اِس وقت ہجرت فرض *هنی ده فرض ادا مبوکیا وریهٔ لازم آئے گا که بیصاحب اور سسام قبیس دو*نوں فرکن کے تارک ہونے کی وجہ سے فاسق ہوئے۔ م نے اول کتاب میں نابت کیاہے کر بنبت کامتعکق ثواب ہے

یعتدالفناری ۵ كتاب أنحد نماز کے بیان میں ۔ بَاثُ فِي الصَّلُوةِ صَلَّالًا جیر اس باب کے تبوت میں حضرت ابوہر برہ صی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدریت ذکر کی ہے ك كررسول الشرصلي الشرتعالي عليه وسم نے فرما يا كر الشرنغا كى ئېسارى نماز نہيں قبول فرائے گاجب وہ حدث كرے بہال نك كر وصوكركے بر حدیث کتاب الطهارت میں گزر حکی ہے۔ یہاں کتاب کئیل میں اس مدیث کو ذکر کرے امام بخاری احنا*ف پرتع بین کر رہے ہی*ں۔ سيدنا امام اعظم ابوئمنبغريض التشرنغاني عنه كے نز ديك بمانسے با ہر ميونے كے بيج نفظ السّلم رض ہنیں، واجب ہے اس بیے کہ فرض کے نبوت کے لیے خبر دامیر کا فی ہنیں۔ ہاں واجب کے تبوت مینے کا فی ہے۔ فرض کے نبوت کے بیے دلیل قطعی الننبوت تطعی الدلالة ضروری ہے اور لفظ ام کے اسے میں ایسی کوئی تھی منہیں . نمازے ابر مہونے کے بیے خروج بصنعہ فرص سے یعی بالقصدايسا كام كرنا جونماز كے منافی تروشلًا كام كرنا، كھانا كھانا يا كھدىينا وغيرہ -اس پر بعض مخانفین ازراه مسخراحنات پرطنز کیا که اگر کوئی متخص نماز کے ارکان پورا کرنے کے بعد بالقصد ہوا خارج کرے۔ بیرخروج بصنعہ میوا یا نہیں ۔ اب منالفین نے اس کو رنگ آمیزی کے ساتھ بيان كرنا سنروع كياءا لشرعز ومل رخم فرمات حضرت إمام بخارى رحمة الشرعلبه تقبي ابنيس لوكول مي ہیں۔ فرانا یہ جاہتے ہیں کہ احناف کا یہ قول حد سکیٹ صحیح کے معارض ہے کہ حصنور اِ قدس میں اسٹر تعالیٰ علیہ وسلمنے فرایا کر اگر کوئی حدیث کرے نوحب اک وصونہیں کرلے کا اس کی ناز قبول بيں ہوگی ۔ ہادا يہ كہناہيے كه برصح اثنائے ناز كاسے يا ابتدائے ناز كا بعني إكر كوئى بے وعنو نماز شروع کرے، نماز مذہو کی یا انتائے نما زمیں مدت ہوجائے تونما زنہ ہو کی مبلن بناز پوری ہونے کے بعد مدن سے نماز پر کوئی اٹر نہیں پردے گا۔ منتهور حديبث بيء كرحصنورا فدس صلى الترنغالي علبه وسلم نے ايک صاحب كو ديجها كروه علاي جلدی نماز بره در بعین تعدل ارکان نبین کرر بین بن توانهین نازی تعلیم دی اخیرین فرما باشه اجلس حنى تطمئ جالسًا بهر ميرة يبال تك كراهينان سي ميد مائ اور فرايا فاذا نعلتهاٰ\فقدىمت صلوتك عه جب تمني كربيا توتيرى بنازيورى بهوكئ ُــــ حدبیث سیدنا ابو ہریرہ رصنی اینٹرنغالی عنہ اور سیرٹا رفاعہ بن را فع سے مروی ہے جصنور صلی اینٹر تقالی علیہ وسلم نے نغدہ اخیرہ کر لیسے کے بعد فرایا حب تونے بیرکر لیا تو تُونے اپنی نماز بوری

عد الوداؤد مسلال ترمذي مسنى .

كتناب التحنيل هندالقاری ه لرلی اس سے نابت ہوا کہ قعد ہُ اخیرہ سے نماز بوری ہر تئی۔ سیکن نمازسے باہر آنے <u>کے ب</u>ے بالقصدكوئي فعل منافئ نماذ كرنا جزورى بيراس بيخ فروج بصنعه فرض بيرد ده كيا لفظ إنشلام نویه فرض نہیں وا جب ہے۔ جوسخنصُ اس کے علاوہ نسبی اورط لیقہ کسے نما زستے باہر مہو گا ' نو اس كى ئمناز محروه تحريمي وأجب الاعا ده موكى . تحيح بان يهب كم اس باب كے حتمن ميں حضرت ايام بخاري جو حديث لائے بي اس كاباب سے كوئى تعلق تنہيں - باب كامطلب سے نكاز حجبوڑ نے کے بیے حیلہ - اور مہارا مسلک جوہے اس میں نماز جھوڑنے کا سوال ہی نہیں ۔ بحث اس میں ہے کرلفظ ات لام فرض ہے یا نہیں۔ اگر کوئی شخص لفی السّلام <u>بہنے ک</u>ے بجائے بالعّف کوئی ایسافعل کرے جو مناً في منّاز مونو تمنا زاس معنى كريوكي كراس كي ذمريس فرض ساقط بوكميا. زگوٰۃ <u>سے بحنے کے حیلے کے بیا</u>ن میں اور مِاكِ فِي الرِّكِوْةِ وَأَنْ لَا يُفْرَقُ نُ مُجَهِّمُ عِ وَّ لَا يُحِبُّمُ عُ بُنِينَ مُتَفَدَّقِ مِي *كُرُ دُلَاةً كُوْرُ سَعِجْتُمَع تُومتغُ قَ بَنِين* كب مك كا اور زمتفرق كواكه هاكيا بلا عك. بشيئة الطكاقة صكك لا يجمع بين متفرق الخديه اكي صريث كاجزب بوكتاب لزكاة میں مفصل گرز حیکی ہے اور بہال معنی الم بخاری رحمۃ الشرعلیہ نے اس کا ۔ تحریر فزایا ہے اس کی توقیع بیسے کر دو آ دمی ہیں جن میں م<sub>ی</sub>رایب کے پاس جالسیں جا لیس بحال بن توان ير مرح اليس بحرى بن ايك بحرى واحب ب توان كواكم فانهي كيا جائے كا اکھیا کرنے کی صورت بین کل اسٹی بجریای ہوں گئی جن ہیں صرف ایک بجری واحب ہے اسسی طرح اگر دونثیر بجوں کے درمیان چالیس بجری ہو تو ان کو الگ الگ نہیں کیا جائے گاہرا کیپ ت حصد کی بیش بری مان لی جائے تاکر زکوۃ واجبنے ہو اس کے بعد امام بخاری رحمة الشرعليہ نے ان اعرابي كى حديث ذكر كى جن كے سوال كرنے حضورا قدس صلى النثريتعالي عليه وسلم<u>نه انهي</u> شرائع اسلام ي تعليم دي يتعليم حاص<sup>ل</sup> المرف كے بعد انهول نے عرض كيا تفا وُلاً ا نقص مِبّا فَرُض اللهُ عَكَى نسيتُ اللهُ تعالى في جو مجمد بر فرض فرما بالبيد اس مين كو لى كمى نيس كروك كا ا مام بخاری به اُ فادهٔ فرما نا چاہتے ہیں کہ فرائھن میں تمی کرناجا تزنہیں اگرچہ بذریع حیلہ ہو۔ اس سے ہم کوہی اتفاق سے وَ قَالَ بَعُضُ النَّاسَ فِي عِشْهِ يُنَ وَمِ ائة بَعِيْرِجْفَتَانِ فَ اور بعض ويوس نے كما ايك سومنيكس اونط ين دو حفق بين سبس اكراسے فصدا إلاك

ه ترالقار*ی* ه تناب الحتيل أَهْلَكُهُا مُنْعُبِّنًا أَوُوهُهُمَا أَوْ إِخْنَالَ فِيهَا فِرَارِمِنَ لِزِكُونِ فِلا شَيِّعَ عَلَيْهِ كرديا يا زكوة سے بحفے كے يعے كوئى تھى جبلماضباركيا تواس بر مجھ منيبي . حِقْد اس اونتنی کو کیتے ہیں جس کا تین سال پورا ہو کیا ہو. بهال حضرت امام بخاری نے شدت غضب میں اھا کھیا فرمایا کیا دنیا میں کوئی بھی عقل والا ایسامل *سکتا کہے جو* دو اونٹنیاں فقراء کو <u>دینے سے بچنے کے لیے</u> ایک سومیں اونٹے کو ملاک کردے گا۔ ہاں بہ ضرورہ کراگرسال تمام <u>سے پہلے</u> بیسب اونیٹ کسی کوھبہ کردے اور اسے قبضہ بھی دلا دے نواس پرزگزہ وا جب نہوئی۔ اس نبے کہ زکوٰ ہ واجب ب<u>ہونے کہ یے</u> پورا ایک سال كزرنا مشرط ہے به استفاط زكوٰة تنہيں اور نه زكوٰة ہے فرار ہے حب اس پر زكوٰۃ فرض ہي پنہيں ہوئی تواس سے فراریا اسقاط کا کوئی سوال ہی نہیں۔ اگروا فئی کوئی شخص زکوۃ کے وجوب سے بجنے یے بہ حیلہ کرے تو وہ قابل مذمن ہے جنا بخہ حضرت امام محد رحمنہ اللہ علیہ نے فرایا کہ الیہا کزنا مکروہ ہے۔ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ فِي رَجُيلِ لَهُ إِيكُ فَيَاتَ إِنْ يَجَبَعَلَهُ ٨ قَةِ بِيَوْمِ إِحْنِيَالٌ فَلاَ شَكَىٰ عَلَيْهِ وَهُوَيَقُولُ ا<u>نَ زُكُّ اللَّهُ</u> ی کو د وسرے اونٹوں سے یا بگری کے عوض یا کائے کے عوصٰ یا دراہم کے عوان ڈکوا ہ سے ب<u>جنے کے لیے</u> أَنْ يَجُولُ الْحُولُ بِيُومٌ اوْبِسَنَةٍ جَازُتْ عَنْكُ. مح دبا نو اس پر کچھ نہیں مالانکہ دسی بی تھی کہنا ہے کہ اگر اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ سال پورے ہونے سے ایک دن يبل با ايب سال يبلد سدى توجا ترسيد و المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان المان الما ما کل میں ننا مض ہے وہ اس طرح کہ ان کا ایک قول یہ ہے کہ اگر نسی نے باس بقدر نصاب اونے ہوں اور سال بورا ہونے سے ایک دن پہلے اُن اونٹوں کو بیح دے تو اس پر زکوۃ نہیں محداحنات بہتے ہیں کدا گرکسی نے سال بورا ہوئے سے ایک دن پہلے یا سال بھر پہلے زکڑۃ ادا کر دی تواد امپوئمتی اش سے علوم مرد تاہیے کرسال بورام <u>و نے سے پیلنے</u> ان کے پیمان زگوۃ واجب ہو

256

كتباب اليحبك رهته القارى د جاتی ہے اگرواجب ندموتی توزکو ہ دبنا زکو ہ دبنانہ مرتا بلکصدفئر نافلہ مونا۔ مهارا کہنا بہے کہ جس طرح صدقہ فط عیدسے بہلے دے دیناجا نزے ہیںاکہ اسی بخاری ص<u>ھب</u> میں ہے گا دہ یٰ يُعْطُونُ فَكُنِلَ الْفِطْرِ بِيَنِيمُ إِنْ يَوْ مَنْ مِن الله مدين عبد سع ايك دودِن بها صدق فِط في دیا کرتے تھے۔ حالانکے صَدَور فطرواجب ہوتا کے عیدے دن اسی طرح زکوۃ بھی اگرمیہ واجب ہوگی سال بوراہونے پرمگر پہلے اداکر دیناصحیح ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کسی سے فرض میا تھا اور اسے میعا دسے <u>سیلے ہی ا داکر دیا</u> . وَقُالَ بَعُضُ النَّاسِ إِذَا بَلَعَتِ ا وربعض انناس نے کہا جب اونٹ بیں يك يهيج جانيس تو أن بي ميار بجريان من اب الإبل عِشْبِرِيْنَ فَفَيْهَا أَرَبُعُ شِيَاهِ فَأَنُ وَهُبُهَا قَبُلَ الْحُؤْلِ أُوْبَاعُهَا مِنْرَالًا أَوْ اگرسال بورا ہونے ہے پہلے اس نے کسی کو صبہ إختيبالالإسفساط الزكوة مسك شك کردیایا بینج دیا زکوٰۃ <u>سے بخینے کے بیے</u> یا زکوٰۃ ساقط كرفت يحمد كطور برتواس يركحيه نهس اوراييمي عَلَيْهِ وَكُذَا لِكَ إِنَّ أَتُلَفَهَا فَمَاتَ فُلًا اگراست لف كرديا بهرمركيا تواس بر تحييه تن . شَئُ فِي مَالِهِ۔ امام بحاری کے اس قول کے پہلے حصد کا جواب اُتھی گزراً. رَوْمُبا دوسرا حصته تؤطا برہے كممل زكوة وه اونٹ تقے حب وه باقى ندر ہے تو زكوۃ کس بر واجب موکی ـ ا مام بحٺاری برا فاده فرما ناچا ہتے ہیں کہ اس پر زکوٰتہ واجب ہونی جا ہیئے <u>حیسے</u> کہ حضرت سعد من عبا ده رضِي التُديّعا لي عنه كي والده ما حبره نه النّت ما في تقيل كه احيا نأب أن كا أنتقال مُوكيا منت بوری پذکرسکیس حصنورا قدس صلی التدنغالی ملیه وسلم سیے حضرت سُعد بن عباده رصنی متُرنغالیٰ عنے نیچھیا نوحصنورنے فرمایا اپنی مال کی طرف سے بیمنٹ پوری کڑو۔ توجیب مثنت موت سے سا قط منتهولي توزكون جومنت سے بدرجها ائم ہے بدرجه اولی ساقط منه وکی. ا قبول وهوا لمستعان دونوں میں فرق واضح ہے حضرت بِسعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ منہ كى دالده ما حَدَه في حبب منت مآن لى معتى تو وه ان برواحب بروكنى بخلاف يهال كے كرجب نصایب پرسال بوراہی نہیں ہوا تواس پرز کوٰۃ فرض ہی ہنہوئی۔ اس بیےایک کو دوسرے پر قیا*س کرنا درسن نہیں.علاوہ ازیں نذرحق العبد ہیے اور زکوا ۃ حق ا*متدا*س بیے ایک کو* دوسرے ير قياس كرنا قياس معالفارق ہے۔ اور بعض الناس نے کہا اگر حبلہ کیا بہال تک وُتُالُ بَعُضُ النَّاسِ إِنِ اخْتَالُ كەشغار يرنىكاح كرىيا نوجا ئزىپے اورىنشىرط حَتَّى تَزَوَّجَ عِكَى الشِّفَا دِنَهُ وَجَائِزٌ ُ

هيت القادى ۵ وَالشَّكُّرُ طُهُ الْحِلُّ لِهِ وَتَأَلَّ فِي الْمُتَّعُكَّةِ باطل ہے۔ اورمتعمیں کہا نکاح فاسد ہے اور ألتِكَاحُ نَاسِدُ وَالشَّكُوطُ بَاطِلٌ وَقَالِ َ مشرط باطل ہے۔ان کے بعضول نے کہا متعب بَغْضُهُمْ أَلْمُنْعَادُ وَالشِّعْ ارْجَائِزُ وَالثَّيْرُ ا ورستعار جائز ہے اور ست رط باطل بربهى احناث برتعرض ہے بہارے بہال نسكاح شغيار منعقد ہے اور بہر کے مثل واجب نسکاح کننفار ہو ہے کہ کسی شخص نے کسی شخص کی اور کی سے نکاح کیا اس سنرط پر که این نوگی کا نکاح پہلے شخص سے کردے اور مہر کھیے مذہ واِس نکاح سے رسول ملٹ صلى الترتعاك عليه وسلم في منع فرا إجبيباكه الم بخارى فيهين مدسية ذكركي سع مار عيال نكاح شغاركا حكم برسط كددونول نكاح صحيح اور براكب يرد برمشل واجب بروكا. أوريش واكرم مجد زہو کا باطل ہے البترایسا نکاح کرنے والے گنبه گار ہوں کئے نشکاح شنخار کے صیحے نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں جبہ عقد اپنے اہل سے ابنے عل میں صا درہواہے تواسے کا بعدم قرار دینے کی کوئی وجہیں وا البتذير شرط كرنبر كجورنه بروكا باطل ہے ۔ متع كے سلسلے بين ہمارا اصل مذہب يہى ہے كو آجازو حرام ہے اورمتعہ کے نام سے جو نسکاح ہواہے وہ فاسد ہے ۔۔۔ رہ کیا یہ کرام مجاری نے مز مایا کہ ان کے بعض نے فرمایا کرمٹنعہ جائز ہے اور منٹرط باطل ہے یہ کون ہیں معلوم نہیں ہو 'سکا۔بعض ثنار مین كاخيال ہے كہ يہ امام زفر پرتعربیض ہے سكين پر تعربیض اس وقت درست مہو تی جب ام رفت ہ رحمة الشرعليه كالبرمسلك بهؤتا كرمتعه جائز بسبع اورمترط بإطل بسبع منعه كاحرام ميونا احنا من ك ز د کستفق علیهسیے حفرت امام بخادی بے اس کے بعدمتعہ کی حرمت والی مدین ذکر کرکے بھروہی باست لوٹائی ہے جو اتھی مذکور ہوئی اس تحرار سے اام بخاری کا کیا مفصد ہے اس کے سمجھنے سے یہ خادم بی نہیں سادے شارصین عاجز ہیں سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ اجناف سے تحيح مذمرب سے نا وا قعت ہونے کی وجسے شدّت غیبط وغضب میں ایک بٹی بات کو با رہار ذکر فرمار ہے ہیں۔ ذکوہ کے مسکد میں تھی کیجا اور اب تھی کیچی کرر سے ہیں۔ بیوع میں حیلہ کامکروہ ہونا اور ہیے کہ باب سَا يُكُوهُ مِنَ الْإِحْرِيَالِي فِي الْمُنْوْفِعُ وَلَا يُتَمْنَعُ فَضَلُ أَلَمُ أَوْلِيُمْنَعُ لَا لَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُناوِلِ المُحارِقُ المُمَا وَلِيُمْنَعُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل سے فاضل چرا گاہ کور و کا جلتے۔ بِهِ فَضَلُ الْكُلَّاءِ. صَلَّالًا باب کا دوسراحصته صدیث کا حصته بهداس کامطلب بیر سے کراگر کوئی قبیلم

والا استے یان پر قادرہے جواس کی ضروریات سے فاضل ہوتو دوسرے

قبیلہ دالوں کے جانوروں کو پانی کے استعال سے ندرو کے۔ نقہ یہ ہے کہ پانی سے تالاب پاکنوی پرجو قابض ہے وہ اس کی ملک ہے وہ جائے تو دوسرے کو پانی استعال کرنے نہ دے۔ اور چرا گاہ کسی کی ملک نہیں ۔ سی قبیلہ کے پاس اگر پانی فاصل ہے تو دوسرے قبیلہ والوں کے پانی استعال کرنے بیں ان کا کوئی حرج بہیں نیکن ہوگا یہ کہ جا نور جب پانی پینے آئیں گے تو لا محالہ چرا گاہ میں جانور چرنے سے میں چریں گے اور چونکر چرا گاہ کسی کی ملک بہیں اس لیے کوئی کسی کو چرا گاہ میں جانور چرنے سے روک نہیں سکتا۔ اب حدیث کا حال یہ ہوا کہ تمہمارے پاس اگر پانی ذائد ہے تو خرورت مندوں کو استعمال کرنے سے نہ دوکوان کے مولیت یول کو پانی پینے کے لیے اپنے دو اگر جبورہ پانی پینے کے لیے استعمال کرنے سے نہ دوکوان کے مولیت چول کو پانی پینے کے لیے اپنے دو اگر جبورہ پانی پینے کے لیے استعمال کرنے سے نہ دوکوان کے مولیت چرا گاہ میں جرس .

کچھ لوگ ایبنا کرتے تھے کہ زائد پائی دوسرے کواستعال ہنیں کرنے دیتے تھے کہ ان کے مبانور بماری چرا گاہ میں چریں گے تولا محالہ ضرورت مند پائی خرید نے تھے۔ اور یہ خریداری ذریعہ بنتی تھی۔ چرا گا ہیں جا نور کے چرنے کا۔ گویا پائی نیسچنے کو حیلہ بناتے تھے چرا گاہ میں مبانور چرانے کا اسے اس حدیث میں منع فرمایا گیا۔

بَاتِ مَا يُنْهِي مَنَ الْحِندُ اع فِلْ لَهُ يُوعِ ص<del>لان</del> بيوع بين دهوكر سع مما نعت كابيان.

ت وَتَالَ أَيُّوْبُ يُخَارِعُونَ اللَّهِ كَا تَنْمَا يُخَارِعُونَ ا دِهِيًا لَوْا طَعُوا ٨٢٩ اور ايوب عنيان نها يخارعون الله سع مراد به عد تويا كدوه سي آدى كو دهوكر ديت الأَمْرَ أَغْيَانًا كَانَا أَهُونَ عَلَيَّ -

بين اگروه بات صاف صاف كرين تو مجهر بر دياده بلكابو.

و خوسبی اس تعلیق کوامام و کیع نے اپنے مصنف میں روایت کیا ہے حضرت ایوب میں موسبی کیا ہے حضرت ایوب میں اس نے انگر فیمت کے سختیانی کی مراد یہ ہے کہ اگر وہ محصلے بند کہہ دیں کہیں اسی زائر فیمت کے را ہوں توزیا دہ بہتر نفا .

امام بخاری کامفصد غالبًا بہے کہ بازار بھاؤسے زیادہ قیمت بیناہی خداع ہیں دال ہے۔ باب اخ اغصب جادِ ہے فزیجہ کے نکھیم آخھ اما نکٹ فقصی بیقینہ تا انجادِ بہت سمبیا کہ وہ مرکی جس کی وجہسے پرفیصلہ کیا گیا کہ الٹہ پُنٹ نیٹ شکٹ وکٹ کہ کیا صب احجہ ہیں۔

فَهِی کَ اَ کُورِدُ اَلْقِی مَدَ کَ اَلْقِی مَدَ کَ اِسْ کے بعد الک کولونڈی زندہ لکی تولونڈی و لونڈی مالک کی ہے اور غاصب کو میت واپس کر

وَلاَ يَكُنُونُ الْقِيْخِمَةُ تُنَمِّنًا \_

وَفَ الْ بَعُضُ الشَّاسِ الْجِيَادِبَيُّ لِنُعَاصِبِ لِأَخْذِ لِمَا لُفِيْءُمَةً وَفِي هِٰذَا إِحْتِيَالٌ لِمَنِ اشْتَهَىٰ جَادِيَثُهُ مَ حُبِل لأيبيعُهَا فَعُصَبَهِا وَاعْتُلَّ بِأُنَّهِا مَا تُتُ حَتَّى بُاحُدُ رَبُّهَا قِبُمَتُهَا فَيُطَيَّبُ لِلْعَاصِبِ جَارِمُيُّةُ غَيْرِهِ. وَمِتَالِ النَّرِيصَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا امْوَاْلَكُ مُعَلِّيْكُمُ كَرَامٌ وَلِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يُؤْمُ الْفَرِيْمُةِ ـ

دی جائے گی۔ اور بینمیت بونڈی کائمن نہیں ا وربعض الناس نے کہا کراس صورت یں بوٹاری غاصب کی ہے کیونکراس نے تمیت بياراس مي استحض كيجليب جو تستعض كى لونڭرى كوچائے سے جسے وشخص نيجنے پر

راضى نهروا ورغصب كرك اوربرعذربان كرك ده مرتني تا كراش كا مالك اس كي قيمت <u>ئے ہے۔اس کا مطلب بیر ہواکہ خاصب کے لیے</u>

د وسرے کی بونڈی جائز ہوگئی حالان کونبی سلی انڈ عليه وسلمنه فرايا بتهارك مال تم برحرام بي اور

برزيبي كليع فيامت كدن حفيدا بوكاً.

حسب عادیت بیھی احناف پرتئو کیف ہے اور اس کی بھی نبیا دحفرت امام بخارى كافلتت تفقيه اور أحنات تحسائل سے كماحقة عك م

ا حناف کاللجیح اور مختار مذسرب بہرہے کراس صورت میں غاصب ہر واحب کر لونڈی کو وابس کرے اس بے میرے سے اس تعریف کی کوئی گئجائش ہی نہیں اور احنا ویہ سے جوعلماء بر کہنے ہیں کہ لونڈی غاصب کی کیے اس کی بنیا دا کیک اصل پر سے وہ یہ شیے کہ حجو ٹی گوائیں پر فاحنی کا نقبل ُ طَابِرٌا و باطنًا دونِوں طرح نا فذہوتانے باحرن ظاہرُ اُ نا فذہونا ہے باطنًا ہُیں اس کوا مام حرسی نے

مسوطُس بہت تعصیل سے بیان فرایا ہے۔

صورت مبحونهٔ میں جب فاضی نے بیرونیصلہ کر دیا کہ لونڈی مرچی ہے اور غاصب مالک کو یونڈی کی فیمیت ادا کرنے اور مالک نے غاصب سے نونڈی کی فتیٹ کے لی اس کے بعد ہر کہا کہ یونڈی پہلے تنخص کی ملک میں ہے؛ برل اورمبال مینہ دونوں کا ایکٹےفس کی ملکبیت میں جمع ہونے کا فول کرنا ہے اور یہ منعقلاً صبح ہے منہ شرعًا اوراشیٰ بات ہم تھی کہتے ہیں کہ یوندگئ کے جِماصل کرنے کے لیے فاصب نے ایک بہتل کئی جرم کیے عصب کیا، حبوط بولا، حبوطے کو اور اور اور اور اور اور اور اور اور اس کی بہت می نام اور کی بہت میں نظیری ہیں کر ایک نعل ناحا کر کے مرح مخرج مشرعی اس پر مرتب مرد ناہے شلا حالت بيض مي طلاق جائز بهيس سيكن اكركوني دے كا توكلاق يرام جائے گي۔

هيذالفارى ن كتاب الجحيلأ اور حديث ام مسلمه رضى الشرنعا لي عنها بعضكم أن يَكُوْنَ ٱلْحَدُ بِحُجَّةِ مِنْ مَعِيْضٍ کی توجیه گزرجی ہے بَاثِ فِي الْبِيكَارِ صسلا نكاح مي حبله كابيان وَّتَ الْ بَعُضُ السَّاسِ إِنْ كُمُر اور بعض التناس نے کہا کہ اگر با کرہ بالغہ تَسُتَاذِنِ ٱلرِبِكُوْ وَلَهُ تَزَوَّجُ ضَافِقًالَ سے اذبی نبیس نیا اور پزشنادی کی دراستخص نے حبله کیا اور دو حجوظے گواہ کھڑے کر دیتے کہ رَحُلُّ فَ أَنَّامَ سَاهِ دَى ذَوْرِ ٢ حَتَى مَ نَزُوَجَهَا بِرِضَاهَا فَٱثْنُبَتَ إَنفِتَاضِي اس نے اس عورت کے ساتھ اس کی رضامندی نَكَاحَهَا وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ ۚ إَنَّ الشَّهَا وَلَا سے نکاح کیاہے اس پر قاضی نے نکاح نابت بَاطِكُ فُلَا بُاسَ إَنْ يَطَا َهَا وَهُوَ تُزُوجُ ہونے کا حکم دے دبا مالا نکہ شوم ربیا نتاہے کہ واہی باطل ہے بھر بھی کوئی حرج نہیں کہ یہ نص اس عورت سے وطی کرے اور پر تزویج و المان برنعن مثله كوكراج كل كيغير مقلدين وابي بهت احناف برنعن طعن الرشيع كرت رستيمي حالانكراس فشم سركيس بب بيبي فيصله مولى المسلمين المراكمونيين حضرت علی رصنی الله تعالیٰ عنه سیمجی منقول لیے که ایک شخص نے ایک عورت پر دعویٰ کیا کرمیرا اس سے نکاح ہواہے عورت نے انکار کیا سری نے دوگوا مہیش کیے جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح نابت ہونے کا حکم کیا حب اس نے یہ دیھا توعرض کیا اے امیرا لموشین میرا اس سے نکاح اردین نوحض علی رضی الشرعنہ نے فرمایا ان دونوں گواہوں نے نیرا نکاح کر دیا نیز منسوط ہی ہیں ہے کہ حضرت امام شعبی رحمتراں شرعلبہ کا فتوگ تھی اسی کے مثل ہے حضرت امام بخاری نو بُول معذور <del>سمج</del>ھے جا سکتے ہیں کہ موسکتاہے کہ ان کو حفرت علی رضی التہ تعالیٰ عنہ اور حضرتٰ ا مام تعبی کے فتوے کا علم ندرہا ہولیکن غیرمقلدین سب کھر جائیے ہوئے دن اپنے کفریات اورصلا لات پر پر دہ ڈالنے کے لیے اس مسکلہ کوا حنا ن کی طرن نسبت کرئے خوب دل کے بخار نکالتے ہیں نسکین اہنیں معلوم ہونا چاہیئے کہ حبب امیرالموسنین مولی المسلمین حضرت ملی رحنی اسٹریتا کی عنرا ورحضرت الم شبی الحمة النشرعلیه تکانمبی بنبی فتتوی کے کاس مسله کونے کرختنا کیچیرا حصالیں کے وہ سب حَضرت ا الم مشعبی اور حضرت علی رهنی استرتعالی عنه بر برم ے گا مگر عیر مقلد نین نے مذہب کی بنیاد ہی اسی بر قائم ہے۔ وہ توجائےتے ہی ہیں کر سلمان صحابۂ کرام نابعین عنطام سے کرٹ کر ان کے دام تز وہر ہیں آ

ملدى توصيح سے پہلے ہمارا ايب سوال ہے كہ قاضى كے فيصلہ كے بعدر عورت كبا كرے جب فاضی نے فیصلہ کردیا کہ مثلاً بیرندی بیوی ہے اور و وکسی اور سے نسکاح کرے توتعز پر بلکہ حد چتی ہوئی اور بقول غیر تقلدین زید <u>کے لیے</u> ملال پنہیں توالیسی صورت میں اس عورت گی زندگی برباً دم وكي مواني عزوجل اميراً لمومنين مولي السلمين على مرتضي رصني الشرتيعا لي عنه كوجزائے خيرعطي تے کہ اس حیم کی منظلوم عودتول کے بیے انہول نے ایک تدبیر فرادی کہ اگر<u>مہ پیلے سے</u> نکائح نہیں مواً مكر قاصى كا فيصله بمنزله عقد نسكاح كے سے الكه عور كيجي كري أيجاب وقبول سے بره كر قوى فاضى كا فيصله بع بسى نے دوگوا بيول كے سلمنے عورت كى د منا مندى سے نكاح كيا، نكاح أي عِکم صحیح بورسی *دحبہ سے مشلاً عورت نے ن*کاح سے انکار کر دیا۔معالمہ قاصمی کے بیال ہیش میوا۔ وض سیھے دونوں یا ان میں سے ایک تواہ مرتبایا دونوں یا ان میں سے ایک قبول شہماً دہ تہے لائق نِهينَ أَب فاصى فيعورت كوتسم كهانے كاحكم دبا عورت نے قسم كها ببا كرميرانياح اس شخض سے نہیں ہواہے۔ فاصی مجبور ہو گا ک<sup>ا</sup> یہ فیصلہ کرے کر بیعورت اس کی زوجہ نہیں اس کے برخلافت بة فاضى نے منصله كرديا كەنكاح نابت ہے به عورت اس كى بيوى ہے نواسے كوئى تورا منب، س نکتے کوسائے رکھ کرعلما کے احنان نے فرمایا کہ فاضی کا فیصلہ بمنزلۂ عقد-يبلے نكاح بنيں مواتقا تو قاضى كے فيصلہ كے بعد نكاح منعقد مروجائے كا اسى ييے تُوجب اس عورت نے خود عرض کیا کہ امیرالموسنین مبرا نکاح اس سے ساتھ کر دیں تو امیرالموسنین نے نکاح

هُ تَ القّارى ه پاب ایجسیک ب-جزاه الله عناخبرالجزاء ر مگئی اس پربعض متحتفین کی نظروه کم نظری کی دبیل ہے اور تفقہ سے نابلدی کا ثبوت امام بخاری نے بھراسی مسئلہ کوصل<u>کا ال</u>یریکی ذکر کیا ہے۔ ھىبەاورىشقىغە بىن حىلەكابىيان ـ اورتعض انتناس نے کہا اگر کشی کومزار دہم وَنَنَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنُ وَهَبَهِ مِبَذَّ ٱلفَّ دِرُهُمِ أَوُ اكْتُرَحَى مَكَثَ عِنْدَة یاز با دہ صبہ کیا اور وہ اس کے پاس برسوں ر با سِنِيُنَ وَاحْتَالَ فِي ذَٰلِكَ ثُمَّرَى حَبِيعَ اس نے اس بارے میں حیلہ کیا بھروار بنے رجوع كربيا توان دونون ميس سيرسي برزكواة الكؤاهِبُ فِيُهَا فَكُلَّا زُكُوبًا عَلَى وَاحِدِ مِنْهُ مُاتَ لَ أَبُوعَنْ بِاللَّهِ فَحَالِفَتَ ہیں – ابوعبدانٹر ( امام بخاری )<u>نے</u> کہا کہ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اس نے ہمبہ یں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہم کی الِهَبَةِ وَأَسْقَطَالزَّكُوةً. نخالفن<sup>ت</sup> کی اور زکوٰۃ ساقط کر دیا . يبال تعبي حضرت امام بخاري سيرنا امام اعظم ابوهنييفه رضي الشرنغيا لي عنه بير تعریض کردہے ہیں اور دوط یقے سے اعتراطن کردہے ہیں۔ اول صبہ کے رجوع میں اور دوسرے حلیہ سے زکوٰۃ ساقط کرنے کے حکم پر مگریم دونوں اعتراض اپنی حب کہ درست بنیں۔ صبہ میں رجوع کو ہم احنات بھی محروہ سمجھتے ہیں۔ سین اگرکسی نے رجوع کر سیا تورجوع صحيح ہے مبياكه خود حصنورا قدس صلى الله بقالي عليه وسلم نے فرمايا . إن وَهُبُ هِبُةً فَهُو أَكُونُ إِحْقُ بِهِيَ بس نے کوئی هَبرکیا نووه اس کا زیا ده مَالَمُرُبُثِنِ مِنْهَا۔ ت ہے جب کا اس کا بدلہ مذوصول کر اس حدمیث کو حاکم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنها سے روابیت کیا اور کہا کہ بر فین کی منرطرم جیج لیے · البندُ رُجوع کے جند منز اِکھ ہیں ان میں سے ایک ریھبی ہے کہ اس صبہ کاموھوب ایئے کوئی بدلہ نہ دیا ہوا ور وہ جیز باقی ہو۔ وغیرہ وعنیرہ ۔اس بیے صبہے رحوع کے قول برطعن كرناكسي طرح درست بنين نيزاس كى البم شرط يهيه كرموهوب لرمخوستى والببس كرے با قاصى كے حكم سے والس كرے سدرہ كيا ذكاة كامسكة توجب كر واسب نے اپنے رويے موہوب لیکودے کراسے فیصنہ دے دیا توظئے دنول مکسموہوب لدکے پاس دہے واہب اس کا مالکٹ رہائیں لئے واہب بزرگزہ داجب ہونے کاکوئی سوال ہی نہیں ۔اورر بوع کے بعد اُس کومال ملا تو وہ نئے سرے سے اس کا مالک ہوا توجب کساس پرحولان حول نہ ہوجائے زکوہ کیسے واجب ہوگی ہاں موہوب لہ کے پاسٹس بقلنے رالول رہا اننے سااول کی زکوٰۃ اس پر ان مالول کی واجب تھی۔ اس پر واجب تھا کہ سال ہسال ر زکوٰۃ ا داکرتا رہتا۔ اس نے تاخیر کی اس کا کناہ اس پر ہوا اور حب اس نے بخوسٹی یا قاصنی کے سلم سے واہر ہے کو یہ روپے والیس کر دیے تو گویا اس نے مال کو ہلاک کر دیا اور ہلاک شدہ مال پر زکوٰۃ نہیں۔

ہم نے اس سئا سے متعلق جو دو بانیں ذکر کی ہیں ان میں سے سی سے سی کو انکار کی گنجائش نہیں بھر دونوں سے جزئیجہ نمل رہا ہے اس سے انکار کرنا دیانت نہیں۔ ہاں اگر کوئی بخیل خلانا ترسس زکوٰۃ ساقط کرنے کی نیت سے ایسا حبلہ کرے تو تعییّا ہمارے نز دیک بھی وہ سخت قابل

سکین اگر کوئی برنبت اینے اوپر سے زکو ہ ساقط کرنا چا ہتا ہے تواس کے بیے بہ کہاں خ خوری سے کا رنم موہوب لہ نے پاس برسول رہے بلکہ ایک دن ایک گھنٹے رہنا کھی خردری نہیں۔ سال تمام ہونے سے دس منط پہلے اگر کوئی اپنا مال کسی کو ھبہ کرنے اسے قبصنہ ھی دلا دے بھر فورًا والیس نے لے توجی واس برزکو ہ واحب نہیں ہوگ ۔ لیکن بہرحال کوئی ھی زکو ہ ساقط کرنے کے لیے الیبا حیلہ کرے وہ حذور قابل مذمت ہے ۔

وَتَالُ بَعُضُ النَّاسِ الشَّفُعَةُ وَتَالُ بَعُضُ النَّاسِ الشَّفُعَةُ وَتَالُ بَعُضُ النَّاسِ الشَّفُعَةُ وَكَانَ الْبُحَادُ إِلَّا الشَّفُعَةِ فَالْأَكُونَ الْخُاتَ الْنُكَانَ الْمُثَافِّ الشَّفُعَةِ فَالْلَارِي الشَّفُعَةُ فَاللَّهُمِ سَهُ مُهُم مِنْ مَا كَتَةِ سَهُ مِثْمَ الشَّفُعَةُ فِي السَّهُمِ الْنَهُمِ النَّهُمُ النَّكُ اللَّهُ اللَّهُمُ النَّهُمُ النَّالِكُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّهُمُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّهُمُ النَّهُمُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ النَامُ النَّامُ ا

اوربعض لوگول نے کہا شفعہ بڑوس کی
وجہ سے ہے بھراس شخص نے قصد کیا کہ جو
نا سے ہے بھراس شخص نے قصد کیا کہ جو
اگر کوئی شخص آباب گھر خرید ا دیا ہماہے اور اسے
اندیشہ ہے کہ بڑوسی شفعہ سے لے لے گا تواسے
دیا بینے کہ جیلے گھر کے شاوحسوں میں سے ایک حصہ
کو خرید نے بھر باقی کوخرید لے بڑوسی کو شفعہ کا
حق بہلے حصہ میں تھا بقید گھری اسے شغعہ کا حق
نہیں اسے ما تربے کہ اس بارے ہیں یہ
نہیں اسے ما تربے کہ اس بارے ہیں یہ

حید ارد.

و صنب میں حیرت ہے کہ حضرت امام بخاری نے اس سکا کوکس مفصد سے ذکر فرایا

و صنب کے جونک حضرت امام بخاری اسب صفت تارک لدنیا بزرگ تقے اس

میرین اور معاشر تی دستوار بوں بران کی نظر مبارک ہیں تھی کیمی مسجی استفاط شفنعہ تمدنی ضرورت

میروتی ہے کمجی شرعی صرورت میروتی ہے مشلاً مالک مکان کے میروس کے پاس ضرورت سے زیادہ

مكان ہے اور جوخريد ناجا ہناہے ا سيے پاس كوئى مِكان ہيں اور عام طور برخريدے گا توريق یر دسی اس کو لے کا ایسے موقع پر اس قسم کی ترکیب کی شدید حزورت بہوتی ہے ذرخن کھیے بڑوشی

فاسنق فاجرب مالك مكان كم زورضعيف لبيءاس كيفسق ومجود كسع عاجزيد اس سع بجيب حچرا<u>نے کے ب</u>یے مکان بیچیا جاہتا ہے کوئی قوی زبر دست مکان خرید راہے اور اندلیتہ ہے کہ وہ فاسق فاجر شفعہ میں مکان ہے ہے کا تواس وقت بھی مشفعہ سے بیجنے کی ترکیبول کی فرورت

اور کچه لوگول نے کہا جب کوئی متفنعہ بیجینا وَتُبَالَ بَعُضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادُأْنُ بنَعَ الشَّفْعَةُ فَكُلُّ أَنْ يَحْتَ الْ حَتَّ <u>ماہے تواس کے لیے برحیلہ ہے جس سے سفعہ</u>

باظل ہوجائے گا کہ بائغ مشتری کو گھرھیہ کر ببطل الشفعة فيكمث البائغ للشترى الدَّ ارْوَيُحُكَّ هَا وَبُدُنْحُ إِلْسُهُ وَ إِ دے اور اس کی حدبندی کرکے مشتری کودے يُعَـوِّضُ لَمُ الْمُشْتَرِئُ ۚ ٱلْفُ دِنْيِكَ إِلَّاكُ دے اور شتری اس صبہ کے عوض ہزار درم

دبدے نوات مقیع کوحی سفیع بہیں رہے گا۔ يَكُوْنُ لِلشَّكُفِيْعِ فِيُهَا شَفْعَ بِحُّ : ا قوله أَنُ يَبِيْعُ الشَّفْعَة - أصيلى كے نسخ بي بيم مے بشميہن كے [ علاوہ ابو ذریسے جونسخہ مروی ہے اس ہیں" یک منبع ''ہیے۔ امام فاضی عیان

نے اول کوراج کیا بعنی نسنے ہیں" ان بیب ٹیع "ہی ہے اور ناسنے کا نغیرہے علامہ کرمانی نے فرمایا كه بوسكتا ميركه مراد الازم بيع" بردىعنى كسى كى مِلك زائل كرنا- بيع مِن يَهِي مِوْنا مِيع كراكي شخصُ کی ملک زائل کرئے اپنی ٰملک ثابت کی جاتی ہے۔ بوقت خرورت شفنعیر سے بچنے کی ایک دوسری ترکیب سے میں برحضرت امام نجاری خفا

ہیں اور سترعًا اسَ میں کولی قبح نہیں۔ اور کچیے لوگوں نے کہا کہ اگر کسی گھر کا کچیے وَتَ الْ بَعُضُ النَّاسِ إِنِ اللَّهُ تُرِئِ حصه خريدا أورجيا بتهايئ كمشفغه بإطل كرف نو نَصِيبَ وَارِنْ كَاوَ أَنْ يُبْطِلَ الشَّفْعَةُ مبيع إبين نابا تغ بيج كوهبه كردس اورهيوط وَهَبَ لِإِبْنِهِ الصَّغِيْرِ وَلاَ يَكُونُ عَلَيْهِ

بے پرفسم نہیں ہوگی۔ مے یہ احناف پرام بخاری کی مہربانیوں میں سے ایک عظیم مہربانی ہے سکین کے کوئی ہمیں تنائے کہ اگر کسی مخص نے کوئی مکان خرید کر اپنچ جھوٹے ہیچے کو

ہبر کیا تو کیا یہ کوئی گناہ ہے ؟۔ نابا نغ بجیے کو صبہ کر۔ نبری فیداس بیے ہے کہ اگر شفعہ کا حقدار ت زی پر دعویٰ کرے اور خربدار یہ کہہ دے کمیں نے مکان اپنے چیو ٹے بیے کو صبہ کردیا ہے،

282

متالقاری ۵ كتاب الحكي حالا كربرحقيقت بين صبنهي بلكشفع سيربجني كااكيبهانه ياور شفغه كادعوبدار مطالبركرك لموصوب التسم كهالة تواكرا جنبي بوكا تواس كوهبي ستم كهاني يراسه كي بالغ الركاب وكاتو اسع بمي م کھانی پڑلے گئا الغ بچے پرفتم نہیں اس بے لامبنہ الصغیری قید لگائی۔ بَابُ إِخْتِيالِ الْعَامِلِ لِيُهُ لَى لَكَ. عال کاحیله کرنا تاکه اُستے صدیہ دیا وَتَالَ بَغِضُ التَّاسِ إِذَ اشْتَرِى دَارًا اور کچیے لوگول نے کہا جب کوئی مبین ہزار درہم میں خریدا تو کوئی حرج بہس ہے کہ شفعہ بِعِشْمِرِيْنَ ٱلفُتَ دِرْهَ حِرِنَكَ بَأْسَ أَنْ يَحْتَالَ حِيُنَ يَشْتَرَى الدَّ إِرْبِعِنْتُوبِينَ ٱلْفُ دِرُهِمَ ساقط کرنے کے با برحیلہ کرے کہ اس کو توہزار نوسوننا نوے دریم دے اور جوہش ہزار يُنْقُكُ ﴾ تِسْعَةَ الأحِن دِرْهَ حِروَ تِسْعُ مِاعَةٍ وَتَسِيْعَتُ وَّ تَسِيْعِيْنَ وَيَنْقُدُهُ ذِيْنَالُا باتی رہ گیا اس کے عوض ایک دینار دے۔ اب جِمَا بَقِيَ مِنَ الْحِثْمِ رِئِنَ ٱلْفُ اخَانُ طَلَبَ أكرستفغيه كاحق دارطلب كرس تواس كوبه ككم الشَّفِيْعُ أَخِلَهِ كَا بِعِشْرِيْنَ الفُّ میں ہزار میں بینا پڑے کا ورینہ گھریانے کی اس كے بيے كوئى سبل نہيں -اب اگر كھرمي سى اور كا دِنْهُ حِرَالَّا الْمُسَيِّدُ لَا لَهُ عَلَىٰ لِمَا إِ فَإِنِ اسْتُحِقَّتِ الرَّ ارُرَجَعَ المُشْيَرِي حق نكل آيا تومشنري بائع سے دسي كے گاجوانس عِلَى النِّائِعِ بِمَادَ فَعَ النَّهِ وَهُوَنِسْعَكُ نے مشتری کو دیا ہے اور یہ نو ہزار نوسونٹا نوے الآب دِرُهَ حِروَ تَسِنُعُ مِائِةٍ وَتِسْجُـةٌ درسم اور ایک دینارسے۔اس کیے کرسے می جب دوسركاحق نكل آيا نوديبار كي بيع حرمن وَتَشِينُ عُنُونَ دِرُهِ مِنَا وَدِيْنَا رُالِأَتَ الْبِيعُ طوط گئی اب اگراس گھریں کوئی عیب یا یا حِيْنَ اسْتُحِقَّ إِنْتَقُضَ الصَّرُفُ فِي ا دراس میں کسی کاحق خبین نیکا تو بیشن کرزار در ہم الدِّينْ يُنَارِ صَإِنْ وَحِبَدَ بِهِاذِ لِإِللَّهُ الدِّ عُنْيُ اوَلَمُ تَسُنتَحُقَّ ضَاِنَّهُ يُوُدُّهُ میں اس کو لوطائے گا۔۔ ابوعبدانشرا مام بخاری نے کہا تواہوں نے مسلما نوں ہے عَلَيْهِ بِعِشْمِ يْنَ ٱلْفَ ذِلْهَ حِرِ بَ لَ أَبُوْعَبُدِ اللَّهِ فَأَجَازًا مَلْ أَمَا درمبان دھوكە كومائز كبارنبى صلى انتدىغالى عليه و محم نے فرمایا ہے مسلما بوں کی بیع میں الْخِدَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ النَّبِيُّ مذبيمارى مولى جائسية اورنه كولى حرام بات صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَبُنْعُ الْمُسُلِمِ لَّا ٤١٤ وَلاَخِبْنَةَ وَلَاْغَائِلَةً. اورىنەنقصان ـ ب دستوريهي حفرت امام ابومنيف رضى الترتعالي عنه برنسنيع سے اس ك جواب مين معمون بين عرض كرس كر تيلُكُ أُمتَكُ فَكُ خُلَتُ

كتاب الحيك لَهُ الْمَاكْسُكَتُ وَعَلِيهًا مَا أَكْتُسَكِتُ البنه انسوس اس كاب كر حفرت الم بخارى دخة الله عليدنے يسب تشنيعات به جاک ميں - ابنول نے ان تشنيعات کو ذکر کرگے خوب لذت مال کی اور بہ نہیں سوجا کہ اہل علم اس کو پڑ تھیں گے نوان کے بارے میں کیا رائے قائم کری گے۔ ہم انھی ذکر کر آئے کہ محمی مجھی اس کی شدید خرورت مین ہونی ہے کہ مکان کو مشفعہ کے حق دار سے بجایا جائے بشرطیکہ بچانے میں کوئی شرعی قباحت کا ارتکاب مرزا پڑے۔ اس میں کوئی حرج ہنیں کرکسی چیز کا سورہ اجتنے میں طے ہوا اس سے کم قبیت ادا کی حاکے جبکہ مٹیتری راضی ہور وہی صورت پہاں بھی ہے۔مکان کی قیمت <u>طے ہ</u>و کی تنقی بلین مہزار مشتری نے بخوسی قیمت کم کردی اس میں کیا جرم ہے اور کیا دھوکہ ہے۔ اسى بخارى بس به مدىب گزرچى ئے كەحضورا قدىن مىلى الشرتغا لىٰ علىيەت كم نے حضرت جابررضى الشرعية سے اونرطے خریدا ادر حجزت بلال سے فرمایا کرجا ہر کو اوسٹ کی فتیت دے دو اور کچیزیا دُہ دے دبیت ۔ حسطرے مشتری اپنی نوٹنی سے میت کھ زیادہ دے دے تو کھے حرج نہیں اس طرح بالع اپنی نوٹسی سے تیمت کھی کم رہے لوکو فی حرب بیاں ۔ اس پرایک سنگین اعتراض برسے کرامت کا اس پراجاع ہے کہ بیع میں استحقا ف کے بعد مجی اور بب نکلنے کے بعدمجی باکع مُشتر کی کو بسیع کی آئنی ہی قیمت وابس کرے گا حبّی اس نے لی ہے ۔ اسی طرح ستفعہ کا حقداد مکان اسی فیمت برے گا جو ہا کئع نے مشنری سے وصول کی ہے۔ اسی کو ذمین میں رکھ کر حضرت امام بخارى رحمة الشرعليد ف اتناسخت جداستعال فرأديا "فأجاز الخداع مبين المسلمين اكران میں تُفقریونا توتوبین کے لیے نداس مسل کو ذکر کرتے اور مذاتنا سخت جلا استعال کرتے ۔ حب بیع میں کسی کاحق نعل آیا توظا ہر ہو گیا کہ سے صحیح ندھتی اس بیے کر بیع مالک کے غرف كى تھى اوراس بىغ كى صحبت بى بر دس برزار در سم كے عوض ايك دنياركى بىغ صرب بوئى متى اور حب اس كامبني فاسدنوبيع حرف بعي فاسد تولًا محاله لمشترى اننابى واليس كرسه كاجتنا اس كوملاسيم اور عیب کی صورت میں بین تام مونی ہے اس معین کی عیب نطف کے بعد بین اس وقت تک فسنخ نہ ہوگی جب کے دونوں خو دراعنی نرموں یا قامنی فسنخ کا حکم نز دیے اس میے دینار کی دراہم یے عوض جو یمنی بین ہوئی وہ ہاتی رہی لا میالہ مشتری ہاتع سے مبیں ہزار وضول کرے گا کیونکہ بہی میت طے تھی۔ اسی طرح شغیع حب ہے گا توہیں ہزار دے گا کیونٹے مکان کی قیمت ہیں ہے والترتعاني اعلم ـ

نزهن العثياري ۵ كتابالتعبير كت التعب التعب المالة تو من :- تعبیر بابتفعیل کا مصدر ہے اس کا مادہ عبر ہے حسِ کے معنی ہیں ایک ِ جال سے دور سے حال کی طرف تجا وز کرنا عرب عام میں اس کے معنی ہیں بانی سے گز رجانا خواہ تیر کر کشتی ہے یاکسی اور جبزے مگر اس کے بیے زیا دہ شعل عبور ہے اسی سے غیر ' ث اِعتبارٌ اہے اس کی نسبت جب خواب کی طرت ہوتی ہے تواس سے مراد خواب کے اندر جو حفی معنی ہوتے ہیں ان کو بیان کرنا ہے رویا۔ انسان جو کچیه خواب میں دیجھا ہے۔ را عنب نے کہا کہ رویت کے معنی اُنتھے سے دیچھنے کے ہیں اور مھی مجبل کے معنی میں آتا ہے اسی سے دائے ہے جوغلبۂ طن کے معنی میں ہے۔ نعبیررویا بہن ایم فن ہے اس کی نبیا دخود خواب کے تنمجھنے پڑ ہے۔ کچھے خواب خواب پر سیال بہوتے ہیں جسے اصنعاثِ اُحلام کہتے ہیں جن کی کوئی ناویل نہیں ہموتی۔ اصغباث احلام کی دوکشنہ ہم ہی ایک وه جس میں تبیطان کی مداخلت مو و دوسری وه کرمعده وغیره میں فسا دکی بنیاد بر دماغ پر آ بخرات چرط صفة بي وه متشكل بوكرخواب مين نظر آتے بي سر دويائے صالحه باصا دفر وه مهوتے بيں جو منجانب انتٰد براه راست یا بواسط مُلک انسان کو دکھاتے جاتے ہیں ۔ تعبیر ویا نے صالحہ کی ہی ہوتی ہے۔ اس کی بنیا دی دوشہیں ہیں تھی ابسا ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ دیکھیا ہے تعینہ وہی واقع ہیوتا سے جیباکہ برء وحی کی مدیث میں ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صد لقدرضی البتر تعالیٰ عنما فرماتی ېښ که ښې صلی امتار تعالیٰ علیه و سم نزول وحی <u>سم پهل</u>ے جو خواب دیجھتے ببییدهٔ سحرکی طرح وا فغ ہو نا اور تقبى منا سب اشكال ميں د كھا يا جا تا جيسا كه غز وُه احد كے بارے بب صنورصلی اَسْتُرتَعَا كِيٰ عليه و لِم نے فرمایا کرمیں نے خواب دسکیھا کر ایک گائے ہے جُو ذبح کی *جارہی ہے*۔ تعبیر یہ فرمانی ہے کہ احد کے دن مومنین کوجو کچهه بهنیا. د وسراخواب بر دیجها کرمیرے دونول با تقول میں سونے کے دِوکنگن میں جو مجھے ناگوار مواقیھے مح دیا گیا که اَسے بھیونکومیں نےان پر تھیون کا تو دو نول اُرط کئے۔ اس کی تعبیر ہے فہائی کرمین میں جو دو كذاك مدعى نبوت ببدا ہول گے اسو دعنسى اورسبلمہ كذاب - اسو دعنسى گو غيروزنے بين بين قتل لبا اورمسلیمه کوحفرت وحتی <u>نے ج</u>نگ بیامه میں ۔

کھی خواب بنطاہر بہت تشویین ناک ہوتا ہے مگراس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے مبیا کہ سلطان ہارون الرث بدکی المیہ ذبیدہ نے ہے خواب دیجھا کر سادی مغلوق میر سے ساتھ ہم بستری کر دہی ہے۔ وہ انہتائی نیک باک دامن بارسا عورت تقییں بہت برلینان ہو تمیں مگر جب اس کی تعبیر پوچھی تواہک ہا ہم معبر نے تنایا کہ آپ کوئی ایسا کام مربی گی جس سے بوری دنیا فائدہ اٹھائے گی اب وہ سوج میں پڑکئیں کر انبیا کون ساکام موسکتا ہے۔ بالآخر جج کے بیرگئیس اور انہوں نے محسوس کیا کہ تجاج کو بان کی تمی ہے تواہنوں نے حکم دیا کہ ایک ایسی ہزنے کالی جائے جس سے محمد عظر کے باشندوں اور منی عُرفات مرد لفر میں جاج کو یا فائدہ ہی ہے بالآخر نہر ذبیدہ بنوائی جو آج تک باقی ہے اور موجودہ نظام سے میں جاج کو یا فائدہ ہی کہی نہیں ہوئی۔ سے سارے جاج سیراب عمورتے تھے اور کھی اس میں یا ف کی تمی نہیں ہوئی۔

د دیائے صالحہ اچھے خواب دسکیمنا صلحاء اتقباء ہی کے ساتھ فناص نہیں تھی تھی عوام بکر نساق فجار تھی ردیائے صالحہ دیجھ لینے ہیں۔

بار بن مردیک من سریر سیسی بیان انبیائے کرام کے خواب وحی ہوتے ہیں اگرانہیں خواب ہیں کوئی حکم دیا جائے تواس پران کوعمل کرنا فرض ہو تا ہے جبیبا کرسیدنا ابراہیم علیالصلوٰ قر وانسلیم نے اپنے کخت جرگ سیدنا اسمغیل علیالصلوٰق وانتسلیم کوذنج کرتے ہوئے خواب میں دیجھا ۔

ت افال ابن عبّاس رضى الله تعالى عنهما فالن الدصباح ضوء مدد دن ير مرت سيرنا ابن عباس رمن الله تعالى عبنا له حزايا كر ن الاصباح سے مراد دن ير الله كس بالة كار وضوء الفكر بالكيل -

ور استعلیق کوابن جریرطری نے دوایت کیا ہے حفرت امام بخت اری سے میں ہے۔ ۱۲۸ سرت بدء وحی کی وہ حدیث جوام الموسنین سید تنا عائشہ رضی الله تعالی عنها سے مروی ہے ذکر کی ہے جس کی پوری شرح مبلداول میں گزرجی ہے۔ اس حدیث میں ایک لفظ یہ تھا کہ رسولِ اللہ صلی اللہ وسلم پر وحی کی ابتدا سیجے خوابوں سے ہوئی۔

وَ كَانَ لاَ يَرَىٰ رُوْيًا إِلاَّ حَبَاءَتْ مَنَ مَصْورِ جِوْوَابِ هِي دِيجِهِ سِيدة سحر مِثْلُ فَكِقِ الصَّبْحِ. مِثْلُ فَكِقِ الصَّبْحِ.

حسب عادت امام بخاری دحمة الترعليه في لفظ فلق كے مناسب آي كريمين وارد لفظ فائق كے مناسب آي كريمين وارد لفظ فائق الاصباح كى تفسير ذكر فرائى حضرت عبدالله بن عباس رضى الله نقائى عنها في فرايا كراس سے

مراد دن میں سورج کی روشنی ہے اور رات میں جاند کی روشنی ہے سکین یہ اصل میں اصباح کی نفسيرے فكق كے معنى بھالانے كے ہيں. توفائق الاصباح كے معنى ہوئے تارىكى جاك مركے روشی نکک بنے والا اور مھی فلق بول کر صرف صبح مراد لیتے ہیں جبیا کر سورہ فلق ہیں ہے۔ كَابُ رُوُيا الصّالِحِينُ صَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُ المِلْمُ ال

: حنس الصالحين كے خواب اكثر سيج ہوتے ہیں۔ رہ سکتے عوام تو ان كے خواب مجي تھجي سیج ہوجانے ہی بلکر کفار کے بھی جیسے نم ود کا خواب مختات يوسعف علىالصلوة والتسليم جب جبل خليفه بي تقيقو بأدشًا وكي خادمون كانحاك اور خود بادشاه

يشك اللهف ي كرديا اليفرسول كا سچاخواب کرنم لوگ خرور خرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ میاہے امن وا مان کے ساتھ اپنے سروں کے بال مُنڈاتے یا ترشواتے فُعَلِمُ هَالَهُ تَعُلَمُوا فَ جَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذُلِكُ بِي خِوف الشِّيفِ مَا الْجِمْتِين بَيْنِ معلوم إس في سيليبت قريبي ايك فتح ركهي ع.

و صنب احضرت امام بخاری نے اس آئی کریمہ کو باب نئی تائید میں کتائی فرایا ہے حصور اللہ من من اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا بعینہ وہ پور ا ہوا۔ حصنور ا قدس صلى الترتعالى عليه وسلم في مديبيمي صحابه كرام سعة فرما يا كديس في حواب ديجها بي كرمي إور كاصحاب محمس داخل موئة بتي تسكين حبصل مح حديثه يري العدقر باني كے جانور حديثه بي

ذ بح کیے گئے توصحائبہ کرام نے عرض کیا کہ آپ کا خواب کہا ہوا تو حصنور صلی انڈرننا کی علیہ وسسلم نے فرما یا کرمیں نے بیر کہا تھا کہ اسی سال داخل ہوں گے اس پریہ آی کرمیہ نا زل ہوئی اور اس فینج سے مراد خیبر کی فتتح ہے جو حدیب سے واکیس ہونے کے بعد نصبیب ہوئی اور بھرسال بھر كے بعد عمر ۃ القَضَاكے موقع پرخواب پورا ہوا۔ اِس آئير كرىميەس انشاءانٹر استثناء نے بينہيں ً اور مز شکے ہے ہے بیان واقع ہے کہ جو کھر ہوتا ہے انٹر نعالیٰ کی شیت ہے ہونا ہے

يه ايسيه بم سع جيسے فرايا كيا إِن كَتُ ثَمُ فِي رَئيبٍ مِسْمَّا خُرَّلُتَ عَسَلُ عَبُدِ نَا فَأَثُواْ بِسُورُةٍ مِّنُ مِتْلِهِ -- سم ف اَسِعْ بندَ - برج نازل فرمايًا بهاس مِن اَكُرَمَ شك مَي موتواسَ سَكَمُ نتل ایک سورت لاؤ۔ بہاں إن شک کے لیے نہیں اس لیے کر کھنے رکا شک نابت و

تخفق تقا.

كتابالنع زهندالقس*اری* ۵ عَنُ أَنْسُ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ نَهَا لَى عُنْكُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ك الرَّوُ بِالْحُسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزَّةٌ مِن وسلم نے فرایا کریک ھیص کا اچھا اچ و اربعین جزء امن النبو تا عہ منت ریجان : رویاحسنه سے مراد وہ خواب ہے جواپنے ظاہر و باطن کے اعتبار سے ا جھا ہو بعبی اس کی تعبیر اتھی ہو۔ اس صدیت میں برہے کہ نبوت کے جھیا لیس جزمیں سے ایک جز ہے دلین مختلف احادیث برنظ کرنے سے معلوم مُونا ہے کہ یہ تحدید فقطعی نہیں اس سلسلے میں اللہ لولەروايتى*ب مردى بىي* ـ 🕦 پہلی روابیت بینیتاللیشن جزومیں سے ایک جزءجسے امام صلم نے سیدنا ابوہریہ ہ رہنی اللہ عنه سے روایت کیا ہے. ﴿ سَتَرْجَرُ وَمِي سے ابک جزء جھے مسلم نے حصرت عبدالمتربُ تحر رضی اللہ عنبهاسے روایت کیا۔ اورا بن ابی شبیبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے موقو فاً اورطبرا نی نے انگیس سے مر فو عاروایت کیا۔ ﴿ حِبِينَةُ جِزء مِن سِيم أيك جزء السابقي طبراني نے انہيں سے روايت كيا مكراس كى مندصعيف سے - ﴿ تَصِبْنِيلْ جزء مِن سے ايك جزء اسے علام عبد البر فحض انش رضى الشرعمنه سعد وابيت كميا نيزام احد اور الوبعلى في محمد @ يياس جزين أيك جزا سے ابونعيلي نے حضرت عباس بن عبدالمطلب سے روایت کیا 🕑 جالبین جزء میں سے ایک جزء اسے امام ترمذی نے اکو ذر اور عقیلی سے روایت کیا. ﴿ عِالْمِینَ جَزَّی سے ایک جرزه السيطبرى نے حضرت ابن عباس رضی التارعمنہ سے روابیت کیا 🕜 چوالیبن میں جزوریس سے ایک جراء السطرى في حضرت عباده بن صامت رضى الشرتعالي عنه سعد والبيت كيا ﴿ الخياس جراء ميس سيرايك جزءا سفامام احد في حضرت عبدالترمن عردرصى الشرعة سعددايت كيا الماني تيس جزومي سے الم جزوجے دار قطنی نے المفہمین ذکر کیا پولیس جزومی سے ایک جزویه حضرت عباده سے مروی ہے اللہ چھبالی جزومیں سے ایک جزوا ورکھیے وگوں نے کہا آئی ہے۔۔ مگراکٹر روایت جھیالیس کی ہے۔

عه نسال: ابن ماجر: تعييردويا-

14.3

ان سب روانیول میں تطبین برہے کہ مفہوم عدد معتبر نہیں۔ اس بیے اقل اکثر کا نافی نہیں لیکن بھر بھی ایک فلجان رہ جا ناہے کہ اعدا دمیں اختلاف کس بناء پرہے اس کی سب سے عدہ توجیع ہیں ہے کہ یہ خواب دیکھنے والے کے اغتبار سے ہے ۔خواب دیکھنے والے کا باطن حبنا مجلیٰ مزکی مہو گا اسی کے اعتبار سرند، ادفینا و شرکی میں

نبوت کوئی شکی مرتب بنیں اور نر متجزی کراس کے اجزاء ہوں ۔ یہاں مرادیہ ہے کہ بی غیب کی خبری دنیاہے اور اسٹر کے نبک بندے جو خواب دیکھتے ہیں اس میں بھی آئندہ کی خبری بتائی جاتی ہیں تو گویا اجھا خواب نبوت کے اجزاء میں سے ایک جزء ہو گیا اور مذکورہ بالا احادیت میں جو فرق ہے وہ یا تو با عتبار تعبیر کے واضح ہونے ہے یا اس اعتبار سے ہے کہ اسٹر کے نبیک بندے ہی ایسے بہت سے خواب دیکھتے ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوئی وہ غذا اور اعضاء باطنی کے ضعف یا مرض یا دنیوی ایذا دیتے والی باتوں کے انزات ہوئے ہیں بخلاف انبیاء کرام علیہم الصلوق والتسلیم کے کر دنیوی ایذا دیتے والی باتوں کے انزات ہوئے ہیں بخلاف انبیاء کرام علیہم الصلوق والتسلیم کے کر والتہ تعالیٰ اعلیم ۔

خواب الشركي طرف سے بوتے ہيں.

باب الروديامن الله صمس

ت بههم المستت كاعقيده يرب كرالله نغالى سونے والے كو كچه السي جيستري

عه ترمذی، نسانی، رؤیا۔

وحك

كتاب التعب هيتيال*قاري ۵* د کھا تاہے جوعلامت ہوتی ہیں ان با نول کی جو آئند ہ بین*ن ہونے والی ہیں خواہ وہ چیزی* اچھی *ہو*ں یا بُری اگر وہ جیزیں اچھی ہیں تواس کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرن کی مبلتے۔ اوراگر وہ چیزیں بُری ہیں تونقاضات ادب يہد كران كى نسبت الشرتعالى كى طوف نرى جلت -<sup>گ</sup>ەرا *ۇ نا خو*اب دىجھ كراىتٰە كى بناە مانځىئە برا درىقوگ دىيغە يرخواب مېپ جوبرىينانى كى بايت د کھائی کئی ہے وہ واقع نہیں ہوتی۔ برُے خواب بیان کر دینے کے معدمُعَتر جوتعبیر بنادے گا اس کا وفوع اکثر ہونا ہے۔اس سے بُرُے خواب سی سے بھی بہان سے بچا بیس اوراً جھا خواب بھی ایسے تحص کے سامنے بیان کیا جائے جو اس کام مدر دیروا در اچھی تنبیردے۔م شندام ماحمر ابودا وُد، ترمذی ابن ماجهٔ دارمی میں مدسیت میع كرحصنورا فدس صلى الشريق الي مليه وسلم في فراياً. خواب پرندے کے ہیر بیسے جب تک اس الروباع كى رِحُبِلِ طَائِرٍ مَاكَمُ کی تعبیرہ کی جائے۔ ابوفن ادہ کی مدسیث میں بہسے ۔ حب براخواب دیکھے تواس سے الٹرکی بیاہ فَلْيَتَعَوَّذُ مِنْ مُ وَلِيَبِصُنْ عَنَ انگے اور بائیں طرف تقوکے۔ شمالِهِ۔ احيا خواب نبوت كيحيياليس جزمي بَابُ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ حُبُنُ مُ سے ایک جز ہے۔ مِنُ سِتَّةٍ وَ أَرْبَعِ بُنَ كُجِزَءُ الْمِنَ التَّبُويَةِ ـ حربيت عَنْ عُبَادَةً بَنِ الصَّامِتِ رَضِي لللَّهُ مَا لَا عَنْمُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى لللَّهُ تَعَالِأ ۲۸۷۵ عباده بن صامت دش الشرنغالي عنه سيرم دي كه بني صلى الله تغالي عليه وسلم نے فرما يامسلان كا خوار رُونُونُ سِتُلَةِ وَ ارْبَعِينُ جُزِّ إُمِنَ النَّبُولَا عِن حضرت ابوم ريره رصى المترتعالي عنه سع رواسيت سيع كر رسول الشرصلي الترتعالي عليه وم فے فرما با مؤمن کا خواب نبوت کے چھیالیس جز میں سے ایک جز سے -عهد ترمذی ، نسانی ، رویا۔

بُمَاثِ الْمُبَشِّ كَاتِ مِصَانِ الْمُبَشِّ كَاتِ مَصَانِ الْمُبَشِّ كَاتِ مَصَانِ مَصَانِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

| عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبُ أَنَّ إِبَاهُ رَيْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْرُقًا لَسِمُعْتُ       | حديث           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| حضرت ابوہر میرہ رصی استر عنه سے روایت سے کہ ابنوں نے کہا کہ میں نے رسول استر                    | 4746           |
| لْهِ صَلَّا لِللَّهُ تَعَالًى عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَقُولُ لَمْ يِبْتَى مِنَ النَّبُقَ قِي إِلَّا | رسولان         |
| علیہ وسلم کو فرمانے ہوئے سنا نبوت سے باقی نہیں مکر مجشرات ہو کو ل نے                            | صلى الشرىتعا ل |
| قَالُوا وَمَا الْلُبُشِيرَاتُ قَالَ الرَّويَا الصَّالِحِينَ .                                   | المبشركات      |
| ات كيا بين فرمايا الحص خواب.                                                                    | پوچھا وہ مُبطّ |

قیدیول اورفسادیو اورمشرکین کانواب.
الشتعالی کے اس ارشاد کی وجسے اوریوسف کیساتھ
قینها نیں دوجان آئے۔ ان ہی سے ایک نے کہا
کہ میں نے خواب دیکھا کہ شراب پخوٹر تا ہوں اوردو سر
کے کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پرکھے دوٹیاں
ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں۔ ہیں اس کی
تبیر بتایتے بے شک ہم آپ کو سیکو کاردیکھتے ہیں
(الحان ف کل) لے قید نما نہ کے دونوں ساتھو!
تم میں سے ایک تو اپنے رب (اپنے بادمشاہ) کو
مائے گی اور پرندے اس کا سرکھا ہیں گے جسکم
ہوری جس کا تم سوال کرتے تھے اور یوسف
ہوری جس کا تم سوال کرتے تھے اور یوسف
بارے میں گسان کیا کہ وہ نجی ات باسے کا
ارپنے دب (اپنے بادمشاہ) سے اسے کے

مَاكُ مُو يَااَهُلِ السَّجُونِ وَالفَسَادِ
وَالشِّرُكِ لِقَوْلِهِ وَحَلَّ مَعَدُ السِّجُنَ فَتَكَنِ
قَالَ اَحَلَّ هُمَا إِنِي اَكْنِ اَعْصِرُحُمُرًا وَقَالَ
الْاَحْرُ إِنَّ اَرْنِي اَحِمُ لَى فَوْقَ رَاسِي حُسُرًا وَقَالَ الْاَحْرُ إِنِي الْمُحْرِينِ الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَلِّى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْم

ه ترا نعندا*دی* ۵ \_را ذکر کرنا پھرت بطان نے اُسے بھلادیا کہ اینے دب (اپنے بادشاہ) کے مامنے ہوست کا ذكركرے اس كے نتيج ميك بوسف كئي برس اور جيل خاند بس رہے ، اور با دشاہ نے كہا ميں نے خواب میں سات فربہ گائیں دیجھیں کہ انہیں سائٹ فربی گائیں گھارہی ہیں اورساٹ بالیں ہری دیجی ہیں اور دوسری سائٹ سوکھی ۔اے درباریو! میرے خواب کی تعبیر تبا واگر متہیں خواب کی تعبیراً تی ہو، اہنوں نے كها يرخواب بركيشال مع اورمم خواب يرشال كآجيزي جلنقه اوراس نے كهاجو دو قيد يول ميں سے بيج ميا تفاا در اسے ایک مدت کے بعد با دا یا بین تہیں اس کی تعبیر تباوُں گا مجھے تھیجو اے پوسف اے صِدِين إلى الماسيد شات فربه كالبول كي حنيين شات وكي كائين كفاجاتي من اورشات مرى باليس اور شات سوكھى إلىيں. شايد ئي يو گول كى طرف يوٹ كرجا وَل شايد وه أكاه ہوں : فرايا تم لوگ شمات سال بسکا نار کھیبتی کر و سکے جو کا لڑاسے اس کی بالدن میں رہنے دوم تر کھوڑا کھائے بھر اس کے بعد شات کڑے سال آبٹن کے کرجونم نے ان کے بیے جمع کرد کھا تھاسب کھا جا کیں گے مگم تقورًا سا جو بجا لو۔ بھراس کے بعد ایب برش آئے گاجش ہیں بوگوں کو بارش دی مبائے گی اور اس ی*ں ُس بچوڈیں کے اور* با دشاہ نے کہا اہمیں میرے اِس لاؤ توجب ان کے اِس قاصد آیا فرمایا ا پنے رب (اپنے باد شاہ) کے پاس مباؤ اور اُس سے پوچوان عور توں کا کیا حال سے جنہوں کے انيف إلق كافي تق بيشك ميرارب ان كافريب مانتاب. اس باب سے امام بخاری کیرا فا دہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگرمپر دویاء صالح اکثر مؤسنین متعبن دیکھتے ہیں مگر کم بھی تعفی مختنوں کی بناء پر فشاق بلک كقادنك ديجضي بين يمبياكرسدنا يوسعن عليالصلوة والتسليم حبب حيل خامز مين بحقي توان كحرم دو کا فرقبدلو*ل نے ایناخواب بیان کیا*۔ واقعہ پر ہوا کہاش وقت کے با دشاہ دلیدین نروان انبیقی کے داروغرسطیخ اورسائی پرالزام ا کا کرانہوں نے بادشاہ کو زمر دینا جا ہا تھا۔ اس جُرم میں دونوں جیل خانہ بھبجد کے سکتے جھزت یوسف علىبالصلواة والتسليم قبدخا مزمين بإلينخ برس ره جيك عقة اس عرصه مين قيد بول برحضرت سيدنا يوسف علىإلصادة وانشايم كأعظمت مان كاعلم ونضل ظاهر مبوجها نضاح خرت يوسع*ت علببُ*صلاة والسلام في قىدى*ون كوبتا يا كەملى خوابون كى تعبير بھى ج*انتا سۇول. بعض ردابيول ميں مذكورہے كران دونول فيد بول نے حضرت يوسعت عليه انصلواۃ والت یو از زمانے کے بیا اپنا خواب گرم هر میان کمیا جب حضرت یوسف علیالصلوٰۃ و انسلیم وار كتبيربيان رجيحة وان دونوں نے كه كريم نے كوئى خواب نہيں ديجيوا ہے آب كوآ زمانے كے ليے ايم ئے بربیان کیا اس پر فرمایک اب اسی کے مطابق مہو گا انٹر کا حکم موجیکا ہے۔ جنا نجے تین دن کے

ه ترالتسا*ری ۵* كتاك كتعبيار بعد ساقی رہا ہوگیا اور داروغ مطبخ کو بھالسی دی گئی۔اس کی لائن سُولی پر جبور دی گئی برندے اس کے سرکو نوج نوج کر کھاتے رہے۔ اس آئیت میں بادشاہ مصر کو فید بول کی طرف اصافت کرے اُربُاء وَرُبُّك ، فرمای گیاہے عربی زبان میں رہ معنی آقا و پرورسٹس کرنے والے کے اصافت سے سابھ بولدنا جا کرنے جب کہ اصافت خاص بيونكين للااصافت مطلق بإمضاف اليه عام كيسا فذمشلًا عالمين وغيره غيرمخلوق ير اس كا اطلاق كفرج اور اردوي اصافت خاص ميسا تفريحي منوع جرام مبخرالي الكفريج. برزبان کا عُرُث الگ الگ ہوتاہے۔ ایک زبان کے عُرف سے دُوسری زبان کے عُرف پراستدلال سحیے ہیں. وَاذَّكُنُ إِلْنَتُعَلَمِنُ ذَكُرَ الْمَتَحُ وَنُونُ وَبُقُراً أَمَدٍ نِسْيَانٍ . آيُهُ كربميه بين تفنا "وَأَدَّ كُرُبعُ لِهُ أُمتَ فِي "حفرت الم مخارى دحمة الترعليه فراتيهي كرميه فركرس باب افتعال واحد مذكر غائب ماضي كاصيغه ذال اورتاء دونول کو دال سے بدلا إور ایک کا دومرے میں ادغام کر دیا وَادْ کُرْ ہوگیا۔ اس<u>ی سے</u>مدّ کر کھی ہے ۔ اوراس آبت میں اُمتکہ عظیم او زمانہ ہے ۔ حفرت بوسف علیات ماؤ ہ وانسلیم جیل خانہ میں بارہ سال رہے با دشاہ کے مہا تی کے جیل خانہ سے نکلنے کے بعد سا<del>ک</del>ت سال اور اس کے بيدي يخسال يبال زمانسدم ادسات سال كادمان بدي حضرت عبدالتربن عباس رصی الترعینهاسے قرآت شاذه می امکیے کی میگرا میے مروی ہے۔ أمّنه كمعنى معدلنے كي . ت وقال ابن عباس يعُورُون الرهناب والرهن تُخْصِنُون تَحْمُون **حضرت عبدا نظر بن عباس رمنی انٹر نعالی عنہ نے فرایا بعصر دن سے مرادیہ ہے انگور پنوئیں گئے اور** أبيح وحفرت يوسف على تصلوة والتسليم في إدنناه كي خواب كي جو تعبيرت اليّ ىقى اسىيى يەنھا بىنە يىغاب الىتاش وبىر یضرت ابن عتباس رضی الترعینهانے فرایا که عصر کے معنی مجنوٹرنے کے ہیں جیسے انگورسے سشیرہ بخورٌ نا يا *کسُی بيج و غيره سيے تيل بخورٌ ن*ا هي۔ *کيڊنا يوسُمت عليالصّلوٰ* ۾ دانتشلبم نے با دشا ہ کے خوارک كى جوتغيير بنا ئى اس مي يهيئ إلاَّ قُلِيْ لامِهَا تَحْيُصِنُون " يعنى بعد كى خشابُ سالى مِس تم نے جو لجِه جُمَّع كِيا مُقاسب كَمَا وْالوكِّهُ مرَّ مَقُورُاساً مُعَوْظِ رَكُهُ لو كَيْمِنْفُصِد بِهِ بِيح لا نْخُصِنُّون 'كُمْ تحروَنَ مجس کوتم محفوظ رکھو گے۔



كتابالتعبير ره سالق اری ه ے اسے استر تعالی ہجرت کی توقیق دے گا اورمبری ظاہری الا فات سے منظرت ہو گا۔اور بھی مراد م وسكناب كربعد وصال تعبى اكركوني حضورا فدين صلى الله نغالي عليه وسلم كي خواب مين زيارت سي مشرف مو توحصورا قدس صلى الشريعالى عليه والم السريركرم فراتيس كے اور البيداري ميں معيى اپني زيارت سے مشروت فرا بنس گے۔۔ دوسری تا ویل بیر کی گئی ہے کہ وٰہ آئٹزت میں حصنورا فدس صلی انٹرنت کی عملیہ كا ديداركرك كاسبعى مخصوص طريقه سعةرب خاص مي بارياب بوكا اوراس كاخالمه ايان ت قَالَ أَبُوْعَبُرِ اللَّهِ قَالَ إِبْنُ سِيْرِيْنَ إِذَارًا لَا فِي صُوحَ زَبَّهِ -٨٢٩ أبوعبدالله (١١) بخارى ) فرايا ابن ميرين فرايا كرجب آب كو آب كى صورت مي ويتحق . اس تعلیق کواسماعیل بن ایخی قاضی نے روایت کیاہے کہ حفرت محد بن سیرین رحمة الشدعلبيه كے باس كوئي شخص اگر به بیان كرتا كەمس نےخواب میں رسول النثر على الله تعالى عليه وسلم كى زيادت كى بيے نواس سے فراتے عليه مبارك بيان كرو اگروه اليسا عليب يان *ىزناجوح*ىنورا قدس صلى الله متعالى علىبەك كم كام*ز ب*ونا تو خراستے اس نے نہيں دي<u>ج</u>ھا۔ اک لیے مرسلمان پر ضروری ہے کہ حضنور اقدیر صلی الشر تعالیٰ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کو ا۔ ذ*یمن میں رکھے*. اس خادم کا د ون یہی ہے کہ اگر کتب حدیث میں حضورا قد*لیں صلی امتر*نعا کی علیہ وسم كا عليَّة جومذ كوريه عاس كے مطابق ميو تو اس نے حضورا قدس صلى الله تعالیٰ عليه وسلم كو ديكھا . مگراس کے متعارض حضرت ابو ہر برہ ہ رصی الٹد تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول الٹہ صلی الثلہ تعالی علیہ وسلم نے فرایا ب مَنْ دانِيْ فِي ٱلْمَنَامِ نَقَدُ زُأْنِ فَاتِّيُ جس نے محبر کو خواب میں دیجھا اس نے فحہ کو د کیماکمی کسی صورت میں حادہ د کھاسکتا ہول . أَدَىٰ فِي كُلُّ صُوْمٌ لِإِ ـ علآمه عینی کے ذبایا کہ اس کے ایک راوی صابح مولی انتظام مضعیف ہیں اخیر عمر میں خلط ملط کرنے سکے کفے اورجس نے آن سے برحد بہششن ہے اختلاط کے عاد صرے بعد مشنی ہے أكرج بهبت بسعلل كابد مذهب بع كرجس حاله بي ويجع اس نے حضورا قاس صلى استر تعالَیٰ ملیہ وسلم کوہی دیکھا. ملامہ ابن مجرنے فتح الباری بن اس پرصب عادت بڑی لمبی جوری تشریح دوائی ہے۔ اسلمیں یہ زائر ہے فکا کتم اللّٰ فی الدِّق ظلْ تو اس نے محمد تو بداری مِن ديجها. اسماعيلي ني اسى طريقه سے تخريج كى سِي اسى مِنْ فَعَلَى دُا نِي فِي اليقظة " مِنْكُوا فِي نہیں اور یبی ابن ما مرنے عبدالکر من مسعود رضی الشرعن سے روابت کیا ہے .

ده ترالقادی ۵ نيزابن اجدين حضرت بحُيُف رضى الشرتعالي عنه كي حديث ميسيع" فَكَأَتْ مَا دَا إِنْ فِي لَيُقَطِّفِ" عديث عن أنس رَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى للهُ لَمَةَ قَالَ أَبُوْ قَتَادَةً قَالَ النَّبِيُّ صُلِّوا لِللَّهِيُّ صُلِّوا لِللَّهِ عَالِمُ الْعُلَا ت و ق رضی الله نعالی عنه نے کہا کہ نبی صلی الله نعالی علیہ وسلم. مَنْ رُ الْيُ فَقُلُ رُ أَى الْحُقَّ ـ كُنُرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْدُسِمِعَ النِّبْيُّ صَلَّى لِللَّهُ مُ يَقُولُ مِن رَافِ فَقُلُ رَأْ كَالْحُقَّ فَاتَ الشَّيْطِ ان لاَ بَيْكُوَّ نَخِي ـ تحضرت امام بخياري دحمته الته عليه نے اس مضمون پر بيبال غيار صحابه كرام سے و حدثنیک روابت کمیں ان کیچار حضرات کے علاوہ اور تھی کنیر ضحابۂ کرم سے اس مصنمون کی اصا دیریث مروی ہیں۔ بیرصد بیٹ نفیظا نہیں تومعنی مشہمور ہے اس سے انسکاد کرتا گراہی اور بردين ہے۔ بائب گائويااللَّيْلِ ص<del>لان</del>ا رات کے خواب کا بیان ۔ عَنْ عُبِيلِ اللهِ بُنِ عُبُدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّا إِسْ رَضِيَ لللهُ تُعَالَى عَنْهُمُ كُ أَنَّ رَجُلًا أَنَّا رَسُولَ إِنتَّهِ صَلَّى لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَقَالَ. يمحض رسول الشرصلي النثر نغالئ علبه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئے ابنوں نے بما مجھے آج رات خوام است ترمذی، نشائل

خِكَا للهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يُحَدِّل فُعِنَ النَّبِي صَلَّىٰ للهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ ہنہ ( اسس حدمیث کی بنی صلی الٹر نغا لیٰ علیہ وسلم سے دوایت کرتے

2

حن الفارى، ۵ رُمُحُمَّدُ وَ إِنَّا أُنَّوُ إِنَّا أُنَّوُ إِنَّا أُنَّوُ إِنَّا أُنَّوُ إِنَّا أُنَّوُ إِنَّا أُنَّوُ أ م حومتع خوالیسی بات دیکھے جو م سے نا پسند ہو تو کسی سے مبان مذکرسد اور الط اورنماز برطيع \_ ابنول نے کہا خواسیں طون در کیف اچھا نہیں اور فید مہونا اچھاہے اور کیتے منفے کر فیدم یو نا دین بی نابت قدمی م اور يونس اور معشام اور ابوطال ان سب تابن لنبئ صَرِّلُ لِللهُ تُعَالِ لحديثِ وَحَدِيثِ عُونِ إِبَكِنَ وَقَالَ يُونِسُ لَأُ أَحْسُكُ الأَعْرَ عدمیث میں درج کردیا اور عوف کی خدمیث زیارہ طاہر سے اور یونس نے کہا میں قبید کی تغبیر بنی بْيِّصْلَوْلُ لِلْهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ فِي الْفُتُورِ اس كامطلب يرب كرمديث لأكينرب تك بداوراس كے بعد حفرت ا م محد بن سبیرین کا قول ہے۔ نسکین م شام بن ابوعبدا میٹر دستئوانی نے " الرؤیا ۔ نگٹٹ 'سے لے گر اخيرك كواس طرح روايت كياكو يا وه حدسيف سبع اورعوف سي جوروايت سع وه رياده واضح ہے کراہنوں نے مرفوع کوموقو منسے الگ بیان کیا البتہ قید کی جو تعبیر حدمیث میں مذکور ہے اس کے بارے میں بونس کوننگ ہے کرحضور کا ارشا دہے یا ابن سیرین کا قول ہے۔

اهترالقاري ه قَالَ أَبُوعُنْ بِإِللَّهِ لاَنكُونُ الْأَعْلَالُ إِلاَّ فِي الْأَعْنُ أَقِ مِوْقَ صَرَف رُّدُن میں ہوتی ہے۔ ا ذا اقترب النهان - علام خطابی نے اس کی دو توجیہیں کیس کر اس سے مرادون رات كا قريب قريب برابر مهونله يعنى وه ايام جن مين دن تفي تقريبًا باره كفنشه كام و تاسيمه اور رات مجي ـ یہ اس وقت میزنا ہے جب سورج خطاستوا برما اس کے فریب ہمزناہے۔ ہمارے دیارمیں ماہستمبر اِورِ مارج مِن دن رات قریب قریب برابر مهونه مین کیونکراس وقت جن عنام اربعه سے انسان کی تخلیق مرونی ہے وہ معتدل موتے ہیں۔ دوسری توجیہ یے کی سے کہ اس سے مراد تیا مت کے ذریب کے ایام میں جب زمانہ قریب بھتم ہو *گا۔ ابن بطال نے فر*ایا کہ دوسرا قول صحیح ہے بعب لامر داؤدی نے فرایا اس سے مراد قرب قیامت کے وہ ایام ہیں جوبہت تیزی سے گزرتے محسوسس اور کمچه لوگول نے کہا اس سے مراد حضرت مہدی رضی اسٹر تعالی عنہ کا زمانہ ہے علام قسر طبی نے کہا اس سے مراد وہ لوگ ہن جو دحال ترفیشل مونے کے بعد حفرت عیسیٰ علیہ تقعالوۃ واسلیم نے ساتھ دہیںگے الا تسكاد نبك بب- اس سعراديب كرخواب حس طرح ديجه كا اس طرح واقع موكا تعبير کی خرورت بہیں ہوگی۔ إناا فتول اس مراداس كربعد والاجلر بعيني وكان يقال الروميا ثلث ليسنى ا ما محد بن میرین فراتے ہیں کہ اہنو ل نے کہا کہ خواب کی میں مشبیں ہیں اس کے قامل کون ہیں تھے بو کوں نے کہا کر حضرت ابوہر پر مہر میں کی ام احدا در ام ترمذی اور امام نسانی نے باتفاظ محتليغه حضرت ابومرمرة دصى المترتعالي عنهسه وابيت كياسيغ كدرسول التبطيلي المترتعالي عليه خواب مین ہیں جق اور انسانی خیالات الدوبيا ثلث فروياحق و روسيا اورتشيطان كافرّرانا ـ يحدث بهاالرحل نفسه وروبا يخولف من الشيطان ـ سلم ابوداؤد اور ترمذي من بول يه-ا چھا خواب الٹرکی طر*ف سے بشارت* الرويا ثلث فروياالصالحة بشرى منانته بقتيداسى كيمثل يع

ذهرتم العثّادي<u>. ۵</u> كتاب التعب انهيس مينوب مي حصرتهي واحاديث برنظ كرف سے اورات مي ظاہر موتے ہيں . آولِ مدرین نفس بر برحض ابوم ریزهٔ کی مدئیت میں ہے <sup>ن</sup>اتی تلاعب من الشیطان \_\_ شيطان كالحقيلناجبيا كمسلمين حضرت جائر دحنى النثرتعا لئ عندكي مدميث مي سير كرايك اعبيرا بي فدمت اقدس من ما فرموت اورع ض كيا كمي نے خواب ميں ديجھا ہے كرميراسر كاف بباكيا ہے. اور وہ لڑھکتا بھاک رہاہے میں تیزی سے اس <u>کتیجمے</u> دوار ہا ہوں فرمایا بیند میں منبیطان جو میل کو دکرے اسے کسی کومن شا: ہمسرے آ دمی بیداری نیس جن با توں کے کرنے کا عا دی ہے اسے خواب میں دیجھے جیسے کسی وقت اسے کھانے کی عادت تھی اور بغیر کھائے سو کیا نواب میں دیکھا کہ دہ کھار ہا ہے یا جیسے سی نے بیٹ بھرسے زائد کچر کھا نیا اور سوگیا بھر دیکھا کہ وہ تھے كرراب، اور جو تحقاضغان احلام. وكان بكرة إلغل العيف ابن سيرن في كما كرحفت ابوبرره رضى الله نفى اليعنه خواب ميں تكليب طوق ديچھنے كوبرا سمجھتے تنے اس كيے كرينج بنميوں كى سنراؤں ہيں سے ہے۔اللہ نعالی فرا آہے ہے۔ اِذِ الْاَعْنَلالُ فِی اَعْنَاقِہِے کا تعد کوسے و جبطو*ق ان کی گرد* نول میں ہوں *گئے*۔ أورسمى اس كى تغبيركفرت وغير ذلك علام كرمانى في في الدين بكرس كا قول سيماس بن شارمين كا اختلاف سي كولوكول كان يفال سيم الدين بكري الأولاد المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المال نے کہا کر حضرت ابن سیرن کا نول سے کھر لوگول نے کہا رسول انتہ صلی انتہ تعالی علیہ وسلم كا ارشاد ہے اور کچیر توگوں نے کہا کان بہرہ الغسل فی السنوم بد رسول الترصلی الترتفا لی علبہ وسلم کاا*شاد* وكان يعجبهم يُسهم ادابل تعبيري اور بجركان يقال الفنيد، نبات في الدين - بير بھی مُعَبِّرِینِ کا قول ہے۔ مہتب نے کہا کہ یہ رسول الشرصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا تھی ارشا دیے ابن ماجه منب حضرت ابومبريره رضى الترتعالي عنه سي معه مروى ميد كه خواب مب طوق كوناليند كرنا میون اور بیرهی گوببند کرنایمون . ضال اَبُوعب الله مِن الله مِن المام بخارى نفرايا كرنِل يعني طوِّق گردن بي مين بيوكا ــ امام بخاری اس سے آن نوگول کا رد کرنا چا<u>ستے ہیں جو گہتے ہیں</u> کرمنِفکڑی اور بیڑی کو بھی نیل <u>کہتے ہیں</u> کین یہ روضحیح نہیں. ابوعلی قالی نے کہا کرغل کے معنی میتھکڑی ہے اور ابن سیدہ نے کہا کونل طوق اور ستھکڑی دونوں کو کہتے ہیں۔

متالقاری ۵ حب يهنواب ديھے كراس نے كھيكس لبتي مَاكِبِ إِذَازُ اَى أَتَى أَخَرَجُ السَّكَانِ يا علافرسے نكال كردوسرى جگر ركوديا . كُوْرُيْ فَأَسْكُنُكُ مُوْضِعًا اخْرُصِكُ الْ مدبيث عن سَالِمِنْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنُ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نے فرمایا میں نے شحواب میں دلجھا کو یا ایک کانی عورت پریٹان با لوں بيعة وهي الجُحُفة نَتَاوَلَتُهَا أَنَّ وَبَاءَ الْهُدِينِ نکلی اور مہیعہ جاگر مطب دی یعنی محکفہ بیں۔ بیں نے اس کی تعبیہ به ی که مدمینه کی و با جھُف منتقل ہو گئ اب میں مفا اُخدَجُ السَّنَّى مِنى يركركونى چيزنكالا سكين مدين مي سي نحرَجَت اس كمعنى بينكل يه اصلي بي المم بخارى رحمة الشرمليدت د در مرب طریفی برجو اُنحرِجَتِ واردسے اس کی طرف اننارہ کیاہے بلکراسی طریقے مُهُيْعَ ليَّ اس كا دوسرانام بحُفر بي جومصروي كى ميقات بي كتاب بج مين مديث كزرى رام المومنين حفرت عائشه رضى الشرتعالى عبنا بنافرا باكريم مدينه جب آئے نواس وقت تك وه دنيالمي سب سے زيادہ وما زدہ علاقہ تھا جضور اقد س ملی انترتغا لیٰ علیہ وسلم نے دعا خمائی تو اس کی و اجمعه نتقل مرکئی بعض شارعین نے فرایا ہے کو جمعند کی وبا کا یہ عالم ہے کہ شاید اس لون*ي بچه و بال جوانِ ببو* با تا-جو هواخواب بیان کرے ۔ بابُمنُ كَنَابَ فِي حُلْمِهِ مس<u>سمَّا ا</u> ہ اس کے بعدی منفل دوطریقہ سے ۔ ترمذی ۔ نسائی ابن ماجر ۔

على ابوداؤد ، عدد ــ ترمذى، باس، رديا ــ نسائى، زينت، جزو، ابن اج، رويا، جزو.

**→**22~8

ت فرن جرمتملی اور سرخی کی روایت مین انی هشام ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یفلط ہے جا ہے ایک قول یہ ہے کہ یفلط ہے جا اور من نے خوایا کہ یتنوں طریقے معلق موقوت میں اول قتیبہ سے مروی ہے جس میں عن عکومت ہے دوسرے شعبہ سے جس میں سکم حت عکومت ہے میں تحت اور دوسرے میں میں گذار فرق یہ ہے کہ بہلے اور دوسرے میں من کن ب فی رؤیا ہے اور دوسرے میں من تک کھرے۔

حدىب عن إبن عُمَر رضى لله نعالى عنهما أن رسول الله صلى الله نعالى عليه و مع فراياب عكيه و سائم قال إن أفرى الفرا أن يوى عَيْنَيه و مالكُوتُوريا .

عليه و سائم قال إن آنهون كا ديجها و مبيان كرم جواس كي الكول في بين ديجها مي .

تن بجات المِن أَفْرِى الْفِرى الْفِرى الْفِرى الْمُولَى الْمُولِي اللهِ الْمُولِي اللهِ اللهِ الْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اُنْ يُمْوِياً يه روبيت كهاب افعال الإراء كاسع مضارع معروف كاصيفه المساد المن يُمُويا معروف كاصيفه المساد ويمام معرول المساد المرادية والمراد المراد 
بَاكِ آذَا زُاكُ مَا يَكُرُهُ فَلَا يُحَنِّرُ مُ مَعَنِّرُ مَ جَبِ نابِنديده خواب ديجھے تونہ سی بھاؤلا ئيذُ کُرُهَا ص<u>سم ا</u>

حلين سَمِعْتُ إِبَاسَلَمَةً يَقُولُ لَقَلُ كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتَمُّ ضَنِي الْمُعْتُ صَنِي اللَّهُ وَيَا فَتَمُّ صَنِي صَنِي اللَّهِ وَيَا فَتَمُّ صَنِي صَنِي اللَّهِ وَيَا الرَّهُ وَيَا عَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمُ اللَّهُ وَيَا فَتَمُ صَنِي صَفِي اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلِي اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ صَلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ إِلَيْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَيَا فَتُمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَيَا فَتَمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ اللِّلِي اللْمُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّلِي اللِّلِي الللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّلِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

ابو قتاده رصی الله تعالی عنه كوب فرماتے بهوك سناكه میں خواب دبیجمتا تو وہ مجھے بيماد كر دبيت

ئزهتمالفار<u>ی ه</u> كتبابالتع وَلَ اللهِ صَلَّى للهُ تَعَالًى عَلَّا ی سے بیان مذکرے بھروہ کوئی ضرر بنیں دے گا۔ کچھانحتصار کے ساتھ میں مدین بہلے گزر حیکی ہے بہاں کچھ فصیل زیادہ ہے بات بہے کہ خواب میلی بارجس سے بیان کیا جائے اور وہ کو ای تعبیر لاقرل عابر خواب بیلی تغییر ننگ وایے مطابق واقع ہوتا ہے اور حضرت ابوہر مرہ رضی املا یقے کرخواب حرف مالم یا اپنے مخلص کے سلمنے نبیان کرو۔ ت حضرت عبدالتله بن غباس رضی الله تعالیٰ عنها کی وه حدیمیت ذکر فزمانیّ فيحضور اقدس صلى الترتعالي عليه وسلم سے ايك يمبا خواب بيان كيا اور حفرت صديق اكبررضى الثدتعالى عنه نے حضور سے اجازت لے كراس كى تعبير تبائى اور بھر حصنور سے بوجیهایا رسول الندیس نے مجمع تعبیر تبائی یا کوئی غلطی کی توحصنور نے ارشاد فرمایا کھیے میجیع تبائی اور کچیر میں تمنے خطائی . جویراعتقاد ہزرکھے کرتعبر پہلے مقبر کے بَأْتُ مَنُ لَهُ يُزَالُتُ وْبِا لِا وَّ لِ یے ہے جب وہ محمع تعبیر رہائے۔ عَابِرٍ إِذَا لِمُرْبِيضِ مُسَلِّمَ الْ ت حضرت انس رمنی استرتعالی عنه سے ایک مدیمیت مروکی ہے کررول سٹر میں استرتعالی عنہ سے ایک مدیمیت مروکی ہے کررول سٹر اسلم نے فرمایا :۔

كتاب التعبير هيترالقادى ه خواب بہی تعبیر تبانے والے کے مطالق موتاہے. أَلْرُوْكِالِأُوَّلِ عَابِرٍ--باب كاغنوان قائم كركے حضرت امام بخارى يرتبانا چاہتے ہيں كرير حدميث منعيف ہے لین اس مدرین کے سوا برہیں ۔ ابو داور اور ترمذی اور ابن ماجہ میں سندھن کے ساتھ او<sup>ر</sup> ما *کمنے افادہ تصحیح کے ساتھ ابورزین اورعمیلی نے مر*نوعًا روابت فرمایا. خواب جڑایا کے پیر پر ہے جب تک ٱلتَّ وْيَاعَلَى رِجْبِلِ ظَائِرِمَالُوْ تعبيرنهان كى مبائ اورجب تعبرسان كردى تَعُ بُرُنُ إِذَاعُ بِرَّتُ وَتَعَتَّ. م الله تووا قع موكر رئيا هـ. ابوداؤد کا تفظ اور ترمذی کی روایت میں سَقَطَتْ ہے۔ اس کی تا نید میں بہت ہے آ نارہیں بسکین حضرت امام بخاری اس باب کے منہن میں جوحد میٹ لائے ہیں اس سے می<sup>ز با</sup>بت ہوتا ہے کہ اگر پہلی تعبیر بنانے والے نے صحیح بنایا تو تھیک ہے سکین اگراس نے تعبیر بنانے میں خطا کی تومعیج نہیں اس بیے پی تخصیص کرنا خروری ہے کہ اگر پہلی تعبیر بتانے واکے نے بهجيح تعبير بتاتي ہے توخواب اس كے مطابق مرد كائيكن أكراس نے تعبير شاكنے ميں خطاكى تواس محر مطابق وا فع مذبو كا. هديب أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ نعالى عَنْهُما كَانَ يُحَرِّبُ أَنَّ حفرت ابن عباس رصی الله نغالی عبنها حدیث بیان کرنے تقے که ایک شخص رسول لی انتر تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بیان کیا کہ میں نے آج رات خواب میں ظلة تنطف التئمن والعسل فاركالتاس بتكففون منه چھتری دیجی جس سے تھی اور شہد ٹیک رہا ہے میں بوگوں کو دیجھ رہا یہوں کہ اپنی مجھیلیوں سُتُقِلُّ فَإِذَ اسْبَبُ وَاصِلُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ فَارَاكُ الدسم الي كه زياده بلغوالي اور كه كم يعن واله اجانك مي في ديكما كرايكرى زمين فنَت بِهِنُمَّ إِخَارَ بِهِ رَجُلُ احْمُ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخَارَ بِهِ رَجُلُ ا سے آسمان یک تنی بوئی ہے میںنے حضور کو دیکھا کر حصنورتے اس کو پھروا اور اوپر چراھ سکتے کھ فَعَلَا بِهِ ثُمَّ أَخُذَ بِهِ رَجُلُ إِخُرُ فَانْقُطَعَ ثُمَّرُ وُصِلَ فَقَالَ أَبُوٰبًا تحض نے پیروا اور وہ او پر چرامہ کیا پھر دوسرے شخص نے پیروا اور او پر جہ امھ کیا بھر

هن القارى ۵ كتابالتعبير نے مھیکے بتایا اور کھریں خطاکی عرص کیا آپ کو انٹر کی خ خواب میں بریمقا کراس چیزی سے تھی اور شہد میگ ریا ہے مگر مُحفرت صدیق اکبر کی تع میں اس روابیت میں **حر**یث حلاوت کا ذکر۔ مسلم: تعبير- ابودادُد: ايان ونذور نسائي- ابن ماجر: رويا -

هِ مِنْ القَارِي لِمُ كَتَابِ النَّعِيرِ فِي مَنْ الْمُعَالِمِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

أُمَّا الْعَسَلُ وَالسَّمَى فَالْقُرُ إِنَّ فِي صَبِهِ الرَّهِ عَرَّالَ كَى مَلَاوت اور حَلَا وَهَا الْعَسَلُ وَلِينِ السَّمَنِ. ور اس كَن مَي بي . حَلَا وَهَا الْعَسَلِ وَلِينِ السَّمَنِ.

قراً ن کے آگر رشہ کا کی مٹھاس ہے اور کھی کی لینت جیسے شہد نے بارے میں وار دہے فی اب شفاء گلت اس اس طرح کھی کے بارے میں بھی ایک مدیث ہے اُت فی اُلسّائی شِفاء کھی

میں شفاءسے۔

حضوراً قدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے بعد اسی رسی کو بچرانے والے حفرت میدیق اکبر ہیں بھیر حفرت عمر فاروق رضی الله بقالی عنہ بھرع نمان عنی رضی الله نفالیٰ عنہ اور فسانقط کے سے مراد بہدے کہ قریب تھا کہ رسی کٹ جانی ۔حفرت عثمان عنی رضی الله تعالیٰ عنہ سے بہی مطالبہ تھا کہ خلافت سے دستہ دار مہوجائے مگر اہنوں نے قرایا میں اس سے دستبر دار نہیں مہومکتا کیونکے رسول اللہ صلی اللہ

تعالیٰ عکیہ و کم نے مجھے سے فرمایے گرانشرنغالیٰ تم کواکیٹ کُرنٹہ پہنائے گا لوگ انزوا ناجا ہیں گے تم مت انارنا اس پر بلوائیوں نے ان کے ساتھ جو شختیاں کیں اس پرصبر کرنا آسان کام نہیں تھا میں میں اور جو کو ناکر کا دور میں اور زائر تو رہ فالوں ور میں دورت دار میں ور ایک کر سے نواز ہوں

عالات ایسے تھے کہ اگر کوئی دوسرا ہونا توشا پرخلافت سے دستبر دار م وَمِا تا سکن آپ نابت قدم رہے یہاں تک کرشہادت پائی اس سے خانقطع شقر وصل سے مرادیہی ہے کہ قریب تھا سرسای ما

کردگی کٹ جائی مخرج فری رہی . اس مدیث میں مرف ندگہ وصل ہے۔ اس سے حضرت امام قاضی عیاض تک کو بیت بہوا کرنتھ وصل سے مراد حضرت علی کی خلافت ہے۔ اور ف انقطعہ سے مراد حضرت عثمان کی شہما دت رضی اللہ تنا لی عنہا سیکن علامتین جلیلتین عسقلانی اورعینی اس پر متفق ہیں کر اس سے مراد صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ ننا لی عذبیں اس ہے کرخود بخاری میں ابو ذر اور سفی کی روابیت ہیں وصل ک لک پیم سلم بین تر مذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں مندام احد میں، دار می بین ابوعوانہ میں سب میں ہے اور سلمان بن کشیر کی روابیت میں فرصول کے فیافت کی سے اس ہے تعین ہے کہ اس

<u>۔ سے مراد حضرت عثمان عنی رضی امتر تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ امیرالمومنین موگی المسلمین حضرت عکی رضی اللہ</u> تعالیٰ عنہ کا ذکر اس خواب میں نہیں ۔ تعالیٰ عنہ کا ذکر اس خواب میں نہیں ۔

تبعض شار مین نے نبطورا ختال یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی تعبیر میں بہ خطا ہوئی ہے میں اس کو بلا طرورت محتا ہوں اور سوء ادب کا تھی پہلو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم کو تسم دلائی تھیں رخمی حضور نے ان کی قسم پوری نہیں فرمائی بلکہ منع فرما دیا کہ مم مت دے حالانکے قسم پوری کرنے کا حکم خود حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ و کم نے دیا ہے اس کی توجیہ یہ ہے کہ ہر سم پوری کرنی خود کا نہیں نواب کی تعیرواضح طور پر سیان کرنے ہیں کوئی الیبی بات رہی ہوگی جس کا ظاہر کرنا اچھا نہیں تھا اس میے حضور نے منع فرمادیا۔ لا تقدید کی توجیہ میں بعض حضارت نے فرما یا کہ دوبارہ قسم مت دینا نیکن اس کی ضرورت نہیں۔ محاورہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کے بیے قسم دیں ہے اور مخاطب بہم صلحت جانبلے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے تو کہتے ہیں قسم مت دے۔

اس مدین بی به اختلات سے کر حضرت ابن عباس رضی الله نقائی عنها سے موی ہے با حضرت ابن عباس حض الله مردی ہے کہ حضرت ابن عباس حض الدم بریرہ وضی الله تقائی عنہ سے یا دونوں حضرات سے اسی طرح مردی ہے کہ حضرت ابن عباس حض الدم بریرہ وضی الله تقائی عنہ سے روابیت کرتے ہیں جس کی تفصیل باب کرؤیا الله بیل میں گزرجی ہے بہر حال جس طرح بھی دوابیت ہویہ مراسیل صحابہ سے ہے اس بیے کہ سم میں تصریح ہے کہ اُوک سے بیلفے نے وقت یہ خواب دیکھنے والے صاحب حاضر ہموئے سنے اور غروہ اُوک مرساطے مشوال میں ہوا بیلفے نے وقت یہ خواب دیکھنے والے صاحب حاضر ہموئے سنے اور مربرة وضی الله مین الله مین میں من منا میں مدینہ طیبہ سے من سال پہلے پر ایم وقع کے موقع کے مو

هن النادى ه بشالنا في المالية كتاب الفائن مصن لو جہ بہ فِنْنَیُّ کی جمع ہے اس کے اصل معنیٰ اَزمانسٹ کے ہی جبیبا کر قرآن مجدیمیں ہے کہ حضرت موسى على الصادة والسليم في اركاه خدا وندى من عرض كيا إن هِي إلاَّ فِتُلْتُنْكُ يه تيري بحب آ زمانسن ہے ۔۔ چونکر آ زمانش میں کچھ شقت شدت اور تکلیف عرور ہوتی ہے۔ اس ہے آپ کا عام استعمال عذاب رسوائي مشقت اورنا لسنديده اموريس ميوناسع ياان كاسباب مي الركوني رنج والم من جانب انشر مو يا دين كے معالم مي موتو وه محمود بيم اورا كردين كے بيے نقصان ده مويامسلانول كربيدا ذيت اصطراب بربادى كاباعث مونومذموم. كاك قُولِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ كِما كُولِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَنَا لَى عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل وَسَلَّمُ سَتَرُوْنَ بَغُدِئُ أُمُوْرًا تُنْكِرُ وْنَهَا صَلَّانِ كَ جَرَبْهِينَ البِسَدَ بَهُول كَى . بر مدیب کا جزء ہے جسے امام بخیاری نے ملامات نبوت اور بھرانسس بأب مے صنمن میں ذکر کیا ہے۔ اس کی پوری توضیح علامات نبوت میں گزر سَمِعْتُ ابْنُ عَبَاسِ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْهُمُاعِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ حضرت ابن عباس رصی الله تعالیٰ عنها نبی صلی التر تغالیٰ علیه وسلم سے روابیت کرتے ہم جس نے اپنے امیر کی طرف سے کون بات دیجی اور وہ اسے ابند ہو نو وہ صبر کرے اس بیے کرجو شخص الجَمَاعَةُ شَبِرَافِمَاتَ إلاَّمَاتَ مَيْتَةٌ جَاهِلَتَةٌ على الك بالشت هي جدام وا ادراسي برمركبا أذ وه جابليت كي موت مرك كا ت ریجات : به مین بلا وجرت ری شلطان اسلام سے بغا وت حرام ہے ۔ اس کی على بخارى احكام بُابُ السّمع والطُّاعترللعام صكف المسلم مغازى ـ اس مدیت سے تابت ہوا کہ اگر سلطان اسلام یا خلیفہ اسلام فسق و تستر بات میں منتبلا ہوجائے تواس سے جنگ جائز بہس اور جب بفر سرزد ہو اور است طاعت ہو تو واجب ہے۔البتہ ابتداءً افاسقِ معلن کو متیفہ بنانا

فتنول کاظا ہر مہونا ۔

وَ أَبُ كُلُمُ وُ إِلْفِتُ صَالِكُ ا

عد مسلم مغاذی۔

هتمالفناری ۵ الْعِلْمُ وَيُكْثُرُ فِيهَا الْهُرَجُ وَالْهُرَجُ الْفَتُلُ-لت انز آئے گی اور علم اٹھا بیا جائے گا اور اس میں قتل بحرت ہوگا۔ جہل کے آبار نے سے مرادیہ ہے کہ علم دین سے ہوگ بے ہمرہ ہوں گے اور للم الطلنسية مُراديب كرعلاما في مزري ك\_هوَج عبني زبان كا کلمیہ اس کے معنیٰ قتل کے ہے ۔ یہ حدیث حضرت عبدالمترین مسعود اور حضرت ابرموسلی استوی رضی التدنتوالی عنها دونوں سے مروی ہے۔ اور معض روایتوں میں صرف حضرت ابومُوسی سے اور معض قَالَ ابْنُ مُسُعُوْ دِسِمُعُتُ النَّبِيُّ صَلَّى لِللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفُّوْ لِهُ ین لوگ وہ ہیں کر جن کی زندگی میں نیامت آئے۔ ابق سند كے سائدم وى سيا تعليق نہيں۔ اس مديث سے نابت ہوا برقیام قیامت کے وقت روئے زین بر کوئی مسلمان نہیں رہے گا حرب كافرول برقيامت آئے كى تيزاس مدين سے نابت ہواككفار دمنافقين بزرن مخلوق ہيں. ابن بطال نے کہا کریہ باعتبارا غلب واکٹر کے ہے ورنہ قیام قیاست کے وقت تھی کچھ ساتان حق پررس گے جس کی دمیل بیر حدمیث پر سے کہ فرمایاً۔ ميرى امتت كااكب كرده تمييشه فتح إر لاَ يُزَالُ طَى تُفَدُّ مِنْ رہے گا اس کے مخالفین اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گربہان کک کرتیاست فائم ہوگی۔ امتَّقِيُ مُنْصُوْرِيْنَ لَأَيْضَةً هُمُمُنَ حَذَلَهُمُ حَتَّى بَيْنُوْمُ السَّاعَةُ كُاتِّ لَا يُأْتِيْ زَمَانُ إِلَّا الَّذِي بَعُنَ هُ بربعدوالازما مربط سع برتر موكاء

೬ಎಎ

حلىت عن الزُّبِيرِ بن على عَلَى قَالَ اتَيْنَا السَّبِن مَالِكُ فَشَكُونَا الْيُمْلِيُقُونَ ٢٨٨٨ الْيُرْبِيرِ مِن عَلَى عَلَى قَالَ اتَيْنَا السَّبِن مَالِكُ فَشَكُونَا الْيُمْلِيُقُونَ ٢٨٨٨ الْيُرِينِ عَلَى الْمُرْبِينِ فَالْمَالُ عَلَى الْمُرْبِينِ فَالَ إصْبِرُ وَافِانَّهُ لا يُأْتِى عَلَيْكُونِ مَاكُ اللَّهِ الذِي بَعِمَالُ اللَّهِ عَلَى الْعَلَيْ عَلَيْكُونَ مَاكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ ا

مان کے بی رہاجب زیاد والی موامس نے کوڑوں کی سزادی اس کے بعد مصعب بن زُبیر نے داؤھی بونڈنے کی سزادی ۔ بیٹربن مروان نے مجرم کی ہجتیبی میں کیل مطونتی سین جب جماح آیا تواس نے کہا

پرسیکھیل ئے اس نے لوار سے کام بیا۔ ' سرور و بیاد در بیری در کو بیری

فَكُنِينَ مِنَّا أَصِلْكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

علی نزمذی، فتن علے مسلم، ایان سنائی، محادب -علے مسلم، ایان ، نزمذی ، مدود ، این ماجه ، مدود . کنٹ ریجات: ۔ اس سے مرادیہ ہے کہ بلا وجہ شرعی نا حق تمسی مسلمان سے رائے کے سے تھیاراُ تھائے۔ سے سے سے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ۔ سے مرادیہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ۔

كتاللفتن

حلىيت عَنْ هَمَّا عِهِ سَمِعُتُ أَبِا هُرِيْوَةُ رَضِي للْهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنَ البِّبِي صَلَّى لللهُ اللهِ عَنْ هَمَّا البِّبِي صَلَّى لللهُ اللهِ عَنْ البِّبِي صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

شیطان یکر عرف بیرای میفع فی حفر کا مرف التار-بیطان اس کے القامیں کو بھا مار دے اور وہ جہم کے مُرقعے میں کر جائے۔

نست ربجات : برشروع سُئریں تصاحدؓ ثَنَاهُ حَمَّدٌ یہ محدکون ہیں بوعلام کرمانی اور ابو علی جبائی نے فرمایا یہ محد من بحیٰ دُھلی ہیں اور علامہ ابن مجرعسقلانی نے فرمایا کہ اس کا بھی احتمال ہے کہ وہ محد بن رافع ہوں اس ہے کہ معرال نہیں سے مروی ہے عہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان کی طرف مجھار سے اشارہ کیا اورکسی وجہسے وہ مجھار

سلمان کولگ کیاجس سے وہ رُخی ہو کیا جا مرکبا تو استارہ کرنے والا مجرم ہو کا اس کے بہت سے سلمان کولگ کیاجس سے وہ رُخی ہو کہا یا مرکبا تو استارہ کرنے والا مجرم ہو کا اس کے بہت سے قصے ہیں۔ لوگوں نے بند دق خالی تھے کرا تھا تی اور صلا دی اور انسان مرکبا .

ن پیروں کے بادوں کا میں طور انسان کی بروز ہا گیا ہے۔ ترمذی میں حضرت ابو ہر برہ دضی انتاز عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضورا فدس صلی انتاز تعالیٰ علیہ زیریں جدا بیزیں کرکی و اپنے اور بیر سوراز ان کی براس روز شنتہ لوڈ نز کر زیریں

وسلم نے فرایا جوابیٹے بھیائی کی جانب ہوہے سے اشارہ کرے اس بر فرشتے تعنت کرتے ہیں۔ بکامٹی اِذَا اللّٰہ الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْہِما جب دوسلمان اپنی عموار ول کے ساتھ مراز د

عه مسلم ، ادب.

بي القارى ٥ اللهِ صلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُولًا 'میں اچنے ہتھیار مے ساتھ نسکل تو میری ملاقات ابو بکرہ سے ہوتی مے کو اپنی تلواروں سے ماریں تو دونوں اہل اسے ہیں عرض کیا گیا یہ ق تل ہے من نى ب فقال التَمارُوي هذا الحَسَنَ عِن ا سامنے وابے کے قتل کا ادا دہ کیا تھا۔ حما دین دیدنے کہامیں نے ا<del>س حدیث کو ایور</del> ریکھاکہ اس مدسیث کو دو نوں مجھ سے بیان کریں ان دونوں نے ن نے احنف بن فیس سے روایت کیا اینوں نے ابو بجرہ سے ۔ عن رجيل: ما فظمري كي تبذيب معلام ابن جمع قلاني في تقل كه بهمعتزله كانتنخ عمروبن عبيديقااس كاحا فيظه كم زوريقيا صاحب كمويح ونوضيح نے کہا کہ مہشام بن حسّان ابو عبداللہ فردوس تھا۔ دوسری کی تائیدا سماعیلی کی روابیت سے ہو تی آ بي جبي مراه عن الحسن الحسن عن الحسن الدنسائي كي روايت سي مي اس روايت مي يو معكر عن الحسن قال "عظام مع قال على المال كي ضمير فاك كام جع حن المرى مي عالانئزايسا ہنیں یہ تول حضرت احنف بن قیس رضی الٹرتعالیٰ عنه کاسیے مبیا کر مَعِد میں خود ً ا مام بخاري نے اس کو واضح کر دیا کے اس سندي انقطاع ہے " ديا لی فتن نے "سے مراد حنگ جمل اورجنگ صفین کے ایام ہیں۔ الرسنت كااس براتفاق ب كرجنك جل اورجنگ صفين دونول بي حق حضرت مولى المسلين اميرالمومنين على مرتضى كيسائق تقا اوران كي متحارب خطا برسق مروج نكران كي خطا اجتها دی مقی جس پرمواخذه تهیں .حضرت ابو بحره رصنی الله تعالیٰ عنه نے جو حدیث ذکر کی وه حق ہے اور اس سے مراد بلاِ وجرٹ رعی رطَ ناہے البتہ اس موقع پر حضرت ابو ہجرہ رضی انشر تعالىٰ عنه كا اس مدميث كو ذكركرنابه على مقايه ان كي خطاعتي -

فقف كے زمل نے میں دہیات میں رہنا . بكاب التعرّب في ألفِتُنكِ صف

عَنُ سَلَّمَةً بِنِ الْإِكْوَعِ أَنَّهُ دُخُلُ عُلَّا ا ے پاس مجاج آیا اور کہانے

ؙٷڵاڎٳٚٵڬؙڶ*ۄؙ*ؽڒڵؘؠۿٳڂؾؖڡڹڶٳؙؽؙؿ۬ؠؙۅؙؾؘؠڶؙ

نی عندربزه چلے کئے اور وہاں ایک عورت سے شادی کرنی جس سے اولا دیمونی اور وہ وہیں رہے

جنددن پہلے مدہبہ آگئے ۔

جاج کے کینے کامطلب طنز کھا جونکے مدینے دارالہجرت تھا وہال کھے سنحونت جودر وه ربزه جلے کئے اس پراس نے طنز کیا۔ مرج کہ کہ کہ الکے ملان وہ فتنہ جوسمندر کی موج کی طرح اسطے۔ كاك ألفتنة تموج كموج الكياسك

ب نے کہا کہ فتنوں کے دقت ہوک ان اشعار کا پرط صنا بسند

ٱلْحُنْ بُ اَ وَّلُ مَا تَكُونُ ثُنَيْتَكُ اردائي منروع مين جوان عورت مروت سي

تَسْعَىٰ بِزِيْنَتِهِا لِكُلِّ جَهُولِ ابن زمنت كرمائف مرزادان كرايس دور تي م

علەمسلم مغاذی . نسائی بیعت ـ

هين الف ري ه كتابالفتن حَتَّى إِذَا اشْتُعَلَتُ وَشَبَّ ضِمَامُهَا وَلَّتُ عَجُوْزًا غَيْرَذَ إِتِ حَلِيْلٍ یہاں تک کر جب تعل ہو کر تھرط ک اُتھتی ہے اس برهباك طرح ببره مجهر كريها كتى يرحب كاكوني نشور بهبي شهكاء ينكركو كؤنها وتغنيرت مَكُرُوهُ مَنْ لِلشَّمِّرِ وَالتَّقَبِيلِ. جس کے بال کھوٹی ہو گئے اور دنگ بگرو کی جس كاسونكھنا اورجس كا يوسەلىنيا نا بــنــنـدىموگيا یه اشعار امرؤالقتیں کے ہیں حبیبا کہ ابو ذر کے نشخے میں ہے لیکن صحیح یہ ہے کریر اشعاد عروبن معدی کرب زبیدی کے ہیں جبیبا کر مبردنے کا مل میں تکھا ہے جس کا حاصل ہہ ہے کہ منزوع کنزوع میں لڑائی بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے ہیکن انجام کارا فسو*ک اورحسرت ہے*۔ سام ص مدببت سَمِعْتُ أَبَا وَائِلَ يَقُوْلُ < خَل رُهُ عِنْلَ نَامِنُ إِسُرَاعِكَ فِي هٰذَا الْأَمْرِمُنَدُ أَسُلَمُنَ فَقَالَ عَمَّا رُمُارًا لِيَرُ مادہ کریں ان دونوں نے کہا لے عمّار جب سے تم مسلمان ہوئے اس معاطبیں جلدی کرنے سے ذیا دہ ناپیندیدہ لمُتَمَا أَمُرًا أَكْرَهُ عِنْدِي مِنِ إِيْطَائِكُمَا عَنْ هَا ٱلْوَمُرِوَلَسَ ہمارا کوئی کام ہم نے بنیں دیکھا، اس برعمار نے کہا جب سے م دونوں سلمان ہوئے م لوگوں کا کوئی کام میر حُلَّةَ حُلَّةً نُمِّرًى أَحُوا إِلَى المُسَجِدِ. ۔ اس سے ذیادہ ناپسنربرہ بہیں ہے کہ نم تو کو ل نے اس معاملے ہیں دیر کی حضرت ابومسعود نےان دونوں کواکی ایک جوڑا بہنایا بھرسب مسجد گئے۔ صنوت مولي المسليين امبالمومنين على رضى التكرتعا لي عينه كو اطلاع ملى كمحضرت طلحه اور زبير رمئى الله تعالى عينهانه المومنين حفرت عائتتنا رصی الشرتعالی عبنها کوسا تھے لے کر بھرہ میں میشن البرزار کا نشکر جمع کر بیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالى عنه كا فضاص ليا جائے تو حضرت على رصى الله تعالى عنه نے حضرت عمار اور برا بے منہزا دیے حضرت حسن رصني النكرنغالي عنه كو كوفي بحجيجا اس وقنت حضرت على رصني التكر نغالي عنه مدميز طيبه مي

اورمیں نے حرملہ کو دیکھا ہے حرملہ نے کما تجھے اسامہ نے حضرت علی کے پاس بھیجا اور کہا وہ کم سے اتھی

على مسلم صفتراست ر-

تمالقار<u>ی به</u> اخُلَفُ صَاحِمُكُ فَقُلُ لَهُ يَقُولُ إِلَّا عَكَ فِيْهِ وَلَكِنْ هَٰنَا أَمُرٌ لَمْ أَرَكُا فَلَوْ يُغِطِيٰ شَا لَا هُيْتُ إِلَى حُسِن وَحُسُيْنِ وَإِبْن جُعْفِي فَأُوْقُ وَالِي رَاحِلَتُي -نے قیم کو کیونیں دیا جس کے بعد میں سے اور عبد النزین جعظ کے پاس کیا توان لوگوں نے میرے دونوں اون طی لادیے۔ .. ۲۸۹۱ نشریجان: به جنگ جمل اورمفین کے موقع پر حفرت اُسامہ رضی الٹرتغالی عنرکسی کے ماته منتقے اگرچه حفرت علی رضی الٹر تعالی عنه سے غایت درجہ محبت کرتے تھے مگران کاسا تھ زدیا خرورت براييغ غلام حرمله كوحضرت على رمني التذنعا ليعنه كي خدمت بي تجييا حضرت أسام ا منت سے حان *لیا تھا کہ حفرت علی رضی ا*للہ نغالیٰ عنہ حرملہ سے بیر حزور اپو جنہیں گئے بول بهيبي ديااس بيےحضرت اسامہ رضی الٹر تعالیٰ عنہ نے حرمُلہ گوا بیّا عذر تیا دیا تھا جو مامہ کی عرصٰ داسٹنے کا حاصل *یہ تفاکہ میں آپ پر*ائی*ن جان بھی قربان کرنے کو تیا رہو*ں نیکن یر اردانیاں مسلمانوں سے مقبس اس بیے میں سنرکی مزیروا کیونکہ ایک دفعیس نے جنگ میں ایک کا فرکوفتل کرنا چا یا تواس نے مسلمان ہونے کا اقراد کردیا ہیں نے رسمھا کہ اس نے جا ن نے سے کیے اقرارِ ایمان کیا ہے دل سے مسلمان نہیں ہواً ہے اس پر حصنور اقد س صلی التر علیہ لم من عجه برعتاب فرایا فرایا تمنه اس کا دل چیر کرکیون نهین دیکها . اس مدیث کوباب سیے صُرفِ اتنا تعلق ہے کہ اس میں حضرت آمام ص مجتبی رضی میر تعلیا عنه كى سخاوت كا ذكرہے جوسيا دت كى شان ہے . ئ جبسی کے سامنے کچھ کیے پھر اِیرنگل کراس کے خلاف کیے كِابُ إِذَا قَالَ عِنْكَ تُومِ شُيْتُ يُمَرِّخُرُجَ ثَقَالَ بِخِلَافِم مِسْهُ الْ وصنيح بزام بخارَی نے جزاء ذکر نہیں فہائی کبونکروہ ظاہر ہے کہ یہ بات انجھی نہیں۔ بت سي*ه كه حب ابن ذياد آور مروان م*شام ميں والى بن م<del>يم</del> ةُ وُوْثُكُ لِقُرًّا وُ بِالنَّبُصُورَةِ فَانْطَلَقْتُ مُعَ ر این زبیرنے کود کرمکر میں خلافت حاصل کرلی ا در قراء نے بھرہ میں تو میں اپیمے باپ م

كت بالفتن مترالقاری ۵ ز ے محصر میں داخل ہو۔ مِ النَّاسُ فَي أَوَّا مُنتُكُمُ لَهُ ، وہ جو مشام میں سے خدا کی عُلِي اللَّهُ مَنِياً۔ مرت دنیا کے لیے کرا تاہیے۔ بعض تسخول میں برتھی ہے۔ نَكُ وَاللَّهِ إِنَّ أَقَاتِكُ إِلَّا عَلَىٰ لِلَّهُ نَيَا وَ یے اوا تا ہے یہ لوگ جو پہلاے ارد کرد اس مدیث میں ترتیب بل گئی ہے اصل واقعہ بہے کر حفرت عبرالم بن زبرر قى الشرتعالى عنها في العقبري مين يزيد لميد كدر مكن من ابن خلافت قائم كرى متى يزير كرم في كربعد مروان في دمتن ماكرابي خلافت كا دعوى كيا

ذه تما القيا*دى* پ كثابالفتن ابن زیاد مروان کا حامی تفااس نے تھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔" قرابۂ سے مرا دسلیمان بن مُرد کے بہراہی تھنے جہون نے وا تعرکر ہلا کے بعد حضرت الم عالی مقام رضی المثر تعالی عنر کے قصاص لینے کی تحریک چلائی مفی حفرت ابو برزه المی رضی الشرننی الی عندنے جو کھیے فرمایا ان کا پر ارث دان کی فہم کے مطابق تھا ور ہر کتی ہے کے حضرت عبدانتدب زبیر رضی انتر کتا لی عنه کی غلافت برحق تقي مرُوان باغي اور طاغي تفايه إِنَّ اِخْنُسُنْتُ عِنْدُاللَّهِ إِلَى مطلب ير بِي كمين قريش كربيت سے قب مل كو ناراض کرکے اللہ سے اجر کی امبدر کھتا ہول ۔ ں رہے۔ اس حدیث کو باب سے مناسبت یہ ہے کہ بیمِقاللبن ظاہر یہ کرتے ہیں کہ م دین ت ام لرنے اور حق کی مدد کرنے کے لیے لڑ رہے ہی حالا نکران کا مقصود دنیا کی طلب تھی . عن حُذَ نُفِكُ الْمُانِ رَضِي لللهُ تَعَالَى عَنْكُ قَالَ إِنَّ الْمُنَا فِقِيْنَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْكُ قَالَ إِنَّ الْمُنَا فِقِيْنَ فین سے بدئز ہیں۔ اس زمانے ہیں وہ چھپاتے کھے اور آج عہد رسالت کے منافقین اینا کفر جھیائے رکھتے تھے اس بیے اُن سے حزر کم تفا اور آج علانیہ کفرظ اہر کرنے ہیں اس بیے ان کا سٹر ذیا دہ حزر دمالسيع. بَةُ رَضِي اللَّهُ تُعَالَىٰ عَنْدُ قَالَ إِنَّمَا كَانَ النِّفَا فُ عَلَىٰ عَهٰدٍ رایت ہے اہنوں نے کہا کہ نفاق بنی صلی انترتعا کی علیہ و لْ عَلَيْكِ وَسُلَّمَ قُامَا الْبُوْمَ فِاتَّكُاهُوالْكُفُرُ بَعْكَ الْرِ *اکثرروایت مِن"* اِنتُمَاهُوَ الْکُفُرُ بُغُـکِ الْاِنْمَانِ *ہے اور ایا*۔ روايت بي هي إنسَّمَا هُوَالْكُفُو الوالْإِنْبِمَانُ أَسْ مَدِيثَ كَامِطَلِمِ یہ ہے کرکسی کے بارے میں بیر حکم لیگا نا کر ہیر منا فق ہے بیخصنوراً قدش صلی انٹریقا کی علیہ وسلم

هترالقاری ه كنابالفتن کے عہد کے ساتھ خاص تھا کیونکے حصورا قدس صلی انٹر تعالیٰ علیہ وسلم بوگوں کے دلوں کا حیال <u> مائتے تتھے اور حصنور صلی الثرنعا کی علبہ وسلم کے وصال کے بعد سی کے دل کی حالبت پر مطعی عینی</u> أمنهي دكھ سيكتے اس بيے اب كسى كوقطى منافق بنيں كہر سكتے اب تو يہى ہے كراكيك نسان اً تُوكا فربیونے كا حكم سكایا جائے گایا مؤمن *ہونے كاربیاں منا فق سےم*را دمن فق فی الاعتقادیے عُون عامیں وہرے کر دارکے آ دمی کو منا فق کہد دیتے ہیں۔ اس میں قیامت نہیں فاہم ہوگی جب نک قبر بَاكِ لِّانَقُوْمُ السَّاعَةُ حُوتُ يُغْبُطُ أَهُلُ الْقُبُورِي صَاهِ! والول پر درشک نہیں کیا جائے گا۔ سی کی عزن ونعمت کو دیچ*ھ کریے تمثا کرنا کہ کانٹ نہیں بھی* مل جلئے لینے لو مین اس کے کواس سے ذائل ہونے کی آرز د کرے عنبطہ کہلاتا ہے۔ اور یہ خواہش کے ساتھ کہ اس کی نعمت اور عزت زائل ہوجائے اور ہیں م*ل جائے حُسُد کہ*لا تاہے ځکه مُذموم ہے اور غبط مذموم نہیں ملکه مُحود ہے۔ عِلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَايُرُ لَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنَ النِّبِيِّ صَلَّا لِللَّهُ تَعْسَالًا إِنْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمُوَّ الرَّجُلُ بِقَبُرالرَّ. ں وقت تک قالم مذہبوگی بہاں تک کہ ایک شخص کسی کی قبر پر کرزے گا قِوُّلُ يَا لَيْتَنِيٰ مَكَانَكُ عِلَمَ ور کے کا لے کاس کر میں اس کی جگر ہوتا۔ زمانے کا بدل جا نا بہال تک۔ کہ بَاثُ تَغَيَّرا لِنَّ مَانِ حَتَّى تُعْبُلُ بن يؤجه عائيس. حديث كَدَّ ثَنِي سَعِيدُ بُنُ الْمُسَيَّبِ إِنَّ أَبَاهُ أَيْرَةٌ رَضِكَ لَتُ عُنْكُ حضرت ابو ہر برہ دمنی انٹر عندنے کہا میں نے سبی صلی انتٹر نفا کی علیہ وسلم کو فرماتے لُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَقُولٌ لِا تَقُوْمُ السَّاعَةُ ہوئے مشنااس وقت تک قیامت مہیں قایم ہو گئ جب تک کہ دوس کی عور توں *کے مشرین* 

هترالت اری ه كتارلكفنة اعِدُوْسِ عَلَى فِي الْخُلُصَةِ - وَالْخُلُصَ <u>سے پہلے زمانہ جا ہمیت کا شرک میل جائے گا ی</u>ئے تضطرب سے مرا دیہ ہے کہ قبیلۂ دوس کی عورتیں ذوانخلصہ کے گردطوات کریں گی۔ آگ کانگلنا۔ بَابُ حُرُوجِ النَّارِصِي<u>هُ:</u> نے ند کرہ میں فرمایا کہ سارحادی الآخرہ ۲۹۴ معیس مگرھ دن عثاء كے بعد مدسة طبته سے ایک آگ نعلی اور جمع کے حیاشت ، ہوسکتاہے کریبی اُگ مُراد ہو۔ یا ہوسکتا ہے کہ اس کے علاوہ مزید کو لخت ری دمت سے مین منزل کے فاصلہ پرایک شہرہے وَفِي رِوَايَةِ) يَحْسَمُ عُرُ 4 ابوداؤد-

ALD

المحديث كانتي من المستال المتحديث المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي المنتي ال

ت المحال المرمانى فى دايا كريد دونوں بڑے گروه حفرت على اورمعا وير المرمانى كى خدمت ميں آيا اور المرمانى كى خدمت ميں آيا اور آس في ايمن معاويہ كولين ايمن الله تعالى عنها يميں ايك خص ابو ذرعہ دارى كى خدمت ميں آيا اور آس في ايمن معاويہ كولين نهيں كرتا پوچھا كيوں اس في كہا اس بيے كروه حضرت على سے ناحق دونوں كے درميان تيرے داخل بوف كا كيا مطلب ہے ۔ اور ايمن قول برہے كراس سے مراد خارج اور حضرت على دخى الله منه يلى سے اور اس كا بھى احتمال ہے كہ اسم المرف يونين المرف المرب كا بھى احتمال ہے كہ اسم المرف يونين الله كا دون كريں كے اور حق بر المرب المرائم كا دعوى كريں كے اور حق بر المرب المرائم كا دعوى كريں كے اور حق بر

يونے كا۔

ُحتَّی اینعی عنی تعامت سے پہلے ہیں کے قریب دھال جموٹے مُدعی نبوت بیدا ہول کے . ان میں اور دعال اکبر سے ماہین یہ فرق ہے کہ بیسب صرت نبوت کا دعویٰ کریں گے' ابو ہیہیت کا دعویٰ نہیں کریں گے اور دھال اکبرالومبیت کا دعویٰ کرے گا۔

دُجَا لُول كَا ما ده رُجُلُ مِهِ اس كِيعني مِن دهوكه دبنا اس حديث بي مع قَريُكِ هِنْ شُلاَثِنْ نَكِن لَكِن دوسرى احا ديب مي مين كي تعداد قطعي ہے۔ چنا نخ حضرت على مضرت ابن مسور حضن عبدالتدین عرو اورحضرت تعبان کی ربین میں یہی ہے ۔ امام احکدا ورطرانی نے حضرت ره بُن جندب رصنی امتُرتعالیٰ *عنهٔ سے روایت کی که فرمایا ک*ه قیامت قایم نرمیوگی بیا*ل تا* کُ کذاب شکیب گے ان کا آخر کا نا دخیال ہے ۔ یعج*ف د*وایتوں میں سٹائمئیں کا عدد آیا ہے ا وربعض میں ستر کا نسکین سب حدیثییں ضعیف ہیں۔

مَابُ ذِكْرِاللهُ جَالِ- ص<u>هف</u>ا

فے گا؟ میں نے عرصٰ کیا لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ روق کا بیا ڈیسے اور بانی کی تنبر ہے

دخبال اصلِمیں استرتعالیٰ کی طرف سے ایک آز انسْن ہو گا۔ ایک طرف ایٹرنغالی اُسیے خرق عادت پر قدرت عطاً فرلمنے کا بہال تک کرمرے مِلا سُے کا بارس برسانے کا کھیتی اُ کا سُے گا زمین سے خرز انے اس سے بیٹھیے بیٹھیے علی*یں سے دیزہ ویزہ* بس سے کیتے ایمان وابے اس کے پیندے ہیں تھینس جائیں گے مگرسا تقربی سا تھا ایسی نشائباں بھی ا*س کے ساتھ ہو*ل گی جو اس کے جبوٹے ہونے کی نبیت دلیل ہول گی منتلا کا ناہونا بہ عیب ہے

عيده مسلم، فتن، ابن ما جر- فتن \_

زهت القارى. ٥ كناب الفتو اورمعبودوہ سے جوم عیب سے پاک ہے معبودوہ ہے جوم رجیزیر قادرہے اگر برمعبود ہوتا تو كاناكيون بهوتا اور بالفرض اس كى آنجه كا في تفي تو أسے ديست كبول نبيں كرايا. نيز اسس كى بيناني يرك ن ربحها بوكا اگروه معبود به و نا تواسيد مثاكيون نهين ديا . ف اعلى لا بدئمة ع الوميت سي خرق عادت كا صدور مكن بي حبياكه دمّال سير موكا محرکسی متری نبوین سے خرق عا درت کا طهور مکن نهیں. وجہ بی<u>ہ ہے</u> کہ مخلوق معبود نہیں ہوسکتی اس كامحال مونا اجلي بربهيات سع بيئة وجب كراس ك بطلان كي قطعي دمبل موجود بيئه تؤخسه في عادت کے ظہورسے تجید نہیں ہو گا۔ لیکن انبیاء کرام بظام ربشہ ہوتے مقے توسی جبو کے مدی نبوت انسان سے خرق عادت کے ظہور کے بعد التباس *ہوسکتا ہے۔* اس بیے مدی نبوت کے ما تخه برخرق عادرت كاظهور ممكن بني<u>ن</u>. حضِرت مُغيره كي عرض داشت كالمطلب بينها كرجب اس كيسا بقور و في كيبا راورياني کی نیر بوگی تؤلوگ گراہ ہو سکتے ہیں ۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ ایمان والے جانتے ہیں کہ يرائشرتعالى كى قدرت كے سامنے كجد نہيں۔ روتی كے بہاڑا دریانی كی بنرسائق ہونے سے كوئی خدا تهبن مردسكنا۔ ٩٠ ( ﴿ ﴿ صَرَتُ ابِنَ عَرَمِنَ اسْتُرْتَعَ الْعَنِهَا صِدُواً مِيتَ عِلَهُمْ الْمِارِيِّ يَهُمَا مِي كُنَا بِهِونَ مُو وَمِي صَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنّا لِمَا أَنّا لِمَا أَنّا لِمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنّا لِمَا أَنّا لِمِنْ أَنّا لِمِنْ أَنّا لِمِنْ اللّهُ مِنْ أَنَّا لِمَا أَنْ مِنْ أَنَّا لِمِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ أَنِي مِنْ أَنّا لِمِنْ أَنْ مِنْ أَنَّا لِمِنْ أَنَّالِمِ اللّهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنَّالِمِ اللّهِ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّا لِمِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَّالِمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُ ف أَدَا لِمُ عَنِ الدِّبِي صَيِّي اللَّهُ تَعِيالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا مِنْ اللَّهُ تَعِيالِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا مَصْرَتُ ا بام بخاری رَحمة السُّمَاليد كا تول ع بسكين مستلى إدِر ابوزيد مُروزى ادر ابو احد حرجا بی کے نسنے میں یہ تہیں اس تقدیر پریہ حدیث موقوت ہوجائے گی سکین اصل میں مرفوع كُلّا فِيكُ الصَّفَو اللّه المربوام فاعل مؤنث اس كِمعنى بن اوير آنا، المربوامونا اوراس کائبتی احتمال ہے کہ برطفو ہو سے جہوزلام ہوجس کے بعنی آگیر بھینا اور آنکھ کابئے نور ہوناہے۔ اب معنی یہ موں کے کراس کی دائمنی استھیں رونٹی مذہو گی۔ حديث عنُ أنسِ بُن مَالِكِ رَضِيَ للهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ فَا لَا لِنَبِيُّ صَلَّاللَّهُ حضرت انس بن مالک رضی الله تغالی عنه سے روا بہت ہے کہ نبی صلی الله نقل الله و کلم نے ذمایا دہ

هترالفاری ۵ ڷڿؾؖؽؙؙڹ۫ڔڷڣٛڹٳڿؽۊؚٵڵۑۯؽڹۊڗۄٛڡ کے اطراف میں کہیں اُنزے کا بھر مدنیہ میں مین ذلز نے اُنٹیں کے جس کی وج سے س تِ فَيَحْمَجُ إِلَيْهِ كُلَّ كَافِرِ وَمُنَافِقٍ. ایک باب کے بعد حدیث آدمی ہے جس میں مذکود سے کرمدینہ کے مقل جو شورزمین ہے اس میں کہیں اترے گا۔ اور ایک روایت میں ہے لر حَرِف كى سنورزمن مِن أرّ ب كا وبي اپنا خيمه كارت كا بحرف مدينه طيبه سع ايك يانين ميل کے فاصلے پر ایک مبکہ کا نام ہے بوشام جانے موٹے داستے میں پڑتی ہے۔ اور ابن ما جہ میں جعزت ابوامامه رمنی امتٰد تعالیٰ عنه کی حدیث میں ہے کہ مشرخ را نننے پر اُنزے کاجہال شورزین تم مَوج بی ہے۔علامینی نے فرمایا اس مدین میں منا فق سے مرا درا فضی ہوسکتے ہیں ۔۔ اور میری دائے ہے کہ اس سے ہر بدمذم بب مراد موسکتا ہے مثلاوا بی مخدی اس مدریت سے نابت ہواکہ د مال کے خروج کے وقت مدریہ طیبہ بس کا فربھی مول کے اورمنت فق تھی۔ رِبْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمْرَ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُ ن میں اس کے بارے میں ایک ایسی بات مہتا ہوں جو کسی بنی نے نہیں کہی ہے بے شک عَنْ إَنْسِ رَضِي لِللَّهُ تَعَالَى عَنْكُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَ

هِ وَسَلَّمُ مَا بُعِثَ نِبِيُّ إِلَّا أَنْنَارِ أَمَّتَكُ الْأَعُورَ الْكُنَّابِ الْإِلَّا أَنْهُ أَعُورُ

عُورًا وَإِنَّ بِيْنَ عَبِنْنِهِ مَكُتُونًا كَافِرْعِكَ

بے شک اس کی دونوں آ چھوں کے درمیان مکھا ہو کا کا فر،

د حال کی دونول آنکھول کے درمیان ک اف ریکھا ہوگا جبیا کرمسلم ب ہے اسىمفنمون كى عديث حفرت الدبرىره رضى الشرنفالي عنه سعمروى بعج احادِيث الانبياء مي گرزدچي اور حفرت ابنِ عَبَاس رضي الله نغالي عبنها سے بھي جو بابلال يح بس گزری۔

عه توجد، باب قوله ولتصنع على عينى . سلم، نتن ترمذى نتن

ه تدالقادی <sub>د</sub>ه تناب الإحكا 1.06 pl 29 1005 الأحكام حكم كى جمع ہے جكم كے عام معنی بير ہي كرايك جيز كو دوسرى كے ییے تابت کرنا یا ایک چیز کی دوسری سے نفی کرنا اور اصوبیین کی اصطلاح میں حکم کے معنیٰ برہیں الشرعز وجل کا وہ خطاب جو مکلفین کے افعال کے ساتھ متعلق ہے ۔ ا تنفیا، باتخیر کے ساتھ تعنی الٹرعز دحل مکلفین کو کچھ کرنے کا حکم دتباہے اور کچھ جیرزول ِ۔ اقتضاء باتخیر کے ساتھ تعنی الٹرعز دحل مکلفین کو کچھ کرنے کا حکم دتباہے اور کچھ جیرزول ِ۔ بازرسنے کا حتم دَنِناہے اور کچوچیز ول میں بندے کو اختیار دنیا ہے وہ چاہے کرئے یا نرکرے الترنغالي كے اس إرشاد كاببان كرامته باب يُولِ اللهِ أطِبْعُوا اللهُ وَأطِبُعُوا کی اطاعت کرو اوررسول کی اطاعیت کروادر التَّسُولُ وَأُولِي الْأَمْرِمِنِكُمُرُ. تمیں جو با افتبار موں ان کی اطاعت کروں اطاعت كے معنی بات ماننا ہے بعین جس چیز كاحكم دیا جائے أسے كرنا ا ورجس سے منع کیا جائے اس سے با زرمہا۔ اور الولالام سے مرا دیا تو أمُرَاء ہیں جبیبا کہ خضرت ابو ہریرہ رضی اللّٰہ نتا لیٰ عنہ نے فرمایا یا عُلَماء ہیں مبیبا کہ حضَرت اُمام س بھری رصنی الله عُنه نے فرمایاً. مجاہد نے کہا صحابہ مُرا دہیں اور زید بن اسلم نے کہا اس سے والبانِ ملگ مرادِ ہیں۔ سکین ان میں کوئی منا فات نہیں سبعی مُرادیو سکتے اہیں مِسْلمانوں پر أمراء ِ اورسِلا طهبِنُ كي اطاعت تعبي واجب ہے اور وابيا نِ ملک کي بھي اور علماء کي بھي اور بِ مَا بِرُ كُرُامٍ كَى تَعْبِ بِ اور ايك عديث مِن فرمايًّا الفَّوْ ابُ وَوُ وُجُو وَالْسِ بِعِي قرآن فجيد كے قلنے معانی صحیحہ محاسکیں سب حجن *سٹرعیہ ہیں جب تک کہ* آلیس میں مننا فی نہ مہول اور بہال تِت فی رہیں ۔ اس بیےسب مراد ہو سکتے ہیں ۔ اس بیے جس طرح امراء اور والیان ماک كى اطاعت رِعايا پر وَاحب ہے جب تك كروہ كناہ كاحتح مذ ديں اسى طرح علاء كى مجا ال فرض ہے بیشرطیکی وہ عالم ہموں ۔اس زمانے میں عالم اور عالم نجا عنبرعالم میں تمبز مشکل ہے عام طور پر ہوگ کی سمجھتے ہیں کم دسنی مدارس کا ہر فارغ عالم ہے حالانکر بیر بنیا دلی غلظی َ ہے اوّلاً سرچی آج کل دسنی مدارس کا جوحال ہے وہ سب کو معلوم سے مدارس والے این کا رکردگ و کھانے

کے بیے فارعنین کی تعدا د بڑھوانے کے بیے ہرکس و ناکس کو بچڑھی با ندھ دہیتے ہیں اور سند دیے دینے ہمیں حالانکہ درس نظامی کی عمیل خود عالم مہونے کی دلیل بنیں واقتی جس تحض نے محنت مے ساتھ

کماحقهٔ درس نظامی پڑھ تھی لیا تو وہ صرب اتنی استطاعت رکھتاہیے کہ عالم ہو سکتے درس نظامی

عالم بهونے كا بهلا زميز معالم بهونے كے بيالهي بہت كيد بافي روجا الميد كترت مطالعه

اصول وفروع كا قدر معتدبه استحضا ويجرخوا ترسى استقامت حق كوني اوردين كمعاطيين لسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی برواہ مرکرنے کی عادت ذہانت فطانت معالم مہی،

وغبره اليسه اموريهي كران سب كااجتماع شايد بايرتسي بين مهويا تاسيعيه يبال مرا دوه علماء بي جو وا فقی وارین انبیا*، برول مرجع فتویٰ ہول خدا ترسی اور است*قامت میں یہا ڈمہول <sub>-</sub>

بالمُ الأمراة مِنْ قريين صلف المراء فريس سيرول كر

| یعی خلیفترالسلمین مونے کے بیے نبیادی مشرط بہ ہے کروہ قرلیت سے ہو عیر فرسٹی خلیفہ المسلبین ہنیں نہوسکتا یاب کاعنوان *مدیث ہے*۔

"بَابُ إِذَاتَ الَ عِنْدَ فَوْمٍ شَيْدِعُ اثْمَرَ خَرَجَ فَقَالَ بِخِلَافِمِ" كَتِحْت ابِوالمِبْمَال سے مِروى يه مديث كزرجِي مع كرحضرت ابوبرزه السلمى نے فرمایا این ای تشبک عبث الله التا إلى أُصُبِحُتُ سِرَاخِطًا عَلَىٰ أَحُيَاءِ قُـُ كُنِينِ \_\_\_ *يهي مَدَّسِتَ ب*يْقو**بِ بن سَفْيان ا**ور أَبولعُلَىٰ

ا ورطبرا ن نے شکین بن عبدالعزیز کے بطرائی ابوالمہمال ہی سے روایت کی ہے۔ اس کے خیری ہے۔

سَمِعْتُ رَسُولَ إِللَّهِ صَلَّى اللَّهُ نِعًا لَا عليه وسلَّم يقولُ الدُّمَرَاءُمِن قُرَكُنْنِي-اورطبرانی کالفظہے۔ اُلاَ بِحِمَّةُ مِن فَرِيَنِيْ اس كى شا برحضرت على رضى السُّرعنهُ سے مروى بير

مرين كيما الا إن الأمراء مِن تُكِنِّين ما ات مُوَاكِلا نَا ـ سنوام اء قريس سے یمول گے جب تک درست رہیں مین بار فرمایا۔

نیر طبرانی اورطبانسی اور برزارنے اورخو د امام بخاری نے تاریخ میں بطریق سعدین ابراہیم حضرت ائنس رَضي الشرتعالي عنه سے اس لفظ *كے سائنق* روابت كباہے. الانتئمة فوث قريسَيْ مَاإِذَا حَكُمُوا فَعُدَا كُوا سِلا المُر قرين سع مول كرجب مك في الفيان

نسائ نے اور امام بخاری نے ناریخ میں اور ابولیائی نے بطریق بیکر جزری حفرت

انس رضی انتریعا لی عنہ سے روایت کیا ۔ بہ حدیث حضرت انس رضی انتیریعاً کی عنہ سے بطرق متعدده مروی ہیے۔ اس میں سے ایک وہ ہیے جوطبرانی نے بطریقِ قتادہ اس تفظ سے

رواست كياب، أن المُلك في قريش،

28

كتاب الاحكام

285

ما صنی قرمیب بتیں کا نگریس کی تناخ خلافت کمیٹی سے افراد نے حَب کے مبر کاروائ مطرابِالکلاً) آذاد نفے اس ننرط سے اختلاب كيا<u>ہے جے انہوں نے اپنے اس خطبہ صدادت بن ذكر كياہے جو</u>

کا کی ہے ۔۔۔ تصدیہ موا کر پہلی جنگ غطیم کے بعد انگریز اور پورپ کی حکومتوں نے نزکی کی سلطینت اسلامی علمالیہ کو تباہ کرنے کی کوٹ مشن سٹروع کی تواس کے بچلنے کی نخر کیے۔ ہندوستان میں جبی اور اپنی بے علمی او<sup>ر</sup>

20 31 044

| 3 | عَنِ الْحُسِ اَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بن زِيادٍ عَادَمَعُقِلَ بن يَسَارِكِ فَ | حلبب |
|---|---------------------------------------------------------------------------|------|
|   | حفرت سن بقری رحمة الشرعليد سے دوايت سے كر عبيدالله بن ذياد ' (بدين اد) نے | 444  |

عله نسائی فضائل، بیعته، سیر

ذه ترالفاری ه كناللاحكام مَرْضِهِ النَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْفِلٌ إِنَّى مُحَدِّثُنَّ كَدِرُيثًا سَمِعْتُكُمِنَ معقل بن بیسار رصی انشرنغالی عنه کی ان سے مرض وصال بیں عیادت کی تو حضرت معفل نے اس ى صَرِّا لِللهُ تَعَالَىٰ عَلِيهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّىٰ لِللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِن بالجفرسه ابك حدميث ببيان كرم إيول جس كويس في صلى الله تعالى عليه وهم سع مناسع مين في معلى الترعليه وسلم كو بِالسَّنْرُعِبُهِ اللَّهُ رَعِيَّةٌ فَكُمْ يَجُلُطُهَا بِنَصِيْحَةٍ لَمْ يَجِدُ رَاجُحَةُ الْجَنَّةِ فرمانے بہوئے سنا کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے رعبیت عطائی اور اس نے خبرخواہی مے سا تھ اس کی ا نی نہیں کی تو وہ جنت کی خوت بو نہیں یا تے گا۔ انسن المات المعبيدالتربن زياد : وه برنها دميع جو حفرت معاويه رضي التدنيلا عنے زمانے ہیں بھرے کا اور پزیدلید کے زمانے میں بھرے کے ساتھ کونے کا والی تھاجس کے حکم سے حادثز کر ملاً وا قع ہوا اس کے بعد والی روایت میں برلفظیتے جوستخص سلمان رعایا کا والیٰ ہوا ور اس حال میں مرے کہ اس نے رعابا کے ساتھ خیانت کی ہواس پر جنت حرام ہو گئ حضرت معفل بن بسار رصني التدتعالي عنه بهبت مشهور صحابي بي ان كا وصال بصرير من الثا ا ورنع معیرے درمیان ہوا پر بدیلیدے عبد حکومت میں۔ بَابُ الْفَضَاءِ وَالْفُتُ يَا فَى الطَّلِي بَيْ صَلَّا فَيصله اورفتوى راسة مِن جِلت موك دبنا وَفَضَى يَعَنِي بُنُ يَعُمُّرُ فِي الطَّلِي يُون ۸۳۸ اور بچی بن بعرفی جلتے موتے راستے میں فیصلہ کیا۔ ا اس تعلیق کومحدین سعدنے طبقات میں ان انفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے م موسیٰ بن بساد نے *ب*ہا کہ بھی بن بعمر حب مُز دُ کے قاصنی تنفے میں نے ان کو د کھاکہ بازارمیں فیصلہ کرتے <u>تھے، چلتے ہوئے راستے میں منص</u>لہ کرتے تھے اور تھجی سواری پر ميطح بمط فيصله كرت اڭرمىاللە بىيجىدە نەم د قاضى دىفتى كو بورا اطىيان مونواس مى كوئى حرج بىيى . يەيجى بن مر بھرے کے باشند کے مطلق اور مبلیل القدر مُستِّہ ور تا بعی ہیں بھیجے مشقی بزرگ مطلے خراسات کے اکنزئینروں کے فاصی رہے۔ وَقَضَى الشَّعُبِيُّ عَلَى بَابِ دُ إِرِهِ

كياماكم غقے كى حالت ميں فيصله

كتاك لاحكام

علىبن المَمِعْتُ عُبْدُ الرَّحْمِن بْنَ أَيْ بُكُرَةً قَالَ ۲۹ عبدالرمن بن ابی بحره نے کہا کہ ابی بحرہ نے اپنے بیٹے کو سکھیا لَمُل لللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمُ يَقُولُ لا يَقْضِينَ عَكُمُّ بَيْنَ انْنَيْنِ وَهُوعَضْبَانُ ع

ت رنجات :- حضرت ابو مجره رضي الشرتغالي عنه نے اپنے جن صاحبزا دے كو بر تکھا تھا ان کا نام عبیدالتہ ہے جیسا کہ ترمذی میں ہے سلم کی روایت میں ہے گئیباً ابنِ وَکَتَبُتُ ان دونوں میں کوئی نغارض نہیں کہ حضرت ابوںجرہ رضی انتابتی لی عنہ نے تعیمی خود تھیا اُور تھی ابیغے صاحبزا دے عبدالرحمٰن سے تحصوا یا اور ئیمنی یہو سکتا ہے کر تحصوا یا یہواسی کو" کتب سے نعبیر فرما یا نبو

اور بيعبيدانته سجسان بس فاصى تحفيه **بَابُ**مَنْ مَانَى اَعَالْفَ اخِي أَنْ يَجُكُمُ

بِعِلْمِهِ فِي آمُوالتَّاسِ إِذَا لَمُ يَخْفَتِ الظِّنُونِ وَالتَّهُ مَدَّ كُمَا صَّالَ الدَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِ نَيِيخُ ذِي مَا

كِيفِيْكِ وَوَلَهِ لَقِي بِالْمُتُعُرُّوُمِثُ وَذَالِكَ إذا كَانَ آمُرًا مَشُهُونًا -

ہے | خاصبی کو بغیر بیّبۂ اور صلعت کے آپنے علم کے مطابق فیصلہ کرنا جا تزہیے یا نہیں ؟ قَاصَٰی مُنْزِیجٌ ا ور امام شعبیٰ اور امام احمد اور امام مالک کامشہور

قول سے کہ جائر: نہیں، اور امام شافعی نے فرمایا کر حفوق ابناس ملیں جائز ہے خوا ہ ت اعنی

على مسلم اتضيته ترمذي ابن ماجراحكام .

جسنے بیجائز جانا کہ بوگوں کے معالمے

میں قاصی اینے علم کے مطابق فیصلہ کرے جب كه بركمًا في اورتهمت كا اندلبثه نه موجبيها

كرنتى صلى التله نغالئ علبه وسلم نے مبندہ سے كہا

عُ من كے مطابق جو تحقی اور تیرے بحیال كو

کا فی ہوہے ہے اور براس وقت ہے جب ک

كتاب الاحكا زهة القارى - ٥ بنائے جانے سے پہلے اس کا علم ہوا ہو یا بعد ہیں ، حضرت، امام عظم ابو خبیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرایا آرقبل قضارا سے علم ہوا تواپنے علم کے مطابق فیصلہٰ ہیں کرے گا اور قاضی بنائے جانے کے بعد علم ہوا تو کرسکتاہے اور امام ابولوسف اور امام محدنے فرمایا قبل قضا اگرعلم ہوا تو کرسکتاہے۔ ا مام بخاری دحمة الترعلیہ نے اس کے لئے دوشرطیں دکرکی ہیں ایک پیرکہ بدعنوانی اورتہمت کا اندلیشه نه بودوسرے به که وه معالمهمعلوم وستبور بور اس پرامام بخاری ام المونین حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالیٰ عنها کی اس حدیث سے استدلاك فرماتے ہیل کہ ایمان لانے ہے بعد صفرت ہندہ رصنی اللّٰہ تعا کی عنہائے یہءرض کیا کہ ہارمول التُداِر ميرے مَنثُوہر) ابوسفيا نِ مسكت خص ہيئ تو كيا اس ميں حرج ہے كہ بيں ان سے بغير لو بھے ہوئے ان کے اہلَ وعیال کو کھلا وُں توحضور نے اخیب اجازت دی'یہ اجا زے حضورا قد تن صلی التشرعليه وسلم نے انتخیس اس لئے دی کہ سب کومعلوم ہے کہ بچوں کا نان و نفقہ ہا ہے اسے ذھے واجب ہے اور پرہھیعلوم تھا کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسک ہیں ۔ مهرشده خط برگوای کابیان اوراس میں كافئ الشهآدة على نط المختوم وَمَا کیا جائزہے اور کیا جائز نہیں آور جا کم کا اینے عامل کے یاس خط نکھنا اور قاضی کا ت ضی يُجُوزُمُنُ دالك كما يضيق عليه وكتاب الحاكوا في عامله وَالقَّاضِيُّ الى المتساضي عنی مهرت ده خطیراگرننرعی گواهی گزرے که فلان کا خطہ تووہ معیبرہے <sub>،</sub> ا نہیں ، نحط کومطلقاً غیرمعتبر مائنے میں بہت سے حقوق کی تضییع لازم آئے گی اور ملآ رطنسیلم کرنے میں دجل ، فریب ، دھوکہ دہی کے خطرات ہیں اس لئے بھے شرائط کے ساتھ مخصوص صوارتوں میں اس کی اجازت ہے ہیلی شرط بیہے کہ یہ خط قاصیٰ کا ہو ؛ دوسٹری شرط پیر کہ بقدرنصاب گوا ہوں کے سامنے تکھے، تینٹری شرکط یہ ہے کہ وہ دونوں گوا ومکتوب ایپہ فافتی کو یے جاکر دیں اور پر گوائ دیں کہ یہ فلال فاضی کا خط آب کے نام ہے ، پانچویں مشرط تعض لوگوں نے یہ بڑھا تی ہے کہ وہ خط مہرث دہ ہوا ور کا تب نے گوالہوں کے سامنے لگا تی ہویہ حضرت امام عظم اور أما م محدرهم التَّر كاقول ہے اورحضرت امام ابولوسف رحمنہ التَّرعليم سے نز دیک لہر کی شرط ضرور ای نہیں اس لئے کہ جب گوا ہاں کشرعی شہا دت دے رہے ہیں تحد يه ولان كاخطب تو مهرى كيام اجت مع ؟ عير بداطينان كديه مرفلات قاصى كى عدي والتون ہی کی شہادت پر ہوگا بھر مہر کی کیا حاجت ؟ چھکٹی شرط پہ ہیے کہ قاصٰی کا تب اپنا نام عہدہ نیز مكتوب اليه كانام اوراس كاعبده اس طرح تكھے كه دُوتوں كي تعيين ہوجائے

زهَتُ القاري ۵ كتاك الإخكام مِجَائِزُ إلَّارَ فِي الْحُكُ وُدِ نُتُمَّ ں تو ہو حکا قاضی کو اس کی سنرا کا فیص غدا ورخطا ایک می مونانو د ولوں کی سنرابھی ایک ہی ہوتی۔ بخطا برديت لازم ہے زم کرتا ہے تو یہ مالکل ایسے ہی ہوگیا کہ زیدنے عرو پر دعویٰ کیا کہ اس نے بالقصد کے بعد حاکم تا وان کاحکم دے گا اسی طرح قتال خطا میں بھی ہے۔ لیٰ عنہ نے اپنے عال کے پاس جبار ودھے بار ہے میں لکھا۔ نثرروايت وفي المحدُّودُ" ہے ليكن م كى روايت مين" ني النَّجَارُورُد "م ورضی الله تعالیٰ عنه نے ندا مه بن مطعول *کو بحرین کا عامل مقر رفر م*ایا - به جارو د صف

عمرضی الله تعالی عنه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ سکایت کی کہ قدامہ نے شراب بی جس اس کونشہ آیا حضرت عرفے قدامہ کواپنی بارگاہ میں بلایا جارود اور ابوہر برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی جس پر قدامہ کے اوبر حد جاری گی۔

، میں نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت ا مام بخاری نے ہمارے اس نز کو کہ حدود بین کتاب القاصی اِلی انقاضی معتبر نہیں سمجھا۔ اس کے کھراس کا صریح مطلب <del>یہ ہ</del> ے قاصی کے پہاں ایسے شخص کے خلاف جواس قاصی کے حد و دفضاییں موجو دنہیں محواتی گزرتی کہ اس بے چوڑی کی ہے مثلاً یہ ملزم جس قاضی کے حدود میں رہناہے اس کے یاس ایٹ خط بھیجاکہ فلان تف کے خلاف میرہے یہاں شہادت شرعیہ گزری ہے کہ اس نے جوری کی ہے اس خطے مطابق دوسرا قاضی اس کا ہاتھ نہیں کا طبے گا اس لئے کہ خطیب ہرجال وہ ڈنوق ا ورتقین نہیں عاصل ہوتا جو آرؤ بروپیش ہونے والے گؤا ہوں سے ہوتاہے اور پہاں قدامہ کے واقعے میں حصرت عمرصی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے یہاں گزری گواہی یا اپنا فیصلہ نھے کہ نہیں بهيجا نهابلكه قدامه كولبنے بيباں طلب فرمايا تھا تھين کے لئے دونوں ميں كننا بڑا فرق ہے جو سی پرنوبشسیده نہیں۔

وكتب عشر بن عيب العُزنزين سن كسيرت ت عمر بن عبد العزيز نے اس دانت کے بارے میں لکھاجو بوڑا گیا تھا۔

استعلت كوام الويرخلال نع كتاب لقصاص والديات مين دكركيله يخطحضرت بن عبدالعزیز رحمة الشرعلید نے اپنے عامل زریق بن حکم کے ماہیں تھاتھا۔ زری نے حضرت عربنَ عبدالعزيزَكِ بإس ايك خط بكفًا تعاكه ايك شخص كے ايك عمل كا دانت تورّ ديا ہے اور صرفَ ایک گواہ ہے۔ میں تجا کروں۔ اس کے جواب ہیں حضرت عمر بن عبدالعز برنے اس گواہّی کے مطابق فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی۔ یبھی حدود میں کتاب انقاضی آلی انقباضی محمعتبر بونے ی دلیل نہیں یہ توزریق بن عیم کے ایک استفتار کا جواب تھا۔

وَقَالَ إِبْرُاهِيم كِتَابُ الْقَاضِيُ إِلَى الْقَاضِي جَائِرُ وُ إِذَا عَرُف حصرت ابرا ہیم مخنی نے فرمایا کو کتاب الق صی الی القاصی جائز ہے جب کرد وسرا قاصی خط ليجتات والنخابت

نزحتاالقاری ۵ المنكاب ألاحكا - تعلیق کوا مام ابن ابی شیبہ نے دکر کیاہے۔ وَيُرُوكُ عِنَ ابْنِ عَمْرَ مَهِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نَحُوكُ لا ا ورحضرت ابن عمر رصی الله تعالی عنها سے بھی ای کے مثل مروی وَقَالَ مُعَاوِيَةٌ بِنُ عَبُوالُكِرَ يُحِ الثَّقَافِيُّ شَهِ رُبِ ا ورمعا و بدبن عبد الكريم تقفي نے كها كه بين حاضر بهوا قاصى بصره عبد الملك بن عَبُد الْمَالِكِ بُنُ يَعْلَىٰ قَاضِيَ الْبُصَكَةِ وَإِيَّاسَ بُنَ مُعَاوِيةً وَالْحَسَنَ وَ لیٰ اورایاس بن معاویه اورحسن اور تمثامه بن عبدالله بن ایس اور بلال بن ابی برُّده اور عبدالله المَدُ بُنَ عَبْلِ اللهِ بُنِ النِّي وَ بِلا لَ بَنَ إِنْ الْيُ بُرُدُة وَ وَعَبُلُ اللهِ بُنَ ن ابوبریده استکمی اورعامربن عبیده اورعبا دبن منصورکے پانسس پرسب فاضیوں کے خطوط ک بِي بُرُيْنَ لَا الْأَسْلَافِي وَعَامِرَ بِنَ عِبْيُلَالَا وَعِبَا دَبِنَ مَنْصُوبِي وں کی عدم موجودگ میں ما فذکرتے تھے۔ پھرا گرجس کے خلاف خط آیا ہے اگروہ مہتاہے کہ یجب لی بِهُرْوُنَ كُنْتُ الفُضَاةِ بِغَيْرُ مَحْضَرِ مِنَ الشَّهُوُدِ فَإِنْ قَالَ الَّذِي يُجِئُ واس سے مجا جا تا جا اور اسس سے چھٹکا را کا راستہ الاسٹس کر . يْرِ بِالْكِتَابِ إِنَّهُ زُوْرُ وَيُلَالُهُ إِذَهُ ثُنَّ فَالْتُمِّسِ الْمُخْرَجَ مِنْ دَالِكِ. اس تعلیق کوامام و تحیع نے اپنے مُصَنّف میں ذکر کیاہے۔ یہ آٹھ تابعی ہیں اور پیسب تواضی رہ چکے ہیں . ان میں صرف عباد بن منصور ضعیف ہیں جن پر قدریہ ہونے کی تہمت بھی لگا تی تھی ہے ۔ بقیہ سب مبیل القدر نقة تا بعی ہیں مطلب یہے کہ یہ سب حضرات دوسرے شہرکے قاصی کے خطر فیصلہ کر دیتے اور عینی شاہدوں نو دوبارہ اپنے دارالقصاریں بلاکر گواہی لینے کی ضرورت مخسوس نہیں کرتے جڑی کواگر مرعیٰ علیہ کہتا کہ ینرحط حبلی ہے بھر بھی اس پر توجہ نہیں دیتے اور اس سے کہتے کہ صفا تی کا جو شرعی طریق ہے اس کو بیش کر و مشلاً ﴿ إِين جِن گوا بوں کا ذکرہے ان پر جرح بیش کرو۔ وَأُوَّلُ مَنْ سَأَلُ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِى الْبَيْتِنَةَ ابِنُ إِبِي لَيُلِي وَسَوَّاهُ ا ور سب سے پہلے جس نے کتاب القاصی پر بیپنہ طلب کیا ابن ابی کیسلیٰ اور سوّار

## بْنُ عَبُ لِ إِللَّهِ

بن عبد النذابيس

وَقَالَ لَنَا ٱبُونُعُيْهِ حَلَّ ثَنَاعُبَيْلُ اللهِ بُنُ مُحْرِزِ

حديث ۹۰۹

جِئْتُ بَكِتَا بِ مِنْ مُوسِى بِن أَنسُ تَاضِى الْبُصَرَةِ وَأَقِبُ عِنْكَ الْحَ

بَصرہ سے تامنی مومَیٰ بن انس کا خط مت سم بن عبد ارحمٰن نے پاس لیرآیا انہوں نے اس البیت نات کئی کی عِنْ ک فکارِن کن اوکن اوکور بالکوری تے فرجنٹ

خط کے مطابق فیصلہ کیا عالانکہ وہ کو فہ میں تھے میں نے موسیٰ بن انس کے باس بینہ پیش کیا تفاکہ

بِهِ الْفَاسِمُ بُنَ عَبِيلِ الرَّحْيِلِ فَأَجَازُ لُا

میرا علاں کے زمہ اتنا اوراتنارو پیہ ہے اور وہ کونہ بیں ہے رموسیٰ بن انس نے اسی مضمون کا خطا تھھ کر مجھے دیا) جسے بیں قاسم بن عبدالرحمٰن سے پاس لے آیا تو انہوں نے فیصلہ کیا۔

یہ ابوتعیم فضل بن دکین ہیں۔ یہ امام بخاری کے مشائخ میں سے ہیں ان سے امام بخاری نے یہ نداکرۃ سنا تھا اس لئے قبال کناسے دکر کیا۔

تشرينحان

موسیٰ بن انس بن مبالک بطرہ کے قاضی تھے۔ ان کے پاس عبیداللہ بن محرز سے دو گواہوں کو بیش کیا کہ فلاں شخص جو کو فہ میں ہے اس کے ذمہ میراا تنارو پریہ ہے انہوں سنے عبیداللہ کا دعویٰ اور گواہی لکھ کر کو فہ کے قاضی قاسم بن عبدالرحمٰن کے نام خط لکھا جس برانہوں نے فیصلہ کر دیا \_\_\_\_ تاسم بن عبدالرحمٰن صفرت عبداللہ بن مسعود رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کتھے۔ ان کی کینت ابوعبدالرحمٰن تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعز برنے زمانہ میں کوفہ کے قاضی تھا ہے۔

فَ كُرِهَ الْحُسَنُ وَ اَبُوْقِلاَ بُهُ آنُ يَشْنُهَ كَا عَلَى وَصِيَّةٍ حَى نَعُكُمُ الْمُ الْحُسَنُ وَ اَبُوْقِلاً بُهُ آنُ يَشْنُهَ كَا عَلَى وَصِيتَ بِرَوَانِي ١٩٨٨ اور ابوتلابراس بات كونابسند كرت مظير وصيت بروابي فافيها بكوراً المناف لايك ري كعَلَ فِيها جَوْرًا

دی جائے جب یک پیمعلوم نہ ہو کہ اس میں کیاہے اس لئے کہ وہ نہیں جانتا ہوسکتاہے اس میں ظلم ہو۔

ف وقال گُتُب النَّبِيُّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَىٰ اَ هُلِ حَيْبُرُ إِمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِلَىٰ اَ هُلِ حَيْبُرُ إِمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلّالِكُوا عَلَيْكُوا عَل

کے نتح ابباری ج ۱۳ م<sup>یمی</sup>ا

## اَنُ تَكُ وُاصَاحِبُكُمُ وَإِمَّا اَنْ تُوزِنُو الْحِرْبِ

مبتول کرو۔

ساکنین ہوا یا گر پڑی تدو ہو گیا۔

یہ تصد گرز جائے۔ نعقل بن ابی حسنہ سے مروی ہے کہ عبد اللہ بن ہل اور محیصہ خیبر گئے عبد اللہ بن ہل اور محیصہ خیبر گئے عبد اللہ بن ہل کو کھی نے قتل کر کے بھینک دیا۔ محیصہ نے بہود سے پوجیا۔ بہود نے قسم کھیا کر الکارکیا بھر عبد الله کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سارا واقعہ عض کیا۔ اس وقت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سارا واقعہ عض کیا۔ اس وقت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے جہر کے بہود کو یہ تحریر فرمایا تھا۔

عَرَفْتُهَا فَا شُهِكُ وَ إِلاَّ فَكَلاَ تَشُهُكُ وَ الْأَفَلاَ تَشُهُكُ لَ

کے بارساتا میں اگر تواسے بہچانتا ہے تو گؤائی دے ور ندمت گوائی دے۔

تشتريحات

اس وقت درست ہے جب محواہ کواس کالقین ہو کہ یہ و ہی عورت ہے جس کے بارے میں گواہی دینا ہے ۔

باب بدیمها که کتاب القاصی الی القاصی ہرمعا لمدیں معتبرہے حتیٰ کہ حدود میں بھی۔ یہی حضرت امام بخاری کا ندمہب ہے مگر ہمارے بہاں اور معا ملات میں معتبرہے، حدود میں معتبر ہماری کے دی دلیل نہیں میں کئیں ہمیں ہے کسی مہیں ہوتا کہ حدود میں کتاب القاصی معتبرہے اور اخیر کے اثر کو باب ہے کئی معتبرہے اور اخیر کے اثر کو باب ہے کئی تعلق نہیں ہوتا کہ حدود میں کتاب القاصی معتبرہے اور اخیر کے اثر کو باب ہے کئی تعلق نہیں ہوتا کہ حدود میں کتاب القاصی معتبرہے اور اخیر کے اثر کو باب ہے کوئی تعلق نہیں ۔

بَا بَ مَنْ يَسْتُونُ جِبُ الرَّحُلُ الْقُضَاءَ طِلْ الدركب قاصى بنائے مانے كے لائق موتلہ

لزهترالف ارى ہ كناف الإحكام وَقَالَ الْحَسَنُ أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْحُكَّامِ آنُ لَا يَتَّبِعُوا الْهُوَىٰ ا در ا سام حسن بھری نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکام پریہ یا بندی لگادی ہے کہ نواہش دَيَخُشُوُ النَّاسَ وَلاَ يَشْنَرُ مُوْ إِيابًا تِيهِ نَمُنَا قَلِيلاً شُمَّ قَرَأَ مَا دَا وُ دُ کی بیروی نه کریں اورلوگوں سے نہ دریں اور اللہ کی آیتوں کےعوض تقوری یو بخی نذخر تَّاجَعُكُنَاكَ حَلِيُفَرَّفِي الْأَرْضِ فَاحْكُمُ بَيْنَ التَّاسِ بِالْحَقِّ وَلِأَتَبَيْنَ نہوں نے پڑھا۔ لیے داود بے نبک ہم نے بہیں زمین میں نائب کیا تولوگوں میں بیجا حکم کرواورخواہش کے لْهُويُ فِيُضِلَّكُ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينُ يُضِلُّونَ عَنُ سَبِيُلِ اللهِ لَهُ بیھے نہ جانا کہ تھے اللہ کی راہ ہے بہکا دے گی ہے شک جولوگ اللہ کی راہ سے ہیکتے ہیں ان کے لیتے عَنَ ابُّ شُكِ يُكُّ بِمَانِسُوُّ يُوْمَ الْحُسَابِ . اورپڑھا۔ بے نمک ہم اب ہے اس بنا پر کہ و ہ حساب کے دن کو بھول <u>بیٹھ</u> لتُّورَاةَ فِيُهَا هُلِ يُ وَيُورُ يَحُكُوبِهَا النَّبِيُونَ الَّذِينَ اَسُ نورات آباری جس میں ہدایت اور تورہے ۔ ہمارہے فرمان بردار نبی اور عالم اور فقیہ اس کے مطابق لِينِ يُنَ هَادُوُا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْإُحْبَارُ بِمَا اسْتُحُفِظُوُ امِنُ كِتُبَ اللَّهِ یهو د کومخم دیتے تھے بجبونکہ ان سے کتا ب اللہ کی حفاظت چاہی گئی تھی اور وہ اس پر گوا ہ تھے۔ لوگوں إلى قُولِم، وَمَنْ لَمْ يَجْكُمُ مِمَا آنُزَلَ اللَّهُ فَا وَلِيْكَ هُمُوالْكَا فِـرُونَ سے توٹ نہ کرو اور مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کے بدلے ڈیبل قیمت نہ لو۔ اور جو اللہ کے اتاریب وْقِرُ أُودُا وْ دُوسُكُمَانَ إِذْ يَحْكُمُانِ فِي الْحُرْثِ اذْ نَفَسَنُتُ فِيهُ عِنْهُمُ الْقَوْرُ ے وہی لوگ کا فرمیں۔ اور بڑھا۔ اور داور اور اور ایسلمان کو یا دکر وجب کھیتی کا ایک جھکڑا اجکا۔ مُرشِٰهِ بِ يُنَ فَفَهَ مَنْهَا سُلَمُنَ وَكُلاَّ البُنَا كُمُا وَعُلاً أَنْكُمُ نو کچھ لوگوں کی بحریاں چھوٹیں اور ہم ان سے حکم کے وقت موجود تھے اور ہم نے دونوں کو حکومت اور هُ يَاكُرُ دَاوُدُ وَلَوُ لَا مَا ذَكُرُ اللَّهُ مِنْ آمُرِهَانَ يُنِ لَرُ بَيْنَ أَا عطاکیا ۔ اس پرسلیمان نے حد کی اور داؤد کو ملامت نہیں کی اگرانشدان دونوں کے واقعے کو ذکر نہ فرما ہاتو پری بھی لَقَضَاةً هَلَكُوا فَإِنَّهُ أَسْنَىٰ عَلَى هٰذَا إِيعِلْهُ ۗ وَعَنَ رَهٰذَا بِإِجْتِهَا دِهِ ناكة فاحى بلاك بوسكة الله ن ايك كى اس كعظم كرمبب تعريف كى اوردوسر كواسك اجتها وبرمعذور ركها -تاضی مقرر کرنا فرض کفایہ ہے۔ قاضی کے لئے وہی شرائط ہیں جوشہا دت

کے ہیں بینی مسلمان عاقل' بالغ 'آزا د ہونا ،اندھا گو نگا یا لیک مہرہ نہ ہونا ،محدود نی القذف نہ ہونا ہہتر یہ ہے کہ قاصی عالم نقیبہ کو بنایا جائے ، بے علم اور فاسق کو نہ بنایا جائے اور پہضروری ہے کہ جسے قاضی بنایا جائے معالمہ فہم ہو، قیصلہ نا فذکرنے پر قادر ہو، بارعب ہو، لوگوں کی باتوں پرصبررے كاعادى أبو، صاحب نروت بهو تاكدلالح مين زييني، بإكدا من عقل أسمجه، معاملة فهم بهو، مزاج مين شدت ہومگرزیا دہ نشدت نہ ہو،اتنی نرمی نہ ہوکہ لوٹگ سے دب جائے ۔ قاضی مقرر کرناسلطان الم م كاكام ب يااس والى كاجمع سلطان اسلام نے قاضی مقرر كرنے كى اجازت دى ہو عوام کو قاصی کمقرر کرانے کاحق ہیں ۔

مگراس زمانے میں اعلم علمائے بلد بوسن صبح العقیدہ مرجع فتوی ہو، فاصی ہے، بیزاسے یر بھی حق ہے کہ دوسرے کو قاصی مفرر کر سکتا ہے جیسا کہ نتا وی عتّا بیدا ور حدیقیہ ندیہ ہیں ہے۔ جسُّ شخص کے سلمنے عہد 'ہ تَضَا بیش کیا گیا آگر وہی اس کا اہل ہے دوسرا کو تی آہل نہیں تو

اسے بہ عہدہ قبول کرنا وا جیب ہے اوراگر دوسراتھی ہومگر کم درجے کا ہو تومستحب ہے اورا گرگئی آ دمی اس کے اہل ہوں توقبول کرنا جائز ہے۔

ا ما مصن بصری کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ قاضی کو خدا ترس ہونا ضروری ہے اس پر

لازم ہے کیشر تعیت کے مطابق فیصلہ کرے اوراس بارے میں سی کی رورعایت نہ کرے ، اور ٹ ہرگزنڈ کے جیساکہ مٰدکورہ با لاآیتوں سے نابرت ہے ۔ اوراگر ماصنی نے نیک بیتی سے غور

ہاتھ *فیصلہ دیا اوراس میں علطی ہوگئ* تومعان ہے بلکہا*س بربھی* اسے ایک اجربلے گا اوراگراس نے بیچنے فیصلہ کیا تو دوناا جربلے گا جیسا کہ حدیث میں نضریج ہے اورا ہی پرحضرت

دِ اوُد اِورِحضرت سلِمانِ عليهما الصلُّوة والتَّسِلِيم كا واقعهت الديثِّ . واقعه يه نهوا كدا يكتَّخض كِ

ب كو كيه لو تون كى بكرياب رات بين كه كيال. معاملة حضرت دا وُدِ عليه الصلوة والتسليم كى بارگاه میں بیں ہوا انہوں نے یفیصلہ کیا کہ بکریاں تھیتی والے کو دیدی جائیں بکر لویں کی قیمت تھیتی کے نقصان کے بڑا بڑھیں تھر

يمعا مذحضرت ليمان على الصلؤة والتسليم كي باركاه مي بيش بواتو فرما ياكه كريان عاضى طور يركهيت والي كو ديدى جأيتنا كد

تھیت والاسکے دودھاوراُون کواستعمال کرے اور کمری کے مالک کولازم ہے کیروہ کھیت میں وہی چیزبوئے جوبيط بونى كئى تقى اورجب كھيت اس مدكويہن جائے جس مدير كمريوں نے كھا يا تھا تو بھر كرياں مالكوں كووائي كردى

مأنين التدنعا لي في الن فيصله كي بعد حضرت داؤواور حضرت للما اعليها الصلوة والتسليم دونوس كي مدح فرما في النا و

ہے وُکَلَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله

وَقَالَ مَزَاحِمُ بُنُ زُمُنَ رُمُنَ وَكُنَّ قَالَ لِنَا عُرُهُ بُنُ عَبُدِ العَمْ يُزِخَ م بن ز فرین کھا کہ مھے عمر بن عبد العزیز سے فرایا۔ تاصی میں یا پی ص

190

إذا أخطاً القاضي مِنهُنَ خَصْلَةً كَانتُ فِيهِ وَصُمَةً أَنْ يَكُونُ

، وي بب الراق من الماري من المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد ال

اور سخت ہو، علم والا ہوا ورعلم سے بارے میں بہت سوال کرنے والا ہو۔ لنن مسلح استعلیق کو امام سعید بن منصور نے اپنی سنن میں اور محد بن سعد نے طبقا

یں دکر کیا ہے۔ میں دکر کیا ہے۔

صلباً \_\_صلابت سے صفت منبہ ہے نعیل کے وزن پر ۔ مرا دیہ ہے کہتی رسخت سے قائم رہے ، دباؤ، سفار شات سے صفت منبہ ہو ۔ سٹو گا \_\_سوال سے اسم مبالغہ ہے ۔ مرا دیہ ہے کہ وہ علمار سے مسائل پو جہتا رہے ۔ کبھی ایسا ہو لہے کہ بڑے سے بڑے عالم کاذبن اس طون نہیں جاناجس کی طوف ایک جھوٹے کا چلاجا تاہے ۔ پھر بحث وتحیص سے بات منقح ہوجاتی ہے ۔ عالم ہونے کو لازم ہے کہ وہ اہل علم سے بحث وتحیص کرتا رہے

مَا مِعُ مِنْ فِي الْحَاكِمِ وَالْعَامِلِيْنَ مَا كُمُ اور عاملين كَي تَنْوَاهُ كابيان عَلِيَّهُمَا صلال

> ت وَكَانَ شُرِيْحُ مِنَا خُدُا مَعَلَى الْقُصَاءِ آجُرًا ١٥٨ اورسُرى تصاير اجرت يعتي تق

ایش استعلق کو امام عبدالرزاق اورامام سعید بن منصورنے دکر کیاہے۔ سنت الدیح میں کہا کہ تعلیق ضعیف ہے اور شارعین کابھی رجحان ہی ہے۔

لیکن عمل اسی برہے۔ امام ابن ابی شخصیہ نے ابن ابی لیا سے روایت کیا کہ مجھے یہ خرجہنی ہے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح کی پانچ سو شخواہ مقرر کر دی تھی۔ اس سے ثابت ہو تا ہے کہ رتعلیق ضعیف ہے اس لئے کہ حب بریت الما ل سے واضی کی شخواہ مقرر ہو تو ایسے یہ جسائز

ہے کریہ میں طبیق ہے ہیں ہے کہ جب بیت ہمان سے واقع کی واقع سرتہ و وہ ہے یہ ب اس نہیں کہ متخاصین سے اجرت ہے۔ مہال یہ بات ذہن ہیں رکھنی ضروری ہے کہ اس تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ قاصیٰ سشر کے متخاصین سے اجرت لیتے تھے۔ اور جب ان کی تخواہ بیت

المال سےمفرد تھی تواہمیں یہ جائز نہیں تھا کہ وہ متخاصین سے اجرت لیتے۔ حالانکہ اس پراتفاق ہے کہ وہ بہت متدین خدا ترس تتھے پیہلی باران کو حضرت فاروق اعظمرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا قاضی مفرد فرمایا اور یہ زمانۂ درًا زنگ قاضی رہے ، ان سے ستبعدہے کہ تنخوا ہ مقسسر

ہونے کے با وجود متحاصین سے اجرت لیتے ہوں ۔

೬ಎಎ

کانان نفقہ قریش کے متوسط فرد کے مطابق لیتا ہوں۔

اَنَّ عَبْلَ اللهِ بُنِ السَّمْلِ يُ اَخْبَرَ لَا اَنَّهُ قَلِّمَ <del>ُ عَكُ</del> وريث ۲۹۱۰ عِد اللهُ . ن سعدی کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رصنی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعدمت میں ان کے

الكناك الحكا

نزهتمالقارى 4 خِلاَفَتِهِ وَقَالَ لَهُ عُمُوا لَوُ اُحَدَّ ثُواَتُكُ تُلِكُ مِنْ اَعُمَالِ النَّاسِ

ما نہ تھلانت میں حاضر ہوا تواہنوں نے فر ما یا کہ جھے یہ بتا یا کیا ہے کہ تم لوگوں کے پھے کا موں کو انجام دیتے ہو

لاَّفَاذَا أُعُطِيْتَ الْعُمَّا لِهَ كَرِهْتَهَا فَقُلْتُ بَلَى قَالَ عُمُّ فَكَا نَرِّكُ ، اس کی اجرت تم کو دی جاتی ہے تو تم اس کو برانستھتے ہو \_\_\_

إِلَّىٰ وَالْكَ قُلْتُ إِنَّ لِي ٱفْرَلِسًا وَاغْبُكًا وَأَنَا بِخَيْرِ وَأُرِيْكُ أَنَّ تَكُوُّنَ ضرت عمرے دریافت فرمایا تم کیا چاہتے ہو ؟ یس سے عرض کیا میرے باس تھوڑے، ہیں اور <del>زعلام ہیں اور</del> الِيَّ صَدَ قَهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَالَ عُرَجُ لاَ تَفْعُلُ فَإِنَّ كُنْتُ ٱرْدُتُ الَّهِ عَلَى

یں نوشحال ہوں \_ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خدمت مسلانوں برصد قد ہو ۔ حضرت عمر نے فرمایا ایس ْرَدُتَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْهُ وَسَ

ائم نے کیاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جھ کو کھ عطا فرمایا کرتے ں نے بھی ایسا ہی ارا دہ کیا تقاجیہ لْعُطَاءَ فَأَقُولُ ٰ إِيَّهِ أَفْقُرَ إِلَّهُ وَمِنَّ بُحَتِّي أَعْطَا فِي مَرَّتُهُ مَالِأَ فَقُلْهُ ورمیں عرض کرتا تھا کھ آ باسے مجھ سے زیا دہ حاجت مند کوعطا فرمائیں ۔ ہمات کے ایک مرتبہ حضورا قدس

تِهِ أَ فَقَرَ إِلَيْكِهِ مِنِي فَقَالَ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُ لَا فَتَمُوَّا لی الدّعلیہ وسلم نے مجھ کو کچھ مال عطا فر ما یا ہیں نے وہی عرض کیا کہ جو مجھ سے زیادہ حاجت مند ہوا سے عطا فرایس

وْفَتَصَلَّ قُرِبِهِ فِمَاجَاءَكَ مِنُ هٰذَاللَّالِ وَٱنْتَ غَيْرُ مُشْرِف وَكَا فنورا قدس ملی النّرعلیه وسلم نے فرمایا اس مح لے او اوراپنے قبصند میں کرکے صد قد کر دو۔اس مال سے جو کھے تمہارے باس بَائِلِ فَكُنُ لَا وَإِلاَّ فَكَالَاتُتُبِعُكُ فَانُسُكُ لِهُ

تے زمہیں اس کی طمع ہوا ورنہ تم نے اسکو انگا ہو تولے لوا وراگرنہ آئے تواس کے لینے کے درجیے نہ ہو۔

اس سند کی خصوصیت ہے کہ اس میں جارصحاتہ کرام راوی ہیں حضرت ساتب بن يزيد رصى الشرتعالي عنه ميشهو رصحابي مين حضورا فدس على الشرتعالي

مروسلم كازمانه جوسال كايايا و اور مدسندين وفات يانے والے صحابة كرام ميں سب سے آخر إلى -جرانوط يا جيا تؤرس ل كاعميس شهر يالنفه يال همين وطال فرايا-خوبطب بن عبدالعزیٰ رصٰی اللّٰرتعالیٰ عنه فتح کمه کے موقع پرمشرف بداسلام ہوئے ۔جب کہ

له مسلو، ابود اؤد، نساني، ركولة

286

286

ان کی عمر قربیب ساٹھ سال کی تھی جنین کے غنائم میں سے ان کوسوا ونٹ عطا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالی عنہ کوجن چند حضرات نے دفن فرمایا تھا ان میں ایک یہ بھی ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اپنے گھر کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عذکے ہاتھ چالیس ہزار میں بیچا تھا۔ ایک سوہیں سال کی غربانی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عذکے اخیرز مائہ فلافت میں واصل بی ہوئے۔

عبدالتَّدِين سعدتي رضى التُرتعالىٰ عنه ، ان كَے والد كانام وقدان بن عِبْدُس بن عبد و دّہے ان كوسعدى اس كے كہ انہوں نے قبیلہ بنوسعدیں دو دھر پیاتھا بڑھے میں مدینہ طیبہ میں دصال فرنایا۔

اورجيه عقصحابي نو دحضرت عرضي الترتعالي عذبين

مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عرصی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کوزکواۃ وصول کرنے پر مقرر فرمایا تھا اور زکواۃ کے محصلین کوان کے کام کی مقدار زکواۃ کے مال سے اجرت دینے کی اجازت نود قرآن مجید سے نابت ہے۔ اس حدیث کا انچر صد جو حضرت عرصی اللہ تیعالیٰ عنہ کا ایرٹ دہے کیاب الزکواۃ میں گرز دیکا ہے۔

بَا رَبِّ مَنْ قَضَىٰ وَلَا عَنَ فِي السَّجِدِ صَلَّ السَّحِدِ مَلْ عَن فِي السَّجِدِ مَلْ اللهِ المَالِيا

فِ وَلاَ عَنَ عُمُوعِنْكَ مِنْ بِوَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ لَعَالَىٰ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ مَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَرَاعَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَرَاعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَرَاعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَرَاعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَرَاعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَرَاعَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلِي عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلِي عَلِيكُ عَلِيكُ عِلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عِلِي عَلِي عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَ

ن کی بھے میں اقدس کے پاس لعان میں جگمت بھی کداس کے تقدس کی وجہ سے فریقین جھوا اسٹے تقدس کی وجہ سے فریقین جھوا مسٹر سے افدکیا ہے کہ تعمل میں جوئے ڈریس کے اسی سے علمار نے افدکیا ہے کہ قسم میں زیادہ تجھیا گی نیت سے کسی مخصوص معظم ، متبرک جگہ قسم کھلائی جاستی ہے اسی طرح فاص وقت میں بھی۔

وقضى شَرُكُ عُرُ شَعِبْى وَيَحَ بِنَ يَعُمُورِ فِي الْسَجِلِ مَنْ يَعُمُورِ فِي الْسَجِلِ مِنْ يَعُمُورِ فِي الْسَجِلِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّل

ا قاضی شریح این میری تعلیق کوامام ابو کربن ابی شیبه نے دکر کیاہے اور استری این شیبہ نے دکر کیاہے اور استری کے اشرکو سعید بن عبدالرحمٰن مخزومی نے جامع سفیان میں عبداللہ بن شبرمہ سے روایت کیاہے وہ کہتے ہیں میں نے امام شعبی کو دیکھا کہ انہوں نے ایک بہودی

کوبہتان کے جرم میں مسجد میں کوڑا مارا۔ آگرچیمبیدملی حد قائم کرنے کی اجازت نہیں۔غالباً اماشعبی نے پراجتها د فرمایا کہ مانعت حدّد کے ساتھ خاص ہے معمولیٰ سزامسجد میں دی جائے تی ہے۔

وَكَأْنَ الْحُسَنُ وَالزُّرُارَةُ بِنُ إِوْ فِي يَقْضِيانِ فِي الرَّحْبَاةِ حضرت امام حسن بصری اور زراره بن او فی سبحدے با ہرصحن سین فیصلہ خارجًا مِنَ الْسُجِل

علامه كرمان في فرمايا دَحبَة مارك فقد كے ساتھ صحن كے معنى يس ب رَحْبُهُ عاركِ سكون كرساته ايك شهركانام م-

سبحدمين مقدمات كافيصله كرناا وربعان كرناجا تزبيه نيكن اس زمانه بين اس سي بجناكم

بَأَبِّ مَنْ حَكَوَ فِي النُّيجِيدِ حَتَّ جَنِ نِصِيدِينِ فِيصِلهُ كِياا ورجب حَدَّ إِذَا أَنَّ عَلَيْ حَدِّ اَمَرَانُ يُتُحُرِجَ مِنَ صَائِمٌ كُرِنِ كَا وَقِتَ آيا تَوْمُحُمُ دِيا كُمْ مِحد كَ

ما هسسزنگال كرحد لگاؤ ـ

المُسْجِدِ فَيْقًامُ صِلَالِكُ سبحد میں م<del>رقائم کرنے</del> کی مانعت نے بارے میں اختلاف ہے جھنرت ع ا ورحصرت علی رضیٰ اللّٰہ تعالیٰ عنها نے اس سے منع فرمایا یہی مسروق سبعبی ،عکرمہ

اور ہماراا ورحضرت ا مام ثبانیمی، امام احد، ا مام اسحاق کا ندم ب ہے۔ قاضی اُبن ابی نسیسلیٰ اسے جائز جانتے ہیں اورا مام علی سے بھی ہی روایت ہے پر حضوت اما م مالک نے نسے مایا <u>کورون کی مغمولی سنزا مین مبحد کمیں دینی جائز ہیں</u>۔البتہ مسئلین سزائیں اور عدو د کی اجازت

وَقَالَ عُمُرُ آخُرِجًا لَا مِنَ الْمُسْجِدِ ان دونوں کو مسجد سے نکالو۔ 104

اس اثر کوا مام ابو بکربن ابی سشید نے سند متصل کے ساتھ ذکرونسر ما یا اور انسس کی سندنیان کی شرط پرہے۔



المناب الإحكام ىزھتمالقارى ـ ۵ نے قاضی شریح کوگوا ہ بنایا بھر آیا اوران کے یہاں مقدمہ بیش کیا تو فرمایا امیر کے پاس جا بیں نیرے حق میں گواہی دوں گا \_\_\_\_\_اس سے معلوم ہواکہ قاصنی شریح اس کو جا کرنہیں جانتے تھے کہ قاصی اینے علم کے مطابق فیصلہ کرے۔ وَ قَالَ عِكْمٌ مَدِّقَالَ عَمُنُ بِعَبْلِ الرَّحْيِٰنِ بُنِ عَوْفِ رَضِيَ السَّهُ مرمہ نے کہا کہ حصرت عمر رصی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمٰن بن عوف رصی اللّٰہ تعالیٰ عنہ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا لَوْرَ اَيْتَ رَجُلًا عَلَىٰ حَلَّ زِنْيُ أَوْسَرِ قَاقِهِ وَأَنْتُ أَمِيْرُ پوچھا اکریں تھی شخص کوزنا یا چوری کرتے دیچھوں اور ئم انبیر ہو تو عبدالرحمٰن بن عوف نے کہا آپ ) شَهَادَ يُلِكَ شَهَادَةُ لَأُرَجُلِ مِنَ المُثْلِلِينَ قَالَ صَلَ قَتُ قَـُ ب مردی گواہی ہے حضرت عمرنے مر ایا تم نے سے کہا ۔ حضرت عمرنے کہا کہ عُمُرُلَوُلاَ أَنُ يَقُولُ النَّاسُ زَادَعُمُ فَيُ كِتَا بِ اللَّهِ لِكُنَّبُتُ ايَهُ کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کہیں گئے کہ عمریے کتاب اللہ میں بڑھا دیا تو میں آیت رجم کو اپنے اس تعلیق کوامام ابن ابی سنسیدن در کیا ہے۔ یدا ترمنقطع ہے اس لتے کہ عکرمہ نے محضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند کا ذیا یا ہے نہ حضرت عِيدارَحمٰن بنعون رضى الله تعالىٰ عنه كا ـ س انزیسے بھی نابت ہور ہاہے کہ حضرت عمرا ورحضرت عبدالرحمٰن بن عو ف رضی اللہ تعالیٰ عنه کا مذہب ہی تفاکہ قاصی کواپنے علم کے مطابق فیصَلہ کرنا جا نزنہیں۔ له میں حضرت عمرضیٰ اللہ تعالیٰ عنہ کے علی سے ظاہر ہے کہ وہ رِ حاکم کو لینے لم کے مطابق فیصلہ کرنے کوجا ٹرنہیں سمجھتے تھے۔ اس لئے کہ ان کوقطعی طور پرمعلوم تھا کہ آیا رجم قرآن کی آیت ہے مگر تھر بھی انہوں نے اسے مصحف میں نہیں لکھا۔ عِرْبُونَ لَ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تُعَالَىٰ عَلَيْكِ وَسَ ئَمْ مِنْ كُرُانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ سار کر نے کا حکم دیا اور یہ کہیں ند کورہنیں کہ بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ

جانے کے زمانے میں ہوا ہو یا پہلے ۔ اور اگر اسس کی عدالت میں کوئی فریق حق کا احتسرار کرہے تو بعض

اكتاب الاحكام زهماالقارى - ۵ ى بَعُضِهِ مُرْحَتِي مِنْ عُوُّ بِشَاهِ لَ مِنْ فِيُحُضِّى كُهُمَّا إِقْرَارَ لِهُ وَتَعَالَ بَعُضُ آهُلِ الْعِيَ اقِ مَاسَمِعَ أُوْرَا لَا فِي مُحَلِسِ الْقُصَّاءِ قَضَى بِهِ ا وربعض اہل عوات نے کہا کر محلس قضار میں فاصنی جو بھھ سنے یا دیکھے اس سے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے اور لُ يَقْضِيُ بِهِ لِا نَهُ مُؤْتَمِيُ وَإِنَّا يُرَادُ لَ'اخَرُّوُنَ مِنْهُكُمُ بَ ا ورا ، بل عراق کے کھھ اور لوگؤں نے کہا کہ لینے علم سے مطابات نیصلہ کرے گا س لئے کہ وہ امانت دار نَ الشَّهَا دُيَّةِ مُغِرِفَ رُائِحُنَّ فَعِلْمُ لَا أَكْثُرُ مِنَ الشُّهَا دُيَّة ہے اور شہا دت سے مقصود حق بہجا نیا ہوتا ہے اور ت اصنی کا علم شہا دت سے بڑھ کرہے۔ و مبهج بدیه خضرت ا مام ابولوسف کا مذہب ہے اور حضرت ا مام شافعی کابھی ہی مذہب ہے وَ قَالَ بَعُضُهُ مُو يَقَضِي بِعِلْ إِي إِنْ مُوالِ وَلا يَقْضِي فِي عَيْرِ لا هِ أَنُ نَقْضِي فَضَاءً بِعِلْمُ شلا گواہوں کی شہادت پر) حالانکہ حاکم کاعلم دوسرے کی گواہی سے بڑھ کرے کیا ت سے بتے پیش کرنا اور اہنیں بدگمانی میں دالناہے رَهَ النِبِيُّ صَلَّىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهُ وَسَلَّمَ الظَّنَّ نَقَالَ إِنْمَا هَٰلِهِ ۗ الصَّيفيَّتُ ا ور بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بدیکیا تی تھے ناریس ظا ہر یہ ہے کہ یہاں قاسم سے مرا د قاسم بن محد بن ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ بہم ہیں جو مدینہ طیبہ کے فقہائے سبعہ میں سے تھے اس لئے کہ طلق قا بی صلی اَسترتعالی علیه وسلم ایسے کام کونایے ندفر اے تھے جس سے لوگ برگمانی میں تبلا

19.0 Ja

ہوجائیں اگرچہ نی نفسہ اس میں کوئی حرج نہ ہو۔ اسی باب میں یہ حدیث ندکورہے۔ حضرت امام زین العابدین عی بن بین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ رائی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ ایک بار رائ میں حضورا قدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سلنے کے۔ لئے ''سبد میں آئیں۔ حضور حلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے گھر مک گئے۔ اسی اثنار میں نصار کے، دوآد می و ہاں گزرے حضور حلی اللہ انعالی علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلاکر فرمایا یہ صفیہ ہے۔ اس دونوں کے بی نسسہ میں نوان کے ساتھ جان اللہ! یعنی ہم حضور پر بدگ کی کرسکتے ہیں نسسہ اللہ اسلم ان این آئے میں خون کے ساتھ چلتا ہے۔

ظاہرہے کہ قاصی جب اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے گا تواس کا فیصلہ کتنا ہی حق ہولوگ چمیگوئیاں کریں گے۔ بدنام کریں گے۔ اس لئے قاضی اپنے علم کے مطابق فیصلہ نہ کرے جب تک نبوت شرعی نہ الے۔

عَ بُولُ مَرَى مَهِ بِعَدِ. بَابِ إِجَائِةِ حَاكِيرِ الدَّعُولَةُ صَ*لَانًا عَالُمُ كَا دعوت ببول كرنا* 

| وَقُلُ آجَابَ عُثُمُانُ عَبُلُ لِلْمُغِيرُةِ بُنِ شُعْبَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُما | ۳   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| حضرت عثمان رضى الله تعالى عند في مغيره بن شعبه ك ايك علام كي دعوت بتول كي -                 | 742 |

نے درکے است تعلیق کوامام ابومحد بن ساعد نے اپنے نوائد میں سند تیجے کے ساتھ ذکر کے ساتھ ذکر کے کہ ساتھ ذکر کے ساتھ دکر کے ساتھ

رضی التٰرتعا کی عنہ شے ایک غلام نے مدعوکیا تو اَنہوں نے اُس کی دعوت قبول کر کی اور فرمایا میں چاہتا ہموں کہ دعوت دینے والے کی دعوت قبول کروں اور برکت کی دعا کروں ۔

ما کم کو بشرائط عوام تی دعوت قبول کرنے کی اجازت ہے۔

بَكِمِ اسْتِقْضَاءِ الْمُوَّالِي وَاسْتِعُ الْهِمْ صِيمَ الْمِي الْمُولِ وَقَاضَ اورعال بنانا

| اَ نَ ابْنَ عُرَاخُبَرَهُ قَالَ كَانَ سَالِلًا مَوْلِيٰ إِنْ حُنَ يُفَتَ                | حَليث                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| حضرت عدالله بن عريض الله تعالى عند الم كماك حضرت ابو مذيف ك أ ذادكر ده فلام حضرت        |                           |
| رِيْنَ الْأُوَّ لِيْنَ وَأَصْحَابَ النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَا لَى عَلِيْرُوسَلَّمَ | يُعِيَّمُ المُهَاجِر      |
| ما بهاجرین اولین اور اصحاب بی صلی الله علیه وسلم کی مسجد قب ریس اسا مت کرتے تھے         | سالم رصنی الله تعالیٰ عنه |
| وِفِيهِمُ الْبُونَكِرُ وَعُرُوا النَّيْسَلَةَ وَزَيْدُ وَعَامِرُ بَنُ وَبِيعَةً -       | فِي مُسِيحِينٍ قَبَاءِ    |
| ر ابوسلمه، زید اور عامر بن رہیمہ رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین ہوئے ۔                     |                           |

حضرت سالم مولی ابو حدیفه رضی الترتعالی عنها فارس کے مشہور شہر اصطفے کے

باستندے تھے،ان کے باپ کا نام معقِل تھا۔ یہ حضرت ابو حذیفہ رصنی التُرتِّ کا کی

عنه كى اہليد بنيند بنت بعاد كے علام تھے جہيں انہوں نے آزاد كر ديا۔ حضرت ابو خديفه رضى الله تعالىٰ عنەنے آن تومتىنىٰ بنا ليا اورابنى بھانجی فاطمە بنت وليدبن عنبەسے تا دى كر دى \_\_\_ بېيضلار

موالیا ورخیاںصحابہ سے تھے، ان کاشار قریرا رہیں ہے ۔حضورا قدس صلی ایٹرتعا کی علیہ وسلم کی ہجر سے پہلے جوصحا برکرام ہجرت کرکے مدینہ طیبہ جہنچ ان میں پرحفرت سالم بھی تھے۔ یونکہ بدسب

ریا دہ فرآن مجید پڑھے ہوئے تھے اس لئے ہی ان لوگوں کے امام تھے ۔ قبارکے قریب ایک جگر عصبه هي وَبِين يه امامت كرنے تھے جيسا كەكتاب الصلاة باب امامته العبدوالموكَّىٰ بين كرزتكا

است حدیث سے نابت ہو تاہیے کہ سجد قبار کی تعمیر نے وفت کیں بحد قبار کے بھی اما ہے تھے جب حضرت ابو بجرصدیق اورحضرت عمروغیرہ رصنی اللّٰہ تعالیٰ عہٰم قبار جانے نوان کے پیچنے نازیڑ گھتے

تنقے \_حضرت ابوسلمەرضى الله تعالى عندام اكمومنيّن حضرت امسلمه راصنى الله تعالى عنهائے ينهك نسوم تھے۔ اورزیکے سے مراد علامہ کرما نی کی تفسیر کے مطابقُ حضرت زید بن خطاب رضی اللّٰہ تُعالیٰ عنہ

ہیں۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ حضرت زید بن حارثہ رضی الندتعانی عنها ہیں۔ اور حضرت

عامزين رہيعه رضي الله تعالیٰ عنه قدیم الاسسلام ہیں۔ بدرا ورتمام مشاہد میں شریک ہوئے۔ مهاجرین اولین سے مراد وہ مها جرین الیں جنہوں نے رونوں قبلوں کی طرف تما زیڑھی .

یا وہ مراد ہیں جو بدر میں شرکی ہوئے۔

س مدیث سے باب کا نبوت بوں ہوناہے کہ جب ایک آزاد شدہ غلام کونماز کا امامینانا چائز تو قاصنی اور حاکم بنانا بدرجهٔ اولیٰ جائز \_\_\_\_ البته آزا د<sup>ین</sup> ده غلام خلیفهٔ بین <sup>ا</sup>هوسکتا اس <u>الن</u>ځ

کہ خلیفہ ہونے کے لئے قریشی ہونا شرط ہے۔

مَا فِي مَا فِيكُرَهُ مِنْ نَنَّاءِ السُّلُطَانِ وَإِذَا خَرَجَ فَ اللَّهُ عَيْرُكُ

با دشاہ سے منہ پراس کی تعریف کرنا اور و ماں سے بکلنے کے بعداس کے خلاف کہنا ما بندیا

المريث حَدَّ ثَنَا عَاصِمُ بِنُ مُعَمِّلِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عُمْرَ رَضِحُاللَّهُ عاصم اپنے باپ محد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ کھ لوگ حضرت ابن عرضی تُعَالِيٰعَنُهُمَاعَنُ ٱبِيٰهِ وَالَ أَنَاسُ لِعُمَرَ إِنَّا نَدُخُلُ عَلَى سُلُطَانِنَا فَنُقُولُ مُ الله تعالى عنهاك پاكس آئے - انہوں نے كماكه ہم اپنے بادث المك پاس جاتے ، يس تو ہم ان سے ان كے س ب الاحكام زهتمالقاری-۵ قَالَ عَبُكُ السَّمُّيْنِ بُن حَاطِبِ فَقُلْتُ تُحْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَع زَهَا رضى الله تعالى عنم الجميين بيطة الوست مقط الرعجي زبان مين ايك عورت كه محصة بكي ) توحضرت عمرت بدو چهايه كياكهدري ب درار حن بن حاطبے تبایا جس شخص نے اسکے ساتھ پیر کت کی ہے اس کی جرآب کو دے رہی ہے۔ تصهريه تفاكه حضرت حاطب بن ابي بلتعه رضي التُدتِعا ليُ عنه كي آزا دكرده ايكر لونڈی نوٹیٹہ نام کی تقی جنہیں زناسے خال رہ گیا تھا۔ فریاد لے کرچھنرت فاروں اعظ رضی التُرعنه کی خدمت میں حاضرہو نی تھیں بیج بیقیں اپنی زبان میں بول رہی تھیں جے حضرت عمر صنی الترتعالي عنتبحه نديات حضرت عبدالرحمن بن حاطب في اس كانرجمه كيا-ت وَقَالَ ٱلْوُجَهُرَةُ كُنُتُ ٱترَجِعُ بَهُنَ ابْنِ عَبَاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ ا بوجمرہ نے کہاکہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنداور لوگوں کے دریبان ترجمہ کرتا تھا۔ وَقَالَ بَعُضُ النَّاسِ لا بُكَّ لِلْحَاكِ مِنْ مُتَزِّجَ يُنِ اور بعض ہوگوں نے تجبا کہ حاکم کے لیئے دوم یها نعض الناس سے مرا دحضرت امامرشافعی دمنی التُدتعالیٰ عند ہیں ب امهیں کا مذہب ہے۔ اس سے طاہر ہوگیا کہ حضرت ا ما مربخاری رحمتہ التّرعلیہ عَكِمُ بعضِ النّاس سے حضرت ا ما م اعظم الوحنيفه رضي التُّدتّعا بي عنه ٻي كومرا ديہيں ليتيے - بينر بير بھی ظاہر ہو کیا کہ صرت امام بخاری رحمۃ اللہ اعلیہ ندہمًا شافعی نہیں تھے۔۔۔۔ اس کا بھی اختمال ہور کتاہے ان کی مراد محرر مذہب حنفیہ امام محدرضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ امام لوگوں سے کیسے ہیت لے۔ مَا بُ كَيْفُ يُبَايِعُ الْإِمَامُ السَّاسِ ص**14.** آخُبُرَنِيُ آبِيْ عَنُ عُبَادَةً بُن الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰعِنُ وليدبن عباده نے مهاکد بچھے میرے باب عبادہ بن صامت دھی التُدتعا لیٰ عند نے خبردی کہ ہم لَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلِيهُ وَصَلَّمَ عَلَى السَّمُ عَ وَالطَّاعَة ) الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے يه بعيت كى كه مربات سنيں كے اور جرحكم كى اطاعت كريس ميخنوا و وہ بات پ صُكرُهِ وَإِلَّانُنَازِعَ الْأَمْرُ آهُكُ وَإِنْ نَقُوْمَ اَوْنَقُولَ. بندیدہ ہو۔ حاکم اہل ہوگا تواس سے زمیں گےنہیں اور حق پر قائم رہیں گے یاحق بات کہیں گے ۔ ہمال کہیں بھی حَيْثُ مَا كُنَّا لَا نَخُاتُ فِي اللَّهِ لَوُمَتَ الْأَرْجِيمِ فَ سے اورا مند کے معاطم میں محسی طامت کرنے والے کی طامت سے نہیں وروس کے۔ ه مسلم، مغازی ـ

زهترالقاری ۵ 18621100 791m. عقبہ کی بیت نانیہ کے وقت یہ بیعت ہموتی تھی اوراس میں تہتر مرداور دوعورتين هيس اس بيعت كالهم جزيه تقاء اورجو خليفه خلافت كالبل مو گال سے بغاوت نہیں کریں گئے۔ اگروہ انصاف کرے گا تواسے اجریفے گا اور ہم شکر کریں گے اوارکر ملم کرے گا تو اس کا و بال اس پر ہوگاا ور ہم صبر کریں گے عَنْ عَبْلِ اللّهِ بِنِ عَمْرٌ قَالَ كُنَّا إِذَا بِالْعُنَارَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ فضرت عدالله بن عمريني الله تعالى عنهائ كهاكه جب بم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَقُوْلُ لِنَا فِي مَا اسْتَطَعُتُ ا وراطاعت بربیت کرتے تو حضور صلی الله تعالی علیه ولم فرملتے ریاضی کہو) بقدرا سنطاعت ۔ حَكَّ ثَنَاعَبُكُ اللهِ بُنُ دِيْنَارِقَالَ شَهِدُتُ بُنَ عُمُّ كَيِنُكُ عد الله بن دیناد نے کہاکہ میں حضرت ابن عمریضی اللہ تعالی عنهاکی خدمت میں حاضر تقا جب جُتُمُعُ النَّاسُ عَلَىٰ عَيْبِ الْمَلَكِ وَكُنَّكَ أَنَّ ۖ أُقِرُّ بِالسَّمَٰعُ وَالطَّاعَتِهِ لَعَبُ اللَّهِ و لوگوں کا عبدالملک پر اتفاق ہو گیا تو حضرت عبدالله بن عمر بے تھھا میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے بندے عبد غُبِدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤَمِنِيُنَ عَلَى سُنَّا فِهِ اللَّهِ وَسُنَّا وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَ ومِنین کی باتسنوں گااور بانوں گا جوبات اسٹرکے حکم ا ور رسول انٹرصلی انٹرتیعا لیٰ علیہ وسلم کی سنت سے مطابق لَوْمَا اسْتُطُعُثُ وَإِنَّ بَنِيَّ قُلُ ٱقْرُّ وَإِيمِثُلِ دَ اللَّ تبطاعت اورمیرے بیٹوں نے بھی اس کا آفرار کیا۔ 7910 حضرت عدالله بن زبير رضى الله تعالى عنه كى شها دت ستعمير بركمى ِ پورے بلاَ دا سلامیہ برعبدالملک بن مروان سفاک کا قبضہ ہوگیا اس وقت ت عبدالله بن عرّضی الله تعالیٰ عنه نے عبدالملک سِفاک کو مذکورہ بالار قعد کھاتھا۔اس کے ر اہنوں نے ندمروان کی اور نداس کے بیٹے عبدالملک کی بیعت کی بقی اور ندعبداللہ نربرونی التُدتُّعا لَيٰعنها کي جيسے گحدانہوں نے ابتدارٌ تَدْحضرت على رضي التُّدتِعا ليٰعندگي مبيت كي اور ندا تمام ن مجتبی رضی الترتیعا لی عنه کی اور ندمعا و پیرضی التّرتعا لی عنه کی ۔ جیب ا ماحم ن مجتبیٰ رضی التّرتعالیٰ عنهينے معاويه رضی الله تعالیٰ عنه کوخلافت سببرد فرما دی توخفرت معاویه رضی الله تعالیٰ عنه کی بیعت کی ہے

ُدُعُ لِيُ عَلِيًّا فَكَعُونُ ثُهُ فَنَاجًا لَا حَتَّى إِنَّهَا تَاللَّيْكُ ثُعَّةً قَامٌ عَلَيٌّ مِنْ عِنْدِ لا وَه شورہ کیا پھر مجھے بلایا اور کہا علی تو بلالاؤ۔ میں نے ان کو بلایا توان سے سے توشی کی۔ یہاں یک محد آ دھی

المؤذن بالصُّبُح فَلَمَّاصَلَى النَّاسُ الصُّبُحُ وَاجُتُمْ سے کچھ اندیشہ بھی تھا۔ پھرکہا غمان کو بلاؤ ۔ ان سے سرگوشی کی ۔ یہاں تک کہ قبیح کے دقت مؤذن رَّحَلَّ ثُنَّةً قَالَ أَمَّالِعُكُ إِي كَاعِلَيَّ أَنَّ قُلَ نَظَرَتُ فِي أَمِّ نے ان کونہیں دیکھاکہ آپ کوعٹمان سے برابر سمجھتے ہوں تو آپ مجھ سے خفانہ ہوں توصرت ع اِجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُوَا مَرَاءُ الْأَجْنَادِ وَالْمُسُلِمُونَ عبد الرحمٰن نے بیت کی اسکے بعد سب توگوں نے اور مہاجرین اور نصار اور شکر وں سے ایٹرں اور سلمانوں نے بیت کی۔

المنظم المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد المورد ا

نزهتمالقارى ـ ه المنكاكم فضل وکمال کے ساتھ ساتھ اس بنا پربھی کیا کہ اکثر لوگوں کارجحان انہیں کی طرف تھا۔ نينراس روايت بسے ظاہر ہوا کہ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امید تھی کے انتخاب میرا ہی ہوگا جیسا کہ ان کے بعض نطبات سے ظاہر ہے اور بہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔وہ اس تنصب کے اہل تھے۔ آگرانہیں اس منصب کی امید تھی تو کوئی مضائقہ نہیں . كُلْ الْرُسْتِخُلافِ ١٠٤١ مَى كُولِينَ بعد حليف بنك كابيان عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمُ مَهُ مَنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُيْ كَمَا قَالَ قِيلَ لِعِمْ مَ رت عبدالله بن عمردمنی الله تعالی عبیرانے کہا کہ حضرت عمردمنی الله تعالیٰ عندسے عرض کم مِثْ قَالَ إِنْ ٱسْتَخُلِفُ فَقَلِ اسْتَخُلُفَ مَنْ هُوَ خَايْرٌ مِنِي ٱبُوُ ی کو خلیفہ گیوں نہیں بنا دیتے فرمایا اگریں خلیفہ بناؤں (پوجھی حرج نہیں) اپنا جائشین انہوں نے بنا ٱتُرُوكُ فَقَلُ تَرَكِ مَنُ هُو حَيْرٌ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ تھے ابو کبر ۔ اوراگریس نہ بناؤں (تو بھی بہترہے ) کہ وہ زات جو بھے سے بہتر تھی انہوں نے کسی کو اپنا ﻪﻭﺳﻠﯘﻧﺎﻧﻨﯘﺍﻋﻠﻴﻪﻧﻘﺎﻝ ﺭﺍﻏ*ﯔ ﻭﺭﺍﻫﺐ - ﻭﺩ*ﺩﻙ ﺇﻧﻦ نسین نہیں بنایا ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ۔ پیسٹنکر لوگوں نے ایج تعریف کی اس کے بدر فرمایا کھ عُوْتُ مِنْهَا كَفَافًا كَإِلَى وَلَا عَلَىَّ كُلِّ آتَحُكِمَّلُهَا حَيًّا قَهُ كَامَتِيًّا -ميرى آرزويم محكم مين برابر برابراس سے بنات باجاؤں ندم محصے اس كا زاب اور مد ں پیر عذاب ہویں زند کی میں بھی یا وفات کے بعد بھی کیوں اس کا بوجھ انتظاؤں۔ "رَاغِتُ وَرَاهِ مِنْ السَّ كَالِيكِ طلب يه بِي كرمين الشَّر يُحضور جوتواب ہے اس کی رغبت کرنے والا ہوں اوراس کے عذاب سے ڈر۔ والا ہوں اور ہی عنی ہماں سب سے زیادہ مناسب ہے۔ ایک مطلب ربھی ہوسکتاہے کہ کھ خلافت می خواہش رکھتے ہیں اور کھے لوگ اس سے بچنا جائے ہیں۔ جولوگ اس کی خواہش رکھتے ہیں انہیں میں خلیفہ نہیں بنا وُں گائحہ بہیں تائیدایز دی ان کے ساتھ نہ ہوجیسا کہ حضورا قد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمنے فرمایاہے کہ جو حکم ان کا خواہش مند ہوتاہے اسے اس کے اوپر حیور دیا جا تاہے اور جولوگ اس کیے بچنا چا ہے ہیں ان گو اس لئے خلیفہ نہیں بنا وُں گا کہ اندیث نہ ہے کہ کہیں وہ کما ھتئەاس ماد كواٹھائە <u>س</u>ے و قول و در می " بر کلم ازراه تواضع ہے ورنه حضورا قد س کی الله تعالیٰ علیہ ولم کے

نزهت القارى ٥

91432

#### صیحے ارمٹ دات کے مطابق ان کاجنتی ہو ناتقینی ہے ۔

أَخُبُرُ إِنَّ أَنْسُ بِنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ أَنَّهُ سَمِعَ یت انس بن مالک رصی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے پہنجبر دی ہے انہوں نے حصرت عمر کا اُجیرُخط لَةُ عَرُّرٌ) أَلُهُ خِرَةٌ حِيثَ جَلْسَ عَلَى الْمُنْبَرِوَ ذَالِكَ الْغَلَامِنُ لِتَوْجِمْ تَوُ ہ منبر پر بیٹھے اور یہ نبی ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے دوسے ردن دیا تھا انہوں نے تحطید رَجَوَا أَنَ بَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِوسَلْمُ حَتَّى مُلَدِّرُ كُايُورُ تترصلی الدُّرِّعالیٰ علیدوسلم حیات ظاہری سے ساتھ ہارے بعدھی تشریف رکھیں گے۔ ان کی مرا دیمقی کرحضور صلی اللّٰ الكَ أَنَّ يَكُونُ ۚ اخِرَهُمُ فَإِنْ تَكُ حُكُمَّ لَكُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ" لیہ وسلم کا وصال سب کے بعد ہوگا ۔۔۔ پس اگر محرصل الله تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوگیب اتو اللہ نے متها دے ڝٛۏؘٳڽٙ١ڛۧ٤ۊٙۘۯڿۼڶڔؘؠؽؘٵؘڟۿڔڮؙٷۘڒٷڒٳؾۧۿؾٙڷٷۛڹ؋ۿڶۘۘۘڰڛڷؙڰ<sup>ۼ</sup>ڴؖ منے نور کرد پاہے جس کے دریعہ تم ہرایت پاؤ گئے جس پرالٹد نے محد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چلا یا لَّمُ وَانَّ أَبَا بَكُيْرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تُعَالَىٰ هُ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ وَإِنَّهُ أَوْلِيَ الْمُسْلِمِينَ بِأُمُوْرِكُمْ فَقُوْمُوا نَبَايَعُوْهُ بارے معاملات کے لائق ہیں ۔ اس لئے تم لوگ کھٹرے ہوں اور ان کی بیعت محروں۔ وَكَانَتُ طَائِفَةٌ ثُمُنُونُو قُلُ مَا يَعُوُ لُا قَيُلَ ذَالِكُ فِي سَقِيفَةً بَنِي سَاعِكَ لَا س مے بہلے تقیفة بی ساعدہ میں بیعت کر لی تھی ا ور بیعت عامتہ منبر پر ہوتی ں بن مالک دھنی الٹرتعا کی عذبے بی پھی کہا کہ اس دن میں نے حضرت عمرکو حضرت ابو بکر رُيه صِعِدَ الْمُنْأِرُفُ إِنْ يَعَدُ النَّاسُ عَامَتُهُ دگوں بے ان کی بیعت عا مہ کی ۔

الزهترالقارى - ٥ المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار المار ا

ن المام المام المام الأخرة - اس سے مرادوہ خطبہ سے جو حضورا قدس ملی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعا

مستری می است علیہ و کم کے وصال کے دوسرے دن تابع کومبید نبوی میں دیا تھا۔ اسے آخراس اعتبار سے کہاکہ حضرت عررضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضورا قدس منی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد

نور ًا ایک خطبه دیا تھا۔ جس میں یہ فرمایا تھا۔ کم محد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہواہے اور وہ بہت جلد تشریف لائیں گے۔ لینچیر سماخط اس وقت دیا ہماجی سقدہ بین رہاں و میں بہت ہر دو یہ ہے دن صبح کومسی نبوی

کا خطبہاس وقت دیاتھا جب سقیفہ بنی ساعدہ میں بیعت کے بعد دوسرے دن صبح کومسجد نبوتی کی مسجد نبوتی کی مسجد نبوتی بیس سارے اہل مدینہ جمع ہوئے تتھے جہاں ابو بجرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت عامہ ہوئی تھی جس کی بن تحفصیل اس جدمث میں ندکور ہے۔

جس کی پوری فصبل اس حدیث میں ندگورہے۔ صیحے اور محقق ہیں ہے کہ اسی موقع پرامیرالمومنین مولی لمسلین علی مرضیٰ رضی النڈ تعالیٰ عنہ نے بھی یعت فرائی تھی ۔ جس کو ہم پہلے تفصیل سے دکر کر چکے ہیں۔

بیعت فرائی تھی ۔ حس کو ہم ہیلے تفصیل سے : کر کر چکے ہیں۔ صبیح ہیں ہے کہ حضورا قد س کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لینے بعد کسی کو ولی عہد خلافت نہیں بنایا تھا منہ حضرت صدیق اکبرکو مذخصرت علی مذحضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عہم انجمعیان کو ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے پر بہت سے اسٹ رات فرائے تھے ان ہیں سے بعض اشاراتِ کو

نص علی بھی کہہ سکتے ہیں۔مثلاً نماز کے لئے ا مام عین کرنا ، پہلے جھ کاامیرانجے بنانا۔ وغیرہ وغیرہ مگر بھیر بھی اس کونطعی طور پرخلیفہ بناتا نہیں جا سکتا ۔ خیلیفہ کانتین بین طریقیہ سے ہموّاہے اول اصحاب حل وعقد کاانتخاب دوسرے خلیفہ اول کا

کسی کوا پنے بعد نامزد کرما بنا۔ تیسٹرے خلیفہ اول کاکسی ایک فردیا جندا فراد کویدی دے دینا کہ ہے۔ مناسب بھیں خلیفہ منتخب کریس۔ بہلی کی مثال حضرت ابو بکرصد بنتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ۔ دوسرے کی مثال حضرت عمرفا روق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے کہ انہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نامز دفریا دیا تھا۔ تیسسرے کی مثال جھزت

عُمان عَنی رصی الله تعالیٰ عند کی خلافت ہے۔ حصرت عمر فاروق رصی الله تعالیٰ عند نے جھان افراد کو جوعشرہ مبیشرہ میں سے اس وقت باحیات تھے یہ حق دیا تھا کہ وہ باہم مشورہ کرنے کے بعد جسے چاہیں خلیفہ منتخب کر دیں۔وہ حضرات یہ تھے ۔

حضرت عمّان ،حضرت علی ،حضرت زبیر ،حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ،حضرت سعد بن ابی و قا رضی الله عہنی احمضرت فاروق اعظر رضی الله عند بے چھا فراد کی کیٹی بنا ٹی تھی۔ میں نے یہ اصافیہ کیا کہ اگر کوئی خلیفہ بجائے چندا فرا دکے ایک ہی شخص کو یہ حق دے دے کہ وہ کسی کوخلیفہ منتخب کرنے

يا در الروي هيفه بجائے چيد اور اوسے ايک اي سا ويد او دع دع دع دون اور يا سات

تو درست ہوگا '۔۔۔۔ میں نے اس کی کہیں تصریح ہنیں دکھی ہے ، یہ میرااستنباط ہے اگر سیج سے توالٹر کی طرف سے اور اگر غلط ہے تو شیطان اور میری طرف سے ہے۔

، پر مان استنباط کی بنیاداس پر ہے کہ اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنایہ می خلیفہ وقت کا ہے یا بھر اس استنباط کی بنیاداس پر ہے کہ اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنایہ می خلیفہ وقت کا ہے یا بھر

اس نے سی کوولی عہد نہ کیا ہو تواضحاب عل و عقد کا چندا فراد کی کمیٹی کویہ حق خلیفہ وقت کی تفویض کے سے جاصل ہو ہاہے ۔ توجسِ طرح خلیفہ وقت کی تفویضِ سے چندا فراد کا خلیفہ نتخب پر ناصیحے ہے

بشرطیکی خلیفہ وقت نے ان کویہ حق دیا ہو، اسی طرح اگر خلیفہ وقت یہ حق کسی ایک شخص کو دے دے دواس کا خلیفہ مقرر کرنا بھی درست ہوگا۔

ے یہ میں میں سرورہ ہی درست ہوں۔ پوری امت کااس پراجاعہے کہ استطاعت ہوتے ہوئے پوری دنیا کے لئے ایک ایڈلوپ نب کرناا مت پر فرض ہے۔

صَرِينَ عَنْ أَنِي بَكُرُ رَضِي اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُقَالَ لِوَ فَلِ بُرَاخَتَ تَتَبِعُونَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُقَالَ لِوَ فَلِ بُرَاخَتَ تَتَبِعُونَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُقَالَ لِوَ فَلِ بُرَاضَ عَنْدُ اللّهِ وَلَا اللّهُ عَنْهُ عَلَى بِاللّهِ عَنْدُ اللّهِ وَلَا اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ اللّهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَى عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَنْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلْهُ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلْمُ عَلْ

اَٰذُ نَابَ الْدُرِبِلِ حَتَى يُمِرِى اللهُ تَحِلِيفَةَ نَبِيبٍ صَلَى اللهُ نَعَالِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ رَطِوَ) ادنٹ کی دموں کے پیھے گھو مویہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملیف اور

رُقِورُ) اَوْتُ مِي دَمُونَ كِيْجِي لِقُومُو يَهَانَ لِكُ لَهُ الشَّرِهَا مِيَّا وَالْمُهُمَّا جِرِيْنَ أَمُرًا يَتَّ نِ رُوُنَكُمُ بِهِ

ماجرين كواليسى بات مجهاد حرس كى بنا برتها دا عدر قبول كرايا جائد

بنی بزاخداس سے مراد بحرین کے رہنے والے بنی اسدا ورغطفان کے افراد ہیں چوجھنورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعدمر تد ہوگئے تھے

یں مشورہ کر کے تم لوگوں کے بارے میں کوئی فیصلہ کروں گا۔ حمیدی نے اس کی نفصیل یکھی ہے کہ اس۔ دا ورغطفان کے افراد صلح کے لئے چفرت صدایی

اکبررضی انٹر تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب حاضر ہوئے توانھوں نے فرماً یا کہتم کو دوباتوں میں سے ایک کاا ختیار ہے، حرب مجلیہ باسلم مخزیہ ربین کھلی ہوئی لڑائی یارسواکرنے والی انھوں نے ایک کاا حتیار ہے، حرب مجلیہ باسلم مخزیہ ربین کھلی ہوئی لڑائی یارسواکرنے والی ساتھ

عرض کیا کہ مجلیہ توہم نے بہوان ایا مخزیر کیا ہے فر مایا ہم تھا اوا ہتھیارا ورتھا رہے مونیثی تم سے جبیالیں گے اور تم سے جوہم نے مال حاصل کیاہے وہ غیمت بنالیں گے اور تم نے جو مال مسلمانوں کا حاصل

287

کیا ہے اسے واپس کر وگے اور ہمار نے تقتولین کی دیت دوگے اور تمہارے مقتول جہنم میں جائیں گے ۔ یعنی ہم اس کی کوئی دیت نہیں گے ۔ اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دو گے کہ وہ جماں چا ہیں جائیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم ہو۔

اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے لوگوں سے مشورہ فرمایا \_\_\_\_ حضرت عرضی النوعة فی عرض النوعة فی کے بعد حضرت عرضی النوعة فی عرض کیا ہے ایک دانے قائم کی پہلے والا دونوں فیصلہ تھی ہے لیکن اپنے مقتولین کی دیا طلب کرنامیری دائے میں مناسب نہیں ہما ہے مقتولین نے النٹر کے تحم کے مطابق لڑائی کی ان کا

اجرانٹر برہے اس کی کوئی دیت بینی متاسب ہیں۔ اس میں پوری قوم مے انفاق کیا۔ اُ

باب معن

| عَنْ عَبْدِ الْمِلَافِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرِبْنَ سَمُرَةً رَضِيَ اللَّهُ                         | مديث             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| حضرت جابر بن سمرة رضى الله تعالى عند ي كهايس في بي ملى الله يعالى عليه وسلم كو فر مات موت         | 7971             |
| السَمِعُ عُلْنَبِي صَلِي اللهُ تَعَالِي الْعَلِيَّةِ وَسُلَّمُ يَقُولُ مُكُونُ وَالْمُنَالِ       | تعالى عندة       |
| وں کے مجھرایک بات فرائی جس کو بیں سے نہیں سنا میرے باب سے بتایا کہ صفور سے یہ                     | مسنأكرباره اميرم |
| اً فَقَالَ كُلِمَةً لَهُ اَسْمُعُهَا فَقَالَ آبِيُ إِنَّهُ وَالْ كُلَّهُ مُومِنْ قُرُ لِيْشِ لِهِ | عَثَرَامِيُ      |
| ب قریش یں سے ہوں کے                                                                               |                  |

تَشْرِبُكُ الْنَ يَكُلُّ اللهُ عَدِيثَ مُحَلَّف الفاط كي ساته مسلم الود اود وطبراني بزار وغيره بين مُدكو الشريك المسلم الموراق عند الأمُوكا ينفق في عَنْ عَنْ فِيهِمُ اللهُ مُوكا ينفق في عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مِنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ مَا اللهُ مُوكا ينفق في عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مِنْ اللهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

له مسلم ان الارت باب اناس تع لقرت ساص الله - ابوداود - مدى -

زهته القارى ۵ كتاك الإحكام روایت میں ہے کا یَزَالُ اَمُواْلِنَا سِ مَاضِیًا تیسری روایت میں ہے کا یَزَالُ اَلْاِسْلاَمُ عَزِنْزُ چوتھی روایت میں ہے کا یکو الله من االلهِ من عَزِیْزُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّالِمِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ وغِيره وغِيره - الوداوُد مِين بِي كَايُزَالُ هَانَ النِّنَ يُنْ عَزَيْنً اللَّهِ النَّاعَشُ وَخَلِيفَةً تَالَ فَكَ بَرَ التَّاسُ وَ صَنَجُو افْقَالَ كَلِمُ يُخِلِفُةُ فَقُلْتُ لِارَبِيْرِيَا ٱبْتِ مَاقَالَ الْحُرِيثِ . يعنى يدوين بارهليف تك غالب رہے گا، اس برلوگوں نے بجیر کھی اور خوشی میں آوازیں بلند بكالیں جضورتے آہستہ ایک بات مجی میں نے اپنے باب سے پوچھاکیا فر مایا توانہوں نے بنایا کدیدفرمایا کہ سب کے سب قریش یہ بارہ امیر باخلیفہ کون کون ہیں پاکب ہوں گے اس بارے میں شارصین کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلی توجید یہ کی گئی ہے محد بارہ خلیفہ برحق عادل قیامت تک ہوں گے بہصروری نہیں کہ وہ سیسلسل لكاتار بوں \_\_\_ ليكن مديث ميں كاينوال كالفظاس توجيد ميں مارج كے اس كے ظاہرے يہ متبادر ہوتا ہے کے حضورا قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بغیر السل بارہ خلفار ہوں سے جن کے عہد میں دين غانب أورق مُ رب كا. ابوداؤد ك بعض رواليون بين ب كُلُهُم يَجُمِّع عَليم النَّاسُ يرسب لوگول كا اجتماع موكار \_\_\_\_ اس قيدكوسامن ركوكرامام فاضى عياض وغيره نے ان خلفارکے نام شارکرائے ہیں جواس حدیث کے مصداق ہوسکتے ہیں جن میں جارضلفار را شدین ہیں اوراً تُظْ خلفار بنوا ميه ميں سے ہيں ۔ حضرت معاويه يزيد عبدالملك بن مروان ، وليد، سلمان ، يزيد بن عبد الملك، بشام بن عبد الملك وليد بن يزيد بن عبد الملك ، ليكن استَفْصيل بين دوخرا بي سي اول یہ کہ بزید کوان میں شارکیا ، حالا نکہ بزیجسی طرح اس کا اہل نہیں کہ استے معنفار میں شارکیا جائے۔ اولاً وہ تضرت معاويه رضى التُدَّنعا بي عنه كي ولي عهدي سے خليفه ہوا جب كه حضرت معاويد رضي الترتعا بي عنه كو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ اپنے بعد تسی کو اپنا ولی عہد بنا ویں جیسا کہیں نے مقالات امجدی ہیں اس تحونابت كيلهے۔ ۔ *حدیث میں تصریح ہے کہ دین غالب اور محفوظ دیے گا حالانکہ یزید کے عہد میں* دین کو جونقصان پہنچاہیے وہ جنگیز کے دور میں بھی نہیں بہنچا ہوگا۔ واقعہ کر با اور واقعہ حرہ اسکی دليل ہے كديزيد نخے دوريس دين كوبہت زياده نقصان بہنچاہے ۔ ۔ یزید کی خلافت برامت منفق بھی نہیں ہوئی ۔ دوسری وجراس توجیہ کے میچے نہ مونے کی یہ ہے کدان میں سے حضرت عمر بن عبدالعزيز كو خاج رکھاگیلہے۔ حالانکہ وہ ہاتفاق امت خلیفہُ را شد تھے۔ \_\_ حضرت ا ما حس مجتبی رضی الله تعالیٰ عنه کومھی اس میں شمار نہیں کیا گیا ہے جالگ

بزهت القارى ۵ كتابالتنى بسترال الروز التجيم المرققال كَاكُ مَاجَاءَ فِي المَّتَنِينُ وَمَكِ تمنا کا بیان اورجس نے ننہادت عَهَادَةً مَ مَ<del>سَاعَ الْ مَعَادَةً مَعَادَةً مَعَادَةً مَعَادِ الْمُعَادِةِ الْمُعَادِةِ الْمُعَادِةِ الْمُعَادِةِ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِيْنِ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِينَا الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِعُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعَادِّةُ الْمُعِلِّةُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعِلِّةُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعَادِمُ الْمُعِلِّةُ الْمُعَادِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُع</del> کے معنی یہ ہیں کہ آ دمی بدارا دہ کرے کہ آئندہ یہ بات ہوجائے اگر یہ ابھی بات ہے توتمنا محمودہے۔ اوراگر بری بات ہے تو تمنا ندموم ہے۔ نیزایقی بات کی تمنا اگر حدیثی بنا پر ہو تو بھی ندوم ہے۔ تمنا ہی کے قریب قریب رُجا بھی ہے 'دونوں میں فرق یہہے کہ رجا کاتعلق صرف مکنا ت سے ہوتاہے اور تمنا کا نعلق منتنعات سے بھی ہوتاہے۔ عَنِ الْأَغُرِجِ عَنِ إِبِي هُرُيْرَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالِمُ عَنِي إِنَّ رَسُولُ و دات کی جس سے قبضے میں میری جان ہے۔ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں اور اللهِ فَاقْتُلُ ثُوَّا أُحُيِى ثُوَّ اقْتُلُ ثُوًّا أُحِينَ ثُوًّا أُقْتُلُ فَكَانَ وُهُرُكُرَةً يَقُوُلُهُنَّ سُلَانًا اللهُ هُلُ مِنَّاءٍ ر برہ ان کو بین بار کہتے تھے۔ اللہ سے لئے میں گواہی دیتا ہوں۔ ا اس مدیث میں پاشکال ہے کہ حضرت ابوہر رہے وضی التّدعنہ کی حدیث میں جوبطرتی ابو سلماورسعد بن مسيب ہے اِس بين يتمناحار بارہے اوراس روايت بين بارہے بھرمزید ناکیدکے ساتھ را دی تھتے ہیں کہ حضرت ابوہریرہ اس کو تین ہی بار کہتے تھے ہواب یہ ہے کہ فہوم عدد ججت نہیں اس لئے اقل اکثر کارا قع نہیں۔

## ربسنيم الله السَّحَيْن الرَّحِيثِم

# كِتَا فِ الْأَخْبَالِلْ خَادِ طِئْ اخْباراتا والْحَادِ الْمُعَادِ الْمُعِلَّ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِلَّ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِمِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعِمِي الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ ا

اكسيحتض كى جركے ا ذان اور نماز اورروزے اور فرائض اوراحکام میں معتبر ہونے كابيان ـ اورالترتعاكي كاس ارك دكابيان توکیوں نہ ہو کہان کے ہرگروہ میں ایک جماعت کلے کہ دین کی سمھر عبل کریں اور واپس آگر اپنی قوم کو ڈرسنا میں اس ایمد پر کھ وہجیں۔ اماسہ مخص کوبھی طائفہ کہاجا اسے اس کی دبیل اللہ تعالیٰ کا پرارشا دہے۔ اگر مومنین کے دوگروہ آیس میں لڑیں توان کے درمیان صلح کوا دو یس اگردو شخص بھی ارایس تو بھی آیت کے معنی میں دال ہی اورالله تعالى كياس ارشاد كابيان را گر كونی فاسق تمہارے باس کوئی خبرلائے تو تحقیق کرلو کر جہیں ى قوم كوب جان اندانه دوبه اوركيس بي لي الشرعليه وسلمف امرار كواكب كے بعد دوسرے موجيجا اگران میں سے کوئی تبحول جائے توسنت کی طرف ان کو لوٹا دیاجائے۔

مَا مُا مُا مُا مُا وَالصَّاوُةِ حَبُوالُوا حِدِ الصَّلُوَةِ فِي الْاَدَانِ وَالصَّاوُةِ وَالصَّاوُةِ وَالصَّاوُةِ وَالصَّاوُةِ وَالصَّاوُةِ وَالصَّاوُةِ وَالصَّاوُةِ وَالصَّاوُةِ وَالصَّاعُ وَالْحَدُ وَالْمُ الْمُوالِيُنُونُوا اللَّهُ مَا لَكُولِيُنُونُوا اللَّهُ مَا لَكُولِيُنُونُوا اللَّهُ مَا لَكُولِيُنُونُوا اللَّهُ مَا لَكُولِينُونُولُوا اللَّهُ مَا لَكُولِينُونُولُوا وَلَيْكُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْ

1.27

اس باب سے امام بخاری رحمۃ التّرعلیہ کامقصود یہ ہے تحدیب طرح فبرمتواتر اور

فوجیح کے مشہور مجت ہے اسی طرح فبر واحد بھی حجت ہے اس پرامام بخاری رحمۃ التّرعلیہ کے

کی طرح سے استدلال فرمایاہے۔ چو کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا تھا کہ فبروا حد حجت نہیں
جب تک کہ ایک شخص سے زیادہ اس کے راوی ہرقرن میں نہ ہوں جیسے کہ شہادت میں نصاب شرط ہے کھ لوگوں سے کہا کہ فبراس وقت معتبر ہوگی جب کہ اس کے راوی ہرقرن میں دو ہوں۔

شرط ہے کھ لوگوں کے کہا کہ فبراس وقت معتبر ہوگی جب کہ اس کے راوی ہرقرن میں دو ہوں۔

نعتمالقارى ۵ كتابُ الإخبارالأحًا د بعض نے کہاتین ہوں بعض نے کہا جار ہوں اور بعض نے کہا کم از کم سات ہوں۔ حفرت امام بخاری فرمانے ہیں کوار کسی مدیث سے راولی ایک ہی ہوں اور وہ مسج ہوں تو وہ معتبرہے اوراحکام میں مجت۔ ا مام بخاری کااب تدلال پیرے کہ ایک شخص ا ذان کہتا ہے جس پراعتا دکر سے سب لوگ حِا ضر ہوجاتے ہیں اوراسی کےمطابق نماز بڑھتے ہیں اس طرح ایک شخص کی خبر پر کہسورج ڈ وپ گیا لوگ روزه کچول دیتے ہیں ایک شخص کی *خبر پر ک*ھنبے صاد ق طلوع کرآئی روزہ دارکھا ناپینا جِوڑ دیتاہے ایک خص نے بتایا کہ قبلہ اس طرف ہے اِس پراعتماد کر لیاجا تاہے اور پیسب عهدرسالت سے ہوتا چلاآیا ہے کسی بھی عہدیں یہ شرط نہیں کی تئی کہان سب چیزوں میں ایک زائدا شخاص ضروری ہیں اس سے نابت ہوا کہ خبروا حد حجت ہے۔ دوسرااستدلال یہ فرمایا کہ ارشادہے کہ ہرگروہ ہیں ہے ایک طابفہ دین میں تفقیه کا کہے " اُکہ اپنی قوم کوڈرائے نینی انھیں احکام شرع پہنچائے اور طائفہ بول کوچھی ایک شخص مرا دہوتا ہے جبیبا کہ آيت كرمه ولن كاتَّف شِن مِن الْمُؤْمِنِينَ أَتْتَكُواْ فَاصُلِحُواْ بَيْ يَهُمَا مِن كِالْفِقَانِ كَالْفِظِ عام مے اس صورت کوجھی شامل ہے کہ دونیخص اکیلے اکیلے لڑیں تواب آیت کامفہوم یہ ہوا کہ اگر تسی ر کروہ سے ایکشخص علم دین حاصل کر ہے تھی کو حکم شترعی پہنچائے اس پرعل کرنا واجب ہوگا اس سے نابت ہوا کہ *جر*وا صرحبات ہے۔ " بیسراات مَدلال امنام بخاری رحمة الله علیہ نے آیت کرمیہ اِٹ جَاءً کُوْفَا سِقْ بِنْمَا فِتَدَبِیَنْوُ اِسے رمایا بهاستدلال بطریق مفہوم شرطا ورصفت ہے کہ جب فاست کی جرحقیقِ عال کے بعد معتبر ہے اور کھیت کے لئے فاست کی تجربونا شرط قرار دیا تواس سے ثابت ہوا کہ اگر عا دل وا مدکوئی خبرلانے بجونفااستدلال حضورا قدس ملى التدتعالئ عليه وبلم كے اس على سے فرما ياكہ حضورا قدس لى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے امیروں کوبھیجا جوایک ہوتے تھے اگڑا یک آ دمی کی بات معتبریہ ہوتی تو پھے امرار كالجفيحنا لغومولاا. ہمارے یہاں بالاتفاق خبروا حدحجت ہے البتہاس کی قوت خبرشہور ومتواتراتنی ہیں مثلاً خرمتوا ترا ورسنهور سينسخ جا ئزيد مطلق يومقيد خرنا جا نزهد عام كوخاص كرنا جا نزهد مكرّ خبر وا حدسے یہ سب جا ئر نہیں حس کی یوری تفصیل اصول نقہ میں مرکور ہے۔

#### بسيوالله الترحمن الترجيبير

# ركتاب الأعْتِصَامِ بِاللِّمَا بِي الشَّنَةِ صَلَّى كَابِ وسنت كونفبوطي كيساته تقا بَابُ الدُعْتِصَامِ بِاللِّمَا بِي الشَّنَةِ صَلَّى كَابِ وسنت كونفبوطي كيساته تقا

| مديث أَخْبُرَنْ أَسُ بُنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْدُ إِنَّهُ سَمِعَ                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۹۲۳ کے حضرت انس بن مالک رصی اللّٰہ تعالی عند نے جھے جبر دی کہ انہوں نے رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ                     |
| عُكْرَ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْ الْغُكُ حِينَ بَايَعَ الْمُسْلِمُونَ آبَابِكُرُ وَاسْتَوَى عَلَىٰ               |
| علیہ ولم سے وفات سے دوسرے دن حفرت عرصی اللہ عنہ کو یہ فرساتے ہوئے سنا جب کہ مسلمانوں نے حضرت الو بمرضی             |
| مِنْ بُرِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تعًالى عَلِيْ لِهِ وَسَلَّمَ تَشَهَّدُ قَبُلَ إَنْ بَكُرُ فَقَالَ أَقًا        |
| التُّدعنه كي بيت كركي وه ابوبجرسے پہلے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے منبر پر بليٹھے اورشها دين پڑھا انہوں نے كها |
| بَعُكُ فَانْحُتَا ذَا مِنْهُ لِرَسُولِهِ الَّذِي عِنْكَ لَا عَلَى الَّذِي عِنْكُ كَمُّ وَهِكُ أَا                  |
| ا ما بعد! اللَّه بن است رسول مح لئے وہ جیسٹر بہند کرلی جواس کی بارگاہ بیں ہے اس کے برخلاف جو تہارے                 |
| الْكِتَابُ الَّذِي هَلَى اللَّهُ بِهِ رَسُولَكُمُ فَخُنُ وَابِهِ ثَهْتَكُ وَالِمَّا هَلَى اللَّهُ                  |
| پاس سے اوریہ وہ کتاب سے کہ اللہ ف اس کے دریعہ سے اپنے رسول کو ہدایت کاطریقہ بتایا تواسے لو اور                     |
| بِهِ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِينُهِ وَسَلَّمَ                                                                |
| النّه ب است رسول کوجو ہدایت دی ہے اسے اختیا رکر و۔                                                                 |
|                                                                                                                    |

تن ۲۹۲۳ تستریحات به بابالاستخلاف میں گزری ہوئی حدیث کا یہ تتمہ ہے۔

|                                                                         | • •          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| بِاللَّهِ بُنِ دِينَا إِرا تَ عَبُلُ اللَّهِ بُنَ عَمُرَ رَضِيَ اللَّهُ | عَنْ عَبُدُ  | مدسيث                |
| لله بن عررضی الله تعالی عنها نے عبد الملک بن مروان کی بیت كرتے وقت      | حضرت عبدا    | T 9 T M              |
| عَبُدِ الْمُتَلِكِ بُن مُرُوان يُبَايِعُهُ وَأُوْثِي لَكَ بِالسَّمْعَ   | كتب إلى      | تعالى عنهكا          |
| فے کا افرار کرتا ہوں جب کہ وہ اللہ کی سنت اور اسس سے رسول کی سنت        | بسننخ أورمان | يه تکھا بيں تيري بات |



یعنی جو کچھ تم کرتے آئے ہو کرتے رہو جب تک بیں کسی چیز سے منع نہ کوں اسے نہ چھوٹر واور مجھ سے پوچھونہیں جو چیزیں منوع ہیں ان کو میں بیان نسسر ما دوں گا۔ اور جن کا کرنا ضروری ہے ان کو بھی بیان فرمیا دوں گا اور میرے احکام پرپابندی بقدر

روں میں رود ہی کا در محرور ہے۔ استطاعت تم پرلازم وضروری ہے۔ کہا ہے مَایکے کُومُ مِنْ کُثْرُۃِ السُّوالِ کُثِرت سے سوال کرنا اور لائعنی باتوں میں پُرنا وَتَکُلُّفِ مَا لاَ یَعُہٰیہ ہِ وَقُو لِہ لاَ نَسَعُلُوا ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشادکیا بیان

بہتسی باتوں کے بارے میں سوال نکرواگرات

كاحكم تهارك لئے ظاہر كرديا جائے تو تم كو ناگوار

وَتَكُلُّفُ مَا لَا يُعْنِيْهِ وَقُولُهُ لَا لَسَّعُلُواً عَنْ اَشْيَاءً إِنْ تُبُكَ لَكُوْ تَسْتُوكُ مُ

1.44

صَلَيْ النّهِ عَلَى عَامِرِ بِنَ سَعْلِ بَنِ اَ فَى وَقَاصِحَنُ اَبِيلِهِ اَنَّ النّبِي النّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ن ۲۹۲۲ میلی در یعنی چونکه اصل اثبار میں اباحت ہے اس گئے جب کسی چیز ہے منع انتیر سرح اث

له مسلم . نضائل البني الترعليه وسلم - الوداؤد سنت

೬ಎಎ

نوهتمالقاری ۵ كثاب الاعتصام نبیں کیا گیاتھا وہ جائز تھی ابسی نے پوچھا اوراس کا حکم بیان کر دیا گیا کر پیرام ہے رص کی وجہ سے لوگ تنگی میں بڑکئے ۔۔ اس لئے عہدرسالت میں مناسب ہی تفاکرسی چیزے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں ۔ جب بک مانعت نہ ہوتی اس بڑل کرتے رہتے لیکن آج جب کر دین کمل ہوجیکا حرام وطلاً کمتعین بوچی تو برسلمان پرلازم ہے کہ وہ پوچر بوچر کر فرائض وواجبات کو جانے پاکاس يرعل كرسك اورحرام اورنا جائز باتون كومعلوم كركے بي سنتے ، اسى لئے علمار نے فرما يا كه ضرورات دین اور فرائض کا سلیکھنا فرض ہے ۔ اور والجیات کا سیکھنا واجب اور سنتوں کا سیکھنا سنت اور مستحات کأسیکھنامستخب ۔ اس کے بالمقابل حراق طعی کا جاننا فرض اور محروہ تحریمی کا واجب سیھنے کے لئے بہرحال بوھینا ضروری ہے۔ البتهائسي بأتول کے بارے میں سوال کرناممنوع ہے جونہ ما مور ہوں مہنی عنہ ہوں نہ اس بر عل کرنایا اس براعتقا در کھنا صروری ہو۔ مثلاً حضرت آ دم علیال الم نے جنت میں سے پہلے کی جیز كهائي دنياين تشريف لائے توسب سے پہلے كيا كھا ياكيا باس استلمال كيا . كيسا گھر بنايا دغيره دغيره -یا ایسی با توں کے بارے میں پوچھناجس کا واقع ہونا معتذر ہور وغیرہ وغیرہ۔ اس مدیث سے نابت ہوائحہ اصل استیاریں اباحت سے ۔ یعنی اللّٰہ اوراس سے رسول نے جن چيزون سيمنع نهين فرمايا وه جائزېن ، جيسا كه فرمايا ـ مَا أَحُلُّ اللهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَحَلاَلُ وَمَا الترك اين كتاب بيرجس كوحلال فرماياوه حلال ہے آور جے حرام فرمایا وہ حرام ہے اور حَرَّمَ فَهُوَحَرًامٌ وَمَاسَكَتَ عَنُهُ فَهُوَعَفُ قَ خَا فَتُكُنُّوا مِنَ اللهِ عَافِئتَهُ فَإِنَّ اللهَ لَــُ حِس سے سکوتِ فرمایا وہ معاّت ہے کے اللہ بَكُنْ يُنشَى شَيْئًا تُثُوَّتُكَلّا هَانِ لِو الْأَلِبَ تَا کی طرف سے اسمی معافی کوقبول کرواس لئے کہ ـ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا الترمجولانهين جيساكهاس نيخود فرماياب ا ورتيرارب مجولنے والانہس . دانطني حضرت ابونعلبه رضى الترتعالي عنهسه روابت كياكه رسول التدصلي الترعيبيه وسلم يخفرابا إِنَّا لِلَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُصَيِّعُوُ اهَا وَحَبَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتُدُ وُهَا وَسَكَتَ عَنْ ٱشْيَاءَ رَاحُ مَاةً تُكُوعُ غَيْرَ نِسْيَانِ ثَلَا تَبُحُثُوا عَنْهَا. بیشک انٹرتُعالیٰ نے کھرچیزیں فرض فرمانی ہیں توانفیس ضائع نہ کروا ور کھے صدمقررفر مادی ہیں ج<sup>ہتے</sup> آگے نہ بڑھو۔ بغیر بھولے ہوئے تم پر مبر بانی کے لئے کھے چیزوں سے سکوٹ فرمایا ۔ لہذا اس سے بجث نہ

كرو ـ اسكے ہم معنى مسلم ابوداؤر، تر ندى وغيرہ يس حجى حدثييں ہيں جن سے يہ ابت ہوتا ہے كہ المهل است ارس اباحت مع جن چیزوں سے الله عزوجل اور رسول صلی الله علیه وسلم نے منع نہیں فرمایا وہ

هتمالقاری-۵ كنامك الاعتصام جائز ہیں۔ اس لئے اگر کوئی کسی کام سے منع کرے تو دلیل اس کے ذمہ ہے اور جو کام وہ کرر ہا ہے وہ اصل سے متسک ہے اس کے لئے ہیں دلیل کا فی ہے کہ منع نہیں فرمایا۔ برمضى الله تعالى عنه قال كنيًّا عِنْكَ عَمْ يَقَالَ ، النسس رصی انگرتعا بی عنه سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم حصزت عمرضی الٹ ن عند کے اِس منے توانہوں نے فرمایا ہم کلف سے منع کئے گئے ہیں۔ ا مام نخاری نے اس مدیث کو مختصر دکر فرما باہے حمیدی نے بطریق نابت مفصل یون دکرکیا ہے کہ حضرت عرضی اللہ تعالیٰ عندنے یہ آیت الاوت کی وَفَاكِهَـٰـٰهُ وَّاتًا\_\_\_\_ ۔ تو فرمایکہ آئکیا ہے بھرفر مایا ہم اس کے مکلف نہیں آبو نغیم ہے۔ میں ا مام بخاری کے شیخ سلمان بن حرب سے یوں روابت کیا .حضرت نس کہتے ہیں کہم کھنرت عمر رضی الله لتا کی عنہ کے پاس تھے اور وہ ایسا گرتہ ہینے ہوئے تھے جس کی پیٹھے میں جاریوند تھے۔ انفوں کے " لا وت كيا وَفِاكِهَةً وَا بَيَّا. اور فرما يا فا كله كو تؤهم جانتے ہيں اُب كيا ہے پھر فرمّا ياجانے دوتم كلف سے منع کئے گئے ہیں \_\_\_\_ ,جو نکدائت نہ ما موربہ ہے اور نہاس پراعتقا در کھنا صَروری ہے ۔ لہانے ا ہمیں اس کی ضرورت مہیں ۔ اس لئے اس مے معنی معلوم کرنے سے در ہے نہ ہوئے۔ ویسے اُ بتاً کے معنی دوب اور جا **نوروں کے جارے کے ہیں** ۔ عَنُ عَبُلِ اللّهِ بُن عَبُدِ الرَّحَنُ فَا لَ سَمِعُتُ أَنسَ بُرَعًا لِكِ الله تعالى عند يقول قال رسول الله صلى الله عكد وسلم كن يُرك النّاسُ اءَكُونَ هِذَاللَّهُ خُلْنَ كُلَّ شَيْعٌ فَكُنَّ خِلْنَ اللَّهِ اس مفهمون کومختلف ا حا دیث میں مختلف *طریقیہ سے حضورا* قدس کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ بہت خطرناک شبہہ ہے حالا نکہ تھوڑا سا غور کرنے کے بعداس میں کھے جانہاں ۔ \_\_\_ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اور جتنے نظریایت ہیں ب اس پرمتفق ہیں کہ موجو دات کا سلسلہ آیسی چیز برجا کمٹنہی ہوجا آسے کہ حس کی ابتدار نہیں وریّہ تسکسل

زهِ تمالقاری ۵ تماك الاعتصام بل لازم آئے گا۔ مثلاً فلاسفه كاايك كروه كهاب كدروح اورماده قديم بي اوربرجيزروح اورما دمين ان برهمی به سوال وارد موگا که مهروخ اور ماده کس چیزسے بنا . یا آج کل کے سائنس ِ ز دہ لوگ کہتے ہیں کیرموجو دہ زین اصل میں سورج کا ایکٹ کڑاتھی جوسورج ٹوٹ کرسمندر میں گری اور بھی اور بھرایات زمانہ گزرنے کے بعداس پر نبانات پیدا ہوئے بھر جوایات بيدا ہوئے اور حیوانات ہی ترقی کرئے انسان ہوگئے۔ اب ان پر بھی پیموال ہوگا کہ بھرسور ج کہاں سے بنا، یا نی کھاں سے بنا \_\_\_\_ بہرمال عقلی طور برموجودات کاسلسکویں نہویں نہتی ماننا يرك كا ورندسلسل لازم آك كاس كى مثال اعداد من اعداد كاسلسله غير تتنابئ عنى لاَتَقِفُ عَنْكُ حَدِّ ہے۔ کیکن اس كاسلسلدایك پرخِتم ہوجا الہے سارے اعدادای اب سوال ہوسکتاہے کہ ایک کا ہےسے بنایعن کس سے بنا۔ اما مرالائمہ امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنے عبد مبارک میں ایک دہریہ نے اسی سوال کو اٹھایا تھا کے سب چیز کو انڈرتعا کی نے سن بيداكيا- سبس بها الله الله سيها كياب ساراع الماراسك بواب سے عاجزرہے اورکٹیدنا اما ماعظرضی الله تعالیٰ عنہ نے اندادیمی کا والہ اور شال دے *ک* اس تولاجواب کیا کہ سارے آعدا دا پر ایسے نظے ایک سے بنا ہ ایک پہلے ایک ہے۔ ایک پہلے کیا ہے ہ عَامِ مَايُنُ كُومِنُ دُمِ الرَّايِ وَ رائے کی اور تہ کلف قیاس کی برانی کے بالے میں جو کھے بیان کیا جاتا ہے اور اللہ تعالی کے اس تَكُلُّفُ الْقِياسِ وَقُولِ اللهِ وَلَا تُقَفُّ مَا ارشادكابيان اس بات يجيمت برجس كا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْوً ۗ ا مام داغب نے قرمایا اَلْإِقْتِفَاءُ! إِنْتُبَاعُ الْفَقْنَاكُمَا أَنَّ الْإِزْتِيلَ انْ إِبَّاعَ الْوَدُنِ وْتُقَااءُ كَمْ معنى گدى تَحْرِيجِي رہناہے جبيباگدار ندان كے معنی سرين كے پیچے ہوناہے میڈے معنی یہ ہیں کہ جس کا بھے کو قطعی علم نہیں اس سے بارے میں طن وحمیین سے کوئی عکم ندائگاؤ۔ باب كا عاصل يدب كم حقياس كرات كالل بين اسع قياس كرا عائر نهين نيزجوا باين فعوص ہیں ان میں بھی قیاس کی اجازت نہیں۔ عَنْ عُرُورَة قَالَ حَتَّجَ عَلَيْنَا عُبِكُ اللّهِ بِنَي عَبُرُ و فُسَمِعُتُ لَا يُقَوُّ و عبد الله بن عمرو رضی الله تعالیٰ عنه نے ہمارے ساتھ جج کیر بِلَّهُ يَقِوُلُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُنْزُعُ ٱلْهِ لى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَ

بمذاف الاعتصام

زهت القارى - ٥

أَنُ أَعُطًا كُمُوُّهُ انْتِرَاعًا وَلَاكِنُ يَنْتَرَاعُ مُعَنَّهُ مُعَ ا عد تم سے چھینے گا ہنیں ۔ نیکن اس طرح اٹھالے گا لینی لَتُ يَا ابْنَ أَخِتُ اِنْطَلِقَ اللَّاعَبُ إِللَّا عُنِهِ فَاسْتَنْبُتُ لِيُ مِنْدُ الَّذِي حَلَّاتِنِ ے بعد عداللّہ بن عمرونے حج کیا تو ام المومنین نے فر مایا اے بھائے عبداللّہ کے پاس جا وَ اوران سے فِحَنَّتُكُ فَسَأَلُتُكُ فَكَنَّ ثِنَيْ بِهِ كَنَحُو مَاحَلَّ ثِنَى فَاتِيْتُ عَائِشَتَ فَاتَخِرَتُهُ وایت کرتے ہوئے جو حدیث تم سے مجھ سے بیان کی تھی اس کو پھران سے بد چھو میں بن سے یا سے

بَتْ فَقَالَتُ وَاللَّهِ لَقَالُ حَفِظَعَبُ لُاللَّهِ بِنُ عَبِرُو

<u>بھوا اور ان سے اس مدیث کو بورھا تواہنوں نے بیصبے بیلن کیا تھا ویسے ہی بیان کیا اس کے بعد</u>

رت عائشه کی نعدمت میں حاضر ہمواا ورانھیں تبایا توانھیں تعجب ہوا اورفرایا بخدا عبداللہ بنعرونے ابھی طرح یا در کھا۔

اصل حديث كتابُ العلي ماب "كيفُ يقُبُضُ الْعِلْهُ "بِس كَرْرِي بِ وہں اس مِفْصَل کلام ہوجیکا ہے۔ بہاں جونفصیل ندکورہے اس سے اس بات

كى تائىد موتى ہے كەصحائە كرامرا ھا دىپ كۆكماخقە يا در تھتے تھے حضرت ام لمۇنىين رضى لىندنعا لى عنها نے ہی ظاہر کرنے کے لئے عالوہ کو بعد میں حضرت عبداللّٰہ بن عمروکے باس بھیجا ّ ہا کہ اطبیان ہوجائے اہوں نے جو بھے بیان کیا ہے سیحے بیان کیا ہے۔ انسان جب اینے ذمن سے کر مرکونی بات

کہتاہے تو کھے دنون تے بعد اگراہے بیان کرنے کا اس میں ردو بڈل نہوجائے گا۔ اسی بناریریہ سنهور ہے کہ" دروع گوراحا فطرنسا بٹ اور جوبات اچی طرح یا درہے گی اسے حب بیان

ے گااسی طرح بیان کرے گاجیسے اس مح یا دھے۔ دوسرافائدہ برہے کہ امام بخاری رحمة الشرعليہ نے رائے اور قائس کے تکلف کی جو

برائی بیان کی سبے اس کی ٹومین اس احدیث سے ہوجا تی ہے کہ مدموم ان لوگوں کی رائے وقیاس

ہے جو قیاس کرنے کے اہل مذہوں۔ فیاس کرنے کی اجازت کیس کو ہے یہ کوئی بہت دقیق اور لانچل سئلہ نہیں ، علمار سے اصول فقری کتابوں میں اسے بہت فصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیاس کڑا

زهتمالقاري ۵ حثاث الاعتصام صرف مجہد کا کام ہے اورمجہد کے کیا شرائط ہیں اسے بھی تقصیل سے بیان فریا دیاہے جسے مجد د اعظم اعلى تصرت قدس مرون في " أجلى الاعلام بان الفتوي مطلقًا على قولَ الأمام " اوررس ال مِارِكُمُ الفَضل الموهبي اذاصح الحديث فهومنهي يس ورورا وبايم سُلْ مُعَاكَانَ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ اس جيز کابيان که نبي صلی التد تعالیٰ عليه ولم عَكِيْهُ وَسُلَمُ يُسْتَلُ مِتَاكُمُ مِتَاكُمُ يُنْزُلُ عَكِيْرِ الْوَكُيُ سے اگریسی بات یوچی جانی جس کے بارے بیں ان فَيُقُولُ كُا أُدِرِيُ أُوْلَمُ يُجِبُ حَتَّى يُنْزِلَ عَلِيُهِ پروحی نه نازل ہونی ہو توفراتے میں نہیں جانتا یا الُوَحُىُ وَلَمُ يَقِيلُ بِرَايِ وَلَا بِقِياسٍ جواب ہی نہیں دیتے ہما*ن گک کد آپ بروخیا ز*ل لِقُولِمِ بِمُنَاأَرَاكُ اللَّهُ ـ الوقى رائے وقياس سے بھانہيں کہتے۔ انٹر تعالیٰ کے اس ارشا دکی وجسے نتاکہ آب لوگوں کے درمیان فیصلہ فرماً میں۔اس کے مطابق جواللہ نے آپ تو علامہ کرمانی نے اس باب کی وجہسے امام بخاری پرسخت ر دفر مایا ہے اور دوسہ کو بنتی شارمین نے بھی، میچے ہے کہ عدودے چندوا قعات میں بیضرور فرایا ہے کو میں ہیں جانتا إور ایک آ ده سوال کے جواب میں سکوت فر مایا ہے جب وحی نازل ہوئی توجواب ارت د ز ما یا لیکن متعدد موقعوں برحضورا قدس ملی الترنیعا کی علیہ وسلم نے امت کی تعییم کے لئے قیاس کرے کمرارث دفرمایا به \_ کنا بالحج بین حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه کی په حدیث گزری که مجمینهٔ کی ایک عورت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اوراس نے عرض کیا میری میا ت نے جج کی منت یا نی تھی مگر جج نہ کرسکی انتقال کر گئی ہیں اس کی طرب سے جج کروں ب فریایا اس کی طرف سے جج کر۔ بتا اگر تیری ماں پر قرض ہوتا ۔ تواس کوا داکر تی ہ توانٹد کا قرض ا داکرنے کے زیا دہ لاُننَ بخاری کے کتا التقسیر ہیں سورہ زلزال میں یہ حدیث گزری کہ رسول المتصلی علیہ و کم سے گدھوں سے بارے میں سوال ہوا، فر مایا ان کے بارے میں مجر پر جھے نہیں مازل کیا گیا ہے ہاں یہ ایک آیت جا عمنونہ ہے کہ فرمایا جوذرہ کے برابزیکی کرے گا تواسے دیکھے گا۔اور جو ُدرہ کے برابر برانی کرے گا اسے دکھے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جو گدھوں کو اچھی نیت سے بالے گا لواب بائے گاا ورج فخر اور ریا کے لئے بالے گایاس کے لئے وبال ہو گا جیسا کہ تھوڑوں میں ہے . کہ جو تھوڑے کواچی بیت سے بالے گا اسے تواب ہے اور جوفخرور یا کے لئے یلے گااس کے لئے وبا لِ

جانىيے۔

بخاری ہی یں دوباب کے بعد بیمدیث ہے کدایک دہاتی خدمت اقدس یس ماضر ہوئے اورعض کیا کہ میری ہوی کو کالا بچہ ہواہے مجے شبہہ ہے فرایا تیرے باس اونط میں عرض کیا ہاں دریافت فرمایاکس رنگ کے ہیں اس نے عرض کیا سرخ ، دریافت فرمایا که اس ين كونى فاكترى ب است عرض كيا إلى ب دريافت فرما يا سُرخ اوْسُوْل بين فاكترى رنگ کھاں سے آگیا عرض کیا کوئی رگ بھی جوچیطات کئی ہے۔ فریا یا تیرے بیے میں بھی کوئی رگ چھٹاکٹی ہے

اسى طرخ امام بخارى كالميد كريم لِتُحْكُمُ بَيْنَهُمْ مِنَا أَذَاكَ اللهُ سے ياستدلال كرضوراقدس صلِّي اللَّيْرِ عليه وسلم نف قلِّيا س نهين فرماً يا درست نهين اسْ ليخ كه أرَّا ك اللَّهُ فِي حِمعن بن جواللّه ف

یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات جو بصورت

ا فول ہوالم متعان میں ہیں ہیں میاس نہیں حضور کا اللہ علیہ وسلم کا ہرارت د

جحت شرعہ ہے ، مال کھ ارث دات امت کی علیم تے لئے قیاس کی صورت میں ہیں <u>۔</u> کہ جیسے س میں ایک جزئی کا حکم علت مشترکہ کی بنا پر دوسری جزئی کے لئے ثابت کیا جا آ ہے۔

حفنور ملی الشرعلیہ وسلم انے بھی بعض اسکا مراسی طرح بیان فرائے جیساکہ گزرا \_\_\_\_اسی لئے بعض علما رنے *جوبحث ا*ٹھا فیا ہے *کھضو ص*لی *انڈ علیہ وسلم سے خطار*َ اجتہا دی ہوشنی ہے یا ہمیں ہ سے ساقط ہے اورخطارا جہادی کے ثبوت میں جو نظائر بیش کئے جاتے ہیں وہ حقیقت مين نسخ ہے كه حضور صلى الله عليه وسلم ہے تسى بارے ميں كوئى حكم ارشا دفر ما يا پھر قرآن مجيد ميں يا بدويم الهام بعدمين اس كے خلاف كوئى حكم وار ديمو اپيھتيقت بيں پہلے سنح كا حكم ہے جيسے برر كے قيد ٽول كے فدیتے كے بارے میں ہے كدان سے فديرليا گيا حود صنور اقدس ملى الترعليد وسلم نے اسى رائے كى

ائيد فرماني بهرىيدىين اس كى مانعت وارد بوئى \_\_\_ يحكم انى حكرسابق كامنسوخ كرنام - و الله تعالى اعلم بالصواب بنے حضرت اما مربخاری رحمّہ التّرعليد بركها ت نوصا ف صريح الكار فرما ياكه حضور لى اللّٰه

علیہ وسلم نے رائے اور قیباس لیے کوئی حکم نہیں دمان<u>ہ</u> اور بین باب کے بعد خودیہ باب قائم فرمایا من شبهٰ اصلاً مَعَلومًا باصلِ مبين قد لبين الله حاّمها ليفه والسَّائِل صِ نِي ايكَ معلومُ ایک اس میں کے ساتھ تشبیہ ڈی جھے اللہ سے بیان فرمایا۔ تاکہ سائل سمھے ہے۔ اب ہرمنصف بتاً

کریہ قیاس نہیں تو اور کیاہے۔

288

بَأْتِ أَجُرِالُهُ اَكِرِ إِذَا جُتَهَ لَ فَاصَابُ عَلَمُ جَبِ اجْهَا دَكِرِ عَنُوا اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ ال أَوْ اَخُطَأَ صِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ الدَّرِسِ اللَّهِ الْحَطَا عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

ن پھر بھی اس کو ایک اجراس بنا پر ملاہے کہ اس نے حق معلوم کرنے کی کو مشتش کی ۔ بارہ من ڈرای توک اِلنگ پُرِمِن جوشخص بی الشرعلیہ وسلم کے انکار زرنے

با جب من را ی ترک النیکیومِن من جب بوطن من من الدر میدوم کے الکار کو جت جانتا ہودوسرے کے الکار کو جت نہ النّبِيّ صَلّى َاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلِمٌ حُبَّةً لَا مِنْ عَنْدِ مَنْ مُحرِّت جانتا ہودوسرے کے الکار کو جت نہ

كتبى كى كى الله كليبه وسام مجعد لا جن كيب من التباهو مراي مراي كاروب كالمراب التابع المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية وسام كالمراب المائية

یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم که سامنے کوئی بات کھی گئی یا کچھر کھیا گیا جس پررسول الله صلی الله علیه وسلم کواطلاع ہوئی ۔حضور نے اس سے منع نہیں فرایا بلکسکوت فرایا

یه حکمیں مدیث مرنوع کے ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے علاوہ تسی کا بھی کا سکی کا بھی کا بھی کا بھی کا بھی کہ دوسرا جزر بالکلیہ قابل سیام نہیں صحائی کرا می صوصاً خلفار را شدین کے سامنے کوئی بات کہی گئی دوسرا جزر بالکلیہ قابل سیام نہیں صحائی کرا می صوصاً خلفار را شدین کے سامنے کوئی بات کہی گئی

اکو ن کا مکیا گیا اس پرکسی ہے انگار نہیں کیا تو یعنی حجت ہے یہ اجماع سکوتی ہے جب کہ صحابُہ عرام کی کل باکٹر جماعت کے سلسنے ایسا ہوا ہو۔

صَرِيتُ عَنُ مُحَمَّلِ بُنِ الْمُنْكَلِ رِقَالَ رَايَثُ جَالِرَبُنَ عَبُلِ اللهِ صَرَايِتُ جَالِرِبُنَ عَبُلِ اللهِ صَرَائِينَ عَالِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

می ترین کا ملک رای این المصلی وی است میں نے ان سے کہا آپ اس بات پر اللہ کی تسم کھاتے ہیں۔ ماتے ہوئے دیجھا کہ ابن صائد رالصیاد ، د جال ہے میں نے ان سے کہا آپ اس بات پر اللہ کی تسم کھاتے ہیں سَمِعُتُ عَمُرُ مَضِى الله نَعَالَىٰ عَنْدُي حَلِفُ عَلَىٰ ذَالِكَ عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى انهوں نے کہا میں نے صرت عرض اللہ تعالیٰ عذکو بی سلی الله علیہ وسلم کے سامنے اس بات پر تشرکھا ہے ہوئے عَلِیے کے و کَسَالِکُرُ فَاکْرُ مُو النَّبِیُّ صَلِی اللّٰهُ عَلَیے کے وکسالیُ و سے سااور نبی صلی اللہ وسلم نے اس پر انکار نہیں نہ رایا۔

اس مدیث سے طاہر ہوتا ہے کہ ابن صیاد ہی دچال ہے جو اخیرزمانہ یس خروج کرے گامگر اس کے معارض مدیث گزر دی ہے بحر صفرت عمر

سے مار تا اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں اس کی گر دن اڑا دوں تو فرمایا اگریہ وہی ربعنی د جال) ہے تواس پر قابونہیں یاؤگے۔ اورا گروہ نہیں تواس کے قتل میں کوئی خیرنہیں ۔ اس حدیث سے نابت ہوتا ہے کہ حضور میں اللہ علیہ وسلم کواس بارے

میں سک مقاکر ابن صیاد ہی دجال ہے۔

اس کا بواب یہ ہے ہوسکتا ہے کہ اول امریس اس کاقطعی علم نہ عطاکیا گیا ہوا وربعد میں قطعی طور پر تبا دیا گیا ہوا وربعد میں قطعی طور پر تبا دیا گیا ہوکہ ہی د جال ہے۔ دوسے راجواب یہ ہے کہ بھی بعض صلحتوں کی بنا پرطعی یعینی بات وجھی شک کی صورت میں بیان کیا جا اہے جیسا کہ فرمایا گیا" وَ إِنْ کُنْ تُنُو فَى دَنُوبِ مِسْ کَاللّٰهُ وَ اَنْ کُنْ تُنُو فَى دَنُوبِ مِسْ کَالْمُقْصُود ہُور میں کا نہ تعلیہ وسلم کامقصود گان میں اس میں ایک انتقاد وسلم کامقصود گان میں میں دکو قتل سے کا ناتھا۔

مَا هِ فَوْلِ النَّنِيِّ صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلِيهُ بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عليه وسلم كاارشا دامل

موید بیج مدشیں ہیں اس لئے اس کو باب کا عنوان قرار دے دیا۔

وَقَالَ أَبُوالِيُمَانِ آخُبُرُ نَا شُعَيْبُ عَنِ الْزَيْهُرِيّ قَالَ آخُبُرُ نِي حُمَيْلٌ مَعِيدِين عِدارَ مِن اللّهُ تَعالىٰ عنه كو فريش كوايك مروه

له مسلم: نتن - ابوداؤد : الاحم

e ವಿನಿ

بُنُ عُبُلِ الرَّمَ مِنْ سِمِعَ مُعَارِوبَةً يُحُرِّ نُ رَهُطاً مِنْ قَرُيْشِ بِالْدُرِينَةِ كُرُكُمِكُ ٱلْاحَبُارِ فَقَالَ ٱنُ كَانَ مِنَ ٱصُدِقِ هُو ُلَاءِ الْحُكِرِيِّينُ الَّذَائِنَ یادہ سے ہو قدیم کتاب کی باتیں بیان کرتے ہیں اس کے باؤجود ہم نے اسس يُحَرِ ثُونُ نَعِن الْكِتْبِ وَإِن كُنّا مَعَ ذَ اللَّ لِنَبُلُوا عَلِيمُ الْكَانِبُ

بهود و نصاری سے کھ پر چھنے میں یہ اندیشہ تھا کہ اُسے پیجے نسمج کسی اور حقیق میں وہ اسلام کے خلاف ہمو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں شارع علیال لام

کی تحقیر بھی ہے کہ کہیں یہو دونصاریٰ اس دھوکہ میں نہ پڑجا ہیں کہ ہم سلما توں سے زیاد ہ علم والے ہیں۔ اس باب میں قول مفتق یہ ہے کہ عقبا مُدوشرائع بین ان کی بات نیک نی جائے لیکن وقائع اور خبا میں جو ہمارے مذہب کے خلاف نہ ہوان کی بائیں ڈکر کرنے اور سننے میں کو بی حرج نہیں جبسا کہ

بخاری ہی میں کتاب الانبیار میں حدیث گزر کی۔ فرمایا۔ وحد تواعن بنی اسرائیل ولاحرج سم بنی اسرائیل کی بتیں بیان کر وکو بی حرج نہیں۔

یہیں سے اب خامرکار مدعیا ن تحقیق کی بات کا وزن معلوم ہونگیا کہ وہ اجلہ محدثین بطعن کرنے

مسئة ككهدسيتية بين كه بيعنبزلهين كهيدا سرائيليات بيان كرت تضيض جليسا كدمحدبن أسخق حليل القدر تابعي برمولوی اشرف علی تھا نوی نے اپن بعض تحریروں ہیں ہی جرح کی ہے اس کار دبلیغ مندوقت

خضرت مفتى اعظم مولانا مصطفئ رضافان صاحب رحمة الشرعيد في ايني رساله وقايد الساسنة ميس

ب تُولِ اللهِ تعساليٰ وَامْرُهُمْ شُورِي التُدعِزوجل كے اس ارشا د كابيان معاوران كاكام آبس مين مشوره كرنامي "اور فرمايا" اورمعالاً يُسْنَهُوُ - وَشَا وِرُهِ مُ فِي ٱلْأَمْرِ - 'وَإِنَّا

مين النسي مشوره كرو" اورمشوره منجة إرا دي اور الشاورة فبكا النعزم والتبسين ليقوله مال ظاہر مونے سے بہلے ہے اس کے کالٹرتعالیٰ فَ ذَاعَزُهُتَ فَتُوكُّلُ عَلَى اللَّهِ - فَ أَذَا

مَسَزَمَ الرَّسُولُ لسَمُرَيكُنُ لِبَشَرِاَ لتَّعَلَامُ نے فرمایا "بس جب تم نے ارا دہ کرایا توالٹر بھروس عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ١٠٩٥ كروي اورجب رسول التلصلي التدعليه وشلم كوني أراده

فرماكين توالله أوررسول براكي بمرصف كالحسى كوش نبي.

ه كتاب الانبيار صافي

و شاور النبی صلی الله تعالی علیه و سائر اصحاب یوم اُحد بی المقام و اربی سائر اصحاب یوم اُحد بی المقام و اوربی سائد تعالی علیه و سائر اصحاب سے دینے یں دہ کر مانعت کرنے یا ہز کل کر مانعت کرنے المحدوث و حراف المحروج فیکٹا لیس کا منت کوعزم قالو اُلوا اُحدو من کو کو منظم کا اور نظم کا ادادہ فرایا کے بارے یں مشورہ کیا توگوں نے باہر کل کر مانعت کی دائے دی جب صنور نے بہت میں اور نظم کا ادادہ فرایا المیدی میں میں اور فیل کا کمنٹ کی لئیس کے بادھ من کے کہ الله کا منت کو مان کا میں دی اور فرایا بی کے بدھ خور نے ان کی طون توج نہیں دی اور فرایا بی کے لئی تا ہو کہ کا دار فرایا بی کے لئی تعدید کے بدھ خور مان کی طون توج نہیں دی اور فرایا بی کے لئی تا ہو کہ کو مان کا میں کر آثار ہے یہاں کے در الله تعدید کی مدھ فر مانے ۔

وَشَا وَرَعِلِيًّا قَالُسَامَة فِيمَارَ هِي بِهِ آهُلُ الْانْلِفِ عَائِشَةَ فَسَمِعَ

ا ورحفورا قدس ملی الله تعالی علیه و محفرت علی اور حفرت اسامه سے یہ مشورہ فرمایا اس معلطی میں منظم کے حفوم کی ا مِنْ هُمُّ اَحْتَی مُوَّ اِلْ الْفَعْوَ اِنْ فَجَالُ السَّرَا مِینُ وَلَوْ یکتُوْتُ اِلَیْ مُنَا زُمِی مِنْ م جو اہل اِفَائے حضرت عاتشہ پر تہت لگائی تقی ۔ حِضور میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بایس نیس بہاں کے کورو

وَلٰكِنُ حَكَمَرِ بِمَا أَمُرُهُ اللهُ-

مازل ہواا وربہتان باندھنے والوں کوکوٹرے مانے اورائے تنازعے کا خیال فرمایالیکن اللہ نے جو محم دیاتھا اسکے مطابق فیصلہ فرمایا۔ مرمن دیر مرمن کردی کر مصرف کردی ہے ہیں ہورائے کا خیال کو پیماروں میں ایک کے دور میں جو وہ میں اور کردیا۔

وَكَانْتُ الْاَيْمَةُ مِي مُعُكَ الْنَبِي صَلَى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلِيْهِ وَسَلَمُ بِيسُنَشِيْرُونُ الْأَمْنَاء اورنى ملى الله على والمرائد الماعل عن جواين هوت ان سے امور مباصیں شور و فرمات اكران میں سب

مِنُ أَهُلِ الْعِلْمِ فِي الْمُمُورِ النِّبِ احْتَرِلِيَا حُن ُ وَإِباسَهُمِ لِمَا فَاذَا وَضَرَّ الْكِتْبُ

يا ده جو آسان ہواسے اُفتیار کریں جب کتاب یا سنت واضح ہوجات تواس کے غیر کی طرف نہیں رہتے۔ بی می اللہ اُولئی منگ والمتسنّک کُولئی منتک کُولگا وَلَا عُکِیرُ ہِ اِ قُبِّلُ اَعْ بِالنّبِی صَلّی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْ کُے وَسَلَمَ

کی اقتداریس۔

اس برسب کا انفاق ہے کہ جو باتین نصوص نہ ہوں ان میں اہل علم باہم میں مشورہ کرکے کوئی فیصلہ کریں۔

سیدناامام اعظ ابوطیفه رضی الله تعالی عند کااسی پر عل تھا کہ وہ غیر نصوص مسآل میں اپنے تلا ندہ کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے فیصلہ کیا کرتے تھے ،حضرت امام ابویوسف رحمہ الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ خلق قرآن کے مسلے میں حضرت امام ابوطیفہ سے میرا چھ مہینہ بک مکالمہ رہا لیکن اس کے باوجو داگر کوئی واقعی مجہدہے تووہ اپنی ذاتی تحقیق سے کوئی فیصلہ کرے توجی حق ہے جیسے اسامہ کی باوجو داگر کوئی واقعی مجہدہے تووہ اپنی ذاتی تحقیق سے کوئی فیصلہ کرے توجی حق ہے جیسے اسامہ کی

نرهتمالقاری ۵ كتابُ الاعتصام روانگی اور مانعین زکرہ سے قبال کے مارے میں سیدنا صدیق اکبریسی الترتیا کی عنہ نے تنہا فیصلہ فرما باجسے تمام صحائبرام نے سلیم کیا اوراس برعل کیا۔ مجب بصحضرت امام بخارى رحمة الشعليه بركه انهوب ياب باندها بي مشوره كااوراس كيضمن بين مانعين زكواة كاوا قعدد كرفرسايا والانكداس قصيب كوني مشوره نهيس موابسيدنا صديق اكبرونى الله تعالى عندنے اپنی داتی رائے کے مطابق حكم دیا . حس پرحضرت عرضی الله تعالی عنه وقیرہ نے اختلات بھی کیا مگر حضرت صدیق اکبر ضی الله تعالیٰ عُنہ نے اس پر التفات نہیں فرمایا۔ان کے نبہات کورد فرمایا اورلینے میم کو حدیث سے نابت فرمایا ۔ فرما باكر حضورا قدس صلى الشرعليه وسلم ني اريث دفرما ياب ٱمِرُيْثُ أَنْ أُفَّاتِلَ النَّاسَحَتَّى يَقُولُوا كَا دیا کیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑوں میہاں إله إلاَّ الله وَمَنْ قَالَ لا إله وَإِلَّا للهُ عَصَمَ اللَّهُ وه لا الدَّالا الله مهي ص في لا الله الله كه وا مِنِيُ مَالَدُونَفُسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَا مُهُمْ عَكَ اس نے ہماری طرف سے آبنے مال اور جان کو مخوظ كرايا كراسلام كے حق بر - اس كا صاب لله برہے -اس حدیث کی روشنی میں حضرت صدیق اکبرنے فر مایا جونما زرکو ہے درمیان فرق کرے اس سے میں ضرورضرور قت ال کروں گا ۔اس کے کرزگواہ مال کاحق ہے رسول الترصلی الشعلیہ وسکم رے زما نہیں اگر کو ٹی جا نوریا ندھنے کی رسی دیتا تھا اوراب نہیں دے گا تو ہیں اس سے صنرورصرور و تال کرونگا۔ نبیز اس حدیث سے بھی استدلال فرمایا کہ صورت کی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بوابنادين برئے اسے قتل كردالو۔ مَن يدل دينه فاقتبلو لا مانعين زكوة سے زكوة كى فرضيت سے الكاركركے اپنا دين بدل ديا اور مريد ہوگئے اس لئے ان سے قتال واجب ہے۔ اورعلما رحضرت عمرضى الله تعالى عندكے اركان وَكَانَ الْقُرَّاءُ اصْحَابُ مَشْوَرَةً عُمُرُ مقے خواہ وہ ا دھیکر عمرکے ہوں یا جوان اور كَهُوُلاً كَانُوا اونشَيّابًا قَكَانَ وَمَثَافًا حضرت عررضى الترنيعا لى عندكتاب التركي كمرك عِثْدَكِتَابِ اللهِ آگے تھرجانے والے تھے۔ اس عبارت میں قرار سے مرادعلمار ہیں اس عہد میں جو قرآن کا زیادہ عالم ہوناتھا وى عالم مانا عالمانا على الهين كو قرار كهته تقيم - مراديه به كه حضرت عرصى الله تعالى عنه 

ہوتی توبحث بندکر دیتے اوراس کے مطابق فیصلہ فراریتے۔ بارباراس کا عادہ ہوجکا کہ پوری امت کا اس پرابعاع ہے کہ سہ مقدم کتاب اللہ ہے بھر سنت رسول اللہ بھراجماع صحابہ اس کے بعدمجہد کا اجہا دینی قیاس \_\_\_\_ اورقیاس صرف ائمہ مجہدین کا معبرے۔ اس چیز کوسامنے رکھ کر صفرت امام بخاری علیہ الرحمہ کے ان تمام ابوہ پرگھری نظر ڈوالیں کے جو بطا ہرآپس میں مناقض ہیں یابعض ابواب میں بھے تشد دیا تسامل نظرات ا ہے وہ سب دور ہوجائے گا۔ فلیٹ کَ بِتَرُواوَ لَیْحَوِرُوا

### يِسُلِينُ آلَيْنُ الشِّيخُ

## 

قصر فربری مے نقول اکثر نسخوں میں ربہاں عنوان) صرف کتاب التوحید ہے اورایسے **لو ترک** ہیں الردعی الجهید البتہ میں الردعی الجهید وغیر ہے۔ البتہ میں الردعی الجهید وغیر ہے۔ کا اضافہ ہے۔

توحیل کا دا توحیل کامعنی ایک جاننایا کسی کوایک کهناه به بهال مرادیه ہے کہ اللہ عن وجل کی دا اوراس کی صفات اور عبادت میں کسی کوشر کی نہ کرنا ۔ اس کا مقابل شرک ہے ۔ اسی سے ظاہر ہوگیا کہ شرک تی بین میں ہیں ۔ شورك فی الذات ، شورك فی القبادة اسس عنوان کے تخت حضرت ام بخاری علیہ الرحمہ نے تینوں اقسام کے شرک کا شدیدر دفر ما یا ہے اسلے کوشرک ناقابل عفوگن وہ بے اورانسان کا سب سے بڑا جرم ہے اور بہی مدار ایمان و کفر ہے ۔ شرک کے احتاب یان ہے اوراس کا از کا ب کفر ہے ۔ شرک احتاب یا در بھی ساتھ حضرت اما م بخاری علیہ الرحمہ نے مدعی اسلام باطل فرقوں کا بھی اسی کے ساتھ ہی ساتھ حضرت اما م بخاری علیہ الرحمہ نے مدعی اسلام باطل فرقوں کا بھی

زحتمالقارى ۵ كتام التوحيك ت دیدر د فرمایا ہے عنوان میں صرف جمیه کاذکرہے لیکن اس وقت کے تمام بدمذہبول کا شدید ر دفر مایاہے جن تی جانب وغیر ہم کہ کراشارہ فر ایاہے۔ ابن حزم سے کتاب الملل والنحل بین تصریح کی ہے کہ اسلام کے دعویدار پانچ فرتے بنیادی منزله جن میں قدریہ بھی داخل ہیں ۔ مرجیہ ان میں جمیہ اور کر امیہ بھی داخل ہیں بھیر رافضى جن ميں شيعه بھی ہیں بھرخوارج اوران کی مختلف شاخيں ان میں سے بھرامام بخاری علیالرحمہ نے گز سنتدا بواب میں اکثر کارد فرمایا ہے خصوصیت سے خوارج کا قِبتن میں اور روائش کا کتا ب الاحکام میں ر دفر مایا ہے۔ اور کتابَ آلتوجید میں بھی جگر جگهان سب کارد ہے۔ ان فرقوں میں جم بیر کا ضررست زیا دہ نفا۔ اس کے خصوصبیت سے اس کا ذکر - جمیبه فرقه کا با نی جهمربن صفوان ہے چو*ستال عثر*یب یا راگیا ۔ اس کے نیبا دی عقائدیہ تھے یہ اللّٰرع وجل کے صفات کے منکر ہل یہاں بک محیقے ہیں کہ قرآن اللّٰہ کا کلا محلوق ہے بنران کا عققا دہیے کہ َبندے مجبوعِض ہیںا ن کو کو ٹی ا ختیارو قدرت نہیں تی کیے کسب رہبی اُق دنہیں اِفعاَل کی نسبت بندوں کی طرف مجازی ہے نیزیہ کہتے ہیں کہ بیان صرف دل کی تصدیق کا م<sub>ا</sub>ہم اگرچەزبان سے كفرطا ہركرے اور علانيەبت كى پرستس كر متزله - قدریه وغیره فرتے اب دنیا بخارى علىدالرحمدك عهدين جونكان سب كاذورتهااس لئےأن ال اورظا ہر بیکے احول کے مطابق پنجری ، و مانی صلح کلی وغرہ انے میں علمارا ہلسندت انھیں فرقوں کی طرف ح و د صرف بخاری کی شرح ہے وہ بھی صرف احادیث کی اسا تتےہیں ۔ ه مطاً بق ا حا دیبیث کی شرخ براکتفارکرتا ابوں اوراس کے من برابواب کی توسیح اوران مہنے ن فوائد جي اگا **ىأَبُّ مَاجَآءَ فِي دُعَاءَ النَّبِيِّ صَلِيَّ اللَّهُ** اس بات کابران کہ بھیلی اکٹرعلیہ وہم نے عَلَيْرُوسَ لَمُ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْجِيْدِ الله تَبَادكتُ اینیامت کوانتُرتعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ٔ۔ أستاء كأوتعكالى جلاكة عَدَّنَ لَكُنَّ عَدُ بِ الرَّحَمُٰنِ وَكَانِتُ فِي حَجْرِهَا لِمُثَلَةً زَوْجَ النِّبْيِّ صَلَّى اللَّهُ

، بیان کی اور پرحضرت عائشہ کی پرورش میں بھیں وہ حصرت عائشہ رضی الڈعِنیاسے روایت کرتی ہیں کہ نبی طی اللہ

كتاب التوحيل زهم القارى - ۵ رِئْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النِّبَيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ میں قل ہوالٹدا مد پڑھتے ۔ <u>غُوّا ذَكَرُوْا ذَالكَ لِلنِّبَيّ صِ</u> لی التّرعلیه وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو نیصلی التّرعلیہ وسلم سے فر مایا اس سے یوچھووہ ایساکی يُ يُصْنِعُ ذِ إِلَاكَ فَسَعَكُو لِأَفْقَالَ لِأَنْهَا صِفَةُ الرَّحْمُنُ وَإِنَّا أُحِهِ یے بتایا کہیں اس کو ہرنمازیں اسلنے برٹرھنا ہوں کہ یہ رحمٰن کی صفت ہے اور ہیں اس بَهَا فَقِيَالَ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخُبِرُونُهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِيُّهُ -ھنے کو پیند کرتا ہوں۔ پیسکرنی ملی الشرعلیہ وسلم نے فرایا اس کو خبر دو کہ اللہ بھی اس سے مجبت فرما تاہے۔ اس حدیث کے راوی محدین عبدالرحن کینیت ابوالرحال ندکورہے ، ر ت اس بنا پران کی ٹری تھی کہ ان کے دس میٹے تھے ۔۔۔ عمرہ بنت عبدار حمّن المونين حضرت عائتشه رضي الته غنهاكي خاص پرورده تقيس حضرت الم المومنين رضي التُدتعا ليُعنها راکثر مدنتیں اوراہم مدنتیں ان سے مروی ہیں۔ م صمون کی ا حا دیث حضرتِ ابوسید خدری دخی الله تعالیٰ عندا و رحضرت السس بن مالک رصنی الله تعالیٰ عند سے بھی مروی ہیں لیکن وہ سب الگ الگ وا قعات سے تعلق ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری رصی الله تعالی عندی حدیث میں یہ ہے کہ ایک صاحب رات میں غالباً تبجد میں ایک ہی رکعت میں قل ہوالترشریف کو بار بار بڑھتے تھے صبح توحضورا قدس صلی اللّٰہ تعالیٰ لیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا۔ تو فرما یا تسماس دات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قبل اورحضرت أنسبن مالك رصني الله تعالى عنه كى حديث ميس م كرايك صاحب سي زميايس ا مامت فرمائے تھے اوروہ ہررکعت میں دوسری سورتوں کے ساتھ قل ہوالترشریف بھی پڑھا کرتے تھے کہ ان کے مقتد یوں نے اعتراض کیا توا تھوں نے جواب دیا اگرتم کھوتو میں اسامت جھوٹا دولىكىن اس سورت كايرهنا نهيس جيور وكايونكه وهسب سانضل تقاسلة لوكول في بيبندنون

له مسلم صلوة ن أي عل اليوم والليلة

کیا۔ معاملہ حضورا قدس میں اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش ہوا، ان سے پوچاکہ آخرتم کیوں ہررکعت میں اس سورت کو بڑھتے ہو توانہوں نے عض کیا کہ میں اس کو پندکرتا ہوں ۔ یہ نکر فر مایا اس کے ساتھ تھاری مجت تم کو جنت میں داخل کرے گی۔

اس سورہ کا ٹ ن نرول یہ ہے کہ کفار نے صفورا قدس میں الدعلیہ وسلم سے عض کیا ہفتہ السّار بیات اللہ وہ کا دیا ہوئی۔ اسس سورہ یا انسادی بنیادی باتیں ندکور ہیں۔ یہ ندکور ہے کہ وہ آئیں ہے اس کی دات یا صفات یا عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں 'وہ صمد ہے، سہے نیاز ہے وہ قدیم ہے حادت نہیں سامی کوئی اولا دہے غور کیجے تو اس سورہ میں مشرکین کے تمام فرقوں کا دد ہے بہودو نصاری کا بھی در ہے جواللہ عن وجل کے لئے بیٹا ثابت کرتے ہیں اوران شرکین کا بھی کارد ہے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیا یا بہ جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیا یا ہے ہیں۔

اً سسورت کے تہائی قرنان ہونے کا دومطلب ہے ایک ظاہر اور جومشہورہے بعنی تواب دوسرے یہ کرقرآن کریم میں جلنے مضامین مرکور ہیں بالاختصار جامعیت کے ساتھ اس کا ایک تہائی اس سے سید میں جانے مضامین مرکور ہیں بالاختصار جامعیت کے ساتھ اس کا ایک تہائی

الس سورت میں تد کورہے۔

بَامِي قَوْلِ اللهُ عَلِمُ الْعَيْبِ مِنَهُ عَلِمُ الْعَيْبِ مِنَهُ عَلَمُ الْعَيْبِ مِنَهُ عَلَمُ اللهُ عَنْكُ عِلْمُ اللهُ عَنْكُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا تَخِلُ عِلْمَهِ وَمَا تَخِلُ مِنْ أَنْتُ وَلَا تَضِعُ اللّهِ بِعِلْمَهِ وَالنّهُ عُلِمٌ اللّهُ عِلْمُهُ وَلَا تَضِعُ اللّهِ بِعِلْمَهِ وَالدّيْهُ عُلِمٌ اللّهُ عِلْمُهُ وَالدّيْهُ عُلِمٌ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

1.96

الترتعالی کے اس ارشاد کا بیان عالم الغیب،
سوائے اپنے بہندیدہ رسولوں کے کسی کو اپنے
غیب پرسلط نہیں فرنا اوراس ارشاد کا بیا
اور بیشک الشرکے پاس قیامت کا علم ہے اور
اس ارشاد کا بیان اس کو اس نے اپنے علم سے
قارا ہے ۔ اوراس ارشاد کا بیان صبی مادہ کو
طرف بیس رہا اور نہ وہ بی ہے مظراللہ کے علم سے
اوراس ارشاد کا بیان ، اور قیامت کا علم اس

پر داند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوارسی کو علم غیب نہیں خصوصاً قیامت کا۔ اس پر قرینہ یہ ہے کہ عنوان میں ندگر اس پر قرینہ یہ ہے کہ عنوان میں ندکورآیت سے اور عھے کا ظاہر مدلول ہی ہے نیز باب کے ضمن میں جوا حادیث لائے ہیں ان کے ظاہر سے بھی ہی ستفاد ہو تاہے نیکن جو بھی نظر عمیق رکھاہے وہ تقوڑے جو رہے ہورات نتیجے پر مہنجے گاکہ حضرت اسام سبخاری کا مقصودیہ ہے کہ علم غیب داتی اللہ تعالیٰ کے ساتھ فاص ہے

كمياك التوجيك رهَـ تمالقاری - ۵ اوراس کی عطارا وراس کی دین سے اِس کے پندیدہ رسولوں کوبھی عال ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللّٰہ علیہ کے دَفائق کالمجھنا ہم کس ونا کس شار ہیں ، بڑے بڑے مُفتق بننے والوں کے \_\_ ناظر بن غور کین حضرت امام بخاری رحمته الشعلیه نے سب سے بہلے بس کی بات نہیں \_\_\_\_ سوره جن کی آیت کریمه تحریز فرمایا به عَلِمُ الغَيَبُ فَلَا يُطْلِهِ رُعَلَىٰ عَيبُهِ أَحَدًا ﴿ عِبْكِمَا حِانِنَ وَالاَ ابْخِلِنَديدهِ رسولولِ ٳڵؙۜۜڡۛٙڹٳۯؾڟؘؠۣ؈ؙڗۜۺۅؙڸؚ محسوا تحسى كواين غيب يرمسلطنهي فرآمار يه آيت اس پرنص ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لينديدہ رسولوں کوغيب کا علم ديتا ہے اور جو مکہ التدكى عطاسسے ان كوعلم غيب حاصل مؤتا ہے اس كئے ان كا علم عطا بي مهوا اورالتُدعز وجل كالم ذاتی۔ اب اس آیت سے دوفائرے عامل ہوئے۔ اول علم غیب کی دوسیں ہیں۔ زائی اور عط انی \_\_\_\_ دوسرے یک علم دانی الترع وجل سے ساتھ خاص ہے جس میں اس کا موتی سركي نہيں ، نەكونى نِي نەكونى قرت لتە . ﴿ اَوْرىيە كەرسوبون كوعلم غيب عطانیُ عَال ہے ۔ اب اگر بعد میں ذکر کی تمئی آبتوں اور بعد میں درج ا حا دمث کا مطلب 'یہ لیا جائے کہ انبیائے کا برايسا مربوعلم عنيبعطا ئي هي حاصل نهين نو سيرة يات اوراحا ديث سور ُه جن كَي اس أيت سے ملائض موائل ۔ اور اللہ عن وجل کے کلام میں تضاد، تعارض ، محال ۔ تو تطبیق کے لئے لازم موا محد بعدى آيول مين اور باب مين درج احا ديث مين عمر سعم اعطم داتى لياجات جوالترعزوم سع ساتھ خاص ہے ۔ غیب کا علم ذائی تو کیامطلق علم ذاتی بھی نہسی رمول کو حاصل نہسی فرشتے کو۔ اور یہ اس کے منانی نہیں کے علم غیب اعطانی انبیائے کرالم یا اولیائے کرام کو حاصل ہو۔ اب اس کو دوسری طرح لول متحفئے کہ آ مر کریم إِنَّ اللَّهُ عِنْ لَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ بِينَكُ اللَّهِ كَاللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَم اللَّهِ اور قیامت کاعکراسی برخوالہ ہے۔ \_ إليث ويُرديُحِبُ أُو السَّاعَةِ اس بات کی دلیل که انبیائے کرام علیم الصلوٰۃ والتسکیم کو قیامت کا علم نہیں اسی وقت بن کتی بیں جب کدان آیات میں علم سے مراد علم عطائی لیا جائے اس تقدیر برلازم آلئے گا کہ اللہ تعالیٰ کالم عطائى ہو يەصرىح كفروشىر دوسرائكتة قابل غوريه تبيئ كه سوره حن كى آيت كرميه كالسباق يه تبارېه كه يه آيت كاس علم قیامت کے بارے میں ہے اس کے پہلے ارمث وفرمایا قُلُ إِنُ أَدُرِي أَوْرُيُ مُا تُوعُكُنُ فَي مَمْ مِلْ وَيَنِي إِنِي بِهِ سِنْهِي مِانتا المازديك وہ جس کانہیں وعدہ دیا جاتاہے یا میرارب آمُرِيُحُكُ لَكُ دُبِنُّ آمَـُكُا

مت القارى ٥ كمتابث التوجيد اسے ایک وتفہ دیے گا۔ اس كمتصل بى سے آيته كريم علو الغيّب الآيه اب دونوں آيتوں كا حال يه كلافيا مت بهم ياس كے لئے كھ وقفہ ہے يہ ميں ابن مسجھ سے نہيں جانتا ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغيب وه أپنے پندیده رسولوں کولپنے غیب پرمطلع فرما ناہے ، یہاں غیب ا بینے لفظ کے اعتبار سے عام ہے لیکن برب باق اس کی دلیل ہے کہ یہ خاص علم قیا مت سے بارے میں فرمایا گیاہے۔جس سے نابت ہوگیا کہ قیا مت کاعلم اللہ کے بتائے سے اس کے بہندیدہ رسولوں کوبھی ہے۔علامہ ارام <u>ہم</u> ببجوری قدس سرهٔ نشرح قصیدهٔ برده میں تکھتے ہیں۔ لويخرج صلىالله عليه وسلومن الكانيا حضورا قدس الله تعالى عليه وسلماس كے بعدي الابعدان اعلى الله تعالى بهان لا الامور ونياس تشريف لے كئے كوالله تعالى نے آپ كو ان بایوں باتوں کا علم عطافه ما دیاتھا۔ علم غیب کی قدرتےفصیل نزم ته القاری جلداول میں حدیث جبریل کمی شرح کے ضمن میں گزرگی حَلِيثُ عَنْ عَامِشَةً رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتُ مَنْ حَلَّا ثُكَ أَنَّ ام المومنين حفرت عائث رضى الله تعالى عندان فرما يكه جوئم سے يدبيان كرم كرموسى الله لدًّا رَأَىٰ رَبِّه وَفَعُكُنَ بَوَهُو يَقِوُّ لِ اللَّهُ الْأَكُورَ لَهُ الْأَيْمُ الْأَيْمُ الْوَثَنَ بانی علیہ وسلم نے لینے رب کو دکھیا یقینًا وہ حبوث بولا حال بکہ اللہ تعالیٰ فرماناہے اور آبھیں اس کا احاط نہیں کریں حَلَّ ثُلُكُ أَنَّهُ يُعَامُ الْغَيْبَ فَقُلُ كُنُبُ وَهُو يُقِوُّلُ لَا يُعَلَّمُ الْغَيْبُ إِلَّالِمَلَّهُ اور جويد سيان كرك كدوه علم غيب مانت تق - بلا شهدوه جوت بولامالا كدوه فرا المه كسوا الدكاوركوني غيث بيات 49mm. .. كتاك تفسر سوره والنجرين بطرق كي حضرت مسروق سے يه حديث يوں مروي ہے انھوں نے کہا بیں نے حصٰزت عا تشنہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہاسے یوچھا کیا محتملی اللّٰہ المرنے اپنے رب کو دیجھا ؟ پیسنگرام المونین سے فرایا تیری اس بات سے میرے دو تکٹے کھڑے ہو گئے ۔ تین ناتوں سے تو کہاں عافل ہے ان کو جو بھی بیان کرے بلات بہد وہ جو ٹاہے جو تھے سے یہ بیان کرے کہ محرصلی اکٹرعلیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے توبقیناً وہ حجوث بولا بھرانہوں نے یہ آیئہ ترمية لاوت كي . آنگفير اس كالماط نهيس رئيس أوروه آنگھوں كااحاط كرا ہے أوروه تطيف خيه اورکسی آدمی کونہیں بینجیا کہ انڈاس سے کلام فرمائے مگروی کے طور بریا یوں کہ وہ بشر

ಪತ

پردة عظمت کے دھر ہو۔ ۔۔۔اور جو بھے سے بیان کرے کہ وہ کل آئندہ کی بات جانتے تھے لقیاً دہ جھوٹ بولا۔ بھرام المونین نے یہ آیت ملاوت کی توئی جان ہیں جانتی ہے کہ کل کیا کمائے گی اور جو بھے سے بیان کرے کہ انفوں نے یہ آیت ملاوت کی جو بھی سے بیان کرے کہ انفوں نے بھے سے بھی چھیا یا تو وہ بھیٹا جھوٹ بولا۔ پھر انہوں نے یہ آیتہ کریم لات کی دان سے آباراگیا۔ ہاں کی دان الشرک رسول ان سب کو پہنچا دوجو بہاری طون مہارے دب کی جانب سے آباراگیا۔ ہاں انہوں نے جبریل کو اپنی صورت میں دو بارد کھا جھنرت ام المومنین عائشہ رصنی اللہ تعالیٰ عنها کا بجار باتوں میں اختلاف مشہور ہے اور لوگوں سے ان میں میں غلط فہی ہوئی ۔

ایک توساع موتیٰ ، وہ ساع ء نی کامبموں کے واسطے انکارفر باتی ہیں اس کوغلط قہی سے ارواح کے ساع حقیقی پرمحمول کیا جاتا ہے اس کی پوری بجث نز ہتہ القاری کی چوتھی جلد ص<u>ال</u> ازار ہیں۔ میں سیم محکمیں۔

لغایت صلا پر اوجی ہے۔

دوسرے معرائے جمانی کے بارے میں کہ انفوں نے فرمایا مافقدت جسد دسول الله صلی الله علیہ معرائے جمانی کے بارے میں کہ انفوں نے فرمایا مافقدت جسک دسول المونین صلی الله علیہ کا یہ ارشاد اس معراج منا و کے بارے میں ہے جدین طلبہ میں ہوتی اور وہ معراج جوجم وروح کے بارے میں ہوتی تھی اس وقت ام المومنین کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔

"يسرے علم غيب كے بارے ميں و حضرت ام المؤنيان كا قول ہے كرجو ير مجم كر حضور كو علم غيب

تھا وہ مجوثا ہے۔

اسس شیطلق مل کا انکار کا ان محض جهالت ہے اس لئے کہم حب طلق بولا جائے ضوصاً حب کرغیب کی طرف مضاف ہوتو اس سے علاداتی مراد ہوتا ہے جیب اکر جاشتہ کشاف ہیں میر پر شریف رحمۃ اللہ علیہ نے تصریح کی ہے اوریہ لقینا کی ہے کوئی تھی کسی مخلوق کے لئے ایک درسے کا بھی علاداتی مانے یقینا کا فرصے۔

اپوسے شبہ مراج حضوراقد س میں اللہ علیہ وسل نے اللہ عزوج ل کا دیدار کیا یا نہیں بیسکہ عہد صحابہ سے ختلف فیہ ہے۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا مختار ہی ہے کہ دیدار الہٰی نہیں ہوا اور سور ہ والنج میں جو مذکور ہے اس سے جبریل این علیہ الصلوٰۃ والسیلم کوان کی ملکوئی سٹ کل میں دیکھنا مراد ہے اگرچہ ہم المسند کے یہاں ان اور مختار ہی ہے کہ حضورا قد س کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب معراج دیدار الہٰی فر مایا اور یہی سورہ والنج کے سیاق کے زیادہ موانق ہے ارتبادہ ہوائی ہے۔ استادہ ہوائی ہے کہ ارتبادہ ہوائی ہورا ہور اللہ میں المرتبادہ ہوائی ہورہ والنج کے سیاق کے زیادہ موانق ہے۔ ارتبادہ ہورہ والنج کے سیاق کے زیادہ موانق ہے۔ ارتبادہ ہورہ والنہ ہے۔

فَا وُحِی اِلیٰ عَبْدِ مِ مَا اَوِی بِ اِلْ عَبْدِ مِ مَا اَوِی اِللَّهِ عَبْدِ مِ مَا اَوِی فرانی اِللَّهِ عَ اس آبت میں عبد و کی ضمیر مجروز تصل کا مرجع اللَّهِ عَنْ وجل ہے اب اگر فاوی کی ضمیر مرفوع

نزهکمّالقاری ۵ كتاب التوجيل تتصل کا مرجع جبریل ابین کو گھهرآییں توضیروں کے مراجع میں انتشار واختلاط لازم آئے گا کہ اول و آخر کی ضمیروں کا مرجع جبر ل این ، بوں اور نیچ میں عبدہ کامرجے الدعز وجل اور ہرتھ ہا تراہے کہ ایک ہی جلہ کے ضمائریں انتشار سے احسن اور نضح اتحا دیے اس لئے دونوں فاؤمیٰ کی ضم . قاعل کامزجع الشّعز وجل کوماننازیا ده رانح ہواا ورہیی جہورصحابہ قیابعین عظام وائم اعلام کاندم ب كرية مام ضير س رب العزت كي طرف راجع بير يعني وَهُوَ بِالْأُنْفِقِ الْأَعْلَىٰ و تُمرَّدُ فَا فَيْكِ إِنَّا فَكَانَ قَابَ الْقُوسَانِينَ ٱ وُ آدُني ه فَا وُحي إلى عَبْدِهِ مَا آوُحي مَسَدِ وَلَقَدُرُا لُا نُزُلَدُ أَخْن ان سبضائر کامزع الله عزوجل کی دات ہی ہے اب آیتوں کا ترجمہ یہ ہوا ۔ اور وہ لینی رب کا جلوہ آسان بریں کے سہے لبند کنارے برتھا پھروہ جلوہ نزدیک ہوامیم خوب اترآیا نوانس جلوسے اوراس مجوب میں دو ہاتھ کافاصلہ رہا بلکداس سے بھی کم اِب اس نے وحی فرمانی اپنے بندے کی طرف جوومی فرمانی ۔ \_\_\_\_اورانفوں نے تووہ مبلوہ دو ابارہ دیجھا۔ ا ور درا تِیُجھی بھی رائع ہے اس لئے کہاس پر پوری امت کا تفاق ہے کہ حضورا قد س کی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبزیل اثین سے بدرجہاا نضل ہیں اس لئے اس میں کو ٹی خاص کما ل نہیں ہے کہ حفور ا قدس صلى التُدعليه وسلم جبر ل اين كو دكھيں بلكة جبر بل اين حضور طبيلصلوة ليشكم كو دكھيں يہ ان كيلئے کمال ہے۔ مولاناروم نے فرمایات مصطفے بکشایدار یرِّ حمبیل تاابد بيهونس ماندهب نبريل أترحضورا قدش صلى التترتعالى عليه وسلم ابنا حجاب المطادين اورجبرل ديجه لیں تواید تک ہے ہوش رہیں گئے۔ ہاں بصنورا قدس ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یقیننًا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ میٹم سرسے رب كاجلوه ديجه ليا- حضرت ام المونيين كااكتبدلال آيتُه كريمية لأثُّهُ رِكْمُهُ الأَبْصَالُ السِّيبِ ہے اس پر بحث گزری ہے کہ بہاں مرا دا حاطہ ہے اور بہت ہے۔ اسى طرح علم غيب كي سنسك بين ام المؤنين كا استدلال وكايعُلُو الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ" سے ہے اور یہاں امتعین ہے کہ غیب سے مرا دزا تی ہے ورنہ لازم آئے گاکہ اللہ کا عکم عطائی ہو۔ عزوجل كى ذات باس كى مناسبت سے بعد من فرمايا وَهُو كَيْقُولُ اس سے هي مراد السّرع وَاللَّهُ عَلَى اللهِ زات ہی ہے گراس نظم کے ساتھ کوئی آیت نہیں ۔ آیت توبہے ۔ قُل کا یَعُکُومُنُ فِي السَّمُنُوتِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبُ اللَّاللَّهُ

रह्य

اس آیت کی توجیہ پہہے کہ اس سے مرا دحضورا قدس صلی النٹر تعالیٰ علیہ وسلم ہیں جضرت ام المونيين رضي دمنترتعا بي عنها كي شا ن توهبت اعليٰ وارفع ہے۔ راویان حدیث میں سے سي گي طرف السي خطاكي نسبت سے اسلم بهي ہے كه كا يَعْتَلِمُ الغيبَ الا الله حضورا قد صلى الترعليه و المركاارت دمانا جائے اور دوسرے فھۇكقۇل كى ضميركا مرجع حضورا قدس صلى الله عليه وقم

· اظرين ساع موني كي تحقيق جاننا چا ہيں تو '' حيات المواتِ " كامطا لعركريں اورعلم غيد برسير حاصَل بحث ديجيناجا بن تو<sup>مر ا</sup>لدولة المكيية الفيوض اللكييه والص الاعتقاد ؛ انارك طفوا كامطالعه كريس ـ اوررويت بارى كے سلسلے ميں منبدالمنيه في وصول تحبيب في العرش والو باكامطافع لریں ۔ مجد د اعظماعلیٰ حضرت امام احد رضا قدس بِروٰہ بے ان سب مِسائل برآئ تحقیق وقفییل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اب اس میں نذریا دنی کی گنجائش ہے ندا نکاری ۔

الثدتعالي كےاس ارشاد كابيان اور وہ غا حكمت دالا بعداؤواس ارشا وكابيان مياك يتمهار رب کوعزت والے رب کوادراس ارشاد کا بیان اور الله می کے لیتے وات ہے اوراس کے رسول کے لئے اورجس نے اللہ کی عزت اوراس کی صفات کیساتھ

بأيث قنول الله تتكألى وَهُوَ الْعَرْيُرُ الحكيو شبطن ربك ربت العزية وبله الْعِنَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَمَنْ حَلَفَ بِعِسْ لَيَّةً اللووصفات

را وركيم بهيد إورعزت كى إنيادالله یعنی اللہ عزوجل کے اسمائے سنی میں سے عزیہ توصیح عزوجل کی طرف کرنی درست ہے: ینراللہ عزوجل کی عزت اوراس کی صفات کی سے کھانی بھی سیجے ہے۔

| عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا أَنَّ البَّبِيَّ صَلَّى اللهُ | حكايث          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| حضرت ابن عباس رصنی الله تعالی عنها سے روایت ہے کہ بی صلی الله الله والله           | 4944           |
| كَانَ يَقُولُ أَعُونُ دُبِعِزُ تِكَ الَّذِي لَا إِلَّهُ الرَّانَتُ الَّذِي لَا     | عكيبكوسكم      |
| عا ما نکتے تھے میں تیری عزت کی بناہ ما بکت اموں اے وہ ذات کہ بیرے سوا کوئی         | اکسی طرح و     |
| لُجِنُّ وَالْدِلْشُ يَمُونُونَ                                                     | يَمُونُ عَالَا |
| موت نہیں اورجن وانس سب کے لئے موت ہے۔                                              | معبودنہیں جسے  |

| عَنُ قَتَادَ لَا عَنُ أَنْسَ رَضِي اللّهُ تَعَالًا عَنُهُ عِنَ النَّبِيّ صَلَّى      | خلابث                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| حضرت انس رصنی الله تعالیٰ عنه به کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے روایت             | 1940                  |
| لْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُزَّالُ يُلْقَىٰ فِيهَا وَهِي تَفَوُّلُ هَلُ مِنْ مِّزيْبِ | الله تعالى عكيه       |
| کہ جہنی جہنم میں سلسل ڈالے مائیں کے اور وہ کہتی رہے گی کیا کھ اور زیادہ ہے           | محرست المين كحد فعرضا |
| نارَبُ الْعُلِمُينُ قَدَمُهُ فَيُنْ زُونُ بَعُضُهُا إِلَى بَعُضِ شُوًّ               | حَيَّيْضَعَ فِيهُ     |
| كتلين اس بين ابنا قدم ركھ كا تواسس كا بعض بعض كى طرف سمث آك كا اورجنم                | يهان بك كدرب          |
| بالبعز تبك وكرمك ولايزال الجنته تفكل كت                                              | تقوُّلُ قَالِ قَالِ   |
| رى عنت اور كوم كانت اورجنت كاجلى ايك حدمن لى رسع كان بها ن ك كد                      | مصے کی بس بس تیہ      |
| نَهَا خُلُقاً وَيُسُكِنُهُ مُوفِّفُ لَ الْجُنَّةِ                                    |                       |
| یک مخلوق بیدا فر مائے گا اور اتھیں جنت کی نما لی ملکہ میں رکھے گا۔                   | الشرتعالى استكيست     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                |                       |

بَابُ قَوْلِهِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا كَصِيرًا اللهِ تَعَالَىٰ كَاسَ ارشَادَكابيان كه اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

| وَقَالَ الْا عُمُشُ عَنُ تَمْ يَهُم عَنْ عُرُوتَة عَنْ عَائِشُهُ كَ رَضِيَ اللَّهُ                                           | (**)             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ام المومنين حفرت عائث رضي الله تعالى عنها سے مروى ہے كم انہوں في                                                             | <b>^</b> 4^      |
| تُ ٱلْحُكُمُ لُكُ يِلْمُ التَّنِي فَ وَسِعَ سَمُعُ دُالْاُ صُوَاتِ                                                           | اتعالى عنهاقا    |
| لنے حدیے جس کا سمع سب آوازوں کو وسیع ہے اسس پر الله تعالیٰ نے                                                                | سجا اس التركے.   |
| عَلَى النِّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ قَالُ سُمِعَ اللَّهُ قَوْلُ الَّتِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ قَوْلُ الَّتِي | فَأَنْزَلُ اللهُ |
| الم برير ازل فرمايا بيشك الشرتعالى في سنى اس كى بات جو اين شومر                                                              | بی انترعلیہ و    |
| ا فِي زُوْجِهَا                                                                                                              | كُلُّ عِلْجُوْ   |
| ہے بحث کر نتہے۔                                                                                                              | کے بارے میں مم   |

استعلیق کوامام احرنے اپنی مسندیں اورن انی نے اپنی نن کے مستور کے ساتھ روایت کیلئے اورا بن ما جہ نے اپنی سنویں اس لفظ سے روایت کیلئے ۔ برکت والی ہے وہ ذات جس کا سننا ہرش کو کو یہ تاہے یہ نولہ کی بات نہیں سن یا تی تھی اور وہ اپنے شوہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم مسن رہی تھی اور بعض بات نہیں سن یا تی تھی اور وہ اپنے شوہر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم

289

اس حدیث سے نابت ہواکہ انڈع وجل کوسیم کہنا جا کرتھے ۔۔۔ کے لوگوں نے کہاتھاکہ
الشع وجل کے سیم بھیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ علیم ہے ۔ سننے اور دیکھنے کی اسے قدر بنہیں
اسکنے کہ سننے اور دیکھنے کے لئے آلئسلاغ اور آلئ بھر جنرور کی ہے ، الشع وجل اس سے منزو ہے ۔
امام بخاری اس باب سے ان لوگوں کارد کرنا چاہتے ہیں کہ الشر تعالیٰ کی صفت سماغ اور صفت بھر صفت بھر کے علاوہ تقل صفات ہیں کسی سے نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھا ہے کہی کے نہ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندھا ہے کہی کے نہ سننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بہرا ہے ۔ اندھا بہرہ ہو ناتقص وغیب ہے اور اللہ تعالیٰ ہرتھ وغیب کے اور جنہیں ، النہ عزوجل کی ذات جس طرح بے مثل و بے مثال ہے اس مؤرح ہے اسکی صفات بھی بے مثال جا بے مثال ہیں ۔
اسکی صفات بھی بے مثل و بے مثال ہیں ۔

كامت تؤول الله وفيحن وكوهوالله

نَفَشُهُ \* وَقُولِمِ تَعُلَمُ مُا فِي نَفْشِي وَلَا اعْلَمُ

مَافِي نَفْسِكِ

الله تعالیٰ کے اس ارشا دکا بیان ۔ اوراللہ تعالیٰ تمہیں اپنے غضب ڈرا تاہے ۔ اور اس ارشاد کا بیان ۔ توجانتا ہے جومیرے جی ہیں ہے

اور من نہیں جانتا جو تیرے علمیں ہے۔ سر تاریخ

نفس کے معنی جان ہے اور ہر جان تھے گئے موت، ارشا دہے گل نفش دائفہ المؤت ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔ اس سے بنظا ہر ہمجھ میں آتا ہے کنفس کا

اطلاق باری تعالیٰ پر دَرست نہیں لیکن قرآن مجید کی متعدد آنتوں میں اور کشراجاً دیث میں نفسر کا اطلاق باری تعالیٰ پر ہے حضرت ا مام بخاری اس باب سے یہ افادہ کرنا چلہتے ہیں کہ نفس کا اطلاق باری تعالیٰ پر درست ہے اور یہاں اس کے معنی جان کے نہیں بلکہ دات کے ہیں۔

 289

، وه میری یا دکرے اگر وہ تنہائی میں میری یا دکرے تو میں اس کواکھلے یا دکر وں گا اوراگر وہ کسی مجمع میں رے تو یں اس کاذکر اس مجمع یں کرتا ہوں جوان کے یں اس کے قریب ا تھ بھر ہوجا تا ہوں اورجو میری طرف ایک او تھ کے برابر آتا ہے میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے بھیلا وُ کی مقدار قریب ہوتا ہوں ' اور جومیری طرف جل کر آتا ہے ہیں اس کی جانب دور کر قریب ہوتا ہوں ۔

باب سے مناسبت صرف اتنے سے ہے کہ انٹر عزوجل نے فرمایا ذکرت فی نفسی بر الله عزوجل نے اُپنی دات برنفس کا اطلاق فرمایا ۔ اس قدمیث میں ذراع . باع ۔ اور ہرولہ ندکورہے ۔ اللہ عز وجل شہیدہے تیسی کے قریب ہونے کامطلب یہ ہوتاہے کہ اسسے دور رہا ہوا س بنا پر یہ حدیث متشابہات ہیں سے ہے اور تا ویل یہے کہ

التُرعز دجل اس بندے برخصوصی رحمت فرما آ ہے۔

طانگها ورنشروس کون افضل اس طرح بدر المسنت کایه ندم ب که نوع بشر نوع الله الکه اس طرح برکه خواص بشر

خواص ملائکہ سے افضل ہیں اورعا میشریعنی مونین صالحین مِلائکہ سے انصل ہیں جس کی تفہیل پر ے کہ حضرات انبیار کرا مرطلقاً تما مرملائکہ سے افضل ہیں ۔ جس کی دلیل یہ آیت کرمیہ ہے کہ فرمایا۔ إِنَّ أَمُّنَّهُ اصْطَفِي الْهُمْ وَنُونُ حُمَّا قُلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّال المرابيم

اِبْرَاهِيْمُ وَالِلَ عِنْ انْ عَلَى الْعُلِيمَةِ وَالْعُرانِيِّ ) ورا لَ عَمِ ان كوتمام عالم رين يها بـ

يْرْفِروا يَأْكِيا - وَلِقَدُّ كُوْمَنَا بَيِنَ أَدُمُ (نَاسِرُيلَ نَهُ) بيشك بهم نَع بن أَدْم كو بزر كَي بخشي لَى اوْرَتْ بِرَبْعِلُ كَامْتُعَلَّى جِبِ مِحْدُوثُ وَيَا يَبِي تِوغُمُومَ كَااْفَادُهُ كُرِّيا ہِ إِس كِيَّ اس

آیت کا صریح مدلول یه مهواکه بنی آدم کومتام عالم پر بزرگی خشی است عموم میں فرشتے بھی داللہ ہی

وَسَخَرَ لَكُومًا فِي السَّهُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کھواسمان وزمین میں ہے سب تمہارے بس جَيْعًا مِنْكُ (جاثيرآيت١١)

امِنْكُ ( جانبہ آیت ۱۱) ما کے عموم میں فرنتے بھی ہیں - اور ظاہر ہے کمسخر سے مسخر لانظل ہوتا ہے - بینز کا مزشوں ما کے عموم میں فرنتے بھی ہیں - اور ظاہر ہے کمسخر سے مسخر لانظل ہوتا ہے - بینز کا مزشوں سے حضرت آ دم علیالسلام کا سجدہ کڑایا۔ یہ سجد ہُ تعظیم و نگریم تھا۔ یہ تجھی اس کی دلیل ہے کہ نواع کبشہ

كتاب النوجيل نزحتهالقادى- ۵ یہاں یہ بات دہن میں رکھنی ضروری ہے که رسل مل کر بوری امت سے افضل ہی حتی کے خلفا رات دین اورعشره مبشره سے بھی۔ مگراس حدیث سے نیزنابت ہوتا ہے کہ فرشتے انسان سے افضل ہیں۔ صاف تصریح ہے کہ فرمایا دکرته فی ملاء خیرمنھ ویں اس کا ذکر کرونگا اس جماعت تیں جواس سے بہتر ہے۔ اور بھی ندیب فلاسفہ اور مقترلہ کا ہے اس استدلال کا جواب پیہے یفظعیٰ ہیں کہ فی ملازحیرمنہم سے مرا دہلائکہ ہی ہوں ، ہوسکتاہے کہ اس سے مرا د ا نبیار کرام ہوں بیزایک بحتہ قابل تحاظیہ ہے کہ ملاراعلیٰ میں داکرالتُرعز وجل ہے ،التُدکے ذکر کی وحبسے الس جاعت کو خیرمنہم فر ما یا گیآ۔ السُّرِتْعَا بَيْ كے اس ارشا دِكا بيان 'اوراس مأث قؤلبه وليُضَانعَ عَلا ئے کرتم میری نگاہ کے سامنے تیار آہو" یعنی تیر<sup>ی</sup> عَيْنِيُ تُكُنَّانًا وَقُولِهِ تَجْرِئُ بِٱعْيُنِنَا یرورش کی جائے تھے غذا دی جلتے اوراللہ تعالیٰ کے اس ارشا دکا بیان پر کہاری نگاہ کے 11.17 روىرو بېتى بى ـ باب میں ندکورآیات میں الشُرعزوجل کی طرب عین کی اضافت ہے نیز بعض احا دیث سے بھی یہ تابت ہو تاہے کہ الٹرعز وجل کے لیے عین ہے نیز بعض إحاديث ميں قدم كابھي اثبات ہے ، امام بخاري نے سيمجے لئے الگ الگ ماب قائم کیا ہے نسکین امام بخاری کامقصو دیہ ہر گرز نہیں کرانٹرعز وجل اعضار وجوارح ر کھناہے۔ اورملعا ذالتراسے میم ہے۔ التوعزوجل کے لئے حبم ماندا وراعضار ثابت كرنا صرح كفره اس كے كہم مركب ہوتا كہے اور ہرمركب جا دے اس كئے كہ ہرمركب اپنے اجزا رسے مبوق ہوتاہے اوراس پر بوری امت کا اجاع قطعی ہے کہ الشرعز وجَل قدیم ہے نیز *ہر مرکب* اینے وجود میں اجزار کامحتاج ہوتاہے اوراختیاج دلیل حدوث ہے اورائٹرع واجل واجب بالذا السّليّان تمام الفاظ كومتشّابهات مين داخلّ ماناكيّاب - اورغوام تحتمجِها في كي كيُّ منا امام بخاری سے اس باب تے صن میں دجال کی حدثیں ذکر کی ہیں جس "ما وىلىس كى كئى بيل ـ وه کاناہے اور تمھارارب کانامیں اندا غوروان ربكرليس باعور اسس سے انتقار "ابت ہوناہے کہ اللہ عزوجل منے لئے ابھے ہے بتصلی الله تعالیٰ غلیہ وسلم کے اس ارشاد كام قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْرِ

نزهت القاری ۵ كتاب التوحيل وَسَلَّوُ لا شَخْصَ أَغَيْرُ مِنَ اللَّهِ كأبيان كونى شخص الله عزوجل سے زیادہ غیرت مند ا تصمن میں حضرت امام بخاری رحمة الترعیبہ بےحضرت مغیرہ کی حدیث دکر کی حس میں حضرت سعد بن عبادَه رصنی الله تعالیٰ عنه کایه قول ندکور ہے کہ اگریس اپنی بیوی کے ساتھ محسى مرد كو ديجيول تواس كو ما ردالول گا\_ به بات جب رسول التّرضلی التّرتعا بی عليه و سلم مُكّ بنجی تو فرما يا تم لوگ سعد کی غیرت ستیعجب کرتے ہو میں ان سے زیادہ غیرت مندموں اور مجھ سے زیادہ اللہ غیرت مندا اس مدیث کے تعبض طرق میں و کا شخص اَعِبُ وُمِن اللّٰه "م اللّٰہ سے زیارہ کوئی شخص غیرت مند ہمیں اس حدیث سے نابت ہواکہ اللہ تعالیٰ برخص کا اطلاق درست ہے لیکن یہ حدیث متعدد حیجا بہسے مروی ہے سب کی رواتیوں میں "شبخص کے بجاتے" اُحداث مع - صرف ایک روایت میں مخص وارد ہے ۔ اس پرامت کا اجاع ہے کوئنخص کا اطلاق الله تعالیٰ برجائز نہیں۔ اس کے کتخص میم ہوتا ہے مرکب ہوتا ہے اورالٹر تعالیٰ اس سے منزہ ہے جتی کہ جمیہ جو النٹرعزوجل کے لئے جسم ملنٹے ہیں وہ بھی شخص کے اطلاق کو النٹر کے لئے جائز نہیں جانتے ہوسکتا کہ یہ راوی کا تصرف ہو۔اسی طراح غیرت کے معنی ہوتے ہیں جو وصف کسی کے ساتھ فیاص ہواس ہی دوسرے کی شرکت سے جو ہیجان اور عضب ہونا ہے اسے غیرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے منزہ ہے بیرت کے لوازم میں سے ہے روکناا ورمنع کرنا۔ اللّٰدع وجل کی طرف جب غیرت کی نسبت ہوتو مراد اس كالارمى عنى منع اورروكساي مَا حِنْ قُلُ أَيُّ شَيْئًا أَكْبُرُ شَهَادَةً و البيرتعالى كياس ارشا دكابيان تمفرما وسب قُلِ اللهُ فُسَلِي اللهُ نفسُهُ شُسُكًا وَسَهِي النِّي سے بڑی گوا ہی کس کی تم فرا دوالٹر گوا ہ ہے ۔اللہ صَلَى اللهُ يُعَالَىٰ عَلِيرِوسَلَةَ ٱلْقُرَانِ شَيْئًا وَّ نے اپن ذات کوشین فرمایا۔ اور بن کھلی اللہ نقالیا وَهُوَحِنْفَكَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ وَقَالَ كُلَّ شَكَّ علىدوسلم نے قرآن كوتينى فرمايا . حالانكة قرآن الله هَالِكُ إِلاَّوَجُهَا هُ تعالیٰ کی صفات ہیں سے ایک صفیت ہے . اور فرما یا<sup>ند</sup> هرشینی منا هولے والی ہے مگراس کی دات۔ حضرت امام نخاری یدا فاد ہ فرما نا چاہتے ہیں کہ شینی کا اطلاق الشّرعز وجل پرفیجے ہے۔ اس کے بروت میں انہوں نے دوآسیں بیش کی ہیں۔ اور صفرت بهل بن سعدسا عدی کی حدیث جس میں یہ ندکورہے کرحنورا قدس مل الترتعالیٰ علیہ وسلم نے اُن صاحب سے فرمایا جس کے إِسْ مِركَ لَيْ يَحْدِنهِس تفامِ هَلْ مَعَك مِنَ الْقُرُانِ شَيٌّ الس مديث مِن قرآن كُوسِيَّ تَمِاكَيا حالانك قرآن الله تعالیٰ کا محلام آوراس کی صفت ہے ۔ اس سے نابت ہواکہ اللہ تعالیٰ بیر شنی کا اطلاق درست

ذ**حت**القاری - ۵ متاك التوجيد تفصيل يه ب كشى تى يىن عن ب ما يعلو د ين برب بي بي ما الما كا وربس کے بارے بیں جردی جاسکے ۔ آیتہ کریمہ وَ هُوَبِکُلِ شُنْءٌ عَلَیْمٌ میں شی سے بہی مرادہے، یہ ما موج دات مكنات متنعات كوعاً م ب - دوسراً معنى مكن كے بيے نوا و وہ موج د ہويا ازلا ايدا معدوم ہو۔ آیہ کریم او اِتَ اللّٰهُ عَلى اُکُلِ شَيْءً تَ بِينَ فِي لِي مِنْ مِن سِي مِهِ رَمَان بي ہے۔ سرامعنى موجود كے ب خالق كل شيئ بن بىء عنى مراد ب عقائد كى كتابون ب جوفراياً كَا ٱلشَّيَّ عِنْدَنَا هُواللوَّجُودُ "سے ہی مرادِسے - اور بہاں موجود سے مراد فی الحال موجود نہیں بلکہ ازلا ایدا جوجیزوجودیں آئی یا آئے گی۔ وہ مراد ہے اس تفصیل کے مطابق مشنی کا اول معنی اور آخیمعنی الله َعَرُوجِل پرصا دق ہے۔ مگرہارے عوف مین شی کاا طلاق باری تعالیٰ برنہیں ہوتا اسس لئے اس سے احتراز کمرنا جاہئے۔ سَا مِسْ قَوْلِهِ وَكَانَ عَنْ شُكَّ عَلَى اللَّهِ السُّرْتِعَا في كاس ارشادكابان اس كا وَهُوَدَتُ الْعُرُاشِ الْعُظِيمُ مُعِنِ اللهِ عِشْ مِا فِي يرتقا اوروه عِشْ عظيم كارب هـ. ش کے معنی تخت کے ہوتے ہیں خاص کر بادشاہ کا تخت ۔ المام نحاری یہ افادہ کرناچاہتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے لئے جب عش ہے تووہ اس پرستوی ہے اتی مرا دہی ہے کہ جب قرآن مجید کی آیات میں یہ وار دہے تو اس کے لئے اس کہنے میں کوئی حرج نہیں نَهُ التَّرْتُعَالَىٰ عُرِسْسَ يُرَسِّتُونَ ہے۔ اس استوار سے کیا مراد ہے یہ متشابہات ہیں سے ہے۔ اور یہ مرا دنہیں کہ وہ عرش پرمبھاہے اورعرش اسے گھیرے ہوئے کیے عقل دنقل سے خلا ف ہے۔ قرآ ک بيد مين فرماياً كيا" وَهُوُ يِهِ كُلِّ شَكُمُّ مُصِيطُونَ التُرتعالُ بُرِثْ يَ كُومِيطِ بِي اس بِين وَشَهُ هِي فُ السبعُ . " بھرید کیسے ککن ہے کہ عرش اللہ عز وجل کو گھیرے ہوئے ہے ۔ نیز اللہ عزوجل کی ذا غیرمتناہی بالفعل ہے۔ اگریہ مان لیا جائے کہ عرش اسے گھیرے ہوئے ہے توغیر متناہی ہیں لہے کا متنابی موجائے گا ابن تیمید کی اندهی تقلید میں آج کل بخدیوں کابھی ہی عقیدہ بے کہ الٹرعز وجل عرش پراس طرح ہیں ابوا ہے جیسے با دشاہ تخت پر ہیںتے ہیں۔ جوالسنت کے اجاعی عقیدے کے خلاف ہے۔ اور عقل رنقل سرنجتی معارض ہے۔ وَقَالَ ٱبُوالْمَالِيةِ إِسْتُوى إِلَّى السَّمَاءِ إِرْتَفَعَ فَسَوًّا هُرَّ خَلَقُهُنَّ اورابوالعاليد نع كمامح أينكر يمدوا شتوى إنى السَّمَا عِست مراديه بعكد الله فاين قدرت

रस्क

سمتاب التوحي زهكة القارئ - ۵ التُرعز وجل جانبے یا اس کے رسول صلی التُرعلیہ وسلم جانیں یا بھروہ یا دیل کی جاتے جوہم نے دکر کیا۔ قَالَ مُحَاهِدُ ٱلْعُمَلُ الصَّالِحُ يَرُفَعُ الْكَلِمُ الطَّيْتِ يُقَالُ ذِى الْمُعَارِجِ الْمُلْكِدُ تَعُرُجُ إِلَى اللهِ مِجابِد في كَمَامَل صالح البِهِ كَلُمُون كُوبِلندكُر نام يَ كَهَاجاً لَبُ دُوللوك وكذور شق الله تعالى كي طرف عروج تحريب السير السركامطلب بدي كعل صالح سية ان کی مرا د وائض کی ا دائیگی ہے اور کلمہ طبیب سے مرا داللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ۔ جوشخص فرائض ا دا نہ کرے اس کے نوافل عَلق رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنی صفت بیان فرائی ذی المعارج یہ اس بنا پر ہے کہاس کی بارگاہ خاص کی جانب نوشتے جاتے ہیں ۔ بارگاہ کا خاص ہونا اس کے معارض نہیں کہ اللہ نْعَالَىٰ ہُرِنْتَى كُوْمِيطِ اوروہ شہيد ہے۔ وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمْ بِالصَّوَابِ بُاكِبُ قُولُ اللهِ تَعَانَىٰ وَجُولُا يَّوْمُطَنِ النَّرِ تَعَالَىٰ كَاسَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال نَاضِرَةُ إِلَىٰ رَبِهَا نَاضِرَةٌ ﴿ مَ**صُلِكَ** ا مام بخاری اس باب سے بیرا فارہ فرما ناچاہتے ہیں کہ نیامت کے دن ہرومن کوالٹہء واجل کی روبیت ہوگی ۔جو ہلاکیف بلاجہت ہوگیجس کی تجینے لداول میں مفصل ہوچی ہے۔ رویت باری کا نبوت احادیث مشہورہ سے ہے اس کا انکار گراہی ہے۔ وَقَالَ قَايْسٌ بُنُ سَعُدٍ وَابُوالزَّبَيْرِعَنُ طَاوُسِ قَيَّامٌ ُ-اس باب میں حضرت ابن عباس رضی اللّه تعالیٰ عنها کی به حدیث مدکور ہے كەنبى سى الله تعالىٰ علىدوسلم جب رات بين تنجدير مصفے كے لئے التحقّة تويه د عاير مقتے ۔ اَللَّهُ مُ لَكَ الحُدُكُ أَنْتَ قَيتُمُ السَّهُ ولِي وَالْأَرْضِ . اسي سندك ساته صفرت طاوَّس بي سعيس!ن عداورابوالزبيرسي وأنت قيم السَّمُ وتِ قالاً رُص كَ بجات وانتُ قَتَّام "مروى مع -وَقَالَ مِحَاهِ لِ الْقَيْوُمُ الْقَائِحُ مُ الْقَائِحُ عَلَى كُلِّ شَيٌّ وَقَرْأَعُمْ الْقَيَّامُ اورامام مجا بدے کہا قیوم کے معنی بے جوہرشتی برتا کم بے اور صفرت عرفے آیت انوی ، بحائے " تیوم " کے " القیام " پرشھا اور دونوں مرح ہے -بعنی قیقوم اور قیام دونوں مرح ہیں ان کے معنی یہ ہیں وہ زات جوہر تی برقائم مو جوجامة مدبيركرك جعة زوال نهين محدبن فرح في تتاب الاسى بأسماء الحشني يس كماكم بندے كا وصف قيم كے ساتھ جائز ہے، قيوم كے ساتھ جائز نہيں - امام غزالي في القصل الاسنیٰ میں فرمایا قیوم صرف الترتعالیٰ کی وات ہے ۔ اس لئے مجع الانہر بیں فرمایا کہ قیوم کا اطلاق

بندے برکفرے کیونکہ اللہ تعالی کی صفت خاصہ ہے۔

باین ہمیکوفن عرفارکے کلام میں قیوم کا اُطلاق بندوں پرآیا ہے۔ اس لئے اس کا اطلاق بند پر کفرنہیں۔ زیادہ سے زیادہ ناجا کز ہوسکتا ہے۔ اس کی جی ناویل وہی کی جانے گی جو کیم رشید

آسان وزمین اور دوسری مخلوقات کے بيداكرني مين جو كيم آياب اس كابيان. رُونَ - رحم وغيره كى كى جانى ہے ـ كامب مَاجَاءَ فِي تَخْلِينِ السَّلُوبِ وَ ٱلأَرْضِ وَعَيْرُهَا مِن الخَلَدَيْقِ <u>مِن ال</u>

وَهُوَ فِعَلَ الرَّبِ وَآمُرُهُ فَالرَّبُ بِصِفَاتِهِ وَفِعُلِهِ وَامْرِ هِ وَكُلّاهِ اور تخلیق رب کافعل ہے اوراس کا امرہے۔ رب اپنے صفات افعال اور امر و کلام کے ساتھ خالق ہے اور هُوَ الْخُالِتُ - ٱلْمُكُوِّنُ غَيْرُمَحُلُونَ وَمَا كَانَ بِفِعُلِمُ وَامْرِهِ وَتَخِلَيْقِمِ وَيَكُو وِّن مخلوق نہیں۔ اور جو چیزاس نے عل ا ور امر اور سخلیق اور سمح ین سے ہو وہ مفعول مخس

ارت دفرمایا گیا اَلاکهٔ الحکنی وَالاَمْسُ سنواللّهی کنے مسلق اورام ہے عطف مغائرت چاہتاہے اس سے ظاہر ہوتاہے کہ عَالِم خات اور ہے اور عالم ام

اور ۔ مجدد اعظم اعلی حضرت امام احررضا قدس سے معالم لفوظ میں تقول ہے کہ فرمایا ماہ کے سے سی چیز ہے بنا کئے کوخلق کہتے ہیں اور بغیر ماتاہ کے کسی چیزے پیداکر نے کو امر یہ مگر حضرت ا ما،

بخاری رحمته الشعلیہ کے کلام سے ظاہر ہور ہاہے کہ امرو خلق آیک ہی ہیں۔ اور یہ عام ہے جواہ ماد سے کوئی چیز بنانی جائے یا بغیرما ڈے کے۔ دونوں میں قطبیق یہ ہے کہ بھی تھی تعلیٰ معنی عام متعمل ہوتا

سے اور آیئر کریمیہ ندکورہ میں بعن خاص ۔

الله تعالى كے اس ارشاد كابيان باوراس باب قُولِهِ وَلا تَنْفَعُ الشَّفَاعَتُ عِنْدَلا إِلَّا لِمَنْ الَّذِينَ لَهُ -حَتَّى إِذَا فُزِيَّعَ عُنُ قُلُولِهِ فَ کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگڑجس کیسلئے

تَكُانُوُ آمَادَاقَالَ رَبُّكُونَالُواالَحْقَ وَهُوَالْعَالِيُّ وه اذن فرمائے یہاں کے کہ جب الْكِيَسِيُوُ . وَلَوْيَقُلُ مَا ذَاخَلَقَ رَبُّكُو مِوَالًا

مَنْ دَااتُنِي يَشْفُعُ عِنْكَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهِ توایک دوسرےسے کتے ہیں تمہارے رکتے

ان کے دلوں کی تھا ہش دورفرا دی ماتی ہے كيافروا ياوه تحبتة بي جوفر ما ياحق فرما يا اورومي مح

كباكالنوحير نرهت القارى - د بلندمراتي والااررينهين فرماياكه تمهارت ربيج كيابيدا فرمايا اور الترتعالى ني فرمايا وه كون بي جواس كيهال سفارسة كرے ہے اس مے تمركے۔ اس باب سے امام بخاری کی غرض یہ سے کہ الٹرتعا کی کی صفعت کملام جو ہے جوازی ایدی قدیمہے ۔ اسٹری دات کے ساتھ قائم ہے۔ اس معنی کرکہ نہ عیل دا مے نغیروات ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کو آیئر کریمہ میں سے کوفرایا ما ذاقال دَیٹ کووا ور نیہی فرایا مَا ذَا خَلَقَ رَبُهُ و اورينهي فرما يكركيا يداكيا - اورول كلام بي بواسه -اس میں ر دہے معتزلہ خوارج مرجیہ جمید، نجار یہ کا۔ وہ تہتے ہیں کہ انترفعا کی کے منکلم ہونیکا مطلبہ يه ب كراس في اوح محفوظ بس كلام لكو ديا . اسس بارے میں میں قول اہل عق کا ہے کہ قرآن مخلوق ہیں اوروہ اللہ تعانی کا کلامہے۔ جو التُدتِعا لي كي ذات كي ساتھ والمُ ہے اس طرح كد نعين ذات ہے بنه غير ذاتٍ ندمنقسم بنو لا ہے ن متجری ہوما ہے۔ اور خلوق کے سی کلام کے مٹ بنہیں اور صوت و محن سے باک ہے ا دوسرا قول ندکوره فرتون کاہیے۔ اور تبیسرا قول کواس بارے بین توقف واجب ہے، لحكوق كها جائے نەغىرمخلوق. دوسراا فاده باب سے يه فرمايك انبيار ملائكه مومنين كى شفاعت حق سے . اوركفار ودعوى رتے ہیں کہ ہا رہے معبودان باطلہ اللہ کے یہا تنفیع ہوں گے یہ باطل ہے ۔ شفیا عن کاحق صرف انہیں اوگوں کو ہے جنیں اللہ تعالیٰ اون دے اورادن صرف انبیار کرام مومنین طاکد کے لئے ہے۔ تَسُرُونَ عُنَا بُنِ مَسْعُقُ دِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عُنْدَادُ أَنْكُلُّمُ بِيُّهُ مِالُوَجُي سَمِعَ آهُلُ السَّمُوبِ شَيْئًا فَإِذَ افِزَ عَنْ قُلُوكِ هِمُ وَسَ نتے ہیں جب ان کے داوں سے تھبرا ہث دور ہوجا تی ہے اور آواز بند ہوجاتی نَّذُ الْحُقِّ وَنَا دُولُمَا ذَاقَالَ رَبُّكُو ُ قَالُوا الْحُقِيُّ استعلیق کوبہتی نے اسار وصفات میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب الله تعالیٰ وی کے ساتھ کلام فرما تا ہے توآسمان والے سنتے ہیں۔ اورآسان پر چکنے

زهمالقاری ۵ كأفحالتوجيل رزنجر کھینینے کی وجہ سے جوآ واز بیدا ہوتی ہے ۔اس کے مثل آ واز ہوتی ہے ۔جس سے لوگ پیوش ہوجائتے ہیں، بیہوش پڑے رہتے ہیں یہاں کک گہجبریل علیہ اب ام ان کے ہاس تشریق لاتے ہیں تو ان کے دلوں سے کھبراہٹ دور ہوجاتی ہے تولوگ جبرتیل سے یو چھتے ہیں کرمتہا ہے رب سے کیافرایا وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے حق فرمایا توسب لوگ بیند آواز سے مجتے ہیں حق خق وَيُذِنُكُ كُرُعَنُ جَابِرِعُنْ عَبُلِ اللّهِ بُنِ أُنَيْسٍ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ حضرت عدالله بن انيس رصى الله تعالي عنه سے روايت ہے كدانهوں نے كهاكه بيس مے ني صلى الله قَالَ سِمِعَتُ النِّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَالُّهُ يَقُولُ يَحُشُرُ اللَّهُ الْعِيَادُ فَيُنَادِيهُو بدو ملم کوید فرماتے ہوئے سناکہ اللہ تعالی بندوں کوجع فرمائے گا دحشر کے دن) اور انھیں مدا دے گاجے دوروالے وُتِ يَسْمُعُهُمُنُ مَعْدُكُ كُلِيسُمُعُهُ مَنْ قَرْبَ أَنَا لَلِكُ إِنَا اللَّهُ يَانُ ہی سنیں گے جیسے قریب <u>والے سنیں گے</u> میں با دشاہ ہوں میں بدلہ دینے والا ہوں ۔ نولین میں ہے کہاسے حارث بن ابواسامہ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ السكے بعد حضرت امام بخاری نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ دبث ذكرفرمانى بع جوسور ه بحركى تفسيريل كرديي بي - حضرت ابو بريره سے روايت بے كنبى سلى التعليه وسلم نے فرما ياجب التّدتعا كي آسمان بين تسي چيز كاحكم فرما تاہيے۔ تو فرشتے اپنے بازوّل موہلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے تواضع کے طور پرجس سے ایسی آواز بیدا ہوتی ہے جیسے زیجیر چھنے بچھر ہم قری ہوجس کی آواز دور نک مھیل جائے۔جبان کے داوں سے کھرامبط دور ہوجاتی ہے تو وہ ایک دوسے رسے یو چیتے ہیں تہادے رب سے کیا فرمایا وہ کہتے ہیں کرحق فرمایا ۔اوروہ بلند عظمت والاہے. اس سب کا عاصل یهٔ کلاکه قرآن و حدیث کے ارشا دات کی روشنی میں الله تعالیٰ کی طرفول کا سنا ذیابت ہے جواس کی دلیل ہے کا اللہ تعالیٰ کلام فرما آہے تکا ہے۔ اوراس کامطلب ینہیں کہ لوح محفوظ میں کلام بدا فرما آہے۔ دلوں پر جو گفبراہٹ طاری ہوتی ہے وہ الله تعالیٰ کے کلام کی عظمت کی ہیبت کی وجہدے اور آواز فرستوں کے بازوں کے بھر پھڑانے کی وجہسے ہوتی۔ ىكا**ت** تۇلەۋائزلە بىيلە ۋ الشرتعالى كاس ارشادكابيان إللاتعالى الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ف اسے نازل فرمایا اپنے علم سے فیزشتے کواہ ہیں۔

، یوں سے باری کا اس باب سے بھی مقصور بھی ہے کہ الندع وجل کی صفت کلام ہے جوبا کی دونوں امام بخاری کا اس باب سے بھی مقصور بھی ہے کہ الندع وجل کی صفت کلام ہے جوبا کی دونوں آیتوں سے نابت ہے بہلی نیت میں کلام الندھ اوحت کے ساتھ ہے دوسری آیت میں وقول نصل مرکورے ۔ اور ول کلام ہی ہے ۔

| مِعْتُ عَبُلُ الرَّحْرِلُ بِنَ أَبِي عَرِيْ الْسَمِعْتُ عَالَ سَمِعْتُ        | حَل يُثِ اللهِ |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ضرت الو ہریرہ رصی اللہ تعالی عدے مما یس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سا | 7474.          |

كتافي التوجيد أِبَا هُرُ نُكِ لَا رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَى عَنْهُ قَالَ سِمِعْتُ النِّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ، بندے نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا۔ پھر کہا ا۔ مُ أَنَّ عَبُلُ الْصَابِ دُنُبُ اوَرُبِيمَاقًا لَ أَذُنْبُ دُنْبًا فَقَالَ رَبِ إِذُنْبُ تواس کے ۔ ب نے فرمایا کیسامیرا بندہ یہ جانگہے کہ اس کا کوئی رب ہے جوگناہ معان کرتاہے بَيْمَا قَالَ أَصَبُتُ فَاغْفِرُهُ فَقَالَ رَبُّكُ أَعَلِم عَيْرِي مَنْ أَنَّ لَهُ رُبًّا يَغْفِر ءَعَبُ بِي أَنَّ لَهُ دَبًّا يَغْفِرُ النَّانَبُ وَيَاخُنُ بِهِ عَفَرٌ بِي لِعَدُ ُصَبُتُ الْوُقَالَ اَذُ نَبُتُ الْحَرَى الْعُفِرُ لَهُ لِي فَقَالَ الْعَلِمُ عَبُي يَ انَّ لَهُ رَبًّا کا کو ٹئ رب ہے جو گئناہ معان کرتا ہے یا اس يَغَفِمُ النَّاننُ وَيَاخُنُ لُا بِهِ غَفَرُتُ لِعَبُدِى ثَلَاثًا مِهِ ن اینے بندے کو بخش دیا۔ تین بار عدة القارى مين جومنن دياب اس كاخيرين يدب " فَلْيُعْلُ مَا شِياءً" اور فتح الباري يس عى مع اس مديث سينابت مواكد بنده بار باربهي كناه كرك اور تور کرے تومعانی کی ایر ہے مُا بُكُلام الرِّبِ يَوْمُ الْفِيلَةِ مَعَ قامت کے دن الله تعالی کا کلام انبیا، الْأَنْبِيَاءَ وَغَيُرُهِمَ مِالا علیہمات لام کے ساتھ اور ان کے علاوہ سے ه ملى : توبد فان ، على اليوم والليلد .

نره شما القياري، ٥

## اس باب سے بھی مقصود معتزلہ خوارج جمیہ وغیرہ کار دہے۔ اوریہ نابت کرناہے کہ کلام ٔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے

توضيح

ا خیرکے جملے کا مطلب یہ ہے کہ رسول السطی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بھی کو دوسرے سے ملاکراشارہ فرمایا کہ اتنامی ایمان ۔ تشريخ ۱۳۸

یہ حدیث مہم ہے اس میں حرف یہ ہے کہ میں عرض کروں گا کوان کو بھی جنت میں وافل فرما۔
اوروہ لوگ جنت میں داخل کئے جائیں گے۔ مگر اس کے بدر حضرت انس رضی الترفعالی عنہ ہی سے
شفاعت کی جو طویل جدیث مروی ہے اس میں یفصیل ہے یہ اس کے بعدوہ اگرمیرے پاس آئیں
اون طے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت میرے دل میں حرکے ایسے صیغے القارفر مائے گا جواس وقت
مجھے معلوم نہیں۔ میں ان صیغوں کے ساتھ اللہ کی حرکروں گا۔ اور اس کے لئے بحدہ کروں گا تو مجھ سے مجاجات گا۔ اور اس کے لئے بحدہ کروں گا تو مجھ سے
مجھاجات گا۔ اور شفاعت کرو، تہماری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اس
دیا جائے گا۔ اور شفاعت کرو، تہماری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اس
دیا جائے گا۔ اور شفاعت کرو، تہماری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اس
دیا جائے گا۔ اور شفاعت کرو، تہماری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اور
دیا جائے گا۔ اور شفاعت کرو، تہماری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اور
دیا جائے گا۔ اور شفاعت کرو، تہماری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اور
دیا جائے گا۔ اور شفاعت کرو، تہماری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا، اور میں جو سے برابرایان ہے میں جائوں گا اور ایسا کروں گا۔ مجھردوبارہ در بار میں حاضہ ہوں گا اور میں جو سے سابق آئی میا مدے ساتھ حمد کروں گا اور میں کروں گا۔ محمد میا جائے گا مثال س

کے جو بہلے گزرچکا۔ بھر بھے سے کہا جائے گا جا اُواور جہنم سے اس کو کالوجس کے دل میں ذرہ یا رائی کے برابر ایمان ہے میں جا اُول گا ایسا ہی کروں گا۔ پھر بارگاہ میں حا خر ہوں گا اور حسب سابق اُن فی الدکے ساتھ حد کروں گا اور سیدہ کروں گا بھر بھے سے دہی فرمایا جائیگا جو اوپر ندکور ہو ا بھر بھے سے فرمایا جائیگا جو اوپر ندکور ہو ا بھر بھے اس کو نکالو۔
میں جا اُول گا اور ایسا ہی کروں گا ۔ انہر میں ہے پھر ہم لوگ و باں سے نکل کراپنے ساتھ ہوں کے میں جا اُول گا اور ایسا ہی کروں گا ۔ انہوں نے یہا اوملیف کے گھر میں چھے ہوئے تھے ہیم ساتھ حفرت میں بھے ہوئے تھے ہیم کے ان سے حضرت انس کی حدیث بیان گی۔ انہوں نے یہ اصافہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے حضرت انس کی حدیث بیان گی۔ انہوں نے یہا اور میں جو حق کروں گا ہو ہی کروں گا ہو جہنم سے نکالوں جھوں نے لاالا الااللہ کہا ہے۔
انٹر تعالیٰ فرمائے گا میری عورت اور حبلال اور کہرائی اور عظمت کی قسم ہے کہ میں جہنم سے ان لوگوں کو نکالوں گا جہوں نے لاالا الااللہ کہا۔

به حدیث یوری تفصیل سے باب الشفاعت میں گزدیکی ہے۔ ہم سے اس کا ترجمہ اس لیے یہاں تھوایا ہے کہ حضرت انس کی ہیلی والی حدیث میں جوابہا مرتھا وہ دلور ہو جائے۔ کہ نیکا خاوی سے مرا دیہ ہے کمر مجھے جہنم سے نکالنے کاا ختیا ر دیا جائے گا'، اواریس ان لوگوں کو جہنم سے زکالوں گ یہاں اس حدیث کی ابتدایں یہ ہے کہ مبدین ہلال عنزی نے کہا کہ بصرہ کے ہم کھے لاک اکٹھ ئے اور حضرت انس بن مالک مٹے ہاس مگئے اور ہمارے ساتھ نابت بھی گئے انکوان سے ہما شفاعت کو پوچیں ہم جب حضرت انس شے یہاں گئے تو وہ اپنے محل میں تھے اور چانشت کی نماز بڑھ تھے ہم ان سے اجازت کے کواندر گئے وہ اپنے بچھونے پڑ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے نابت . کہ ان سے مہلے مدیث شفاعت کو پوھیں تو ثابت نے کہا آے ابو تمزہ یہ آپ کے بھرہ کے بھائی ب کے پاس آئے ہیں کہ آپ سے حدیث شفاعت کو پوھیں۔ اس پر صفرت انس نے پوری حدیث مھریہ لوگ خفیرت امام صن بھری کے یہاں گئے اور ان کے سامنے یہ حذیث بیان نے ہیں ک بیان کیا تو صرح لسن بصری نے فرمایا اور کھے ج ہم نے کہااس سے زیادہ يك خكرانهوب في كهاكة حفرت انش في أج سيبس سال يها بھے سے یہ حدیث بیان کی تقی راور کچھ زیادہ بیان کی تھی <sub>ک</sub>یس نہیں جانتا کہ اب وہ مجول گئے یا آس لئے پوری حدیث نہیں بیان کی کہ لوگ شفاعت پر بھروسہ کر کے عمل جھوڑ بیٹھیں گئے۔ توہم نے ان سے عِصْ کِیاکہ آپ پوری حدیث بیان فرما ذیجئے تو وہ ہنسے اور فرمایا نسان عجلت پندید کیا گیا ہے السكے بعدا نهوں نے يہ بيا ت كياكم حصور صلى الترعليه وسلم نے قرآما ياكد ميں چوتھى بار بار كا واقد س

یں حاضر ہوں گا۔ رالی آخرالحدیث)

َ**بَابُ دِكُر**ِ اللهِ بِالْأَمُرُوَ ذِكُرِ البِّبَادِ بِالْـ ثُنَّ عَاءِ وَالتَّضَـ رُّعِ وَالرِّسَالُةِ

وَٱلْإِبُّلَاغَ لِقَولِهِ تَعَالَىٰ اُدُنِّكُوُوُنِيُ ٱذُكُو كُوكُو \_\_ وَاتُلُ عَلِيْهِمُ نَبَانُوُجٍ

كَبُرُّ عَلَيْ كُوْمَقًا فِي وَلَيْ ذَكِيرِيُ بِايْتِ اللهِ فعَكِي اللهِ تَوَكَّلَتُ

بِ يَبِ اللَّهِ وَحَلَى اللَّهِ لَوَكَ اللَّهِ وَكَاءً كُوْ فَ أَخُهِ مُعُوا الْمُرَكُمُ وَشُركاءً كُوْ شُمَّ لَا يَكِنُ الْمُركِمُ عَلَيْكُمُ عَنْمَةً إلى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسُلِيلِينَ عُنَّةً عَنْمَةً إلى قَوْلِهِ مِنَ الْمُسُلِيلِينَ عُنَّةً

غَهُمُّ وَضِيْقُ صِلِمًا

اس بات کابیان که الله تعالی کے بندوں کے یا دکرنے کا مطلب یہ ہو باہے کہ وہ اسے تم دیا ہے اور بندوں کے الله تعالی کویا دکرنے کا مطلب یہ ہو باہے کہ وہ اسے تم دیا ہے ہوتا ہے کہ بندوں کی بارگاہ یس عابری کریں اس کے احکام کوبندوں تک ہوا یا ہے یا دیا ہو الله تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ فرمایا مجھے یا د کرویس تم کویا دکروں گا ۔ اور فریا ۔ ان کے سامنے نوح کی جر لاوت فریا نے جب کوانہوں نے ابندی وم سے کہا۔ اس میری وہ ما گرمیراقیم اور الله کی آبیوں کویا دد لانا تم پر بھاری ہے تو یس نے ابندیر آبیوں کویا دد لانا تم پر بھاری ہے تو یس نے ابندیر بھروسہ کرلیا تم اور تھا رہے شرکا رج مے کر چکے ہو کر د

نہ مانو تو میں تم سے کوئی اجزنہیں مانگتا بمیراا خراسگرپر ہے اور مجھے تک دیا گیا ہے کہ میں مسلمان رہوں۔ عُمَّةُ اور عُمِیکے معنی تنگی کے ہیں۔ امام بخاری اس باب سے یہا فیا دہ کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تصرِ تک ہے۔

ترکزر واور مجھے ہلتِ نہ دو\_ اِب اگریم میری

کیسٹ کی انٹرغزوجل نے فرمایا مجھے یا دکرو میں تم کو یا دگروں گا۔ تویاد ترانے سے کیا مراد ہے ا مام بخاری فرماتے ہیں کہ انٹر تعالیٰ سے یا دکر سے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اپنی عباد کے ماریع کے سام کا میں میں فرشتہ سر پھی وہ سرس ہیاں میں میں مرحمت نازل کو وہ میں میاد

ا ورطاعتٰ کا حکم دیتا ہے آور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ہمارے بندوں پہرحمت 'نازل کرواور نبدوں کے یا د کرنے کامطلب پہ ہموتا ہے کہ وہ اللہ عن وجل سے دعا انگیں اوراس کی بارگاہ میں تضرع اور عاجری کریں اس کے احکام کو بندوں نگ ہنچا ہیں جیسا کہ حضورا قدیں ملی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا حضرت نوح علیا لسلام نے اپنی قوم سے جو کچھ فر ایا تھا وہ لوگوں کو تباتیں \_\_\_\_\_ آیت میں گئے کا نفظ آیا تھا۔

وَ لَمُنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ وَهُ وَوَلَ وَمُولِ وَمُنْ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَمُ اللّٰ اس کے معنی بتایا کہ نگی کے ہیں۔ معرب استقال مُجَاهِلُ اُقْصُولُ اِلنَّ مَافِئُ اَنْفُسِ کُورُیقَالُ اُفُنُدُی فَاقْضِ

ی ن منجا ہے کہ افضواری ماری انفسی کو بھاں اسری کا صوب امام مجاہدنے فرمایا کہ حضرت نوح علیال لام نے اپنی قوم سے جو فرمایا تھے

14

زچت القاری ۵ كتاب التوجيد تُحوَّا قَصْوالِ لَهُ اس مراديه م كرتم ف لينه ي مين جو كوهان يه م مجف نقصان بيجاني اور ضرر مبنيا في كاجوارا ده كرايام وه كركزرو \_\_\_ أفرق أقض بدامام مجابركا قول مع كرنهيل س يس منتراح كوكلم ب \_\_ مراديب جياؤمت تم كوبو كوكرناب كركزرو-وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَإِنَ آحَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَ لَهِ اور امام محاہد نے مجما اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پنا ہ مانتے کوئی آپ سے پاس نْسَانُ يَاتِيهِ فَيُسَتَرِمَعُ مَا يَقَوُّ لُ وَمَا أُنْزِلَ عَلِيهِ فَهُوَّا مِنْ حَتَّى يَا اور آپءِ فرمات بن اورجوآپ پر آنارائك وه بنورت توره اين والاي بهار مُنْهَعُ كُلاَهُمُ اللَّهِ حِتَّى بِيُلِعُ مَا هُنَهُ حَلَيْثُ جَاءَ النَّبُ الْعَظِيمُ - الْقُرْانُ س آئے اور اسٹرے کلام کو سنے \_\_\_ بہاں یک کمہ اچنے امن کی جگہ مہنے جائے صَوَابًا - حَقًّا فِي الرُّنْيَا وَعَمِلَ بِهِ یعنی جاں سے آیا تھا۔ اور نیاعظیم قرآن ہے جودنیا میں حق اور معان عل ہے۔ سوره توبه مین سسرما ماگیا۔ ا ورام محبوب آرکونیٔ مشرک تم سے بناہ وَإِنُ أَحَلُ مِن الْمُشْرِكِينَ اسْتَعَادَكَ فَأَجِوْهُ حَتَى يَسْمَعُ كُلُومُ اللهِ ثُو ٱلْكِنْدُ اللهِ الْكَاتُواتِ بِنَا ه دُونِ داللهُ تَعالَىٰ كَاكُلامُ فَيَعْ اسے اس نے امن کی جگہ ہنحا دو۔ مَا مُنُهُ ﴿ آیت الآپ،) امام بخاری علیہ ارحمہ نے امام مجاہد سے اس آیئہ کریمہ کی تفسیر قل فرا بی جوظا ہرہے اس آیت کے ذکر سے ا مام بخاری کامقصودیہ ہے کہ انہوں نے جو یہ فرمایا کہ بندوں کے اللہ کے ذکر کینے كأمطلب يديء كدبندك التدك احكام كو دومرون يك ببنجائيں وَهُ سَبِ انسان كوءا مهے حتى ك شرکین کوتھی نغینی مشرکین یک بھی الله تالیا کی کے احکام پہنیا نا ضرور می ہے۔ الله تعالیٰ کے ان ارشا دات کا بیان ۔ تواللہ كِاكِ قُول اللهِ فَلاتَجْعَلُواللهِ وَانْدُادًا تعا بی کے لئے شرکی نہ نباؤ۔۔۔ اور فرمایاتماہتا وَّقُولِهِ وَجُعُمُ لُوِّنَ لَهُ آنُدُادًا - ذَا اللَّ کے لئے شرکا بھہراتے ہو۔ حالانکہ وہ تمام عالم کا آ رَبُ الْعُلِينَ وَقُولِهِ وَالتَّذِينَ كَايَنُ عُونَ والا ہے ۔۔۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے اللہ کے ساتھ کسی اور میود کومت پوجو۔ اور آپ کی جا مَعُ اللهِ إِللَّهُ آخرُ . وُلَقُدُ أُوكِي إِلَيْكُ وَ إِنَّ النَّذِي يُنَ مِنْ قَبُلِكَ لَئِنْ ٱشْرَكْتُ

اوراً بسے پہلے والوں کی جانب پہوی کی گئے ہے کہ

بفرض محال اگرمتم شرک کرو گئے تو تمہا راعل رائیگا<sup>ں</sup>

ہوجائے گاا ورتم نقصان اٹھانے والوں ہیں سے

ہوجاو کے بلکہ صرف اللہ کی عبادت کروا ورشکر

لَيَحْبُظُنَ عَمَلُكُ وَلَتَكُونُنَ مِنَ الْخُلِيرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنُ مِنَّ النَّاكِدِينًا

1171

كرنے والوں میں سے رہو۔ امام بخاری اسس باب سے اوراس باب میں ذکر کی ہوئی آیتوں سے

ا فادہ کرنا چاہتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خالت نہیں ملکہ بندوں کے افعال کابھی خالق اللُّه عزوحل ہے سوائے اس کے کسی چیز کا گوٹی خالق نہیں۔ اللّٰہ عزوجل کے علاوہ کسی کوخالق

ماننااس کانٹر کی بھہرانا ہے اور اللہ تعالیٰ شرکیب سے منزہ ہے ہاں بندے اپنے انعال کے كاسب ہيں يعنی بندے مجبور خص بھی نہیں جیسا كہ جبر رہے جمیہ تھتے ہیں اور اپنے افعال تعمی خواہی بھی نہیں

جیساکہ معتزلہ کہتے ایں ۔ حق یہ ہے کہ معاملہ جبروقدر کے درمیان مے جس کو یوں سمھنے کہ ایک تھے تھے سے بذریعہ زینہ نیجے اترا۔ اور ایک فض کریڑا پہلے کے بیجے آنے میں اس کے کسب وارا دے کا دخل

ہے اور دوسے معے نیجے آنے میں نہ اس کے ارا دے کو دخل ہے اور نہ اس کے کسب کو بندوں سے جوافعال صادر ہوئتے ہیں اس کی مثال سے شخص کی ہے کہ بندے اپنے ارا دے اور کسسے

افعال کرتے ہیں میگرسب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ نیس اللہ اس کوندید بھی مجاجا تا ہے " بد" کسی شی کی اسی نظیر کو کہتے ہیں جو اس سے معالل

يبن اس سے معارضه كرسكے . يا جواس كى دات ميں شركي ہو۔" هنك " اس چيز كو كہتے ہيں جو كسي جيز

میں کسی کا شریب ہوا گرچہ اس کے اوصاف میں کسی وصف میں شریب ہو۔مثل عام ہے اورندخاص .

مُرُو مَا نُوعِمُنُ أَكُنْرُهُمُ بِإِللَّهِ إِلَّا وَهُمُ لُنَّ اللَّهُ وَنَذَا لِكَ إِيمُ الْهُكُرُوهُ مُو يُعِبُ لُ وَنَ عَيْرَا لَا پیداکیا تو کمیں کے اللہ نے ریران کا ایمان ہے اسکے با وجو دوہ اللہ کے غیر کو یو جتے ہیں یران کا شرک ہے . سَ فِي خُلِّتِ أَنْعَالِ الْغِبَادِ وَ إِكْتِسَا بِهِمُ بِقُوْلِهِ تِعَالَىٰ وَخُلَقَ وروہ جوز کر کیا گیا ہے بندوں سے انعال کے خلق اور اسس کے اکتباب میں۔ اللہ تعالی کے ارشار 30

## كُلُّ شَكُم وَقَلَّ رَهُ تَعَدُدِيْ

) و جهسے کوفرمایا اوراس نے ہرحیب زکو پیدا فرمایا اور کھیک اندا زے سے رکھا۔

یہ باب کا دوسرا جزر ہے اور معطوف ہے قول الله بریعنی اس باب کابیان کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ ہے اور بندوں کا کسب ہے۔ ہرچیز کا خالق اللہ ہے یہصبرت ارت دقرآن کریم میں موجود ہے اورشنی میں بندوں کے افعال بھی د اخل ہیں اوراس سے واضح وہ اربٹ دہے كه فرمايا وَاللَّهُ حَلَقَكُو وَمَا تَعْمَلُونَ - اورالله نے تم كوبھى بيداكيا ا ورتمها رے عل کو بھی ۔

وَقَالَ مُحَاهِمُ مَا تَنَزَّلُ الْمَائِكَةُ إِلاَّ بِالْحِقِّ بِالرَّسَالَةِ وَالْعَانَ ابِ

تُنْجُنَّالُ مِين دوقراًت ہے تارکے ساتھ وا حدموُنث غائب کا صیغہ۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے اللہ کے بینیام کو اور غداب کوا ّ مار تے ہیں یہ ان کاکِ

ہوائس سے نابت ہواکہ بندے انے افعال کے کا سب ہیں۔ اور دوسری قرارت سے ننزل جمع متکام کاصیغه اس قرارت پرلانه که منصوب ہے اب مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قربا ہاہے کہ ہم فرمنتوں کو پیغام دے کریا عذاب کاحکم دے کرا تاریحے ہیں۔ یہ طلق ہوااس سے نابت ہوا کہ بندُوں کے افعال کا خالق اللہ ہے۔

لِيَسْئُلَ الصَّادِقِينَ الْمُبْلِغِينَ الْمُؤِّدِينَ مِنَ الرَّسُلِ تاكد الشريبحوس ان كے صدق كے بارے يس سوال كرے يين ان ترينيام بيني نے والے رسولوں سے۔

يهي امام مجا بدكا تول ہے جبيساكة سيطى نے بيان كيا۔

و اِتَالَ كَافِظِينَ عِنْكَ نَا \_ بيشكم مفاظت رنبوك بس اين صفور مرشرت ہے۔ یہ بھی امام مجاہر کا قول ہے۔

والآنيئ جَاءَ بِالْصِّلُ قِي بِالْقُرُانِ وَصَلَّ قَ بِالْمُوْمُ ا ور وہ جو پی ائی لے کرآیا یعنی قرآن کو اور اسس کی تصدیق کی بینی مومن قیامت وُّلُ يُوْمُ الْقِبْهَ مِنْ الْآنِي كُاعُظَيْنِي عَلْكُ بِمَا فِيهِ

ے دن کے گایہ وہ ہے جو تونے مجھ عطا فرایا تھا۔ اس من جو ندکورتھا اس پر میں نے عل کیا۔



## عَلَيْهِ سَلَمُ قَالَ قَالَ اللهُ أَنَا هُعَ عَبَلِي مَا ذُكُرُ فِي وَتَحَرَّكُ فِي مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ أَنَا هُعُ عَبَلِي مَا ذُكُرُ فِي وَتَحَرَّكُ فِي مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

بنى لى الدّتها لى عليه ولم كے اس ارشاد كا بيان ايك فض وہ ہے جسے الله نے قرآن ديا جو اس بررات دن قائم رہاہے۔ اور ايك فض وہ ہے جو كہا ہے اگر مجھ اس كے شل ديا جائے جواس كو ديا گيا دياں بھى ويسا ، ہى كرتا۔ الله تعالىٰ ك بيان فرمايا اس فض كاكت ب الله كے ساتھ قيام اوراس كافعل ہے اور فرمايا اس كى نشانيوں بيں اوراس كافعل ہے اور فرمايا اس كى نشانيوں بيں اور زبان كا اختلاف ہے اور الله عزوجل اور زبان كا اختلاف ہے اور الله عزوجل نے فرمايا بي كرو اكر كاميا بي مصل كرو۔ كَا فِي قُولِ النِّيَّ صِّنَى اللَّهُ تَدَا لَا عَكِيْرِ وَسَلَمُ رَجُلُ اعْطَاءُ اللَّهُ قُرُانًا وَهُوكَ يَقُولُ الْ بِهِ النَّاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَرَجُلُ يَقُولُ لَوْ الْوَتِيثُ مِثْلُ مَا اُوتِي هَانَا فَعَلَثُ كُمَا يَفْعُلُ وَبَيْنَ اللَّهُ إِنَّ قِيَامُهُ بِالْكِتْبِ هُوفِهُ لَمُ وَقَالَ وَمِنَ أَيْتِهِ حَلَى السَّلَوْتِ وَقَالَ وَمِنَ أَيْتِهِ حَلَى السَّلَوْتِ و وَقَالَ وَمِنْ أَيْتِهِ حَلَى السَّلَوْتِ وَلَا الْمُؤْرِقُ السَّلَوْتِ و وَقَالَ وَانْعَلِ الْحَيْرُ لَعَلَى مُو الْمُؤْلِ الْحَارُ الْمَالَمُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَيْرُ لَعَلَى مُو الْمُؤْلِ الْحَيْرِ لَعَلَى مُو الْمُؤْلِ الْحَيْرِ لَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَيْرِ لَعَلَى مُو الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَيْرُ لَعَلَى مُو الْمُؤْلِ الْحَيْرِ لَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَيْرِ لَعَلَى مُو الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَيْرِ لَعَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْحَيْرِ لَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلِ الْمِؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُولُ الْمُؤْلِقِيلُ الْمُلْمُؤُلِي الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْ

والمال

کے اس باب سے مقصو دیہ بتانا ہے کہ ہر چیز کا فاتق اللہ تعالیٰ ہے بندوں کے بھی افعال کے اللہ اللہ کا اللہ کا الل کا خالق اللہ ہی ہے اس کے باوجو دبندوں کے افعال کی نسبت بندوں کی طرف کرنا بھے دیا ہے ۔ دیکی دیمان و بدن

ہے کیونکہ وہ کاسٹ ہیں ۔ کیا، عن ویشاں کی سا

بَاْ بُ قُولِ اللهِ يَاايَهُا الرَّسُولُ بَلِغُ مَّا اُنُولِ اللَّهُ كَا مِنُ دَّتِكَ وَإِنُ كَمُ تَفْعُلُ وَمَا بَلَعُنْتَ دِسَالَتَ كُ

1177

الله تعالیٰ کے اس ارتشاد کا بیان اے رسول جوتھارے رب کی طرف سے آپ پرا آبار اگیا گسے پہنچا دواور اگرایسانہیں کیا تو آپ نے اس کے پنیم کونہیں بہنچایا۔

| قَالَ النُّهُمِى يُ مِنَ اللَّهِ أَكِرَ سَالَةُ وَعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى     | وث                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ا مام زہری سے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیٹام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعلیمہ کے ا | ~ ~ 4               |
| سَلَّمُ الْبُكُاغُ وَعَلَيْنَا التَّسُلِيمُ                                         | اللهُ عَلِيْرُولِهُ |
| ورہم براسس کا ما ننا واجب ہے۔                                                       |                     |

ارسال کے لئے بین چیزیں ضروری ہیں۔ مُرسِل مُرسَل اید۔ اور رسول ۔ امام زہری نے بینوں کی نشریح کی برکہ اللہ تعالیٰ مُرسِل ہے اور رسول پنجانے والے

الوقع

كتابالتوحي رهسما القياري- ه ا بیں اور بندے مرسک الیہ جن پراس کا ماننا قبول کرناوا جب ہے۔ وَقَالَ لِيُعَلِّمُ أَنْ قُلُ ابْلُغُوْ إِرِسْلَاتِ رَبِّهِمْ وَقَالَ ابْلِّغُكُمْ رِسْلَتِ رَبِيٌّ ورالله تعالیٰ نے فرمایا تاکہ جان لے کراہوں نے اپنے رب کے پنیا اکراللہ تعالیٰ نے فرایا میں تم کو اپنے رہے پیغات وَقَالَ مَعْمَنُ ذَالِكَ الْكِتَابُ هَٰنَ الْقَرْ الْ هُكُ لَكَ عَالَ الْقَرْ الْ هُكُ لَكً ا ور معرب حما الله الكتاب يعني يه قرآن بيان اور دلالت ب بيسا الله تعالى كا تُتَقِينَ بَيَانٌ وَدَارَ لَنُ كَقُولِهِ تَعَالىٰ دَالِكُمُ كُمُ اللهِ هَانَ الْحُكُمُ اللهِ مَثِيرِتُ ﴿ بِتَالِيهِ بِ كَهُ ذَالِكَ الرَّحِيدِيدِ كَے لِيَ بِهِ اللهِ هُذَكِمِ مِسْنَي مِن ركي ك ب- جيس ذالكُوْحُكُوْالله -فيركشك تلك النت الله يعنى هانه اعلام القران ، محمعن شك بعني يشك كى جگزيس تكك آيات الله سعماديد به قرآن كى نشانيا ن بين -یہاں بھی ہی افادہ فرمایاکہ تبلا کی وضع بعید کے لئے ہے لیکن مرا دقریب ہے تعنی ھاناہ۔ وَمِثُلُو كُنَّ إِذَا كُنُنَّا مُنْ الْفُلَّاكِ وَجَرَيْنَ بِهِمُ يَعِنَى لَكُورُ وراس سے مثل یہ آیت ہے بہاں تک محدجب کم محشیوں میں سوار ہوتے ہوا ور وہ کم کونے کر جلتی ہیں معنی زالک کا هازا کے معنی میں ہونا اور تلک کا هذه کے معنی میں ہونا ایسے ہی بے جیسے آیت مذکورہ میں جَرِین رهِم میں سیھم "بہم کے معن میں ہے -الترتعاني كياس ارشاد كابيان فرا دوتورآ كام قول الله تعالى قل فاتفا بالتوزة لاوًاوراسة لاوت كرو الرَّم سيح مور اورتبي لل فَاتُلُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صُلِيَةٍ إِنْ وَقُولُ النَّبِيُّ ۗ الشرهليد وسلم كياس ارشا دكابيان تورات والوك صَلِيَّ اللَّهُ عَلَيْتِ مِا وَسَلَّوا مُعْطِي آهْبُ التَّوْنَةِ التَّوْنَةُ فَ عَلَوُا بِهَا وَأُعُطِى كُوتُوراًت دَى كُنُ تُوانِهُوں نے اَسْ يُمُلِكِيا \_\_ اَ هِ ـُ لُ اَكُوْ نُجِيْلِ أَكُوْ نُجِيْلُ فَعِدَ لُوَ الْحَالِ الْجَيْلِ وَالوں كُوانِجِيلِ دَى تَى تُوانِهوں نے اس

برعل کیا\_\_اورتم کو قرآن دیا گیالم نے اس پر \_\_عمل کیا۔ أُوتِيْتُمُ الْقُرُانَ فَعَمِلَتُمُ بِهِ مِماا باب میں ندکورہ آیئہ کریمیرکا شان نزول یہ ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضالیم تعالی عنها نے فرمایا کہ حضرت اسرائیل ربیقوب ) علیہ انسلام کوعرق النسای شکایت ہوگئی جس سے انہیں سندید تکلیف ہوئی سات کے رہ کراہتے تھے۔ تو انہوں نے منت مانی محد اگرالنّد تعالیٰ مجھے اس سے شفا دے گا تو بن اوٹوں کا گوشت اور دودھ نہیں استعمال کروں گا. بهودنے حفورصلی النرعلیہ وسلم سے کہا کہ اونٹ کا گؤسٹنٹ اور دو دھے نورات بیں ہم برحرام کی کیا ہے اس بریہ آئیر کریمہ نا زل ہوئی اوران سے یہ کہا گیا۔ کہ تورات لاؤاوراسے پڑھواور دکھاؤ اس میں کہاں ہے۔ تورات میں تویہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیال الم نے توراث مازل مونے عبهلے اسے اپنے اور حرام فرمالیاتھا۔ اسٹ سے یہ کہاں نابت ہوتا ہے کہ بوری امت پر رام به - اور خدیث کامقصدیه ہے کہ لاوت سے غرض اس پرایان لانا ہے اوراس پرل

عُلِه- قَالَ ٱبْوُعَبُلِ اللَّهِ يُتَّلِّى يُقُرُّ أَحُسُ التِّلاَوَةِ حُسُنُ الْقِرَ إِنَّ لِلْقَرْ إِن

ورا بوعداللدام بخاری مے مجانین اس کو اچی طرح پڑھا جائے ۔ قِرآن کو عمد گی کے ساتھ برطھا جائے۔ ا تباع کے ہیں یہ اتباع تبھی ی<del>ر صفے سے ہو تی ہے ت</del>بھی اس

کے اوا مرا ورنوا ہی کی یابندی سے ہوتی ہے حقیقیٰ عنیٰ کے اعتبار سے لاوت قرائت ر اوامراورون کی در استی استی استی است اور مرافوت قرات نین می استی استی است اور استان اور استان اور استان استان اور استان اور استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان استان

الفيس لوگوں كو ملتاہے جو قرآن پرايان لے آيتے اوركما حقداس كووبى لوگ أتصابية بي جونتين

ر کھتے اس استرتعالیٰ کے اس ارشاد کی وجسے ان لوگوں کی مثل جھول نے تورات کو اٹھا مامیر

اسے نہیں اٹھایا اس گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجه لادے ہوئے ہے اس قوم کی مشال

امَنَ بِالْفُرُ انِ - وَكَا يَحْمِكُ لِحَقَّمِ إِلَّا الْمُؤْمِنُ لِقَوْلِهُ تَعَانَىٰ مَثَلُ السَّنِ بُن مُجِتُوا التَّوْلَةُ ثُمُّ رُبِحُ لُوُهَا كَنْشَلِ الْجُيَارِيِّ جُمِ لُلُ ٱسْفَارًا \_ بِكُنْنَ مَثُلُ الْقُوْمِ أَتُ نِينَ كُنَّ بُوْ إِ بِاللِّبِ

انتلى والله كايكابى القوم الظالمين

زهستالقادی-۵ كتياث التوجيل جنہوں نے اللہ کی آبتوں کو عشلا یا بری ہے ۔ اواللہ تعالى ظالم قوم كو ہدایت نہیں دیتاً۔ ارشادے كا يُسَيُّهُ وَاللَّا المُطَهَّرُونَ لِيهِ بِسَ جِلُوتِ مَكْرِيالَ لوگ و امام بجاري فرملت بن كأس آيت بن مُطلقًا و فن سے مراد قرآن پرايان لانے والے بي اورس سے مراداس سے روحاتیٰ لذت عامل کرنااورا س سے نفع اٹھا اُہے۔ اور جولوگ قرآن پرایان نہیں لا ان کی شال گدھے کی ہے جو کتابوں کولا دے رہا ہے اسے کھے تیہ نہیں کہ میری بیٹھ پر کیاہے اِس اسے کوئی تفع نہیں متبا وَسَمَى النِّيجُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ٱلْإِسْلَامَ اور نبصلی الشرعلیه وسلمنے اسلام وایمان اور نما زكوعل كها وَالْاِرْمُكَانَ وَالصَّلَّوٰ لَهُ عَمُلُا عل کا اطلاق صرف جوارح کے فعل پزہیں ہوتانعلِ فعلب پڑھی ہوتاہے۔ ایمان فعل فلتِ ہ اسلام سے عام طور برمراد تسلیم وانقیا دہے۔ بہ ظاہر اِ فعال کے دربعہ ہوتا ہے۔ اسس اعتبارسے اسلام کا اِطلاق جوارح سے افعال پربھی ہوتاہے۔ بتصلى الله تعالى عليه وسلم كالبغي رب كاذكر كام ذِكْرُ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوْ وَمِ وَاينتِهِ عَنُ رَبِّهِ 1170 کرنا اوراس سے روای*ت کر*نا۔ عَنْ قَتَادَةً عَنُ ٱلسِّعَنِ النِبِّي صَلِيَّ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّحُ يُرُدِيْهِ حضرت انس رضی الله تعالی عذبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں ک عُنُ رَبِّهِ قَالَ إِذَا تَقُرَّبُ الْعُبُكُ إِنَّ شِبْرًا تَقَرَّبُكُ إِلَيْكِودِ دَاعًا وَإِذَا تَقَرَّمُ ، وتعالیٰنے فرمایا ۔ جب بندہ میری طر*ن ایک* بالشت قریب ہوتاہے تومیں اس<u>سے ایک اِتھ قریب</u> لَى ذِرَاعًا تَقَرَّ بُكُ مِنْهُ بَاعًا وَإِذَا أَتَانِي مَشْياً ٱنَّيُ ثُنَّهُ هُرُولَةً اتوا ہوں۔ اورجب محصہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تویں تو دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کی مقدارا سسے قریب ہوتا ہوں ۔ اور جب میری طرف چل کے آ۔ اے تویس اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں ۔ یہ حدیث حضرت اِبوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی روایت سے پہلے گزر کی ہے یہا امام بخاری نے اس کو دوطریقے سے روایت کیاہے۔ ایک حضرت انس رضی النوع، سے جوبلا داسط نبی ملی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے۔ دوسسری حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روآت

جوبواسط حضرت ابوہر برہ رضی الله تعالی عنه نبی ملی الله علیه وسلم سے مروی ہے۔

روایت دونون طرحها وراس مین کوتی حرج نہیں کرحفرت انس رضی الله تعالیٰ عند بے براہ راست حفوصلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے سنا ہوا ور بواسطہ حضرت ابوہر پر مجی سنیا ہو۔ كَاتُ مَا يُجُونُ مِن تَفْسِيرُ التَّوْرَاقِ وَ تورات ا ورا متری کتابوں کی تفسیر عربی اور كُتُبِ الله بالعُربيّة وعَيْرِها لِقَوْلَ الله وتعالى دوسرى زبانون مين جائز ہے كيونكداللَّه تُف اللّٰ كُلُ فَأَنْتُوا بِالتَّوْرَالِ قِ فَاتُكُوهَا إِنَّ كُنْتُمُ صِيونِيَ ف فرمایا ہے۔ فرادوتورات لاؤاوراس کی تلاوت كرور أكريم سيح بور اس میں کو نی کترج نہیں کہ تورات وانجیل کتب ساویہ کی تفسیریا ترحمہ عربی اور دوسری زبان میں کیا جائے یا خود قرآن کریم کا ترجمہ دوسری زبانوں میں کیا جائے ۔اس کاجواز اس آیت گریمه سن کلتا ہے کہ فرمایاان کے کہا دو کہ تورات لاو اور اس کی ملاوت کرو نظ اہر ہے کہ تورات عبرانی زبان میں تھی اگر اسے صرف عبرانی زبان میں پڑھاجا تا تواہل عرب وعبرانی زبان نہیں جانتے تھے وہ کیسے مجھے کہ اس میں کیا ہے اس کئے بہاں پرمرادلینی پڑے گرکواس کوپڑھواور ِ عربی میں ترجمہ کرو تاکہ آبل عرب جا ن لیں کہ اس میں کیا ہے۔ اس کے باوجوداس کی تصدیق یا مکذ<sup>یب</sup> گی اجازت نہیں جب تک کماس کی تائید کتاب الشریا جا دیث سے نہ ہو۔ كأمت قول الله يتعالى وَلَقَدُ يَسَدُنّا الترتيقالي كاس ارشا دكابيان بيشك الْقُهُ إِنَّ لِللَّهِ كُرُفَتَهَ لَ مِنْ مُكَّ كُرُ

ممن إسان كياقرآن يادكرن كے لئے قدم کولی با دکرنے والا

1144

| وَقَالَ مُعَاهِدُ كُلِتُ رُبَا الْقُرْإِنَ بِلِسَانِكَ هَوَّ أَنَاقِ رَاءَتَهُ عَلَيْكَ     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| اورامام مجابد في كالمن عرايا بمن قرآن آب كى زبان براسان كريا يعن اس كابرهنا آب براسان كرديا | 119 |

الشرتعاني كياس ارشاد كابيان بلكهوه كمال شرف والاقرآن ہے اوح محفوظ من اواللہ تعالیٰ کے اِس ارشا دکا بیان اورطور کی قسراوار نوشته كى جوكھلے ذفتريس تھاہے۔

كأث قول الله تعالى بل هوتسكان مَّجِيُكُ فِي كُوْجٍ مَّحُفُونظٍ ٥ والطَّوْدِ وَكِتَ ابِ ئىسطۇ<u>د</u> 1176

| طُرُونَ يَخُطُّونَ فِي أُمِّ الكِتْبِ مُثَلَّة                                   | ف قال قادة مكتوب |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|
| ٨٩ متاده كيمامسطوركم من الله الكتاب السطرون كم معنى ب يخطون مين كهي إي ام الكتاب |                  |  |

نَهُوَلُكُ نَـٰذِيْرُ<sup>مُ</sup>

مصمعنی تحفظها سے بعنی اسے یا در کھتے ہیں۔ اورمیری جانب اس قرآن کی وی کی تکی اکاش

كے درىيە سے تم كو دراؤ ل معنى كمدول اورس كم

يرقرآن ميني ان سك كن وه نديري -



زجة القاري- ۵ المتأث التوحيل حضرت سفیان بن عبینہ کے فرمانے کا مقصدیہ ہے کہ حلق کا امریرعطف فرمایا ٨٩٢ ا جومعائرت جا مها ہے جس سے ثابت ہوناہے کہلق اور چیز ہے ۔ حلق سے مراد محلوقات ہیں اور امر سے مراد کلام ہے ۔ تعنیٰ اس کا فرمانا کے فن ۔ امام راغ کے تهاكه امرا فعال واتوال شب كوعام ہے ۔ جبسا كذا ليترعزوجل نے فرما يا الك كو يُرْجِعُ الأَمْرُهُ كُلَّهُ اسى كى طرب مرچيز لوئتى كے - اور ايك تول يہ ہے إَجْدَاع يعني تَنْ چيزيانا ا مرہے ۔ ایک قول یہ ہے کھلن سے مراد آیت میں دنیا وما فیہا ہے۔ اورا مرسے مزاد آخرت وما فيهام - اوراس كي تفسير، تفسير كي مطول تحابون مين ونيهي جائے يهي اس ہے انکارنہیں نمہ ایمان عل ہے۔ بعنی عمّل قلب کے جیسا کہ گزرا۔ ۔ آور ہم انصاف کے ترازورکھیں گے تیامت بَاكِ قُوْلِ اللهِ وَنَفَعُ الْمُوَازِينَ الْقِسُطُ يَوْمِ الْفِيْلِيَةِ وَأَنَّ اَعُمَالَ بَنِي أَدَّمُ وَقَوْلِهَمُ ﴿ كَمُ دِن اور بَى آدم كَ اعمال اوران كَ ا قوال بولے جائیں گئے حضرت اما م بخاری رحمد الدعلید نے اپنی کتاب کو دی سے شروع فرمایا اس گئے کہ و تحی ہی اس کا بات کی دلیل ہے کہ ہم منجا نب انتداِسلام سے اصول و فروع کے مکلف ہیں۔ ہم بندے ہیں ہیں اللہ عزوجل نے ندریعہ وحی مخصوص عقائد کا لقین رکھنے اور مخصوص اعمال کے کرنے اور مخصوص چیزوں سے بچنے کا حکم دیاہے بندہ ہونے کی وجہ سے ممايين رب كے كركے ماينديں -اوراخیر میں انہوں نے اعمال واتوال کے ذرن کا باب رکھا۔ حالانکہ بنطا ہراسیالگتاہے مدحنت و دوزخ کا بیان ہونا چاہئے تھالیکن دقت نظریہی چاہتی ہے کہ انچیرہاب وزن اعما ل کائی ہو۔اس وجہ سے کہ اللہ عز وجل نے ہیں تھم دیا ہم نے اس کی یا بندی کی یا نہیں اس کسلے میں حساب ومواخدہ ہوگا بھر سندوں کے مزیداطینان کے لئے اعمال کا وزن ہوگا اس کے بعدانے میصله م وجائے کا یہ فراق جستی ہے یہ دوز جی ہے ۔ الترعزوجل اور بندول کے درمیان جومعا ملتھا سس پرپیسش اورموا خذہ اوراس سے اظها رکا اخبر درجہ وزن اعال ہے جس سے طعی طور ہر ِ فلاح و بخات بانے والا اور ہلاک ہونے والا ظاہر ہوجائے گا۔ اس کے بعد نہ حساب ہے ا نہ کتا ہے۔ نہر پسٹ ہے چو کدوزنِ اعال انچر صد ہے اس کئے امام بخاری نے اس نو بيزايني كتاب كالخرجزيكتاب التوجد كوركهااس كنے كد توجدايان كى نبيا دہے اور نجات كا مدارم - حس كا خاتمة توجيدهيقى يرموكا وه نجات پائے كا ورندوه منزا كاستى بوگا-اسكنے

<u> خرکتاب کتاب التوحید رکھی ۔</u>

یہ باب مغتزلہ کے ردکے لئے ہے وہ کہتے ہیں کہ وزن اعال لغویدے جب صاب وکتاب ہوگیاا ور فرشتوں کے تکھے ہوئے صحیفے سب ہاتھوں میں دے دیئے گئے اوراس کےمطابق فیصلہ ہوگئا کواپ وزن اعال کی کیا ضرورت ۔

کیکن ان لوگوں کومعلوم نہیں کہ قاتل ابھی طرح جانتا ہے کہ میں نے تنی طور ترقبل کیاہے بھر بھی ب اسے قتل کی سزانسانی جاتی ہے تو وہ نج کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نے انصاب ر سر بیت میں سرا ہا

نہیں کیا۔ تقریبا ہیں عال قیامت شے دن تھی ہوگا ۔ وزن انال کے بعد بھی کئی کو کچھے کے کاموقع نہیں مارکا

اسی گئے وزن اعمال کی نگرانی ابوالبشرے پیدنا آ دم علیات لام کے سپر د ہوگی یان کوحکم ہوگا کہ آپ مینران پرکھڑے ہوکراپنی اولا دئے اعمال تولوائیں ہے معتنال بھی محمقہ میں نہم اعمال ہے احض میں جور میں کہ بی زن رہنیں میں ایھران کر تنہ سا

معتزلہ یہ بھی محہتے ہیں کہ اعمال اعراض ہیں جن میں کوئی وزن نہیں ہوتا بھران کے تولیے جانے کا کیامطلب ہوتا ہے ہ

، ما بیا تصب او ہے ؟ اسس کاجواب علمائے اہلسنت نے یہ دیاہے کہ صحیفے تولے جائیں گے جو کرا ما کا تبین ہے

لکھے ہیں اس کی دلیل حدیث بطاقہ ہے جسے اسام ترندی نے اورا بن ماجہ نے اورا بن حیان عام، پہنچی نے حضرت عبدالتّزن عمرو بن عاص رضی التّرعنہ سے روایت کی کدرسول النّرصلی التّرتعا کی علیہ کم نے فرمایا کرتبیا مت کے دن التّرتعا کی ایک شخص کوتمام مخلوقات سے الگ کرے گا۔ اوراسے

مناوے دفتردے گا ہر دفتر حد نظرتک لمبا ہوگا۔ اللہ نعانی اسے پوچھے گا ان دفتروں ہیں جو تھا ہوا ہے۔ انگارکر تاہے و تھا ہواہے کیا تواس سے انکارکر تاہے ۔ کیا ہمارے کرا ما گاتبین نے بچھ پر کچھ طلم کیا ہے وہ

عرض کرے گائیں پھرالٹرتعالی فرمائے گائیا تیرے پاس کوئی غذرہے وہ عرض کڑے گائیس کے رب اسٹرتعالی فرمائے گاہاں اے بندے ہمارے پاس تیری ایک یکی ہے آئے تھے پرطلے نہیں ہوگا۔ پھرالٹرتعالیٰ کا غذکا ایک چھڑا سائٹرانکالے گاجس میں تکھا ہوگا۔ اَشْھُکُ اَنْ کَا إِلَٰهُ اِلَّا اِلَّا

وَأَشْهُا أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُثُهُ الْمُورِكُ اللهِ فَرَسُولُ اللهِ فَرَماتُ كُلَّيهَ لَهِ الْوَرِمِيزِان بِرَجَا وه وَصَ كُرَبُ كُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

او برکوئی ظام نہیں ہوگا۔ میزان کے ایک پلے تیں وہ سارے دفتر مکھے جاتیں گے اور آیک پلے میں وہ کا غذکا کڑا۔ اس کا غذے کو کرٹے والا پلہ ان دفروں پر بھاری ہوجائے گا۔

م طرانی معم صغرون ابی مریرة وضی الله تعالی عند - قسطلانی جلددیم صامیم

E45-

تره تمالق اری ۵ كتاكالتوجيد بھرے گاایک روایت ہے کچھنرت داؤد علیالصلوٰۃ ولبسلیم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے میزان دکھا جائےجب، نہوں نے میزان دیکھا توان برعثی طاری ہوگئی <sup>۔ ا</sup> افاقہ کے بعد انہوں نے عرض کیا اے انڈریزان مے جرنے بر کون قا درہے؟ اللہ عز وجل نے فرمایا اے داؤجس سے میں راضی ہوں گااس کے ایک چھوانے صدقه سے بھر دول گا یا لاالہٰ الله راسے پر بھردول گا۔ امام بخاری کے باب کے عنوان سے یہ بھریں اوا ہے کہ سکے اعال واقوال تولے جائیں گے مالانکہ ایس نہیں۔ انسان بین تسم کے ہوں گے۔ ا مجھ وہ لوگ ہوں گے جو بلا حساب وکتا ب جنت میں جائیں گے جبیسا کہنا ری اورسلم کی مدیث میں ندکور ہے کہ بہلاگر وہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ ستر ہزار ہوگا جو بلا صاب و کتاب جنت ہیں جائیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو بلاحساب و کتاب جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ کفار ہوں گے۔ حن جفول نے کوئی نیکی ندکی ہوگی۔ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ قیامت سے دن ایک بهت برا موانتخص لایا جائے گاجس کا الله تعالیٰ کے حضور پیٹو کے برا بربھی ورن نے ہوگا۔ تم چا ہو تو برا صوكه الله تعالى في فرمايا مِسَلَا نَفِيهُمُ لَهُ مُر يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَذَنّا ، بم قيامت ك دن ان ك لئے کوئی تول نہیں قائم کریں گ ہے جس کا حساب بھی ہوگا وراس کے اعمال کا وزن بھی ہوگا۔ اورامام مجابدن فرما ياكة قسطاس كيمعني وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْفِيسُطَ اسْ لعُسَدُ لُ بِالِـرُّ وُمِيَّةِ انصاف کے ہیں رومی زبان میں ب حضرت امام بخارى على الرحمد وزن اعال كحق مون يرو نصَّعُ الموَّ إِذْنُ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيكِيْمَ فِي سِي استدلال فراياتها حضرت اما م بخارى ابينى عادت كعطابق قسطاوراس کے مناسب الفاظ کی تفسیر بیان فرمارہے ہیں۔ امام مجاد کے قول سے ینطا ہر ہور ہا ہے کہ قرآن کرم میں پھالفاظ ذیل بھی ہیں یعنی وہ حقیقت میں دوسری زابان کے ہیں۔ مگر قرآن مجید نے آن کواستعمال کیا ہے ہم نے کسی مفام پر پیکھتن کی ہے کہ قرآن کریم میں بلکہ زبان عرب میں کوئی لفظ حیل نہیں ہے اور جن الفاظ کونظیریں بیش کرتے ہیں پرحقیقت میں توار دہے۔ بہرحال یہ بچے ہے کہ قسطاس کے معی انھنا كها جاتب كيقسط تقسط كامعدد بحب كمعنى وَيُقَالُ الْقِسُطُ مَصْدَرُا لُمُشَيطٍ وَهُوَالُمَا دِلْ عادل کے ہیں تین قاسط کے معنی طالم سے ہیں -إ وَامَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْحُسَانِكُ

زهماالقارى - ٥

كتاب التوجيل مير مردد

د بہاں مصدر سے مراد مادہ ہے ۔ صرفی مصدر بہاں نہیں بن سکتا ہے ۔ اس لئے کہ قسط مزید فید ہے اور قسط لائی مجرد ۔ مزید فید کا مصدر نیلائی مجرد نہیں ہوسکتا ۔ اس لئے فروری

ہے کہ مصدر سے مراد ما دہ ہو۔ محمد اگل مزمون قبل کے معنظا سے میں اس ایس سے معن زیار کے معند سے مار کا کہ میں معنوظا سے میں ایس کا کہ میں اس

کے اور کا بھائے کہا قسط کے معنی کھلم کے ہیں اسی لئے قاسط کے معنی ظالم کے ہیں باب افعال کی تھا۔ سلب ما فیذہبے اورسلب کللے نصاف ہے۔ اس لئے المقسط کے معنی عادل تے ہوتے لیکن اسس

سلب ما فد ہے اورسلب ماراتھان ہے۔ اس سے المقسط کے منی عادل کے ہوتے بین السس استدلال کی بنیاد ہی فلط ہے۔ قسط کے معنی صرف طلم ہی کے بہیں بلکہ عدل کے بھی ہیں یہ اضدا دیں سے ہے ۔ حس کا نبوت خود باب میں ندکور آئیہ کرمیہ ہے۔ کونر ما یا تھیا۔ وا ذین القسط

، بی ۱۰ بوت در در بب میں مدور میں ترقیبہ ہے۔ سیمر بیات والایں استان : میزاس کی دلیل یہ آئینہ کرمیہ بھی ہے کہ فرمایا گیا واٹ تھاکت فائے کو کیٹ نام کو بیا فیقسہ طے۔ اور میں میں در مذہب میں نام از میں ایک من نال برز در سے کو کیٹر میں اس کی بیٹر نوم اور میں اس کی بیٹر نوم ان کرائ

جب ان کے درمیان فیصلہ کر و توانصاف کیساتھ کرونیز فرال و ذَالِ کُواَ قَسُمُطُ عِنْکَ اللهِ وَاَقَدُمُ لِلسَّهُا دَةِ یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے اس میں گواہی خوب ٹھیک رہے گی تنسط اتفضیل قسط ہی سے۔

اس کسلے میں ایک بڑی عنی فیز حکایت بھی مروی ہے ۔ کہ حب سیدنا حضرت سعید بن جمتی ہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ججاج بن یوسف ظالم نے گرفتا رکر کے اپنی کچری میں کھڑا کیا اوران سے پوچھا تھے کی سکتہ موقد انہوں میں فرور ایو اکر جس کا ڈیس کے لائے کی ایک کا جسٹ کر میں مور لیریں تا بن رائے سکور

کیا کہتے ہوتوانہوں نے فرمایا ' اُنٹ النُت النُت سِطُ النُسَا دِلُع ' پیٹننگر درباروالے حیرت ہیں پڑھئے کہ باہر تو جماح کوظالم اورجنا کا را ورکیا کیا کہتے تقے اورجب گرفت ارہوکر اس کے سامنے کھ جسے ہیں اورموت اپنے سر ریکھڑی دکھے رہے ہیں تواس کوعا دل کہہ رہے ہیں۔ جماح ہبت ذہن طین

تھاوہ سمھ کیا اس نے در باریوں سے کہا تم نے سمجھانہیں ۔ یہ مجھے کیا کہد رہاہے اس نے بھے بُنمی کافر کہا اس نے بھرکو قاسط کہا اور قرآن مجید میں ہے ''امتّاالْفَّا سِطْوُنَ فَکَا نَوُ الْبِحَفِیْسُرِ حَطَبًا ''بہنم سے اندھن موں گئے ۔ اس ' رمجہ کو عادل کہا۔ اس کی مرادحت سے عدول کرنے والاہے جیسا

کے ایندھن ہوں گے .اسس نے مجھ کو عادل نہا۔اس کی مراد حق سے عدول کرنے والاہے جیساً کہ فر ما پاکیا۔ ثُنعَ السّندِیُنَ کے مُواور بِرَبِیے مُ یَعْدِ لُوْنَ کَمِرِکا فراپنے رہے عدل کرتے ہیں۔

ئ فرمایا دو کلے ہیں بورمان کو پیادے ہیں زبان پر بھے ہیں میزان ہیں بھاری ہیں۔ ہم اللہ کی ہرعیب سے تُوقی کُمانی کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کہا گئی ہے کہ کہ کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا کہ کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہ کہا گئی کہ کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئی کہا گئ

بای بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اللہ جرعیب سے پاک ہے عظمت والاہے۔

یہنی کی روایت کے مطابق ہے۔ ہم نے اس مدیث پڑھسل کلام جِتاب السیّعُوات میں کردیا ہے۔ سابقہ روایتوں ں جو تقدیم و ناخیرہے وہ کفی اپنی جگہ مناسب ہے تحسی قول یال پر داعی مجبت ہوتی ہے اور اللہ کے ذکر پر داعی ، اللہ کی مجت ہوتی ہے اور ذکر کا بوصیغہ اللہ عز وطل کوزیادہ مجوب ہوتا ہے آدمی اس کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے اگر وہ کلم مختصرا ورسہل ہو تووہ زیادہ داکر کو بند ہوتا ہے اوراکر اس کا تواب زیاده مو تو پھر کھیا کہنا۔ تو ذکر پر داعی کلّمہ کامجوب عنداللّٰہ مونا ہے اس لئے اسس کو مقدم کیا "حبیبة" فعیل سے وزن رمفعول کے معنی میں ہے اوز عیل جب معنی مفعول مواسے تو مدکر ا ورمؤنیث دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے توپہاں حبیبتان کومؤنثِ لانے کی کوئی خاص وجہ مہیں بھی مگرخفیفتان ثقیُلتان کی منا سبت سے تا نیٹ کاصیغہ لائے ، کلمٹر کاپہا ں معنی توی اور صرفی نہیں ونی ہے جو کلا کوھی عام ہے جیسے مثل کے اِسے طیت بھے میں ہے۔ مجت دل کے سِلان کانام ہے التُرتعائیٰ دل اومیلاٰن دونزںسے منزہ ہے یہاں آس کا لازم عنی مراد ہے جب سے ت بوتی ہے اس براتعام واکرامزیا دہ ہوتاہے اس کی کوتا ہیوں سے در گزر کیا جاتا ہے بہاں مرادیہ ہے کہ کم مہت مخصر ہے مگراس پر قواب بہت زیادہ ہے ۔ جیساکہ فرمایا گیا سُبُحَانَ اللّٰہِ نِصُفُ المِسْيُزَانِ وَالْحُنُمُ لَهُمُ إِمَّاءِ نَتُمُ لَأُنَّ لَهُ أَنَّ سَبِحانَ التُّزَّادُهَا مِيزَانَ ہے اورالحدلله السے بھر دیتاہے۔ اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں کونصف میزان سبحان الٹریسے بھرنی ہے اور نصفہ الحديندسے . اورايك مطلب يهي مے كەلكورلند تنهاميزان كومجرديتا ہے اس صيفے بي دولون حملے ہیں سبون اللہ بھی ہے اور و بھر م بھی ہے۔ بھراس کے تواب کا کیا اندازہ کیا جا سکتاہے۔ اس کئے فرمایا گیا کرمیزان میں بھاری ہیں۔ اور کلمہ کے خفیف ہونے سے مرادیہ ہے کہ بیہت مختصر ہے ا وريهي مراد برستي كيه يه كلمه بهت قصيح اورير هينه مين آسان بي . نقيل منى زبان توسيل اورهاد نهيس مسي مُسْتَشُورُاتُ اور مَالَكُورُ تَكُا كَأَتُومُ عَلَيَّ كَتَكُا كُمْ إِنْكُ وَيُ جِنَاتٍ إِنْ رُنْقِعُ اعْتِنَى مَها راكيا ماله ميري كرد معير لكان بوئ موقيد ما والله ير بعظر لكان جان بع محدس دور بوجاد-

ایشخص کومرگی کی بیماری تنی اس پرمرگی کا دورہ پڑااور بیہوش ہوکرزین پرگرٹرا۔لوگ چاروں طرف سے اس کے پاس جمع ہوگئے ، ہوش میں آنے کے بعد حب اس نے لوگوں کی بھیٹر دکھی توجلہ مدکورہ کہاکسی نے کھنہیں سجھا حالانکہ سب عربی جاننے والے تھے ان لوگوں نے کہا اس پرشیطان سوار ہے اس کوچپوڑ دوایش کا تشیطان ہندی میں بول رہاہے۔

اتنجیج اور حربرا فنت مشروع ہے جیسا کہ وآن مجد میں ہے کا ہل جنت کا النے کلام تبیج اور <del>حدیث</del>۔ فیرایا دعوٰ دھیم فیفیا سُبُحنَّ کا اللہ عَیِّ اللہ عَیْ اللہ میں ان کی دعاسجانک اللہم ہوگی اور

وَتَحَيَّتُهُمْ عِنْهَا سَلْكُرُّ وَ اٰخِرُدَ عُلْ هُمُ اَنِ ۖ لَا قَاتِ كَ وَقَتْ بِهِلاً كُلام سلام ہوگا اوراك كى ليے انْحَمَّدُ بِنَّهِ وَرَبِّ الْعُلِينَ هُو كَا وَنِس آيت اللهِ اللهِ الْعُدلِنُدر الْعُلِينِ هُو گی۔

اسی کے مطابق مضرت اما م بخاری نے اپنی کتا ب کو سبیح اور حدیزِ حتم فرمانی مگراس میں بھی اپنی محدث اند کیت ان کا جلوہ دکھایا۔

حفرت ا مام بخاری رحمة الشعله کایه کمال ہے که انہوں نے اپنی مخاب کوالٹرکی حداور سیج بریم م فرمایا مگرا پنی طرف سے صیغهٔ حزنہیں تکھا۔ بلکہ افضل الحا مدین علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے جو حد کا اعلیٰ صیغہ صاور ہوا اسس برکتاب کوتمام کیا۔ حدیث کی روایت بھی ہوگئی اور حرکھی ہوگئی۔ دَالِكُ مِسُكُ الِحُنتَامِ۔ سُبُحَانَ اللّٰهِ وَ بِحَمُدِم لا سُبُحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمُ،

تك ت م شرح صحير البخارى فى ليسلة الخيادى عشره ن شسسه و

E9LA 3

دُمَضَان المبارك - سنة تسع عشرة واربعُ مأة بعد الالف من الهجرة النبوية ابتداء شرح ابتداء شرح المتام شرح المردوالجيرين المراه المرادوالجيرين المرادوالجيرين المرادوالجيرين المرادوالجيرين المرادوالجيرين المرادوالجيرين المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المرادول المردول المرد

اار و المالي \_\_\_ المر المواج

## بخاری کی اُحادیث کی نعداد

بخاری شریف میرکتی احادیث ہیں اس کوبہت سے محدثین نے شارکیا ہے۔ جافظ ابن صلاح بے بتایا کہ میری شریف میں کل احادیث سات فرار دوسو پچہتر ہیں (۲۷۵) اور مکررات کے خد کے بعد جار ہزار ہیں (۰۰۰۰)

شار کے مطابق کل احادیث مسندہ مع محردات سات ہزار مین سوستا نوے ہیں ( ۲۳۹۷) اور ملقا ایک ہزار مین سواک لیس (۱۳۲۱) ہیں اور متابعات کی تعداد تین سوچوالیس (۱۳۲۲) اس طرح بخاری کی

کل احا دیث مسندہ معلقات متا بعات (۹۰۸۲) ہیں بلہ اور اگر مکر دات کال دیں تومر فوظ احادیث کی تعدا د دو ہزار چھسوئیس ہے (۲۹۲۳) ہماری شرخ میں احادیث مندہ کی تعداد انتیب کی سوچالیس اور معلقات کی تعداد آٹھ سو با نوے

(۸۹۲)أيل-ر

ر المربہ ہیں۔ یس نے اگرچاس کا التزام کیا ہے کہ کوئی حدیث مکر رنہ ہونے پائے لیکن پھر بھی کئی حدثیں مکر رہوگئیں ہیں اس کے پھونہ وری اسباب بھی ہیں اور تعلیقات میں بہت سی تعلیقوں پر بنبر رہ گیاہے جصوصاً کتاب اکتفسیر کی تعلیقات میں شاید ہی جہیں نمبر ہو۔ اس لئے ہماری گئتی سے بیج تعدا دکو متعین نہیں کی جا کتا۔ اس مشرح میں میں نے بہت اختصار سے کا مربیا ہے کہ اب علیٰ کت بوں کے بڑھنے کا ذوق ختم ہوگیا ہے طویل مضامین پڑھنے سے لوگ گھبرائے ہیں۔ ہزارا ختصار کی کوشش شے باو جو دیوار ہزار

چسوالخاسی (۱۸۸۹) کوئے میں کا بست سے سائز برش کے ہرصفے کی سطریں کے مبلدوں بی کیشن اس اوراکٹر جلدوں بیں انتیس پھر بھی کتاب شخصفی اس موسئے ۔ بیس نے اکیس دو الجرس بھاچے مطابق ۳۰ دسمیر سے اور کی ارد میں میں انتہاں کے سنتھل شرح تھنے کا اقتباح کیا تھا اور کیا رہ رمضان المبارکو ایوا

لے کیص از دی انسادی مقدم فتح الباری مد تافت کے توجیانظر ملا

=91.

مطابق اس دسمبر 199م شبخ شنبه مي گياره بي سندخ كميل كوپني - كل سوله سال آثه ما دسي دن ميں پيشرح مكمل موتى - فالحمد ملاء على دَالك .

اس اثنار میں متعدد لمے لمیے سفرتھی ہوئے گھے بیرون ممالک بھی جا پاپڑا کئی بارا مراض ہائلہ کی بنا پر مہینوں اسپتال میں رہنا پڑا بھرصنعف بصارت کی بنا پر مہینوں اسپتال میں رہنا پڑا بھرصنعف بصارت کی بنا پر املاکر نے والوں کا محت ج ہوگیا۔ بھوگیا۔ بھوگیا۔ جس کی وجہ سے کام کی رفتاریس بہت ستی پیدا ہوگئی۔

اس شرح سے معاونین میں مندر جہ دیل حضرات نے بہت زیر دست تعاون کیا۔

ا ـ علامضلیق احرصاحب صدرالمدرسین جامعه خفیه غوشیه بجرد میها - وارانسی .

۲ - علامت سیم احد صائب ناتب شیخ الحدیث مدر شنطر حق مطانده و صلع امدیگه کزگر ۳ - علامه عبدالحق صاحب رصوی - ۴ - علامه بدرعالم صاحب برکاتی - ۵ علامه کمال اخترصاحب - مدرسین جامعه اشرفیه مبارکپور ۲- علامه رضوان احدصاحب شریفی مدرس

مدرسة شمس العلوم گفوسی - 2 - علامه شا را حرصاحب مدرس تدریس الاسلام بستدیایات می داور مولانامفتی محرنسیم صاحب مدرس اور نا سُبفتی جا معداشرفید - ۹ - مولانا ارمث دا حرصا حناینب مفتی و ریس ماه دارش و در ایکورسی از مولانا فرخ از المصطفار و این سریس ماه در امریکوسی

عتی و مدرس جامعا شرفیه مبارکپور - ۱۰ - مولا ما فیضان الم<u>صطف</u>ے صاحب مدرس جامعه امجدیه تقویی نے خصوصی طور پرجی لگاکرانشر کے لئے میرا زبر دست ہاتھ بٹیا یا ہے ۔ سمت ب کا ب کی طباعت واشاعت سیاسیا میں مذتر بار میں میں میں میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ہے۔

کے سکسلے میں ابتدار میں میرے عصابتے بیری جناب مولانا عبدالحق صاحب نے سارا بار ا بینے سرے رکھا تقا اور حقیقت یہ ہے کہ پہنر ح انہیں کے بیم اصرارا ور نقاضے پرمعرض وجود میں آئی ہے

مگر کچھ دنوں کے بعدوہ بے تعلق ہو گئے ۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ انھوں نے اپنے اطراف میں ایمٹاری دنی درسگاہ کے قیام کامنصوبہ بنالیاا س کے لئے زمین کی خریداری اور رقوم کی فراہمی ہیں مصروب

ہو گئے اور اب وہ 'مرد آخر ہیں مبارک بندہ ابست کا کے مطابق چندہ بڑائے بندہ ، بندہ برآگے چندہ کے مصداق ہوگئے ہیں۔ انہوں نے اپنی انتھاب کو شششوں سے دارالعلوم قا در یکشن برکا

فائم کرلیا ہے۔مونیٰ عز ہ وجل اس خاص مقصد میں ان کو خاطرخوا ہ کامیا بی عطا فرمائے آ مین ۔ اخیر میں طباعت بلکا بٹ عت کاسارا بارعزیز سعیدجنا بمولانامفتی محد سیم صاحبے اپنے م

ہے لیا ہے اور ملکہ مجھے سبکدوش کر دیا ہے۔ علاوہ ان حضرات کے جامعہ اشر فیہ کے 'دیگر مدرسین سے بھی تقیمے وغیرہ کے کاموں میں کا فی تعاون کیا ہے مشلاً علا مثمس الهدی حماحب علامہ حافظا حرالقادری صاحب مولانا محدسعود صاحب وغیرہم ہے انجرمیں حال یہ ہوگیا ہے کدشرح کا اکثر کام دمفہان المبار

میں گھر پر ہوتا تھا اور حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر برکام نہ ہوتا تو مثرے آئنی جلد کمل نہ ہوتی۔ اس خصوص یں علام خلیقہ ماہدہ میں علامشم اجبرہ اجبری علامشفت میں مال میں ایسان جندان اجبرہ اجبری عالم

علا مخلیق احدصاحب، علامتهم محرصاحب، علامه شفیق احدصاحب، علامه رضوان احدصاحب، علام

ن نثارا جدها حنب، علامه کمال اخترصاحب خصوصی طور بر قابل ذکر ہیں۔ پیرسب لوگ دات کا اکثر حصب شرح تھوانے میں گزار دیتے ۔ ان حضرات کے ساتھ خصوصی کرم فرماعلا مرابحاج شفیق احدصاحب سابَق نائٹ خ الحدیث مرستمس لعلوم گھوسی خصوصی طور پر قابل ادکر ہیں کہوہ ابناع زیز وقت نشرح کے تعاون نی*ں صرف کرتے ۔ اِس مو تع پر نور حیثم ڈواکٹر مخیالحق سلم* اوران کی اہلیہ اور بھے اور ختِ جگر مولوی و *حیدالحق* سلمهٔ خصوصی دعا وُں نے حقدار ہائی کہ وہ ند کورہ بالاعلمائے کرام کی ضیافت میں ہت فلوص كے اتھ بھراور حصہ ليتے۔

طباعت کےسلسلے میں مندرجہ ذیل حضرات نے خصوصی تعاون کیا ہے محسن ملت الحاج ابراہم احدصاحب برکانی اوران کے بڑے بھائی خصوصی کرم فرما الحاج محدا حدیر کاتی کا تعاون شروع ہی سے کماحقۂ رہا۔حقیقت یہ ہے کہ اگران لوگوں کا تعاون شاً مل حال نہ ہوتا تو کتا ب کا چیپٹائشکل ہوجا آ۔ ان حضرات کے علاوہ مائ ملت جناب لحاج محدر فیق صاحب پردیسی برکاتی کراچی اور ناصر المت لحاج

صديق أحرصاحب كينها كاتعاون بهي بهت تراب قدرر ما -میں ندکورہ بالاتمام معاونین کے لئے قلب کی گھرائیوں سے دعاکرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سلوم کی

تمام خدمات كوقبول فرمائي اوراينے جبيب لي الشرعليه وسلم كے ارشا دات كى خدمت كے صلے ميں ان ، سے راضی ہو۔ اور دارین میں اس کا بہترین صلیمطا کو ماتے اور آئندہ بھی ان سب لوگوں <u>ہے</u>

ایسے کا مربے جوتیری اور تیرے جبیصلی الشرعلیہ وسلم کی خوشنود کی سے موجب ہوں۔ می توانی که دی اشک مراحس قبول کی که درساخته ای قطره بارانی را

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكُ أَنْتَ السَّيِيْعُ الْعُلِيمُ. انيريس حفرت امام بخارى على الرحم كى طرز برايك سي حديث تحرير كرتا هوں . جو مندوقت جرامت مولأنا شاة صطفارضا خان صاحب فتئ اعظم بندني ميرى درخواست يراين زباب مين ترجان سے منتصل کے ساتھ بیان فرمانی ۔

| حَلَّ ثَنِيُ شَيْخِي وَمُرُشِدِي مُسُنكُ الوُكْتُ مِصْطَفَى صَا                    | عدیث ا          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| مندوقت جرامت مصطفيرضا فان صاحب مفتى اعظم منديخ                                     |                 |
| لْعُظِمُ مِالْهُنُو فِذَا لِمُ بِبُرُيْكِي . قَالَ حُلَّاثِنَي مُجُرِّدُ الْوُقْتِ | القادرىالمفتحا  |
| ریث بیان کی ۔ انہوں نے کہاکہ مجدد وقت اعلیٰ حضرت اسام احدرضا                       |                 |
| لأنَّا الشَّاء الحَمَار ضاخان القادرى قَكْرٌ سُ سِسرة                              | اعلى تخفارة مؤا |
| فدسس سرہ ہے مجھ سے مدیث بیان کی انہوں نے                                           | فان صاحب        |

تمالف اری ۔ ۵ إلاانت استغفى ك واتوب اليك لائى نىس اورتىرى حدكرتے بى سوئے تيرے اوركوئى مونىنيانى مېتۇنىتىشى جائىتە بى اورتىرى طرف رجى موتى بىي والحمد لوليد والصلؤة والسلام على جبيب الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوجى وعلى السبه وصحبه من تمسك بهم نجى وينا ذبالحسني وعلى استه ووادشه عوت الودئ مى السدين عسد القادر الجيسلانى متدس سرع وعلى وادشه المجب دالاعظم اعلى الحضرة الامام احمد رضاخان البريلوى قىلساللەسىرى بىرچىمتدوھۇارچىم الىواچىيى -

## زجاجةالمصابيح



## نورالم

جِلدد وم

تاليف: مُعدَّثِ دَن حضر علام الحاج الوالحنات برعب التدريثا ورم التعديَّع الله

ترجمه: موناعلا محمد من الدين في الاذ جامع ميديآباد دن

نَظَوْانِيْ: وْالْرِحْمِ عِبْدِ سَارِ عَلَى سَابِقَ لِبِجِ إِرْجَامِعَ عَانِيدِيرَ آبَادِ دَن (حالَ مِنِير)

نَافِيْنَ فُرِيدُ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهِ وَاللهُ وَلِي اللهِ وَاللهُ وَلِي اللهِ وَاللهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي الللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَل